

#### **Contents**

| 7                                                   | اجمالی فهرست                                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9                                                   | اجمالی فهرست<br><b>پیش ا</b> فظ                                         |
|                                                     | فبرست مضامين                                                            |
|                                                     | فبرستضمنىمسائل                                                          |
| 67                                                  | كتابالزكوة                                                              |
|                                                     | تجلّى المشكوٰة لانارة اسئلة الزّكوٰة ٢٠٠٠                               |
| 79                                                  | (ز کوۃ کے مسائل کو واضح کرنے کے لئے چراغ کی چیک                         |
| 175                                                 | رساله                                                                   |
|                                                     | اعزّالاكتناه فىردّصدقة مانع الزّحُوة '`''                               |
| 175                                                 | (ز کوۃ ادانہ کرنے والے کے صدقہ نفلی کے رَد کے متعلق نا در تحقیقِ حقیق)  |
| 191                                                 | رساله                                                                   |
| 191                                                 | رادع التعسف عن الامام ابي يُوسف ٢١٨هـ                                   |
|                                                     | (حیلہ زکوہ کے بارے میں امام ابو یوسف پر غیر مقلدین کے اعتراض کا رَد)    |
|                                                     | افصح البيان في حكم مزارع بندوستان ١٦١٥                                  |
|                                                     | (ہندوستان کی زمینوں کے تفصیلی احکام )                                   |
| 246                                                 | جانوروں كى زكۈة                                                         |
| م پر زکوۃ کی محرمت کے بارے میں کھلا ہُوا شکوفہ) 275 | رساله الزّهرالباسم فى حُرمة الزكوٰة علَى بـنىهاشم ٢٠٠١ ﴿ رَىٰ بِاثْمُ   |
|                                                     | صدقه فطر كابيان                                                         |
|                                                     | صدقات نفل کابیان                                                        |
|                                                     | كتابُ الصّوْم (روزے كا بيان)                                            |
|                                                     | <b>ازكىالاهلال بابطال مااحدث الناس فى امرالهلال ١٠٠٠</b> ٥ (روَيت بِلال |
|                                                     | ں ماطل کرنے میں عمدہ بحث)<br>ماطل کرنے میں عمدہ بحث)                    |

| ساله طرق اثبات الهلال ۱۳۲۰ (اثباتِ چاند کے طریق)                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 409                                                                                     |
| <b>بُدُوْرَ الْاَجِلَّةِ فِي أُمُوْرِ الْاَهَلَّةِ</b> ٣٠٣٠                             |
| ن شرح                                                                                   |
| <u>ۇرالاَدِلَّةِلِلْبُدُوْرِالْاَجِلَّةِ</u>                                            |
| ) عاشيه                                                                                 |
| فَعُ الْعِلَّةِ عَنْ نُوْرِ الْاَدِلَّةِ                                                |
| رؤيتِ ہلال کے تفصیلی احکام)                                                             |
| فسدات صَوم                                                                              |
| روزة توڑد ينے والى اشياء)                                                               |
| (علام بحال البخور في الصّيام ١٣١٥                                                       |
| عالتِ روزہ میں وُھونی کینے کے بارے میں اطلاع)                                           |
| بابالقضاوالكفارة                                                                        |
| بابالفدية                                                                               |
| فاسيرالاحكام لفدية الصّلوة والصّيام الماه (بعد ازموت نماز وروزه كے فدير كے تفصيل احكام) |
| مكروهاتِ صوم                                                                            |
| سحروافطاركابيان                                                                         |
| دایة الجنان باحکام رهضان ۳۲۳ه (رمضان کے احکام میں جنت کی راہ)                           |
| رء القبح عن درك وقت الصبح ١٣٢٧هـ                                                        |
| سیح صادق کو سیجھنے میں کوتاہی کا ازالہ) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| عروس المعطار في زمن دعوة الافطار التاء                                                  |
| فطار کی وُعامے وقت مے بیان میں عطر آلود وُولھا)                                         |
| وطار في دعاك وحت ك ييان يال طر الود دوها)                                               |
| وم على                                                                                  |

| 684                       | صيقلالرّين عن احكام مجاورة الحرمين *``'                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 684                       | (حرمین شریفین میں سکونت کے احکام ہے متعلق شبہات کا ازالہ)                                  |
| 706                       | شرائط هج                                                                                   |
| 720                       | بابالجنايات في الحج                                                                        |
| 720                       | (جنایاتِ کج کا بیان)                                                                       |
| 732                       | انوارالبشارة فىمسائلالحجوالزيارة ٢٩١هـ                                                     |
| 732                       | ( حج وزیارت کے مسائل میں خوشی کی بہاریں)                                                   |
| 778                       | ٱلنَّيِّرَةُ الْوَضِيَّة شرح الْجَوْهَرَةِ الْمَضِيَّة ٢٩٥هـ                               |
| 778                       | مع حاشية                                                                                   |
| 778                       | اَلطُّرَّةُ الرَّضِيَّةَ عَلَى النَّيِّرَةِ الْوَضِيَّة                                    |
| 778                       | متن                                                                                        |
| الله (متوفی ۱۳۹۱ھ)        | از عالم اجل مولانا سيد حسين بن صالح جمل الليل فاطمى حسينى امام وخطيب شافعيه مكه مكرمه رحمه |
| 778                       | شرح وحاشية                                                                                 |
| 778                       | از اعلیحفرت امام املینت مولانا شاه احمدر ضاخان قادری بریلوی قدس سره العزیز                 |
| 778                       | حج، عمرہ اور زیارت سراپا طہارت کے آداب ومسائل                                              |
|                           | تكمله                                                                                      |
| عليه صلوة القرب الحجب مين | ج وعمرہ کی ترکیب او ر اول ہے آخرتک ان کے افعال کی ترتب اور آ داب زیارت قبر حبیب            |

**فتاؤی دِضویّه** مع تخر ت<sup>ج</sup>وترجمه عرکِی عبارات

امام احمد رضا بریلوی قدس سرهٔ رضا فاوئد <sup>مین</sup>ن جامعه نظامیه رضوبیه

اندرون لوماری دروازه لامور نمبر ۸ یا کشان (۴۰۰-۵۴)

مَنُ يُّرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهُهُ فِي الرِّيْنِ (الحديث) الْعَطَايَا النَّبَوِيَّة فِي الْفَتَاوى الرِّضُوِيَّةِ مع تخرج وترجمه عربي عبارات

### جلدوهم

تحقیقات نادره پر مشمل چود ہویں صدی کاعظیم الثان
فقهی انسائیکلوپیڈیا
امام احمد رضا بریلوی قدس سر ه العزیز
۱۸۵۲هـ ۴۷۳هـ
رضا فاوئڈیشن ، جامعہ نظامیہ رضویہ
اندرون لوھاری دروازه ، لاھور (۸) ، پاکستان (۱۲۳۵۰)

| نتاب             | فآوی رضویه جلد دېم                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| نفنيف            | شیخ الاسلام امام احمد رضا قادری بریلوی رحمة الله تعالیٰ علیه              |
| زجمه عربی عبارات | حضرت علامه مفتی محمد خال قادری، لا ہور                                    |
| پیش لفظ          | حافظ عبدالستار سعیدی، ناطم تعلیمات جامعه نظامیه رضوبیه، لا ہور            |
| زتیب فهریت       | حافظ عبدالستار سعیدی، ناظم تعلیمات جامعه نظامیه رضویه، لاهور              |
| نخر ج و تضح      | مولانا نذیراحمد سعیدی                                                     |
| باهتمام وسرپرستی | مولانامفتی محمد عبدالقیوم مزاروی ناظم اعلی تنظیم المدارس اہلسنّت، پاکتتان |
| نتابت            | محمد شریف گل، کریال کلاں ( گوجرانوالا )                                   |
| ببیٹنگ           | مولانا محمد منشاتابش قصوری معلم شعبه ٔ فارسی جامعه نظامیه لاهور           |
| صفحات            | Amr                                                                       |
| شاعت             | ربیج الاول ۱۲ ام اهراگست ۱۹۹۲ءِ                                           |
| مطبعمطبع         |                                                                           |
| ناشرناشر         | رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضوبیہ،اندرون لوہاری دروازہ،لاہور               |
| قيمت             | _روپے                                                                     |

# ملنے کے پتے

مکتبه قادریه، جامعه نظامیه رضویه،اندرون لوماری دروازه، لامور مکتبه تنظیم المدارس، جامعه نظامیه رضویه،اندرون لوماری دروازه، لامور مکتبه ضیائیه، بوم ٔ بازار، راولپنڈی ضیاء القرآن پبلیکیشنز گنج بخش روڈ، لامور

## اجمالي فهرست

| ۵    | پیش لفظ             |
|------|---------------------|
| ٧٣   | كتاب الزكواة        |
| mm1  | كتأب الصومر         |
| mar  | بابرؤية الهلال      |
| ۵۱۳  | بابالقضاء والكفارة  |
| ۵۲۱  | بأبالفديه           |
| 40Z  | كتأب الحج           |
| ۷۱۳  | بابالجنايات في الحج |
|      | فپرست رساکل         |
| ۷۵   | ٥ تجلى المشكوة      |
| 121  | ٥اعزالاكتناه        |
| 11/4 | ٥ رادع التعسف       |
| rim  | ٥ افصح البيان       |
| r∠I  | ٥ الزهر الباسم      |
| ۳۵۹  | ه ازکی الاهلال      |

| r+a  | o طرق اثبات هلال        |
|------|-------------------------|
| ۳۳۹  | o البدور الاجلة         |
| ۳۸۹  | 0 الاعلامر بحاًل البخور |
| ۵۲۳  | ٥ تـفاسيرالاحكام        |
| ۵۲۷  | o هداية الجنا <u>ن</u>  |
| YIZ  | ٥ درء القبح             |
| 4111 | 0 العروسالبعطار         |
| 422  | ٥ صيقل الرين            |
| ۷۲۵  | o انوارالبشارة          |
| //1  | مال: يىقالىم. ئ         |

#### بسمرالله الرحين الرحيم

ييشلفظ

الحدولله اعلم علی المسلمین مولنا الثاه احدر ضاخال فاضل بریلوی رحمة الله علیه کے خزائن علمیه و ذخائر فقه یه کو جدید انداز میں عصر حاضر کے تقاضول کے مطابق منظرِ عام پرلانے کے لیے دار العلوم جامعه نظامیه رضوبه لا ہور میں انداز میں عصر حاضر کے نقاضول کے مطابق منظرِ عام پرلانے کے لیے دار العلوم جامعه نظامیه رضوبه کے ارتقائی مراحل انرضافاؤئلایشن ایک نام سے جوادارہ چند سال قبل قائم ہواتھاوہ انتہائی برق رفتاری کے ساتھ مجوزہ منصوبہ کے ارتقائی مراحل کو طے کرتے ہوئے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کتاب الطہارت، کتاب الصلوة اور کتاب الجائز پر مشتمل نوخو بصورت جلدین آپ تک پہنچ چکی ہیں۔ اب بفضله تعالی جل مجدہ و بعنایة رسوله الکریم صلی الله تعالی علیه وسلم دسویں جلد پیش کی جارہی ہے۔

#### جلدديم

یہ جلد فقاوی رضویہ قدیم جلد چہارم میں سے کتاب الزکوۃ سے آخر تک ۳۱۱ سوالوں کے جوابات پر مشتمل ہے، اس طرح قدیم چار "جلدیں وس' جدید جلدوں کی صورت میں ممکل ہو چکی ہیں، اس جلد کی عربی وفارسی عبارات کاتر جمہ فاضل شہیر مترجم کتب کثیرہ حضرت علامہ مفتی محمد خال قادری نے فرمایا ہے جبکہ جلد ششم، ہفتم اور ہشتم کاتر جمہ بھی انہی کی رشحات قلم کاثمر ہے۔

پیش نظر جلد میں شامل رسالہ البدور الاجلة فی امور الاهلة، اس کی شرح نور الادلة للبدور الاجلة اور اس کے عاشیہ دفع العلة من نور الادلة میں نقدم و تاخراور عدم ترتیب کی وجہ سے خاصا اُلجھاؤ تھا جس کی بناء پر اس سے استفادہ بہت دشوار تھا، موجودہ ایڈیشن میں متن، شرح اور متعلقہ حاشیہ کو انتہائی حسن ترتیب کے ساتھ باہم مر بوط کردیا گیا چنانچہ اب اس سے بآسانی استفادہ کیا جاسکتا ہے، نیز رسالہ النیر قالوضیہ شرح الجو ھرقالہ ضیبة مع حاشیة الطرقالرضیة جو کہ پہلے فقادی رضوبہ میں شامل نہ تھا، موضوع کی مناسبت سے شامل اشاعت کردیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس جلد میں شامل رسائل کے مندر جات کی مفصل فہرست راقم نے افادہ قار کین کے لیے تیار کردی ہے متعدد ضمنی مسائل و فوائد کے علاوہ اس جلد میں مندر حہ ذیل سات عنوانات زیر بحث لائے ہیں:

- (١) كتأب الزكوة
- (٢) كتأب الصومر
- (٣) بأب في رؤية الهلال
- (٣) بأب القضاء والكفارة
  - (۵) بأبالفديه
  - (٢) كتأب الحج
- (2) بأب الجنايات في الحج

مندرجه بالاعنوانات کے علاوہ انتہائی وقیق اور گرانقدر تحقیقات وتدقیقات پرمشتمل مندرجه ذیل سوله رسائل بھی اس جلد میں شامل ہیں:

- (۱) تجلى المشكوة لانارة اسئلة الزكوة (١٠٠١هـ)
- م وقتم کے مال کی ز کوۃ کے حساب لگانے ، ادا کرنے کے او قات اور مصارف کابیان
  - (٢) اعزالا كتناه في ردصدقة مانع الزكوة (١٠٠٩هـ)
- صاحب نصاب ز کوۃ ادانہ کرے اور دیگر صد قات و خیر ات کرے یاذ مہ میں فرائض ہوں اور نوا فل ادا کرے توبیہ مقبول نہیں۔
  - (m) رادع التعسف عن الامام ابي يُوسف (١٣١٨ه)
  - حضرت امام ابویوسف رحمة الله تعالی علیه کی جانب ایک مسله کوغلط منسوب کردیا گیااس رساله میں اس کاجواب دیا گیاہے۔

(٢) افصح البيان في حكم مزاع هندوستان (١٣١٨هـ)

ہندوستان کی زمینوں کے تفصیلی احکام

(۵) الزهرالباسم في حرمة الزكوة على بنى هاشم (١٣٠٤ه)

بنی ہاشم پرز کوة اور صد قات واجبہ حرام ہیں اور ان کو د ئے ادانہ ہو گی۔

(٢) ازكى الاهلال بابطال مااحدث الناس في امر الهلال (١٣٠٥هـ)

رؤبیت ہلال میں تار کی خبر معتبر نہیں۔

(2) طرق اثبات هلال (۳۲۰ اص)

ا ثبات ہلال کے صحیح اور غلط طریقے

(٨) البدور الاجلة في امور الاهلة مع شرح نور الادلة للبدور الاجلة مع حاشية رفع العلة عن نور الادلة

(مام سا<sub>اه</sub>)

رؤيت ہلال کے تفصیلی احکام

(٩) الاعلام بحال البخور في الصيام (١٣١٥)

ا گربتی لو مان وغیر ہ کاد ھواں منہ یاناک میں کس طرح جانے سے روزہ ٹو ٹا ہے۔

(١٠) تفاسيرالاحكام لفدية الصلوة والصيام (١٣١٧هـ)

بعداز موت نماز روزہ کے فدیہ کے مفصل مساکل

(۱۱) هدایة الجنان باحکام رمضان (۱۳۲۳ه)

صبی صادق اور کاذب کی معرفت کرائی گئی ہے اور نقثوں سے صبح صادق سمجھایا گیاہے نیز افطار وسحر کے مسائل بیان کیے گئے

ئيں۔

(۱۲) درء القبح عن درك وقت الصبح (۱۳۲۱ه)

صبح صادق معلوم کرنے کا قاعدہ بیان کیا گیاہے (سحری کے وقت کی تحقیق جلیل)

(١٣) العروس المعطار في زمن دعوة الافطار (١٣١٢ه)

دعائے افطار بعد افطار پڑھنا

(١٣) صيقل الرين عن احكام مجاورة الحرمين (١٣٠٥هـ)

حرمین طبیبین میں سکونت کرنے کابیان

Page 11 of 836

جلددېم فتاؤىرضويه

(١٥) انوار البشارة في مسائل الحجوالزيارة (٣٢٩هـ) آ داب سفر ، مقدمات حج، احكام حج، احرام، طواف اور طريقه حج وغيره كابيان ـ (١٦) النيرة الوضية شرح الجوهرة ف المضية مع حاشية الطرة الرضية (١٢٩٥هـ) مسائل حج وزيارت كابيان حافظ عبدالستارسعيدي ناظم تعليمات حامعه نظاميه رضوبه ، لاهور ربيع الاول ١٩٩٧ه اگست ١٩٩٧

ف: ماتن كانام سيد حسين بن صالح جمل الليل فاطمى حسيني امام وخطيب شا فعيه ركة المكرمه متوفى السلاه شرح وجاشیه ازاعلهفرت مولا نااحمد رضاخان قادری بریلوی قدس سره، اعلیھنے تے یہ رسالہ باراول کے حج میں مکہ معظّمہ میں ایک دن میں تالیف کیا۔

#### فبرستمضامين

| كتاب الزكوة                                                |     | مسروقہ مال کی قیمت چور سے معاف کرکے مالک ز کوۃ میں   | ۷۳ |
|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|----|
|                                                            |     | محسوب کرے۔                                           |    |
| ز کوة ، نماز ، روزه اور عشر کا ثبوت_                       | 41" | بلااجازت مقروض اس کا قرض کوئی مال زکوۃ سے ادا کر دے۔ | ۷٣ |
|                                                            |     | قرض میں دیئے ہوئے روپوں کی ز کو ۃ۔                   |    |
| ز کوۃ ادا ہونے کے لیے نیت شرط ہے عیدی یاانعام کے طور پر    | ar  | ٥ رساله تجلى المشكوة الانارة اسئلة الزكوة (برقتم كے  | ۷۵ |
| دینا۔ سحری جگانے والے، ڈالی لانے والے۔ خوشخبری سنانے       |     | مال کی زکوۃ کے حساب لگانے، اداکرنے کے او قات اور     |    |
| والے کوز کوۃ دینا۔                                         |     | مصارف کے بیان)                                       |    |
| فائده: شروط فاسده سے زکوة فاسد نہیں ہوتی۔                  | 42  | ز کوۃ سے متعلق سات سوالات ۔                          | ۷۵ |
| مال ز گوة سے غلہ وغیرہ خرید کر فقراء میں تقسیم کرنا۔       | 79  | مسكله اولی: ز كوة بتدر یج دی جائے یا نیمشت۔          | ۷۵ |
| مال ز کوۃ ہے کھانا کھلانا کپڑا پہنانا۔                     | ۷٠  | ز کوۃ پیشگی ادا کرنے کی صورت میں تفریق وتدریج کاکامل | ۷۵ |
|                                                            |     | اختیار ہے۔                                           |    |
| مختاجوں کو بٹھا کر کھانے کھلانے سے زکوۃ ادانہ ہو گی۔       | ۷۱  | حولان حول سے پہلے زکوۃ واجب الادانہیں ہوتی۔          | ۷۵ |
| قط کے زمانے میں چھ روپیہ من غلہ خرید کر چارروپیہ من        | ∠٢  |                                                      |    |
| محتاجوں کے ہاتھ بیچے اور دوروپیہ ز کوۃ میں محسوب کرے ز کوۃ |     |                                                      |    |
| اداہو گی یا نہیں۔                                          |     |                                                      |    |

| ۸۵ | سونے اور جاندی کے نصاب کی تفصیل اور اس پر مقدار زکوۃ         | ۷۲ | ز کوة کی پیشگی ادائیگی تنمرع ہے اور تنمرع پر جبر نہیں۔        |
|----|--------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|
|    | كابيان_                                                      |    |                                                               |
| ۸۵ | حولان حول سے قمری سال مراد ہے۔                               | ∠4 | حولان حول کے بعد جب زکوۃ واجب الادا ہو چکی ہو تواب            |
|    |                                                              |    | تفريق وتدريح ممنوع هو گی بلڪه فورًا تمام و کمال زر واجب الادا |
|    |                                                              |    | 5                                                             |
| ΑΥ | حولان حول سے پہلے نصاب کی جنس سے وسط سال میں                 | ۷٦ | مذہب صحیح ومعتمد میں ادائے زکوۃ کاوجوب فوری ہے۔               |
|    | جتنے مال کا اضافہ ہوگا وہ بھی اصل نصاب میں شامل کرکے         |    |                                                               |
|    | سب کی زکوہ دی جائے گی بشر طیکہ تحسی مال پر دوبارہ زکوہ لازم  |    |                                                               |
|    | ئـآئـ                                                        |    |                                                               |
| ۸۸ | مسلد ثالثه: اگرآ ئنده زبور كم هوجائ توز كوة ميں كس حساب      | ۷۲ | وجوب ز کوۃ کے بعدادائیگی میں تاخیر باعث گناہ ہے۔              |
|    | ہے کی کی جائے۔                                               |    |                                                               |
| ۸۸ | ز کوة صرف نصاب میں واجب ہوتی ہے نہ کہ عفو میں۔               | ۸٠ | ج کا وجوب قول رائح پر فوری ہے لیکن تاخیر کی صورت میں          |
|    |                                                              |    | بھی اداہی ہوگانہ کہ قضاء ۔                                    |
| ۸۹ | نصاب میں نقصان اگر حولانِ حول سے قبل ہو تو دو حال سے         | ۸٠ | سجدہ تلاوت کاوجوب امام ابو یوسف کے نز دیک فوری اور امام محمد  |
|    | خالی نہیں۔                                                   |    | کے نزد یک متراخی ہے مگرجب بھی کرے گابالاتفاق اداہی            |
|    |                                                              |    | کملائےگانہ کہ قضاء۔                                           |
| 9+ | نصاب پر سال پوراہو گیااور ز کوۃ واجب ہو چکی مگرا بھی ادانہیں | ۸٠ | ہمارے بہت ائمہ نے تصر ی فرمائی کہ زکوۃ کی ادائیگی میں         |
|    | کی تھی کہ مال کم ہو گیا، یہ تین حال سے خالی نہیں کہ کمی      |    | تاخیر کرنے والا مر دودالشادۃ ہے، اور یہی منقول ہے حضرت        |
|    | كاسبب استهلاك موكايا تصدق يابلاك_                            |    | امام تگر ہے۔                                                  |
| 91 | صورت اولی لینی استهلاک کاحکم_                                | ۸۳ | بعداز وجوب ز کوةادا ئیگی کی تاخیر میں آ فات ہیں۔              |
| 91 | صورت ثانية يعني تضدق كالحكم                                  | ۸۳ | امام محمد باقرر ضي الله تعالى عنه كاايمان افروز واقعه -       |
| 96 | امام الوالسعود محمر آفندي مفتى ديار روميه صاحب بحرير، صاحب   | ۸۳ | امام محمد باقرر ضی الله تعالی کے فضائل۔                       |
|    | بحرشر نبلالی پراور شر نبلالی اس ابوالسعود پر مقدم بین جو     |    |                                                               |
|    | شر نبلالی کی محتب کے محشیٰ ہیں۔                              |    |                                                               |
| 90 | صورت ثالثه لعني ملاك كاحكم_                                  | ۸۳ | لو گوں کوز کوۃ کی ادائیگی میں تدریج پر راغب کرنے والی باتیں۔  |
|    |                                                              | ۸۵ | مسلد ثانيد: زيد كے پاس زيور ہے وہ اس كى ز كوة ديتاہے، آئندہ   |
|    |                                                              |    | کو زیورزیادہ ہو تو کس حساب سے زر ز کوؤنزیادہ کرے۔             |

| 1+0 | اس زمانه پُرآشوب میں سادات کرام کی مواسات کیو نکر ہو!         | 99   | مسكله رابعه: سادات محتاجين كوز كوة ديخ كابيان-                 |
|-----|---------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 1+0 | حضرات سادات اورابل بيت رسول صلى الله تعالى عليه وسلم كي       | 99   | ز کوہ سادات کرام اور تمام بنی ہاشم پر حرام قطعی ہے۔            |
|     | خدمت ومعاونت کے فضائل۔                                        |      |                                                                |
| 1+0 | قیامت کادن سخت ضرورت وحاجت کادن ہے۔                           | 99   | سادات کرام پرصد قات مفروضه کی حرمت ائمه اربعه کے اجماع         |
|     |                                                               |      | اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔                                 |
| 1+0 | سركار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى ايك نگاه لطف جمله    | 99   | سادات کرام پر صدقات مفروضہ کے حرام ہونے سے متعلق بیں           |
|     | مہمات دو جہال کوبس ہے۔                                        |      | صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہم نے حدیثیں روایت فرمائی ہیں      |
| ۲+۱ | وہ تدبیر جس سے خدمت سادات بھی بجاہواور ز کوۃ بھی اداہو۔       | 1++  | سادات کے لیے تحریم صد قات کی علت ان حضرات عالیہ کی             |
|     |                                                               |      | عزت و کرامت اور نظافت وطہارت ہے۔                               |
| 1+1 | مال ز کوۃ سے میت کو کفن دیناجائز نہیں۔                        | 1++  | ز کوة مال کامئیل اور گناہوں کادھوون ہے۔                        |
| ۲۰۱ | مال ز کوۃ ہے کفن میت کے جواز کاحیلہ۔                          | 1+1  | غنی استحقاق کرامت میں بنی ہاشم کے برابر نہیں۔                  |
| ۲۰۱ | تغیر میجد وغیره تمام نیک کاموں میں مال ز کوة صرف کرنے کاحیلہ۔ | 1+1  | ہاشی کے غلام مکاتب کوز کوہ جائز نہیں۔                          |
| 1+1 | نیک کام کی راہنمائی کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملتاہے جتنا     | 1+1  | بن باشم کے لیے جواز ز کوۃ کے فتویٰ کی بنیاد ایک مرجوح و مجروح  |
|     | نیک کام کرنے والے کو۔                                         |      | روایت پرہے۔                                                    |
| 1+1 | نیک کام میں شریک ہونے والے تمام افراد کو کامل ثواب            | 1•٣  | بوقت اختلاف ظام الرواية ہی مر <sup>ج</sup> ہے۔                 |
|     | ملتاہے شراکت کی وجہ سے کسی کے اجرمیں کمی واقع نہیں            |      |                                                                |
|     | ہوتی۔                                                         |      |                                                                |
| 1+4 | نیک کاموں میں زکوہ خرچ کرنے کے لیے کسی مستحق زکوہ             | 1•1" | جو کچھ ظام الروایة کے خلاف ہے ہمارے ائمہ کامذہب نہیں۔          |
|     | ے تملیک کرانے میں دونوں کو ثواب ملتاہے۔                       |      |                                                                |
| 1+4 | جس سے تملیک کرائی اس سے جبراً واپس نہیں لے سکتے کیونکہ وہ     | 1+1~ | قوت دلیل موجب تعویل ہے۔                                        |
|     | متنقل مالک ہو چکا ہے للذااسے اختیار ہے جاہے دے یانہ دے۔       |      |                                                                |
| 1+1 | ہبہ وصدقہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتے۔                         | 1+1~ | روایت کی موافقت مانع عدول از درایت ہے۔                         |
| 1+1 | مصنف رحمه الله تعالى عليه كے نزديك سيديامسجد پرمال زكوة       | 1+1~ | سادات كرام كے ليے نه زكوة ليناجائز، نه انہيں دينا جائز، اور نه |
|     | صرف کرنے کاایک بے خلش طریقہ۔                                  |      | ان کو دیئے سے زکوۃ اداہوتی ہے۔                                 |
|     |                                                               | 1+1~ | قول مرجوع پر فتوی جہالت اور اجماع کے خلاف ہے۔                  |
|     |                                                               |      |                                                                |

|     | T                                                               |     |                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| 1+9 | اپنے اصول وفروع، شوہراور بیوی کے مملوک کوز کوۃ دینا             | 1•٨ | دائن جب اپنے دین کی جنس سے مال مدیون پائے تو اس کی            |
|     | ناجائزا گرچه مکاتب ہو۔                                          |     | رضامندی کے بغیر لے سکتاہے۔                                    |
| 1+9 | غنی، اس کی نابالغ اولاد اوراس کے غیر مکاتب مملوک کو ز کوة       | 1+1 | دائن اپنے مدیون فقیر کوز کوۃ دے کر دین کی وصولی کے            |
|     | نہیں دے سکتے۔                                                   |     | طور پر واپس لے سکتا ہے، نہ دے تو چھین سکتا ہے۔                |
| 1+9 | ہاشی کے آزاد کردہ غلام کوز کوۃ دینا جائز نہیں۔                  | 1•٨ | ا گر کچھ پیسے بعوض روپوں کے بیچے توجامع صغیر سے بظاہر تقابض   |
|     |                                                                 |     | بدلین کی شرط معلوم ہوتی ہے مگرروایت مبسوط پرایک ہی            |
|     |                                                                 |     | جانب کا قبضہ کافی ہے۔                                         |
| 1+9 | کافر کوز کلوۃ نہیں دے سکتے۔                                     | 1+9 | کوئی صدقہ بے قبضہ تمام نہیں ہوتا۔                             |
| 1+9 | ان سولہ اشخاص کا لطور خاص ذکر جنہیں زکوۃ دیناجائز ہے            | 1+9 | مال زلوۃ کواپنے خورد بُرد میں لانے کے لئے حیلوں               |
|     | مگر عدم جواز کاو بهم ہو سکتا تھا۔                               |     | کاسہارالینامقاصد شرع کے خلاف اور گویا رب تعالی کوفریب         |
|     |                                                                 |     | دیناہے۔                                                       |
| 1+9 | جس کی مال ہاشمیہ اور باپ غیر ہاشمی ہوئیاوہ ہاشی کملاسکتا ہے!    | 1+9 | مسئله خامسه: ز کوة کن مصارف میں دیناجائز ہے۔                  |
| 1+9 | شرع میں نب باپ ہے ہے۔                                           | 1+9 | مصرف ز کوة کی تعریف۔                                          |
| 1+9 | جو فقط مال کے سیّدانی ہونے سے سیّد بن بیٹھے اور اس پراصرار      | 1+9 | سولہ اشخاص کوز کوۃ دینا ناجائز ہے باقی سب کو دیناجائز ہے۔     |
|     | کرے وہ بچکم حدیث مستق لعنت ہے۔                                  |     |                                                               |
| 11+ | حوائج اصلیہ سے فارغ نصاب پردسترس نہ رکھنے کی چند                | 1+9 | ہاشی کوز کوۃ دیناجائز نہیں۔                                   |
|     | صور تیں۔                                                        |     |                                                               |
| 11+ | نصاب مذ کور پروسترس رکھنے والا زکوۃ نہیں لے سکتا، چاہے          | 1+9 | عورت اپنے شوم کواور شوم اپنی بیوی کو زکوہ نہیں دے سکتے        |
|     | غازی ہو یا حاجی ہو یاطالب علم۔                                  |     | اگرچہ بیوی کوطلاق مغلظ دے دی ہوجب تک عدت سے بام نہ            |
|     |                                                                 |     | -2-1                                                          |
| 11+ | عامل زکوہ بحالت غنا بھی بقدر عمل زکوہ سے لے سکتا ہے۔            | 1+9 | ا پنی اولاد اور اولاد کی اولاد کو ز کوهٔ دیناجائز نهیں۔       |
| 11+ | ز کوۃ دینے میں تملیک شرط ہے۔                                    | 1+9 | اپنے والدین اور والدین کے والدین کوز کوۃ دیناجائز نہیں۔       |
| 11+ | مختاجوں کو اپنے دستر خوان پر بٹھا کر بطورا باحت کھانا کھلادینے، | 1+9 | اپنی اصل وفروع کوز کوة دینا ناجائز اگرچه بیه اصلی وفر کی رشتے |
|     | میت کے کفن ور فن میں لگانے یا مسجد، کنوال، خانقاہ، مدرسہ،       |     | بذريعه زنامول _                                               |
|     | پل اور سرائے وغیر ہ بنوانے سے زکوۃ ادانہ ہو گی۔                 |     |                                                               |
| III | مسافرانی حاجت سے زائد ز کوہ نہیں لے سکتا جبکہ فقیر حاجت         |     |                                                               |
|     | سے زائد بھی لے سکتا ہے۔                                         |     |                                                               |

|     | _                                                                 |       |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 14+ | ضروري قاعده عظيم الفائده واجب الحفظ                               | 1114  | مسكله ساوسه: الرسمَّة تولي دوماشه طلائي زيور اور تين سو اكتاليس   |
|     |                                                                   |       | تولے نقرئی زیورپرز کوہ کتنی ہو گی اور آئندہ ہرسال کے لیے وستو ر   |
|     |                                                                   |       | العمل کیا ہے۔                                                     |
| 150 | شرح ضابطه ثانبير-                                                 | 1111  | جو شخص سونے اور جاندی دونوں مالوں کامالک ہواس پر وجوب             |
|     |                                                                   |       | ز کوۃ سے متعلق بعض ضوالط ضروریہ کابیان۔                           |
| ırm | ضابطه اولی کی چوبیس ۲۳ صورتیں۔                                    | 1114  | مال جب بشرائط معلومه نصاب كو بينيج توبنفسه وجوب زكوة              |
|     |                                                                   |       | کاسب اور ایراث حکم میں مستقل ہے۔                                  |
| Irr | عالم میں کوئی اختلاط زروسیم ۲سصورتوں سے خارج نہیں                 | 11111 | ا<br>اگرسونا اور چاندی الگ الگ نصاب نه بنتے ہوں اور ملانے سے نصاب |
|     | ہو سکتا_                                                          |       | بن جاتے ہوں دونوں کو بطور تقویم ملا کر نصاب بنالیا جائے گا۔       |
| Ira | صورت جزئيه مسئول عنها کاحکم۔                                      | III   | سونے اور چاندی کوآپی میں ملانا صرف بغرض بخیل نصاب ہوتا ہے۔        |
| Iry | مسلله سابعه: صیح تعداد زکوة نه معلوم مونے کی وجه سے جوہرسال       | 110   | ضم سیم و زر سے مقصود مخصیل واجب ہے نہ کہ تبدیل واجب۔              |
|     | مقدار واجب سے کم ز کوة میں دیا گیاہے وہ محسوب ز کوة ہوایا نہیں!   |       |                                                                   |
| IFY | ادائے زکوۃ میں نیت ضروری ہے مقدار واجب صحیح معلوم ہو نا           | 110   | ذہب وفقہ کے کامل نصابوں میں حکم ضم نہیں بلکہ دونوں                |
|     | شرائط صحت سے نہیں ۔                                               |       | پر جداز کوة واجب ہو گی۔                                           |
| Iry | دین عبدانسان کے حوائج اصلیہ سے ہے۔                                | 110   | دونوں نصابوں کامالک اگر چاہتاہے کہ ایک ہی ز کوۃ میں دوں تو قیت    |
|     |                                                                   |       | لگا کر دونوں کو ضم کر لینے میں مضائقہ نہیں مگر ایسی تقویم واجب ہے |
|     |                                                                   |       | جس میں فقراء کا نفع زائد ہو ۔                                     |
| IFY | دین عبدسے کیامراد ہے!                                             | IIY   | غیر نصاب کو نصاب سے تقویم کرکے ملائیں گے نہ کہ نصاب               |
|     |                                                                   |       | کوغیر نصاب ہے۔                                                    |
| IFY | دین عبدمینها کرمے اگر نصاب باقی رہتاہے تو باقی پرز کوہ واجب       | 114   | اختىلاط زر و سیم تین حال میں منحصر ہے۔                            |
|     | ہو گیا گرنصاب باقی نہیں رہتا تو ز کوۃ واجب نہ ہو گی۔              |       |                                                                   |
| Ir∠ | جس شخص کے پاس دوسوچالیس درہم چاندی ہے اس پرچھ ا درہم              | IIA   | جدول اختلاطات زر و سیم مع اشاره احکام_                            |
|     | شرعى زكوة واجب ہے ايسا شخص اگرم سال پائج ور ہم ويتا گيا توكيا حكم |       | , ,                                                               |
|     | !83?                                                              |       |                                                                   |
| ITA | چندسال کی ز کوةادانه کی ہو توادا ئیگی کاطریقه۔                    | IIA   | شرح ضابطه او لی۔                                                  |
|     |                                                                   | IIA   | ضابطه اولیٰ کی باره صور تیں اور ان سب کی مثالیں۔                  |
|     |                                                                   |       |                                                                   |

فتاؤىرِضويّه

|       |                                                               |      | ,                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| ١٣٣   | عورت کامهر مانغ ز کوة نہیں۔                                   | 119  | ز کوۃ کے نصاب۔                                              |
| ١٣٣   | عور توں کو دئے ہوئے زیوروں کی زکوۃ شوہر پر ہے۔                | 184  | چند سال کی ز کوةادا کرنا۔                                   |
| ١٣٣   | کمال نصاب کے بعد اضافہ شدہ مال پر بھی زکوۃ ہے۔                | IMY  | صاحب نصاب عورت کی زکوۃ عورت کے ذمہ ہے، جو زیورات            |
|       | ,                                                             |      | عورت کو پہننے کے لیے دئے گئے ان کی زکوۃ شوہر پر ہے۔         |
| الدلد | شادیوں میں خرج کرنے کے لیے رکھے ہوئے روپوں پرز کوۃ            | ١٣٣  | مالِ تجارت، نقد، مال قرض کی صورت میں ہو توز کوہ کیسے اداہو  |
|       | ج-                                                            |      | _                                                           |
| الدلد | نابالغ پرز کوه نہیں۔                                          | ١٣٣  | بازار کائرخ کہاں معتربے!                                    |
| الدلد | نوٹ اور روبوں کا حکم_                                         | ۳۳   | مر ہون زیوروں کی ز کوۃ نہ راہن پر نہ مرتہن پر۔              |
| الدلد | نصاب وخمس نصاب پرز کوة۔                                       | 74   | سونے چاندی اور روپے کے نصاب۔                                |
| الدلد | فی سیکره ڈھائی روپییه ز کوۃ۔                                  | IMA  | مختلف فشم کی زکوۃ ہے متعلق سوال۔                            |
| الدلد | مال نصاب سے کم نہ ہو جائے زکوہ توہر سال واجب ہو گی۔           | 1149 | سونے چاندی میں سال تمام ہونے پر جو بھاؤ ہواس کا عتبار ہے۔   |
| ۱۳۵   | نابالغ لژکیوں کو بہہ شدہ زیوروں کی ز کوۃ ننہ باپ پر نہ لڑکیوں | 114  | فی سیلزه ڈھائی روپیہ ز کوۃ ہے۔                              |
|       |                                                               |      |                                                             |
| ۱۳۵   | نابالغ لڑ کیوں کے مملوکہ زیوروں پر زکوۃ نہیں، نہ مر ہون       | 1179 | ز کوۃ کن چیزوں پر ہے۔                                       |
|       | زيورول پر۔                                                    |      |                                                             |
| ۱۳۵   | كتنے روپيد پر آ دى صاحب نصاب ہوگا۔                            | 1179 | بغیراجازت دوسرے کی ز کوۃادانہ ہو گی جاہے باپ بیٹے کی یابیٹا |
|       |                                                               |      | باپ کی ادا کرے۔                                             |
| 180   | سال تمام تک اضافه شده مال ز کوهٔ میں شامل ہوگا۔               | 1179 | ز کوة میں سال تمام کاز خ معتر ہے۔                           |
| 160   | امانت اور قرض کے روپے نصاب میں شار ہوںگے۔                     | ۱۳۰  | حج کے لئے پس انداز مال پر زکوہ قربانی اور صدقہ فطر واجب     |
|       |                                                               |      | ہوںگے۔                                                      |
| 100   | تین سال تک عورت کے پاس زیورات تھے اور ز کوۃ ادانہ کی          | 16.4 | چندسال کی ز کوۃ باقی ہو توان کی ز کوۃ معلوم کرنے کا قاعدہ۔  |
| 100   | نصاب سے کم مال نہ ہو جائے ہر سال زکوۃ واجب ہو گی۔             | ایما | بینک، ڈاک خانہ یا امانت میں روپیہ ہوں تو ان پرز کوۃ واجب    |
|       |                                                               |      |                                                             |
|       |                                                               | Irr  | ڈاک خانہ کے پرامیسری نوٹوں کا حکم۔                          |

|     | ., .,                                                       |      |                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| 141 | دین کے اقسام اور احکام ِ۔                                   | ۱۵۳  | سونے، چاندی، روپیہ کانصاب۔                                       |
| 177 | روپے قرض میں ہوں یا کسی نے غصب کر لیے ہوں ان کی ز کوۃ۔      | 100  | مال تجارت برم سال ز کوهٔ واجب ہو گی۔                             |
| 174 | قرض کے روپیہ پرز کوۃ۔                                       | ٢۵١  | منافع کے جزء حصہ کی خیرات کرنے کی کسی نے منت مانی اور            |
|     |                                                             |      | زائد خرچ کردیا توزائد ز کوه میں شار نه ہوگا۔                     |
| IYA | شوم مقروض ہو تواس کی عورت کو مقروض قرار نہیں دیاجائے گا۔    | 127  | مال تجارت کے اصل اور منافع دونوں پرز کوۃ ہے۔                     |
| AYI | عورت صاحب نصاب ہو تواس پرز کوۃ واجب ہو گی۔                  | 167  | ز کوة میں قمری مہینوں کا عتبار ہے انگریزی مہینوں کا نہیں۔        |
| AYI | عورت قرض ادا کرنے کے لیے شوم کور وپیہ دے توشوم              | 102  | پیروز و فنڈ میں ز کوة کا حکم۔                                    |
|     | پر قرض ہوگایا نہیں۔                                         |      |                                                                  |
| 179 | عورت پر مهر کی ز کوټکب ہے۔                                  | 101  | ظام ِ اور پوشیده طور پرز کوة دینا۔                               |
| 1∠1 | رساله اعزالا كتناه في ردِّصدقة مأنع الزكوة (صاحب            | 101  | پورے مال تجارت پرز کوۃ ہو گی صرف منافع پر نہیں۔                  |
|     | نصاب ز کوة ادانه کرے اور دیگرصد قات وخیرات کرے یاذمہ        |      |                                                                  |
|     | میں فرائض ہوں اور نوا فل ادا کرے توبیہ مقبول نہیں )         |      |                                                                  |
| 14r | ز کوۃ اعظم فروضِ دین واہم ارکانِ اسلام سے ہے۔               | 101  | ز کوۃ ادا کرنے کاو کیل اپنے مصرف میں روپیہ خرچ کر سکتاہے         |
|     |                                                             |      | يانېيں۔                                                          |
| 147 | قرآن مجید میں بتیں جگہ نماز کے ساتھ زکوۃ کاذ کر فرمایا گیا۔ | 109  | ز کوۃ کے روپے تجارت میں نہیں لگ سکتے ہیں۔                        |
| 147 | ز کوۃ ادا کرنے سے مال بڑھتاہے جیسے اجزائے فاسدہ زائدہ کے    | 17+  | مسکونہ مکان مزاروں روپیہ کا ہویا کرامیہ کے مزاروں روپے آتے       |
|     | کاٹنے سے درخت بڑھتا ہے۔                                     |      | ہوں مگر ضرورت سے زائد نہ ہوں وہ ز کوۃ لے سکتا ہے۔                |
| 147 | ز کوۃ دینے سے مال میں برکت اور نہ دینے سے بر بادی ہوتی      | וצו  | مكان اور اسباب خانه دارى پرز كوة نهيس _                          |
|     | ہے اس پر چار احادیث کاذ کر۔                                 |      |                                                                  |
| 147 | پہلی حدیث: زکوۃ کامال جس مال میں ملاہوگا اسے تباہ وبرباد    | الاا | ز کوۃ والے مال کا بیان، بہنیتِ ز کوۃ مقدارِ ز کوۃ الگ کر دی جائے |
|     | _6_5                                                        |      | تو فقير كودية وقت نيت كي ضرورت نہيں۔                             |
| 127 | دوسری حدیث: خشکی اورتری میں جومال تلف ہو تاہے وہ زکوۃ       | וצו  | فقیر کے پاس دی ہوئی رقم موجود ہوتو اس وقت بھی نیت                |
|     | نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔                                  |      | کرلیناکانی ہوگا۔                                                 |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کوئی نفل قبول نہیں ہو تاجب تک فرض ادانہ کر لیاجائے۔           | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تيسرى حديث: جس نے اپنے مال كى ز كوة ادا كردى الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نے اس کے مال سے شر کو دور کر دیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سيد ناغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كى تمتاب متطاب فُتوحُ       | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | چو تھی حدیث: زکوۃ دے کراپنے مالوں کو مضبوط تلعوں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الغَيب شريف سے چند جگر شگاف مثاليں۔                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | کولواور خیرات سے اپنے بیاروں کاعلاج کرو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اسلام کے فرائض اربعہ نماز، زکوۃ، روزہ رمضان اور حج میں سے     | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ز کوۃ ادانہ کرنے والے اس گوار کسان سے بھی گزر گئے جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اگر تین ادا کرے اسے کچھ کام نہ دیں گے جب تک چاروں کو نہ       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | زیادہ غلے کے حصول کے لیے تخم گندم کوزمین میں ڈال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بجالائے۔                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | دیتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ز کوة نه دینے والے شخص نے جو خیرات کی، مسجد بنوائی اور گاؤں   | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عدم ادائیگی ز کوہ کی آ فات سے متعلق اٹھارہ (۱۸) حدیثیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وقف کیا، یہ سب امور صحیح ولازم توہو گئے مگرجب تک ز کوۃ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| پوری پوری ادانه کرےان پراُمیرِ ثوابِ وقبول نہیں۔              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| دی ہوئی خیرات فقیر سے واپس نہیں لے سکتا۔                      | ا∠۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ز کوة نه دینے کی جانکاه آفتوں کی کوئی تاب نہیں لاسکتا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وقف بعد تمام لازم وحتی ہوجاتاہے اس کے ابطال کاہر گز           | ا∠۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ضعیف البنیان انسان کی کیاجان زکوة نه دینے کی آفتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اختیار نہیں رہتا۔                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ا گریہاڑوں پر ڈالی جائیں توخاک میں مل جائیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وقف میں میراث جاری نہیں ہوتی۔                                 | ا∠۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سب سے بڑااحمق وہ شخص ہے جواپنا مال جھوٹے سے نام کی خیرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | میں صرف کرےاورالله تعالی کاقرض اپنی گردن پررہنے دے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| د کھاوے کے لیے پڑھی ہوئی نماز صیح توہو گئی، فرض اُتر گیامگر   | IΔA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شیطان کابیہ بڑا د ھوکاہے کہ آ د می کو نیکی کے پر دے میں ملاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قبول نہ ہو گی نہ ثواب پائے گا بلکہ گنہگار ہوگا کیونکہ کسی فعل |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كرة ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| كاصيح هو نااور بات ہےاور مقبول ہو نااور بات۔                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الله تعالى كوبندے كى بھلائى اور عذاب شديد سے اس كى رہائى      | ا∠۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نفل بے فرض نرے دھومے کی ٹٹی ہے اس کے قبول کی اُمید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| منظور ہے۔                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تومفقود، اوراس کے ترک کاعذاب گردن پر موجود۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ز کوۃ ادا کئے بغیر وقف، مسجد اور خیرات وغیرہ مقبول کرانے کی   | IΔA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فرضِ خاص سلطانی قرض ہے اور نفل گویا تخفہ ونذرانہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ایک نیک تدبیر -                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مدت دراز گزرنے کے باعث اگرز کوۃ کا تحقیقی حساب معلوم نہ       | 1∠9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حضرت سيد ناصديق الكبرر ضى الله تعالى عنه كى بوقت وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ہو تو کیا کر ناچا <u>ہ</u> ئے۔                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سيد ناحضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كووصيت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                               | سید ناغوث اعظم رضی الله تعالی عنه کی کتاب مستطاب فُتونُ النئیب شریف ہے چند جگر شگاف مثالیں۔ العکیب شریف ہے چند جگر شگاف مثالیں۔ الکر تین ادا کرے اسے بچھ کام نہ دیں گے جب تک چاروں کو نہ بالائے۔ بالائے۔ وقف کیا، یہ سب امور صحیح والزم توہو گئے مگرجب تک زکوہ کوری پوری پوری ادانہ کرے ان پرامید ثواب و قبول نہیں۔ وقف کیا، یہ سب امور صحیح والزم توہو گئے مگرجب تک زکوہ دی ہوئی خیرات کی متجد بنوائی اور گاؤں دی ہوئی خیرات فقیر ہے واپس نہیں لے سکتا۔ وقف بعد تمام لازم و حتمی ہوجاتا ہے اس کے ابطال کام گئے اختیار نہیں رہتا۔ وقف بعد تمام لازم و حتمی ہوئی نماز صحیح توہو گئی، فرض اُٹر گیا مگر وقف میں میراث جاری نہیں ہوتی۔ قبول نہ ہوگی نہ ثواب پائے گا بلکہ گئہگار ہوگا کیونکہ کسی فعل کا صحیح ہو نااور بات ہے اور مقبول ہو نااور بات۔ نظور ہے۔ الله تعالی کو بندے کی بھلائی اور عذاب شدید ہے اس کی رہائی منظور ہے۔ زکوۃ ادا کئے بغیر وقف، متجد اور خیرات وغیرہ مقبول کرانے کی منظور ہے۔ زکوۃ ادا کئے بغیر وقف، متجد اور خیرات وغیرہ مقبول کرانے کی منظور ہے۔ | الغیب شریف سے چند جگرشگاف مثالیں۔  الغیب شریف سے چند جگرشگاف مثالیں۔  اسلام کے فرائض الربعہ نماز، زکوۃ، روزہ رمضان اور ج میں سے  اگر تین ادا کرے اسے کچھ کام نہ دیں گے جب تک چاروں کو نہ  بجالائے۔  الائے تعربی ہے ہے اللہ تعربی اللہ تعربی اللہ تعربی اللہ تعربی اللہ تعالی اور گاؤں کو تک کے لیے پڑھی ہوگی نماز صحیح اور مقبول ہو قانور بات۔  اللہ تعالی کو بندے کی بھلائی اور عذاب شدید سے اس کی رہائی منظور ہے۔  ایک نیک تدیر و قف، مسجد اور خیرات و غیرہ مقبول کرانے کی ایک نیک تدیر و مقبول کرانے کی منظور ہے۔  ایک نیک تدیر۔ |

فتاؤىرِضويّه

| ثبوت شفعہ کے بعداس کے اسقاط کا حیلیہ کر نامکروہ ہے البتہ د فع | IAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اپنوں کوز کوۃ دینے سے دوگنا ثواب ہے، ایک صلہ رحمی اور ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ثبوت کے لیے حیلہ امام ابو یوسف کے نز دیک مکروہ نہیں۔          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تَصَدُّق کا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اسقاط زکوۃ کے حیلہ کے عدم جواز پر فتویٰ ہے یہی طرفین          | ١٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اگر کوئی شخص پچھلے تمام سالوں کی واجب الاداز کوۃ دے تو خالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| کامذہب ہے۔                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ہاتھ رہ جاتا ہے تواس کے چھٹکارے کا حیلہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حیلہ اسقاطِ زکوۃ کے بارے میں امام ابویوسف نے اپنے سابق        | ١٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سال تمام پر فورًاز کوۃ ادا کر نا واجب ہے اور پیشکی ادائیگی کے لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قول سے رجوع فرمالیا۔                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ماه رمضان بهتر _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| امام دین جب ایک قول سے رجوع فرمالے تووہ اب اس کا قول          | ۱۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ز کوة میں قیت کا عتبار ہے شن کا نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نەر م <sub>ا</sub> ، نەاس سے اس پر طعن رواہے۔                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ابن عباس رضی الله تعالی عنهما جوازِ متعد کے قائل تھے پھر      | 1/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مصرف زکوۃ کے ہاتھ کوئی چیز بھے کرکے زکوۃ اداکرنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ً حرمتِ متعه کی طرف رجوع فرمایا <sub>-</sub>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | صورت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| زید بن ارقم رضی الله تعالیٰ عنه پہلے سود کی بعض صور توں کے    | ۱۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قرض کی ایک صورت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جواز کے قائل تھے پھر رجوع فرمایا۔                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| امام ابویوسف کی طرف منسوب کرده حکایت کسی سندِ متند            | IAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مال تجارت وغير ه پر سال تمام پر ز کوة واجب ہو گی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سے ثابت نہیں                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مجتبد کے اجتہاد میں کسی فعل کاجواز آنااور بات ہے اور خود اس   | IAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اعزّه کون لوگ ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| کامر تکب ہو نااور بات ہے۔                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اساطین دین الہی بارہا عوام کے لیے رخصت بتاتے ہیں اور خود      | ۱۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٥ رساله رَادِعُ التَّعَسُّف عن الامام ابي يوسف (حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عزیمت پر عمل کرتے ہیں۔                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | امام ابویوسف رحمة الله علیه کی جانب ایک مسئله کوغلط منسوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | کر دیا گیاہے اس رسالہ میں اس کاجواب دیا گیاہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| امام اعظم ابوحنیفہ اور ان کے شاگرد کے شاگرد محمد بن مقاتل     | IAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | امام ابویوسف کے بارے میں جو حکایت امام بخاری کے حوالے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رضى الله تعالى عنهما فرمات بين كه هم نبيذ تمركى حرمت كافتوى   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ہے بیان کی جاتی ہےوہ بخاری شریف میں کہیں نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نہیں دیتے مگراس کے باوجو داس کو پیتے بھی نہیں ہیں۔            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کیابزید پر لعن کر ناجائز ہے؟                                  | IAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سال تمام ہونے سے پہلے اگر کوئی ز کوۃ ادا کرے توجائز و رواہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                               | جُبوت کے لیے حیلہ امام ابو یوسف کے نزدیک مکروہ نہیں۔ اسقاط زکوۃ کے حیلہ کے عدم جواز پر فتویٰ ہے یہی طرفین کامذہبہ ہے۔ حیلہ اسقاطِ زکوۃ کے بارے میں امام ابویوسف نے اپنسابق قول ہے رجوع فرمالیا۔ امام دین جب ایک قول سے رجوع فرمالے تو وہ اب اس کا قول نہ رہا، نہ اس سے اس پر طعن رواہے۔ ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہا جوازِ متعہ کے قائل شے پھر حرمتِ متعہ کی طرف رجوع فرمایا۔ جواز کے قائل شے پھر رجوع فرمایا۔ جواز کے قائل شے پھر رجوع فرمایا۔ امام ابویوسف کی طرف منسوب کردہ حکایت کسی سندِ متند میں کسی فعل کا جواز آنااور بات ہے اور خود اس کامر تکب ہونااور بات ہے۔ اساطین دین الہی بارہا عوام کے لیے رخصت بتاتے ہیں اور خود مزیمت پر عمل کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد کے شاگرد محمد بن مقاتل امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد کے شاگرد محمد بن مقاتل درضی الله تعالیٰ عنہافرماتے ہیں کہ ہم نبیز تمر کی حرمت کا فتویٰ | جُوت کے لیے حیلہ امام ابویوسف کے نزدیک مکروہ نہیں۔  امہ اسقاط زکوۃ کے حیلہ کے عدم جواز پر فتویٰ ہے یہی طرفین کامذہب ہے۔  المہ حیلہ اسقاطِ زکوۃ کے بارے میں امام ابویوسف نے اپنے سابق قول سے رجوع فرمالیا۔  امام دین جب ایک قول سے رجوع فرمالیا۔  امام دین جب ایک قول سے رجوع فرمالے قودہ اس کا قول نہ درہا، نہ اس سے اس پر طعن رواہے۔  امد ابن عباس رضی الله تعالی عنہا جوازِ متعہ کے قائل تھے پھر حمت متعہ کی طرف رجوع فرمایا۔  امد زید بن الرقم رضی الله تعالی عنہ پہلے سود کی بعض صور توں کے جواز کے قائل تھے پھر رجوع فرمایا۔  امد امام ابویوسف کی طرف منسوب کردہ حکایت کسی سندِ مشند کے اجتہاد میں کسی فعل کا جواز آ نااور بات ہے اور خوداس کامر حکب ہو نااور بات ہے۔  امام حکب ہو نااور بات ہے۔  امام حکب ہو نااور بات ہے۔  امام عظم ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد کے شاگرد گھ بن مقاتل کرنے ہیں۔  امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد کے شاگرد گھ بن مقاتل میں۔  منیں دیے مگر اس کے باوجوداس کو پیتے بھی نہیں ہیں۔  منیں دیے مگر اس کے باوجوداس کو پیتے بھی نہیں ہیں۔ |

|     | _                                                               |      |                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 197 | حق بد ہے کہ امام ابو یوسف کا قول اس لیے نہیں کہ لوگ ز کوۃ       | 1917 | طاعنينِ امام ابويوسف پر مصنف رحمه الله تعالى كي مناظرانه    |
|     | سے بچیں بلکہ وہ وقتِ ضرورت وحاجت پر محمول ہے۔                   |      | گرفت ـ                                                      |
| 19∠ | حیلہ گناہ سے بیخے کے لیے جائز ہے نہ کہ گناہ میں پڑنے کے         | 1917 | مجہتد اپنی خطاپر بھی ثواب پاتاہے اگر چہ صواب کاثواب دُونا   |
|     | واسطي                                                           |      | ۲                                                           |
| 19∠ | حیل شرعیه کاجواز قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔                        | 191  | اپنے فرض سے معاندت قطعًا گناہ کبیر ہ ہے۔                    |
| 19∠ | حضرت الوب عليه السلام كي قتم پوري كرنے كاحيله -                 | 191  | سخت کبیرہ بلکہ اکبرالکبائر کی نسبت امام المسلمین کی طرف بے  |
|     |                                                                 |      | سند کردینا کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا۔                       |
| 19∠ | ایک کمزور شخص پر حد لگانے کاحیلہ ۔                              | 190  | مجر داستقباح و استبعاد بے دلیل شرعی مسموع نہیں۔             |
| 19∠ | سود سے بچنے کاایک حیلہ شرعیہ ۔                                  | 190  | احكام زېد،احكام شرع پر حاكم نهيں _                          |
| 199 | بقول امام شافعی تمام فقهاء امام ابو حنیفہ کے بال بیچ ہیں ۔      | 190  | جس نماز میں قلّت خشوع ہواہل سلوک اس کو باطل، مہمل،          |
|     |                                                                 |      | فاسداور مختل سبحصته ہیں۔                                    |
| 199 | امام بخاری کا اینے زمانے میں حفظ حدیث، نقدر جال اور تنقیح       | 190  | فقہاء کا جماع ہے کہ خشوع نہ نماز کار کن ہے، نہ فرض، نہ شرط۔ |
|     | صحت وضعف ِروایات میں پاپیر فیع ہے۔                              |      |                                                             |
| 199 | کتبِ احادیث میں امام بخاری کی کتاب میثک چیدہ و منتخب ہے۔        | 190  | کرنے اور کیا کرتے میں زمین وآسان کافرق ہے۔                  |
| 199 | بخاری کی تعالیق، متابعات اور شوابد کو چیموڑ کر اصولِ مسانید     | 190  | كَانَ يَفْعُلُ تَكْرِ ار مِينِ نَصِ نَهِينِ _               |
|     | پر نظر کیجئے نو گنجائش کلام ہے۔                                 |      |                                                             |
| 199 | امام ابو حنیفہ کے فضائل۔                                        | 190  | واقعہ حال، محتمل صداحتمال ہو تا ہے۔                         |
| 199 | امام بخاری نے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگر دوں کے شاگر دوں       | 190  | مجتهدایخ اجتهاد پر ملام نهیں۔                               |
|     | ہے علم حاصل کیا۔                                                |      |                                                             |
| 199 | امام بخاری کو الله تعالیٰ نے خدمتِ الفاظِ حدیث کے لیے           | 190  | امام زین الملة والدین کے خواب میں رسول الله صلی الله تعالی  |
|     | بناياتها، خدمتِ معانى ائمه مجتهدين خصوصًا امام ابو حنيفه كا حصه |      | عليه وسلم كود كيخ كاواقعه _                                 |
|     | قا_                                                             |      | ·                                                           |
| 199 | محدث و مجتهد کی نسبت عطار وطبیب کی مثل ہے۔                      | 197  | بعد وجوب زكوة منع كاحيله بالاجماع حرام قطعى يهال كلام منع   |
|     |                                                                 |      | وجوب میں ہے۔                                                |
|     | •                                                               |      | •                                                           |

| r•r  | دوسرے شہر وں میں مال زکوۃ تھیجنے کی صورت۔                                | *** | عطار کامل اگر طبیب حاذق کے مدارک عالیہ تک نہ پہنچے                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                          |     | معذور ہے۔                                                          |
| r•m  | منی آر ڈروغیرہ کی فیس ز کوۃ میں محسوب نہیں ہو گی۔                        | *** | امام بخاری نہ تابعین میں سے ہیں نہ تبع تابعین میں سے بلکہ          |
|      |                                                                          |     | امام اعظم کے پانچویں درجے میں جا کرشا گر دہیں۔                     |
| r•m  | سالی کوز کوۃ دے سکتے ہیں۔                                                | *** | امام اعظم رضى الله تعالى عنه كوامام اعمش رضى الله تعالى عنه كاخراج |
|      |                                                                          |     | مخسين-                                                             |
| r•m  | عشر کاشتکار پر ہو گااور بٹائی میں ز میندار پر۔                           | *** | حضرت امام عامر شعبی رضی الله تعالی عنه کے فضائل۔                   |
| r•m  | عشر کاشنکار پر ہوگااور بٹائی میں زمیندار پر۔<br>دسویں بیسویں کی صورتیں ۔ | r+1 | جارے نزدیک امام بخاری کو امام ابوحنیفہ سے وہ نسبت ہے جو            |
|      |                                                                          |     | حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه کو حضرت علی مر تضی             |
|      |                                                                          |     | الله تعالی عنه ہے۔                                                 |
| r•m  | غلے میں زکوۃ نہیں اس میں عشر ہے۔                                         | r+1 | فرقِ مراتب بے شار حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے          |
|      |                                                                          |     | سر دار ، طعن ان پر بھی کار فُجّار۔                                 |
| ۲۰۴  | ہندوستان کی زمینیں عشری ہیں یاخراجی۔                                     | r+1 | جو حمایتِ معاویہ میں حضرت علی کی اولیت و عظمت وا کملیت سے          |
|      | , i                                                                      |     | آئکھ پھیرے وہ ناصبی یزیدی، اور جو محبت علی میں حضرت معاویہ کی      |
|      |                                                                          |     | صحابیت وخدمتِ بارگاه رسالت کو بھلادے وہ شیعی زیدی ہے۔              |
| r+1~ | مالگزاری عشر میں داخل نہیں ۔                                             | r+1 | یمی نسبت مذکوره بی جارے نزدیک امام ابن الجوزی کو                   |
|      |                                                                          |     | حضور سید ناغوث اعظم اور مولاناعلی قاری کو یشخ اکبرے ہے۔            |
| 111  | ٥ رساله افصح البيان في حكم مزارع هندوستان (بندوستان كي                   | r+1 | امام بخاری، ابن جوزی اور ملاعلی قاری کے اعتراضوں سے مذکورہ         |
|      | ز مینوں کے تفصیلی احکام۔)                                                |     | ہستیوں کی عظمت شان میں فرق نہیں پڑتا۔                              |
| 1111 | ہندوستان کے مسلمانوں کی زمینیں خراجی نہ سمجھی جائیں گی جب تک کسی         | r+1 | ان معتر ضین حضرات پر اعتراض نہیں کر ناچاہئے کیونکہ ان کے           |
|      | غاص زمین کی نسبت خراجی ہو نادلیل شرعی سے ثابت نہ ہو بلکہ وہ عشری         |     | اعتراضول كامنشاء نفسانيت نه تها بلكه الحج اكابر محبوبان خداك       |
|      | ہیں، یانہ عشری نہ خراجی، اور دونوں صور توں میں ان کاو ظیفیہ عشر ہے۔      |     | مدارک عالیہ تک عدم رسائی تھا۔                                      |
| ۲۱۴  | عدمِ رؤيت، رؤيتِ عدم نهيں ۔                                              | r+1 | اعتراض بإطل، معترض معذور اور معترض عليهم كي شان ار فع              |
|      | - 1 / <del>"</del> " !                                                   |     | ا واعلی۔                                                           |
| ۲۱۴  | عدم نقل، نقل عدم نهيں۔                                                   | r•r | حولان حول کے معنی۔                                                 |
|      |                                                                          |     | -0 - 0 p 0 p                                                       |

|     |                                                                 |             | T                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ۲۲۸ | وضع مقدم سے وضع تالی پراستدلال کیاجاتا ہے۔                      | ۲۱۲         | جوز مین نه عشری ہونہ خراجی اس میں عشر واجب ہوتا ہے۔          |
| 777 | وضع تالی ہے وضع مقدم پراستدلال نہیں کیاجاتا۔                    | 714         | عشر مالک زیمن پر ہوگا یا مزارع پر ؟                          |
| ۲۳۰ | جو زمین ذمی نے احیاء کی بالا تفاق خراجی ہے۔                     | 717         | لفظ"ناخن"آ كدالفاظ فتوىٰ ہے۔                                 |
| rrr | خراج، آب خراجی کے ساتھ خاص نہیں۔                                | <b>1</b> 1/ | صحت مزارعت کے بارے میں فتو کی صاحبین کے قول پر ہے۔           |
| 777 | مسلمان نے گھر کو باغیچہ بنالیا یامر دہ زمین احیاء کی تواگر عشری | ۲۱۷         | حرج مد فوع بالنص ہے۔                                         |
|     | پانی سے سیراب کرے گاتو عشر، اور اگر خراجی پانی سے سیراب         |             |                                                              |
|     | کرے گا توخراج واجب ہوگا۔                                        |             |                                                              |
| ۲۳۴ | خراج کے لیے سببِ وجوب، ارضِ نامیہ ہے۔                           | ria         | جس زمین کی نسبت خراجی ہو ناثابت ہو جائے اس کاو ظیفہ خراج     |
|     | ·                                                               |             |                                                              |
| 120 | خراج کسے دیں؟                                                   | ria         | خراج شرعی سے ماگذاری انگریزی کو کوئی تعلق نہیں ۔             |
| ۲۳۷ | خراج میں کیادیں؟                                                | ria         | مطالبه خراج مشروط به تسلط ہے۔                                |
| ۲۳۷ | خراج دوقتم ہے: (۱۱) خراج مقاسمہ، (۲۲) خراج مؤظف                 | ria         | جن بلاد پر جننے دن تسلط، شرعی سلطنت کانه رہا بعد از تسلط بھی |
|     |                                                                 |             | ان ایام کے خراج کامطالبہ نہیں کیاجا سکتا۔                    |
| ۲۳۷ | خراج کتنادین؟                                                   | 719         | خراج کامصرف کیاہے ؟                                          |
| rma | جریب اور صاع کی مقدار کیاہے؟                                    | 771         | جس شئی کامصرف نه رہےاس کامطالبہ عبث ہے۔                      |
| ا۳۲ | آم کی بہار کاعشر کس پرہے؟                                       | 777         | مطالبه سلطنت اور وجوب دیانت میں فرق ہے۔                      |
| ١٣١ | بہار کب نیچی جائے ؟                                             | ***         | بہت چیزوں کامطالبہ سلطان کو نہیں پہنچتا مگر شر عًاواجب ہیں۔  |
| ۲۳۲ | جانورول کی زگوة _                                               | ***         | تسلط وحمایت شرط مطالبه سلطانی ہےنہ که شرطِ نفس وجوب۔         |
| ۲۳۹ | مصارف ز کوة کون لوگ مین؟                                        | ***         | مصرفِ خراج صرف لشكراسلام نهين بلكه تمام مصالح عامه           |
|     |                                                                 |             | مسلمین میں ۔                                                 |
| ra+ | مقروض کوز کوة دے سکتے ہیں۔                                      | 777         | یہاں موجبہ کلیہ یوں ہے کہ حیثماوجدت الحمایة وجبت الجبایة،    |
|     |                                                                 |             | نه يول كه حيثما وجبت الجباية وجدت الحماية، تاكه اس كاعكس     |
|     |                                                                 |             | نقيض اس طرح آتا كه كلمالم توجد الحماية لم تحب الجباية -      |
| 101 | چندا قارب کابیان جنہیں ز کوۃ دی جا سکتی ہے۔                     | 777         | عبارت عنامیہ میں لفظ یُختُفُّ موہم واقع ہوا ہے اور وہ زائد و |
|     |                                                                 |             | خلاف مقصود ہے۔                                               |

| 141         | طلبه ز کوة لے سکتے ہیں۔                                   | 101         | طلبه کوز کوة دے سکتے ہیں۔                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 747         | ز کوة تنخواه میں صرف نہیں ہوسکتی۔                         | 101         | جوبظاہر مصرفِ زکوۃ ہواہے بھی دے سکتے ہیں۔                                |
| 777         | يتيم كوز كوة ديناجائز ہے۔                                 | 101         | لحاف بنوائے جائیں تودھنائی سلائی کے مصارف زکوۃ میں شارنہ                 |
|             | , i                                                       |             | ہوںگے۔                                                                   |
| 777         | يتيم وغيره كو كھانے كھلانے، كپڑے پہنانے سے زكوة ادانه     | 101         | نیاز یامیلاد مالِ ز کوة سے کیاجائے توز کوة ادانه ہو گی۔                  |
|             | ہوگی۔ کھانے کپڑے کی قیت زکوہ میں محسوب ہوگی، پکوائی       |             | ,                                                                        |
|             | وغیر ہ کے مصارف محسوب نہ ہوںگے۔                           |             |                                                                          |
| 777         | یتیم خانہ کے لیے مکان خرید نا پاس کے مقدمہ میں ز کوۃ خرچ  | rar         | صدقہ فطر کی مقدار اور اس کے مصارف، کس پر اور کب                          |
|             | کرنا۔                                                     |             | ادا کر ناواجب ہے؟                                                        |
| 775         | ضرورت پر حیلہ شرعی کر ناحیاہئے، اپنے صرف میں لانے کے      | 100         | اینے عزیز مقروض کو ز کوۃ دینے میں دُونا تُواب ہے۔                        |
|             | لیے نہیں، بچول کے اخراجات کے روپوں سے عورت زکوۃ           |             |                                                                          |
|             | ادانہیں کر سکتی۔                                          |             |                                                                          |
| 244         | عیدی وغیرہ کے نام سے زکوۃ دی جاسکتی ہے۔                   | ram         | علم دین پڑھنے والے طلبہ کوز کوۃ دیناافضل ہے۔                             |
| 746         | بہن مصرف ز کوۃ ہے بیٹی نہیں۔                              | ram         | گدا گروں کو ز کوۃ دینا۔                                                  |
| 240         | باپ کوز کوة دینے کی صورت۔                                 | rar         | ز کوۃ کے روپے طلبہ میں صر َف کرنے کی صور تیں۔                            |
| ryy         | ز کوة اور صدقه فطره کے مصارف واحد ہیں۔                    | rar         | تنخواه یا تغمیرمدرسه میں ز کوة کے روپے صرف نہیں ہو سکتے، ان              |
|             |                                                           |             | کاموں میں صرف کرنے کی صور تیں۔                                           |
| ۲۲۲         | مال کی کفالت لڑکے پراور بہن کی کفالت بھائی پر۔            | 100         | مالِ زکوۃ سے کتاب وغیرہ خرید کروقف نہیں کر سکتے، ان میں                  |
|             |                                                           |             | صرف کرنے کی صورت۔                                                        |
| ۲۲۷         | مىجد مىں ز كوة خرچ كرنے كى صورت_                          | ray         | مسجد کے لیے دریاں خریدنے یادین کتاب طبع کرانے میں زکوۃ                   |
|             |                                                           |             | خرچ کرنے کی صورت۔                                                        |
| <b>۲</b> 42 | حیلہ شرعی کے طریقے اور شرط۔                               | <b>r</b> ∆∠ | چندہ کے روپے مخلوط کرنے میں کب ضان ہے؟                                   |
| <b>۲</b> 42 | ساداتِ كرام پرمالِ ز كوة حرام ہے، ز كوة سے ان كى مدد كرنے | 101         | د فا عی فنڈ میں ز کوۃ دینا۔                                              |
|             | کی صورت۔                                                  |             |                                                                          |
| 749         | مدار سِ دینیہ میں زکوہ خرچ کرنے کی صورت۔                  | r4•         | جنگ یا فساد زده مقامات کوز کوهٔ جیجنے کاطریقه۔                           |
| 749         | ز کوہ کار کن تملیک فقیر ہے۔                               | r4•         | چندہ کی رقوم باذنِ مالک مخلوط کی جاسکتی ہیں۔<br>غنی صدقہ لے تواس کا حکم۔ |
|             |                                                           | 171         | غنی صدقہ لے تواس کا حکم۔                                                 |
|             | <u> </u>                                                  |             |                                                                          |

| r2r         | صعید طیب کی عدم موجود گی میں تیم بھی ساقط ہو جاتا ہے۔                       | <b>7</b> ∠1         | ٥ رساله الزهر الباسم في حرمة الزكوة على بني هاشم                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                             |                     | ( بنی ہاشم پرز کلوۃ اور صد قاتِ واجبہ حرام ہیں )                                                                                   |
| r_r         | تحریم صدقہ و تقریر سہم دونوں بنی ہاشم کے لیے متقل                           | <b>r</b> ∠1         | کیاخس الحمٰس کے سقوط کی وجہ سے بنی ہاشم کوز کوۃ وصدقہ واجبہ                                                                        |
|             | کرامتیں ہیں۔                                                                |                     | لیناجائز ہے۔                                                                                                                       |
| r/r         | خس الحنس بنی ہاشم کے لیے عوض صد قات کس معنی میں ہے                          | <b>r</b> ∠ <b>r</b> | صد قاتِ واجبه نه بنی ہاشم کو دینا جائز ، نه انہیں لینا جائز۔                                                                       |
|             | ,                                                                           |                     |                                                                                                                                    |
| r_a         | معاوضت ِ عر فيه اور معاوضت ِ مصطلحه ميں فرق۔                                | <b>r∠r</b>          | بی ہاشم کے لئے تحریم صدقات سے متعلق متواز حدیثیں آئی                                                                               |
|             |                                                                             |                     | يں۔                                                                                                                                |
| r20         | خمس ُ الحمنس اور صد قات ميں معاوضت ِ مصطلحہ کا ہو نا محل کلام               | <b>r</b> ∠ <b>r</b> | علتِ تحریم صد قات برائے بنی ہاشم ان کی عزت و کرامت ہے۔                                                                             |
|             | ہے۔(حاشیہ)                                                                  |                     |                                                                                                                                    |
| r_a         | ہے۔(حاشیہ)<br>خمس اور صد قاتِ واجبہ میں انفصالِ حقیقی نہیں بلکہ منځ<br>لجمت | <b>r</b> ∠ <b>r</b> | ز کوۃ مال کامیل ہے جس کامال ماہِ مستمعل کی طرح ہے۔                                                                                 |
|             | الجمع ہے۔                                                                   |                     |                                                                                                                                    |
| r_a         | منفصلہ حقیقیہ کو منع خلو لازم ہو تاہے۔                                      | <b>r</b> ∠ <b>r</b> | احادیثِ صحیحہ سے علتِ مذکورہ کی تصریح۔                                                                                             |
| <b>r</b> ∠۵ | بنی ہاشم کے لیے زکوۃ کاعدم جوازظام الروایۃ ہے۔                              | r2m                 | احادیثِ صحیحہ سے علت مند کورہ کی تصریح۔<br>تقریرِ خُسُ الحمٰس، تحریم صدقات پر مبتنی ہے نہ کہ تحریم<br>صدقات تقریرِ خُسُ الحمٰس پر۔ |
|             | ·                                                                           |                     |                                                                                                                                    |
| 724         | جو کچھ ظاہرِ الروایة کے خلاف ہو وہ ہمارے ائمہ کا قول نہیں۔                  | ۲ <b>۷</b> ۳        | سقوطِ عوض سے رجوعِ معوض وہیں ہے جہاں زوالِ معوض،                                                                                   |
|             |                                                                             |                     | حصولِ عوض پر مو قوف ہو۔                                                                                                            |
| 724         | قولِ مرجوع عنه پرعمل ناجائز ہے۔                                             | <b>1</b> 2 <b>m</b> | مشتری نے ثمنِ بائع کو دے دئے اور مبیع بائع کے پاس ہی ہلاک                                                                          |
|             |                                                                             |                     | ہو گیاتو مشتری شن کے لئے رجوع کرےگا۔                                                                                               |
| <b>۲</b> ∠∠ | امام طحاوی کی طرف روایتِ شاذہ کواختیار کرنے کی نسبت مسلم                    | ۲۷۴                 | زوالِ معوض اگر عوض کے علاوہ کسی اور علت سے معلل                                                                                    |
|             | نېيں_                                                                       |                     | ہو توجب تک وہ علت باقی رہے گی زوالِ معوض میشک رہے گا۔                                                                              |
| <b>r</b> ∠∠ | امام طحاوی کے کچھ اختیارات مفردہ ہیں کہ بترک مذہب ان                        | ۲۷۴                 | مریض سے بعلتِ ضرر فرضیتِ وضوءِ ساقط ہوجاتاہے اور اس                                                                                |
|             | پر عمل کے کوئی معنی نہیں۔                                                   |                     | کے عوض اس پر تثیم لازم ہو تا ہے۔                                                                                                   |
| 722         | امام طحاوی کی جلالتِ شان مسلم مگر عظمتِ قاہرہ اصلِ مذہب                     |                     | , , , ,                                                                                                                            |
|             | يز ديرات-                                                                   |                     |                                                                                                                                    |
|             | پیرے (پیراست)                                                               |                     |                                                                                                                                    |

| 190         | شرعی گز کی مقدار۔                                           | <b>7</b> ∠∠ | مصنف کی شختیق کہ امام طحاوی کے نزدیک بھی ظاہرِ الروایة ہی                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                             |             | مختار ہے اور وہ قطعًا ظام الرواية كوئى"به ناخن "فرمار ہے ہیں۔                 |
| 797         | نابالغ بچوں کافطرہ باپ کے ذمہ ہے۔                           | <b>7</b> ∠∠ | متعدد کتابوں میں امام طحاوی کی طرف خلاف ظام الروایة لیتنی                     |
|             |                                                             |             | اختیار جواز کی نسبت غلط فہمی سے کی گئی ہے۔                                    |
| 797         | عورت كافطره نه باپ پرنه شوم پر۔                             | ۲۸۱         | امام طحاوی کے اپنے کلام کے محاوی ظاہرہ اور مطاوی باہرہ سے استدلال             |
|             |                                                             |             | کی سترہ <sup>۱۷</sup> وجوہ کہ امام طحاوی کے نز دیک روایتِ تحریم مختارہے نہ کہ |
|             |                                                             |             | روایت جواز_                                                                   |
| 797         | مهمان کا فطره میز بان پر نہیں۔                              | ۲۸۱         | سباقِ کلام سے چھ قریے۔                                                        |
| 797         | فطره میں چاول دیاجائے تو قیت کااعتبار ہوگاوزن کانہیں۔       | 471         | ساقِ کلام سے چھ قریے۔                                                         |
| 797         | انگریزی روپے سے صاع کا تعین۔                                | ۲۸۲         | نفس عبارت سے قرائن و شواہد۔                                                   |
| <b>19</b> ∠ | فطره کی احتیاطی مقدار۔                                      | ۲۸۸         | بنی ہاشم کے لیے ز کوہ کی حرمت کا ثبوت احادیثِ کریمہ ہے۔                       |
| 191         | صاع کے وزن کی تحقیق۔                                        | <b>19</b> + | کافر،مشرک، وہابی،رافضی، قادیانی وغیرہ کوز کوۃ دیناحرام ہے۔                    |
| ٣٠٢         | صاع میں سیر کااعتبار نہیں۔                                  | <b>19</b> + | صد قاتِ واجبہ غنی کے لیے حرام اور صد قاتِ نافلہ جائز۔                         |
| ٣٠٢         | انگریزی روپے سے صاع کا تعین۔                                | <b>19</b> + | سمر نافنڈ میں ز کوۃ یاقر بانی کی قیت دینا۔                                    |
| ٣٠٢         | مسجدول میں چندہ کرنا۔                                       | 791         | صدقه فطرکابیان -                                                              |
| ٣٠٣         | ضرورت شرعیہ کے بغیر سوال کر ناحرام ہے۔                      | 791         | امام کوز کوه، چرم قربانی یا تیل کے پیے لینا،                                  |
| ٣٠٣         | عام گدا گروں کو دینا کیساہے ؟                               | rar         | صدقه فطرمیں چارچیزوں میں صاع کااعتبار ہے باقی میں قیت کا۔                     |
| ٣٠٣         | بے سوال کوئی دے تو لینے میں حرج نہیں ۔                      | 496         | نابالغ بچوں کا فطرہ باپ کے ذمہ                                                |
| ۳۰۴         | سوال کرنے کی ایک صورت ۔                                     | 796         | عورت کا فطرہ شومر کے ذمہ نہیں۔                                                |
| ۳+۵         | حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے نام ہونے والے سالانہ | 496         | بالغ كى جانب سے باپ ياشوم كافطرہ عورت اداكرے تواذن كى                         |
|             | فاتحد کے پیسے محتاج کو دینا۔                                |             | ضرورت ہے۔                                                                     |
| m•2         | گدا گروں کو دینا، بھیک مانگنے کی مذمت ۔                     | 496         | صدقه فطراور زرِ ز کوة کے نصاب میں فرق۔                                        |
| ٣•٨         | میلاد شریف کی شیرینی کا حکم -                               | 190         | صدقه فطر کی مقدار۔                                                            |
|             |                                                             | 190         | انگریزی رو پول سے صاع کا تعین۔                                                |

فتاؤىرِضويّه

| کوئی کل آمدنی بچوں پر خرچ کرے، اور دوسرا بچوں پر خرچ اور     | ۳۱۱ | ر مضان شریف میں قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت۔                       | 201       |
|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| خیرات بھی کریےان میں کون افضل ہے؟                            |     |                                                                   |           |
| فاتحہ کے روپے جنگی فنڈ میں دینے کی ایک صورت۔                 | ۳۲۷ | بأبرؤية الهلال                                                    |           |
| ز کوۃ سے زمین خرید کروقف کرنا۔                               | ۳۲۷ | رؤیة ہلال میں تارکی خبر معتبر نہیں اور نہاس کی خبر پر افطار جائز۔ | rar       |
| حديث تَصَدَّقُوا على الاديانِ كلِّها سے كفار حربي كوصدقه     | ۳۲۸ | ٥ رساله ازكى الاهلال بأبطأل مأاحدث النأس في                       | ma9       |
| دیے پر استدلال کاجواب۔                                       |     | امر الهلال (رؤيتِ بلال ميں تاركي خبر معتر نہيں)                   |           |
| كتأب الصومر                                                  |     | تحقیق ہلال سے متعلق ایک تراشیدہ طریقہ کا پانچ تنبیہات<br>مشترا    | m4+       |
|                                                              |     | پر مشمل رد-                                                       |           |
| حرام چیزوں سے سحر می اور افطار کرنا۔                         | ۳۳۱ | عمید اقل: شریعت مطهره نے در باره ملال دوسرے شہر کی خبر کو         | <b>74</b> |
|                                                              |     | شهادت کافیه یاتواز شرعی پر بناء فرمایا اور ان میں کافی وشرعی      |           |
|                                                              |     | ہونے کے لئے بہت قیود و شرائطالگائیں۔                              |           |
| تراو تح پڑھانے کے سبب حافظ سے روزہ ساقط نہیں ہوگا۔           | ٣٣٢ | تارنه تو کو کی شهادت شر عیه ہے نه خبر متواتر۔                     | m4+       |
| نابالغ حافظ نوافل میں قرآن پاک پڑھنے کے سبب روزہ نہ رکھ      | ۳۳۵ | عمبیہ دوم: تارکی حالت خط سے زیادہ ردی و سقیم ہے۔                  | ۳۹۱       |
| <u>.</u>                                                     |     |                                                                   |           |
| ر مضان کو رؤیت کی خبر ملنے پر روزہ توڑد یا گیااور پھر خبر کی | ٣٣٧ | امورشر عيه ميں خطوط ومراسلت كاعتبار نہيں توتار كاكيے ہوسكتا ہے۔   | ۳۷۱       |
| يكذيب ہو گئي۔                                                |     |                                                                   |           |
| سفر میں روزه رکھنا۔                                          | ٣٣٧ | خطوط کے غیر معتر ہونے پرائمہ دین کی عبارات۔                       | الاس      |
| مختلف موسموں میں رمضان شریف آنے کاسبب۔                       | ٣٣٩ | تعبیه سوم :اگراصل خبر میں کوئی خلل شرعی نه بھی ہو تو تار          | ۳۷۳       |
|                                                              |     | میں آ کر کئی وجوہ سے اس کا دامنِ اعتبار یکسر تار تار ہو جاتا ہے۔  |           |
| یوم الشک سے متعلق دومسائل۔                                   | ۳۵٠ | تعبيه چہارم: علاء نے تصر ی فرمائی ہے کہ دوسرے شہر سے              | myr       |
|                                                              |     | بذریعہ خط خبر شہادت ویناصرف قاضی شرع سے خاص جے                    |           |
|                                                              |     | سلطان نے فصل مقدمات پر والی مقرر فرمایا ہو یہاں تک کہ             |           |
|                                                              |     | حکم کاخط مقبول نہیں۔                                              |           |
| پانچ د نوں میں روزہ کیوں ممنوع ہے ؟                          | ۳۵۱ | جو حکم خلاف قیاس ماناجاتا ہے وہ مور دسے آگے تجاوز نہیں کر سکتا۔   | ۳۲۴       |
| •                                                            |     |                                                                   |           |

|      |                                                                |             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                       |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| ۲٠٠٩ | ہلالِ رمضان کے بارے میں اکیلے شخص کی گواہی کب قول              | 240         | جب مقبول الکتاب کاتار ناچیز ہے تومر دودالکتاب کاتار کیا چیز |
|      | <i>ؠ</i> ۅڰؙؽ؟                                                 |             | ?=?                                                         |
| ۲۰۰۸ | عقل جتنے شخصوں کاغلط خبر پراتفاق محال جانے توالی خبر مسلم      | m40         | میمپید پنجم: قاضی شرع کانامه بھی صرف اسی وقت مقبول ہے       |
|      | و کافر سب کی مقبول ہے۔                                         |             | جب دومر د ثقه یاایک مرو دو عورتیں عادل دارالقصناء سے یہاں   |
|      |                                                                |             | آ کر شہادت شرعیہ دیں کہ یہ خط بالیقین اسی قاضی کاہے اس      |
|      |                                                                |             | نے ہمارے سامنے لکھاہے ور منہ م گز قبول نہیں۔                |
| ٩٠٩  | طریق دوم: شہادة علی الشادة لینی گواہوں نے چاندخود نہ           | <b>74</b> 2 | تار، ٹیلیفون، خط، جنتری وغیرہ کے غیر معتبر ہونے کے بیان     |
|      | بدیکھابلکہ دیکھنے والول نے ان کے سامنے گواہی دی اور اپنی گواہی |             | میں۔                                                        |
|      | پرانهیں گواہ کیا۔                                              |             |                                                             |
| ۹+۳  | شهادة على الشهادة كاطريقه                                      | <b>7</b> 27 | عید کی نمازے متعلق متعدد مسائل۔                             |
| ۱۱۳  | گواہ فرع کوچاہئے کہ گواہ اصل اور اس کے باپ اور داداسب          | ۳۸۴         | رۇپت ہلال مىں پیشگوئی معتبر نہیں۔                           |
|      | کانام دے ذکر کرے یہاں تک کہ اگراہے چھوڑدے گاتوحا کم            |             |                                                             |
|      | اس کی گواہی کورَد کر سکتا ہے۔ (حاشیہ)                          |             |                                                             |
| ۲۱۲  | طريق سوم: شهادة على القضاء يعنى قاضي شرع كے فيمله              | ۳۸۸         | عید کاچاند • ۳رمضان کودن میں نظرآئے۔                        |
|      | پر گواہی دینا۔                                                 |             |                                                             |
| ۲۱۲  | شهادة على القصاء كاطريقة -                                     | ۳9+         | رؤیت ہلال میں اخبار کی خبریں اور خطوط معتبر نہیں۔           |
| سام  | طريق چهارم: كتاب القاضى الى القاضى لعنى ايك قاضى شرع           | ۳۹۳         | اختلاف مطالع ہے متعلق دومسائل۔                              |
|      | کاد وسرے قاضی شرع کے نام خط لکھنا۔                             |             |                                                             |
| سام  | كتاب القاضى الى القاضى كاطريقه اوراس كے شرائط                  | 4+4         | رؤیت ثابت ہونے پر روزہ ر کھنافر ض ہوگا جہاں بھی رؤیت ہو۔    |
| ساب  | طريق پنجم: استفاضه                                             | ۳+۵         | ٥ رساله طرقِ اثباتِ هلال (اثباتِ بال كے سات شرعی            |
|      |                                                                |             | طریقوں کابیان اور سات اختراعی طریقوں کارَد )۔               |
| 414  | استفاضه کی صورت اور اس کے شر ائط۔                              | ۲+۵         | ثبوتِ رؤيتِ ہلال کے ليے شرع میں سات طریقے ہیں۔              |
| ۲I4  | ا ثباتِ احکام میں تواتر بھی قائم مقام شہادت بلکداس سے اقوی ہے۔ | ۲+٦         | طريق اول: نود شهادتِ رؤيت ليني چاند ديكھنے والے كي          |
|      |                                                                |             | گوابی_                                                      |
| ~ا∠  | جوشہادت تواتر کے خلاف ہو وہ رُد کر دی جاتی ہے۔                 |             |                                                             |
|      |                                                                |             |                                                             |

فتاؤىرِضويّه

|     |                                                                  | 1   |                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| امم | فلاں شہر والوں نے چاند دیکھا، ایسی گواہی معتبر نہیں۔             | ۲۱∠ | نفی پر تواتر مقبول ہے اور شہادت نامسموع ۔                         |
| ۲۳۲ | یوم صومکم یوم نحر کم کے متی۔                                     | ۲19 | طریق مشم: اکمالِ عدت یعنی جب ایک مهینه کے تمیں دن پورے            |
|     |                                                                  |     | ہو جائیں توماہِ متصل کالمال آپ ہی ثابت ہو جائے گاا گرچہ اس کے لیے |
|     |                                                                  |     | رؤيت شهادت اور حكم استفاضه وغيره يجهدنه هو_                       |
| ۲۳۲ | قاضی کے حکم میں علاء ہیں یا نہیں۔                                | 44. | طریق ہفتم: توپوں کی آواز حوالی شہر کے دیہات والوں کے لیے          |
|     |                                                                  |     | دلا کل شوت ہال سے ہے۔                                             |
| 444 | عیدالاضحیٰ کی رؤیت ہے متعلق سوال۔                                | 44  | اسلامی شهر میں منادی پر عمل کب ہوگا؟                              |
| 444 | چاندبڑے ہونے کااعتبار نہیں، یو نہی جنتری اور موقتین کا۔          | ۲۲۱ | تنبیه : در باره ملال غیر رمضان و شوال _                           |
| ۲۳۹ | فاسق کی شہادت معتبر نہیں۔                                        | ٣٢٣ | ثبوتِ ہلال کے غلط طریقے جو جہال میں زیادہ رائج ہیں وہ سات         |
|     |                                                                  |     | ہیں۔                                                              |
| ~~∠ | اختلافِ مطالع معتبر نہیں۔                                        | rra | يلم: حكايتِ رؤيت                                                  |
| ٨٣٩ | ٥ رساله البدورُ الاجلة في امور الاهلة (رؤيت بال ك                | ۳۲۵ | دوم: افواه                                                        |
|     | تفصيلي احكام)                                                    |     |                                                                   |
| ۳۳۹ | فصل اول: رؤیتِ ہلال کے حکم اور اس کے متعلق مسائل و فوائد         | ۳۲۹ | سوم: خطوط واخبار                                                  |
|     | میں پندرہ ہلال پر مشتمل۔                                         |     |                                                                   |
| ۳۵٠ | فرضِ كفامير كسے كہتے ہیں ۔                                       | 447 | چہارم: تارجو کہ خط سے بھی زیادہ بے اعتبار ہے ۔                    |
| ra• | ا گرچاند ہو گیا اور نہ دیکھا تو نادانستہ عید کے دن روزہ حرام میں | ۳۲۸ | پنجم : جنتر يوں کا بيان                                           |
|     | مبتلا ہوںگے۔                                                     |     |                                                                   |
| ra+ | ۶۹ذی القعدہ کوہلالِ ذی الحجہ کی تلاش ضروری ہے۔                   | ۳۲۸ | خشم : قیاسات و قرائن                                              |
| ۳۵۱ | موصل الی الفرض فرض، اور موصل الی الواجب واجب ہوتا ہے۔            | 449 | ہفتم: کچھ استقر اکی اور کچھ اختراعی قاعدے                         |
| rar | تنبیه: لوگ تین قتم ہیں۔ ( ۱)عادل (۲) مستور (۳) فاسق              | 644 | رؤیتِ ہلال سے متعلق دومسائل                                       |
| rar | عادل، مستور اور فاسق کی تعریفات۔                                 | ۳۳۲ | استفاضه کی تعریف ـ                                                |
| rar | صغیرہ اصرار سے کبیرہ ہو جاتا ہے۔                                 | ٢٣٦ | ابروغبارمیں ایک شخص چاند دیکھے۔                                   |
| 202 | جہاں ریاست اسلامی ہے ان بلاد میں جو عالم دین سنی المذہب سب<br>ر  | ۲۳∠ | شعبان کے جاپند میں اختلاف ہو اور رمضان اور عبید میں ۲۹ کو         |
|     | سے زیادہ علم فقہ رکھتا ہو وہ بحکم شرع سر دارِ مسلمانان ہے۔       |     | ائر ہو تو کیا حکم ہے؟                                             |

|     |                                                            |       | T ,                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ٩٢٩ | عادت اکثری یوں ہے کہ تیسری شب کا چاند غروب نہیں ہوتا       | 200   | میمبید: آج کل اسلامی ریاستوں میں بھی قضاۃ وحکام اکثر بے علم          |
|     | حب تک عشاء کاوقت نہ آ جائے۔                                |       | ہوتے ہیں توعالم دین ان پر بھی مقدم اور وقتِ اختلاف فتوائے            |
|     |                                                            |       | عالم پر ہی عمل واجب ہے۔                                              |
| ۲۷۱ | تنبییہ: خط بعض صور توں میں مقبول ہوتا ہے، کتاب القاضی الی  | raa   | امام الحرمین ابوالمعالی رحمة الله علیه کے زمانے کی ایک حکایت۔        |
|     | القاضى، يعنى حاكم شرع حاكم شرع كو خط لكھ توبشر الطِّ كثيره |       |                                                                      |
|     | حجت ِملزمہ ہے۔                                             |       |                                                                      |
| ۴۷۱ | بازاری افواه اصلاً کوئی چیز نہیں۔                          | 200   | تنبيه: علم دين فقه وحديث ہے۔                                         |
| 477 | یقین دوفتم کاہوتا ہے (۱۱) شرعی (۲۲) عرفی۔                  | 200   | جہل مرکب، جہل بسیط سے مزار درجہ بدتر ہے۔                             |
| 444 | مدرک عرفی و شرعی میں فرق نہ کر ناصر ت خطاہے۔               | ra2   | جس شام احمالِ ملال ہوجب تک حکم حاکم شرعی یافتوائے عالم               |
|     |                                                            |       | دین نه ہو ہر گزمر گز کسی وجہ سے بندوقیں یاآواز کی آتشبازی            |
|     |                                                            |       | اینے دنیوی کاموں کے لیے بھی نہ کریں۔                                 |
| ۳۷۸ | حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كے ارشادِ عالى "شهد انِ  | ran   | بغیر علم کے فتوی دینے والے مجلم حدیث ضال و مضل ہیں۔                  |
|     | لاينقصانِ"كاكيامطلب ہے؟                                    |       |                                                                      |
|     | مفسدات صوم                                                 | ۳۵۹   | رؤیتِ ہلال کی دعائیں۔                                                |
| ۴۸۱ | عورت شر مگاہ میں دوایا بتی ڈالے یا نلاعب سے مرد کو منی     | ודא   | فصل دوم: ان امور میں جن کا دربارہ تحقیق بلال کچھ                     |
|     | _ <u></u>                                                  |       | اعتبار نہیں، یہ بیں قمر پر مشتمل ہے۔                                 |
| ۳۸۵ | صبح تک پان کابیزامنه میں پڑار ہے۔                          | المها | اہل بیئت کون لوگ ہیں؟                                                |
| ۳۸۵ | یانی سے استنجا کرنے میں ریاح خارج ہو۔                      | ודא   | صحح مذہب میں اہل ہیئت کااعتبار نہیں اگرچہ وہ ثقہ عادل ہوں۔           |
| ۲۸۳ | روزه کی حالت میں یان کھانا، تمبا کوپینا، نسوار لینا۔       | ۳۲۳   | متعبید: اس مسئلہ کے بیہ معنی میں جو بات وہ بطورِ ہیأت کہیں قبول نہیں |
|     | *                                                          |       | ورنه اگرشہادتِ رؤیت ادا کریں تومثل اور لو گوں کے ہیں جن شرائط        |
|     |                                                            |       | سے اور وں کی گواہی سن جاتی ہے ان کی بھی گواہی قبول ہو گی۔            |
| ۲۸۹ | تھٹی ڈکار سے روزہ نہیں ٹو شا۔                              | ۸۲۳   | بطور علم ہیأت بھی ثابت ہے کہ ۲۹کاچاند بعض ۳۰کے                       |
|     |                                                            |       | حیاندوں سے بڑا ہو ناممکن ہے۔                                         |
|     |                                                            | ٩٢٩   | ازروئے ہیأت ثابت ہے کہ تجھی انتیس کاہلال تیس کے بعض                  |
|     |                                                            |       | ہلالوں سے اونچااور دیریا ہو نامتصور ہے۔                              |

|             | (**                                                                                                    |     | .*                                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| ١٩٩٣        | تحقیق شے بے حقیقت شی محالِ عقلی ہے۔                                                                    | ۲۸۲ | روزے کے نوا قض۔                                            |
| ۳۹۳         | خارج سے جونب صائم میں داخل ہونے والی مختلف اشیاء کے                                                    | ۳۸۷ | فصداور پچهاری کا حکم ؟                                     |
|             | ادکام_                                                                                                 |     |                                                            |
| 490         | تکلیف بالمحال اور تکلیف مالایطاق باطل ہے۔                                                              | 479 | ٥ رساله الاعلام بحالِ البخور في الصيام (اگر بتي، لوبان     |
|             |                                                                                                        |     | وغیرہ کادھواں منہ یاناک میں کس طرح جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے)  |
| 490         | بقاء شي مع انتفاء حقيقت اور اجماع ذات ومنافى ذات بإطل ہيں۔                                             | r9+ | دُهوال ياغبار حلق يادماغ مين بلاقصد چلاجائے توروزہ نہ جائے |
|             |                                                                                                        |     | گاا گرچه روزه دار بو نا یاد ہو۔                            |
| 490         | بیار قریب الموت نے مجبورًا دوائی پی توروزہ ٹوٹ گیا۔                                                    | ۳۹۲ | صائم اگردُ هوال یاغبار اپنے حلق یادماغ میں عمراً، بے حالتِ |
|             |                                                                                                        |     | نسیان صوم داخل کرے گاتو روزہ فاسد ہوگا۔                    |
| 490         | کسی نے قتل کی دھمکی دے کر روزہ دار کو کچھ کھلادیا توروزہ                                               | ١٩٣ | مسئله غبار و دخان میں دخول بلاقصد اور ادخال بالقصد پر      |
|             | جاتار ہا۔                                                                                              |     | مدارِ کار ہے، اول غیر مفسد اور ثانی مفسد ہے۔               |
| 490         | ب،<br>مخصہ والے مفطر نے مجبورًا کچھ تھایا پیاتوروزہ ٹوٹ گیاا گرچہ                                      | ١٩٣ | حقیقت ِصوم، مفطراتِ شرعیہ ہے امساک میں محصور ہے۔           |
|             | كنهكار نه هو گا_                                                                                       |     |                                                            |
| 490         | سوتے ہوئے حلق میں مفطر چلاجائے توروزہ ٹوٹ جاتا ہے۔<br>کلی کرنے کے بعد جوتری منہ میں رہتی ہے مفطر نہیں۔ | ١٩٣ | تكاليف شرعيه قدرِ وُسع پر مقصور ہيں۔                       |
| ~9∠         | کلی کرنے کے بعد جوتری منہ میں رہتی ہے مفطر نہیں۔                                                       | W9W | انتفائے حقیقت کوانتفائے شی قطعًالازم ہے۔                   |
| ے9م         | نكته دقيقه                                                                                             | W9W | حقیقتِ نکاح ایجابِ وقبول ہے۔                               |
| ~9 <i>\</i> | سبب مُفْضَى الى الثنّ دوقتم ہے،ایک مفضی کلیةً اور دوسرامفضی                                            | ١٩٣ | کوئی عورت مجردا بجاب سے بغیر قبول کے کسی کی زوجہ نہیں      |
|             | نادرًا_                                                                                                |     | بن سکتی۔                                                   |
| r91         | کان میں پانی کا بالقصد اد خال، اصحُ الا قوال پر مفسد صوم ہے۔                                           | 444 | حقیقت ِ ز کوهٔ تملیک فقیر ہے۔                              |
| r91         | نہاتے یادریامیں داخل ہوتے ہوئے پانی اگر کان میں چلاجائے                                                | ١٩٣ | زمان بركت نثان سير نامسيح كلمة الله صلوات الله وسلامه عليه |
|             | توروزه نہیں ٹوشا۔                                                                                      |     | میں زکوۃ کا کوئی مصرف نہ ملے گا۔                           |
| ۵۰۰         | نان پز اگر گرمی کے دنوں میں سارا دن کھانا پکائے توضعف کی                                               | ١٩٣ | اركانِ ساقطه بفرورت، حقيقةً اركانِ سعت ہوتے ہیں نہ كه      |
|             | وجہ سے روزہ میں خلل آنا ہے توآ دھادن پکائے۔                                                            |     | ار کانِ اصل ِ حقیقت۔                                       |

|     |                                                                       |     | ,                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | بآبالفديه                                                             | ۵۰۰ | کنیز کو پکانے وغیرہ کی وجہ سے ایساضعف لاحق ہوا کہ مجبورًاروزہ  |
|     |                                                                       |     | توڑ ناپڑاتو قضا کرے۔                                           |
| ۵۲۱ | شِخْ فَانِی کے لیے فدیہ ہے۔                                           | ۵۰۰ | غلام و کنیز کن احکام میں اطاعت مولی نه کریں۔                   |
| arm | ٥ رساله تفاسيرالاحكامر لفدية الصلوة والصيامر                          | ۵٠۱ | کون سے روزہ دار کو کن شر ائط کے تحت سالن وغیرہ میں نمک         |
|     | (نماز اور روزے کے فدیہ کی مقدار کابیان)                               |     | چکھنے کی اجازت ہے۔                                             |
| orr | نماز و روزہ کے فدیہ سے متعلق بارہ سوالات۔                             | ۵+۱ | روزه دار، بیچ کو کوئی چیز چبا کرکب دے سکتا ہے؟                 |
| ara | وزن بلاد میں مختلف ہوتے ہیں۔                                          | ۵٠٣ | دھواں جب حلق میں جاتا ہے تواس کی تلخی محسوس ہوتی ہے اور        |
|     |                                                                       |     | طبیعت کی دافعہ فورًا دفع کرتی ہے اور جب دماغ میں جاتا ہے تو    |
|     |                                                                       |     | اس کی سوزش معلوم ہوتی ہے جو دماغ کواذیت دیتی ہے۔               |
| ara | ایک نماز اور ایک روزه کافدیه یا کفاره کی مقدار کیاہے؟                 | ۵۱۰ | پانی میں غوطہ لگانا، سرمہ لگانا، خوشبوسو تھنا، سریابدن میں تیل |
|     |                                                                       |     | لگانا، مسواک کرنا، منجن لگانا۔                                 |
| ara | صاع دوسوستر ۲۷۰ تولے ۲۷ اور نیم صاع ایک سو پنیتیس ۱۳۵                 |     | بأب القضاء والكفارة                                            |
|     | تولے ہے۔                                                              |     |                                                                |
| ara | توله میں بارہ ماشے، اور ماشہ میں آٹھ رتی، اور رتی میں آٹھ             | ۵۱۳ | روزہ یا نماز کے کفارے میں قرآن دینا۔                           |
|     | چاول ہوتے ہیں۔                                                        |     |                                                                |
| ara | انگریزی روپییہ سواگیارہ ماشے کا ہے۔                                   | ۲۱۵ | سحری کھانے میں صبح ہونے کاعلم نہ ہو۔                           |
| ara | مثقال کاوزن بچیس <sup>۲۵</sup> رتی اور رتی کا یا نچوال حصہ ہے۔        | ۵۱۷ | مرض کی وجہ سے روزہ توڑنے میں قضاہے۔                            |
| ara | سات مثقال دس در ہم کے برابر ہوتے ہیں۔                                 | ۵۱۸ | ۲۹ کے چاند ثابت ہونے پر ایک روزہ کی قضاواجب ہو گی۔             |
| ۵۲۲ | ہارے نز دیک صاع عراقی معتبرہے جوآٹھ رطل کاہو تاہے۔                    | ۵۱۹ | صبح ہونے کے بعد سحری کھائی، شبہ ہو جائے کہ جماع صبح صادق       |
|     |                                                                       |     | سے قبل ہوا یا بعد، بلاعذر شرعی روزہ توڑنا۔                     |
| ۵۲۹ | ایک رطل میں ۲۰ استار، ایک استار ساڑھے چار مثقال، ایک                  | ۵۲۰ | مریض روزه رکھے یا نہیں۔                                        |
|     | مثقال بین <sup>۲۰</sup> قیراط، اور ایک قیراط (۱- ۴ ۵) رتی کا ہوتا ہے۔ |     |                                                                |
| ۵۲۹ | دوسودرہم نصاب چاندی کے ساڑھے باون اور بیں مثقال                       | ۵۲۰ | مر دیجے عوض عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔                           |
|     | نصاب سونے کے ساڑھے سات تولے ہوتے ہیں۔                                 |     |                                                                |

| ۵۳۴ | قاعدہ شرعیہ ہے کہ ادائے کامل بہ کامل نہ کہ ادائے کامل بہ     | ۵۲۲ | بریلی، لکھنؤ، دہلی اور رامپور میں رائج سیر ول کے وزن میں   |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
|     | یا قص۔                                                       |     | ا فرق-                                                     |
| ۵۳۲ | او قات ثلثه مکروبه میں کوئی نماز جائز نہیں سوائے اسی دن کی   | ary | مذ کورہ شہر وں میں صاع کاوزن مختلف ہے۔                     |
|     | عفرکے۔                                                       |     |                                                            |
| ۵۳۴ | جو جنازه او قات مکروہہ ثلثہ میں لایا گیااس کی نماز ان او قات | ۵۲۲ | فدیه میں گندم اور جوکے علاوہ کوئی اور غلہ دیاجائے تواس میں |
|     | میں جائز ہے۔                                                 |     | وزن كالحاط نه موگا، بلكه گندم وجو كي قيمت كالحاظ موگا_     |
| ara | قضانمازیں عمومًا کامل ہیں للذااو قات ثلثہ میں ناجائز ہیں۔    | 0rZ | سوال پنجم کی چاروں صور تیں جائز ہیں یعنی دس روزوں کافدیہ   |
|     |                                                              |     | ایک ہی دن بیک وقت ایک شخص یاد س شخصوں یاد س دنوں           |
|     |                                                              |     | میں ایک شخص یاد س شخصوں کو دینا۔                           |
| محم | جو مال کسی پرؤین ہے جب تک وصول نہ ہومالِ کامل نہیں           | 0rZ | سوال چہارم کی تمام صور تیں جائز لیعنی فدیہ بیک وقت بھی دے  |
|     | نا قص ہے۔                                                    |     | سکتاہے اور متفرق طور پر بھی، مگر جس صورت میں فقیر کونصف    |
|     |                                                              |     | صاع سے کم دیتاہو وہ صورت قول راج کے مطابق ناجائز ہے۔       |
| محم | لاکھوں روپے قرض میں تھلے ہوئے ہیں اگرپاس کچھ نہیں            | ۵۲۸ | فدیہ نماز وروزہ کامصرف مثل کفارات وصد قات واجبہ کے ہے۔     |
|     | توقتم کھاسکتا ہے کہ میر آ پچھ مال نہیں۔                      |     |                                                            |
| محم | دین به نیت ز کوة معاف کردینے سے ز کوة ادانہیں ہوتی۔          | ۵۲۹ | بعد مر گ زوج کافدیه زوجه اور زوجه کافدیه زوج کودیخ کاحکم۔  |
| محم | جونصاب کسی فقیر پردین تھی وہ کُل یابعض اسے معاف              | ٥٣٠ | فدیه میں قیت دیناافضل ہے مگر قط سالی کی صورت میں کھانا     |
|     | کردے تو قدر معاف شدہ کی ز کوۃ ساقط ہو گئی۔                   |     | دینا بہتر ہے۔                                              |
| محم | نا قص نا قص سے ادا ہو سکتا ہے۔                               | ۵۳۰ | چار چیزیں جن میں نص شرعی وار دہے یعنی گندم، بجو، خرمااور   |
|     |                                                              |     | سششش ان میں قیمت کااعتبار نہیں، وزن شرعی ہی معتبر ہے۔      |
| محم | اداء دَین دین سے ،اور اداءِ عین دین و عین سے جائز ہے۔        | ۵۳۱ | جن اشیاء میں قیت معتربے ان میں روزِ وجوب کی قیت            |
|     |                                                              |     | كااعتبار ہوگانہ كه روزِ اداكى قيمت كا۔                     |
| ۵۳۵ | اداء دین، عین سے ناجائز ہے۔                                  | ۵۳۲ | مدیون فقیر کوفدیہ میں دین چھوڑدیے سے فدیہ اداہوجائے        |
|     |                                                              |     | گایانہیں۔                                                  |
|     |                                                              | ۵۳۳ | کیاوصیت بالمال فقط عین کومتناول ہوتی ہے یادین کو بھی۔      |

فتاؤىرِضويّه

| ara | شخ فانی اگراپی زندگی میں روزه کافدیہ ادا کرے یافدیہ روزه کی  | ۵۳۲ | د کین معاف کر دینے سے فدیہ ادانہ ہوگا۔                          |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
|     | وصیت کرجائے تواس فدیہ کے کافی ہونے پریقین کیاجائے۔           |     |                                                                 |
| rna | شخ فانی کے علاوہ کوئی شخص اپنی زندگی میں قضاشدہ روزہ کافدیہ  | ۵۳۲ | فدید کی ادئیگی کاجو حیله ہندوالوں میں متعارف ہے ناتمام و ناکافی |
|     | دے توروزہ ساقط نہ ہو گابلکہ قضا فرض ہے۔                      |     |                                                                 |
| ٢٣٥ | روزہ کی قضامے پہلے موت آ جائے توفدید کی وصیت واجب ہے۔        | ۵۳۷ | ادائنگی فدریه کاحیله جمیله۔                                     |
| rna | کوئی شخص انتقال کر جائے اور اس کے ذمہ روزہ یانماز باقی ہے تو | ۵۳۹ | متاخرین کی نصوص میں حیلہ کے لیے طریق دَوَر مذکورہے              |
|     | اس کی طرف سے کسی اور کے ادا کرنے سے ساقط نہ ہوں گے۔          |     | طریق دین کا کہیں ذکر نہیں۔                                      |
| ۵۳۷ | ۵ کسالہ آدمی کے لیے فدیہ۔                                    | ۵۳۹ | بہتر سال کی عمر میں مرنے والے شخص کافدید کیسے ادا کیا جائے گا؟  |
| ۵۳۸ | فدید کے مصارف۔                                               | ۵۳۹ | سال قمری تین سو پچین دن سے زائد نہیں ہو تا۔                     |
| ۵۳۸ | تولوں سے فدیداور صاع کی مقدار۔                               | ۵۴۰ | جوشئی قطعی و <sup>یقی</sup> تی ہو وہ احتیاط کی محتاج نہیں۔      |
| ۵۳۸ | شیخ فانی کی تعریف۔                                           | ۵۴۰ | ایک سال کی نمازوں کے دوم زارایک سوتیس فدیے ہوتے ہیں۔            |
|     | مکروہاتِ صوم                                                 | ۵۴۰ | فدید صوم وصلاٰۃ کے علاوہ بھی بہت سے فدیے لازم ہوتے ہیں          |
|     | ·                                                            |     | جن میں سے دس کاذ کر۔                                            |
| ۵۵۱ | مسواک کرنا، منجن لگانا۔                                      | ۵۳۲ | بالجمله دین سے فدیہ ادا کرنے کی دوصور تیں ہیں۔                  |
| ۵۵۱ | عورت ہے مُس کر نا یاشر مگاہ دیجنا۔                           | ۵۳۲ | فائدہ: علماء نے حتی الامکان تقلیل دَوریر نظر فرمائی ہے۔         |
| ۵۵۴ | جنابت کی حالت میں روزہ رکھنا۔                                | ۵۳۳ | تخفیف دُور یادُور سے بچنے کاحیلہ۔                               |
| ۵۵۳ | ون تجرجنابت کی حالت میں رہنے کی مذمت اور روزے کا حکم۔        | ۵۳۵ | شیخ فانی اور موتی کے احکام فدیہ میں متعدد فرق ہیں۔              |
| ۵۵۹ | صرف جمعه کوروزه ر کھنا۔                                      | ۵۳۵ | شخ فانی اپنی حیات میں روزه کافدیه دے سکتاہے نماز کانہیں۔        |
|     | سحر وافطار کابیان                                            | ۵۳۵ | شخ فانی پرروزہ کافدیہ حیات میں دیناواجب ہے۔ اگر قادر ہو،        |
|     |                                                              |     | بعد مرگ وجوب نہیں جب تک اپنے مال میں وصیت نہ کرے۔               |
| IFG | آیه کریمه فالان باشروهن سے متعلق سوال۔                       |     |                                                                 |
|     |                                                              |     |                                                                 |

|     |                                                                 |     | .=1                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|
| ۹۲۵ | مسلمانو! یه دین ہے جس پر خدا کی دین ہے وہ جانتاہے کہ اس کا پھنا | ٦٢٥ | سحری میں تاخیر اور افطار میں تعجیل مستحب ہے۔                       |
|     | جھ پردین ہے۔                                                    |     |                                                                    |
| ٩٢٥ | وقت بیجیا ننام مسلمان پر فرضِ عین ہے۔                           | ٦٢٥ | تعجیل وتاخیر کے معنی۔                                              |
| ۵۷۰ | بقولِ امام غزالی صبح صادق وکاذب میں امتیاز کرنا ابتدامیں مشکل   | ۵۲۳ | یہ غلط مشہورہے کہ جب رات کاساتواں حصہ باتی رہے توسحری              |
|     | ہوتا ہے لیکن بغور مشاہدہ کرتے رہنے سے بعنایتِ الٰہی دونوں       |     | نه کھائی جائے،اس کامد لل رد۔                                       |
|     | صبحين خوب نگاه ميں چي جاتي ہيں۔                                 |     | ·                                                                  |
| ۵۷۰ | صبح صادق وکاذب میں اشتباہ پیدا کرنے والی پانچ وجوہ کابیان۔      | ۵۲۷ | ٥ رساله هداية الجنان بأحكام رمضان (صح صادق اوركاذب                 |
|     | ·                                                               |     | کی معرفت کرائی گئی ہے اور نقثوں سے صبح صادق سمجھایا گیاہے،         |
|     |                                                                 |     | افظارو سحر کے مسائل بیان کئے گئے ہیں)                              |
| ۵۷۰ | صبح كاذب كو حديث ميں مستطيل اور صبح كاذب كو مستطير كها گيا۔     | ۵۲۷ | افظار و سحری رمضان المبارک اور چند مسائل روزه پرمشمل               |
|     |                                                                 |     | ایک اشہار کے بارے میں استفتاء اوراس کے صحیح وغلط ہونے کے           |
|     |                                                                 |     | متعلق استفسار _                                                    |
| ۵۷۰ | صبح کاذب کی وجہ تسمیہ سے پیدا ہونے والااشتباہ۔                  | AFG | او قات صحیح زکالنے کے فن کو علم توقیت کہتے ہیں۔                    |
| ۵۷۰ | صبح کاذب کی سپیدی جہاں شروع ہوتی ہے وہ اخیر تک بڑھتی ہی         |     | علم توقیت سے ہندوستان کے اکثر علماء غافل ہیں نہ بیہ بیکت کی        |
|     | جاتی ہے وہاں ہر گز تاریکی نہیں آتی۔                             |     | ور سی کتابوں سے آ سکتا ہے۔                                         |
| ۵۷۰ | بعض کتب بیئت اور ان کی اتباع میں بعض کتب فقه میں بیہ بات غلط    | AFG | مرزاخیرالله منجم کی دوحر فی جدول سے ناواقفِ فن نفع نہیں            |
|     | کھے دی گئی کہ جب آفتاب افق سے پندرہ ۱۵ درجے نیچے ہوتاہے توضح    |     | ا يا حتا ـ                                                         |
|     | صادق ہوتی ہے، اور صبح کاذب اس سے صرف تین درج پہلے ہوتی          |     | •                                                                  |
|     | <i>-چ</i>                                                       |     |                                                                    |
| ۵۷۱ | صبح کی سفیدی افق سے بہت او نجی ہی ہماری نظروں میں پیداہوتی ہے   | AFG | ز یج بہادر خانی کی جداولِ تعدیل سے سحری کوتو کچھ تعلق ہی           |
|     | نہ کہ زمین کے کنارہ سے اُٹھتی ہوئی بلندی پر آتی ہے۔             |     | نہیں اور افطار میں نا قص َ ہے۔                                     |
| ۵۷۱ | یہ قول کہ صبح رات کاساتواں حصہ ہے ہر موسم اور ہر مقام کے        | AFG | ،<br>مصنف رحمۃ الله علیہ کے نقشہ سحر وافطار کاتعارف جس میں         |
|     | یے عام نہیں۔                                                    |     | برہان وعیان کو مطابق کردیا گیا۔<br>مربان وعیان کو مطابق کردیا گیا۔ |
| ۵۷۱ | مبنع کاذب کے شروع سے مبنع صادق کے انتشار تک سفیدی               | AFG | جو بیت کاعلم رکھتا ہے وہ نقشہ مصنف کو بربان کے مطابق دیچ کر صبح    |
|     | یں ہے۔<br>کو پیش آنے والی سات صور توں کا بیان۔                  |     | صادق وکاذب کو پیجیان سکنے والااس کو مشاہدہ کے مطابق پائے گا۔       |
|     | - C(((O)) - C(((O)) - C((((((((((((((((((((((((((((((((((       |     | * 2                                                                |

|     |                                                               | 1   |                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| ۵۷۷ | فقہ میں بڑاکام قولِ منقح کاادراک ہے۔                          | 02m | مسائل مذ کوره اشتهار میں تیس ۳۰ اغلاط کی نشاند ہی             |
| ۵۷۷ | جب رمضان دوعادلوں کی گواہی سے ثابت ہواہو اور تنیں             | ۵۷۳ | ہلالِ رمضان میں بحالتِ ابَروغبار اجلہ ائمہ کی تقییح کے مطابق  |
|     | روزے پورے ہونے پراکتیویں شب مطلع صاف ہونے کے                  |     | مستور کی شہادت بھی مقبول ہے۔                                  |
|     | باوجود چاند نظرنہ آئے توکیا حکم ہے۔                           |     |                                                               |
| ۵۷۸ | مذہبِ مُفتی ہدکے مقابل بعض مشاکخ کے قول پراعتاد کرنا جہل      | 02m | مستور سے مرادوہ ہے جس کی عدالتِ باطنی مجبول ہو                |
|     | وخرقُ اجماع ہے۔                                               |     |                                                               |
| ۵۷۹ | يومِ شک کون سادن ہے۔                                          | ۵۷۳ | ظامرالرواية مصححه بالتصريح سے عدول صریح جہل ونامقبول          |
|     |                                                               |     |                                                               |
| ۵۷9 | شک استوائے طرفین کی حالت میں ہے۔                              | ۵۷۴ | قبولِ شہادت کے لیے مطابقت قواعدِ شرعیہ کے ساتھ مطابقت         |
|     |                                                               |     | قواعدِ عقلیہ کی قید بڑھا ناخلافِ مذہب معتمد ہے۔               |
| ۵۸۱ | جارےائمہ کرام کے نز دیک اختلافِ مطالع معتبر نہیں۔             | ۵۷۴ | جو قواعد اہل ہیئت نے در بارہ ہلال اپنے ظنون و تخیینات سے      |
|     |                                                               |     | گھڑے ہیں شرع نے اصلاً ان کی طرف النفات نہ فرمایا۔             |
| ۵۸۱ | ضروریات کے لیے گواہی کی حاجت نہیں۔                            | ۵۷۵ | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے بيه معلوم ہونے کے       |
|     |                                                               |     | باوجود کہ سیریترین عزیز علیم کے حساب مقدر پر ہے درباب         |
|     |                                                               |     | رؤيتٍ مإل حساب كويك لخت ابطال واجهال كيون فرمايا_             |
| ۵۸۲ | فتویٰ عدمِ اعتبار اختلافِ مطالع پر ہے اور یہی احوط وا قوی ہے۔ | ۵۷۵ | امامِ اہل ہیئت بطلیموس نے مجسطی میں رؤیتِ ہلال کاذکر کیوں     |
|     |                                                               |     | نہیں کیا۔                                                     |
| ۵۸۲ | ظام ِ الروایة کواپنانای احوط ہے۔                              | ۵۷۵ | متاخرین اہل ہیئت کے تخیینات کا تخلف د شوار نہیں۔              |
| ۵۸۲ | دود لیلوں میں سے اقوی پر عمل کرنے میں ہی احتیاط ہے۔           | ۵۷۵ | الل ہیئت رؤیتِ ہلال کے بارے میں کوئی ضابطہ صحیحہ نہیں بتا کے۔ |
| ۵۸۳ | جوظام الرواية سے خارج ہو وہ امام اعظم رضی الله تعالی عنه      | ۵۷۵ | متجمین کے حسابات میں اکثر خطایڑی ہے۔                          |
|     | كامذبب اور قول نهيں۔                                          |     |                                                               |
| ۵۸۳ | جوظام الرواية سے خارج ہے وہ مرجوع عنہ ہے اور مرجوع عنہ        | ۵۷۲ | ثقة عادل كى شہادتِ شرعيه كورَد كرنے والے قواعدِ عقليه قابلِ   |
|     | امام صاحب كا قول نه ربا_                                      |     | لحاظ نهيں۔                                                    |
| ۵۸۳ | جوظام الروابيك مخالف ہے وہ ہمارے اصحاب كامذہب نہيں۔           | ۵۷۲ | مطلع صاف ہونے کی صورت میں ایک ثقه کی شہادت کب                 |
|     |                                                               |     | مر دوداور کب مقبول ہے۔                                        |

|     |                                                                |     | 1                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ۵۹۳ | مولویِ صاحب نے اپنے فتاویٰ کی تیسری جلد آپ ہی سوالات قائم      | ۵۸۳ | قولِ مرجوع پر فتویٰ دیناجہل وخرقِ اجماع ہے۔                       |
|     | کرکے لکھی ہے اور اس میں بہت جگہ پہلی جلدوں کے اغلاط کی اصلاح   |     |                                                                   |
|     | کر دی المذاان کا فتاوی دیکھنے والوں کواس کا لحاظ ضروری ہے۔     |     |                                                                   |
| ۵۹۳ | نیم صاع کاوزن انگریزی سیر سے کتنا بنتا ہے اور بریلی اور رامپور | ۵۸۴ | اختلافِ مطالع کااعتبار کرنے والے کتنی مسافت میں اس کو             |
|     | کے سیر سے کتنا بنتا ہے۔                                        |     | معترمانتے ہیں۔                                                    |
| ۵۹۵ | جس نے بعذرِ شرعی روزہ نہ رکھاہواسے ماہ رمضان کی حرمت           | ۵۸۴ | معتبرین اختلافِ مطالع کا تین وجوہ ہے رَ د                         |
|     | کے پیشِ نظر حتی الوسع حیب کر کھانا چاہئے۔                      |     |                                                                   |
| ۵۹۵ | جواشیاء نه غذاهین نه دوا، اور نه هی مرغوب طبع مین، وه پیك      | ۵۸۸ | ہارے ائمہ کامذہب مہذب اس اعلیٰ درجہ تحقیق انیق                    |
|     | مجر کر بھی کھالینے سے فقط قضالازم ہے کفارہ نہیں۔               |     | پر ہوتاہے کہ مدعیانِ تحقیق تک اس کی ہوا بھی نہیں آئی۔             |
| ۵۹۵ | ر وزے توڑنے پر وجوب کفارہ کی شرائط۔                            | ۵۸۸ | ہارے ائمہ نے اختلافِ مطالع کااعتبار کیوں نہیں کیا۔                |
| ۵۹۵ | کفارے میں ترتیب شرعی کالحاظ ضروری ہے۔                          | ۵۸۹ | رؤيتِ ہلال کے بارے میں اختلافِ مطالع کادربارہ صلوات               |
|     |                                                                |     | اختلافِ مطالع پر قیاس محض مع الفارق ہے۔                           |
| ۲۹۵ | جب تک انزال نہ ہو جلق سے روزہ نہیں ٹوٹٹا۔                      | ۵۸۹ | اختلافِ مطالع کے بارے میں مولوی عبدالحہ صاحب لکھنوی               |
|     |                                                                |     | کے مؤقف کار د۔                                                    |
| 297 | قے سے روزہ کب ٹوشا ہے۔                                         | ۵۸۹ | امام زیلعی صاحب مذہب نہیں، نہ محدثین خفیہ ان میں                  |
|     |                                                                |     | منحصر ميں-                                                        |
| 297 | مفطرات غير مكفرات كابار باركر نامطلقًا موجب كفاره نهيس جب      | ۵۸۹ | امام ابوحنیفه، امام ابویوسف اور امام محدر حمة الله تعالی علیهم کے |
|     | تك بدنيت ِ معصيت نه هو ـ                                       |     | برابر کون سے محد ثین ہول گے۔                                      |
| ۵۹۷ | حالمہ اور مرضعہ کوروزہ نہ رکھنے کی اجازت کب ہے۔                | ۵۸۹ | حدیثِ کریب پر بحث۔                                                |
| ۵۹۷ | ر کعاتِ تراوی کی تعداد میں اختلاف ہو کہ بیں ۲۰ پڑھی ہیں        | ۵۹۱ | مصنف رحمة الله عليه كى حديثِ كريب كے بارے ميں توجيه               |
|     | یااتھارہ^۱، تواس کی متعدد صور تیں ہیں۔                         |     | صاحب فتخ القديركي توجيه سے اولى ہے۔                               |
| ۵۹۸ | حافظ ایک بار تراو تک میں ساچکا تود وسری تاریخوں میں دوسری      | ۵۹۱ | مولوی عبدالحه صاحب لکھنوی کو تاتار خانیہ کی عبارت سمجھنے میں      |
|     | جگه سناسکتا ہے۔                                                |     | غلطی گئی۔                                                         |
|     |                                                                | ۵۹۳ | مولوی صاحب مذکور کااختلافِ مطالع کے بارے میں حق کی                |
|     |                                                                |     | طرف رجوع۔                                                         |
|     |                                                                |     |                                                                   |

|             |                                                                           |     | 1                                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4+1         | جماعتِ نفل به تداعی مشروع نہیں۔                                           | ۵۹۸ | تراوی میں ختم قرآن سنت ہے داجب نہیں۔                                                                   |
| 4+1         | تراویج جس طرح متنفل کے پیچیے ساقط نہ ہوں گی اسی طرح                       | ۵۹۸ | دوبارہ ختم قرآنِ تراوح میں اگرچہ حافظ کے لیے قبل ایقاع سنت                                             |
|             | مفترض کے پیچیے بھی ادانہ ہوں گی۔                                          |     | مؤكده نهيس مگر بعد و قوع سنت تودر كنار جتناپڙھے گافرض واقع ہوگا۔                                       |
| 4+0         | ندر سے جو وجوب آتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے۔                                   | ۵۹۸ | نمازمیں فرض ابتدائی اگرچہ ایک ہی آیت ہے مگرسارا قرآن                                                   |
|             |                                                                           |     | عظیم اگرایک ہی رکعت میں پڑھے توسب فرض ہی واقع ہوگا۔                                                    |
| 4+0         | وجوبِ عارضی وجوبِ اصلی سے اضعف ہوتا ہے۔                                   | ۵۹۸ | ضم سورت واجب ہے تو اس کے لیے فرض رکوع سے                                                               |
|             | · ;                                                                       |     | عود کیوں۔                                                                                              |
| 4+0         | اضعف پراقوی کی بناءِ صحیح نہیں۔                                           | ۵۹۸ | واجب کے لیے رفض فرض ناجائز جبکہ فرض کے لیے رفض                                                         |
|             | · ·                                                                       |     | ا فرض جائز ہے۔                                                                                         |
| 4+0         | اختلاف سدب وجوب مانع صحت بناء ہے۔                                         | ۵۹۸ | قعدہ اولی بھول کر سیدھا کھڑ اہو گیا تواب اسے عود حلال نہیں۔                                            |
| 4+0         | اختلافِ سبب وجوب مانعِ صحت ِبناء ہے۔<br>ناذر ناذر کی اقتداء نہیں کر سکتا۔ | ۵۹۸ | ضم سورت بھول کرر کوع میں جانے والا واپس کھڑا ہو کر                                                     |
|             |                                                                           |     | ہ<br>سورت پڑھے تودو بارہ رکوع لازم ہے۔                                                                 |
| 4+0         | ناذر مفترض کی اقتداء نہیں کر سکتا۔                                        | ۵۹۸ | پ                                                                                                      |
| ۲+۵         | فرض جماعت سے اور تراو تک تنہایڑ ھنے والا وتر کی جماعت میں                 | ۵۹۹ | جوایک بارتراو تک پڑھاچکاای رات دوسرے لو گوں کو نہیں پڑھاسکتا۔                                          |
|             | شریک ہوسکتاہے۔                                                            |     | , , , , , ,                                                                                            |
| 4+0         | ری ،<br>فرض تنہا اور تراو تک جماعت سے پڑھنے والا وتر کی جماعت میں         | 4++ | نفل محض میں بھی استماعِ قرآن فرض ہے۔                                                                   |
|             | داخل نہیں ہوسکتا۔                                                         |     | , 6,0,0                                                                                                |
| <b>∀•</b> ∠ | نابالغ کے بیچھے بالغوں کی کوئی نماز جائز نہیں اگرچہ ایک دن کم             | 4+1 | تراوت کسارے ماہِ مبارک میں سنتِ موکدہ ہے۔                                                              |
|             | يندره برس كابو-                                                           |     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                |
| <b>Y+</b> ∠ | نماز میں آیتِ سجدہ تلاوت کی توسجدہ فورًا واجب ہے۔                         | 4+٣ | مولوی عبدالحہ صاحب لکھنوی کے ایک فتوی کاچھ وجوہ ہے رد۔                                                 |
| <b>Y+</b> ∠ | حرمتِ نمازے خروج جس طرح مانع سجدہ تلاوت ہے یوں ہی                         | 4+٣ | مولوی عبدالحہ صاحب لکھنوی کے ایک فتوی کا پیم وجوہ سے رد۔<br>سنن ونوا فل میں اضعفیت مانع صحت بناء نہیں۔ |
|             | مانع سجدہ سہو بھی ہے۔                                                     |     |                                                                                                        |
| <b>∀</b> +∠ | سجدہ تلاوت نماز میں کر نا بھول گیااور حرمتِ نماز سے خارج نہ               | 4+1 | عاری کے پیچھے لابس کی نماز نہیں ہو سکتی۔                                                               |
|             | ہوا تھا کہ یادآ گیا تو سجدہ تلاوت پھر سجدہ سہو دونوں کرے۔                 |     |                                                                                                        |
| 7+A         | در باره ملال تارکی گواهی شرعا محض باطل و نامعتبر۔                         | 4+٣ | کلاہ پوش کے پیچھے عمامہ بند کی نماز جائز ہے۔                                                           |
|             | -/· V)O VO VO VO O)                                                       |     | الله يو المسترية المسترية المسترية المسترية المسترية                                                   |

| AIF | ادراک او قات کے لیے سمس و قمر کے تقرر پر قرآن وحدیث              | 4+9  | تاراصلًا املیت ِشہادت نہیں رکھتا۔                             |
|-----|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
|     | سے دلائل۔                                                        |      |                                                               |
| 719 | ہلال کے ظہور و خفا کے اسباب کثیر و نامنضبط ہیں۔                  | 41+  | جواستفاضہ شرع نے رؤیتِ ہلال کے بارے میں معتر فرمایا اس        |
|     |                                                                  |      | کے معنی کی تحقیق۔                                             |
| 719 | بطلموس نے متیرہ خمسہ و کواکبِ ثوابت کے ظہور و خفاکے لیے باب      | 711  | استفاضه بمنزله خبر متواتر ہے۔                                 |
|     | وضع کرنے کے باوجود رؤیتِ ہلال سے اصلاً بحث نہ کی۔                |      |                                                               |
| 719 | متاخرین اربابِ ہیئت نے بلحاظ درجہ ارتفاع یابعد معدل و قوس        | 711  | در باره ملال اصنحیٰ علامه شامی کواشتهاه هوا ـ                 |
|     | تعدیل الغروب وغیرہ کی کچھ باتیں رؤیتِ ملال کے بارے میں           |      |                                                               |
|     | كيس ليكن وه خودان ميں بشدت مختلف ہيں۔                            |      |                                                               |
| 719 | اہل ہیئت ِ جدیدہ فضول باتوں میں نہایت تدقیق و تعمق کرتے          | чт   | شميير                                                         |
|     | ہیں اس کی چند مثالیں۔                                            |      |                                                               |
| 719 | جارے علاء نے تصر کے فرمائی کہ رؤیتِ ہلال کے بارے میں             | 411  | میں رَدِ شہادت اختلافِ مطالع کی بناء پر نہیں بلکہ د فع حرج کی |
|     | اہل توقیت کا قول منظو ر نہیں۔                                    |      | وجہ سے ہے۔                                                    |
| 719 | رؤیت کے تکرارے تجربہ نے کچھ ضوابط کلیہ دیئے جن کی مدد سے         | ۲۱∠  | ٥ رساله درء القبح عن درك وقت الصبح (صح صادق                   |
|     | وقت کو قوانین علم ہیئت وز ت کے ضابطہ میں لے آنامیسر ہوا۔         |      | معلوم کرنے کا قاعدہ بیان کیا گیاہے)                           |
| 44+ | شهر کاعرض اور جزء سنس کامیل معلوم ہونا طلوع وغروب                | ۲۱∠  | کیاشر بیت میں صبح صادق معلوم کرنے کا کوئی قاعدہ کلیہ ہے       |
|     | کاوتت بتانے کے لیے کافی و وافی ہے۔                               |      | یآ تکھوں سے دکھناضر وری ہے۔                                   |
| 44+ | شرع مطهر میں طلوع وغروب عرفی معترہے۔                             | کالا | مقاح الصلوة ميں جو بحواله خزانة الروايات لکھاہے که رات        |
|     |                                                                  |      | کاساتوال حصه فجر ہوتا ہے اس کا کیامطلب ہے۔                    |
| 44+ | بالائے زمین ۴۵۵ مسے ۵۲۵ میل تک علی الاختلاف بخارات               | کالا | شريعتِ مطهره نے نماز، روزه اور حج وغيره كے ليے جواو قات       |
|     | وہواءِ غلیظہ محیط ہوتی ہیں۔                                      |      | مقرر فرمائے ان کامدار رؤیت پر ہے۔                             |
| 44. | شعاع بصر يهليه ملاءِ غليظ پهرملاءِ صافي ميں گزر كرافق ميں پينچتی | AIF  | شریعتِ محدید علی صاحبهاالصلوة والسلام تمام جہان کے لیے اُتری  |
|     | <u>-</u>                                                         |      | <u></u>                                                       |
| 44. | انکسار کیاہے اور اس کی مقدار دریافت کرنے کاضابطہ                 | AIF  | او قات کے لیے حکیم رحیم جل جلالہ نے دو کھلی نشانیاں مقرر      |
|     |                                                                  |      | فرمادیں یعنی چانداور سورج۔                                    |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                            |      |                                                               |

| 479  | ا فطار کی دعاپڑھنے کاوقت۔                                      | 471 | صبح کاذب وصبح صادق کے وقت انحطاطِ سمس کے درجات میں          |
|------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
|      |                                                                |     | اہلِ ہیئت کا اختلاف۔                                        |
| 4111 | ٥ رساله العروس المعطار في زمن دعوة الافطار                     | 471 | صبح کاذب اور صبح صادق کی شرعی تعریف۔                        |
|      | ( دعائے افطار بعد افطار پڑھنا )                                |     |                                                             |
| 4111 | دعائے افطار "اللّهم لك صمت الخ "كے بارے ميں تين                | 471 | صبح کاذب اور صبح صادق میں کتنے در جات کا فاصلہ ہے۔          |
|      | ا قوال ہیں کہ قبل افطار پڑھی جائے یاوقتِ افطار یا بعد افطار ان |     |                                                             |
|      | ا قوالِ ثلاثه میں ہے کون سا قول صحیح ہے۔                       |     |                                                             |
| 444  | مقتضائے دلیل میہ ہے کہ میہ دلیل روزہ افطار کرکے پڑھی           | 777 | امام اعظم کے نزدیک وقتِ مغرب شفق ابیض مستطیر تک ہے۔         |
|      | جائے، اس پریانچ وجوہ سے استدلال۔                               |     |                                                             |
| 450  | الفاظِ احاديث "اذا افطرقال اللّهم الخ"كا مفاد صريح يهي         | 454 | صبح صادق کے لیے ۱۵ درجے انحطاط کے بطلان اور ۱۱۸ ۸           |
|      | ہے کہ افطر شرط او قال کذااس کی جزاہے۔                          |     | درجے انحطاط کی صحت کامؤید مشہور واقعہ۔                      |
| 450  | مجرد قول، مقولے کے بغیر صلاحیتِ و قوع ہی نہیں ر کھتا،          | 454 | امام مثمس الائمه حلوانی کاسن وفات کیاہے۔ (حاشیہ )           |
|      | ترتب جولازم جزائيت ہے كہال سے آئے گا۔                          |     |                                                             |
| 450  | اللهمه کوکلام متانف قرار دیناایی غلطی ہے کہ شرح مائة           | 450 | فرع جب تکذیبِ اصل کرے توفرع باقرارِ خود کاذب ہے             |
|      | عامل خوال بھی قبول نہ کرےگا۔                                   |     | کیونکہ فرع اصل پر مبتنی ہے جب مبنی باطل تومبتنی بھی باطل۔   |
| 450  | جزاشرط سے مقدم نہیں ہوتی بلکہ شرط سے مؤخر اور اس               | 450 | سحری کے لیے نقارہ بجانا جائز ہے۔                            |
|      | پر مرتب ہوتی ہے۔                                               |     |                                                             |
| 450  | د عامذ كور اور افطار ميں مقارنتِ حقیقیہ یہاں معقول نہیں۔       | 410 | الموڑہ اور بریلی کے سحر وافطار کے وقت میں تفاوت۔            |
| 450  | قولِ 8 نی و ڈاک کا مال ایک ہی ہے۔                              | 777 | سہادرکے افطار وسحر کے او قات۔                               |
| 424  | ادعیہ افطار میں ماضی کے صیغوں سے انشاء مقصود نہیں تولاجر م     | 424 | غروب پریقین ہونے پر فورًاافطار سنت ہے۔                      |
|      | اخبار متعین ہے۔                                                |     |                                                             |
| 424  | ار تکاب تجوّز خلافِ اصل ہے۔                                    | 472 | الموژه میں پہاڑی اور میدانی طلوع وغروب میں فرق۔             |
|      |                                                                | 479 | خرما، پانی سے افطار کرنا، حقہ اس طور پر بینا جس سے تفتیر ہو |
|      |                                                                |     | حرام ہے۔                                                    |

| 4rr         | جس حدیث سے بظاہر افطار سے قبل دعاء کاو قوع ثابت ہے اس   | 424 | جب تک کوئی حاجت نه هو نصوص کوظام پر محمول کر ناواجب             |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
|             | کی توجیہ۔                                               |     | ۔ ۔                                                             |
| 4mm         | داؤد بن زبر قان متر وک ہے۔                              | 424 | أَفْطَوْتُ كَارْجِمه"مين افطار كرتابون" صحيح نهين بلكه صحيح بيه |
|             |                                                         |     | ہے کہ "میں نے افطار کیا"۔                                       |
|             | صوم نفل                                                 | 424 | حدیث قدی سے ثابت ہے کہ جلدافطار کرنے والاالله تعالی             |
|             |                                                         |     | کو زیادہ محبوب ہے۔                                              |
| ۲۳∠         | ۷ ارجب کار وزه۔                                         | ۷۳∠ | تین حدیثیں جورسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے افطار        |
|             |                                                         |     | قبل از دعاکا پیادیتی ہیں۔                                       |
| 469         | ۷۲رجب اور دوسرے نفلی روزے۔                              | 424 | ملاعلی قاری اور ابن الملک کی تصر ی که دعاء افطار کے بعد ہے۔     |
| 400         | حضرت على مشكل كشاكاروزه_                                | 477 | اللهم لك صُنْتُ دعا بـ                                          |
| 705         | ر مضان شریف کے اخیر عشرہ میں اعتکاف۔                    | 429 | احادیثِ کثیره میں ذکر کو بھی دعاقرار دیا گیا۔                   |
|             | كتأب الحج                                               | 439 | بہترین دُعادُ عاءِ عرفہ ہے۔                                     |
| <b>70</b> 2 | عورت پر جج فرض ہو تواسے حج کے لیے جانافرض ہے۔           | 44. | افضل ذكر لاالله الاالله اورافض دعاء الحمد ملله بـ               |
| Nar         | حج فرض میں والدین کی اجازت کی حاجت نہیں۔                | 4r+ | کنایہ تصریح سے اہلغ ہے۔                                         |
| NOF         | والدین پر قرض ہو نالڑ کے پر حج فرض ہونے میں مانع نہیں۔  | ا۳۲ | وقت الافطار، عندالافطار، بعدالافطار، بنگام افطار، نز ديك افطار  |
|             |                                                         |     | اور کپر افطار سب کاحاصل ایک ہی ہے۔                              |
| Nar         | جس پر جج فرض ہو وہ حج کونہ جائے اور دوسرے حاجیوں کی مدد | 461 | لفظ عند كے لغوى معنى كى تحقيق۔                                  |
|             | کرے وہ کنہگار ہے۔                                       |     |                                                                 |
|             | هج بدل                                                  | ۲۳۱ | مکانیات سے قربِ مکانی اور زمانیات سے قربِ زمانی ہوگا۔           |
| 907         | حاجی راستہ میں مر جائے تواس کا فج ادا ہو جاتا ہے۔       | ا۳۲ | اتحادِ جهت مستلزمِ قرب اور وہ ہنگامِ حقیقت قربِ مکانی کہ جہتِ   |
|             |                                                         |     | حقیقیہ مختص برکانیات ہے۔                                        |
| P@F         | جس پر جج فرض ہواس سے جج بدل کرانامکروہ ہے۔              | 777 | مجھی افطار مقابلِ سحور اس کھانے کو کہتے ہیں جو صائم شام کو      |
|             |                                                         |     | کھاتا ہے۔                                                       |

|             |                                                                  | 1            |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 721         | حج کے بعد مدینہ طیبہ نہ جائے تو کیا حکم ہے۔                      | 409          | مج بدل کے شرائط۔                                     |
| 72r         | حج سے قبل یابعد مدینه طیبہ جانا۔                                 | Par          | جس عجز کی وجہ سے بدل کرایا گیا ہے وہ مرتے دم تک باتی |
|             |                                                                  |              | رہے۔                                                 |
| <b>7</b> 27 | ر مضان اور غیر رمضان میں مکہ مکر مہ میں نماز، روزہ، عمرہ کے حکم۔ | 775          | بدل کے لیے آدمی کیا ہو، کہاں سے جائے، اور کہاں سے    |
|             |                                                                  |              | حساب لگائے۔ کمہ مکر مہ سے حج بدل کافی ہو گایا نہیں۔  |
| 72r         | حجاز ریلوے کی امداد سے متعلق سوال۔                               | 445          | بدل کے رویے اپنی ضرور توں میں خرج کرنے سے تاوان      |
|             |                                                                  |              | د يناموگا_                                           |
| 722         | رساله صيقل الرين عن احكام مجاورة الحرمين (حرمين طيبين ميں        | 771          | بغير سِلالنگوٹ باندھنا جائز ہے۔                      |
|             | سکونت کرنے کابیان)                                               |              |                                                      |
| 722         | جس مكلّف شخص كے والدين زندہ ہوں اور معاشی طور پر اس كے           | 776          | معتاد طور پر سلے کپڑے پہننا۔                         |
|             | محتاج نہ ہوں وہ ان سے اجازت لیے بغیر حرمین شریفین کی             |              | , ,                                                  |
|             | طرف ہجرت کرکے وہاں مجاورت اختیار کر سکتا ہے یانہیں۔              |              |                                                      |
| ۸۷۲         | والدین سے نیک سلوک اعظم واجبات اور اہم قربات سے                  | 446          | سریامونچھ چھپانااحرام میں منع ہے۔                    |
|             | -ج                                                               |              |                                                      |
| ۸۷۲         | قرآن وحدیث سے والدین اور ان کے ساتھ حسنِ سلوک کے                 | 4414         | سر کھلے رہنے پر ضرر ہو تواس کی تدبیر ۔               |
|             | فضائل_                                                           |              | , , ,                                                |
| 4A.F        | حضرت اوليس قرنى رضى الله تعالى عنه خير التابعين ہيں۔             | arr          | غسل ضرر کرے تواحرام کے لیے وضو کرے، تیمّم نہ کرے۔    |
| 4A.F        | ہجرت کا صحیح مفہوم کیا ہے۔                                       | 777          | منی سے عرفات اور مزولفہ جانے کے او قات۔              |
| 410         | فقیہ واحد شیطان پر مزار عابد سے زیادہ بھاری ہے۔                  | 777          | ان او قات میں کوئی مجبوری ہو تو کیا کرے۔             |
| YAY         | ا گرجر یک راہب عالم ہوتاتو جانتا کہ مال کی پکارپر لبیک کہنا      | 777          | بار ہویں کو قبل زوال رمی کرنا۔                       |
|             | عبادتِ رب سے اولیٰ ہے۔                                           |              | , , ,                                                |
| YAY         | اطاعتِ والدين حجِ نفل سے اولی ہے۔                                | 777          | عورت کی جانب سے دوسرار می کرسکتاہے یانہیں۔           |
| PAF         | سيد جليل ابو عبدالله الفاسي رحمة الله تعالى عليه كاواقعه-        | 779          | احرام کی قربانیاں۔                                   |
| 791         | مجاورتِ مکه مکرمه کے بارے میں علاء کااختلاف ہے۔                  | 779          | ایک اونٹ میں آٹھ آ دمی شریک ہونا۔                    |
| 490         | مدینه منوره میں رحمت اکثر ، الطف اور اوفر ہے۔                    | 4 <b>2</b> + | قربانی کے لئے حرم شرط ہے۔                            |
|             |                                                                  | 4 <b>∠</b> • | قربانی کی بجائے قیت خیرات کرنا۔                      |
|             | 1                                                                | l .          | · · · · ·                                            |

|             |                                                                        |             | т ,                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۷۱۳         | سرچھپانے سے تاوان آئے گا۔ تاوان کی تفصیل۔                              | APF         | بالجمله جمارے زمانے میں عدم جواز مجاورت کا حکم ہے۔                |
| ∠1 <b>۵</b> | احرام کے سلے ہوئے کپڑے۔                                                |             | شرائط حج                                                          |
| ∠1 <b>۵</b> | احرام کی حالت میں عور توں کا پیکھے وغیرہ سے منہ چھپانا                 | 799         | حج کے لیے صحت شرط ہے۔                                             |
| ∠I <b>Y</b> | خو شبودار تمبا کو پان میں کھانا۔                                       | 799         | مال جملہ حاجات سے فاضل ہو ناشر طِ وجوب ہے۔                        |
| 212         | عورت پر حج فرض ہو اور محرم دستیاب ہو تو حج کو جائے اگر چہ              | ۷+۱         | عورت کے ساتھ محرم ہو ناضروری ہے۔                                  |
|             | شوم اجازت نہ دے۔                                                       |             |                                                                   |
| ∠1 <b>∧</b> | قدرت کے باوجود زیارت شریف رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ                | ۷٠١         | محرم نه ہو تو نکاح کرنا۔                                          |
|             | وسلم کے تارک اور منکرِ فضل کا حکم شرعی۔                                |             |                                                                   |
| ∠۲1         | حضرت بلال رضى الله تعالى عنه كاواقعه _                                 | ۷•۱         | عورت کے ساتھ متقبہ عورت کا ہو ناکا فی نہیں۔                       |
| ∠۲۵         | ٥ رساله انوار البشارة في مسائل الحج والزيارة (آ دابِ سفر،              | ۷٠١         | فاسق کے ساتھ عورت نہ جائے۔                                        |
|             | مقدماتِ حج، احكامِ حج احرام، طواف اور طريقه حج وغيره كابيان)           |             |                                                                   |
| ۷۲۵         | یہ مخضراور جامع رسالہ مصنف رحمۃ الله علیہ کے والدماجد الحاج مولینا     | ۷+۴         | محرم نه ہو تو عورت نکاح کرے۔                                      |
|             | محد نقی علی قادری رحمه الله تعالی کی تتاب متطاب "جوام البیان" سے ملتقط |             | ,                                                                 |
|             | ہے اور اس میں صد ہامسائل مصنف رحمہ الله تعالیٰ نے اپنے رسائل سے        |             |                                                                   |
|             | مجمی بڑھائے جو کہ حضرت سید محمداحسن صاحب بریلوی کی فرمائش پر معرض<br>" |             |                                                                   |
|             | تحریر میں آیا۔ یہ رسالہ سات فصلوں پر مشتل ہے۔<br>:                     |             |                                                                   |
| ∠۲ <b>ץ</b> | فصل اول: آ داب سفر و مقدماتِ حج میں۔                                   | ۷+۵         | عورت کے ساتھ محرم ہو ناضر وری ہے اگر چہ عورت بوڑ تھی ہو۔          |
| ∠r4         | اس فصل میں اڑ تالیس مسائل مذکور ہیں۔                                   | ۷•۵         | بغیر محرم کے عورت قج کرے توگنہ گار ہو گی۔                         |
| 2m1         | فصل دوم: احرام اور اس کے احکام اور داخلی حرم محترم ومکہ مکرمہ          | ۷+۸         | حرام مال سے حج واجب نہیں ہوگا۔                                    |
|             | ومیجدالحرام کے بیان میں۔                                               |             |                                                                   |
| ۷۳۷         | اس فصل میں بیس مسائل بیان کئے گئے ہیں۔                                 | <b>∠+9</b>  | معذور جج بدل کرائے۔                                               |
| ۷۳۷         | فصل سوم : طواف وسعی صفاو مر وه کابیان ـ                                | <b>کا</b> + | کسی پرج فرض تھااور جج نہیں کیا اب اس کے پاس مال نہیں تو وہ کیسے ج |
|             |                                                                        |             | -25                                                               |
| 282         | اں فصل میں چھتیں مسائل بیان کئے گئے ہیں۔                               | <b>کا•</b>  | راستہ کامامون ہو نافج کے لیے شرط ہے۔                              |
| <u>۲</u> ۳۵ | فصل چہارم: منیٰ کی روانگی اور و قونبِ عرفه کابیان۔                     | ∠11         | قبرانور، کعبه معظمه اور عرش سے افضل ہے۔                           |
| ۷۳۵         | اس فصل میں چو بیں مسائل بیان کئے گئے ہیں۔                              | ۱۱ ک        | مدینه منورهاورمکه مکرمه میں کون افضل ہے۔                          |
|             |                                                                        |             | جنايا <i>ت</i>                                                    |

| <b>L</b> \(\text{\alpha}\) | اس فصل میں صدقہ سے کیامراد ہو گی۔                            | ۲۳۲          | يومر الترويه لعني آٹھ ذوالحجہ كو طلوع ٓ قاب كے بعد منى كے             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                              |              | لیے روانہ ہوں اگر ہوسکے تو پیدل چلیں کیونکہ پیدل جج کرنے              |
|                            |                                                              |              | سے مرقدم پرسات سو نکیاں لکھی جائیں گے۔ سومزار کالاکھ،                 |
|                            |                                                              |              | سولا که کا کروژ، سو کروژ کاارب، سوارب کا کھریب تواس طرح مکہ           |
|                            |                                                              |              | مكرمه واپس مليك كرآنے تك بيه نيكياں تخمينًا المصر كھرب                |
|                            |                                                              |              | عاليس ارب آتي مي <u>ن</u>                                             |
| ۵۷۵                        | جرم غیراختیاری کا <sup>حک</sup> م-                           | ۷۳۸          | موقف کیاہے۔ (حاشیہ )                                                  |
| <u> ۲۵۲</u>                | چار پہر سے کیام اد ہے۔ (حاشیہ )                              | ۷۳۸          | بطن عرنہ سے کیامراد ہے۔ (حاشیہ )                                      |
| <b>∠</b> ۵∧                | پوری ہشلی یا تلوے پر مہندی لگائی تودم واجب ہے۔ (حاشیہ)       | ۷۵٠          | موقف میں بلاعذر چھتری لگانے یا کسی طرح سامیہ چاہئے سے                 |
|                            |                                                              |              | حتى المقدور بچناچاہئے۔                                                |
| ∠ <b>۵</b> ∧               | مسئلہ: سنگ اِسود پر ملی ہوئی خوشبو اگر بہت سی منہ کولگ جائے  | ∠۵•          | تنبیه ضر وری ضر وری،اشد ضر وری۔                                       |
|                            | تودم اور اگر تھوڑی ہو توصد قہ دیناہوگا۔                      |              |                                                                       |
| ۷۲۲                        | مسکلہ: جہال ایک دم یاصد قد ہے قارن پر دو ہیں۔                | ∠۵•          | فصل پنجم: منی ومز دلفه و باقی افعال حج کابیان _                       |
| ۷۲۲                        | مسئلہ: کفارہ کی قربانی یا قارن و متنتع کے شکرانہ کی قربانی   | ∠۵•          | اس فصل میں ستاون مسائل کاذ کرہے۔                                      |
|                            | غير حرم ميں نہيں ہو سکتی۔                                    |              |                                                                       |
| ۷۲۲                        | شکرانہ کی قربانی خود بھی کھاسکتاہے اور غنی کو بھی کھلاسکتاہے | ∠01          | وادی محسر کیا ہے۔                                                     |
|                            | مگر کفارہ کی قربانی صرف مختاجوں کاحق ہے۔                     |              |                                                                       |
| ۷۲۲                        | لفيحت                                                        | ∠0r          | محتاج محض اگر قران یاتمتع کی نیت کرے تواس پر قربانی کے بدلے           |
|                            |                                                              |              | د س روزے واجب ہوںگے۔ (حاشیہ )                                         |
| ۷۲۳                        | وصل ہفتم: حاضری سرکاراعظم مدینہ طبیبہ حضور حبیب اکرم         | ۷۵۵          | جنة المعلّی اور وادی محصّب سے کیام اد ہے۔ (حاشیہ )                    |
|                            | صلى الله تعالى عليه وسلم كابيان-                             |              |                                                                       |
| 245                        | اس وصل میں حالیس مسائل ذکر کئے گئے ہیں۔                      | <b>Z</b> 0Z  | فصل ششم: جرم اور ان کے کفارے کا بیان۔                                 |
| ۷۲۳                        | انبیاء علیہم السلام کی موت صرف ایک آن کے لیے ہوتی ہے۔        | <b>Z</b> \$Z | اس فصل میں ساٹھ مسائل بیان کئے گئے۔                                   |
| ۷۲۳                        | حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كي حيات ووفات ميں كوئي    | <b>Z</b> 0Z  | اس فصل میں دم سے مراد بھیٹریا بکری اور بدنہ سے مراداونٹ               |
|                            | فرق نہیں۔                                                    |              | ياگائے ہو گی۔                                                         |
|                            |                                                              | <b>Z</b> 0Z  | ۔<br>د م اور بُدنیہ میں جانوروں کے شر الطَ وہی ہیں جو قربانی میں ہیں۔ |
|                            |                                                              |              |                                                                       |

| ۷۸۱          | احرام كامسنون ومستحب طريقه -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۷۲۴         | رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم زائرین کی حاضری، کھڑے          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ہونے، سلام عرض کرنے بلکہ تمام افعال واحوال اور کوچ و مقام سے       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | آگاه بیں۔                                                          |
| ۷۸۲          | وه امور جواحرام میں حرام ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ∠40         | حضور علیہ السلام کے سامنے ایسے کھڑے ہونا چاہئے جیسے نماز میں       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | کھڑے ہوتے ہیں۔                                                     |
| ۷۸۴          | سیاه خضاب ہمیشہ ناجائز ہے مگر جہاد میں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>440</b>  | روضہ کی جالی شریف کو بوسہ دینے یاہاتھ لگانے سے بچناجاہئے کہ        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | خلاف ادب ہے۔                                                       |
| ۷۸۵          | نماز کاایک اہم مسله (حاشیه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۸۲۷         | م رمسجد میں جاتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لینی چاہئے۔                 |
| ۲۸۷          | چ وعمرہ <u>کے</u> ارکان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>47</b> A | ترک جماعت بلاعذر گناہ ہے، کئی بار ہو تو سخت حرام و گناہ کبیر ہ ہے۔ |
| ۷۸۲          | ر کن ، شرطاور فرض میں فرق۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ∠49         | روضہ انور کا طواف، سجدہ اور رکوع کے برابر جھکناممنوع ہے۔           |
| ∠ <b>∧</b> 9 | ج کے فرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>∠</b> ∀9 | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى تعظيم ان كى اطاعت ميں ہے۔    |
| ∠ <b>∧</b> 9 | مج کے واجب۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 221         | 0 رساله النيرة الوضية شرح الجوهرة الهضية (مسائل قر و زيارت         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | کابیان)                                                            |
| <b>∠9</b> ۲  | حج کی سنتیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>44</b> 1 | خطبه الطرةالرضيه                                                   |
| <b>∠9</b> ۲  | طواف قدوم، متمتع اور اہل مکہ کے لئے نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 221         | شرح خطبه متن                                                       |
| ∠9۵          | کھلامنجزہ (حاشیہ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ZZ</b> Y | ناسک کامعنی و مراد                                                 |
| <b>∠9</b> ∠  | جرمانے کا بیان <sub>-</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22m         | خطبه النيرةالوشيبه                                                 |
| ∠9∧          | زيارت سراياطهارت كابيان _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22m         | ماتن وشارح رحمه الله تعالى كى ملا قات كاواقعه_                     |
| ۸۰۰          | مديث" لاتشدالر حال "كاجواب (عاشيه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 224         | سبب شرح                                                            |
| Λ•1          | زائرین کے مستحق شفاعت ہونے کا ثبوت میں احادیث ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 220         | شر الطِّ وجوب جح-                                                  |
| ۸+۲          | عجيب لطيفه (عاشيه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 224         | مکاتب،مدیراورام ولد کی تعریف۔                                      |
| Y+A          | حضورانور صلی الله تعالی علیه وسلم سلام عرض کرنے والے کوجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 224         | کیاا بمان کے سواعباد تیں کفار پر فرض میں۔                          |
|              | ريخ بيں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>44</b>   | احرام کی کیفیت۔                                                    |
|              | I and the second |             |                                                                    |

| ۸I۳ | چ <sub>ج</sub> وعمره کی ترکیب۔                             | ۲•۸ | رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قیامت تک کے احوال        |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
|     |                                                            |     | کوالیے دیچے رہے ہیں جیسے اپنی ہمتھیلی کو۔                   |
| ۸I۳ | حاجیوں کااحرام تین طرح ہو تاہے۔                            | ۸+۷ | سرورِعالم صلی الله تعالی علیه و سلم کاعلم وفات کے بعد تبھی  |
|     |                                                            |     | ایساہی ہے جیساآپ کی زند گی میں۔                             |
| ۸I۳ | مفرد، متمتع اور قارن کی تعریف۔                             | ۸•۷ | حضور سرورِعالم صلَّى الله تعالى عليه وسلم كى حيات ووفات     |
|     |                                                            |     | دونوں امت کے لیے بہتر ہیں۔                                  |
| ۸۱۴ | زیادہ ثواب قارن کوحاصل کوہوتا ہے۔                          | ۸+۷ | جارے اعمال حضور پر نور صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت     |
|     |                                                            |     | میں پیش کیے جاتے ہیں، نیکیوں پرآپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم |
|     |                                                            |     | شکرادا کرتے ہیں اور گناہوں پر ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔   |
| ۸۱۷ | حج کے لیے منی اور عرفات پیدل چلیں توہر قدم پرسات           | ۸+۷ | زمین پر پیغیروں کا جسم کھانا حرام ہے۔                       |
|     | کروڑ نیکیاں ہیں۔                                           |     |                                                             |
| ۸۱۷ | مکہ مکرمہ سے عرفات اور پھرع فات سے واپس مکہ مکرمہ تک       | ۸+۷ | نی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔                 |
|     | ۲۸ میل بنتے ہیں اور ایک میل میں حیار ہزار قدم اور مرقدم    |     |                                                             |
|     | پرسات کروڑ نیکیاں، تواس طرح کل نیکیاں تخمینًاا ٹھفتر کھر ب |     |                                                             |
|     | ب<br>چالیس ارب ہو جاتی ہیں۔ (حاشیہ )                       |     |                                                             |
| Arı | قدرتِ الهي كاعجيب كرشمه- (حاشيها )                         | ۸۰۸ | مسجد نبوی میں نماز کی فضیات۔                                |
| ٨٢٢ | قدرتِ ربانی کاصر ترجمنموند - (حاشیدا)                      | ۸۰۸ | حربین میں مرنے والے کے لیے قیامت میں امن۔                   |
| ٨٢٣ | حاضری مدینه طیبه -                                         | ۸+٩ | مدینه مکه سے افضل ہے۔                                       |
| Ara | عبد جمعنی غلام کااطلاق وجواز (حاشیه ۱)                     | A+9 | مدینه منوره میں مرنے والے کے لیے شفاعت کی صفانت۔            |
| ۸۲۷ | ہمیشہ جلوسِ مسجد میں نیت اعتکاف رکھے۔                      | All | حسنین کریمین میں سے کون افضل ہے(حاشیہ ۱)                    |
| ۸۲۷ | مبجدِ نبوی شریف کے سات ستونوں کی تفصیل۔(حاشیہ)             | AIr | حضرات آل اطہار رضوان الله علیهم اجمعین کو خلاصه مخلوق       |
|     |                                                            |     | کہنا صحیح ہے۔                                               |
| ۸۲۸ | فائده جليله                                                | AIr | تکملہ                                                       |
|     |                                                            | AIr | تكمله لکھنے كى وجهر-                                        |
|     | •                                                          |     |                                                             |

فبرستضمني مسائل

| —— <i>_/</i> ;_                                                          | ——· | <del>ن سبر</del> ن                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|------|
| تيم ّ                                                                    |     | قضانمازی عمومًا کامل ہیں للذااو قات ثلثہ میں ناجائز ہیں۔    | ۵۳۵  |
| مریض سے بعلتِ ضرر، فرضیتِ وضو ساقط ہوجاتاہے اوراس                        | ۲۷۴ | ایک سال کی نمازوں کے دومزار ایک سوتیں فدیے ہوتے             | ۵۳٠  |
| کے عوض اس پر تئیم لازم ہو تاہے۔                                          |     | - <i>ن</i> ِيْر                                             |      |
| صعید طیّب کی عدم موجود گی میں تیمّ بھی ساقط ہوجاتا ہے۔                   | ۲۷۴ | ضم سورت واجب ہے تو اس کے لیے فرض رکوع سے                    | ۵۹۸  |
|                                                                          |     | عود کيوں۔                                                   |      |
| نماز                                                                     |     | قعدہ اولی بھول کر سیدھا کھڑا ہو گیا تواب اسے عود حلال نہیں۔ | ۵۹۸  |
| د کھاوے کے لیے پڑھی ہوئی نماز صحیح توہو گئی، فرض اُتر گیامگر             | IAT | امام اعظم کے نزدیک وقتِ مغرب شفقِ الیفسِ مستظیرتک           | 477  |
| قبول نه ہو گی نه ثواب پائے گابلکہ گنہ گار ہوگا۔                          |     | <u> </u>                                                    |      |
| نقبها <sub>ء</sub> کا جماع ہے کہ خثوع نہ نماز کار کن ہے، نہ فرض، نہ شرط۔ | 190 | نماز كاايك ابهم مسئله (حاشيه)                               | ۷۸۵  |
| او قاتِ ثلثه مکروہه میں کوئی نماز جائز نہیں سوائے ای دن کی               | ۵۳۴ | جاءت                                                        |      |
| عفر کے۔                                                                  |     |                                                             |      |
|                                                                          |     | جماعتِ نفل به نداعی مشروع نہیں۔                             | 4+1" |

| ۵۹۹         | جوایک بارتراو تح پڑھاچکاای رات دوسرے لوگوں کو نہیں پڑھاسکتا۔ | 4+6         | فرض جماعت سے اور تراوی تنہار یطنے والا وتر کی جماعت میں              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|             |                                                              |             | شریک ہوسکتاہے۔                                                       |
| 7+1         | تراوی سارے ماہ مبارک میں سنتِ موکدہ ہے۔                      | 4+6         | فرض تنہا اور تراوی جماعت سے پڑھنے والا وتر کی جماعت میں              |
|             |                                                              |             | داخل نہیں ہوسکتا۔                                                    |
| 400         | تراوی جس طرح متنفل کے پیھیے ساقط نہ ہوں گی اسی طرح           | ۸۲۷         | ترک جماعت بلاعذر آناہ ہے، کئی بار ہو تو سخت حرام و آناہ کبیرہ        |
|             | مفتر صٰ کے پیچھے بھی ادانہ ہول گی۔                           |             | ۔۔                                                                   |
|             | قراءت                                                        |             | امامت                                                                |
| ۵۹۸         | نماز میں فرض ابتدائی اگرچہ ایک ہی آیت ہے مگر سارا قرآن       | 4+1         | عاری کے پیچھے لابس کی نماز نہیں ہوسکتی۔                              |
|             | عظیم اگرایک ہی رکعت میں پڑھے توسب فرض ہی واقع ہوگا۔          |             |                                                                      |
| ۵۹۸         | ضم سورت بھول کرر کوع میں جانے والا واپس کھڑا ہو کر           | 4+1         | کلاہ پوش کے پیچھے عمامہ بند کی نماز جائز ہے۔                         |
|             | سورت پڑھے تود و بارہ رکوع لازم ہے۔                           |             | ·                                                                    |
| 4++         | نفل محض میں بھی استماعِ قرآن فرض ہے۔                         | 4+6         | ناذر ناذر کی اقتداء نہیں کر سکتا۔ ۲۰۵                                |
|             | سجده سهو                                                     | 4+6         | ناذر مفتر صٰ کی اقتداء نہیں کر سکتا۔                                 |
| <b>∀•</b> ∠ | حرمتِ نماز سے خروج جس طرح مانعِ سجدہ تلاوت ہے یو نہی         | <b>∀</b> +∠ | نابالغ کے پیچھے بالغوں کی کوئی نماز جائز نہیں اگرچہ ایک دن کم        |
|             | مانع تجدہ سہو بھی ہے۔                                        |             | پندره برس کامو۔                                                      |
|             | سجده تلاوت                                                   |             | تراوح                                                                |
| ۸٠          | سجدہ تلاوت کاوجوب امام ابویوسف کے نزدیک فوری اور امام        | ۵9 <i>۷</i> | ر کعاتِ تراوی کی تعداد میں اختلاف ہو کہ بیں پڑھی ہیں                 |
|             | محد کے نزدیک متراخی ہے مگرجب بھی کرے گابالاتفاق اداہی        |             | یااٹھارہ، تواس کی متعدد صور تیں ہیں۔                                 |
|             | كملائكانه كه قضاء                                            |             |                                                                      |
| <b>∀</b> +∠ | نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی تو سجدہ فوڑاواجب ہے۔              | ۵۹۸         | حافظ ایک بار تراوی میں ساچکاتود وسری تاریخوں میں دوسری               |
|             |                                                              |             | جگه سناسکتاہے۔                                                       |
| Y+Z         | سجدہ تلاوت نماز میں کر نا بھول گیااور حرمتِ نماز سے خارج نہ  | ۵۹۸         | تراوت کمیں ختم قرآن سنت ہے واجب نہیں۔                                |
|             | ہوا تھا کہ یاد آگیا تو سجدہ تلاوت پھر سجدہ سہو دونوں کرے۔    |             |                                                                      |
|             |                                                              | ۵۹۸         | دوبارہ ختم قرآن تراوح میں اگرچہ حافظ کے لیے قبل ایقاع سنتِ           |
|             |                                                              |             | مو کره نہیں مگر بعد و قوع سنت تو در کنار جتناپڑھے گافر من واقع ہوگا۔ |

| איל                                                             |             | اللهم لك صبتُ رعامٍ ـ                                         | 727  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------|
| مالِ ز کوہ سے میت کو کفن دیناجائز نہیں۔                         | 1+4         | احادیثِ کثیره میں ذکر کو بھی دعاقرار دیا گیا۔                 | 729  |
| جو جنازه او قاتِ ثلثه محروبهه میں لایا گیا اس کی نماز ان او قات | ۵۳۴         | بہترین دعاد عاءِ عرفہ ہے۔                                     | 429  |
| میں جائز ہے۔                                                    |             |                                                               |      |
| عيدين                                                           |             | قرآنی علوم و تفییر                                            |      |
| عید کی نماز سے متعلق متعدد سوال۔                                | <b>"</b> ∠" | قرآن مجید میں ۳۳ جگه نماز کے ساتھ ز کوۃ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ | 127  |
| عید کاچاند تنیں ۳۰ رمضان کودن میں نظرآئے۔                       | ۳۸۸         | آيه كريمه فألأنَ بَاشِرُوهُ هُنَّ الأية سے متعلق سوال۔        | الاه |
| عیدالاصخیٰ کی رؤیت ہے متعلق سوال۔                               | سماما       | حدیث واصول حدیث                                               |      |
| احکام مسجد                                                      |             | امام ابوبوسف کے بارے میں جو حکایت امام بخاری کے حوالے         | IAA  |
| • 1                                                             |             | ہے بیان کی جاتی ہے وہ بخاری شریف میں کہیں نہیں۔               |      |
| مبجد میں ز کوۃ خرچ کرنے کی صورت۔                                | 747         | بخاری کی تعالیق، متابعات اور شوامد کو جیموڑ کر اصولِ مسانید   | 199  |
|                                                                 |             | پر نظر کیجئے تو گنجائش کلام ہے۔                               |      |
| مسجدول میں چندہ کرنا۔                                           | m•r         | مديث تصدّفوا على الاديانِ كلّها سے كفار حربى كوصدقه           | ۳۲۸  |
|                                                                 |             | دینے پر استدلال کا جواب۔                                      |      |
| ہمیشہ جلوسِ مسجد میں نیتِ اعتکاف رکھے۔                          | ۸۲۷         | حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كے ارشادِ عالى"شهو انِ      | ۴۷۸  |
|                                                                 |             | لاينقصانِ"كاكيامطلب ہے؟                                       |      |
| اعتكاف                                                          |             | صبح کاذب کو حدیث میں مستطیل اور صبح کاذب کو مستطیر کہا گیا۔   | ۵۷۰  |
| رمضان شریف کے آخری عشرہ میں اعتکاف۔                             | 705         | مدیث کریب پر بحث۔                                             | ۵۸۹  |
| م مسجد میں جاتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لینی چاہئے۔               | ۸۲۷         |                                                               | ۵۹۱  |
|                                                                 |             | صاحب فتح القدير كى توجيه سے اولى ہے۔                          |      |
| دعاوا ستغفار                                                    |             | الفاظِ احاديث " اذا افطرقال اللهم الخ "كا مفادِ صر يح يهي     | 420  |
|                                                                 |             | ہے کہ افطر شرط اور قال کذااس کی جزاہے۔                        |      |
| رۇپىتِ بلال كى د عائىيں_                                        | 409         |                                                               |      |

| ۸+۷  | نيكيوں پر آپ صلى الله تعالى عليه وسلم شكرادا كرتے ہيں اور        | 466 | جس حدیث سے بظاہر افطار سے قبل دعاء کاو قوع ثابت ہے اس    |
|------|------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
|      | ۔<br>گناہوں پر ہمارے لیے استعفار کرتے ہیں۔                       |     | کی توجید-                                                |
|      | تاریخ وتذ کره                                                    |     | <i>حديث</i> " لاتشدالر حال" كاجواب (عاشيه ا)             |
| ۸۴   | امام محمد باقرر صنى الله تعالى عنه كاايمان افروز واقعه           | A+1 | زائرین کے مستحق شفاعت ہونے کا ثبوت بیں احادیث ہے۔        |
| 96   | امام ابوالسعود محمر آفندي مفتى ديارِ روميه صاحب بحرير، صاحب      |     | اساء الرجال                                              |
|      | بحر شر نبلالی پراور شر نبلالی اس ابوالسعود پر مقدم ہیں جو        |     | ·                                                        |
|      | شرنبلالی کی کتب محشیٰ ہیں۔                                       |     |                                                          |
| 190  | امام زین الملة والدین کے خواب میں رسول الله صلی الله تعالی       | ALL | داؤد بن زبر قان متر وک ہیں۔                              |
|      | عليه وسلم كود كجفنے كاواقعه -                                    |     |                                                          |
| ***  | امام بخاری نہ تا بعین میں سے ہیں نہ تع تا بعین میں سے بلکہ       |     | سیرت                                                     |
|      | امام اعظم کے پانچویں درجے میں جا کرشا گر دہیں۔                   |     |                                                          |
| raa  | امام الحرمین ابوالمعالی رحمة الله علیه کے زمانے کی ایک           |     |                                                          |
|      | کایت۔                                                            |     |                                                          |
| 454  | صبح صادق کے لئے ۱۵ درج انحطاط کے بطلان اور ۱۸ درج                | ۲•۸ | حضور سرور عالم صلی الله تعالی علیه وسلم سلام عرض کرنے    |
|      | انحطاط کی صحت کامؤید مشہور واقعہ ۔                               |     | والے کوجواب دیتے ہیں۔                                    |
| 454  | امام سمّس الائمه حلوانی کی سن وفات کیاہے (حاشیہ)                 | ۲•۸ | رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم قیامت تک کے احوال     |
|      |                                                                  |     | کوایسے دیچھ رہے ہیں جیسے اپنی جھیلی کو۔                  |
| 4/19 | سيد جليل ابو عبدالله الفاسى رحمة الله تعالى عليه كاواقعه-        | ۸•۷ | سرورِعالم صلی الله تعالی علیه وسلم کاعلم وفات کے بعد بھی |
|      |                                                                  |     | ابیاہی ہے جبیہاآپ کی زندگی میں۔                          |
| ∠٢1  | حضرت بلال رضى الله تعالى عنه كاواقعه _                           | ۸•۷ | حضور سرورِ عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى حيات ووفات   |
|      |                                                                  |     | وونوں امت کے لیے بہتر ہیں۔                               |
| 228  | امام احمد رضااور مولانا مكی شافعی رحمة علیها کی ملا قات كاواقعه۔ | ۸•۷ | جارے اعمال حضور پر نور صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت  |
|      |                                                                  |     | میں پیش کیے جاتے ہیں۔                                    |

|     | فضائل ومناتب                                               |             | عقائد وكلام                                                |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| ۸۴  | امام محمد باقرر ضى الله تعالى كے فضائل۔                    | 1+0         | سر كاردوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى ايك نگاه لطف جمله |
|     |                                                            |             | مہماتِ دوجہاں کوبس ہے۔                                     |
| 1•• | سادات کے لیے تحریم صد قات کی علت ان حضراتِ عالیہ کی        | IAT         | الله تعالی کوبندے کی بھلائی اور عذابِ شدیدے اس کی رہائی    |
|     | عزت و کرامت اور نظافت وطہارت ہے۔                           |             | منظور ہے۔                                                  |
| 1+1 | غنی استحقاقِ کرامت میں بنی ہاشم کے برابر نہیں۔             | 191"        | کیابزیدپر لعن کر ناجائز ہے؟                                |
| 1+0 | حضرات سادات اورابل بيتِ رسول صلى الله تعالى عليه وسلم كي   | r+1         | فرقِ مراتب بے شار حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی        |
|     | خدمت ومعاونت کے فضائل۔                                     |             | ہمارے سر دار ، طعن ان پر بھی کار فجار۔                     |
| ۲+۱ | نیک کام کی راہنمائی کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے      | <b>۲+</b> 1 | جو حمایتِ معاویه میں حضرت علی کی اولیت وعظمت وا کملیت      |
|     | جتنانیک کام کرنے والے کو ۔                                 |             | سے آکھ پھیرے وہ ناصبی بزیدی، اور جو محبتِ علی میں حضرت     |
|     |                                                            |             | معاویه کی صحابیت وخد متِ بارگاہِ رسالت کو بھلادے وہ شیعی   |
|     |                                                            |             | زیدی ہے۔                                                   |
| IAM | اپنوں کو زکوۃ دینے سے دو گنا ثواب ہے ایک صلہ رحمی کا اور   | ۹۸۴         | ہجرت کاصحِع مفہوم کیاہے۔                                   |
|     | ایک تصد تن کا۔                                             |             |                                                            |
| 19∠ | بقولِ امام شافعی تمام فقہاء امام ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں۔ | ۲۲۳         | انبیاء علیم السلام کی موت صرف ایک آن کے لیے ہوتی ہے۔       |
| 199 | امام بخاری کااپنے زمانے میں حفظِ حدیث، نقرِ رجال اور تنقیح | ۲۲۳         | حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى حيات ووفات ميں كوئى  |
|     | صحت وضعف ِروایات میں پاپیر رفع ہے۔                         |             | ا فرق نہیں۔                                                |
| 199 | کتبِ احادیث میں امام بخاری کی کتاب بیشک چیدہ و منتخب ہے۔   | ۲۲۳         | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زائرين كي حاضري، كھڑے   |
|     |                                                            |             | ہونے، سلام عرض کرنے بلکہ تمام افعال واحوال اور کوچ ومقام   |
|     |                                                            |             | ہے آگاہ ہیں۔                                               |
| 199 | امام ابو حنیفہ کے فضائل۔                                   | 224         | کیاایمان کے سوا عباد تیں کفار پر فرض ہیں۔                  |
| 199 | امام بخاری نے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگر دوں کے شاگر دوں  | ۸+۷         | ز مین پر پیغیبروں کا جسم کھا ناحرام ہے۔                    |
|     | سے علم حاصل کیا۔                                           |             |                                                            |
|     |                                                            | ۸۸۰         | نی زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔                |

| ۸۷۲  | قرآن وحدیث سے والدین اور ان کے ساتھ حسنِ سلوک کے             | 199  | امام بخاری کو الله تعالی نے خدمتِ الفاظِ حدیث کے لیے بنایاتھا،     |
|------|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
|      | فضائل_                                                       |      | خدمتِ معانی ائمه مجتهدین خصوصًاامام ابو حنیفه کاحصه تھا۔           |
| YAF  | حضرت اوليس قرني رضي الله تعالى عنه خير التابعين ميں۔         | r    | امام اعظم رضى الله تعالى عنه كوامام اعمش رضى الله تعالى عنه        |
|      |                                                              |      | كاخراج تحسين_                                                      |
| 4/10 | فقیہ واحد شیطان پرمزار عابد سے زیادہ بھاری ہے۔               | 7**  | حضرت امام عامر شعبی رضی الله تعالی عنه کے فضائل۔                   |
| YAY  | ا گرجر تح راہب عالم ہوتاتو جانتا کہ مال کی ریکارپر لبیک کہنا | r+1  | جارے نزدیک امام بخاری کو امام ابو حنیفہ سے وہ نسبت ہے جو           |
|      | عبادتِ رب سے اولی ہے۔                                        |      | حضرت امیر معاویه رضی الله تعالیٰ عنه کو حضرت علی مرتضی رضی         |
|      |                                                              |      | الله تعالی عنه ہے۔                                                 |
| YAY  | اطاعتِ والدين حج نفل سے اولل ہے۔                             | r+1  | یمی نبیت مذکورہ ہی ہارے نزدیک امام ابن الجوزی کو                   |
|      |                                                              |      | حضور سید ناغوث اعظم اور مولانا علی قاری کو شخ اکبرے ہے۔            |
| apr  | مدینه منوره میں رحمت اکثر ،الطف اور اوفر ہے۔                 | 200  | اپنے عزیز مقروض کوز کوۃ دینے میں دُونا ثواب ہے۔                    |
| ۸۰۸  | مسجبه نبوی میں نماز کی فضیات۔                                | ram  | علم دین پڑھنے والے طلبہ کوز کوۃ دیناافضل ہے۔                       |
| ۸۰۸  | حرمین میں مرنے والے کے لیے قیامت میں امن۔                    | ۲۷۴  | تحریم صدقہ وتقریر سہم دونوں بن ہاشم کے لیے متعل                    |
|      |                                                              |      | کرامتیں ہیں۔                                                       |
| ۸+٩  | مدینه مکه سے افضل ہے۔                                        | 122  | امام طحاوی کی جلالتِ شان مسلم مگر عظمتِ قامرہ اصلِ مذہب            |
|      |                                                              |      | چیزے دیگراست۔                                                      |
| ۸+٩  | مدینه منوره میں مرنے والے کے لیے شفاعت کی ضانت۔              | ۳۵۱  | ر مضان شریف میں قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت۔                        |
| All  | حسنین کریمین میں سے کون افضل ہے(حاشیہ ا)                     | ۵۸۸  | ہارے ائمہ کامذہب مہذب اس اعلیٰ درجہ تحقیق انیق                     |
|      |                                                              |      | پر ہو تاہے کہ مدعیانِ تحقیق تک اس کی ہوا بھی نہیں آتی۔             |
| AIT  | حضرات آل اطبار رضوان الله عليهم اجمعين كوخلاصه مخلوق كهناصيح | ۵۸۹  | امام ابوحنیفه، امام ابویوسف اور امام محمد رحمة الله تعالی علیهم کے |
|      |                                                              |      | برابر کون سے محد ثین ہول گے۔                                       |
| ۸۱۷  | جج کے لیے منی اور عرفات پیدل چلیں توہر قدم پرسات کروڑ        | 424  | حدیثِ قدسی سے ثابت ہے کہ جلد افطار کرنے والا الله تعالی            |
|      | نيكيال بين-                                                  |      | کو زیادہ محبوب ہے۔                                                 |
|      |                                                              | 4h.+ | افضل ذكر لاالله الاالله اورافضل دعاء الحمد ملله بـ                 |
| 1    | 1                                                            | ı    | 1                                                                  |

| ۵۷۱ | صبح کی سفیدی افق سے بہت اونچی ہی ہماری نظروں میں            |     | بهيئت وتوقيت                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
|     | پیداہوتی ہے نہ کہ زمین کے کنارہ سے اُٹھتی ہوئی بلندی پر آتی |     |                                                            |
|     | - <del>-</del> -                                            |     |                                                            |
| ۵۷۱ | یہ قول کہ صبح رات کاساتواں حصہ ہے مر موسم اور مرمقام کے     | ۸۲۳ | لطور علم بيأت بھى ثابت ہے كه ٢٢كاجاند بعض ٣٠ كے جاندوں     |
|     | ليے عام نہيں۔                                               |     | ہے بڑا ہو ناممکن ہے۔                                       |
| ۵۷۱ | صبح کاذب کے شروع سے صبح صادق کے انتشار تک سفیدی             | ٩٢٩ | ازروئے ہیأت ثابت ہے کہ قبھی ۲۹کابلال ۳۰ کے بعض ہلالوں      |
|     | کو پیش آنے والی سات صور توں کا بیان۔                        |     | سے او نچااور دیریا ہو نامتصور ہے۔                          |
| ۵۷۵ | امام اہل ہیئت بطلیموس نے مجسطی میں رؤیتِ ہلال کاذ کر کیوں   | ٥٣٩ | سال قمری تین سو پچین دن سے زائد نہیں ہو تا۔                |
|     | نهیں کیا۔                                                   |     |                                                            |
| ۵۷۵ | متاخرین اہل ہیئت کے تخمینات کا تحلف د شوار نہیں۔            | AFG | او قات صحیح نکالنے کے فن کو علم توقیت کہتے ہیں۔            |
| ۵۷۵ | اہل ہیئت رؤیت ہلال کے بارے میں کوئی ضابطہ صحیحہ نہیں        | AFG | علم توقیت سے ہندوستان کے اکثر علماء غافل ہیں نہ یہ ہیئت کی |
|     | بتائحـ                                                      |     | درسی کتابوں سے آسکتا ہے۔                                   |
| ۵۷۵ | متحمین کے صابات میں اکثر خطابر می ہے۔                       | AFG | مرزاخیرالله منجم کی دوحرفی جدول سے ناواقفِ فن نفع نہیں     |
|     |                                                             |     | _ايحال                                                     |
| AIF | او قات کے لیے حکیم رحیم جل جلالہ نے دو کھلی نشانیاں         | AFG | زیج بہاور خانی کی جداولِ تعدیل سے سحری کوتو پچھ تعلق ہی    |
|     | مقرر فرمادیں لیعنی جانداور سورج۔                            |     | خبیں اور افطار میں نا قص ہے۔                               |
| 719 | ملال کے ظہور وخفاکے اسباب کثیر و نامنضبط ہیں۔               | ٩٢۵ | وقت پہچا ننام مسلمان پر فرضِ عین ہے۔                       |
| PIF | بطلیموس نے متحیرہ خمسہ و کواکبِ ثوابت کے ظہور وخفاکے لیے    | ۵۷۰ | صبح کاذب کی سپیدی جہاں شروع ہوتی ہے وہ اخیر تک بڑھتی ہی    |
|     | باب وضع کرنے کے باوجود رؤیتِ ہلال سے اصلاً بحث نہ کی۔       |     | جاتی ہے وہاں مر گز تاریکی نہیں آتی۔                        |
| 719 | متاخرین ارباب ہیئت نے بلحاظ درجہ ارتفاع یابعد معدل وقوس     | ۵۷۰ | بعض کتبِ ہیئت اور ان کی اتباع میں بعض کتبِ فقه میں بیہ بات |
|     | تعدیل الغروب وغیرہ کی کچھ باتیں رؤیت ہلال کے بارے میں       |     | غلط لکھ دی گئی کہ جب آ فتاب افق سے پندرہ درجے نیچے         |
|     | کیس لیکن وه خود ان میں بشدت مختلف ہیں۔                      |     | ہوتاہے توضیح صادق ہوتی ہے، اور صبح کاذب اس سے صرف          |
|     |                                                             |     | تین در جے پہلے ہوتی ہے۔                                    |

| ara | مثقال کاوزن ۲۰ - ۲/۱ماشے ہے۔                                     | 719 | الل بيئت ِ جديده فضول باتول مين نهايت تدقيق و تعق كرتے     |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
|     |                                                                  |     | ہیں اس کی چند مثالیں۔                                      |
| ara | درہم شرعی کاوزن نچیس رتی اور رتی کایانچواں حصہ ہے                | 719 | رؤیت کے تکرار سے تجربہ نے کچھ ضوابط کلیہ دیئے جن کی مدد    |
|     | لعنی۲۵-۵/ارتی_                                                   |     | سے وقت کو قوانین علم ہیئت وزیج کے ضابطہ میں لے آنا         |
|     |                                                                  |     | ميسر ہوا۔                                                  |
| ۵۲۹ | ایک رطل بین استار، ایک استار ساڑھے چار مثقال، ایک                | 414 | شهر کاعر ض اور جزیه شس کامیل معلوم ہونا طلوع وغروب         |
|     | مثقال بیس قیراط، اور ایک قیراط ا-۴/۵ رتی کامو تاہے۔              |     | کاوقت بتانے کے لیے کافی ووافی ہے۔                          |
| ۵۳۸ | تولوں سے فدیہ اور صاع کی مقدار۔                                  | 44. | انکسار کیا ہے اور اس کی مقدار مدت دریافت کرنے کا ضابطہ     |
|     | فليفه طبيعيات                                                    | 471 | صبح کاذب و صبح صادق کے وقت انحطاطِ سمس کے در جات میں       |
|     | *                                                                |     | ابل بیئت کااختلاف۔                                         |
| ۵۰۳ | د ھواں جب حلق میں جاتا ہے تواس کی تلخی محسوس ہوتی ہے اور         | 471 | صبح کاذب اور صبح صادق میں کننے در جات کا فاصلہ ہے۔         |
|     | طبیعت کی دافعہ فورًا دفع کرتی ہے اور جب دماغ میں جاتا ہے تو      |     |                                                            |
|     | اس کی سوزش معلوم ہوتی ہے جو دماغ کواذیت دیتی ہے۔                 |     |                                                            |
| 44+ | بالائے زمین ۴۵۴۵ سے ۵۲ ۵۲ میل تک علی الاختلاف                    |     | حباب                                                       |
|     | بخارات وہوا <sub>ءِ</sub> غلیظہ محیط ہوتی ہے۔                    |     | ·                                                          |
| 44. | شعاع بصر پہلے ملاءِ غلیظ پھر ملاءِ صافی میں گزر کرافق میں پہنچتی | 797 | انگریزی روپے سے صاع کا تعین۔                               |
|     | <i>ـ</i> -                                                       |     |                                                            |
| 461 | مکانیات سے قرب مکانی اور زمانیات سے قرب زمانی ہوگا۔              | ara | سات مثقال دس در ہم کے برابر ہوتے ہیں۔                      |
| 461 | اتحادِ جهت مستلزمِ قرب اور وه ہنگام حقیقت قرب مکانی که جهت       | ara | صاع دوسوستر (۲۷۰) تولے ۱۲ اور نیم صاع ایک سوپینیس          |
|     | حقیقیہ مخص بمکانیات ہے۔                                          |     | (۱۳۵)۳۵اتو لے ہے۔                                          |
|     | وصيت                                                             | ara | تولیه میں بارہ ماشے، اور ماشہ میں آٹھ رتی، اور رتی میں آٹھ |
|     |                                                                  |     | چاول ہوتے ہیں۔                                             |
| 1∠9 | حضرت سيد ناصديق الكبرر ضى الله تعالى عنه كى بوقتِ نزع            | ara | انگریزی روپیه سواگیاره ماشے کا ہے۔                         |
|     | سيد ناحضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كووصيت.                 |     |                                                            |

|      |                                                           |     | ,                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| PFG  | مسلمانو! ميد دين ہے جس پرخدا كى دين ہے وہ جانتاہے كداس    | ۵۳۳ | کیاوصیت بالمال فقط عین کومتناول ہوتی ہے یادین کو بھی۔        |
|      | کا پیکھنا مجھے پر دین ہے۔                                 |     |                                                              |
|      | رسم المفتى                                                | ۲۳۵ | روزہ کی قضا سے پہلے موت آجائے توفدید کی وصیت واجب            |
|      |                                                           |     | <u>۔</u>                                                     |
| 1+1" | بوقتِ اختلاف ظام الرواية ہی مر <sup>ج</sup> ح ہے۔         |     | تر غيب وتربيب                                                |
| 1+1" | جو کچھ ظاہر الروایہ کے خلاف ہے ہمارے ائمہ کامذہب نہیں۔    | ۸۳  | بعداز وجوب ز کوةادا نیگی کی تاخیر میں آ فات ہیں۔             |
| 1+14 | قولِ مرجوع پر فتویٰ جہالت اور اجماع کے خلاف ہے۔           | ۸۴  | لو گوں کوز کوۃ کی ادائیگی میں تدریج پر راغب کرنے والی باتیں۔ |
| 19+  | اسقاطِ زکوہ کے حلیہ کے عدمِ جواز پر فتویٰ ہے یہی طرفین کا | 1+2 | قیامت کادن سخت ضرورت وحاجت کادن ہے۔                          |
|      | مذہب ہے۔                                                  |     |                                                              |
| 195  | حلیہ اسقاطِ زکوۃ کے بارے میں امام ابوبوسف نے اپنے سابق    | 1+4 | نیک کام میں شریک ہونے والے تمام افراد کو کامل ثواب ملتاہے    |
|      | قول سے رجوع فرمالیا۔                                      |     | شراکت کی وجہ سے محسی کے اجر میں کمی واقع نہیں ہوتی۔          |
| 191" | مجتد کے اجتباد میں کسی فعل کاجواز آنااور بات ہے اور خوداس | 1•∠ | نیک کاموں میں ز کوہ خرچ کرنے کے لیے کسی مستحق ز کوہ سے       |
|      | کامر تکب ہونااور بات ہے۔                                  |     | تملیک کرانے میں دونوں کو ثواب ملتاہے۔                        |
| 191" | اساطین دین البی بارہا عوام کے لیے رخصت بتاتے ہیں اور خود  | 127 | ز کوۃ ادا کرنے سے مال بڑھتاہے جیسے اجزائے فاسدہ زائدہ کے     |
|      | عزبیت پر عمل کرتے ہیں۔                                    |     | کاٹنے سے درخت بڑھتا ہے۔                                      |
| riy  | لفظ"ناخن"آ كدالفاظ فتوىٰ سے ہے۔                           | 144 | ز کوۃ نہ دینے کی جانکاہ آفتوں کی کوئی تاب نہیں لاسکتا۔       |
| ۲۱۷  | صحت ِ مزارعت کے بارے میں فتویٰ صاحبین کے قول پرہے۔        | 141 | ضعیف البنیان انسان کی کیاجان زکوۃ نہ دینے کی آفتیں اگر       |
|      |                                                           |     | پہاڑوں پر ڈالی جائیں توخاک میں مل جائیں۔                     |
| ۲۱۷  | حرج مد فوع بالنص ہے۔                                      | 1∠9 | سيد ناغوث اعظم رضى الله تعالى عنه كى كتابِ متطاب فتوح        |
|      |                                                           |     | الغیب شریف سے چند جگرشگاف مثالیں۔                            |
| r20  | بنى ہاشم كے ليے زكوة كاعدم جواز ظام الرواية ہے۔           |     |                                                              |

| MA          | مطالبه خراج مشروط به تسلط ہے۔                                  | 724 | جو کچھ ظام الروایة کے خلاف ہو وہ ہمارے ائمہ کا قول نہیں۔      |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| 771         | جس شی کامصرف نہ رہے اس کامطالبہ عبث ہے۔                        | 724 | قول مرجوع عنه پر عمل ناجائز ہے۔                               |
| ***         | مطالبہ سلطنت اور وجوبِ دیانت میں فرق ہے۔                       | 722 | امام طحاوی کے پچھ اختیارات مفردہ ہیں کہ بترک مذہب ان          |
|             |                                                                |     | پر عمل کے کوئی معنی نہیں۔                                     |
| 777         | بهت چیزون کامطالبه سلطان کو نهیس پینچتا مگر شرعًا واجب ہیں۔    | 600 | بغیر علم کے فتوی دینے والے مجکم حدیث ضال ومضل ہیں۔            |
| ۲۲۲         | عبارتِ عناميه مين لفظ يختصٌ موہم واقع ہواہے اور وہ زائد و      | ۵۷۸ | مذہب مفتی ہد کے مقابل بعض مشاکخ کے قول پر اعتاد کر نا جہل     |
|             | خلاف مقصود ہے۔                                                 |     | وخرقِ اجماع ہے۔                                               |
| 739         | جريب اور صاع كي مقدار كياہے؟                                   | ۵۸۲ | فتویٰ عدمِ اعتبار اختلافِ مطالع پر ہے اور یہی احوط وا قوی ہے۔ |
| ۲۷۳         | تقرير خمس الحنس، تجريم صدقات پر بنتني ہے نہ كه تحريم           | ۵۸۲ | ظام الرواية كواپنانا ہى احوط ہے۔                              |
|             | صد قات تقرير خمس الحنس پر-                                     |     |                                                               |
| r20         | معاوضت ِ عرفیه اور معاوضتِ مصطلحه میں فرق۔                     | ۵۸۲ | دود لیلوں میں سے اقوی پر عمل کرنے میں ہی احتیاط ہے۔           |
| 797         | صدقه فطرمیں چارچیزوں میں صاع کااعتبارہے باقی میں قبت کا۔       | ۵۸۳ | جوظام الرواية سے خارج ہو وہ امام اعظم رضی الله تعالی عنه      |
|             |                                                                |     | كامذ بهب اور قول خبين _                                       |
| <b>19</b> 1 | صاع کے وزن کی تحقیق۔                                           | ۵۸۳ | جوظام الرواية سے خارج ہے وہ مرجوع عنہ ہے اور مرجوع عنہ        |
|             |                                                                |     | امام صاحب كا قول ندر بإ-                                      |
| m4+         | تارنه تو کو کی شهادت شرعیه ہے نه خبر متواتر۔                   | ۵۸۳ | جوظام الروامير کے مخالف ہے وہ ہمارے اصحاب کامذہب نہیں۔        |
| <b>740</b>  | جب مقبول الكتاب كاتار ناچيز ہے تومر دودالكتاب كاتار كياچيز ہے؟ | ۵۸۳ | قولِ مرجوع پر فتوی دیناجهل وخرقِ اجماع ہے۔                    |
| ماله        | استفاضه کی صورت اوراس کے شر ائط۔                               |     | فوائد فقهيب                                                   |
| 4ا∠         | اثباتِ احكام ميں تواتر بھی قائم مقام شہادت بلكہ اس سے اقوى     | ۸۵  | حولانِ حول سے قمری سال مراد ہے۔                               |
|             |                                                                |     |                                                               |
| ۴۲۰         | اسلامی شهر میں منادی پر عمل کب ہوگا؟                           | ۸۸  | ز کوة صرف نصاب میں واجب ہوتی ہے نہ کہ عفو میں۔                |
| rar         | عادل، مستور اور فاسق کی تعریفات۔                               | 164 | ز کوهٔ میں قمری مہینوں کا عتبار ہے انگریزی مہینوں کا نہیں۔    |
|             |                                                                | r•r | حولانِ حول کے معنی۔                                           |
|             | •                                                              |     |                                                               |

|      | T                                                            |              |                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| ۲۸۷  | ر کن ، شرطاور فرض میں فرق۔                                   | rar          | جہاں ریاست اسلامی ہے ان بلاد میں جو عالم دین سنی المذہب        |
|      |                                                              |              | سب سے زیادہ علم فقہ رکھتا ہو وہ مجکم شرع سر دارِ مسلمانان ہے۔  |
| ٨٢٥  | عبى تمعنى غلام كالطلاق وجواز (حاشيها)                        | ٣٩٣          | مسئله غبار و دخان میں دخول بلاقصد اور ادخال بالقصد پر مدارِ    |
|      |                                                              |              | کار ہے،اول غیرِ مفسد اور ثانی مفسد ہے۔                         |
|      | ف والدّاصوليه                                                | ۳۹۳          | حقیقت ِصوم ، مفطراتِ شرعیہ سے امساک میں محصور ہے۔              |
| ۷٦   | تبرغ پر جبر نہیں ہوتا۔                                       | ۵۲۲          | ہمارے نزدیک صاع عراقی معتبرہے جوآٹھ رطل کاہوتاہے۔              |
| ۷٦   | مذہب صیح ومعتد میں ادائے زکوۃ کاوجوب فوری ہے۔                | ۵۳۰          | چارچیزیں جن میں نص شرعی دار دہے بعنی گندم، بحو، خرمااور        |
|      | ,                                                            |              | کشمش ان میں قیمت کااعتبار نہیں، وزنِ شرعی ہی معتبر ہے۔         |
| ۸٠   | ج کاوجوب قولِ راج پر فوری ہے لیکن تاخیر کی صورت میں          | ۵۳۱          | جن اشیاء میں قیمت معتبرہے ان میں روزِ وجوب کی قیمت             |
|      | بھی اداہی ہوگانہ کہ قضاء۔                                    |              | كاعتبار ہوگانه كه روزِ اداكى قيمت كا_                          |
| 1+1~ | قوتِ دليل موجب تعويل ہے۔                                     | ۵۲۵          | شخ فانی اور موتی کے احکام فدیہ میں متعدد فرق ہیں۔              |
|      | روایت کی موافقت مانع عدول از درایت ہے۔                       | ۵۳۸          | ﷺ فانی کی تعریف۔                                               |
| 110  | ضم سیم وزر سے مقصور تحصیل واجب ہے نہ کہ تبدیل واجب۔          | ۵۷۷          | فقہ میں بڑاکام قول منقح کاادراک ہے۔                            |
| ۱۷۸  | فرض خاص سلطانی قرض ہےاور نفل گویا تحفہ ونذرانہ۔              | ۵ <b>∠</b> 9 | یوم شک کون سادن ہے۔                                            |
| 91∠  | كوئى نفل قبول نہيں ہو تاجب تك فرض ادانه كرلياجائے۔           | ۵۹۳          | نیم صاع کاوزن انگریزی سیر سے کتنا بنتا ہے اور بریلی اور رامپور |
|      |                                                              |              | کے سیر سے کتنا بنتا ہے۔                                        |
| IAT  | کسی فعل کا صحیح ہونا اور بات ہے اوراس پر تواب ملنااور مقبولِ | ۵۹۸          | فرض کے لئے جو فرض حچیوڑاوہ جاتارہا۔                            |
|      | بارگاہ ہو نااور بات ہے۔                                      |              |                                                                |
| 195  | امام دین جب ایک قول سے رجوع فرمالے تو وہ اب اس کا قول        | 4+6          | نذر سے جو وجوب آتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے۔                        |
|      | نەرىما، نەاس سےاس پر طعن رواہے۔                              |              |                                                                |
| 19~  | مجتهد اپنی خطایر بھی ثواب یاناہے اگر چہ صواب کاثواب          | 711          | استفاضه بمنزله خبر متواتر ہے۔                                  |
|      | دُوناہے۔<br>*                                                |              |                                                                |
| 1917 | فرض سے معاندت قطعًا گناہ کبیر ہ ہے۔                          |              |                                                                |
| L    | •                                                            | L            | ı                                                              |

| 490 | تكليف بالمحال اور تكليف مالايطاق باطل ہے۔                   | 190          | مجر داستقباح واستبعاد بے دلیل شرعی مسموع نہیں۔        |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| ~9Z | سببِ مفضی الی الشکی دو قتم ہے، ایک مفضی کلیةً اور دوسرا     | 190          | احکام زید،احکام شرع پر حاکم نہیں۔                     |
|     | مفضى نادرًا۔                                                |              |                                                       |
| ۵۳۴ | قاعدہ شرعیہ ہے کہ ادائے کامل بد کامل نہ کہ ادائے کامل بہ    | 190          | واقعہ حال، محتمل صداحتال ہو تاہے۔                     |
|     | نا قص_                                                      |              | ·                                                     |
| محم | نا قص نا قص سے ادا ہو سکتا ہے۔                              | 190          | مجتبدایی اجتهاد پر ملام نهیں۔                         |
| ۵۳۵ | اداءِ دَين دين سے ،اور اداءِ عين دين وعين سے جائز ہے۔       | ۲۱۳          | عدم روئيت، روئيتِ عدم نہيں۔                           |
| مته | اداءِ دین، عین سے ناجائز ہے۔                                | ۲۱۲          | عدم نقل نقل عدم نہیں۔                                 |
| ۵۳۰ | جو شی قطعی و یقینی ہو وہ احتیاط کی محتاج نہیں۔              | ***          | تسلط وحمایت شرطِ مطالبه سلطانی ہےنہ که شرطِ نفس وجوب۔ |
| ۵۷۳ | ظام الرواية مصححه بالتصريح سے عدول صريح جہل و نامقبول ہے۔   | ۲۳۴          | خراج کے لیے سبب وجوب، ار ضِ نامیہ ہے۔                 |
| ۵۸۱ | ضروریات کے لیے گواہی کی حاجت نہیں۔                          | ۲۷۳          | سقوطِ عوض سے رجوع معوض وہی ہے جہاں زوالِ معوض         |
|     |                                                             |              | حصولِ عوض پر مو قوف ہو۔                               |
| 297 | مفطراتِ غير مكفرات كابار باركرنا مطلّقا موجبِ كفاره نهيں جب | ۲۷۴          | زوالِ معوض اگر عوض کے علاوہ کسی اور علت سے معلل       |
|     | تك بنيتِ معصيت نه ہو۔                                       |              | ہو توجب تک وہ علت باتی رہے گی زوال معوض بیشک رہے گا۔  |
| ۵۹۸ | واجب کے لئے رفض فرض ناجائز جبکہ فرض کے لیے رفض              | ۳۲۳          | جو حکم خلافِ قیاس ماناجاتاہے وہ موردسے آگے تجاوز نہیں |
|     | فرض جائز ہے۔                                                |              | ا کو سکتا۔                                            |
| 4+1 | سنن ونوا فل میں اضعفیت مانع صحت بناء نہیں۔                  | ۲۱∠          | نفی پر توانز مقبول ہے اور شہادت نامسموع۔              |
| 4+6 | وجوبِ عارضی وجوبِ اصلی ہے اضعف ہوتا ہے۔                     | ۳۵۱          | موصل الى الفرض فرض، اور موصل الى الواجب واجب          |
|     | , , ,                                                       |              | ہوتاہے۔                                               |
| 4+0 | اضعف پرا قوی کی بناءِ صحیح نہیں۔                            | ۲ <i>۷</i> ۷ | مدرک عرفی وشرعی میں فرق نہ کر ناصر تے خطاہے۔          |
| 4+0 | اختلاف سبب وجوب مانع صحت بناء ہے۔                           | ١٩٣          | تكاليف ِشرعيه قدروسع پر مقصور ہیں۔                    |
| 424 | ار تکاب تجوّز خلاف اصل ہے۔                                  | ١٩٣          | اركانِ ساقطه بفرورت، حقيقةً اركانِ سعت موتے ہیں نه كه |
|     | ,                                                           |              | ار کانِ اصلِ حقیقت۔                                   |
| 424 | جب تک کوئی حاجت نہ ہو نصوص کوظام پر محمول کر ناواجب ہے۔     |              |                                                       |
| -   |                                                             |              |                                                       |

|      | 1 1 5 1 × 1 × 1 * 1                                             |     | ,1                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| 1•Λ  | دائن اپنے مدیون فقیر کوز کوۃ دے کر دین کی وصولی کے              |     | ا تاح                                                          |
|      | طور پر واپس لے سکتا ہے، نہ دے تو چیین سکتا ہے۔                  |     |                                                                |
| 145  | دین کے احکام اور اقسام۔                                         | ۲۹۳ | حقیقت ِ نکاح ایجابِ وقبول ہے۔                                  |
| ra•  | مقروض کوز کوۃ دے سکتے ہیں۔                                      | ۳۹۳ | کوئی عورت مجر دا یجاب سے بغیر قبول کے کسی کی زوجہ نہیں         |
|      |                                                                 |     | بن سکتی۔                                                       |
| ۵۳۲  | مدیون فقیر کوفدیہ میں دین چھوڑدیے سے فدیہ اداموجائے             |     | نب                                                             |
|      | گایانہیں۔                                                       |     | ·                                                              |
|      | شفعه                                                            | 1+9 | جس کی ماں ہاشمیہ اور باپ غیر ہاشمی ہو کیاوہ ہاشمی کملاسکتا ہے۔ |
| 1/19 | ثبوتِ شفعہ کے بعد اس کے اسقاط کا حیلہ کر نامکروہ ہے البتہ د فعِ | 1+9 | شرع میں نب باپ سے ہے۔                                          |
|      | ثبوت کے لیے حیلہ امام ابو یوسف کے نز دیک مکروہ نہیں۔            |     |                                                                |
|      | وقف                                                             | 1+9 | جو فقط مال کے سیدانی ہونے سے سیّد بن بیٹھے اور اس پراصرار      |
|      |                                                                 |     | کرے وہ بحکم حدیث مستحق لعنت ہے۔                                |
| IAI  | وقف بعد تمامی، لازم وحتی ہوجاتا ہے اس کے ابطال کاہر گز          |     | త                                                              |
|      | اختيار خبيس رہتا۔                                               |     |                                                                |
| IAT  | وقف میں میراث جاری نہیں ہوتی۔                                   | 1•٨ | اگر کچھ پیسے بعوض روپوں کے بیچے توجامع صغیر سے بظاہر تقابض     |
|      |                                                                 |     | بدلین کی شرط معلوم ہوتی ہے مگرروایت مبسوط پرایک ہی             |
|      |                                                                 |     | جانب کا قبضہ کافی ہے۔                                          |
| raa  | مالِ زکوۃ ہے کتاب وغیرہ خرید کروقف نہیں کر سکتے، ان میں         | r2m | مشترى نے مثن بائع كودے دئے اور مبيع بائع كے پاس ہى ہلاك        |
|      | صرف کرنے کی صورت۔                                               |     | ہو گیا تو مشتری شمن کے لئے رجوع کرےگا۔                         |
| ۳۲۷  | ز کوۃ سے زمین خرید کروقف کرنا۔                                  |     | مداینات                                                        |
|      | ربهن                                                            | 1•٨ | دائن جب اپنے دین کی جنس سے مال مدیون پائے تو اس کی             |
|      |                                                                 |     | رضامندی کے بغیر لے سکتا ہے۔                                    |
| ۱۳۴  | مر ہون زیوروں کی ز کوۃ نہ را ہن پر نہ مر تہن پر۔                |     |                                                                |

|                                                            | 1   |                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|
| יאי                                                        |     | فرع جب تکذیب اصل کرے توفرع باقرار خود کاذب ہے                    | 410 |
|                                                            |     | کیونکہ فرع اصل پر بنتنی ہے جب مبنی باطل تو بنتنی بھی باطل۔       |     |
| ہبہ وصدقہ شرطِ فاسد ہے فاسد نہیں ہوتے۔                     | 1•Λ | ر لغت                                                            |     |
| دی ہوئی خیرات فقیر سے واپس نہیں لے سکتا۔                   | IAI | کرنے اور کیا کرنے میں زمین وآسان کافرق ہے۔                       | 190 |
| منطق                                                       |     | كَانَ يَفْعَلُ تَكرار ميں نص نہيں۔                               | 190 |
| يہاں موجبہ كليہ يوں ہے كہ حيثماوجدت الحماية                | 777 | أَفْطَوْتُ كَاتر جمه "مين افطار كرتامون" صحيح نهين بلكه صحيح بيه | 424 |
| وجبت الجباية، نه يول كه حيثها وجبت الجباية                 |     | ہے کہ "میں نے افطار کیا"۔                                        |     |
| وجدت الحماية، تاكه اس كاعكس نقيض اس طرح آتاكه              |     |                                                                  |     |
| كلمالم توجد الحماية لمرتجب الجباية                         |     |                                                                  |     |
| وضع مقدم سے وضع تالی پراستدلال کیاجاتا ہے۔                 | 777 | وقت الافطار، عندالافطار، بعدالافطار، ہنگام افطار، نز دیک افطار   | ا۳۲ |
|                                                            |     | اور کیس افطار سب کاحاصل ایک ہی ہے۔                               |     |
| وضع تالی ہے وضع مقدم پراستدلال نہیں کیاجاتا۔               | 771 | لف <u>ظ</u> عند کے لغوی معنی کی تحقیق۔                           | ۱۳۲ |
| خمس الحمنس اور صد قات واجبه ميں انفصال حقیقی نہیں بلکه منع | r_0 | تحبی افطار مقابل سحور اس کھانے کو کہتے ہیں جو صائم شام           | 466 |
| الجمع ہے۔                                                  |     | کو کھاتا ہے۔                                                     |     |
| منفصلہ حقیقیہ کومنع خلولازم ہوتا ہے۔                       | r_a | şċ                                                               |     |
| انفائے حقیقت کوانفائے شی قطعًالازم ہے۔                     | ۲۹۳ | مجرد قول، مقولے کے بغیر صلاحیتِ و قوع ہی نہیں ر کھتا،            | 420 |
|                                                            |     | ترتب جولازم جزائيت ہے كہال سے آئے گا۔                            |     |
| تحقیق شی بے حقیقت شی محال عقلی ہے۔                         | 191 | اللهمد كوكلام متانف قرار ديناايي غلطي ہے كه شرح مائة             | 450 |
|                                                            |     | عامل خوال بھی قبول نہ کرےگا۔                                     |     |
| بقاء شي مع انتفاء حقیقت اور اجماع ذات ومنافی ذات باطل ہیں۔ | 790 | جزاء شرط سے مقدم نہیں ہوتی بلکہ شرط سے مؤخر اور اس پر            | 420 |
|                                                            |     | مرت ہوتی ہے۔                                                     |     |
| شک استوائے طرفین کی حالت میں ہے۔                           | ۵۷۹ |                                                                  |     |
|                                                            |     |                                                                  |     |

|            | 1                                                                 | 1           | T                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 171        | طلبه ز کوة لے سکتے ہیں۔                                           | 424         | ادعیہ افطار میں ماضی کے صیغوں سے انشاءِ مقصود نہیں تولاجرم        |
|            |                                                                   |             | اخبار متعین ہے۔                                                   |
| 747        | ز کوة تنخواه میں صرف نہیں ہو سکتی۔                                |             | مناظره                                                            |
| r9+        | کافر، مشرک، وہابی، رافضی، قادیانی وغیرہ کو زکوۃ دینا حرام         | 191~        | طاعنينِ امام ابويوسف پر مصنف رحمه الله تعالی کی مناظرانه گرفت۔    |
|            | ۔ د                                                               |             |                                                                   |
| <b>191</b> | امام کوز کوہ، چرم قربانی یا تیل کے پیے لینا،                      | ۵۸۴         | معتبرین اختلافِ مطالع کانتین وجوہ ہے رَ د                         |
| ٣٠٣        | ضرورتِ شرعید کے بغیر سوال کر ناحرام ہے۔                           | ۵۸۹         | اختلافِ مطالع کے بارے میں مولوی عبدالحہ صاحب لکھنوی               |
|            |                                                                   |             | کے مؤقف کارد۔                                                     |
| ٣٠٣        | عام گدا گروں کو دیناکیساہے؟                                       | 4+1         | مولوی عبدالحہ صاحب لکھنوی کے ایک فتوی کاچھ وجوہ سے رد۔            |
| ٣٠٣        | بے سوال کوئی دے تو لینے میں حرج نہیں۔                             |             | بلاعنت                                                            |
| ۳+۵        | حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے نام ہونے والے سالانه        | 44.         | کنایہ تصریح سے افضل ہے۔                                           |
|            | فاتحہ کے پیسے محتاج کودینا۔                                       |             |                                                                   |
| ٣•٨        | میلاد شریف کی شیرینی کا حکم۔                                      |             | حظروا باحت                                                        |
| ۳۳۱        | حرام چیز ول سے سحر ی اور افطار کرنا۔                              | 1+1~        | سادات كرام كے ليے نه ز كوة ليناجائز، نه انہيں دينا جائز، اور نه   |
|            |                                                                   |             | ان کو دیئے سے زکوۃ اداہوتی ہے۔                                    |
| ra2        | جس شام احتمالِ المال موجب تك حكم حاكم شرعى يافتوائ عالم دين ند مو | 1+9         | مال زکوۃ کواپنے خور دبر دمیں لانے کے لئے حیاوں کاسہارا لینا مقاصد |
|            | مر گزمر گر کسی وجہ سے بندوقیں یاآواز کی آتشبازی اپنے دنیوی        |             | شرع کے خلاف اور گویارب تعالیٰ کوفریب دیناہے۔                      |
|            | کاموں کے لیے بھی نہ کریں۔                                         |             |                                                                   |
| ۵۹۵        | جس نے بعذر شرعی روزہ نہ رکھاہوا سے ماہِ رمضان کی حرمت             | 191~        | سخت كبيره بلكه اكبرالكبائر كى نسبت امام المسلمين كى طرف ب         |
|            | کے پیش نظر حتی الوسع حیب کر کھانا چاہئے۔                          |             | سند کردینا کسی طرح جائز نهیں ہوسکتا۔                              |
| 420        | سحری کے لیے نقارہ بجانا جائز ہے۔                                  | rar         | تخواہ یا تغیمرِ مدرسہ میں ز کو ہے روپے صرف نہیں ہو سکتے، ان       |
|            |                                                                   |             | کامول میں صرف کرنے کی صور تیں۔                                    |
| ∠۵+        | موقف میں بلاعذر چھتری لگانے یا کسی طرح سایہ چاہنے سے              | 101         | د فاعی فنڈ میں ز کوۃ دینا۔                                        |
|            | حتى المقدور بچناچا ہے ـ                                           |             |                                                                   |
| ۲۲۲        | شکرانہ کی قربانی خود بھی کھاسکتاہے اور غنی کو بھی کھلاسکتاہے      | <b>۲</b> 4• | چندہ کی رقوم باذنِ مالک مخلوط کی جاسکتی ہیں۔                      |
|            | مگر کفارہ کی قربانی صرف محتاجوں کاحق ہے۔                          |             |                                                                   |
|            |                                                                   |             |                                                                   |

| ۵۷۴ | قبولِ شہادت کے لیے مطابقتِ قواعدِ شرعیہ کے ساتھ مطابقتِ        | ۵۲۵  | حضور علیہ السلام کے سامنے ایسے کھڑے ہونا چاہئے جیسے        |
|-----|----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
|     | قواعد عقلیہ کی قید بڑھا ناخلافِ مذہب معتمد ہے۔                 |      | نمازمیں کھڑے ہوتے ہیں۔                                     |
| 02Y | ثقه عادل کی شہادت شرعیہ کورَد کرنے والے قواعد عقلیہ قابلِ      | ۵۲۵  | روضہ کی جالی شریف کو بوسہ دینے یاہاتھ لگانے سے بچناچاہئے   |
|     | لحاظ نہیں۔                                                     |      | کہ خلاف ادب ہے۔                                            |
| 02Y | مطلع صاف ہونے کی صورت میں ایک ثقہ کی شہادت کب                  | 4۲۹  | ر وضہ انور کاطواف، سجدہ اور رکوع کے برابر جھکناممنوع ہے۔   |
|     | مر دوداور کب مقبول ہے۔                                         |      |                                                            |
| A+F | در باره ملال تار کی گواہی شرعًا محض باطل و نامعتبر۔            | ۷۸۴  | سیاہ خضاب ہمیشہ ناجائز ہے مگر جہاد میں۔                    |
| 4+9 | تاراصلًا المبيت ِشهادت نهيں ركھتا۔                             |      | قضاء                                                       |
| 411 | حج میں رُوشہادت اختلافِ مطالع کی بناء پر نہیں بلکہ د فع حرج کی | سالم | کتاب القاضی الی القاضی کاطریقه اور اس کے شرائط             |
|     | وجہ سے ہے۔                                                     |      |                                                            |
|     | وكالت                                                          |      | شهادت                                                      |
| 101 | ز کوۃ اداکرنے کاوکیل اپنے مصرف میں روپیہ خرچ کرسکتاہے          | ۸٠   | ہارے بہت ائمہ نے تصریح فرمائی کہ زکوہ کی ادائیگی میں       |
|     | یا نہیں۔                                                       |      | تاخیر کرنے والا مر دودالشادۃ ہے، اور یہی منقول ہے حضرت     |
|     |                                                                |      | امام محدے۔                                                 |
|     | كفالت                                                          | ۲٠٦  | ہلال رمضان کے بارے میں اکیلے شخص کی گواہی کب قول           |
|     |                                                                |      | ېوگى؟                                                      |
| 777 | مال کی کفالت لڑکے پر اور بہن کی کفالت بھائی پر۔                | ۹۰۹  | شهادة على الشادة كاطريقه _                                 |
|     | حيل                                                            | 414  | شهادة على القصاء كاطريقه _                                 |
| 1+0 | اس زمانه پُرآشوب میں سادات کرام کی مواسات کیونکر ہو۔           | ۲۳۹  | فاسق کی شہادت معتبر نہیں۔                                  |
| ۲+۱ | وہ تدبیر جس سے خدمت سادات بھی بجاہواورز کوۃ بھی اداہو۔         | 82m  | ہلال رمضان میں بحالتِ ابروغبار اجلہ ائمہ کی تصحیح کے مطابق |
|     |                                                                |      | مستور کی شہادت بھی مقبول ہے۔                               |
| ۲+۱ | مالِ ز کوۃ ہے میت کو کفن دیناجائز نہیں۔                        |      |                                                            |
|     |                                                                |      |                                                            |

| ۵۳۲ | بالجملہ دین سے فدیہ ادا کرنے کی دوصور تیں ہیں۔         | 1+7         | مالِ زکوۃ سے کفنِ میت کے جواز کاحیلہ۔                            |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۳ | تخفیف دُوریادُور سے بیخنے کاحیلہ۔                      | 1+7         | تغییرِ مسجد وغیرہ تمام نیک کاموں میں مالِ زکوۃ صرف کرنے          |
|     |                                                        |             | كاحيله-                                                          |
|     | ترياني                                                 | 1•Λ         | مصنف رحمہ الله تعالی علیہ کے نزدیک سیدیا مسجد پرمالِ ز کوۃ       |
|     | •                                                      |             | صرف کرنے کاایک بے خلش طریقہ۔                                     |
| 100 | ج کے لئے پس انداز مال پر زکوہ قربانی اور صدقہ فطرواجب  | ١٨٣         | ا گر کوئی شخص پچھلے تمام سالوں کی واجب الاداز کوۃ دے تو خالی     |
|     | ہوںگے۔                                                 |             | ہاتھ رہ جاتا ہے تواس کے چھٹکارے کا حیلہ۔                         |
| 19+ | سمر نافنڈ میں ز کوۃ یاقر بانی کی قیت دینا۔             | 197         | بعد وجوبِ زكوة منع كاحيله بالاجماع حرام قطعى يهال كلام منع       |
|     | · "                                                    |             | وجوب میں ہے۔                                                     |
| 977 | احرام کی قربانیاں۔                                     | 19∠         | حله گناه سے بچنے کے لیے جائزہے نہ کہ گناہ میں پڑنے کے            |
|     |                                                        |             | واسطي                                                            |
| 977 | ایک اونٹ میں آٹھ آ دمی شریک ہونا۔                      | 19∠         | حیل شرعیه کاجواز قرآن وحدیث سے ثابت ہے                           |
| ۲۷۰ | قربانی کے لیے حرم شرط ہے۔                              | 19∠         | حضرت ابوب علیہ السلام کی قشم پوری کرنے کا حیلہ۔                  |
| ۲۷• | قربانی کی بجائے قیت خیرات کرنا۔                        | 19∠         | ایک کمزور شخص پر حد لگانے کاحیلہ۔                                |
|     | عِتق                                                   | 194         | سود سے بیخے کاایک حیلیہ شرعیہ۔                                   |
| ۵۰۰ | غلام وکنیز کن احکام میں اطاعتِ مولیٰ نه کریں۔          | 742         | حیلہ شرعی کے طریقے اور شرط۔                                      |
| 224 | مکاتب،مدبراورام ولد کی تعریف۔                          | <b>۲</b> 49 | مدار سِ دینیہ میں ز کوۃ خرچ کرنے کی صورت                         |
|     | تضوف                                                   | ۵۳۲         | فدیه کی ادائیگی کاجو حیلہ ہندوالوں میں متعارف ہے ناتمام و ناکافی |
|     |                                                        |             | ۔۔                                                               |
| 190 | جس نماز میں قلت ِ خشوع ہواہلِ سلوک کے ہاں اس کو باطل،  | ۵۳۷         | ر<br>ادا ئیگی فدریدکاحیله جمیله۔                                 |
|     | مېمل، فاسداور مختل سبحته بين۔                          |             |                                                                  |
|     | فتم                                                    | ۵۳۹         | متاخرین کی نصوص میں حلیہ کے لیے طریقِ دورمذ کورہے                |
|     | '                                                      |             | طریق دین کا کہیں ذکر نہیں۔                                       |
| محم | لا کھوں روپے قرض میں تھیلے ہوئے ہیں اگریاس کچھ نہیں تو |             |                                                                  |
|     | قتم کھا کتا ہے کہ میرا کچھ مال نہیں۔                   |             |                                                                  |
|     |                                                        |             |                                                                  |

| 471          | صبح کاذب اور صبح صادق کی شرعی تعریف۔               |     | متفرقات                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| ۷۳۸          | موقف کیاہے۔(حاشیہ)                                 | PAI | اعزّه کون لوگ ہیں۔                                         |
| ۷۴۸          | بطن عرنہ سے کیامراد ہے۔(حاشیہ)                     | ٣٣٩ | مختلف موسمول میں رمضان شریف آنے کاسبب۔                     |
| ∠01          | وادی محسر کیاہے۔                                   | raa | جہل مرکب، جہل بسیط سے مزار درجہ بہتر ہے۔                   |
| ۷۵۵          | جنة المعلّی اور وادی محصّب سے کیام اد ہے۔ (حاشیہ ) | ۵۲۹ | بریلی، لکھنؤ، دہلی اور رامپور میں رائج سیر وں کے وزن میں   |
|              |                                                    |     | فرق-                                                       |
| ∠ <b>۵</b> ∠ | چار پہر سے کیام اد ہے۔ (حاشیہ )                    | ۵۹۳ | مولوی صاحب نے اپنے فراویٰ کی تیسری جلد آپ ہی سوالات        |
|              |                                                    |     | قائم کرکے لکھی ہے اور اس میں بہت جگہ پہلی جلدوں کے اغلاط   |
|              |                                                    |     | كى اصلاح كردى للذاان كافتاوي ديجنے والوں كواس كالحاظ ضروري |
|              |                                                    |     | - ج                                                        |
| ۸۲۷          | مىجد نبوى شریف کے سات ستونوں کی تفصیل۔ (حاشیہ)     | 41+ | جواستفاضہ شرع نے رؤیت ہلال کے بارے میں معتبر فرمایا اس     |
|              |                                                    |     | کے معنی کی شختیں۔                                          |

### بسمرالله الرحس الرحيم

### كتابالزكوة

مسئلہ ا: ازبکا جبی والاعلاقہ علاقہ جاگل مری پورڈاک خانہ کوٹ نجیب الله خال مرسلہ مولوی شیر محمہ خال کر رہے الاول شریف ۱۳۱۲ھ جناب عالی فیض بخش فیض رساہ امیدگاہ جاویدال بندہ سے ایک مولوی امرت سر سے آئے ہیں وہ کسی بات کا جھگڑا کیا تھا تو بندہ نے کہا کہ نماز کاالله نے بہت بار قرآن شریف میں ذکر کیا ہے اور زکوہ کا بھی بہت بار ذکر کیا ہے مگر روزہ کا ایک بار ذکر کیا ہے ، جناب عالی یہ صبحے ہے یا نہیں ؟ اور عُشر کاذکر قرآن مجید میں آیا ہے یا نہیں ؟

#### الجواب:

فی الواقع نماز و زکوۃ کی فرضیت و فضیات و مسائل تینوں قتم کا ذکر قرآن مجید میں بہت جگہ ہے یہاں تک کہ مناقب بزازی و بحر الفائق و نخر الفائق و منح الغفار و فئح المعین وغیر ہامیں واقع ہوا کہ علاوہ اُن مواقع کے جن میں نماز و زکوۃ کا ذکر جُداجُداہے دونوں کاساتھ ساتھ و کر قرآنِ عظیم میں بیاس آ جگہ آیا ہے ، مگر علامہ حلبی وعلامہ طعطاوی وعلامہ شامی ساداتِ کرام محشیانِ در مختار فرماتے ہیں : صحیح یہ ہے کہ اُن کاساتھ ساتھ بتیں آ جگہ فرمایا ہے ۔ علامہ حلبی کے استاد نے وُہ سب مواقع آنا دیئے در مختار فرماتے ہیں : قونها بالصلوۃ فی اثنین و شمانین موضعاً (بیاسی آ مقامات پر زکوۃ کو نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے در مختار مسکین وحاشیہ سیداز ھری

1 در مختار کتاب الز کوة مطبع مجتبائی د ہلی ۱۲۹/۱

Page 67 of 836

میں ہے:

ملحضا آیات قرآنی میں بیای <sup>۸۲</sup> جگه زکوة کو نماز سے متصل بیان کیا گیاہےارہ تلخیصًا (ت)

قرن الزكوة في أي من القرأن اثنين و ثمانين موضعاً ه

طحطاوی ور دالمحتار میں ہے:

اس کی عبارت ط ہے کہ ان کا قول بیاسی اللہ مقامات پر ایبا ہے،
اس میں صاحبِ نہر اور منح نے اتباع کی ہے، اور ان دونوں
نے صاحبِ بحر کی اتباع کی ہے، انہوں نے مناقبِ بزازیہ کی
طرف نسبت کی ہے، اور درست یہ ہے کہ زکوۃ کو نماز سے
متصل جن مقامات پر بیان کیا گیا ان کی تعداد بتیں اللہ ہے
جیسے کہ اس تعداد کو ہمارے شخ سید نے شار کیا اصافہ۔ (ت)

واللفظ لط قوله فى اثنين وثمانين موضعاً تبع فيه صاحب النهر والمنح وتبعاً صاحب البحر معزياً الى المناقب البزازية وصوابه اثنين و ثلاثين كما عدها شيخنا السيد اله حلى بزيادة 2-

۔ اور فر ضیت ِروزہ کاذ کر صرف ایک ہی جگہ ہے ، ہاں عبارةً واشارةً اس کی فضیلت اور مواقع پر بھی ظاہرِ فرمائی گئی ہے:

مثلاً سورہ احزاب میں الله تعالیٰ کا قول ہے: بلا شبہ مسلمان مر داور مسلمان خواتین (الله تعالیٰ کے اس فرمان تک) روزہ رکھنے والی خواتین (یہاں تک کہ فرمایا) الله تعالیٰ نے ان کے لئے مغفرت اور اجرِ عظیم تیار رکھا ہے اور سورہ توبہ میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے: توبہ کرنے والے

كقوله تعالى فى سورة الاحزاب إِنَّ الْمُسُلِيثِنَ وَالْسُلِيتِ وَالْسُلِيتِ وَالْسُلِيتِ (الى ان قال (الى قوله تعالى) وَالصَّالِيدِينَ وَالصَّلِيتِ (الى ان قال تعالى) وَاعَدَّاللهُ لَهُمْ مَّغُفِرَ دَّوَّ اَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وقوله تعالى فى سورة التوبة

اَلتَّا بِبُوْنَ الْغَبِدُونَ الْخُودُونَ السَّابِحُوْنَ الاية وقوله تعالى في سورة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح المعين على شرح ملامسكين كتاب الزكوة الحيج ايم سعيد كمپنى كرا چى ٣٦٩/١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ر دالمختار كتاب الزلوة مصطفى الباني مصر ۲/۲

<sup>3</sup> القرآن ۳۵/۳۳

<sup>4</sup> القرآن ۳۵/۳۳

<sup>5</sup> القرآن ۱۱۲/۹

عبادت کرنے والے ،حمد کرنے والے ،روزہ رکھنے والے الآیۃ

التحريم "شِّلتٍ عُبِلْتٍ السَّائح هوالصائم أله

اور سورہ تحریم میں ارشاد باری تعالی ہے: توبہ کرنے والیاں عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں۔السائح کا معنی روزہ رکھنے والاہے (ت) عشر کاذ کر بھی قرآنِ عظیم میں ہے:

الله تعالی نے سورۃ الانعام میں فرمایا: کھتی کٹنے کی دن اس کا حق ادا کرو۔ (اکثر مفسرین کے نز دیک اس حق سے مراد عشر ہے) (حضرت ابن عباس، طاؤس، حسن، جابر بن زید اور سعید بن المسیّب رضی الله تعالی عنهم ان تمام حضرات نے اس سے عشر مراد لیا ہے جیسا کہ معالم التنزیل وغیرہ میں ہے۔ والله تعالی اعلم میں الله تعالی اعلم علم التنزیل وغیرہ میں ہے۔ والله تعالی اعلم

قال تعالى فى سورة الانعام وَ التُوَاحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِةٍ وَالْكُواحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِةٍ وَالْكُوالِ وَالدين و جابر بن زيد و سعيد بن المسيّب قررض الله تعالى عنهم كما فى المعالم وغيرها، والله سبخنه وتعالى اعلم و

٠اذي قعده ٢٠٣١ھ

مسئله ۲: مرزا باقی بیگ صاحب رامپوری

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ چند مسلمانوں نے ایک صاحب کا پچھ ماہوار نقد بطور چندہ مدز کوۃ میں سے اور طعام شانہ روز مقرر کردیا اور کوئی کام خدمت یابدل وغیرہ ان کے ذمہ نہیں کیا، غرض ان لوگوں کی ایک مسلمان بزرگ و مسکین کے ساتھ سلوک کرنا تھا اور ایسے شخص کا اپنے محلہ و مسجد میں رہنا موجب خیر و برکت سمجھا، اسی طور پر عرصہ قریب چار سال کی گزرا کہ بید لوگ موافق اپنے وعدے اور ایسے شخص کا اپنے محلہ و مبزرگ اپنے وطن کو گئے یا یہاں رہے، دیتے اور ادا کرتے رہے، مگر بعض نے ان میں عذر کیا اور کہا ہم ایام غیر حاضری کا نہ دیں گے، تو اس صورت میں زکوۃ ان لوگوں کی ادا ہوئی یا نہیں ؟ بینوا تو جروا۔

الجواب:

اللهم هداية الحق والصواب: اصل يه ب كه زكوة مين تيت شرط ب باس كے ادا نہيں ہوتی، فی الاشباه ماالزكوة فلا يصح ادا ها اللابالنية 4 (اشاه ميں ب كه زكوة كي ادائيكي نيت كي بغير درست نہيں۔ت) اور تيت ميں اضلاص

Page 69 of 836

<sup>1</sup> القرآن ٢٦/٥

<sup>2</sup> القران ۱۴۲/۶۱۱

<sup>3</sup> معالم التنزيل على هامش الحازن تحت آييه مذ كوره مصطفیٰ البابی مصر ١٩١/٢

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الا شباده والنطائر القاعدة الاولى من الفن الاول ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كرا چي ا/• ٣

شرط ہے بغیر اس کے بیّت مہمل، فی مجمع الانھر الزکوۃ عبادۃ فلابدّ فیھامن الاخلاص (مجمع الانھر میں ہے زکوۃ عبادت ہے للذااس میں اخلاص شرط ہے۔ ت) وراخلاص کے یہ معنٰی کہ زکوۃ صرف بہ بیّتِ زکوۃ وادائے فرض و بجاآ وری حکم اللی دی جائے، اس کی ساتھ اور کوئی امر منافی زکوۃ مقصود نہ ہو۔ تنویر الابصار میں ہے:

ز کوۃ شارع کی مقرر کردہ حصہ کا فقط رضائے اللی کے لئے کسی مسلمان فقیر کواس طرح مالک بنانا کہ ہر طرح سے مالک نے اس شے سے نفع حاصل نہ کرنا ہو بشر طبیکہ وُہ مسلمان ہاشمی نہ ہواور نہ ہی اس کا مولیٰ ہو۔ (ت)

الزكوة تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير غيرهاشمى ولامولاه مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى ـ 2

## در مختار میں ہے:

"الله مح لئے ہو" مح الفاظ نیت ہی کو شرط قرار دینے کیلئے میں۔(ت)

 $^{3}$ ىلەتعالى بىيان لاشتراط النيّة

# ر دالمحتار میں ہے:

ان کلمات (لله تعالیٰ ) کا تعلق لفظ تملیک سے ہے لیمیٰ یہ عمل فقط اینے رب کریم کے حکم کی بجاآ وری کے طور پر ہو۔ (ت)

متعلق بتمليك اى لاجل امتثال امرة تعالى ـ 4

پھر اس میں اعتبار صرف نیّت کا ہے اگر چہ زبان سے پچھ اور اظہار کرے ، مثلاً دل میں زکوۃ کاارادہ کیااور زبان سے ہبہ یا قرض کہہ کر دیا صحیح مذہب پر زکوۃ اداہو جائیگی۔ شامی میں ہے :

نام لینے کا عتبار نہیں ، اگر کسی نے اس مال کو ہبہ یا قرض کہہ دیا تب بھی اصح قول کے مطابق ز کوۃ ادا ہو جائے گی (ت)

لااعتبارللتسمية فلوسماها هبة اوقرضا تجزيه في الاصحرة

Page 70 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر كتاب الزكوة داراحيا<sub>؛</sub> التراث العربي بيروت ا/ ١٩٢

<sup>2</sup> در مختار کتاب الزلوة مطبع محتبائی د ہلی ۱۲۹/۱

<sup>3</sup> در مختار کتاب الزلوة مطبع محتیائی د ہلی ۱۲۹/۱

<sup>4</sup> ردالمحتار كتاب الزكوة مصطفى البابي مصر ٧/٢

<sup>5</sup> ردالمحتار كتاب الزلوة مصطفى البابي مصر ۴/۲

فتاؤىرضويّه جلددېم

پھر نیت بھی صرف دینے والے کی ہے لینے والا کچھ سمجھ کرلے اس کاعلم اصلاً معتبر نہیں ،

اس کے علم کا جسے زکوۃ دی جارہی ہے (ت)

فی غمزالعیون العبرةلنیة الدافع لالعلم عنرالعیون میں ہے کہ اعتبار دینے والے کی بیّت کا ہے نہ کہ المدفوع\_1

وللذاا گر عید کے دن اپنے رشتہ داروں کو جنھیں زکوۃ دی جاسکتی ہے کچھ روییہ عیدی کا نام کرکے دیااورانہوں نے عیدی ہی سمجھ کر لبااور اس کے دل میں یہ نتت تھی میں زکوۃ دیتا ہوں بلاشیہ ادا ہو جائیگی ۔اسی طرح اگر کوئی ڈالی لایار مضان مبارک میں سحری کو جگانے والاعید کاانعام لینے آیا یا کسی شخص نے دوست کے آنے بااور کسی خوشی کامژدہ سنایااس نے دل میں ز کوہ کا قصد کر کے ان لو گوں کو کچھ دیا ، یہ دینا بھی ز کوۃ ہی ٹہرے گا، اگر چہ ان کے ظاہر میں ڈالی لانے باسحری کو جگانے باخوشخبری کو سنانے کاانعام تھا، اور انہوں نے اپنی دانست میں یہی جان کر لیا،خلاصة الفتاوی وخزانة المفتین وغیر ھما معتبرات میں ہے:

اگر کسی نے امام عید میں اپنے رشتہ داروں کے بچوں کو تیت ز کوۃ سے عیدی دیدی پااس شخص کو جس نے اس کے دوست کی آمد کی اطلاع دی ما کوئی خوشی والی خبر دی ما نخسی کو عید مبارک پر دی یا سحری کے وقت بیدار کرنے والوں ما استاد کودی توز کوةادا ہو جائیگی (ت)

لودفع على صبيان اقاربه دراهم في ايام العيد يعنى عبدى بنبة الزكوة اودفع الى من يبشره بقدوم صديق او يخبره بخبر او يهدى اليه الباكورة او الى الطبأل يعنى سحر خوال او الى المعلم بنيّة الزكوة جائز ـ 2

پھر ز کوۃ صدقہ ہے اور صدقہ شرطِ فاسد سے فاسد نہیں ہو تا بلکہ وہ شرط ہی فاسد ہو جاتی ہے ، مثلًاز کوۃ دی اور بیہ شرط کرلی کہ یہاں رہے گا تو دُوں گا ورنہ نہ دونگااس شرط پر دیتا ہوں کہ تو یہ رویبہ فلاں کام میں صرف کرےاس کی مسجد بنادے پاکفن اموات میں اٹھادے تو قطعًاز کوۃادا ہو جائیگی اور یہ شر طیں سب باطل و مہمل ٹہریں گی،

در مختار کے مصارف ز کوۃ میں ہے کہ مسجد کی تعمیر یا کفن میّت پر ز کوۃ نہیں لگتی اور حیلہ یہ ہے کہ فقیر کو ز کوۃ دی حائے ، پھر اسے ۔ ان کاموں میں خرچ کرنے کا کہا جائے ، کیااس فقیر کے لئے اس دسے والے کے حکم کی خلاف ورزی جائز ہے، میری نظرے نہیں گزرا۔ ہاں ظامریہی ہے کہ

في مصارف الزكوة من الدار المختار لا الى بناء مسجد او كفن ميّت و الحيلةان يتصدق على الفقير ثمرياً مرة بفعل هنة الاشاء وهل له ان يخالف امره ولمراره والظاهر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غمز عيون البصائر كتاب الزكوة ، فن ثاني مصطفى البابي مصر الا٢٢١

<sup>2</sup> خلاصة الفتاوي كتاب الزكوة الفصل الثامن في اداء الزكوة مكتبه حبيبيه كوئية ا٢٣٣٧

فقیر اس کے خلاف کرسکتا ہے اھہ ملحقگا۔ قولہ والظاہر نعم، صاحب نہر نے اس پر بحث کرتے ہُوئے فر مایا کہ حُرمت تملیک کا تقاضہ یہی ہے کہ وہ خلاف ورزی کرسکتا ہے۔ رحمتی نے فر مایا: ظاہر یہی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں اس لیے کہ اس نے فقیر کو اپنے مال کی زکموۃ دے کر اسے مالک بنادیا اور ساتھ شرط فاسد کا اضافہ کردیا حالانکہ بہہ اور صدقہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتے اھ ردالمحتار (ت)

نعم أهملخصًا قوله (والظاهرنعم) البحث لصاحب النهروقال لانه مقتضى صحة التمليك قال الرحمتى والظاهر انه لا شبهة فيه لا نه ملكه اياه عن زكوة مأله و شرط عليه شرطاً فأسدا أو الهبة و الصدقة لا تفسدان بالشرط الفاسد أهرد المحتار

پھر جب صریح شرط باوجود خلوص نیت اداء زکوۃ میں خلل انداز نہیں توابیا برتاؤجو بظاہر معنی شرط پر دلالت کرے مثلاً جب یہاں رہے تو دے اور نہ رہے تو نہ دے ، بدر جہ اولی باعث خلل نہ ہوگا۔

اقول: بثارت دینے والے، سحر خوال (سحری کے وقت بیدار کرنے والا) اور نئے کھاوں کا ہدید دنے والے کے مسائل سے بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے کیونکہ لوگ ان کو ان کے عمل کی وجہ سے دیتے ہیں، اگر ؤہ یہ کام نہ کریں تواکثر او قات ان ہیچاروں کو پچھ بھی نہیں دیا جاتا، اسی طرح یہ مسئلہ کہ خدام (خواہ مرد ہوں یا خواتین) کو نیت زکوۃ سے عیدی دینے مسئلہ ہے کہ اگر ؤہ خدمت نہ کرتے تواخیں یہ حالانکہ یہ بات مسلّمہ ہے کہ اگر ؤہ خدمت نہ کرتے تواخیں یہ رقم نہ ملتی، الغرض یہ وہ تعلقات ہی وجہ سے لوگ ان مخصوص لوگوں کو زکوۃ دیتے ہیں تو اب عطاکا تعلقات کے ساتھ دوران وجو گاوعد گاعوض بنانے کے معنی کو معیّن نہیں کرتا، بیّت پر مدار ہوگا جب بیّت خالص ہو گی تو زکوۃ ادا ہو جائیگی۔ (ت)

اقول: وقد ظهر هذا من مسائل البشير والطبأل ومهدى البالكورة فأنه انها يحمل الناس على الدفع اليهم افعالهم هذه ولو لم يفعلو افلر بمالم يد فع اليهم شيئ ومن ذلك مسئلة دفع العيدى بنية الزكوة الى خدامه من الرجال و النساء حيث يقع عن الزكوة كما في المعراج وغيره مع العلم بأنه لو لم يخدموه لما اعطاهم و با لجملة فهذه العلائق تكون بواعث للناس على تخصيصهم بصرف الزكوة فد وران العطاء معها وجودا وعدما لا يعين معنى التعويض وانها المراجع النية فأذا خلصت اجزت.

<sup>1</sup> در مختار کتاب الز کوة باب المصرف مطبع مجتبائی دبلی ۱۹۱۱ اسما 2 ر دالمحتار کتاب الز کوة باب المصرف مصطفیٰ البابی مصر ۲۹/۲

جب بیدامور ذہن نشین ہولیے توجوابِ مسکلہ بھرہ تعالی واضح ہو گیا،اگر وُہا گر دینے والے بقصدِ معاوضہ وبطور اُجرت دیتے یانیتِ زکوۃ بحے ساتھ یہ نیت بھی ملالیتے تو بیٹک زکوۃادانہ ہوتی۔

پہلی صورت (بقصدِ معاوضہ واجرت) میں نیتِ زکوۃ ہی نہیں اور دوسری صورت لیعنی (زکوۃ کے ساتھ معاوضہ کی نیت بھی ہو) تو اضاص نہ ہونے کی وجہ سے زکوۃ ادا نہ ہوگی اور اس طرح نہیں جیسے بخار کی بناء پر رخصت کی نیت روزہ کی نیت کے ساتھ کہ یہ جائز ہے کیونکہ نیت اس صورت میں لازم کی تیت ہے منافی کی نہیں، جیسا کہ مولی محقق علی الاطلاق نے فتح القدیر میں افادہ فرمایا ہے اور یہاں ایسا نہیں ہے کیونکہ معاوضہ میں دینا صدقہ کہ منافی ہے۔

امّاعلى الاوّل فلعدم النية واماعلى الثانى فلعدم الاخلاص ولايكون كنية الحمية مع نية الصوم حيث تجزى لانها نية لازم لا نية مناف كما افادة المولى المحقق على الاطلاق فى فتح القدير ولا كذلك ما هنافان التعويض يبائن التصدق.

جبکہ تقریر سوال سے ظاہر کہ انہوں نے محض بنیت زلوہ دیا اور اسے زلوہ ہی خیال کیا، معاوضہ واُجرت کا اصلاً لحاظ نہ تھا تو بے شک زکوہ ادا ہو گئی اگر چہ وہ شخص جسے زکوہ دی گئی اپنے علم میں کچھ جانتا ہو، اگر چہ انہوں نے اس سے صاف کہہ بھی دیا کہ یہاں رہوگے تو دیں گئے ورنہ نہ دیں گے، اگر چہ وُہ عمل بھی اس کے مطابق کریں یعنی ایام حاضری میں دیں غیر حاضری میں نہ دیں کہ جب نیت میں صرف زکوہ کا خاص قصد ہے توان میں کوئی امر اُس کا نافی و منافی نہیں۔

جیساکہ ہم نے تحقیق کی ہے، پی اب اس پر فتوی دیناکہ یہاں زکوۃ دینااسلئے جائز نہیں کہ جس کو دی جارہی ہے اس کے علم میں یہ نہیں ہے، جیساکہ علم دین میں اپنے فوقیت کااعلان کرنے والے یہ نہیں ہے، جیساکہ علم دین میں اپنے فوقیت کااعلان کرنے والے بعض حضرات نے کیا، یہ قلّت تدبریا سوءِ فہم کی وجہ سے ہُوا۔ الله تعالیٰ بی ازالہ وہم پر مددگار ہے والحمد الله والله سبخنه وتعالیٰ اعلم (ت)

كما حققنا فالا فتاء ههنا بعدم الاجزاء بناء على مخالفة علم المدفوع اليه كماوقع عن بعض المددعين علوا الكعب فى العلم الدينية ناش عن قلة التدبير او سوء الفهم والله المستعان وعلى ازالة الوهم والحمد لله والله العلم الحدد

مسئلہ ۳: مسئولہ مولوی علی احمد صاحب مصنّف تہذیب الصبیان ۱۹ جمادی الاولی ۱۳ استارہ کی مسئلہ ۳ بیں ، کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ان دنوں قط میں بعض آ دمی مدز کوۃ میں بھو کوں کوغلّہ مکّا وغیرہ تقسیم کرتے ہیں ، بہ جائز ہے بانہیں ؟ بیدنو اتو جروا

## الجواب:

ز کوۃ میں روپے وغیرہ کہ عوض بازار کے بھاؤے اس قیت کاغلّہ مکّا وغیر ہ محتاج کو دے کربہ نیت ز کوۃ مالک

Page 73 of 836

جلددېم فتاؤىرضويّه

کر دینا جائز و کافی ہے ، زکوۃ ادا ہو جائیگی ، جس قدر چیز محتاج کی ملک میں گئی بازار کے بھاؤ سے جو قیمت اس کی ہے وہی مجر اہو گی بالا ئی خرچ محسوب نہ ہوں گے ، مثلاآج کل مکّا کا نرخ نُو سیر ہے نُو من مکّا مول لے کر محتاجوں کو یا نٹی تو صرف حالیس روییہ ز کوۃ میں ہوںگے ، اُس پر جویلّہ داری یا باربرداری دی ہے حیاب میں نہ لگائی جائے گی ، پاگاؤں سے منگا کر تقسیم کی تو کراپہ گھاٹ چونگی وضع نہ کریں گے ، ماغلہ یکا کر دیاتو پکوائی کی اُجرت ، لکڑیوں کی قیت مجرانہ دینگے، اس کی یکی ہوئی چیز کو جو قیت بازار میں وہی محسوب ہو گی،

کیونکہ اس کارکن پیہ ہے کہ کسی فقیر کو الله کی رضا کی خاطر اس کامالک بنا ہااور بطور معاوضہ نہ ہو۔ (ت)

لان ركنها التمليك من فقير مسلم لو جه الله تعالى من دون عوض

#### در مختار میں ہے:

جب تک کھانااس کے حوالے نہ کردے، ایسے ہی لباس کا معالمہ *ہے*(ت)

لو اطعم يتيمانا ويا الزكوة لا يجزيه الا اذا دفع جب كسى نے يتيم كونيت ِ زكوة سے كھانا كھلاماز كوة ادانه موگى اليه البطعوم كمألوكسالاـ 1

# عالمگیری میں ہے:

یہ دانوں کے علاوہ میں ہے کیونکہ وہاں قیمت ہی ضروری ہے (ت)

ماسواه من الحبوب لا يجوز الابالقيمة - 2

اس ميں ہے: الخبز لا يجوز الا باعتبار القيمة 3 (روئي كااعتبار قيت كے بغير جائز نہيں۔ ت) والله سبخنه و تعالى اعلم وعليه جل مجده اتم واحكم

مسکلہ ہم: کیافرماتے علائے دین اس صورت میں کہ اگر کسی شخص نے عوض اس زرز کوۃ کہ جواس کہ ذیّہ واجب ہے محتاجوں کو کھانا کھلادیا پاکیڑے بنادئے توز کوۃادا ہو جائیگی پانہیں؟ بیدنو اتو جروا۔

عوض زرز کوۃ کے محاجوں کو کیڑے بنادینا،انھیں کھانا دے دینا جائز ہےاور اس سے زکوۃادا ہو جائیگی خاص روپیہ ہی دیناواجب نہیں مگرادائے زکوۃ کے معٹی یہ ہیں کہ اس قدر مال کامختاجوں کومالک کر دیا جائے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الز کوهٔ مطبع محتیا کی د ہلی ۱۲۹۱/۱

<sup>2</sup> فياوى ہند به الباب الثامن في صدقة الفطر نوراني كت خانه بيثاور ١٩٢/١

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> فياوي منديه الباب الثامن في صدقة الفطر نوراني كتب خانه بيثاور ا/ ١٩٢

اسی واسط اگر فقراء و مساکین کومثلاً اپنے گھر بلا کر کھانا پکا کر بطریق وعوت کھلادیا توہر گزز کوۃ ادانہ ہو گی کہ یہ صورت اباحت ہے نہ کہ تملیک، لینی مدعواس طعام کو ملک داعی پر کھاتا ہے اور اس کا مالک نہیں ہو جاتا اسی واسطے مہمانوں کو روانہیں کہ طعام دعوت سے باذنِ دعوت میزبان گداؤں یا جانوروں کو دے دیں، یا ایک خوان والے دوسرے خوان والے کو اپنے پاس کچھ اٹھادیں یا بعد فراغ جو باقی بچے اپنے گھرلے جائیں۔

در مخار میں ہے کہ کسی نے بیٹیم کو بنیتِ زکوۃ کھانا کھلایا تو زکوۃ ادانہ ہوگی مگر اس صورت میں جب کھانا اس کے سپر دکر دیا گیا ہو ، جیسا کہ اگراسے لباس پہنادیا گیا ہو انہتی قولہ "کہالو کساہ" یعنی اس صورت میں بھی زکوۃ ادا ہوجائیگی اھ طحطاوی عن الحلبی اور حاشیہ طحطاویہ کے باب المصرف میں یہ بھی ہے کھانا کھلادیناکافی نہیں البتہ اگر مالک کردے تو پھر کافی ہے، اور اگر کسی نے نیتِ زکوۃ سے کھانا کھلا اتوکافی نہ ہوگا انہی (ت)

فى الدرالبختار لو اطعم يتيماً ناوياً الزكوة لا يجزيه الااذادفع اليه المطعوم كماً لو كساه أنتهى قوله كماً لو كساه اى كما يجزيه هططاوي عن الحلبى وفى الحاشية الطحطاوية ايضاً فى باب المصرف لا يكفى فيها الاطعام الا بطريق التمليك ولواطعمه عنده ناوياً الزكوة لا يكفى قرانتهى يكفى أنتهى التها المصرف لا يكفى أنتهى التمليك ولواطعمه عنده ناوياً الزكوة لا يكفى أنتهى التها المصرف لا يكفى أنتهى التها المصرف لا يكفى أنتهى التها المصرف لا يكفى أنا الماليك ولواطعمه عنده الوكوة لا يكفى أن الماليك ولواطعمه عنده الماليك ولواطعه ولواطعه الماليك ولواطعه الماليك ولواطعه الماليك ولواطعه الماليك ولواطعه ولواطع و

ہاں اگر صاحبِ زکوۃ نے کھانا خام خواہ پختہ مستحقین کے گھر بھجوادیا یا اپنے ہی گھر کھلایا مگر بتقریح پہلے مالک کر دیا توز کوۃادا ہو جائیگی،

کیونکہ اعتبار تملیک کا ہے اس میں اس کا کوئی دخل نہیں کہ زکوۃ دینے والے کی گھر کھانا کھایا یا مستحق لوگوں کے گھر بھیج دیا ہو۔ اور جو طحطاوی نے ذکر کیا وہ دعوتِ معروفہ پر محمول ہے کیونکہ اس سے متبادر ہے کہ یہ دعوت بطور تملیک نہیں ہوتی ہے کہ واللہ تعالیٰ اعلمہ (ت)

أن العبرة للتمليك ولا مدخل فيه لا كله في بيت المنزى اوارساله الى بيوت المستحقين وما ذكرة الطحطاوى محمول على الدعوة المعروفة فأنها المتبادرة منه وانها لا تكون الاعلى سبيل الا باحة، والله تعالى اعلم.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الز کوة مطبع مجتبائی د ہلی ۱۲۹/۱

<sup>2</sup> حاشيه الطحطاوي على الدرالمختار كتاب الزكوة دارالمعرفة بيروت اله٨٨٣

<sup>3</sup> حاشيه الطحطاوي على الدرالمختار باب المصرف دارالمعرفة بيروت اله٣٢٥/

مسئلہ 8: مرسلہ مولوی عبدالواحد صاحب متعلم مدرسہ اہلست و جماعت بریلی مرسلہ مولوی عبدالواحد صاحب متعلم مدرسہ اہلست و جماعت بریلی کے دین اس مسئلہ میں کہ زید نے زکوہ کاروپیہ نکالااور اس روپیہ سے غلّہ خریدااور تمام محتاجوں کو جمع کرکے اور کھانا پکواکر کھلوایا تو آیاز کوہ ادا ہو جائیگی کہ نہیں ، کیا ضروری ہے کہ جوروپیہ نکالاوہی لعینہ دے؟

الجواب:

کھانا جمع کرکے کھلادیے سے زکوۃ ادانہ ہُوئی لانہ ابا حقور کنھا التعلیك (کیونکہ یہ اباحت ہے حالانکہ زکوۃ کارکن مالک بنانا ہے۔ ت) نہ بعینہ روپیہ دیناضرور، بلکہ اگر اس كااناح یا کپڑا خرید کر مختاجوں كو دے دیتا یا کھانا پکا کر اُن کے گھر بھیج دیتا یا حقے انھیں تقسیم كر دیتاتو بازار کے بھاؤ سے جو اُس كی قیمت ہوتی اس قدر زکوۃ ادا ہو جاتی پکوائی وغیرہ اجرت میں جو صرف ہُواوہ محسوب نہ ہوگا۔ والله تعالی اعلمہ

مسله ۷: از دهوراجی ملک کا ٹھیاواڑ مسئولہ جاجی عیلی خال مجمد صاحب کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ کہ قط سالی میں مسلمان لوگ چندہ کرکے روپیہ جمع کرکے گندم چھ روپیہ کے بھاؤسے ایک من خرید کرکے چار روپیہ کے بھاؤسے مسلمان غریب لوگوں کو دینااور جو دور وپیہ کا نقصان ہوتا ہے وہ مالِ زگوۃ سے ادا ہو جائے گایا نہیں ؟اگر نہ ہوتا ہو تو کس صورت سے ادا ہو؟ مہر بانی فرما کر جلدی عنایت فرمائیں، بہت ضروری ہے، یہاں پر بالکل جائے گایا نہیں ہُوئی ہے، اور غریب مسلمان لوگوں کو بہت ضرورت ہے، اس مسئلہ کو سوال بنا کر جواب لکھ کر روانا کر دینا۔

الجواب:

ز کوة اس طرح ادانهیں ہوسکتی،

کونکہ تج، صدقہ کے مبائن چیز ہے، خریداری میں رعایت سودے سے کسی زائد چیز کی تملیک نہیں ہے کیونکہ رعایت تیری ملکیت نہیں، تاکہ تو کسی کو مالک بنائے۔ (ت)

فان البيع يبائن الصدقة والمحاباةليست في القدر الزائد المتروك من التمليك في شئ فأنك لم تملكه حتى تملكه -

بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھا ہی روپے من اُن کے ہاتھ بیچیں اور فی من دو اروپے اُن کو زکوۃ میں اپنے پاس سے دیں اور قیمت میں چھا روپے اُن سے وصول کریں، اُن کے دوروپے زکوۃ میں محسوب ہوں گے اور اُن کو من بھر گیہوں پر چار مہبی روپے اپنے پاس سے دینے پڑے۔والله تعالی اعلمہ

نستکه ک : ۲ ارجب استاه

چار پانچ آدمی بزاز کے یہاں کیڑا خرید نے گئے اُن میں سے ایک نے کوئی کیڑا پُرالیا، بعد معلوم ہونے کے دُکاندار نے اس کومعاف کر دیااور بیت صدقہ یاز کوۃ کی کی، توبینیتاس کی صحیح ہوگی یا نہیں؟اور یہ کیڑاصدقہ یاز کوۃ میں محسوب ہوگا یا نہیں؟ الجواب:

اگر وُہ کپڑا ہنوز موجود ہے تو نہ وُہ صدقہ میں محسوب ہوگا، نہ زکوۃ میں، نہ اس کی معافی ہوگی فان الابراء عن الاعیان باطل (کیونکہ اعیان سے بری کرنا باطل ہے۔ ت) ہاں اگر اسے ہبہ کردیاتو ہبہ ہوجائیگا، اور اگر ہبہ کرنیا باطل ہے۔ ت) ہاں اگر اسے ہبہ کردیاتو ہبہ ہوجائیگا، اور اگر ہبہ کردیا یہاں تک کہ اُس کااُس کی نیّت کی اور وُہ شخص اس کا مصرف ہو توز کوہ و صدقہ ادا ہوجائیں گے، اور اگر وُہ کپڑااُس نے تلف کردیا یہاں تک کہ اُس کااُس پر تاوان لازم آیا اور اُس نے وہ تاوان معاف کر دیا تو معافی صحیح ہے اور نیت محمود ہو تو اجریائے گا اور یہ خود ایک صدقہ نفل ہے مگر اس میں زکوہ کی نیت صحیح نہیں، ہاں اس سے اسے کی زکوۃ ادا ہوجائے گی جتنا تا وان اس پر واجب تھا مگریہ اُس کے دیگر اموال کی زکوۃ ہوسکے یہ نہ ہوگا۔ والله تعالی اعلمہ۔

مسلد ۸ تا ۱۱: کیافرماتے ہیں علائے دین ان مسلوں میں:

(۱) زید نے اپنے برادرِ حقیقی یا بہنوئی یا بہن یا کسی دوست کواپی ضانت سے مبلغ پچاس ۵۰ روپیہ سُودی قرض دلادئے، اب وُہ روپیہ اصل وسُود مل کر سوروپیہ ہوگئے، زید نے وُہ روپے اپنی زکوۃ کے روپے سے ادا کردئے مگر شخص مذکور سے یہ نہیں کہا کہ روپیہ زکوۃ کاہم نے تمھارے قرضہ میں دیا کیونکہ اگر اُس سے کہا جائیگا تو وُہ شخص بوجہ برادری کے زکوۃ لینا پسند نہیں کر تااس صورت میں زید سے زکوۃ ادا ہوگیا یا نہیں؟

(۲) زید نے مبلغ مزار روپیہ کارس خریدااور روپیہ بموجب رواج کھنڈ سالیوں کے بالیوں کو دے دیا، وقتِ وصول رس کے، پانچ سور وپیہ کارس وصول ہُوا، اور باقی روپیہ کے سال آئندہ پر وصول ہونے کی امید رہی، اب زید پر زکوۃ پانچ سور وپیہ کی چاہئے یا مزار کی؟ اور اس بقیہ روپے کا بیا انتظام کیا کہ کچھ روپیہ اور دے کر دستاویز تحریر کرالی اس دستاویز کار وپیہ بشرط پیداوار اس تحریر دستاویز سے دس ماہ بعد وصول ہوگاور نہ سال آئندہ پر کیا قرضہ دستاویز پر کوۃ جاہئے بانہیں؟

(۳) کچھ قرضہ زید کااس طور ہے کہ زید نے دستاویز تحریر کراکے روپیہ قرض کردیا، منجملہ اس کے کچھ روپیہ وصول ہوااور کچھ باقی رہا، اس بقیہ کی نہ دستاویز ہے اور نہ کوئی شی الی اس شخص کے پاس ہے کہ جس سے وُہ قرضہ اپناادا کرے ،اور اگر ہے تو بخرض بدنیتی اُس شی کو دوسرے کے نام کردیا، ابزید کو صرف اُمید ہی امید

وصول کی ہے لہذااس روپے پر ز کوۃ دی جائے یا نہیں؟

(۴) زیدنے پانچ سوروپیہ آپنے اور مزار قرض لے کر دکان کے منجملہ پندرہ سور وپیہ کے مزار روپیہ کامال دُکان میں ہے اور پانچ سوروپیہ قرضہ میں ہیں،اس صورت میں ز کوۃ دی جائے یا نہیں اور دی جائے تو کس قدر کی؟

الجواب:

(۱) اگرزید نے وُہ روپیہ اپنے اس عزیز کو دل مین تیتِ زکوۃ کرکے دیا توز کوۃ ادا ہو گئ خواہ کسی خرچ میں صرف کرے، اور اگر بطور خود بلااجازت اس کے قرضہ میں دیا توز کوۃ ادانہ ہو گی، والله تعالی اعلمہ۔

(۲) زکوۃ کُل روپید کی واجب ہو گی مگر مقدارِ قرضہ کے ابھی ادا کر نالازم نہیں، بعد وصول ادا کر سکتا ہے۔

(m) جبکہ اس کے پاس شبوت نہیں اور نہ وُہ ادا پر آ مادہ اور نہ اس کے پاس جائداد، تواُس قرضہ کی ز کوۃ لازم نہیں۔

(۴) منجمله پندره سومے کسی قدرز کوۃ فی الحال واجب الادانہیں جبکہ وُہ وہی مال رکھتا ہو۔ والله تعالی اعلمہ

Page 78 of 836

# تجلّی المشکؤة لانارة اسئلة الزّکؤة ٢٠٠١ و (ز کوة کے مسائل کوواضح کرنے کے لئے پراغ کی چک

مسئله ۱۸۲۲: از گونڈه بهرائج، محلّه چهاؤنی، مکان مولوی انثر ف علی صاحب مرسله حضرت سیّد حسین حیدر میاں صاحب دامت برکانتم ۱۳جمادی الاولی ۷-۳۰۱ه

## بسمرالله الرحين الرحيمط

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین لُطف الله بهم اجمعین، ان مسائل میں: مسله اولی: زکوة بتدرتج دی جائے یا کیشت دینے میں کیا نقصان ہے؟ بیدنوا تو جروا۔ الجواب:

اگرز کوۃ پیشگی ادا کرتا ہے یعنی ہنوز حولانِ حول نہ ہُواکہ وجوب ادا ہو جاتا، خواہ یُوں کہ ابھی نصاب نامی فارغ عن الحوائج کا مالک ہُوئے سال تمام نہ ہُوا، پایُوں کہ سالِ گزشتہ کی دے چکا ہے اور سالِ رواں ہنوز ختم پر نہ آیا توجب تک انتہائے سال نہ ہو بلاشبہ تفریق و تدریخ کا اختیارِ کا مل رکھتا ہے جس میں اصلاً کوئی نقصان نہیں کہ حولانِ حول سے پہلے زکوۃ واجب الادا نہیں ہوتی۔ در مختار میں ہے:

شرط افتراض ادائها حولان الحول ادائيگي ز كوة كے فرض ہونے كے لئے يہ شرط ہے كہ مال

# کی ملکیت پر سال گزرے۔ (ت)

وهو في ملكه\_<sup>1</sup>

تو ابھی شرع اس سے تقاضا ہی نہیں فرماتی، کیمشت دینے کا مطالبہ کہاں سے ہوگا، یہ پیشگی دینا تبرع ہے ولا جبد علی المتبرع و هذا ظاهر جدّا (نقلًا دینے پر جر نہیں اور یہ نہایت ہی واضح ہی۔ ت) اور اگر سال گزر گیا اور ز کوۃ واجب الادا ہو چکی تواب تفریق و تدریج ممنوع ہوگی بلکہ فورًا تمام و کمال زر واجب الادا ادا کرے کہ مذہب صحیح و معتمد و مفتی پر ادائے زکوۃ کا وجوب فوری ہے جس میں تاخیر باعثِ گناہ۔ ہمارے ائمہ ثلثہ رضی الله تعالیٰ عنہم سے اس کی تصریح ثابت۔

یمی فقیہ ابو جعفر نے امام اعظم سے روایت کیا، امام ابو یوسف نے اسے امالی میں ذکر کیا جیسا کہ خلاصہ میں ہے اور امام ابوعبدالله محمد بن عبدالله الحالم الشہید رحمہ الله تعالیٰ کی منتقی میں ہے جیسا کہ قستانی نے محیط سے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ شخین کے نزدیک ادائیگی ز کوۃ علی الفور لازم ہو جاتی ہے، اور امام محمد سے ہے کہ جس نے ادائیگی میں تاخیر کی اس کی شہادت قبول نہ ہوگی۔ یہ بات اس بارے میں واضح ہے کہ شخین سے یمی مذہب ظاھر الرویة میں مروی ہے۔ (ت)

رواة الفقية ابو جعفر عن الامام الاعظم و ذكرة ابو يوسف في الامالي كما في الخلاصة وفي منتقى الامام ابي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم الشهيد رحمه اللهتعالي على ما نقل القهستاني عن المحيط انه على الفور عند هما وعن محمد لا تقبل شهادة من اخّر، فهذا ظاهر في انه هو المذهب المروى عن الشيخين في ظاهر الرواية

# فتح القدير ميں ہے:

يلزم بتأخيرة من غيرضرورة الاثم كماصرح به الكرخى والحاكم الشهيد فى المنتقى، وهو عين ما ذكرة الفقية ابو جعفر عن ابى حنيفة رضى الله تعالى عنه انه يكرة ان يؤخر هامن غير عنرفان كراهة التحريم هى المحمل عنداطلاق اسمها عنهم

بغیر مجبوری کے تاخیر سے گناہ لازم آتا ہے جیسا کہ امام کرخی اور حاکم شہید نے المنتقی میں تصریح کی ہے۔ یہ بعینہ وہی بات ہے جس کا تذکرہ نقیہ ابو جعفر نے امام ابو حنیفہ رضی الله تعالی عنہ سے کیا ہے کہ بغیر عذر ادائیگی کو مؤخر کرنا مکروہ تح یہ ہے کیونکہ جب کر اہت کا ذکر مطلقًا ہو تو اس وقت وہ مکروہ تح می پر محمول ہوتی ہے،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الز کوة مطبع مجتبائی دہلی ۱۳۰/۱

<sup>2</sup> جامع الرموز كتاب الزلوة مكتبه اسلاميه كنبد قاموس ايران ٣٠١/٢

وكذاعن ابي يوسف وعن محمد ترد شهادته بتا خير الزكوة حق الفقراء فقد ثبت عن الثلثه وجوب فورية الزكوة اهمخلصاً

امام ابو یوسف سے بھی اسی طرح مروی ہے۔امام محمد فرماتے ہیں کہ تاخیرِ زکوۃ کی وجہ سے گواہی مردود ہوجائیگی کیونکہ زکوۃ فقراء کا حق ہے، تو تینوں بزرگون سے میہ ثابت ہُوا کہ زکوۃ کی ادائیگی فی الفورم لازم ہوتی ہے اھ مخلصًا (ت)

# فتاوی امام قاضی خال میں ہے:

هل يأثم بتأخير الزكوة بعد التمكن ذكر الكرخى انه يأثم وهكذ ا ذكر الحاكم الشهيد في المنتقى وعن محمد ان من اخر الزكوة من غير عذرلا تقبل شهادته وروى هشام عن ابي يوسف لايأثم ألا ملخصا

قلت: فقد قدم التأثيم و ما يقدمه فهوالراجح الاظهر الاشهر عنده كما نص عليه بنفسه ويكون هو المعتمد كما صرح به الطحطاوى و الشامى وغيرهماوكذاقدمه في الهداية والكافي.

آدی قدرت کے بعد تاخیر ز کوہ کی دجہ سے گنہگار ہوگا یا نہیں؟ امام کرخی نے فرمایا: گنہ گار ہوگا۔اسی طرح حاکم شہید نے منتقی میں ذکر کیا ہے۔ امام محمہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے بغیر عذر ز کوہ کو مؤخر کیااس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ ہشام نے امام اِکویُوسف سے نقل کیا کہ وُہ گئیگار نہ ہوگااھ ملحشا۔

قلت: (میں کہتا ہوں کہ) گنہگار ہونا (امام ابوبوسف کے حوالے سے) پہلے ذکر کیا ہے اور وہی قاضی خال کے ہاں رانج، اظہر اور اشہر ہے، جیسا کہ اس پر خود انہوں نے تصریح کی ہے، اور یہی معتمد ہے، جیسا کہ اس پر طحطاوی، شامی اور دیگر لوگوں نے تصریح کی ہے، ای طرح ہدابہ اور کافی میں اس کو مقدم رکھا ہے (ت)

# فآوی عالمگیریه میں ہے:

تجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثمر بتأخيره من غير عنر وفي رواية الرازى على التراخي حتى يأثم عندالموت والاول اصح

سال بورا ہونے پر زکوۃ فی الفور م لازم ہو جاتی ہے حتی کہ بغیر عذر تاخیر سے گناہ ہوگا، رازی کی روایت کے مطابق فی الفور لازم نہیں (حتی کم موخر کرنے سے گناہ نہ ہوگا) البتّہ اسی حالت میں موت آگئی تو

 $<sup>^{1}</sup>$  فتح القدير كتاب الزكوة مكتبه نوريه رضويه سنّهر ۱۱۳/۲  $^{1}$ 

<sup>2</sup> فقاوي قاضى خال كتاب الزئوة فصل في مال التجارة مطبع منثى نوككشور لكھنؤ ا/١١٩

قریب موت گنہگار ہوگا، لیکن پہلا قول اصح ہے جیسا کہ تہذیب میں ہے۔(ت)

كذا في التهذيب.

جوامراخلاطی میں ہے:

ز کوۃ علی الفور واجب ہو جاتی ہے حتی کہ بغیر عذر مؤخر کرنے سے گناہ گار ہوتا ہے بعض کے نزدیک فی الفور نہیں ہوتی لیکن پہلا قول اصح ہے اصلحشا(ت) يجب الزكوة على الفور حتى يأثم بتأخيره بلا عندروقيل على التراخي والاول اصح اهملخصا

# مجمع الانهرميں ہے:

امام محمد نے فرمایا: جو شخص ز کوۃ ادانہ کرے اس کی شہادت مقبول نہ ہو گی، یہ بات دلالت کرتی ہے کہ ز کوۃ فی الفورلازم ہوجاتی ہے۔امام کرخی نے بھی یہی فرمایا ہے، اور اسی پر فتوی ہے (ت)

قال محمد لاتقبل شهادة من لم يؤد زكوته وهذا يدل على الفور كما قال الكرخى و عليه الفتوى\_ 3\_

#### تنویرالابصار و در مختار میں ہے:

(بعض نے کہا کہ زکوۃ فوری ہے) یعنی زکوۃ فی الفور لازم ہوجاتی ہے (اور اسی پر فتوی ہے) جیسا کہ شرح وہبانیہ میں ہے (تو تاخیر ادائیگی سے گناہ لازم لائے گا) جب تاخیر بغیر عذر ہو (اور ایسے شخص کی شہادت مر دود ہے) کیونکہ حکم زکوۃ کے ساتھ مصرفِ زکوۃ فقراء کا ذکر کرنا اس پر قرینہ ہے کہ فی الفور ادائیگی ہو کیونکہ زکوۃ دینا ضروریاتِ فقیر کو پورا کرنے کیلئے ہوتا ہے اور اس میں نعیل مقصود ہے اور اگریہ فی الفورلازم ہی نہ ہو تو کامل طور پر ایجاب زکوۃ کامقصد حاصل نہ ہوگا۔ تفصیل اس کی

(وقيل فورى) اى واجب على الفور (وعليه الفتوى) كما فى شرح الوهبانية (فياثم بتاخيرها) بلا عنر (وترد شهادته) لان الامر بالصرف الى الفقير معه قرينة الفور وهى انه لل فع حاجته وهى معجلة فمتى لم تجب على الفورلم يحصل المقصود من الايجاب على وجه التمام وتمامه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوى ہندیة کتاب الز کوة فصل فی مال التجارة مطبع منثی نولکشور لکھنؤ ۱۱۹۱۱

<sup>2</sup> جواهر الاخلاطي كتاب الزكوة غير مطبوعه قلمي نسخه ص ۴۳

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> مجمع الانهر ملتقى الابحر كتاب الز<sup>ل</sup>وة دار حيا<sub>ء</sub> التراث العربي بير وت ١٩٢/١

فتح میں ہےاھ **اقول:** حب دلیل کا معاملہ یہ ہے تو یہ مقصد شرع جلیل سے متصل اور قریب ہے اور یہی دین میں احوط اور شیاطین کے مکر کو د فع کرنے والااور فقرا<sub>ء</sub> مسلمین کے لئے زیادہ نافع ہے، اسی پر ہمارے سربراہ فقیہ النفس قاضی الامّت نے جزم فرمایا اور اسکو صیح قرار دیا جس کا ذکر گزرااور کبارائمہ سے اس کی تصیح آرہی ہے ، اور ہمارے تینوں ائمہ جو مسلک کے سرتاج ہیں سے یہی ثابت ہے، اور کثیر فقہاء نے تصریح کی ہے کہ فتوی اسی پر ہے، اور یہ بات مسلّمہ ہے کہ یہ الفاظ مؤکد اور قوی ہیں ، لہٰذااسی پر اعتماد ہو نا جاہے ہے اگر جہ ان تینوں بزر گوں سے تراخی بھی منقول ہے اور اسے یا قانی اور تاتار خانی نے صحیح کہا ہے بلکہ محقق علی الاطلاق نے فتح القدیر میں فرمایا: ہمارے احناف میں سے ابن شحاع نے جوبه کہاکہ زکوۃ فی الفورم لازم نہیں اسے زکوۃ کی فرضیت کی دلیل سے منسلک کرنا ضروری ہے یعنی فرضیت کی دلیل فی الفورادائیگی کو واحب نہیں کرتی جبکہ اس سے فوری ادائیگی کی علیحدہ دلیل کی نفی نہیں ہوتی۔علّامہ ستداحمہ مصری نے حاشیہ در مختار میں کہا کہ کمال کا مختاریہ ہے کہ زکوۃ فرض ہے اور فی الفور ادا کر نا واجب ہے، اس سے دونوں اقوال کے در میان موافقت ممکن ہےاہ **قلت** (میں کہتا ہوں): میرے نز دیک تطبیق بوں ہو <sup>سک</sup>تی ہے کہ جس نے تراخی کی

في الفتح أهداق ل:فأذا كان هذا هواقضية الدليل والالصق بهقص الشرع الجليل وهو الاحوط في الدين والا دفع لكب الشباطين والا نفع لفقراء البسلبين و قد جزم به البولي فقيه النفس قاضي الامّة وصححه كهام وياتي من كيار الائبة وقد ثبت عن سا داتنا الثلثة مالكي الازمة وقد نص كثيرون ان عليه الفتري ومعلوم ان هذا اللفظ اكبرو اقري فعلمه فليكن التعويل والاعتماد وإن حكى التراخي ايضاعن الثلثة الامجادوصححه الباقاني والتأ تارخاني بل قال البولي البحقق على الإطلاق في فتح القدير ماذكر ابن شجاع عن اصحابنان الزكاةعلى التراخي بجب حمله على إن المراد بالنظر إلى دليل الافتراض اى دليل الافتراض لا يوجبها وهو لا ينفى وجوددليل الانجاب 2 اه قال العلّامة السيد احمد البصرى في حاشبة الدرالمختار واختار الكمال ان الزكؤة فرضية وفوريتهاواجبة ويصلح هذا توفيقا بين القولين 3 اه قلت: وكان ظهر لى التوفيق بأن من قال بالتراخي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الز کوة مطبع مجتبائی د ہلی ۱/۰ ۱۳

<sup>2</sup> فتحالقدير كتاب الزكوة مكتبه نوريه رضويه سكهر ١١٣/٢

<sup>3</sup> حاشية الطحطاوي على الدرالمختار كتاب الزكوة دارالمعرفة بيروت ٣٩٦/١

فبرادة ان وقته العبرفتكون اداء متى ادى وان اثم بالتأخير ومن قال بالفور اراد انه يأثم بالتأخير وان لم يصربه قضاء ولا بدع فى ذلك فأن الحج فورى على الراجح مع الاجماع على انه لوتراخى كان اداء ونظيرة سجدة التلاوة وجوبها فورى عندابى يوسف ومتراخ عند محمد و هو المختار كما فى النهر والامداد والدرالمختار واذا اداها بعد مدةكان مؤديا اتفاقًا لاقاضيا كما فى النهر الفائق وغيرة.

اقول: لكن يخدش التوفيقين ما قد مناعن الخانية حيث فرض المسئلة فى التأثيم ونص رواية هشام عن ابى يوسف لا يأثم فلابدمن ابقاء الخلاف وترجيح الراجح اويقال ان هشامًا انهاسم التراخي فنقل هو او من روى عنه بالمعنى على ما فهم ولعل فيه بُعدًا يعرف وينكر فليتن بر، والله تعالى اعلم -

بات کی ہے اس کی مرادیہ ہے کہ وقتِ ادا تمام عمرہ، تو جس وقت بھی ادائیگی کریگاز کوۃ ادائی ہوگی اگرچہ تاخیر سے گئہگار ہوگا، اور جس نے کہا" فی الفور واجب ہے "اس کی مرادیہ ہے کہ تاخیر سے انسان گئہگار ہو جاتا ہے اگرچہ تاخیر سے قضا نہیں ہوگی، اوریہ کوئی نئی بات نہیں کیونکہ جج رائج قول کے مطابق فی الفور لازم ہے، حالانکہ اس پر اجماع ہے کہ اگر کسی نے دیر کے بعد جج کیا توادا بی ہوگا، اس کی نظیر سجدہ تلاوت ہے جو امام ابو یوسف کے نزدیک فی الفور اور امام محمد کے نزدیک علی التراخی واجب ہے اور یہی مختار ہیں جا گر کسی نے مدت کے بعد سجدہ کیا تو بالا تفاق اوا در در مختار میں ہے اگر کسی نے مدت کے بعد سجدہ کیا تو بالا تفاق اوا ہی ہوگا، اسے قضا کرنے والانہ کہا جائیگا بعد سجدہ کیا تو بالا تفاق اوا ہی ہوگا، اسے قضا کرنے والانہ کہا جائیگا ، جیساکہ النہر الفائق وغیرہ ومیں ہے۔

اقول: ان دونوں تطبیقات کو خانیہ کی سابقہ عبارت مخدوش کر دی ہے کہ وہاں عنوانِ مسئلہ ہی گنہگار ہونے کے بارے میں ہے، اور امام ابو یوسف سے روایت ہشام میں گنہگارنہ ہونے کی تصری ہے لہذا اثبات اختلاف اور ترجیح رائج ضروری ہے یا یہ کہا جائے کہ ہشام نے تراخی سنا اور اسے نقل کردیا جس نے ان سے روایت بالمعنی کی اس نے اپنی سمجھ کے مطابق نقل کردیا، شایداس میں بعد معلوم ہو اور اجنبی سمجھا جائے، تو غور کرو۔ والله تعالی اعلمہ

بلکہ ہمارے بہت ائمہ نے تصریح فرمائی کہ اس (زکوۃ) کی ادائیگی میں دیر کرنے والا مر دود الشادۃ ہے، یہی منقول ہے محرر مذہب سیّد ناامام محمد رحمہ الله تعالے ہے،

كمامرعن الفتح والخانية ومجمع النهر ومثله في خزانة المفتين وفي شرح النقاية عن المحيط وفي جواهر الاخلاطي وبه جزم في

حبیبا که فتح ، خانیه اور مجمع الانهر میں ہے۔اسی طرح خزانة المفتین اور شرح نقابیه میں محیط سے اور جواھر الاخلاطی میں ہے، اور اسی پر تنویر اور در میں جزم

کیا ہے جیسا کہ آپ سُن چکے۔ امام خاصی، صاحب المضمرات شرح قدوری، طحطاوی اور شامی وغیرہ نے امام قاضی خال سے نقل کیا کہ اسی پر فلوی ہے ، اور فقیہ ابواللیث رحمہ الله تعالی نے اسے ہی لیا ہے۔ اقول: جس نے یہ کہا کہ "اس کی شہادت مر دود ہے "اس نے ہماری تائید کی جیسا کہ مخفی نہیں، جس نے کہا" مر دود نہیں "وُہ ہمارے مخالف نہیں کیونکہ ہم وُہ شی جس میں گنہگار ہوناران جموا گرچہ گناہ صغیرہ کی ہوائی نہیں جس سے شہادت رد ہوجائے جیسا کہ بیاس پر واضح ہے (مخفی نہیں) جس نے کتاب الشھادة کا معالمہ کیا واضح ہے (مخفی نہیں) جس نے کتاب الشھادة کا معالمہ کیا ہے۔ (ت)

التنوير والدركما سبعت ونقل الامام الخاصى وصاحب المضمرات شرح القدورى و الطحطاوى والشافى وغيرهم عن الامام قاضى خان ان عليه الفتوى وبه اخذالفقيه ابو الليث رحمه الله تعالى حاقول: وقول من قال تردشهدته يؤيد كا لا يخفى ومن قال لافقوله لا يخالفنا اذليس كل ما يتر جح فيه الاثم وان صغيرة ممايرد به الشهادة كماليس بخاف على من طالع كتاب الشهادة.

اور شک نہیں کہ تدریج میں اگر کُل کی تاخیر نہ ہوئی تو بعض کی ضرور ہو گی حالانکہ اس پر واجب تھا کہ کل مطالبہ فی الفور ادا کرے،

لان الا يجاب الفورى انها هو للكل لا للبعض و هذا ظاهر جدّا ثمّ فى معنى الفور ههنا بحث للعلامة الشامى قدس سرّة السامى حيث قال قوله فيأثم بتاخير ها الخظاهرة الاثم بالتأخير ولوقل كيوم او يو مين لانهم فسروا الفورباول اوقات الامكان وقد يقال المرادان لا يؤخر الى العام المقابل لما فى البدائع عن المنتقى با لنون اذا لم يودحتى مضى حولان فقد اساء وأثم اهفتاً مل اه

اقول: لا يخفى ان هذا القول المعتمد منقول في عامة الكتب بلفظ الفور

کونکہ فوری واجب کرناگل کے لئے ہےنہ کہ بعض کے لئے، اور بیہ نہایت ہی واضح ہے، پھر یہاں علّامہ شامی قدّس سرّہ السّامی کو معنی فور میں کلام ہے وہ کہتے ہیں مصنّف کے قول "تاخیر زکوہ سے گنہگار ہوگا" النے اس سے ظاہر یہی ہے کہ تاخیر اگرچہ تھوڑی ہو مثلاً ایک یا دو ۲ دن، اس سے گنہگار ہوگا کیونکہ فقہاء نے فور کی تفییر اوّل او قاتِ امکان سے گنہگار ہوگا کیونکہ فقہاء نے فور کی تفییر اوّل او قاتِ امکان سے کی ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ مرادیہ ہے کہ آئندہ سال تک تاخیر نہ ہو کیونکہ بدائع میں منتقی سے ہے کہ جب کئی سال گزر جائیں اور (زکوہ کی) ادائیگی نہ کی ہو تو یہ برااور ساناہ سے احد فتاسل۔

اقول: واضح رہے کہ یہ قول معتمد عام کتب میں لفظِ فور اور عدمِ تاخیر سے منقول ہے اور

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ر دالمحتار كتاب الز كوة دار حيا<sub>ء</sub> التراث العربي بير وت ١٣/٢

اس کامعنٰی جیسا کہ فقہاء نے تصریح کی اور آپ خود افادہ کر کے ہو کہ اوّل او قات امکان میں بحالا نا ہے للذاعدم تاخیر کو سال کے ساتھ مقید کرنا تغییر (بدل دینا) ہے تفسیر نہیں ،اور مجھے بیہ بھی معلوم ہے کہ معاملہ دلیل بھی اس کی مخالفت کررما ہے کیونکہ علماء مثلًاامام فقیہ النفس ،امام محقق علی الاطلاق ،امام حسين بن محمد سمعاني صاحب خزانة مفتين اورعلّامه بربان الدين ابو بكربن ابراهيم الحسيني صاحب جواهر الاخلاطي وغيرتهم رحمهم الله تعالے نے امام محد کے زکوۃ کو فی الفور اور حج کو علی التراخی لازم قرار دینے کی علّتوں میں فرق کرتے ہوئے کہاکہ زکوۃ فقراء کاحق ہے توان کے حق میں تاخیر کی وجہ سے وُہ شخص گنہگار ہوگا بخلاف حج کے کہ وہ خالصة الله سجانہ وتعالیٰ کا حق ہے، اور آپ حانتے ہیں کہ حق عبر وجود قدرت اور وجوب اداکے بعد بالکل متأخر نہیں ہوتا، کیاآپ نے نہیں دیکھاجٹ قرض کی ادائیگی کاوقت مقررہ آ جائے توغنی کا ڈھیل و تاخیر کرنا ظلم ہوتا ہے اگر چہ وُہ تاخیر تھوڑی ہی کیوں نہ ہو،اوراسی طرح مولی محقق نے تحقیق کرتے ہوئے کہا کہ نص میں قرینہ فور ہے کہ زکوۃ حاجت فقراء کو دور کرنے کے لئے ہے اور اس میں تعجیل ہے جو فور حقیقی پر دال ہے،اب کامل طور پر مقصد کے عدم حصول میں سال بامتعدد سالوں کے اعتبار سے کوئی تفاوت نہیں ہوگاخصوصًا جبکہ مجمع الانهرمين فوريت ز كوة كاتذكره كرتے ہوئے كهافتوى فورز كوة

وعدم التاخير انبا معناه كما نصراعليه وافدتم انتم هو الاتبان في اول اوقات الامكان فالتقييد بعدم التأخير عاماً تغيير لا تفسير و نظهر لي إن قضية الدليل ايضاً تخالفه فأن العلياء كا لاماً م فقيه النفس والامام المحقق على الاطلاق والامام حسين بن محمد السبعاني صاحب خزانة المفتين والعلامة برهان الدين الى بكربن ابراهيم الحسيني صاحب جواهر الإخلاطي وغيرهم رحمهم الله تعالى ذكر وا تعليل تفرقة محمد با يجاب الزكوةعلى الفور و الحج متراخيابان الزكوة حق الفقراء فيأثم بتأخير حقهم أيخلاف الحج فأنه خالص حق البولي سبحانه وتعالى وانت تعلم ان حق العبد بعد وجوب الداء والتمكن منه لا يتاخر اصلا الاترى ان الاجل اذاحل فبطل الغنى ظلم وان قل، وكذا مأحقق الهولي المحقق حيث اطلق من ان مع النص قرينة الفوروهو الشرع لدفع حاجة الفقراء وهي معجلة يدل على الفور الحقيقي ولايتفاوت التسويف بعامر و اعوامر في عدم حصول المقصود على وجه التمام لا جرم ان قال في مجمع الانهر بعدذكرة الفتوى على فورية الزكوة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ر دالمحتار كتاب الز كوة ادارة الطباعة المصرية مصر ١٣/٢

پر ہے "یجب علی الفود "کا معنی یہ بیان کیا کہ اوّل او قاتِ امکان میں فعل کو بجالا نا واجب ہے اھ۔اور آپ خانیہ کی اس تصر ت کپر بھی آگاہ ہیں کہ کیا تمکن کے بعد تا خیر ز کوۃ سے انسان گنہگار ہوتا ہے یا نہیں اھ۔ اور خزانۃ کمفتین میں فرمایا: تمکن کے بعد تاخیر ز کوۃ یا نہیں اھ۔ اور خزانۃ کمفتین میں فرمایا: تمکن کے بعد تاخیر ز کوۃ سے گنہگار ہوتا ہے، اور جس نے بغیر عذر ادائیگی مؤخر کی اس کی شہادت مقبول نہیں کیونکہ فقراء کا حق ہیں۔اور جو پچھ المنتقی کرنا گناہ ہوگا اھے لمحقا، پس یہ صر ت نصوص ہیں۔ اور جو پچھ المنتقی میں ہے وہ مفہوم ہے باوجود یکہ دلیل کا نقاضا بھی یہی ہے، لہذا اس میں ہے وہ مقید کرنا حق ہے، ہاں رُوِّ شہادت کو مدّت کے گزرنے کے ساتھ مقید کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ دلیلِ فور ظنّی ہے جس سے وجوب فابت ہوگا، لہذا اس کا ترک صغیرہ گناہ ہے، اس جس سے وجوب فابت ہوگا، لہذا اس کا ترک صغیرہ گناہ ہے، اس حر دود نہیں ہوگی، ہاں مگر اس صورت میں جب ترک پر اصرار ہو، لہذا اس کے لئے مدّت کا گزر نا ضرور کی ہے جسیا کہ بحر میں مسلہ تا خیر جج میں تفصیل مذکور ہے۔ والله تعالی اعلم

معنى يجب على الفور انه يجب تعجيل الفعل في اوّل اوقات الامكان اه أحق سبعت نص الخانية اذقال هل يأثم بتأخير الزكوة بعدالتمكن اه وقال في خزانة المفتين يأثم بتأخير الزكوة بعد التمكن ومن اخرمن غير عذر لا تقبل شهاته لان الزكوة حق الفقراء فيأثم بتأخير حقهم اه قملخطًا فهذه نصوص صرائح ومأفي المنتقى مفهوم مع انه هوالذي يقضى به الدليل فحق ان يكون عليه التعويل نعم لاغرو في تقييد رد الشهادة بمرورة المدةفان دليل الفورظني و الثابت به الوجوب فتركه لذلك من مرور مدة كما افاد البحر في مسئلة تأخير للحج، و الله تعالى اعلم الحج، و الله تعالى اعلى الحج، و الله تعالى اعلى الحج، و الله تعالى اعلى المسلم المعالى المورو المدين المسلم المعالية المعالى المعال

الله تعالیٰ کا فرمان ہے: اپنے رب سے بخشش مائکنے میں جلدی کرو۔الله تعالیٰ کاارشاد گرامی ہے: نیکیوں میں آگے بڑھو۔(ت)

وقال تعالى "سَابِعُوَّا إِلَى مَغُفِى وَ مِّنْ بَّ بِكُمْ " وقال تعالى "فَالْسَتَبِقُواالْغَيُّاتِ " - 5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مجمع الانهر كتاب الزكوة داراحيا<sub>ء</sub> التراث العربي بير وت ١٩٢/١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فياويٰ قاضي خان كتاب الزلوة منشى نولكشۋر لكھنؤا/١١٩

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> خزانة المفتين فصل في مال التجارة قلمي نسخه اله٩٣

<sup>4</sup> القرآن ۱۳۳/۳

<sup>5</sup> القرآن ۱۴۸/۲

ظام ہے کہ وقت موت معلوم نہیں، ممکن ہے کہ پیش از اداآ جائے تو بالا جماع گنہگار ہوگا۔

کیونکہ واجب موسع، موت کے قریب مضیق ہوجاتا ہے جیسا کہ اس پر فقہاء نے تصر آگ کی ہے،اوراسی وجہ سے علی التراخی وجوب کے قائلین موت کے قریب تارک کو گنہگار کہتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے(ت) فأن كل موسع يتضيق عند الموت كما نصوا عليه ولذا صرح القائلون بتراخى الوجوب انه يأثم عند الموت كما قد منا

و یُطَهِّد کُمْ تَطْهِی یُواْ © (الله تعالی چاہتا ہے کہ اے البیتِ نبوی! تم سے پلیدی کو دُور کرے اور شمیں خُوب پاک فرمادے۔ ت) کے دریا میں نہائے دُھلے صلی الله تعالیٰ علی ابیه هم الکریم الاکر امر و علیه هم اجمعین و بارك و سلّم (ان کے والد گرائی پر الله تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور ان تمام پر بھی اور برکات و سلام۔ ت) پھر ہم کہ سخرہ دست شیطان ہیں، کس امید پر بے خوف و مطلق العنان ہیں و حسبنا الله و نعم الوکیل و لاحول و لاقوۃ اللّابالله العلی العظیم۔ میرے نزدیک چند باتیں لوگوں کو تدریخ پر حامل ہوتی ہیں، کبھی یہ خیال کہ اہم میں صرف کریں یعنی جس وقت جس حاجمند کو دینازیادہ مناسب سمجھیں اُسے دیں۔ کبھی یہ کہ سائل بکثرت آتے ہیں یہ چاہتا ہے مالِ زکوۃ اُن کے لئے رکھ چھوڑے کہ وقتاً فوقاً دیا کرے کبھی یکمشت دیناذرا نفس پر بار دیں۔ کبھی یہ کہ سائل بکثرت آتے ہیں یہ چاہتا ہے مالِ زکوۃ اُن کے لئے راہ یہی ہے کہ زکوۃ پیشی دیا کریں مثلاً ماہِ مبارک رمضان ہوں اُن کے لئے راہ یہی ہے کہ زکوۃ پیشی دیا کریں مثلاً ماہِ مبارک رمضان میں اُن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مشكلوة المصابيح باب في الوسوسة مطبع مجتبائي د بلي ١٨/١

<sup>2</sup> القرآن ۱۵/ ۴۲

<sup>3</sup> القرآن ۳۳ / ۳۳

پر حولان حول ہوتا ہے تور مضان ۸ کے لئے شوال کے سے دینا شروع کریں اور ختم سال تک بندر تے حسبِ رائے و مصلحت دیے رہیں کہ اس میں ان کے مقاصد بھی حاصل ہوں گے اور تدرتی مذموم و ممنوع سے بھی بچیں گے والله سبحانه و تعالی اعلم و علمه جل مجددا تحد و احکمد۔

مسکلہ ٹائیہ: زید کے پاس زیور ہے وہ اُس کی زکوۃ دیتا ہے آئندہ کو زیور زیادہ ہو تو کس حساب سے زرِ زکوۃ زیادہ کیا جائے؟ بینوا توجروا

## الجواب:

سونے کا نصاب ہیں ''مثقال اور جاندی کا دوسو'''ایسے در هم ہے کہ ان میں سے دس 'ادر ہم سات 'مثقال کا وزن رکھتے ہوں، ان کا وزن ادائیگی اور وجوب میں معتبر ہے، ان دونوں کی قیمت کا اعتبار نہیں، پھر ان

نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم كل عشرة درهم وزن سبعة مثاقيل و المعتبر وزنهما اداءً ووجوبًا لاقيمتهما واللازم في مضروب كل منهما

دونوں سے بنی ہُوئی اشیامیں چالیسواں حصہ زکوۃ لازم ہے اگر چہ یہ ڈلی کی صورت میں یا زیورات کی صورت میں ہول، خواہ ان کا استعال مباح ہو یا ممنوع ہو (یعنی مردون کیلئے) ہم منس میں اس کے حساب سے زکوۃ ہوگی، پس ہم چالیس دراہم میں ایک درہم اور ہم چار مثقال میں دو قیراط زکوۃ ہوگی جو خس سے دوسرے خس تک ہے، اس میں زکوۃ نہیں، صاحبین کے نزدیک جتنا اضافہ ہو اس میں اس کے حساب سے زکوۃ ہوگی، یہی مسئلہ کسور کملاتا ہے اصلحشا (ت)

ومعبوله ولو تبرًا وحليًا مطلقًا مباح الاستعبال اولا ربع عشر، وفى كل خسس بضم الخاء بحسابه ففى كل اربعين درهمادرهم وفى كل اربعة مثاقيل قيراطأن وما بين الخسس الى الخسس عفو وقالا مازادبحسابه وهى مسئلة الكسوراه أملخصًا۔

پھر جو شخص مالک نصاب ہے اور ہنوز حولان حول نہ ہوا کہ سال کے اندر ہی کچھ اور مال ای نصاب کی جنس سے خواہ بذریعہ جہد یا میراث یا شرایا وصیّت یا کسی طرح اس کی ملک میں آیا تو وُہ مال بھی اصل نصاب میں شامل کرکے اصل پر سال گزر نا اُس سب پر حولان حول قرار پائے گااور یہاں سونا چاندی تو مطلقاً ایک ہی جنس بین خواہ ان کی کوئی چیز ہو اور مال تجارت بھی انہی کی جنس سے آیا جائیگا اگر چہ کسی فتم کا ہو کہ آخر اس پر زکوۃ یوں بی آتی ہے کہ اس کی قیمت سونے یا چاندی سے لگا کر انھیں کی نصاب دیکھی جاتی ہے تو یہ سب مال زروسیم ہی کی جنس سے ہیں اور وسط سال میں حاصل ہوئے تو ذہب وفقہ کے ساتھ شامل کو دی جائیں گے بشر طیلہ اس ملانے سے کسی مال پر سال میں دو بار زکوۃ لازم نہ آئے پھر ملانے کے بعد عفو وا پجاب کے وہی کو کئی چیز اس کی بیک نبیں تو اوپر گزرے، مثلاً ایک شخص یم محرم ہے کہ تو تیں ''تولے سونے کا مالک ہوا اور اس کے سواجنس زروسیم سے اور کو گئی چیز اس کی بیک نبیں تو اس پر ہو مائے سوناز کوۃ میں فرض ہے کہ سکے ذی الحجر ہے کہ واجب الادا ہوگا ، ہنوز سال تمام نہ ہوا نرکوۃ ہمائی میں ہورہ ہو نیا ہے تو لیا ہو گیا تو سکے تو ہو اور اس جموع کی اور اس کے بعد محس نوا وجب الادا ہوگا ، گو یا اس سب پر سال گزر گیا اگر چہ واقع میں اس ایک تو لے تو نوز چھ 'مہینے زکوۃ ہمائی دی اور اس اور اس تو لے تو نوز چھ 'مہینے نوز ہو ہو بیا ہو گیا تو سے اور اس قول ہو تو تو ہمیں اس ایک تو لے کو ہنوز چھ 'مہینے نوز ہو تھ میں اس ایک تو لے کو ہنوز چھ 'مہینے نوز ہو تھی نہی تو نوز ہو تھی ہو گیا ہو گیا تو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی دی ''جی نوز ہو تھی کہ کو نوز ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تو تو تھیں اس ایک تو لے کو ہنوز چھ 'مہینے رہی نوز ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھیں تو تو تھی ہو تھیں ہو تو تو تھی ہو تھی تھی ہو تھی تھی ہو تھ

Page 90 of 836

<sup>1</sup> در مختار کتاب الزکوة باب زکوة المال مطبع مجتبائی د بلی ۱۳۵۱- ۱۳۳

۳۳ تولے کی زکوۃ واجب ہو گی۔ ہاں اگر اس کے پاس مثلاً ایک نصاب بحریوں اور ایک دراہم کی تھی اس نے دراہم کی زکوۃ ادا کردی اور اُن کے عوض اور بحریاں لیس، ان نئی بحریوں کے لئے آج سے سال شار کیا جائے گااگلی بحریوں میں ضم نہ کریں گے کہ آخریہ اُسی روپے کے بدل میں جس کی زکوۃ اس سال کی بابت ادا ہو چکی اب اگر انھیں نصابِ شاۃ میں ملاتے ہیں تو ایک مال پر ایک سال میں دو آبارز کوۃ لازم آئی جاتی ہے اور یہ جائز نہیں۔ تنویر الابصار ودر مختار میں ہے:

سال کے وسط میں جو بھی حاصل شدہ ہو خواہ بصورت ہبہ ہو
(یا شراء یا میراث یا وصیّت کی صورت میں ہواھ ش) اسے
ہم جنس نصاب میں شامل کیا جائیگا بشر طیکہ اس میں کوئی
مانع نہ ہو اور وہ تکرارِ زکوۃ ہے جس کی نفی سرورِعالم صلی
الله تعالی علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فرمائی کہ صدقہ میں
تکرار نہیں اھ ش) تو حول اصل کی زکوۃ اداکی جائے گی، اگر
کسی نے نقدی کی زکوۃ اداکی پھر اس نے سائمہ جانور خریدا توؤہ
اسے نہ ملائے (اصلی سائمہ کے ساتھ) جن کو اس نے اس
نقدی سے خریدا تھا جس کی زکوۃ اداکر دی گئی یعنی امام کے
نزدیک مانع مذکور کی وجہ سے حول سائمہ اصلیہ کے اختیام پر
مذکورہ سائمہ پر زکوۃ نہیں ہوگی اھ ش) اھ بالتخیص، ش میں
مذکورہ سائمہ پر زکوۃ نہیں ہوگی اھ ش) اھ بالتخیص، ش میں
مذکورہ سائمہ پر زکوۃ نہیں ہوگی اھ ش) اھ بالتخیص، ش میں

البستفاد ولوبهبة أ (اوشراء ميراث او وصية اه ميراث او وصية اه ش ) وسط الحول يضم الى نصاب من جنسه أن (مالم يمنع منه مانع هو الثنى المنفى بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا ثنى فى الصدقة اه ش أن فيزكيه بحول الاصل ولوادى زكوةنقده ثم اشترى به سائمه لاتضم أز (الى سائمة عنده من جنس السائمة التى اشتراها بذلك النقد المزكى اى لا يزكيها عند تمام حول السائمة الاصلية عند الامام للمانع المذكور اه ش أه بالتلخيص وفى ش ايضا احد النقدين يضم الى الأخرو عروض التجارة الى النقدين للجنسية باعتبار عروض التجارة الى النقدين للجنسية باعتبار

<sup>1</sup> در مختار کتاب الز کوة مطبع مجتبائی د ، پلی ۱۳۳۱

<sup>2</sup> ردالمحتار باب ز كوة الغنم مصطفیٰ البابی مصر ۲۵/۲

<sup>3</sup> در مختار باب ز کوة الغنم مجتبائی د ہلی ۱۳۳۱

<sup>4</sup> ردالمحتار باب ز كوة الغنم مصطفیٰ البابی مصر۲۶/۳

<sup>5</sup> در مختار باب ز کوة الغنم مجتبائی د ملی ۱۳۳۱

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ردالمحتار باب ز كوة الغنم مصطفیٰ البابی مصر ۲۶/۲

کو ایک دوسری جنسیت کے اعتبار سے ملایا جائے، سامانِ تجارت کو قیمت کے اعبتار سے نقدین کے ساتھ ملایا جائے، کراھ ملحشا والله تعالٰی اعلم (ت)

قيمتهما بحر اه أملخصًا والله تعالى اعلم.

مسله الله: اگرآئنده زيوركم موجائة وكل حساب سے كى كى جائے ؟بينوا توجروا

#### الجواب:

ز کوۃ صرف نصاب میں واجب ہوتی ہے، نہ عفو میں، مثلاً ایک شخص آٹھ تولے سونے کامالک ہے تو دوماشہ سونا کہ اس پر واجب ہوا، وُہ صرف کے تولے کے مقابل ہے نہ کہ پورے آٹھ تولے کے، کہ یہ چھ ماشے جو نصاب سے زائد ہے عفو ہے۔ یُوں ہی اگر ۱۰ تولے کامالک ہو توز کوۃ صرف ۹ تولہ یعنی ایک نصاب کامل اور ایک نصاب خمس کے مقابل ہے، دسواں تولہ معاف۔ ملتقی الابح میں ہے:

ز کو ڈکا تعلق نصاب سے ہوتا ہے عفو سے نہیں، اب اگر سال کے بعد اس کی بکریوں میں سے چالیس "مہلاک ہو گئیں تو اب بھی ایک کامل بکری زکو ڈلازم ہو گی اھ ملحشا۔ (ت)

الزكوة تتعلق بالنصاب دون العفو فلو هلك بعد الحول اربعون من ثمانين شاة تجب شاة كا ملة اه2ملخصًا

در مختار میں ہے:

عفو میں زکوۃ نہیں اور یہ ہر حال میں وہ مقدار و حصّہ ہے جو نصابوں کے در میان ہو تاہے(ت) لافى عفو وهو مابين النصب فى كل الاموال. 3

پی اگر نقصان مقدارِ عفو سے تجاوز نہ کرے یعنی اُسی قدر مال کم ہو جائے جتنا عفو تھا، مثلاً مثال اوّل میں ۲ ماشہ اور دوم میں ایک تولہ، جب تواصلاً قابل لحاظ نہیں کہ اس قدر پر تو پہلے بھی ز کوۃ نہ تھی کل واجب بمقاببہ مال باقی تھاؤہ اب بھی باقی ہے تو زکوۃ اسی قدر واجب ہے اور کمی نظر سے ساقط کما مثل لہ فی المنتقی (جبیا کہ منتقی میں اس کی مثال دی گئی۔ت) اور اگر مقدار عفو سے متجاوز ہو یعنی اُس کے باعث کسی نصاب میں نقصان آئے خواہ یُوں کہ مال میں جس قدر عفو تھا نقصان اس سے زائد کا ہوا۔ جیسے امثلہ مذکورہ میں دو اُتولے پایُوں کہ ابتداءً

Page 92 of 836

<sup>1</sup> ردالمختار باب ز کوةالغنم مصطفیٰ البابی مصر ۲۲/۲

<sup>2</sup> ملتقى الابحر فصل فى زكوة الخيل موسسة الرساله بيروت الاكا

<sup>3</sup> در مختار باب ز کوة الغنم مجتبائی د ہلی ۱۳۳/۱

مال صرف مقادیر نصاب پر تھا عنوسرے سے تھاہی نہیں جیسے ۱۵ یا ۳۰ یا ۵۰ تو سونا کہ اس میں رتی چاول جو پچھ گھٹے گاکسی نہ کسی نصاب میں کی کرے گا۔ ایسا نقصان دو احال سے خالی نہیں یا حولان حول سے پہلے ہے یا بعد ، بر تقدیر اوّل دو ۱ حال سے خالی نہیں ، یاسال تمام پر ر قم نصاب ہائے پیشیں بھر پُوری ہو گئی یا نہیں ، اگریُوری ہو گئی تو یہ نقصان بھی اصلاً نہ شہرے گااور اس مجھوع کر قم پر حولان حول سمجھا جائے گا، مثلاً ایک شخص کیم محر مے کو ۱۵ تو لے سوناکا مالک تھا بعد ہ اس میں سے کسی قدر تعلیل خواہ کثیر ضائع ہو گیا یا صن کر دیا یا کسی کو دے ڈالااور تھوڑا ساا گرچہ بہت خفیف باتی رہا، پھر جس قدر کم ہو گیا تھا سن ذی الحجہ سے پیشترا گرچہ ایک ہی دن پہلے پھر آگیا تو پورے ۱۵ اتو لہ دو نصاب کامل کی زکو قد بنی ہو گی کہ ایک مثقال سونا ہے یہ ہم چھ سات اگر مثلاً تھو تو لے سونے کا مالک ہے اور وسط میں تولہ پھر گھٹ گیا کہ نصاب بھی پوری نہ رہی ، ختم سال سے پہلے چھ سات ماشے مل گیا تو وہی زکو قتم تم و کمال لازم آئے گی کہ چھ ماشہ جو عنو تھا جس طرح اس کے ہلاک کا عقبار نہیں یو نہی بعد ہلاک اس کا مشے مل گیا تو وہی زکو قتم تم و کمال لازم آئے گی کہ چھ ماشہ جو عنو تھا جس طرح اس کے ہلاک کا عقبار نہیں یو نہی بعد ہلاک اس کا مول دور وہ بی خوا ہے دور نہ ملک نصاب ہو گی اور نقصان در میانی پر نظر نہ کی جائے ، ہاں انتا ضرور ہو گاور جس میں مال سے کوئی پارہ مخفوظ رہے سب بالکل فنانہ ہوجائے ور نہ ملک اقل سے شار سال جاتا رہے گا اور جس دن ملک جدید ہو گی اُس دن سے حمال سفر کر گیا، رہتے الاول میں پھر بہار جدید ہو گی اُس دن سے حمال کیا جائے گا، مثلاً کیم محرم کو مالک نصاب ہُواصفر میں سب مال سفر کر گیا، رہتے الاول میں پھر بہار جدید ہو گی آئی ون سے حمال کیا جمال مقر کر گیا، رہتے الاول میں پھر بہار جو گی توات میں بھر بہار

سال کے دونوں اطراف میں کمالِ نصاب کی شرط ہے ابتداء میں انعقاد اور انتہاء میں وجوب کے لئے، در میانی مدّت میں کمی نقصان دہ نہیں۔ ہاں اگر سارامال ہلاک ہو گیا تو سال باطل ہو جائے گا۔ شرط كمال النصاب في طرفي الحول في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب فلا يضرنقصانه بينهما فلو هلك كله بطل الحول- 1

#### -ردالمحتار میں ہے:

اگر کوئی شی سال کے اختتام سے حاصل ہوئی خواہ ایک ہی دن پہلے ہواسے ملایا جائے گااور تمام کی زکوۃ اداکی جائے گی۔ (ت)

فأن وجد منه شيأ قبل الحول ولو بيوم ضمه وزكى الكل\_2

<sup>1</sup> در مختار باب الز کوة المال مطبع مجتبائی د ہلی ۱۳۵۱۱ ا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ر دالمحتار باب ز كوة الغنم ادارة الطباعة المصرية مصر ٢٣/٢

جلددېم فتاؤىرضويّه

اسی میں ہے:

قوله اگر ساراسال مال ہلاک ہوگیا، لینی سال کے وسط میں، حتی کہ اگر اس مال کے علاوہ حاصل ہوتا ہے تو اس کے لئے نیاسال ہوگا۔ (ت)

قرله هلك كله اى في اثناء الحول حتى له استفاد فىهغيرة استأنف له حولا جديد

اور اگرییہ نقصان مستمر رہالیعنی ختم سال پر وُہ نصابیں پُوری نہ ہو ئیں تواس وقت جس قدر موجود ہےاتنے کی زکوۃ واجب ہو گی اور وہی احکام حساب نصاب ولحاظ عنو کے اس قدر موجو دیرِ جاری ہوں گے ، جو جاتار ہا گویا تھاہی نہیں کہ حولان حول اسی مقدار پر ہُوا حتی کدا گرید مقدار نصاب سے بھی کم ہے توز کوۃ راسًا ساقط۔

کیونکہ سال کا گزر ناشرط وجوب ہے،جب نصاب سے کم ہے تو کوئی شی لازم نہ ہو گی اور اگر نصاب ہے تو جس پر سال گزرا ہے اس پرزلوۃ ہو گی۔(ت)

وذالك لان الحولان شرط الوجوب فأذا نقصعن النصاب لمريجب شئ والاوجب فيها حال عليه الحول

حدیث میں ہے حضور پُر نورسیّدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

مال پر زکوۃ سال گزرنے سے پہلے لازم نہیں ہوتی ، اسے ابن ماجه نے ام المومنین سیّدہ عائشہ رضی اللّٰہ عنہا سے روایت کیا **(ت)** 

لازكوة في مال حتى يحول عليه الحول 2 اخرجه ابن ماجة عن امر المؤمنين الصديقة رضى الله تعالى

حاشیہ شامی میں ہے:

لواستهلکه قبل تمام الحول فلا زکو قعلیه لعدم اگراس نے مال سال گزرنے سے پہلے ہاک کر ہا تو عدم شرط کی وجہ سے ز کوۃ لازم نہ ہو گی۔ (ت)

الشرطد أل

ب**ر تقدیر ثانی** یعنی جبکہ مال پر سال گزر گیااور ز کوۃ واجب الاداء ہو چکی،اور ہنوز نہ دی تھی کہ مال کم ہو گیا، بیہ تین حال سے خالی نہیں کہ سبب کمی استهلاک ہوگا با تصدّق باہلاک۔استهلاک کے بیر معنی کہ اس نے اپنے فعل سے اُس رقم سے کچھ التلاف، صرف کر ڈالا، پھینک دیا، کسی غنی کو ہیہ کر دیا۔اوریہاں تصدّق سے یہ مراد کہ بلانیت ز کوۃ کسی فقیر محتاج کو دی دیا۔اور ہلاک کے یہ معنی کہ بغیراس کے فعل کے ضالع و تلف ہوگیا، مثلًا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ر دالمحتارياب ز كوة المال ادارة الطباعة المصرية مصر ٣٣/٢

<sup>2</sup> سُنن ابن ماجه ابواب الزكوة باب استفاد مالااتيج ايم سعيد كمپنى كرا جي ص ١٢٩

<sup>3</sup> درالمحتار باب ز كوة الغنم ادارة الطباعة المصرية مصر ١٢/٢

چوری ہو گئی یازر وزیور کسی کو قرض ورعایت دے دیاؤہ مکر گیااور گواہ نہیں یا مرگیااور ترکہ نہیں یامال کسی فقیر پر دین تھا مدیون محتاج کوابراکر دیا کہ بیہ بھی حکم ہلاک میں ہے۔

اب **صورتِ اُولی** یعنی استهلاک میں جس قدر زکوة سال تمام پر واجب ہولی تھی اُس میں سے ایک حبّہ نہ گھٹے گا یہاں تک کہ اگر سارامال صرف کر دے اور بالکل نا دار محض ہوجائے تاہم قرض زکوۃ بدستورہے، سراجیہ ونہایہ وغیر ہمامیں ہے:

|                                                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| اگر نصاب کو کسی نے ہلاک کر دیا توز گوۃ ساقط نہ ہو گی (ت) | $^1$ لواستهلك النصاب $^{\prime}$ يسقط   |
|                                                          |                                         |

نهرالفائق وحاشیہ طحطاوی میں ہے:

| لو وهب النصاب لغني بعد الوجوب ضمن الواجب | اگر کسی نے نصاب کسی غنی کو دجوب کے بعد ہبہ کر دیا تووُہ |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| وهواصح الروايتين ـ <sup>2</sup>          | واجب (مقدار) کا ضامن ہو گااور یہی دونوں روایات میں اصح  |
| _                                        | (二)                                                     |

محیط سرخسی وعالمگیریه میں ہے:

| روایة الجامع میں ہے کہ مقدار زکوۃ کا ضامن ہوگا اور یہی | فى رواية الجامع يضمن قدر الزكوة وهو الاصحر 3 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| اصح (ت)                                                |                                              |

اور صورتِ ثانیہ لیمنی تصدیّق میں اگر نذریا کفارے یا کسی اور صدقہ واجبہ کی نیت کی تو بالاتفاق اس کا حکم بھی مثلِ استہلاک ہے۔ لیمنی زکوۃ سے کچھ ساقط نہ ہوگاجو دیااوریا تی رہاسب کی زکوۃلازم آئیگی۔ در مختار میں ہے :

| · ·                                                      |                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| جب کسی نے نذر کی نیت کر لی یا کسی اور واجب کی تو صحیح ہے | اذانوى نذرًااوواجبًا آخريصح ويضمن الزكوة-4 |
| مگرز کوة کی ضانت دینا ہو گی۔ (ت)                         |                                            |

<sup>1</sup> فياوي سراجيه كتاب الزكوة مطبع منثى نولكشۋر لكصنوص ٢٥

<sup>2</sup> حاشيه الطحطاوي على الدرالختار كتاب الزكوة دارالمعرفة بيروت ا/٣٩٥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> فماوي مندية بمتاب الزكوة الباب الاول نوراني كتب خانه بيثاور الاا ا

<sup>4</sup> در مختار کتاب الزلوة مطبع مجتسائی د ہلی ۱/۰۰۳

اور اگر تطوّع یا مطلق تصدق کی نیّت تھی اور سب تصدق کردے تو بالا تفاق زکوة ساقط ہو گئے۔ ہندیہ میں ہے:

جس نے تمام مال صدقہ کردیااور زکوۃ کی نیت نہ کی تواس سے فرض ساقط ہوجائے گااور یہ استحمان ہے جبیباکہ زاہدی میں ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ اس نے صدقہ نفلی کی تیت کی یاذ ہن نیت سے خالی تھا۔ (ت)

من تصدّق بجمیع نصابه ولاینوی الزکوة سقط فرضها عنه وهذا استحسان کذا فی الزاهدی ولافرق بین ان ینوی النفل او لم تحضره النیة۔ 1

اور اگر بعض تصدیّ کیے تو امام محمد رحمہ الله تعالیٰ کے نزدیک جس قدر صدقہ کیا اُس کی زلوۃ ساقط اور باقی کی لازم، مثلًا دوسو • ۲ درہم پر حولانِ حول ہو گیااور زکوۃ کے پانچ درہم واجب ہو لئے، اب اس نے سودرہم لله دے دئے توان سَوکی زکوۃ یعنی ڈھائی درہم ساقط ہو گئی دین رہے،

وهو روايةعن صاحب المنهب رضى الله تعالى اوريكى عنه كما فى الزاهدى والعنايةوغيرهما وعن الويسة الامام ابى يوسف ايضا كما فى القهستانى عن الويسة الخزانة قلت وبه جزم القدورى فى مختصره والسبعانى فى خزانةالمفتين عن شرح الطحطاوى ولما قال الاكمل روى ان الامام مع محمد فى هذه المسئلة 2 قال الطحطاوى عن ابى شخ مي السعود عن شيخه وهذا كالتصريح با رجحيته تستانى الهوقد نص فى القهستانى والهندية اثرين عن بها

اور یہی صاحبِ مذہب (امام اعظم) رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے جیسا کہ زاہدی اور عنایہ وغیرہ میں ہے اور امام ابویوسف سے بھی یہی مروی ہے، جیسا کہ قستانی نے خزانہ سے نقل کیا ہے۔قلت (میں کہتا ہُول) اسی پر قدوری نے مختصر میں، سمعانی نے خزانۃ المفتین میں شرح طحطاوی سے جزم کیا ہے، اکمل نے کہا کہ امام صاحب اس مسئلہ میں امام محمد کے ساتھ ہیں، طحطاوی نے ابوالسعود سے انہوں نے اپنی محمد کے ساتھ ہیں، طحطاوی نے ابوالسعود سے انہوں نے اپنی شرح ہونے پر نصر سے کی طرح ہے اصفی شخ سے نقل کیا کہ بیر رائح ہونے پر نصر سے کی طرح ہے اصفی تہستانی اور ہندیہ میں زاہدی سے یُوں نقل کیا کہ یہی اشبہ ہے۔ (ت)

الزاهدى انه الاشبه.4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآویٰ ہندیة کتاب الز کوۃ نورانی کتب خانہ پیثاورا/اےا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> العناية على هامش فتح القدير كتاب الزكوة مكتبه نوريه رضوبيه سمُّهم ٢٦٦/٢

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> حاشيه طحطاوي على درالمختار كتاب الزكوة دارالمعرفة بيروت ا/٣٩٥

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> فآويٰ ہند بة كتاب الز كوة نوراني كتب خانه يثاور الاكا

مگرامام ابویوسف رحمہ الله تعالی کے نزدیک بعض کا تصدق مطلقاً مثل استہلاک ہے کہ کسی نیت سے ہو اصلاً زکوۃ سے پچھ نہ گھٹے گا، تو صورتِ مذکورہ میں اگر چہ سوروپیہ خیرات کردے زکوۃ کے پانچ درہم بدستور واجب رہے، یہ مذہب زیادہ قوی و مقبول و شایان قبول ہے۔

اقول: اکثر متون نے اس پر اعتاد کیا ہے مثلاً 'و قابیہ، ' نقابیہ، ''کنز، 'اصلاح، هنتقی، 'تنویر وغیر ہ، حتیٰ کہ اکثریت نے اس میں کسی فتم کے اختلاف کا تذکرہ تک نہیں کیااور شروحات نے بھی ا انھیں کے قول کو ثابت رکھا ہے مثلاً ' ذخیر ۃ العقبی، ^ بر جندی، ۹ تبيين الحقائق، اليفاح، "مجمع الانهر اور "در مختار وغيره - " قاضي خان اور ابراھیم حلبی نے اپنے متن میں اسے مقدم رکھا ہے اور وُہ دونوں حضرات اظهر ،اشپر اورار جح قول کوہی مقدم ذکر کرتے ہیں جبیا کہ اُنھوں نے اپنی کت کے خطبہ میں اس پر تصریح کی ہے ،اور مهملی میں بھی اسے مقدم رکھا اور یہ مسلمہ ہے کہ تقدیم مختار ہونے پر دال ہے جیسا کہ عنامہ، نہر اور در مختار کی کتاب الشركت ميں ہے، اور ۱۵ ميں اس قول كى دليل كو مؤخر بيان کیا ہے اور وہ مخار قول کی دلیل ہی کو موخر ذکر کرتے ہیں تاکہ ما قبل دلیل کا جواب بن کے۔ ۱محقق علی الاطلاق نے بھی فتح القدیر میں اسی کو اشارہ تاہت رکھا ہے، اسی طرح کازیلعی نے تبیین میں دونوں اقوال کی دلیل بیان کی اور امام ابو پوسف کی دلیل کو مضبوط کرتے ہُوئے امام محمد کی دلیل کارُد کیا،ایضاح، ملتقی اور در مختار میں کہا کہ اس میں امام محمد کو اختلاف ہے اور وہ اس قول کے ضعیف ہونے پر دال ہے جیسا کہ محاورات فقہا ہے واضح ہے،امام شامی نے درکے قول کواسی طرح ثابت رکھااور بعض

اقل: فقد اعتبد عامة البتدن كالرقابة، و النقابة والكنزو الصلاح، والمنتقى والتنوير وغيرهاحتى لم يتعرض كثير منهم لخلافه اصلا و اقرتهم عليه الشروح "كذخيرة العقبي والبر جندي و "تسين الحقائق والايضاح و "مجمع الانهر، و"الدر المختار و غيرها وقدمه "قاضى خان وابراهيم الحلبي في متنه وهما لايقد مأن الا الاظهر الاشهر الارجح كما نصاعليه في خطب الكتابين وكذا قدمه في "الخلاصة ومعلوم إن التقديم يشعر بالإختبار كما في كتاب الشركةمن العناية والنهر والدر المختار واخر دليله في الهدايه وهولايؤخر الإدليل ما هو المختار عنده ليكون جوايًامن دليل ما تقدم واقره على هذا اشارة "المحقق في الفتح وكذا ذكر "الزيلعي في التبيين دليل القولين وشيد دليل الي يوسف واجأب عن دليل محمدونسب في الايضاح والملتقى والدرالمختار الخلاف لمحمد وهو تضعيف له كماعرف من محاوراتهم واقر الدر على ذلك "الشامي وقواه ببعض ماذكرناهنا وهو صنيع الملتقى و

فتاؤىرضويّه

ہمارے منہ کورہ دلاکل سے اس کو تقویت دی اور وُہ ملتقی کا طریقہ ہے ، نقزیم قاضی خان اور تاخیر طریقہ مدایہ ہے ، لہذا بیہ قول ترجمے پائے گا۔ اوّلا: تواس کئے کہ اس پر اکثر متون ہیں۔ ٹاٹیا: اس پر بزرگ ترین شخصات نے اس کی تصریح کی اور اسے ثابت رکھاہے، مثلًامام افقیہ النفس جن کے بارے فقہا، نے تصریح کی ہے کہ ان کی تصحیح سے عدول نہیں کیا جاسکتا امام محقق صاحب ہدایہ اور اُن کے معاصرین امام "صاحب الخلاصه اور "امام نسفي صاحب الكنز بهر "امام برهان الدين محموداور ان کے بوتے 'امام صدر الشریعة، کلمام محقق على الاطلاق ، ^امام فخر زيلعي اور <sup>9</sup>علامه ابن كمال الوزير اوريه تمام بالوحه ائمه اجتهاد ہیں، جس کا اقرار کرنے والے علمائے معتمدین ہیں ، اور قول اوّل میں ہمارے شار کا معاملہ اس طرح نہیں ماسوائے قدوری اور شارح الطحاوی کے۔ ریامعاملہ سمعانی کا ، تومیں ان کیلئے اجتہاد کااعتراف کرتے ہوئے کسی کو نہیں ، ديكها اور ابو سعود سے امام محقق علامةالوجود خاتمة المجتهدين محرآ فندی مفتی دیارروم مراد نہیں کیونکہ وہ صاحب بحر سے پہلے گزرے ہیں اور صاحب بحر شر نبلالی سے مقدم اور شر نبلالی ستدابوالسعود سے مقدم ہیں جضوں نے کت شرنبلالی ير حواشي وتعليقات تحرير كي مين، پس ان عظيم علماء كي تضجح اگر چه التزامًا موكا مقابلاله كوئي مجروح ومطروح قول نهين كرسكتا اس بات میں کہ اس کا غیر مختار ہے، پھر ان علماءِ اور ان کے متبعین علماء متاخرین کی کثرت جیساکه معلوم ہوچکا ہے بھی ترجح کا تقاضا کرتی، کیونکه عمل اس پر

تقديم قاضي خان وتأخير الهدايةفقد ترجح هذا اوّلًا بتظافر عامة البتون عليه و ثانيًا: بجلالة شان من اعتبد وه و اقروه كالامام فقيه النفس الذي قالو افيه انه لا يعدل عن تصحيحه والامام البحقق صاحب الهداية وعصريهما الامام صاحب الخلاصة و "الامام النسفي صاحب الكنز فالامام أبرهان الدين محبود وحفيده الامام أصدر الشابعة والامام المحقق حيث اطلق والامام الفخر الزيلعي والعلامة الامام ابن كمال الوزير وهم جبيعًامن ائمة الاجتهاديجه اقراهم بذلك علماء معتمدون ولاكذلك من عددنافي القول الاول الاالقدوري وشارح الطحاوي اماالسبعاني فلم ارمن اعترف له بذلك وابوا لسعودهذا ليس هو الامام المحقق علامة الوجودخاتية المجتهدين محمدافنالي مفتى الديار الرومية فأنه متقدم على صاحب البحر المقدم على الشرنبلالي السابق على السيّداني السعود هذاالمتكلم على كتب الشرنبلالي تحشيا و تعليقا فتصحيح لمؤلاء الجلة ولوالتزاماً لا يقاومه قول البجروح البطروح ان غيره اشبه ثير مأ فيهم وفي من تبعهم من اعاظم المتأخرين من الكثرةكماعملت يقضى بترجيحه فأنماالعمل

ہو تا ہے جس پر اکثریت ہو جیساکہ عقودالدریہ وغیرہ میں ہے۔ اللہ اس کی دلیل قوی ہونے کی وجہ سے جیساکہ تبیین وغیرہ کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ رابع : اگر جہت ترجیح کی وجہ سے دونوں القوال میں مساوات فرض کر لیں تب بھی یہی قول ترجیح پاجائے گا کیونکہ یہ امام ابویوسف کا قول ہے جیساکہ رسم المفتی میں معلوم ہو چکا۔ خامسًا: احوط یہی ہے کیونکہ اس صورت میں ذمہ داری سے بالیقین نکلا جاسکتا ہے، ساوسًا: یہ فقراء کیلئے زیادہ سُود مند ہے اور یہ معلوم ہے کہ علاء زکوۃ واو قاف میں اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں مجھ پر تو یہی واضح ہوا، آپ کی کیا رائے ہے، اہتمام کرتے ہیں مجھ پر تو یہی واضح ہوا، آپ کی کیا رائے ہے، واللہ انتعالی اعلمہ۔ (ت)

بهاعليه الاكثركما في العقود الدرية وغيرها.
وثالثًا: بقوة دليله كها يظهر بمراجعة التبيين وغيره ورابعا: ان فرض تساوى القولين من جهة الترجيح فيترجح هذا بأنه قول ابي يوسف كها عرف ذلك في رسم المفتى و خامسًا: بأنه الاحوط فأن فيه الخروج عن العهدة بيقين، و سادسًا: بأنه الانفع للفقراء وقد علم ان للعلماء بذلك اعتناءً عظيمًا في الزكوة والاوقاف هذا مأظهر لي فأنظر مأذا ترى، والله تعالى اعلم.

رہی صورتِ قالشہ یعنی ہلاک، اس میں بالا تفاق کم یا بہت جس قدر تلف ہو بحساب اربعہ متناسبہ اُسے کی زکوۃ ساقط ہو گی اور جتنا باقی رہے اگر چہ نصاب سے بھی کم، اُسے کی زکوۃ باقی، مثلگ دوسوییں ۲۰۰ درہم شرعی کا مالک تھا حولان حول کے بعد ۵ درہم واجب الاداہُوئے، ابھی نہ دئے تھے کہ ۴۰ درہم ہلاک ہو گئے تواب نیم درہم ساقط اور ۲۰ واجب کہ ۲۰ تو عنو تھے جن کے مقابل زکوۃ سے کچھ نہ تھا وُہ تو بیکار گئے، نصاب میں سے صرف بیس ۳۰ گھٹے، دہ نصاب کی عشر ہیں توزکوۃ کا بھی دسواں حصہ یعنی آ دھا درہم ساقط ہوگا باقی باقی، یایُوں دیکے لیا کہ نصاب سے ۲۰ ہلاک ہوئے ہیں ان کا (۴۰٪ ان نیم درہم ہے اُسی قدر ساقط ہوگیا، یایُوں خیال کرلیا کہ ایک سوائٹی میں ان کا (۴۰٪ ان ساقط ہوگیا، یایُوں خیال کرلیا کہ ایک سوائٹی ہوئے ہیں توزکوۃ سے درہم کا صرف بیسواں حصہ کہ کل واجب کا نصف عشر عشر یعنی (۲۰۰ ۱) ہے مذکورہ میں ۱۲ درہم ضائع ہوئے ہیں توزکوۃ سے درہم کا صرف بیسواں حصہ کہ کل واجب کا نصف عشر عشر یعنی (۲۰۰ ۱) ہے مذکورہ میں اتی ہوگا باقی اوراگر (۲۱۹ ) تلفہُوئے تو درہم کا فقط ایک درہم ہلاک ہوا ہے یہ نصاب کا (۴۰۰٪) تھا، اوراگر (۲۱۹ ) تلفہُوئے تو درہم کا فقط ایک درہم ہلاک ہوا ہے یہ نصاب کا (۴۰٪) تھا، اوراگر (۲۱۹ ) تلفہُوئے تو درہم کا فقط درہم ہلاک ہوا ہے یہ نصاب کا ھی ھذا القیاس۔ در مخار میں ہے:

لا شئ في عفو ولا في هالك بعد وجوبها تعلقها با لعين لا بالذمة وان هلك بعضه سقط حظه ويصرف

عنو میں کوئی شے لازم نہیں، وجوبِ زکوۃ کے بعد ہلاک ہوجانے والے مال پر زکوۃ نہیں کیونکہ زکوۃ کا تعلق اس مال سے تھانہ کہ ذمہ کے ساتھ، اور اگر تھوڑ اہلاک

ہوا تواس کے مطابق زکوہ ساقط ہو گی اور ہلاک ہونے والے کو پہلے عفو کی طرف پھیراجائے گا۔ عفو کی طرف پھیراجائے گا۔ اس طرح آگے سلسلہ ہوگا بخلاف ہلاک کیے جانے والے کے، کیونکہ یہاں زیادتی ہے، قرض لینے والے کے انکار، اور دوبارہ ادا کرنے کا نقصان ہلاک کملائے گااھ ملتقطا(ت)

الهالك الى العفو اولاً ثمر الى نصاب يليه ثمر و ثمر بخلاف المستهلك لوجود التعدى والتوى بعد القرض والاعادة هلاك اه ملتقال

## ر دالمحتار میں ہے:

"تولی" سے یہاں مرادیہ ہے کہ مقروض، گواہ نہ ہونے پر قرض سے انکار کردے یا مقروض قرضہ کی ادائیگی کے لیے ترکہ چھوڑے بغیر فوت ہوجائے (ت)

والتوى هنأ ان يجحل ولا بينه عليه او يبوت المستقرض لاعن تركة $^{2}$ 

# اُسی میں ہے:

من الاستهلاك ما لوأبرأمديونه البوسر بخلاف البعسر اه اقول: وما اشار اليه في الدر من الترتيب في الصرف الى النصب فهو مذهب سيّدناالامام الاعظم رضى الله تعالى عنه خلافا للامام ابي يوسف رحمه الله تعالى فأنه يصرف الهالك بعدالعفو الى جميع النصب شائعا ولكنى لم الم بذكرة لهمنالان الكلام في الذهب والفضة وفيهما لاثمرة لهذا العدم تفاوت نصبها في الواجب اصلافا نه ربع العشر على الاطلاق وانها تظهر في السوائم

ہلاک کیے جانے والے مال کی ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آ دمی
اپنے امیر مقروض کو معاف کردے بخلاف تنگدست کو معاف
کردیئے کے۔ اقول: در میں نصاب کے مصارف کی جس ترتیب
کی طرف اشارہ ہے وُہ سیّد ناامام اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کامذہب
ہے۔ اس میں امام ابویوسف رحمہ الله تعالیٰ کا ختلاف ہے کیونکہ وہ
عفو کے بعد ہلاک ہونے والے حصّہ کو مشتر کہ طور پر تمام نصابوں
کی طرف لوٹاتے ہیں لیکن میں نے یہاں اسے ذکر نہیں کیا کیونکہ
کلام سونے اور چاندی میں ہے اور ان دونوں میں اس کا کوئی فائدہ
نہیں اس لیے کہ ان کے وجوبِ نصاب میں اصلاً تفاوت نہیں ، وہ تو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رد مختار باب ز کوة الغنم مطبع مجتبائی د ہلی ۱۳۳۱

<sup>2</sup> ردالمحتار باب ز کوةالغنم داراحیا<sub>ء</sub> التراث العربی بیروت ۲۱/۲

<sup>3</sup> ردالمحتار باب ز كوة الغنم داراحياء التراث العربي بيروت ٢١/٢

حصة ہے، ہال حار بابوں میں ثمرہ (اختلاف) ظامر ہوگا، با تو اس میں اختلاف نصاب اختلاف واجب کی وجہ سے ہوگا، مثلًا مجھی بکر بال ہوں گی مجھی بنت مخاض اور مجھی بنت لبون، پس جو شخص چھتیں اونٹوں کا مالک بنا، ان میں سے گیارہ ہلاک ہوگئے، امام کے نز دیک پہاں بنت مخاض لازم ہے اور دوسر ے کے نزدیک بنت لبون کا ۲۵/۳۱ لعنی بنت لبون کے چھتیں اجزاءِ میں سے تجیس اجزاء لازم ہوں گے، یا وہاں مثلت معدوم ہونے کی وجہ سے دونوں حیابوں میں تفاوت متصوّر ہوگا، مثلًا ایک شخص دوسوایک ۲۰۱ بکری کامالک ہے اب تین بحریاں لازم ہو گئیں مگران میں سے اسی ملاک ہو گئیں توامام کے نزدیک اقرب نصاب کی طرف لوٹنے کی وجہ سے یہاں دو۲ بکریاں لازم ہوں گی اور امام ابوبوسف کے نز دیک تین بحریوں کاا•۲۱/۲ لیعنی تین بحریوں کے دوسوایک<sup>۲۰۱</sup> اجزا<sub>ء</sub> میں سے ایک سواکیس "الزم ہوں گے اور اس کا دو الجربوں کی مانند ہو نالازم نہیں اوراس چز کااظہار قیت لگانے کے وقت ہی ہوگا کیونکہ قبت دینے سے زکوۃ بالیقین ادا ہو جاتی ہے، مثلًا ہم فرض کرتے ہیں کہ بحری کی قیت سڑ سٹھ کا قرش ہے توامام کے نز دیک ایک سوچو نتیس ۱۳۴ قرش اور امام ابوبوسف کے نزدیک ایک سواکیس اتا قرش زکوۃ لازم ہو گی، اسی طرح یاقی قباس کرلیں، کیکن زیر نظر مسکلہ میں تعیین اور اشتراک برابر ہن ان میں کوئی تفاوت ہی نہیں، جو شخص مثلًا چوالیس می مثقال سونے کامالک بناتواس پر ایک مثقال اور دو قراط زکوق لازم ہے کیونکہ مرمثقال ہیں تقیراط ہوتا ہے،مثلاً

امألا ختلاف الراجب فيها بأختلاف النصب فقد يكون شاة و تارة بنت مخاض واخرى بنت ليون وهكذا فمن ملك ستة وثلثين من الابل فهلك احدى عشرة فألو اجب عند الامام بنت مخاض وعند الثأني (۲۵/۳۱) بنت لبون اي خبسة و عشرون جزء من ستة و ثلثين جزء من اجزاء ينت ليون وامالا نعدام المثلبة فيتصور تفاوت الحسابين كمن ملك مائتي شاة و شاة فالواجب ثلث شاه هلكت منها ثها نون فالواجب عندالامام شاتان صرفا للهلاك الى اقرب النصب وعند الى بوسف (۱۲۱/۲۰۱) ثلث شبأه اي مأئة واحد و عشرون جزء من مأئتي اجزاء وجزء من ثلث شباه ولا بجب ان بكون هذا كمثل شاتين ويظهر ذلك عند التقويم فأن دفع القلبة جأئز في الزكاة قطعًا فلنفرض أن شأة بسبعة وستين قرشا فقيمة الواجب عند الامأمر ۱۳۴ قرشا و عنداني بوسف ۱۲۱ و هکذا اماههنا فالتعبين والشبوع سواء بلا تفأوت اصلافأن من ملك مثلامه مثقالامن ذهب فالواجب مثقال وقيراطان لان كل مثقال عشيون قيراطا فأذا

هلك ٢٣ مثقالًا مثلًا وبقي ٢٠ فالواجب على طريقة الامام نصف مثقال وعلى طريقة ابي يوسف (١١/٥) اى خسة اجزاء من احد عشر جزء من اجزاء مثقال و قيراطين فأذا جنسنا حصل ٢٢ قيراطاً فحصتها المذكورة عشرة قراريط و ذلك نصف مثقال وكذا اذا ملك ١٨ تولجة من ذهب وهو نصابان وخبسان فالواجب هماشه (١/٥١) سرخ فأذاهلك ٣ تولجات مثلا بقى نصابان فألواجب على طريقة الامام م ماشه مرخ وعلى طريقة ابي يوسف ٢ /٥ من الواجب الاول فأذا جعلنا الكل اخماس حبة كانت ٢١٦ خمسانا خذ منها ٢/٥يحصل ١٨٠ خمسا وهو م ماشه ٣ سرخ سواءً بسواء وان شككت فأنظر الى هذا العمل:

4) 117(14

۵

۵) ۱۸۰(۳۲

ماشه ۴) ۲۳(۸

ثم اعلم ان ابراء المديون الغنى ايضاقد يكون هلاگا وذلك اذا كان الدين ضعيفاً وهو الذى ليس فى مقابلة م سرخ مال كالمهر والدية و بدل الخلع و تمام الكلام عليه فى ردالمحتار والله سبحانه وتعالى اعلم ا

چوہیں "ا مثقال ہلاک ہوگیا اور باقی ہیں ۲۰ رہ گیا توامام کے طریق پر نصف مثقال اور امام ابو بوسف کے مطابق اا/۵ یعنی گیارہ" مثقال اور دو " قیراط کے اجزاء میں پانچ اجزاء لازم ہوں گیارہ" مثقال اور دو " قیراط کے اجزاء میں پانچ اجزاء لازم ہوں گے، جب ہم انھیں ہم جنس قرار دیں تو یہ بائیس "قیراط ہوگا اور یہ جائیں گے، اب ان میں حصہ مذکورہ دس " قیراط ہوگا اور یہ نصف مثقال ہے۔ اسی طرح مثلاً کوئی شخص اٹھارہ تو لے سونے کامالک بناتو یہ دو انصاب اور دو "نمس ہیں تواب پانچ ماشے (۳۔ کامالک بناتو یہ دو انصاب اور دو "نمس ہیں تواب پانچ ماشے (۳۔ دو انصاب باقی رہ گئے۔ اب امام کے طریق کے مطابق چار ہم ماشے اور چار رقی، اور امام ابو یوسف کے طریق کے مطابق چار ہم ماشے اور چار رقی ہوئے اور اول کا ہوگا، تواگر ہم سب کو حبہ کے خمس بنائیں تو کل ۲۱۱ نمس ماصل ہوئے اور ہوئے اور ہم سب کو جب کے خمس بنائیں تو کل ۲۱۱ نمس ماصل ہوئے اور ہم ماشے ہم رتی ہُوئے جو برابر برابر ہیں، اگر شمیں شک ہوتو اس عمل کو دیکھو:

4) 117(27

۵

۵) ۱۸ + (۳۲

ماشه ۴) ۲۳(۸

پھر معلوم ہونا چاہئے کہ کسی غنی مقروض کوبری کرنا بھی کبھی ہلاک قرار پاتا ہے اور یہ جب ہوگا کہ قرض یا دین بہت کم ہواور وہ یہ ہم رتی سے کم ہوتو مال نہ قرار پائیگا جیسا کہ مہر، دیت، خلع کے بدل میں اس مقدار کو مال نہیں دیا جاتا، اس کی مکل بحث ر دالمحتار میں ہے۔ والله سبحانه و تعالی اعلم (ت)

مسلہ رابعہ: سادات محتاجین کوزرِز کوہ دینا جائز ہے یا نہیں، بہت سادات محتاج ایسے ملتے ہیں کہ خود ما نگتے ہیں اور میں نے سُنا ہے کہ علمائے رام پور نے جواز کا فتوی دیا ہے مگر میں نے اب تک یہ جراِت نہ کی۔ اس بارہ میں آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ بیپنوا تو جروا

## الجواب:

اللَّه هداية الحق والصواب، زكوة ساداتِ كرام وسائر بنى باشم پر حرامِ قطعى ہے جس كى حرمت پر ہمارے ائمه ثلثه بلكه ائمه مذاہب اربعه رضى الله تعالى عنهم اجمعين كا اجماع قائم۔ امام شعر انى رحمه الله تعالى ميز ان ميں فرماتے ہيں:

باتفاقِ ائمه اربعه بنو ہاشم اور بنو عبدالمطلب پر صدقه فرضیه حرام ہے، اور وُه پانچ خاندان ہیں: آلِ علی، آلِ عباس، آلِ جعفر، آلِ عقیل، آلِ حارث بن عبدالمطلب یہ اجماعی اور اتفاقی مسائل میں سے ہے اھ ملحصًا۔ (ت)

اتفق الأثمة الاربعة على تحريم الصدقة المفروضة على بنى هاشم و بنى عبد المطلب وهم خسس بطون أل على وأل العباس و أل جعفر وأل عقيل وأل الحارث بن عبد المطلب هذامن مسائل الاجماع و الاتفاق اه أملخصًا.

اول تاآخر تمام متون مذہب قاطبۃ بے شذوذ شاذو عامہ شروح معتمدہ و فما وائے متندہ اس حکم پر ناطق اور خود حضور پر نور سیّد السادات صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے متواتر حدیثیں اس باب میں وارد ، اس وقت جہاں تک فقیر کی نظر ہے ہیں صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنہم نے اس مضمون کی حدیثیں حضورِ اقد س صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے روایت کیں :

حضرت سيّد ناامام حسن مجتبى رضى الله تعالى عنه روى عنه احمد والبخارى ومسلم (ان رضى الله تعالى عنه سے امام احمد بخارى اور مسلم نے روایت کیاہے۔ت) حضرت سیّد نا امام حسین رضى الله تعالى عنه روى احمد وابن حبان برجال ثقات (ان رضى الله تعالى عنه سے احمد اور ابن حبان نے ثقه رجال کے ساتھ روایت کیاہے۔ت) حضرت سیّد نا "عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنم معاروى الامام الطحاوى والحاكم وابو نعيم وابن سعد فى الطبقات وابو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب الاموال و "روى عنه الطحاوى حديثًا أخرو الطبرانى حديثًا ثالثًا (امام طحاوى، عالم ، ابونعم ، ابن سعد نے طبقات اور

<sup>1</sup> الميزان الكبرى باب قتم الصدقات مصطفى البابي مصر ١٣/٢

ابو عبید قاسم بن سلام نے کتاب الا موال میں روایت کیا ہے اور طحاوی نے ان سے دوسری حدیث اور طبر انی نے تیسری حدیث روایت کی ہے۔ت) حضرت اعبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب رضی الله تعالیٰ عنہ روی عنہ احمد ومسلم والنسائی (ان سے احمد، مسلم اور نسائی نے روایت کیاہے۔ت) حضرت مسلمان فارسی رضی الله تعالی عنه روی عنه ابن حبان والطحاوی والحاكم وابونغيم (ان سے ابن حبان، طحاوي، حاكم اور ابو نغيم نے روايت كيا ہے۔ت) حضرت ^ابو مړيره رضي الله تعالى عنه روي عنه الشبيخان وله عند الطحاوي حديثان الخران (ان سے بخاري ومسلم نے روایت کیااور انہی سے امام طحاوی نے دو اور احادیث نقل کی ہیں۔ت) حضرت "انس بن مالک رضی الله عنه روی عنه البخاری ومسلم وله عند "الطحاوي حديث لخبر (ان سے بخاري اور مسلم نے روایت کیااور انہي سے طحاوي نے ایک اور حدیث روایت کی ہے۔ ت) حضرت "معاويه بن حيره قشره رضي الله تعالى عنه روى عنه الترمذي والنسائي وله عند "الطحاوي حدیث اُخر (ان سے ترمذی اور نسائی نے روایت کیااور انہی سے طحاوی نے ایک اور حدیث بیان کی ہے۔ت) حضرت <sup>۱۵</sup>ابو رافع مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم روى عنه احمد وداؤد والترمذي والنسائي والطحاوي و ابن حبان وابن خزیمة والحاكم (ان سے امام احمد، داؤد، ترمذى، نسائى، طحاوى، ابن حبان، ابن خزيمه اور حاكم نے روايت کیا ہے۔ت) حضرت "لم مزیا کیسان مولی رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم دوی عنه احمد والطحاوی (ان سے احمد اور طحاوی نے روایت کیا ہے۔ ت) حضرت <sup>2</sup>بریدہ اسلمی رضی الله تعالیٰ عنہ روی عنه اسحاق بن راهویة و<sup>۱</sup>ا بویعلی اليو صلى والطحأوي والبيزاذ ولطبواني والحاكيد (ان سے اسحاق بن راهويه، ابويعلى الموصلي، طحاوي، بزاز، طبراني اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ت) حضرت ابو یعلی رضی الله تعالی عنه ، حضرت <sup>9</sup>ابو عمیرہ رشید بن مالک رضی الله تعالی عنه <sub>د</sub>وی عنهاالطحاوي (ان دونول سے طحاوی نے روایت کیا ہے۔ت)حفرت ، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، حضرت التعبدالرحمٰن بن علقمه رضی الله تعالیٰ عنه بقال صحابی ( ان کو صحابی کها گیاہے ۔ت) حضرت تتعبد الرحمٰن بن ابی عقیل رضی الله تعالیٰ عنه علق عن الثلثة الترمذي(امام ترمذي نے ان تينوں سے تعليقًا حديث بيان کی ہے۔ت) حضرت ٢٣ ام المومنين صديقه بنت الصدّيق رضي الله تعالى عنها روى عنها السنتّة (ان سے اصحاب ستّه نے بيان كيا۔ت) حضرت ام المومنين مهمار سلمہ رضی الله تعالیٰ عنہار وی عنہ احمد و مسلم (ان سے امام احمد اور مسلم نے روایت کیا۔ ت) حضرت <sup>۲۵</sup>م عطیہ رضی الله تعالیٰ عنر روى عنها احمد و البخاري و مسلم (ان سے امام احمد، بخاري اور مسلم نے روايت كيا ہے۔ت) اور بيتك اس تح یم کی علت اُن حضرات عالیہ کی عربت و کرامت و نظامت وطہارت کیہ زکوۃ مال کامیل ہے اور گناہوں کا دھوون ،اس ستھری نسل والوں کے مقابل نہیں خود حضور اقد س صلی الله تعالے

# عليه وسلم نے اس تعليل كى تصريح فرمائى،

جیبا کہ مسلم کے ہاں حدیثِ مُطلّب، طبرانی کے ہاں حدیث ابن عباس اور طحاوی کے ہاں حدیثِ علی المرتضے ارضی الله تعالی عنهم اجمعین میں ہے۔(ت) كما في حديث المطلب عند مسلم و ابن عباس عند الطبراني وعلى المرتفى عند الطحاوى رضى الله تعالى عنهم اجمعين.

يستحقه عمالة الاان فيه شبهة الصدقة بدليل سقو ط الزكوة عن ارباب الاموال فلا يحل للعامل الهاشى تنزيها لقرابة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن شبهة الوسخ و تحل للغنى لا نه لا يوازى الهاشى فى استحقاق الكرامة فلا تعتبر الشبهة فى حقه اه أملخصًا -

عاملین زکوۃ کے حقدار ہیں مگر چونکہ اس میں شبہ زکوۃ ہے کیونکہ اس سے صاحبِ اموال کی زکوۃ ساقط ہو جاتی ہے لہذا ہاشی عامل کے لئے حلال نہیں تاکہ قرابتِ نبوی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو میل کے شبہ سے بھی محفوظ رکھا جا کے البتہ غنی عامل کے لیے جائز ہے کیونکہ وُہ مرتبہ کرامت میں ہاشی کے برابر نہیں، لہذاان کے حق میں اس شبہ کا عتبار نہیں کیا جائے گااھ ملحشا(ت)

<sup>1</sup> تبيين الحقائق باب المصرف مطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر ا/٢٩٧

محیط و بحر و درر وغیر ہامیں ہے: زکوۃ ہاشی کے غلام مکاتب کو بھی جائز نہیں حالائکہ مکاتبِ اغنیاء کیلئے حلال،اور وجہ وہی کہ ملک مکاتب من وجہ ملک مولی ہے اور یہاں شہیر مثل حقیقت۔ردالمحتار میں ہے:

ہے میں محیط سے ہے کہ علاء نے فرمایا ہے کہ ہاشمی کے مکاتب کے لیے زکوۃ جائز نہیں کیونکہ یہاں ایک لحاظ سے مولی کی ملکیت باقی ہوتی ہے اور یہاں شبہ ہاشیوں کے حق میں حقیق طور پر بر قرار ہوتا ہے اھ لینی مکاتب اگرچہ آزاد متصوّر ہوتا ہے حتی کہ جو کچھ اسے دیا جائے وُہ اس کا مالک بن جاتا ہے لیکن گردن کے اعتبار سے مملوک ہوتا ہے لہٰذااس صورت میں اس کے ہاشمی مولی کی ملکیت کا شبہ ہے اور یہاں ہاشمی کی مثیر امن کی وجہ سے شبہ کا اعتبار ہوتا ہے بخلاف غنی کے، جیسا عامل میں گزرا ہے، اسی لیے مصنّف نے حق بی ہاشم کی قید کا گائی ہے اھ (اے)

فى البحر عن المحيط وقد قالو اانه لا يجوز لمكاتب هأشى لان الملك يقع للمولى من وجه و الشبهة ملحقة بالحقيقة فى حقهم اه اى ان المكاتب وان صار حرايد احتى يملك مايدفع اليه لكنه مملوك رقبة ففيه شبهة وقوع الملك لمولاة الهاشمي والشبهة معتبرة فى حقه لكرامة بخلاف الغنى كما مر فى العمل فلذا قيد بقوله فى حق بنى هاشم اهد1

بالجملہ جب حدیث وُہ اور فقہ یہ، پھر خلاف کی طرف راہ کہاں، اب جو صاحب جو ازپر فنوی دیں ان کا منشاء غلط ایک مقدوح و مرجوح و مجر وح روایت ہے جو ابوعصمہ نوح بن ابی مریم جامع نے امام رضی الله تعالیٰ عنہ سے حکایت کی کہ ہمارے زمانے میں بنی ہاشم کوز کوۃ رواہے کہ سببِ محرمت مالِ غنیمت سے خمسِ خمس ملنا تھا اب کہ وُہ نہیں ملتاز کوۃ نے عود کیا۔

اقول: یہ حکایت نہ روایۃ رجح نہ درایۃ نجح، ہم ابھی بیان کرآئے کہ علّتِ حرمت بنصِ صرح کے صاحب شرع صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم و نصر بحاتِ متظافرہ حالمانِ شرع رحمۃ الله علیہم کثافتِ صد قات و نظامتِ سادات یعنی بنی ہاشم ہے، اور تبدلِ زمانہ سے متبدل نہیں ہو سکتی، اور جو دلیل اس ضعیف قبل پربیان میں آئی، فقیر غفر الله تعالیٰ له نامی اپنی وشن بیانوں سے واضح متادی الاولیٰ ۲۰۱۱ ہجر یہ مندرجہ مجموعہ العطابی الذبویة فی الفتاوی الوضویة میں بحد الله تعالیٰ روشن بیانوں سے واضح کردی اسی میں اٹھارہ (ادلاکل ساطعہ قائم کیے کہ امام اجل ابو جعفر طحاوی قدس سرہ اکی طرف اس روایت مرجوحہ کے اخذو اختیار کی نسبت میں بڑاد ہوکا واقع ہوا

Page 106 of 836

<sup>1</sup> درالختار باب المصرف دار حياء التراث العربي بير وت ٢٠/٢

جلدديم فتاؤىرضويّه

جن میں سترہ انخود کلام امام ممدوح کی شہادات سے ہیں بلکہ ؤہ بلاشُہ اسی مذہب حق وظاہر الروایة کو بیھذا ناخذ (ہم اسی کو لیتے ہیں۔ت) فرماتے اور معتد و مفتی بہ ٹہراتے ہیں،ایک سہل سی عام فہم بات رہیہ ہے کہ وہی امام ممدوح اپنی اسی ممتاب شرح معانی الآثار کی اُسی کتاب، اُسی باب، اسی بحث میں جہاں ان سے اس ترجیح معکوس کا و قوع بتا یا حاتا ہے خاص اسی بھذا ناخذ سے صاف صرتے تصریح فرماتے ہیں کہ ہمارے نز دیک بنی ہاشم کے غلام توغلام ، موالی پر بھی زکوۃ حرام فرماتے ہیں۔ ہمارے ائمہ سے اس کاخلاف معلوم نہیں۔سبحان الله جب ان کے نزدیک خود بنی ہاشم کے لیے زکوۃ حلال تھی توان کے غلاموں پر حرام ماننا کیونکر معقول تھا، طرفیہ یہ کہ یہبیں امام طحاوی نے اس مذہب کو اختیار فرمایا ہے کہ بنی ہاشم پر نبہ صرف ز کوۃ صد قات واجبه بلکه صدقه نافله بھی حرام ہے۔اور فرماتے ہیں ہمارے ائمہ ثلثہ رضی الله تعالے عنهم کا یہی قول ہے، پھر انھیں قائل جواز ماننا کیسا سخت قول پالمحال ہے جسے اس مطلب جلیل کی تنقیح حمیل پر اطلاع منظور ہو فقاوی فقیر کی طرف رجوح کرے ،اور جب یقینامعلوم که وُه روایت شاذه مذہب اجماعی ائمہ ثلثہ کے خلاف واقعہ اور تمام متون کااس کے خلاف پر اجماع قاطع اور سیّد عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی احادیث متواتره اس کی دافع، اور دلیل و درایت میں بھیاُس کاحصّه محض ذاہب و ضائع، اور فتوی امام طحاوی یقینا جانب ظاہر الروایة راجع، تواس پر فتویٰ دینا قطعًا مر دود، جس سے شرع مطهر جزءًا مانع، کون نہیں جانتا کہ اطباق متون کی کسی شان جلیل ہے جس کے سبب بار ہامحققین نے جانب خلاف کی تصحیحوں کو قبول نہ کیانہ اس طرف تصحیح وترجیح کا نام بھی نہ ہونہ کہ صراحة المام مجتھد نے اسی جانب پر فتویٰ دیا ہو بااینمہ اسے چھوڑ کر اُدھر جانا کس قدر موجب عجب شدید ہے، در مخار میں ہے:

خانیہ میں ہے کہ فتویاسی پر ہے لیکن متون میں پہلا قول ہے للذااسي پراعتاد ہوگا۔(ت)

قال في الخانية وعليه الفتوى لكن المتون على الاول فعليها البعول<sup>1</sup>

کون نہیں جانتا کہ ہنگامِ اختلاف ظاہرِ الروایۃ ہی مرجح ہےا گرچہ دونوں مذیل بفتوی ہوں۔ بحر الرائق میں ہے:

اذااختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر الجب تقيح اقوال مين اختلاف بو توظام الروامة كي تلاش اوراس کی طرف ہی رجوع کرنا چاہئے (ت)

الرواية والرجوع اليهاد2

علماءِ فرماتے جو کچھ ظام الروایۃ کے خلاف ہے ہمارے ائمہ کامذہب نہیں۔ درالمختار کی کتاب

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب القسمة مطبع محتسائی د ہلی ۲/ ۲۱۹

<sup>2</sup> بحرالرائق بابالمصرف انتجاميم سعيد كمپنى كراچى ۲۵۰/۲

جلدديم فتاؤىرضويّه

احیاء الموات میں ہے:

جو ظاہر روایت کے خلاف ہو وہ ہمارے اصحاب کا مذہب نہیں ما خالف ظاهر الرواية ليس من هبًا لا صحابنا ـ 1

۔ پھر جبکہ خاص اسی طرف فتویٰ ہُوااور اُس جانب کچھ نہیں تواُد ھر چلناروش فقہی سے کتنا بعید ہے، کون نہیں جانتا کہ قوت دلیل کس قدر موجب تعویل، یہاں تک کہ علاء فرماتے ہیں:

اس عقلی دلیل سے اعراض نہیں کیا جائے گاجو نقتی دلیل کے لا يعدل من دراية مأوا قفها واية 2كما في الغنية مطابق ہو جیسا کہ منیہ شرح غنیہ اور ر دالمحتار وغیرہ میں ہے۔ شرح المنبة ورد المحتار وغيرهما

اس تنكير رواية ير نظر كيحيّا ور مانحن فيه كي حالت دلچيّئ، جب روايت كي موافق مانع عدول تو ماهي الرواية كاخلاف كيو نكر مقبول، چراس طر ف احادیث متواترہ ، ان سب کے جن کے صحت پر ایبایقین کہ گو یا بگوش خویش کلام اقد س حضور پُر نور صلوٰۃ اللّٰہ تعالے وسلامہ علیہ سُن رہے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے وجوہ کے بعد بھی وُہ روایت قبول تو قبول، اتفات کے قابل کھرے۔ لاجرم ملاحظہ کیجئے کہ بكثرت علاء اصحاب متون وشروح وفمآوي ابني تصانف عظيمه جليله معتمده مثل قدوري وبدايه ووافي وكنزوو قابه ونقابه واصلاح وملتقي و بدایه و تنویر و کافی و شرح و قابیه وایضاح واشاه و در مختار و طریقه محمریه و حدیقه ندیه و خانیه وخلاصه و خزانة المفتین وجوام اضلاطی و علمگسری وغير ہاميں اُس روايت کا نام تک زبان پر نہ لائے اور طبقة فطبقة منع و تح يم روشن تصريحييں کرتے آئے ، کياوہ اس روايت شاذہ سے آگاہ نہ تھے، یقینا تھے، مگراسے قابل التفات نہ سمجھے،اور بے شک وُہ اسی قابل تھی۔ یہ باون عبار تیںاور ستائیں ''حدیثیں جن کی طرف فقیر نے اس تح پر میں اشارہ کیا، بجمدالله اس وقت فقیر کے پیش نظر ہیں،سب کی نقل سے بخوف تطویل دست کشی کی۔ یالجملہ اصلاً محل شک وارتیاب نہیں کہ سادات کرام و بنی ہاشم پر زلوۃ یقیناً حرام ، نہ انھیں لینا جائز نہ دینا جائز ، نہ ان کے دئے زلوۃ ادا ہو تواس میں گناہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ،اوراس کے جوازیرِ فتویٰ دینا محض غلط باطل ،اور حیلہ صحت بلکہ قابلت اغماض سے عاری وعاطل ، کہا معلوم نہیں کہ علائے كرام نے ایسے فتویٰ كی نسبت كيسے سخت الفاظ ارشاد كيے ہیں۔ در مخار میں ہے:

ولا حول ولا قوة الريالله العلى العظيم (ت)

الحكم و الفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق | قول مرجوح پر فيصله وفتوى جهالت اور اجماع كوتوژنا ہے اص للاجماع اه $^{8}$ ولا حول ولا قوة الآبالله العلى العظيمر

<sup>1</sup> ردالمحتار كتاب احياء الموات دار احيالِالتراث العربي ٢٧٨/٥

<sup>2</sup> ر دالمحتار داراحیا، التراث بیروت ۱۳۱۱ وغنیة المستملی شرح منیة المصلی سهیل اکیڈمی لاہور ص ۲۹۵

<sup>3</sup> در مختار خطبة الكتاب مطبع محتيائي د بلي ا/١٥

جلدديم فتاؤىرضويّه

ر ماہہ کہ پھر اس زمانہ پُر آشوب میں حضرات سادات کرام کی مواسات کیونکر ہو، **اقول**: بڑے مال والے اگر اپنے خالص مالوں سے بطور ہدیہ ان حضرات عُلیہ کی خدمت نہ کریں تو ان کی بے سعادتی ہے، وُہ وقت باد جب ان حضرات کے جدّا کرم صلے الله تعالے علیہ وسلم سواظاہری آئکھوں کو بھی کوئی ملجا و ماوی نہ ملے گا، کیا پیند نہیں آتا کہ ؤہ مال جو اُنھیں کے صدقے میں انھیں کی سرکار سے عطابُوا، جسے عنقریب حچوڑ کر پھر ویسے ہی خالی ہاتھ زیر زمین جانے والے ہیں، اُن کی خوشنو دی کے لیےان کے پاک مبارک بیٹوں پر اُس کاایک حصّہ صرف کیا کریں کہ اُس سخت حاجت کے دن اُس جواد کریم رؤف ورحیم علیہ افضل الصلوة والتسليم کے بھاری انعاموں، عظیم اکراموں سے مشرف ہوں۔ ابنِ عساکر امیر المونین مولا علی کرم الله وجهہ اسے راوى، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

| جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھاسلوک کرے                                                                | من صنع الى اهل بيتى يدًا كافأته عليها يوم القلِمة ـ 1 القلِمة ـ 1 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| گامیس روزِ قیامت اس کاصلہ اسے عطافر ماؤں گا۔                                                                   | القلِمة_1                                                         |  |
| خطیب بغدادی امیر المومنین عثانِ غنی رضی الله تعالی عنه سے راوی، رسول الله صلی الله تعالے علیه وسلم فرماتے ہیں: |                                                                   |  |
| شن کی ا                                                                                                        |                                                                   |  |

من صنع صنبعة الى احد من خلف عبد المطلب | جو سخص اولاد عبدالمطلب مين فسي كے ساتھ ونيامين نيكي کرے اس کاصلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وُہ روزِ قیامت مجھ سے

في الدّنا فعلى مكافأته اذا لقيني 2

اللها كبر، اللها كبر! قيامت كا دن، ؤه قيامت كا دن، وه سخت ضرورت سخت حاجت كا دن، اور جم جيسے مختاج، اور صله عطا فرمانے کو محمد صلے الله تعالے علیہ وسلم ساصاحب التاج، خدا جانے کیا کچھ دیں اور کیسا کچھ نہال فرمادیں، ایک نگاہ لُطف اُن کی جملہ مہمات دو جہاں کو بس ہے، بلکہ خودیہی صلہ کروڑوں صلے سے اعلیٰ وانفس ہے، جس کی طرف کلمہ کریمہ اذالقینی (جب روز قیامت مجھ سے ملے گا۔ت)اشارہ فرماتا ہے، بلفظ اذا تعبیر فرمانا بحمہ الله بروز قیامت وعدہ وصال و دیدار محبوب ذی الحبلال کا خرده سناتا ہے۔ مسلمانو! اور کیا درکار ہے دوڑ واور اس دولت وسعادت کولو و باکتہالتو فیق اور متوسط حال والے اگر مصارف

Page 109 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> كنزالعمال بحواله ابن عساكر حديث ۳۴۱۵۲ موسية الرساله بيروت ۹۵/۱۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تاریخ بغداد ترجمه ۵۲۲۱ ۵ عبرالله بن محمرالفزاری دارالکتاب العربی بیروت ۱۰۳/۱۰

مستحبہ کی وسعت نہیں دیکھتے تو بھرالله وُہ تدبیر ممکن ہے کہ زکوہ کی زکوہ ادا ہو اور خدمتِ سادات بھی بجا ہو یعنی کسی مسلمان مصرفِ زکوہ معتمد علیہ کو کہ اس کی بات سے نہ پھرے، مالِ زکوہ سے پھھ روپے بہ نیتِ زکوہ دے کر مالک کر دے ، پھر اس سے کہے تم اپنے طرف سے فلاں سیّد کی نذر کر دواس میں دونوں مقصود حاصل ہو جائیں گے کہ زکوہ تواس فقیر کو گئی اور بہ جو سیّد نے یا یا نذرانہ تھا، اس کافرض ادا ہو گیا اور خدمتِ سیّد کاکامل ثواب اسے اور فقیر دونوں کو ملا، ذخیرہ و ہند بیر میں ہے :

نہیں، ماں یہ حیلہ کر سکتا ہے کہ خاندان متت کے کسی فقیر ہر صدقہ کر دے اور وُہ متت کا کفن تبار کر دے، تواب مالک کے لیے صدیقے کااور اہل میّت کے لیے تکفین کا ثواب ہوگا، اسی طرح کا حلبہ تمام امور خیر مثلاً تغمیر مساحد اور بلوں کے بنانے میں جائز ہے کہ مالک مقدار ز کوۃ کے برابر کسی فقیر کو دے دے اور اسے کھے کہ تُوان امور پر خرچ کر دے تواب صدقہ كرنے والے كے ليے صدقه كااور بناء مسجد وبُل كا ثواب فقير كو ہوگااھ ملحصًا(ت) اقول: پھر بہ بات واضح ہُوئی ہے کہ ان امور خیر کا ثواب دونوں کے لیے ہے کیونکہ جو کسی نیکی ہر رہنمائی کرتااہے بھی عمل کرنے والے کی طرح تواب ملتا ہے، حضور علیہ السّلام سے ایسے معاملات میں تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ کار خیر میں مرشر یک کو کامل ثواب ملتا ہے شرکت سے اجرشر کا میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ، مجھے اس پر مذ کورہ دلائل کی وجہ سے جزم تھا جسے تُوسُن چکا، پھر میں نے در مختار

ذا اراد ان يكفن مبتاعن زكرة مأله لا بجوز والحبلة إن يتصدق بها على فقير من إهل المبت ثم هو يكفن به فيكون له ثراب الصدقة ولاهل الميت ثواب التكفين وكذلك في جميع ابواب البر كعبارة البساجد و بناء القناطير والحبلة ان يتصدق بهقدار زكوته على فقير ثمّ يا مره بالصرف الى هذه الوجوه فيكون للتصدق ثواب الصدقة والفقير ثواب بناء البسجد والقنطرةاه ملخصًا ـ اقول: ويظهر لي إن ثراب تلك القرب لهما جبيعًا لان من دل على خير كان كفاعله وقد تو اتر عن البني صلى الله تعالى عليه وسلم في نظائرة تكامل الثراب لكل شريك في الخير لا تنقص الشركة من اجورهم شيئًا فهذا الذي حداني على الجزم بما سمعت ثم رأيت في الدر المختأر

Page 110 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآويٰ ہندية كتاب الحيل الفصل الثالث في مسائل الزكوة نوراني كتب خانه پشاور ٣٩٢/٦

میں دیکا کہ کفن کا حیلہ یہ ہے کہ پہلے مال فقیر پر صدقہ کیا جائے پھر فقیراس سے کفن بنائے تو تواب دونوں کے لیے ہوگا اسے۔ امام شامی نے کہا کہ زکوہ کا قواب مزکی کے لیے اور تنفین کا قواب فقیر کے لیے ہوگا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تنفین کا ثواب مزکی کے لیے بھی ہے کیونکہ خیر پر رہنمائی کرنے والا فاعل خیر کی طرح ہی ہوتا ہے اگر چہ کمیت و کیفیت کے اعتبار سے خیر کی طرح ہی ہوتا ہے اگر چہ کمیت و کیفیت کے اعتبار سے تواب مختلف ہوگا، ط۔ قلت امام سیوطی نے جامع صغیر میں نقل کیا کہ اگر صدقہ سُوہاتھ بھی گزرے تواجر میں بغیر کسی کئی کے ہر ایک کواتنا ہی اجر حاصل ہوگا جتنا پہلے کو ہے، یہ بعینہ وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا، و مللہ الحمد (ت)

حيلة التكفين بها التصدق على الفقيرثم هو يكفن فيكون الثواب لهما اه أقال الشامى اى ثواب الزكوة للمزكى و ثواب التكفين للفقير وقد يقال ان ثواب التكفين يثبت للمزكى ايضاً لان الدال على الخير كفاعله وان اختلف الثواب كما و كيفها ط قلت و اخرج السيوطى فى الجامع الصغير لو مرّت الصدقة على يدى مائة لكان لهم من الاجر مثل اجرالمبتدئ من غير ان ينقص من اجره شئ اهر أهذا عين ما بحث ولله الحمد

مگراس میں دقت اتنی ہے اگراس نے نہ مانا تواہے کوئی راہ جبر کی نہیں کہ آخر وُہ مالک مستقل ہو چکااسے اختیار ہے چاہے دے یانہ دے۔ در مختار میں ہے :

حیلہ یہ ہے کہ فقیر پر صدقہ کیاجائے پھراسے ان امور کو بجالانے کا کہا جائے، کیاؤہ فقیر اس کی مخالفت کر سکتا ہے یا نہیں ؟ یہ میری نظر سے نہیں گزرا، ظاہریہی ہے کہ مخالفت کر سکتا ہے۔(ت)

لحيلة ان يتصدق على الفقير ثمرياً مرة بفعل هذه الاشياء وهل له ان يخالف امرة لمر ارة والظاهر نعمر-3

# ر دالمحتار میں ہے:

صاحبِ نهر نے بحث کی ہے، اور کہا یہ مخالفت کر سکنا صحت تملیک کا تقاضا کرتا ہے۔ شخر حمتی نے فرمایا یہی ظاہر ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کیونکہ اپنی زکوہ کا

البحث لصاحب النهروقال لانه مقتض صحة التمليك، قال الرحمتى والظاهر انه لا شبهة فيه لانه ملكه اياه عن زكإة ماله وشرط

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الز کوة مطبع مجتسائی د ہلی ۱۳۰۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الزكوة مصطفىٰ البابي مصر ١٣/٢

<sup>3</sup> در مختار باب المصرف مطبع مجتبائی د ہلی ۱/ ۱۳۱۱

جلددېم فتاؤىرضويّه

عليه شرطافاس او الهبة والصدقة لاتفسدان مالك بنايا كيا اوراس يرايك فاسد شرط لكائي كئ باوربيه اور صدقه شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا۔ (ت)

بالشرط الفاسد-1

لہٰذا فقیر غفرالله تعالیٰ لہ کے نز دیک اس کا بے خلش طریقہ پیر ہے کہ مثلاً مال زکوۃ سے بیس '' رویے سیّد کی نذر یا مسجد میں صرف کیا جاہتا ہے کسی فقیر عاقل بالغ مصرف ز کوۃ کو کوئی کپڑامثلاً ٹوپی باسیر سواسیر غلّہ د کھائے کہ بیہ ہم شمصیں دیتے ہیں مگر۔ مفت نہ دیں گے بیس روپے کو بیچیں گے، یہ روپے شمھیں ہم اپنے پاس سے دیں گے کہ ہمارے مطالبہ میں واپس کر دو وہ خواہ مخواہ راضی ہو جائے گا، جانے گا کہ مجھے تو یہ چیز لیتن کیڑا باغلّہ مفت ہی ہاتھ آئے گا،اب بیع شرعی کرمجے بیس ۲۰روبے منتت زکوۃ اسے دے، جب وہ قابض ہو جائے اپنے مطالبہ ثمن میں لے لے۔اول تو وہ خود ہی دے دے گا کہ سرے سے اسے ان روپوں کے اپنے پاس رہنے کی اُمید ہی نہ تھی کہ وُہ گرہ سے جاتا شمجھے اسے تو صرف اس کپڑے باغلّہ کی امید تھی وُہ حاصل ہے توانکار نہ کرے گااور کرے بھی تو یہ جبراً چھین لے کہ وہ اس قدر میں اس کامدیون ہے اور دائن جب اپنے دین کی جنس سے مال مدیون یائے تو بالا تفاق ہے اس کی رضا مندی کے لے سکتا ہے، اب یہ روپے لے کر بطورِ خود نذرِ سیّد یا بناءِ مسجد میں صرف کر دے کہ دونوں مرادیں حاصل ہیں۔در مختار میں ہے:

اینے مدیون فقیر کو زکوۃ دی پھراس سے دین وصول کرے، اگرمدیون نہ دے تواس سے چھین لے کیونکہ یہ اپنے حق کی جنس کو باتا ہےاھ (ت)

يعطى مديونه الفقيرزكوته ثم يا خذها من دينه ولوامتنع المديون مديده واخذها لكونه ظفر بجنس حقه اه2

اور فقیر غفرالله تعالیٰ لہ نے اُس مصرف زکوۃ کے عاقل بالغ ہونے کی شرط اس لیے لگائی کہ اس کے ساتھ یہ غبن فاحش کی مبایعت بلا تکلّف روا ہواور کیڑے غلّے کی تخصیص اس لیے کی کہ اگر کچھ پیسے بعوض روپوں کے بیچنا جاہے گاتوظام ِ مفاد جامع صغیر پر تقابض البدلین شرط ہوگاؤہ پیاں حاصل نہیںا گرچہ روایت اصل پر ایک ہی جانب کا قبضہ کافی اور اکثر علاء اسی طرف ہیں اوریہی قول منقح،

کی ہے کہ حامع صغیر عبارت میں بھی تقابض کے شرط ہونے ىر كوئى دلالت نہيں

كما بيناه في البيوع من فتاونا بل حققنا فيها ان الجياكه بم نايخ فآوى كي بيوع مين بيان بلكه اس كي تحقيق لا دلالة لكلام الجامع الصغير ايضاعلى اشتراط التقابض و ان ظن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار باب المصرف مصطفیٰ البابی مصر ۲۹/۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار کتاب الز کوة مطبع محتیا کی د ہلی ۱/۰ ۱۳

ا گرچه علّامه شامی کا گمان کچھ ہو۔ (ت)

العلامة الشامي مأظن\_

بہر حال اس حتی الوسع محلِ خلاف سے بچنا احسن اور زرِ زکوۃ پر اُس کا قبضہ کرا کرا پنے مطالبے میں لینے کی قید اسلیے کہ کوئی صدقہ
بے قبضہ تمام نہیں ہوتا کمانص علیہ العلماء (جیسا کہ علماء نے اس پر نص فرمائی ہے۔ ت) اور یہ تو پہلے بیان میں آ چکا کہ اغنیاء
کثیر الممال شکر نعمت بجالا ئیں۔ مزاروں روپے فضول خواہش یا دنیوی آسائش یاظام آرائش میں اُٹھانے والے مصارف خیر میں
ان حیلوں کی آڑنہ لیں۔ متوسط الحال بھی ایسی ہی ضرور توں کی غرض سے خالص خدا ہی کے کام صرف کرنے کے لیے ان
طریقوں پراقدام کریں نہ یہ کہ معاذ اللہ اُن کے ذریعہ سے ادائے زکوۃ کانام کرکے روپیہ اپنے خُر دیُر دمیں لائیں کہ یہ امر مقاصد
شرع کے بالکل خلاف اور اس میں ایجاب زکوۃ کی حکمتوں کا بھر ابطال ہے تو گو یا اس کابر تنا اپنے رب عزوجل کو فریب دینا ہے۔

رب العالمين سے پناہ جاہتا ہوں، اور الله تعالی جانتا ہے مفسد کو مصلح سے، الله تعالى سے دعا ہے کہ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے اور ہماری امیدیں برلائے، والحمد لله رب العالمین والله سبحانہ وتعالی اعلم وعلمہ جل مجدہ اتم واحکم۔(ت)

والعياذبالله رب العالمين والله يعلم المفسد من المصلح. نسئله تعالى ان يصلح اعمالنا ويحصل أمالنا والحمد لله رب العالمين والله سبحانه وتعالى اعلم وعلمه جل مجدة اتم واحكم -

مسله خامسه: زلوة كن مصارف مين ديناجائز ببينو اتو جرواد: الجواد:

مصرفِ زکوۃ ہم مسلمان حاجمتند ہے جے اپنے مال مملوک سے مقدار نصاب فارغ عن الحوائے الاصليہ پر دسترس نہيں بشر طيکہ نہ ہاشمی ہونہ اپنا شوہر نہ اپنی عورت اگر چہ طلاق مغلظ دے دی ہو، جب تک عدّت سے باہر نہ آئے نہ وُواپی اولاد میں ہے جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسانواسی، نہ وُہ جن کی اولاد میں بہ ہے جیسے مال باپ، دادادادی، نانانانی، اگر چہ بہ اصلی و فرعی رشتے عیادًا بالله بذریعہ زنا ہوں، نہ اپنایان پانچواں فتم میں کسی کا مملوک اگر چہ مکاتب ہو، نہ کسی غنی کاغلام غیر مکاتب، نہ مر دغنی کانا بالغ بجہ ، نہ ہاشمی کا آزاد بندہ، اور مسلمان حاجمتند کہنے سے کافر و غنی پہلے ہی خارج ہو چکے۔ یہ سولہ شخص ہیں جنھیں زکوۃ دینی جائز بنیں، ان کے سواسب کو روا، مثلًا ہاشمیہ بلکہ فاطمیہ عورت کا بیٹا جبکہ باپ ہاشمی نہ ہو کہ شرع میں نسب باپ سے ہے۔ بعض مشہورین کہ ماں کے سیدانی ہونے سے سیّد بن بیٹے ہیں اور وہ باوجود تفہیم اس پر اصرار کرتے ہیں مجمع حدیثِ صحیح مستحق لعنتِ

موتے ہیں والعیاذبالله وقد اوضحناذلك في فتاونا (الله تعالى بچائے، ہم نے اپنے فاوي میں اس كي وضاحت كردي ہے۔ت)اسی طرح غیر ہاشمی کا آزاد شدہ بندہ اگر چہ خود اپناہی ہویاا پنے اور اپنے اصول وفروع وزوج وزوجہ وہاشمی کے علاوہ کسی غني كا مكاتب بازن غنيه كانا بالغ بچه اگرچه پيتيم ہو بااينے بهن، بھائي، چچا، پھوپھي، خاله ،ماموں، بلكه انھيں دينے ميں دُونا ثواب ہے زکوۃ وصلہ رحم یااپنی بہو یا داماد یاماں کا شوہریا باپ کی عورت یا اپنے زوج یاز وجہ کی اولاد ان سولہ ۱۲ کو بھی دینار واجبکہ بیہ سولہ اُن سولہ سے نہ ہوں از انجا کہ اُنھیں اُن سے مناسبت ہے جس کے باعث ممکن تھا کہ ان میں بھی عدمِ جواز کا وہم جاتا، لہذا فقیر نے انہیں بالتخصیص شار کر دیا ، اور نصاب مذکورہ پر دستریں نہ ہو نا چند صورت کو شامل : ایک پیر کہ سرے سے مال ہی نہ ر کھتا ہوا سے مسکین کہتے ہیں۔ دوم مال ہو مگر نصاب سے کم، بیہ فقیر ہے۔ سوم نصاب بھی ہو مگر حوائج اصلبہ میں مستغرق، جیسے مدیون۔ چہارم حوائج سے بھی فارغ ہو مگر اسے دستر س نہیں، جیسے ابن السبیل یعنی مسافر جس کے پاس خرچ نہ رہا، تو بقدرِ ضرورت زکوۃ لے سکتاہے ،اس سے زیادہ اُسے لینار وانہیں ، یاؤہ شخص جس کامال دوسرے پر دین مؤجل ہے ہنوز میعاد نہ آئیاںاُسے کھانے نہننے کی تکلیف ہے تو میعاد آ نے تک بقدر حاجت لے سکتا ہے یا وُہ جس کامدیون غائب ہے بالے کر مگر گیاا گر چہ بیہ ثبوت رکھتاہو، کہ ان سب صورتوں میں دستر س نہیں۔ بالجملہ عہ مدار کار حاجتمند بمعنی مذکوریر ہے، توجو نصاب مزبوریر دسترس رکھتا ہے ہر گزز کوۃ نہیں یا سکتا اگر چہ غازی ہو یا حاجی یاطالب علم یا مفتی مگر عامل ز کوۃ جسے حاکم اسلام نے ارباب اموال سے مخصیل زلوۃ پر مقرر کیاوہ جب مخصیل کرے تو بحالتِ غنا بھی بقدراینے عمل کے لے سکتاہے اگر ہاشی نہ ہو۔ پھر دینے میں تملیک شرط ہے، جہاں یہ نہیں جیسے محتاجوں کو بطورا باحت اپنے دستر خوان پر بٹھا کر کھلا دینا یامیّت کے کفن دفن میں لگانا یا مسجد، کنواں، خانقاہ، مدرسہ، بُل، سرائے وغیرہ بنواناان سے زکوۃادانہ ہو گی، اگران میں صرف کیا جاہے تواس کے وہی حیلے ہیں جومسکلہ رابعہ میں گزرے۔

تمام گفتگو خلاصہ ہے اس چیز کا، جس پر تنویر الابصار، در مختار اور ردالمحتار جیسی معتبر کتب میں استقرار ہے اور الله تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے خوب تلخیص کر دی ہے شاید ہمارے علاوہ کہیں اور اس کا وجود نہ ہو و دلله الحمد اور جس کو اس بارے میں شک ہو وہ کتب اصول

هذا كله ملخص ما استقرا عليه الا مر فى تنوير الابصار والدرالمختار وردالمحتاروغيرها من معتبرات الاسفاروقد لخصناه بتوفيق الله احسن تلخيص لعله لا يو جد من غيرنا ولله الحمد فمن شك في شئى من هذا فليرا جع الاصو

عه : اگر دین مجلّ ہے خواہ ابتداءً یُوں کہ جو اجل مقرر ہوئی تھی گزر چکی اور مدیون غنی حاضر ہے تو یہ صورت دستر س کی ہے ۱۲منہ (م)

التى سېينا اولىرىسى نعم لاباس ان نورد نصوص بعض مايكاد يخفى او ىستغرب

ففى رد المحتار شمل الولاد بالنكاح والسفاح فلا يده فع الى ولده من الزنا الخ وفيه تحت قوله او بينهما زوجية ولو مباينة اى فى العدّة ولو بثلاث نهر عن معراج الدراية اها أوفيه تحت قوله ولا الى مملوك المزكى ولو مكاتباً وكذا مملوك من بينه وبينه قرابة ولاد او زوجية لما قال فى البحر والفتح اه أوفيه تحت قوله بخلاف طفل الغنية فيجوز اى ولولم يكن له اب بحر عن القنية اه وفيه وقيد بالو لاد لجوازه لبقية الاقارب كا لا خوة والا عمام والا خوال الفقراء بل هم اولى لانه صلة وصدقة و يجوز دفعها لزوجة ابيه وابنه وزوج ابنته تأتر خانية اله ملخصًا وفيه من كتاب الوصايا تحت قوله الشرف من الام فقط غير معتبر، يؤيده قوله قول الهندية عن البدائع فثبت ان الحسب والنسب يختص بالاب دون ولا يد ولا يكون كفو اللهاشية ولايد خل فى الوقف على الاشراف ط اه أوفيه قال

کی طرف رجوع کرکے دیکھ لے خواہ ہم نے ان کا نام لیا ہو بانہ۔ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر بعض ایسی تصریحات کاذ کر کریں جو مخفی ہیں یا غریب۔ردالمحتار میں ہے: یہ نکاح اور زنادونوں کی اولاد کو شامل ہے۔ پس اس کے ولدزنا کونہیں دیا جائے گا الخ اور اسی میں "او بینهها زوجییة "کے تحت ہے اگر چہ وہ تین طلاقوں کی عدت بسر کررہی ہو۔ نہر میں معراج الدرایہ سے ہےاھ اور اسی میں ماتن کے قول"ولا الی مملوک المزکی "کے تحت ہے اگر چہ مکاتب ہو اور اسی طرح وہ مملوک کہ مالک اور اس کے در میان اولاد پاز وجیت والار شتہ ہو، جبیبا کہ بح اور فتح میں ہے۔ اور اسی میں ماتن کے قول "بخلاف طفل الغنبة فیجوز "کے تحت ہے تو جائز ہے لیعنی اگر اس کا والد نہ ہو۔ بح میں قنبہ سے ہے اھے۔ اور اسی میں ہے کہ اولاد کے ساتھ مقید اس لیے کما ہے کہ بقیہ ا قارب کے لیے جائز ہے مثلاً فقراء بھائی، چھے اور خالو بلکہ اولی ہیں کیونکہ یہاں صله اور صدقه دونوں ہیں ز کوۃ سوتیلی والدہ، سوتیلے بھائی اور اپنے داماد کو دی جاسکتی ہے تاتار خانبہ اھ ملحظااور اسی کے کتاب الوصا مامیں ماتن کے تول"الشو ف من الام فقط غیر معتبر "کے تحت ہے کہ اس کی تائد ہندیہ میں بدائع کے حوالے سے یہ قول کرتا ہے کہ یہ بات ثابت ہے کہ حسب و نسب والد کے ساتھ مخصوص ہے نہ کہ مال کے ساتھ اھەاوراس پرز کوۃ حرام نہ ہو گی اور نہ وہ ہاشی کے لیے کفوء ہو گااور وہ وقف علی الاشراف میں داخل نہ ہو گاطاھ۔اور اسی میں ہے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار باب المصرف مصطفیٰ البابی مصر ۲۹۰/۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ردالمحتار بابالمصرف مصطفیٰ البابی مصر ۲/ ۱۹۰

<sup>3</sup> ردالمحتار باب المفرف مصطفیٰ البابی مصر ۲/۲۷

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ردالمحتار باب المصرف مصطفیٰ البابی مصر ١٩/٢

<sup>5</sup> روالمحتار باب الوصية للا قارب وغيرتهم مصطفى البابي مصر ٧٥ م

کہ فتح میں بھی کھااور مسافر کے لیے جائز نہیں کہ وہ جاحت سے زائد ہے۔ قلّت اور یہ بخلاف فقیر ہے کہ اس کے لیے حاجت سے زائد لیناحلال ہے اور اسی سے فقیر اور مسافر میں فرق ہو گیا جیسا کہ ذخیرہ میں ہےاھ اور اس میں ماتن کے قول "منه ما لو کان ماله مؤجلا" (اس کامال مؤخر ہو جائے) کے تحت سے لینی حب نفقہ کا محتاج ہو توآنے کی مد"ت تک بقدر کفایت ز کوة کا حصول جائز ہے، یہ نہر میں خانیہ سے ہے اھ اور اسی میں ماتن کے قول "او علیٰ غائب" ( باغائب پر ) کے تحت ہے یعنی اگرچہ بیاس حال پر ہو کہ جس سے لینے پر قدرت نہ رکھتا ہو ،طاھ۔اور اسی میں ماتن کے قول"او معسد او جاحد الخ" با تنگدست با منکر ہو، اگرچہ اصح قول کے مطابق اس کے لیے گواہ ہوں تواس کے لیے اصح قول کے مطابق زلوۃ لینا درست ہے کیونکہ یہ مسافر کی مانند ہے اور اگرامیر ومعترف ہے تواب حائز نہیں کہافی النخانیه اھ اور اسی میں ماتن کے قول" فی سبیل الله" کے تحت ہے یعنی وہ غازی جس کاخرجہ و اسلحہ ختم ہو گیاہے بعض کے نز دیک اس سے حاجی اور بعض کے نز دیک طالبعلم مراد ہے، اور بدائع میں اس سے تمام امور خیر کے مصارف بیان کئے ہیں۔ نہر میں ہے کہ یہ اختلاف لفظی ہے کیونکہ اس پر اتفاق ہے عامل کے سواتمام اصناف کو بشرط فقر ز کوۃ دی حاسکتی ہے الخ اور اسی میں ماتن کے قول"، بھذا التعلیل بقدی الخ"اس تعلیل کے ساتھ وہ قوی ہو گیا جو واقعات کی طرف منسوب ہے کہ طالب علم کے ز کوه کالینا جائز ہے

في الفتح ايضاً ولا يحل له اي لا بن السبيل ان يا خذ اكثر من حاجته قلت وهذا بخلاف الفقير فأنه يحل له ان ياخذ اكثر من حاجته ويهذا فأرق ابن السبيل كما افادة في الذخيرة اه أوفيه تحت قرله ومنه مأل كان ماله مؤجلا اي اذا احتاج الى النفقة يجوزله اخذالز كوة قدر كفايته إلى حلول الإجل نهر عن الخانية اه 2 فيه تحت قوله او على غائب اى ولو كان حالالعد*ام* تېكنه من اخذه $^3$ طاهوفيه تحت قوله او معسر او جاحد ولو بينة في الاصح فيجوز له الاخذ في اصح الاقاويل لانه بمنز لة ابن السبيل ولو موسرا معترفًا لا يجوز كما في الخانمة 4 ه وفيه تحت قرله وفي سبيل الله وهم منقطع الغزاة وقيل الحاج وقيل طلبة العلم و فسرة في البدائع بجبيع القرب قال في النهر والخلاف لفظي للاتفاق على ان الاصناف كلهم سوى العامل بعطون بشرط الفقر ألخ وفيه تحت قوله ويهذا التعليل يقوى مأنسب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له اخذ الزكوة، ولوغنيا أذا فرغ نفسه

<sup>1</sup> ردالمحتار باب المفرف مصطفى البابي مصر ١٧/٢

<sup>2</sup> ردالمحتار باب المفرف مصطفیٰ البابی مصر ۱۷/۲

<sup>3</sup> ردالمحتار باب المفرف مصطفی البابی مصر ١٤/٢

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ردالمحتار باب المصرف مصطفیٰ البابی مصر ١٧/٢

<sup>5</sup> ردالمحتار باب المفرف مصطفیٰ البابی مصر ۱۷/۲

اگرچہ ؤہ غنی ہو بشر طیکہ اس نے افادہ واستفادہ علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کردیا ہو، یہ جزئیہ فقہاء کے اس اطلاق کے خلاف ہے جو انہوں نے کہا کہ اگر غنی ہے توز کوۃ لیناحرام ہے اور اس پر کسی نے اعتاد نہیں کیا، ط- قلت وہ اسی طرح ہے، اور اوجہ یہ ہے کہ اسے بھی فقر کے ساتھ مقید کر دیا جائے جیسا کہ انہوں نے افادہ کیاان پر رحمتِ جواد ہو۔ والله سبحانه، وتعالی اعلم (ت)

لا فأدة العلم واستفادته، هذاالفرع مخاف لا طلاقهم الحرمة في الغنى ولم يعتمده احد ط قلت وهو كذلك والاوجه تقييده بالفقير الي أخر ماافأده عليه رحمة الجواد والله سبحانه و تعالى اعلم.

مسئلہ ساوسہ: میرے کل زیور طلائی سادے اور جڑاؤمیں سونے کا وزن، موتی اور نگینے اور لاکھ وغیر ہا منہا کرکے اڑسٹھ ٦٨ تولے ہے ااور زیور نقر ئی تین سوائتالیس تولے، اس صورت میں جو سالانہ زکوۃ ہواس سے مشرح مطلع کیا جاؤں، اور ایک دستور العمل ایسا ہو کہ آئندہ جس قدر اور بنے اس پر زکوۃ بڑھالی جائے۔ بینو اتو جروا۔

### لجواب:

سونے چاندی کا نصاب اور ان پر واجب و عفو کا حساب مسئلہ ثانیہ میں مشرکا گزرااور زیادت و نقصان کے تمام احکام بتقصیل تمام مسئلہ ثانیہ و ثانہ میں مبین ہُوئے۔ وہ دونوں مسئلے بجائے خود دستور العمل سے مگر اختلاط زر و سیم یعنی دونوں مال کامالک ہونا البتہ بعض نے احکام کا موجب ہوتا ہے جن کابیان اوپر نہ گزرالہذا فقیر غفر الله تعالیٰ لہ بعض ضوابطِ ضروریہ اور ذکر کرکے دستور العمل کی پیمیل کرتا اور حضرت مستفتی دامت برکاتہ، و دیگر ناظرین منتقعین سے اس کے صلے میں دعائے عفوعافیت دارین کی تمتا رکھتا ہے۔ فاقول: و بالله التو فیمی مال جب بشر الط معلومہ نصاب کو پہنچ تو بنفہ وجوبِ زکوہ کا سبب اور ایراثِ حکم میں مستقل ہے جے اپنے حکم میں دوسری شکی کی حاجت نہیں اور نصاب کے بعد جو نمس نصاب ہو وہ بھی نصاب و سبب ایجاب ہے، مستقل ہے جے اپنے حکم میں مثلاً چاندی یا سونا، سونے میں موجبِ زکوہ نہیں ہو سکتا کہ شرع مطہر نے اسے عفور کھا ہوں تو رکھیا تھی منا فی المسئلة الثانیة (جیساکہ ہم مسئلہ ثانیہ میں پیچے بیان کرآئے۔ ت) اسی طرح جو راسًا نصاب کو نہیں بہنچا بنفہ سببت وجوب کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر جب اس نوع کے ساتھ دوسری نوع بھی ہو یعنی زر و سیم محلط ہوں تو از انجا کہ وجہ سببت ثمنیت تھی اور وہ دونوں میں بیکال، تواس حیثیت سے کہ وجہ سببت ثمنیت تھی اور وہ دونوں میں بیکیاں، تواس حیثیت سے کہ وجہ سببت ثمنیت تھی اور وہ دونوں میں بیکیاں، تواس حیثیت سے کہ وہ جسبت ثمنیت تھی اور وہ دونوں میں بیکیاں، تواس حیثیت سے کہ وجہ سببت ثمنیت تھی اور وہ دونوں میں بیکیاں، تواس حیثیت سے

Page 117 of 836

<sup>1</sup> روالمحتار باب المصرف مصطفى البابي مصر ١٥/٢

جلددېم فتاؤىرضويّه

ذھب وفضّہ جنس واحد لہٰذا ہمارے نز دیک جوایک نوع میں موحب ز کوۃ نہ ہوسکتا تھاخواہ اس لیے کہ نصاب ہی نہ تھا ہااس لیے کہ نصاب کے بعد عفو تھااس مقدار کو دوسری نوع سے تقویم کرکے ملادی گئے کہ شاید اب اس کا موجب ز کوۃ ہو ناظام ہو پس ا گراس ضم سے کچھ مقدار زکوۃ بڑھے گی( مایں معنی کہ نوع ثانی قبل ضم نصاب نہ تھی اسکے ملنے سے نصاب ہو گئی مااگلی نصاب خمس کی شکیل ہو گئی) تواسی قدر ز کوۃ بڑھادیں گے اور اب اگر کچھ عفو بچاتو وہ حقیقة ً عفو ہو گاور نہ کچھ نہیں اور اگر ضم کے بعد بھی كوئى مقدارز كوة زائد نه مو توظام موجائ كاكه بداصلًا موجب زكوة نه تقاله مدايد مين ب:

سامان کی قیت کو سونے اور جاندی کی قیت کے ساتھ ملایا جائے گا تاکہ نصاب ممکل ہوجائے اور ثمن کی بنایر ہم جنس ہونے کی وجہ سے سونے کو جاندی کے ساتھ ملایا جائے گااور اسی وجہ سے یہ سبب وجوب ہوگا پھر امام ابو حنیفہ رضی الله تعالے عنہ کے نزویک قیت کے لحاظ سے ملایا حائے گا۔ (ت)

تضمر قبهة العروض الى الذهب والفضة حتى يتمر النصاب ويضم الذهب الى الفضة للمجانسة من حيث الثمية ومن هذا الوجه صار سببًا ثمريضم بالقيمة عندابي حنيفة رضى الله تعالى عنهـ 1

# فتح القدير ميں ہے:

النقدان يضمر احد هما الى الأخر في تكميل مارے نزديك بحيل نصاب كے ليے دونوں نقود (سونے و چاندی) کوایک دوسرے کے ساتھ ملا ہاجائے گا۔ (ت)

النصاب عندنا ـ 2

# تبیین الحقائق میں ہے:

سونے کو جاندی کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے ملا ما جائرگا تاکہ نصاب مکل ہو جائے کیونکہ بیآ پس میں ہم جنس ہیں (ت)

يضم الذهب الى الفقة با لقيمة فيكمل به النصاب لان الكل جنس واحد.

### خلاصه میں ہے:

ہارے نزدیک جھیل نصاب کی خاطر سونے کو جاندی

اصل هذا ان الذهب يضمر الى فضة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الهدايه يمتاب الزكوة فصل في العروض مكتبية العربيه كرا في الا١٤٦

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فتح القدير فصل في العروض مكتبه نوريه رضوبيه سكهر ١٦٩/٢

<sup>3</sup> تىبىين الحقائق باب ز كوة المال مطبعة كبرى اميرية بولاق مصرا/٢٨١

جلدديم فتاؤىرضويّه

کے ساتھ ملانا یہ اصل ہے اور یہ بطور استحسان ہے۔ (ت)

فى تكميل النصاب عندنا وهذا استحسان - 1

نقابیہ میں ہے:

اتمام نصاب کے لیے سونے کو قبہت کے اعتبار سے حاندی کے ساتھ ملا ہاجائے گا۔ (ت)

يضمر الذهب الى الفضة بالقيمة لاتمام النصاب

ان عبارات ائمہ و تقریر فقیر سے واضح ہُوا کہ بیر ملانا صرف بغرض سیحیل نصاب ہوتا ہے، نصاب کہ بنفیہ کامل ہے محتاج ضم نہیں کہ خود سد مستقل ہے تو شرح مطبر اُس کے سب ایک مقدار واجب فرما چکی اب نصاب کو دوسری چیز سے ضم کرنے کا ا بچاب جمکیل نصاب نہیں تعطیل نصاب ہے ، ہا یُوں کہئے کہ اس ضم سے مقصود مخصیل واجب ہے نہ تبدیل واجب ۔ ولہذا ہمارے علاءِ نصر یخ فرماتے ہیں کہ ذھب و فضہ کاکامل نصابوں میں حکم ضم نہیں بلکہ نصاب ذھب پر جُداز کوۃ واجب ہو گی اور نصاب فضّہ پر ځدا۔ ہاں اگر کوئی یہ جاہے کہ میں ایک ہی نوع زکوۃ میں دوں اور وہ قیت لگا کر ضم کر لے تو ہمارے نز دیک کوئی مضائقہ بھی نہیں،مگراس وقت واجب ہوگا کہ تقویم ایسی کرے جس میں فقراء کا نفع زائد ہو مثلًامک نقد زیادہ رائج ہے دوسرا کم، توجورائج ترہے اُس سے تقویم کرے۔امام ملک العلاء ابو بکر مسعود کا شانی قدس سرّہ الربانی بدائع میں فرماتے ہیں:

اذا کان کل واحدمنهها نصابًا تامًا ولمریکن زائدًا | اگر دونوں (سونا و جاندی) کا نصاب بلااضافہ کیے کامل ہے تو اب ایک دوسرے کے ساتھ ملانا واجب نہیں بلکہ مرایک کی ز کوۃ ادا کی جائے اور اگر کسی نے ملا کر سونے جاندی میں سے مر الک کی زکوہ اوا کردی تو بھی ہمارے ہاں کوئی حرج نہیں کیکن یہ لازم ہے کہ قیمت اس کے ساتھ لگائی حائے جو رواگا فقراء کے لیے زبادہ نافع ہو، ورنہ مر ایک میں سے حالیسوال حصہ ادا کر دیاجائے۔ (ت)

عليه لإيجب الضمربل ينبغي ان يؤدي من كل واحد منهاز كاته ولوضم احدهما الى الأخرحتى يؤدى كله من الفضة اومن الذهب فلا ياس به عند نا ولكن يجب ان يكون التقويم بها هو انفع للفقراء رواجاً والا فيؤدي من كل واحد منهيار بع عشر  $^3$  -

\_\_\_\_\_ اس نفیس تقریر سے ب**ہ فائد ہے** حاصل ہُوئے کہ اگرایک جانب نصاب تام بلاعفو ہےاور دوسری

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> خلاصة الفتال الفصل الخامس في زكوة المال مكتنبه حبيبيه كويمة الـ ۲۳۷

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> النقابه كتاب الزكوة نور مجمه كار خانه تجارت كت كرا جي ص ٣٢

<sup>3</sup> بدائع الصنائع فصل ولتا مقدار الواجب فيه الجي اليم سعيد كمپني كرا جي ٢٠/٢

فتاۋىرضويّه جلددېم

طرف نصاب سے کم، تو یہاں یہی طریقہ ضم متعین ہوگا کہ اس غیر نصاب کو اُس نصاب سے تقویم کرکے ملادیں، یہ نہ ہوگا کہ نصاب کو تقویم کرکے غیر نصاب سے ملائیں۔ مثلاً چاندی نصاب ہے اور سونا غیر نصاب، تو اس سونے کو چاندی کریں گے جاندی کو سونانہ کریں گے، اور عکس ہے تو عکس۔ اسی طرح اگر ایک طرف نصابِ تام بلا عفو ہے اور دوسری جانب نصاب مع عفو ہو تو صرف اس عفو کو اس نصاب سے ملائیں گے نصاب مع العفو مجموع کو ضم نہ کریں گے کہ مختاج سمجیل صرف وہی عفو ہے نہ کہ نوصرف اس کو سونا اور ۲۰ تو لے چاندی ہو سونا نصاب، مثلاً کیا ۹ یا ۱۲ تو لے چاندی ہو ہو جس میں کہ تو سے خوصرف اس کو باہم ملائیں گے، دونوں طرف کے کریں گے نہ کہ مجموع ۲۰ تو لے کو۔ یو نہی اگر دونوں جانب عفو ہے تو صرف ان عفووں کو باہم ملائیں گے، دونوں طرف کے نصاب الگ نکال لیں گے۔ ہند یہ میں ہے:

اگر دونوں نصابوں پر چار مثقال سے کم اور چالیس ۴۴ در اہم سے کم اضافی ہُو توایک اضافہ کو دوسرے کے ساتھ ملایا جائے حتی کہ چالیس درہم کا مل ہوجائیں یا چار مثقال سونا مکمل ہوجائے، جبیباکہ مضمرات میں ہے۔ (ت)

لوفضل من النصابين اقل من اربعة مثاقيل واقل من اربعين درهما فأنه تضم احدى الزيا دتين الى الاخرى حتى يتم اربعين درهما او اربعة مثاقيل ذهب كذافي المضمرات.

پس ثابت ہُواکہ قابلِ ضم وہی ہے جوخود نصاب نہیں ، پھر اگریہ قاببلیت ایک ہی طرف ہے جب تو طریقہ ضم آپ ہی متعین ہوگا کہا سبق (جیساکہ پیچھے گزرا۔ت) اور دونوں جانب ہے توالبتہ یہ امر غور طلب ہوگا کہ اب ان میں کس کو کس سے تقویم کریں کہ دونوں صلاحیتِ ضم رکھتے ہیں ،اس میں کثرت وقلّت کی وجہ سے ترجیح نہ ہوگی کہ خواہی نخواہی قلیل ہی کو کثیر سے ضم کریں کثیر کونہ کریں کہ جب نصابیت نہیں تو قلیل و کثیر دونوں احتیاج سمیل میں کیماں۔ردالمحتار میں ہے:

ا قل کواکثر ساتھ ملانا یااں کے برعکس کرنے میں کوئی فرق نہیں۔۔۔۔،)

لا فرق بين ضمر الاقل الى الاكثر و عكسه ـ 2

بلکہ حکم یہ ہوگاجو تقویم فقیروں کے لیے انفع ہواہے اختیار کریں،اگر سونے کو جاندی کرنے میں فقراء کا نفع زیادہ ہے تو وہی طریقہ برتیں،اور جاندی کو سونا کٹھ ہراتے ہیں تو یہی کٹھ ہرائیں،اور دونوں صورتیں نفع میں کیماں تو مزکی کواختیار۔در مختار میں ہے

Page 120 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوي هنديه الفصل الاول في زكوة الذهب والفطّه نوراني كتب خانه بيثاور ا/9/١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ر دالمحتار باب ز کوة المال مصطفیٰ البابی مصرا /۱۳۵

اگرایک کو ضم کرنے نصاب بنتا ہے دوسری سے نہیں، تو جس سے بنتا ہو وہ ضم کے لیے متعین ہوگا،اوراگرایک کو ضم کرنے سے نستا ہو وہ ضم کے لیے متعین ہوگا،اوراگرایک کو ضم کرنے سے نصاب اور خمس بنتا ہے اور دوسرے سے کم بنتا ہو تقیر کے لیے زیادہ فائدہ مند ہواس سے قیمت بنائے، سراج اھے۔اور ردالمحتار میں بحوالہ نہر، فتے سے منقول ہے کہ نصاب کو پہنچانے والے کی قیمت ضم کے لیے متعین ہوگی دوسرے کی نہیں، اگر دونوں سے نصاب پورا ہو جبکہ ایک دوسرے کی نہیں، اگر دونوں سے نصاب پورا ہو جبکہ ایک متعین ہوگانا دوسرے کی نہیں، اگر دونوں سے نصاب پورا ہو جبکہ ایک متعین ہوگانا وار شرح نقابی للقہستانی میں ہے:اگر دونوں برا متعین ہوگاتھ اور شرح نقابی للقہستانی میں ہے:اگر دونوں برا برموں تو مالک کو اختیار ہے۔(ت)

لو بلغ باحد هما نصابًا دون الاخر تعين مايبلغ به ولو بلغ باحدهما نصابًا و خمسًا وبالا خراقل قومه بالا نفع للفقير سراج اه أوفى ردالمحتار عن النهر عن الفتح يتعين ما يبلغ نصابًا دون مالا يبلغ فأن بلغ بكل منهما واحد هما اروج تعين التقويم بالا روج اه وفي شرح النقايه للقهستاني وان تسايا فالمالك مخير - 3

جب به امور ممهد ہو لیے تمام صور توں کے احکام معلوم ہوگئے کہ اختلاطِ زروسیم انہی تین "حال میں منحصر:
(۱) یا کسی کی طرف کوئی مقدار قابلِ ضم نہ ہوگی اور بہ جب ہی ہوگا کہ دونوں نصاب ہوں اور دونوں بے عفو، اس کا حکم ، اول ہی گزرا کہ ہر ایک کی زکوۃ جداواجب ہوگی اور ایک ہی نوع سے دینا چاہیے تو نفع فقر اوکا کے اظ واجب۔
(۲) یا صرف ایک طرف مقدار قابلِ ضم ہوگی به یو نہی ہوگا کہ ایک نصاب بلا عفو ہو اور دو سراراسًا غیر نصاب یا نصاب مع العفو، تواس کی دو ۲ صور تیں نکلیں ، ان کا ضابطہ ابھی معلوم ہو چکا کہ خاص اسی قابل ضم کو دو سرے کے ساتھ تقویم کریں گے۔
(۳) یا دونوں طرف مقدار قابل ضم ہو به اس طرح ہوگا کہ دونوں نصاب سے کم یاایک کم اور ایک میں عفو یا دونوں میں عفو، اس کی تین ۳ صور تیں ہوئیں ، ضابطہ "بھی مذکور ہُوا کہ جو مقداریں دونوں طرف قابلِ ضم ہیں انہی کوآبی میں ملائیں گے اور اس کی تین ۳ صور تیں ہوئیں ۔ شقویم میں زیادہ مالیت واجب الادا ہو وہی اختیار کرینگے اور مالیت برابر ہو تو جس کا روائ فی اسے لیں گے اور مالیت برابر ہو تو جس کا روائ فرادہ سے لیں گے اور مالیت برابر ہو تو جس کا روائ فرادہ سے لیں گے اور مالیت واجب الادا ہو وہی اختیار کرینگے اور مالیت برابر ہو تو جس کا روائ فرادہ سے لیں گے اور قدر رواج سب یکماں ہوں تو اختیار دیں گے۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختاریاب ز کوة المال مطبع محتیائی د ہلی ۱۳۵۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ر دالمحتار باب ز کوة المال مصطفیٰ البابی مصر ۳۴/۲

<sup>3</sup> جامع الرموز كتاب الزكوة مكتبه اسلاميه گنبد قاموس ايران ٣١٣/٢

# جدول اختلاطات زروسيم مع اشارة احكام

| نصاب با عفو                                    | نصاب بعقو                                          | * نصاب سے کم                                  | 1/2      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| سونے کاعفوا ورچاندی کا کل<br>بلحاظ انفع ملائیں | چاندی کو سونا کریں                                 | دونوں كاكل برلحا ظائفين ملائتي                | نصاتيكم  |
| سوف كعفوكو چاندى كري                           | ېراکيك كې مُبدا زگوة اورملاناېي ېو<br>توليا ظوانفع | سونے کو چاندی کریں                            |          |
| دونوںعفووں <i>کو</i> بلجاظ انفغ<br>ملائیں      | چاندی کےعفوکوسونا کریں                             | پاندی کاعفواورسونے کاکل<br>برلحاظ انفع ملائیں | نصاب عفو |

م چند اس بیان وجدول نے مسکلہ واضح کر دیا، مگر بوجہ پیچید گی عام مسلمان کے لیے ان دونوں ضابطوں میں ایضاح امثلہ کی بیثک ضرورت۔لہٰذا فقیر غفرلہ المولی القدیر پھر جانب تفصیل عنان گردانی کرتا ہے، و بالله التو فیت

شرح ضابطہ اُولی: چاندی سونے میں جب ایک نصابِ تام بلا عفو ہواور دُوسر انصاب نہ ہو خواہ کُلّا یعنی سرے سے نصاب تک پنچا ہی نہ ہو یا بعضا، یعنی نصاب کے بعد جو عفو بچاہو، اس غیر نصاب کل یا بعض کو اس دوسرے کے ساتھ ضم کریں گے، مثلاً چاندی کل بعض غیر نصاب ہو کل بعض غیر نصاب ہو تو اُسے بچاظ قیمت سونا قرار دے کر سونے کے نصاب سے ملائیں گے اور سونا کل یا بعض غیر نصاب ہو تو اسے چاندی سے تو ضابطہ اولے کی دو 'صور تیں بعد بسط چار ''ہو گئیں جیسا کہ مطالعہ جدول سے واضح ہوا ہوگا۔ اب ہم بعد ضم دیکھیں گے بچھ زکوۃ بڑھی یا نہیں، اگر اب بھی نہ بڑھی تو وُہ غیر نصاب عفو مطلق تھا کہ کسی طرح موجبِ زکوۃ نہ ہوا اور بڑھی تو یہ گئیں جیس گے بچھ نظر آتا تھا حقیقہ بالکل موجب تھا یا تو یا بچھ عفو نہ بچے گائی صورت میں ظاہر ہوگا کہ غیر نصاب اپنی نوع میں نہ موجب زکوۃ نظر آتا تھا حقیقہ بالکل موجب تھا یا قدرے بچھ عنو نہ بچے گاتو ثابت ہوگا کہ واقع میں اسی قدر عفو ہے باقی پر زکوۃ، تو یہ تین '' حالتیں ہو کیں جنھیں ان چار میں ضرب دیے تو بارہ ''اصور تیں نکلیں ، اب ہر ایک کی مثال لیجئے اور حساب کے لیے فرض کیجئے کہ تولہ بھر سونے کی قیمت چو ہیں '' تو لے جارہ ''اصور تیں نکلیں ، اب ہر ایک کی مثال لیجئے اور حساب کے لیے فرض کیجئے کہ تولہ بھر سونے کی قیمت چو ہیں '' تو لے جارہ ''اصور تیں نکلیں ، اب ہر ایک کی مثال لیجئے اور حساب کے لیے فرض کیجئے کہ تولہ بھر سونے کی قیمت چو ہیں '' تو لے جارہ ''اصور تیں نکلیں ، اب ہر ایک کی مثال لیجئے اور حساب کے لیے فرض کیجئے کہ تولہ بھر سونے کی قیمت چو ہیں '' تو لے جارہ ''اصور تیں نکلیں ، اب ہر ایک کی مثال لیجئے اور حساب کے لیے فرض کیجئے کہ تولہ بھر سونے کی قیمت چو ہیں ''تو لے جارہ ''اصور تیں بھی نہ کی مثال کیجئے اور حساب کے لیے فرض کیجئے کہ تولہ بھر سونے کی قیمت چو ہیں '' تو لے بھر سونے کی قیمت ہو ہیں ''تو لے جارہ ''اصور تیں بھر سونے کی قیمت ہو ہیں ''تو لے بھر سونے کی قائد کی بھر سونے کی قیمت ہو ہیں ''نہ کو کیا کی بھر سونے کی قیمت ہو ہیں ''تو کی بھر سونے کی قیمت ہو ہیں ''تو کی بھر سونے کی بھر سو

ے۔ اس مثلثا نہ خانہ احکام کاخانہ قطب وُہ صورت ہے جس میں اصلاً حکم ضم نہیں اور اس کے چاروں خانہ آتشی بادی آبی خاکی متعلق ضابطہ اولی اور باقی چاروں خانے کہ چاروں گوشوں پر ہیں متعلق ضابطہ ثانیہ ۱۲منہ (م)

اور توله بھر جاندی کا جار مهرتی سونا۔

مثال ا: ایک شخص کے پاس ۵۲ - ۲/۱ تولے چاندی اور سوا پانچ ماشے سونا ہے تو چاندی نصاب تام بلا عفو ہے اور سونا کلاً غیر نصاب البنداسونے کو چاندی کرکے چاندی سے ملایا یعنی بلحاظِ قیمت دیکھا کہ اس قدر سونے کی کتنی چاندی ہُوئی، نرخ مذکور پریہ سونا دس ا تولے چاندی کا ہُواتو گویا وُہ ۵۲ - ۲/۱ تولے چاندی ۵ ماشے سونے کا مالک نہیں بلکہ ۹۳ تولے چاندی کا مالک ہے، یہ چا۔ چاندی ایک نصاب کا مل اور ایک نصاب خمس بُور اہُواجس پر عفو کچھ نہ بچا۔

مثال ۲: اسی صُورَت میں ۱۰ماشے سو نَافرض کیجے جس کے ۲۰ تولے چاندی، تو گویا ۷- ۱/۱ تولے چاندی کا مالک ہے جس میں وہی نصاب کا مل و نصابِ خمس نکل کر ۹ تولے چاندی عنو جی نصاب سے کم ہے یہ عنو حقیقی ہُوا یعنی سونے کو چاندی سے ضم نہ کرتے تو بوجہ عدمِ نصاب بالکل عنو نظر آتا تھا ضم کرنے سے کھل گیا کہ اس میں صرف ۲۰۱۲ ماشے جس کی ۹ تولے چاندی ہُوئی عنویرز کو ق واجب۔

**مثال ۳**: صُورتِ مسطورہ میں صرف ۵ ماشے سونا مانیے تو کُل عفورہے گا کہ اس کی دس ۱۰ ہی تو لے چاندی ہُوئی اور مال جب تک نصاب کے بعد خمس نصاب تک نہ پہنچے عفواور جاندی میں خمس ۱۰ -۳/۱ تو لے ہے۔

مثال ۲: اسی صورت میں ۷ تو لے ااماشے سونا لیجئے تو ۷-۱/۱ تو لے سونا تو نصابِ کامل ہے اُس کے بعد ۵ ماشے عفو نظر آتا ہے، بس اسی قدر کو چاندی سے ضم کرینگے ، اور ایک نصابِ زر اور ایک نصاب و خمس نصاب سیم کی زکوۃ واجب مانیں گے جس میں عفو کچھ نہ رہا۔

مث**ال ۵**:اسی صورت میں ۸ تولے ۴ ماشے سونا ہے توبدلیل مثال دوم وہی ۴/۱-۸ ماشے سونا عفور ہے گا۔

مثال ۲: کو لیے ااماشے سونا ہے تو نصابِ زر سے جتنا یعن ۵ ماشے ،سب عفو مطلق ہے کہ بعد ضم بھی زکوۃ نہیں بڑھاتا۔ ان چھ کمثالوں میں چاندی نصاب تام بلا عفو تھی اور سونا قابلِ ضم ، پہلی تین میں راسًا نصاب سے کم اور تیجیلی تین میں عفو۔ اب وُہ مثال لیجئے کہ سوناتام بلا عفواور چاندی انہی دو ۲ وجہوں پر قابل ضم۔

مثال ک: ایک شخص ۷- ۲/۱ تولے سونا ۳۶ تولے جاندی کامالک ہے کُلاً غیر نصاب ہے۔ اسے بحساب قیمت ِسونا کیا توا-۲/۱ تولے ہوا، بدیُورانصاب خمس ہے توسونے کاایک نصاب کامل اور ایک نصاب خمس ہوااور عفواصلاً نہ بحا۔

مثال ۸: اسی صورت میں چاندی ۵۰ تو ارکھئے تو ۱۴ تو لے عفور ہے گی کہ ۳۶ تولے کا نصاب خمس ہو گیا ۱۴ تولے کا کے ماشے سونا ہُوا کہ خمس سے کم ہے وُہ عفور ہا۔

مث**ال 9**: اسی صورت میں چاندی ۴ ساتولے فرض کیجئے تو کل عفو ہے کہ اس کاسواہی تولے سو ناہُوابعد

ضم بھی کچھ نہ بڑھا۔

**مثال ∗اوااو ۱۲** : اب ہمیں وُہ تین صور تیں بیان کر ناہیں جن میں سونانصاب بے عفو ہواور جاندی نصاب یا عفو، جس کے عفو کو سونے سے ملائیں توجب بھی عفور ہے باکچھ ز کوۃ واجب کرے، کچھ عفو بچے یا بالکل ز کوۃ واجب کرے۔ یہ مجیجیلی دو مصورتیں بظاہر محال عادی نظر آتی ہیں کہ نصاب میں عفووہی ہوتا ہے جس خمس سے کم ہواور نصاب کے بعد زکوۃ واجب کرتا ہے جو خمس تک پہنچے ، توان صور توں کا و قوع جب ہی ہوگا کہ •ا تولے کم چاندی ا-۲/۱ تولے سونے کے برابریااس سے بھی زائد ہو مگریپہ عادةً ہو نمین سختا بلکہ ۱۰ تولے مااس سے کچھ زیادہ چاندی تولہ بھر سونے کی قیت کو بھی نہیں کینچی، تو یادی النظر میں یہاں صرف صورتِ اولیٰ ہی قابل و قوع ہے بینی عفوسیم کو نصاب ذھب سے جب ملایئے عفو ہی رہے امگر ایک نفیس و شریف و جلیل ولطیف قاعدہ معلوم کرنے سے کھل جائیگا کہ دوم صوتین بھی قابل وقوع ہیں، اُس باعظمت قاعدے کا جاننانہ صرف انہی صور توں کے لیے ضرور ہے بلکہ جو اہل زکوۃ زروسیم دونوں قتم کے مالک ہوں اور عمومًا ایسے ہی ہوتے ہیں اُن سب پر اُس کا علم فرض عین ہے کہ اس کے نہ جاننے میں بہت غلطیاں اور خرابی وزیاں واقع ہوتے ہیں لوگ اکثر سمجھ لیتے ہیں ہم زکوۃ ادا کر چکے اور واقع میں مطالبہ باقی ہوتا ہے،وہ ضروری قاعدہ عظیم الفائدہ واجب الحفظ بیہ ہے کہ اگر چہ زر وسیم کی قیمت ووزن باہم اکثر مختلف ہوتے ہیں خصوصًا جبکہ صنعت کا قدم در میان ہو، مثلًا ممکن کہ تولہ مجر سونے کا کوئی گہناصناعی کے سبب پیاس ۵۰ رویے کی قیمت کا ہوا گرچہ ایک تولہ سونے کی قیمت پچیس ۲۵ ہی روپیہ ہویا تولہ بھر چاندی کی چیز چار روپے کو بجے اگرچہ چاندی ایک ہی روپیہ تولہ ہو ، دہلی کی سوداکاریوں میں بیر بات خوب واضح ہے یونہی جب مال ہارتا ہو تو قیت وزن گھٹ جاتی ہے کہا لایضفی (جبیا که مخفی نہیں۔)مگر شرع مطہر نے سونے چاندی میں وجو باواداءً مرطرح وزن ہی کا اعتبار فرمایا ہے نہ کہ قیت کا، مثلاً کسی کے یاس صرف ۷ تولے سونے کا گہنا ہے کہ قیت میں ۷-۲/۱ تولے سونے تک پہنچا ہے یااس سے بھی زیادہ ہوتا ہے اس پر زکوۃ واجب نہیں کہ وزن ۷-۱/۱ تولے کامل نہ ہوا یا۷-۱/۱ تولے ہارتے سونے کامال ہے کہ قیمت ۷ تولے سے بھی کم ہے اس پر زکوۃ واجب، کہ وزنِ نصابِ پوراہے ایاایک شخص کے پاس ۷-۱/۱ تولے سونے کازپور ہے جو بوجہ صنعت ۱۵ تولے سونے کی قیمت ہے اس پر صرف ۲ ماشے سونا واجب ہوگا کہ وزن کا جالیسواں حصہ ہے نہ جار ماشہ کی قیمت کا ۱/۰ ۲ ہے، ۱۵ تو لے وزن کی چیز قیمت میں ۷-۲/۱ تولے کے برابر ہے، تو باعتبار وزن ہوااور ادا کی بہ صُورت کہ مثلًا اس پر ۲ ماشے سونا واجب الادا تھااس نے اُس کے بدلے ۲ماشے نفیس مُندن کہ قیمت میں ۲ ماشے سونے کے برابر بلکہ زائد تھاادا کیا تو عہدہ برآنہ ہُوا کہ واجب کاوزن پُورانہ ہُوااور ہارتا سونا ۲ ماشے دے دیاجو قیمت میں دو' ہی ماشے کے برابر تھا توادا ہو گیاا گرچہ اس میں کراہت ہے لقوله عزوجل:

| شهمیں ملے تونہ لوگے جب تک اس میں <sup>چپثم</sup> پوشی نہ کرو۔ (ت) | كَنْتُمْ إِلْخِذِيْ يِهِ إِلَّا آنْتُغُمِضُوا فِيْهِ <sup>ل</sup> َّـ أَ |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | در مختار میں ہے :                                                        |
| اداء و وجوب میں ان دونوں کے وزن کا اعتبار ہے نہ کہ قیمت           | المعتبر وزنهما اداءً ووجوبًا لا قيمتهماً ـ 2                             |
| کا_ (ت)                                                           |                                                                          |

## ر دالمحتار میں ہے:

وجوب کے لیے یہ معتر ہے کہ ؤہ وزن کے اعتبار سے نصاب کو پہنچیں، نہر۔ اگر کسی کے پاس سونے یا چاندی کا تُوزہ تھا جس کا وزن دس مثقال یا سُودر ہم کے برابر تھا اور زیور کی صورت میں اس کی قیت ہیں ۲۰ یا دوسو۲۰۰ ہے تو اب اس میں بالا جماع کوئی شکی لازم نہیں، قستانی۔ (ت) یعنی یعتبر فی الوجوب ان یبلغ وزنهما نصابا، نهر،حتی لو کان له ابریق ذهب او فضة وزنه عشرة مثاقیل اومائةدرهم وقیمته لصیاغته عشرون او مائتان لم یجب فیه شیئ اجماعًا قهستانی۔ <sup>3</sup>

### اسی میں ہے:

اگر کسی پاس چاندی کااییا گوزه تھاجس کاوزن سودر ہم ہواور اس کی زیور کی صورت میں قیمت دو سودر ہم ہے تواب قیمت کے اعتبار سے زکوۃ واجب نہ ہوگی، کیونکہ اموالِ ربا میں جو جودت اور صنعت ہوتی ہے اس کی انفرادی صُورت میں کوئی قیمت نہیں ہوتی نہ ہی اس وقت کوئی قیمت ہے جب کسی اہمجنس کے مقابل ہو۔ (ت)

لوله ابريق فضّة وزنه مائة وقيمته بصياغته مائتان لا تجب الزكوة باعتبار القيمة لان الجودة و الصنعة في اموال الربالا قيمة لها عند افرادها ولا عند المقابلة بجنسها - 4

### اُسی میں ہے:

يعتبريكون المؤدى قدرالواجب وزنا جس كى زكوة اداكى جائے اس كاوزن كے اعتبار سے

<sup>1</sup> القرآن ۲۲۷/۲

<sup>2</sup> در مختار باب ز کوة المال مطبع مجتبائی د ہلی ۱۲ ۱۳۳۳

<sup>3</sup> روالمحتار باب ز كوة المال مطبع مجتبائی دبلی ۳۳/۲

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ر دالمحتار باب ز کوة المال مطبع مجتسائی د ہلی ۳۷/۲

نصاب ہونا ضروری ہے، اگر کسی نے پانچ جیددراہم کی جگه پانچ زیوف سے اداکی جن کی قیمت چار جید دراہم تھی توجائز مگر مکروہ ہے، اور ان چار کی قیمت پانچ ردی درہم تھے تو جائز ہی نہیں اھ ملحضا(ت)

فلوادی عن خسة جيّدة خسة زيوفاقيمتها اربعة جيدة جاز وكره ولواربعة قيمتها خسة رديئةلم يجزاه الملخصًا

مگرجب ان میں ایک کو دوسرے سے تقویم کریں مثلاً چاندی کو سونے یا سونے کو چاندی سے جیسا کہ ضم کی صور توں مین دیکھتے آتے تو بالاجماع قیمت کا عتبار ہے کہ جو دت وصنعت خلاف جنس کے مقابلہ میں بالاجماع قیمت پانا ہے، مثلاً بارہ "تولے چاندی کا وزنی گہنا اور قیمت میں ۲۴ تولے چاندی کے برابر، اب اس کی قیمت سونے سے لگائے گاتوبہ لحاظ قیمت بُور اتولہ جمر سونا ہوگا، نہ بلحاظ وزن چھ ماشہ ولہذا جس کہ پاس ۲۰۰ تولے چاندی کا زیور چار سورو پے کا قیمتی ہو جس ۵ تولے چاندی واجب، وہ اگر ۵ تولے چاندی دے دے گا دا ہو جائے گا اور ۵ تولے چاندی کی قیمت کا سونا دے گام گزادانہ ہوگا بلکہ ۱ تولے چاندی کا قیمتی سونا دینا آئے گا۔ ردا کمحتار میں ہے:

جید ہونے کا اعتبار، جنس کے ساتھ مقابلہ وقت نہیں کیا جاسکتااورا گر غیر جنس سے مقابلہ ہوتو بالاتفاق معترہے۔(ت)

عدم اعتبار الجودة انها هو عند المقابلة بالجنس اماعند المقابلة بخلافه فتعتبر اتفاقاً 2

### اُسی میں ہے:

لو كان له ابريق فضة وزنه مائتان وقيمته ثلث الره مائة ان أدى خمسة من عينه اومن غيره جاز الن واجمعواانه لوأدى من خلاف جنسه اعتبرت القيمة حتى لوأدى من النهب ما تبلغ قيمته خمسة دراهم من غير الاناء لم يجز في قولهم لتقوم الجودة عندالمقابلة

اگر کسی کے پاس چاندی کا کوزہ ہے دوصد درہم وزنی اور قیمت تن سودرہم ہے تواب وہ اس میں سے یااس کے غیر سے پانچ درہم ادا کرتا ہے تو جائز ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ اگر اس کی خالف جنس سے ادا کرے تو قیمت کا اعتبار ہوگا حتی کہ اگر اتنا سونا جسکی قیمت پانچ درہم ہو غیر مصنوعہ سے ادا کیا توان کے نزدیک جائز نہیں کیونکہ مقابلہ کے وقت جودت

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار باب ز كوة المال مصطفى البابي مصر ٣٣/٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ر دالمحتار باب ز کوة المال مصطفیٰ البابی مصر ۳۷/۲

جلددېم فتاؤىرضويّه

بخلاف الجنس كذا في لامعراج نهر اه كي قيمت اعتبار بوتا بي خلاف جنس كے، معراج ميں اس طرح ہے، نہراہ ملحقًا (ت)

أملخصًا ـ

جب بیہ قاعدہ معلوم ہولیا تواب ان دوصور توں کی مثالیں بھی واضح ہو گئیں مثلاً ایک شخص کے پاس ۷-۱/۱ تو لے سو نااور ۲۱-۲/۱ تولے چاندی کا گہنا ہے جو بوجہ صناعی چوگن قیمت کا ہے اس میں ۵۲-۱/۱ تولے چاندی تو نصاب کامل ہو گئیں 9 تولے بچی وہ عفو نظرآتی ہے،اسے بلحاظ قیمت سونے سے ملا ہاتو یہ 9 تولے بہ سبب صنعت ۳۱ تولے کی قیمت میں ہے جس کاا-۲/۱ تولے سوناہُوا که خمس نصاب زر ہے توایک نصاب سیم اور ایک نصاب و خمس نصاب زر کی زکوۃ واجب ہُو ئی اور عفو کچھ نہ بیا،اور اسی صورت میں ۱۲ تولے چاندی ہے تو ماشہ بھر سونا کہ اس ۲ ماشے چاندی کی قیمت ہُوا اور عفو رہے گا کہا لا یخفی (جیبا کہ مخفی نہیں۔ت) والله تعالی اعلمہ۔

شرح **ضابطہ ثانیہ:** ملاحظہ جدول سے بیہ بھی کھلا ہوگا کہ دونوں جانب مقدار قابلِ ضم ہونے کی تین صورتیں بھی عندالبسط حپار ہو گئیں بعنی جاندی سونا دونوں غیر نصاب یا دونوں نصاب مع العفو یا جاندی غیر نصاب اور سونے میں عفو یا سونا غیر نصاب اور عاندی میں عفو۔ پھر مر صورت جھ ۲ حال سے خالی نہیں:

(۱) یہ کہ بعد ضم بھی اصلاً زکوہ نہ بڑھے یعنی خواہ قابل ضم چاندی کو سونا کیجئے یا قابل ضم سونے کو چاندی، کسی طرح یہ مقدار موجب زکوۃ نہ ہو، اس صورت میں وہ عفو حقیقی رہے گا، مثلاً ایک شخص ۲۰ تولے جاندی اور ایک تولے سونے کا مالک ہے، چاندی کوسونا کیجئے تو کُل سوناایک تولہ ۱۰ماشے ہو، اور سونے کو چاندی تو کُل چاندی ۲۸۴ تولے، نہ اتناسونا موجب ز کوۃ نہ اتنی

(٢) سونے كو جاندى كيجے تو نصاب بنے اور چنادى كو سونا كيجے تونہ بنے، مثلًا • اتولے جاندى ۵ تولے سونا ہے، سونے كو جاندى کیا تو گُل جاندی • ۱۳ تولے ہوئی کہ دو انصاب کامل اور دو انصاب خمس ،اور ۴ تولے عفو ہے ، اور جاندی کو سونا کیا تو کل ۵ تولے ۵ ماشے سوناہُوا کہ نصاب تک بھی نہ پہنچا، لہٰذاسب کو چاندی ہی تھہرائیں گی۔

(m) اس کا عکس کہ جاندی کو سونا کرنے سے نصاب بنے اور سونے کو جاندی کرنے سے نہ بنے ، مثلًا کہ تولے کے ماشے سونا اور ۵۰ تولے چاندی ہے ۷-۲/۱ تولے سوناتو نصاب کامل ہو کرالگ ہوگیا، بچااماشہ سونا، اُدھر وہ عفو ہے اور اِدھر ۵۰ تولے چاندی یہ بے نصاب ہے، انھیں دونوں کا باہم میل ہوناہے، اب اگر ماشہ بھر سونے کو چاندی کرتے ہیں تو کل چاندی ۵۲ تولے آتی ہے، یہ نصاب بھی نہ ہُوئی اور جاندی

Page 127 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتارياب ز كوة المال مصطفیٰ البانی مصر ۳۳/۲

سونا کرتے ہیں تو یہ کُل سونا ۲ تولے ۲ماشے ہوتا ہے کہ ا-۲/۱ تولہ نصاب خمس ہو کر موجبِ زکوۃ ہوگااور باقی ۸ماشے عفور ہے گا۔

(۳) دونوں سے نصاب بنے مگر چاندی فقراء کے لیے انفع ہو، مثلاً کو لے سونا ۲۲ تولے چاندی کہ سونا کیجئے تو ۸ تولے ۹ ماشے ہوا، ک-۱/۲ تولے پر زکوۃ اور الولہ عفو، تو صرف ۲ ماشے سونا دینا ہوگا جس کی قیمت ۲۰۱۴ تولے چاندی ، اور چاندی کیجئے تو ۹ ماشے تو دوسود س ۲۱۰ تولے ہُوئی کہ پُورے چار نصاب بلا عفو ہے جس پر ۵ تولے چاندی واجب، تو چاندی کرنے میں فقراء کو ۹ ماشے چاندی زیادہ ملے گی۔

(۵) سوناا نفع ہو، جیسے کے تولے سونا ۴۸ تولے چاندی کہ چاندی کیجئے توچار نصاب کامل کے بعد 7 تولے عفور ہے گی اور صرف ۵ تولے چاندی دینا ہو گی جس کی قیت ۲ ماشے ۵ سُرخ سونا، اور سونا کیجئے تو پُورا ۵ تولے ہوا، ایک نصاب کامل اور ایک نصاب خمس بلا عفو ہے جس پر ۲ ماشے ۵-۵/۳ سُرخ واجب، توسونا کرنے میں فقراء کو ۵/۳ سُرخ زیادہ جائے گا۔

(۲) دونوں بکیاں ہوں، مثلاً فرض کیجئے تولہ بھر سونے کی قیمت ۲۱ تولے چاندی ہے اور یہ ۲۴ تولے چاندی ۵۰ تولے سونے کا مالک ہے اگر چاندی کو سونا کرتے ہیں تولے۔ الرا تولے یعنی ایک نصاب کامل ہوا جس پر ۳-۱/۲ ماشے سونا قیمتی ۳ تولے ااماشے ۲ سرخ چاندی کا واجب ہوا، اور سونے کو چاندی کیجئے تو ۵۵ اتولے ۲ ماشے چاندی یعنی تین نصاب کامل ہُوئی جس پر ۳ تولے ۱۱ ماشے ۲ سُرخ چاندی قیمتی ۲ ماشہ سونے کی واجب ہُوئی، ہر طرح حاصل ایک ہی رہتا ہے، اس صورت میں مزکی کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں جس سے چاہے تقویم کرے بشر طیکہ دونوں رواج میں بکیاں ہوں ورنہ رائج تر متعین ہوگا۔

اس ضابطہ کی چاری صورتوں میں ان چھ حالتوں کو ضرب دیجئے تو چو ہیں ۲۲ہوتی ہیں جس کے امثلہ کی پُوری تفصیل موجبِ تطویل، اور جبکہ ہم ہم صورت کی ایک مثال لکھ چکے، وضوح مسئلہ بحدالله اپنے منتہی کو پہنچا جس کے بعد زیادہ اطالت کی حاجت نہیں، اب بحد الله یہ دستور العمل کامل و ممکل ہو گیا کہ عالم میں کوئی اختلاطِ زر وسیم ان سے صورت و نوں سے خارج نہیں ہوسکتا۔ ایک صورت دونوں جانب کمال نصاب بلا عفو کی اور ۱۲ اصور تیں ضابطہ اولی، اور ۲۲ ضابطہ ثانیہ کی، اور دو اصور تیں کہ صرف چاندی کامالک ہو یا صرف جاندی کامالک ہو یا صرف سونے کا، ان کے احکام مسئلہ ثانیہ میں واضح ہو چکے، انتالیس ۳۹ ہو کیں۔ چالیسویں صورت کہ سونا چاندی کچھ نہ رکھتا ہو اس کا حکم خود واضح ۔ اب یہ مسائل بحد الله تعالی تمام صور کے بیان احکام کو کافی و وافی ہو گئے انھیں سے آئندہ کی زیادت و نقصان کے احکام نکل آئیں گے کہ آخر بڑھ کر انھیں سینتیں سے صورتوں میں سے ایک میں رہے گا، فایت یہ کہ تبدیل صورت ہو جائے، مثلاً پہلے جو مال تھا ضابطہ اولی کی صورت یکم پر تھا، اب بڑھ کر ضابطہ ثانیہ یا اولی کی دوم یا اولی الصور پر ہو گیا،

وعلی هذاالقیاس بُوں ہی گھٹ کر ۴ م صور توں سے باہر نہ جائے گاتو کوئی حکم ایبانہیں جے یہ مسائل نہ بتائیں، زیادت و نقصان میں کہاں زکوۃ گھٹے بڑھے گی کہاں نہیں ، یہ مسکلہ ثانیہ و ثالثہ سے دیکھ لیجئے، امید کرتا ہوں یہ شرح والصدن بحول الفتاح اسی تحریر فقیر کاحصّہ خاصہ ہو، والحدث ملله دی العالمین۔

اب صُورت جزئيد مسول عنهاكا حكم: نكالناكتني بات ہے، ٦٨ تولے ٢ ماشے سونااور ٣٢ تولے جاندي، اوّل مرايك نصاب الگ نکال لیجے، ۲۸ تولے ۲ ماشے میں سونے 9 نصاب کامل ہوئے جن پر ایک تولہ ۸ماشے ۲ سُسرخ سونا واجب ہُوااور ۸ ماشے فاضل بحاکہ اپنے نصاب میں عفو ہے، ۱۳۸۱ تولے میں ۱۳۱۵ تولے کے جھر ۲ نصاب کامل جن پر ۷ تولے ۱۰ ماشے ۴۲ سُرخ حاندی واجب ، اور ۲۱ تولے کے ۲ نصاب خمس ہُوئے جن پر ۲ ماشے ۲ -۵/۲ سُرخ واجب ، ان کا مجموعہ ۸ تولے ۴ ماشے ۲-۵/۲ سرخ ہوااور مال میں باخچ تولے جاندی فاضل رہی کہ اپنی نوع میں عفو ہے،اب یہ صورت ضابطہ ثانیہ کی ہُو ئی کہ دونوں جانب ایک رقم عنو قابل ضم موجود ہے، اس میں اُن چھ ۲ حالتوں کی جانچ باقی رہی، جاندی کو سونا کیجئے تو ۵ تو لے جاندی عام نرخ سے اس قابل نہیں کہ اماشے سونے کی قیمت پہنچ جواس ۸ماشہ سے مل کر خمس نصاب ذھب یعنی ا -۲/۱ تولے سونا بنائے اور زکوۃ واجب کرے۔اب سونے کو جاندی کیجئے توآج کل کے بھاؤ عللہ سے ۸ ماشے سونا بیشک ۱ اتولے جاندی سے کچھ ز یادہ ہی کا ہے تووہ اس پانچ تولے جاندی ہے مل کر ۲۱ تولے جاندی مع شے زائد ہوگایہ دونصاب خمس اور حاصل ہُوئے جب پر ۲ ماشے ۲-۵/۲ سُسرخ جاندی، اور بڑھی تو یو نہی کریں گے اور ۱۸ تولے سونے ۳۴ تولے جاندی پر ایک تولہ ۸ ماشے دوسُسرخ سونا،اور ۸ تولے ااماشے ۵/۴ سرخ جاندی واجب مانیں گے ۵/۴ سُرخ کے معنی رتی کے جارخمس، جسے تقریباًایک رتی جاندی کہیے، بیر عام بھاؤکے اعتبار سے ہے، اور اگر بوجہ صنعت نفس مال کے کوئی قیت بڑھ گئی ہو تو اس کاحساب مالک کو معلوم ہوگا أس كے ليے ؤہ قاعدہ ضروریہ واجب الحفظ ہم اوپر لكھ ہى چكے ، غرض لله الحمد والمنّة فقير غفرله المولى القدير نے بتوفيق المولى سبحانه و تعالیٰ ان مسائل کوالیی شرح و سمکیل وبسط جلیل کے ساتھ بیان کیاہے کہ شایداُن کی نظیر کتب میں نہ ملے امید کرتاہُوں جو شخص ان سب کو بغور کامل خوب سمجھ لے وہ مزار ہامسائل زکوۃ کا حکم ایسا بیان کرگا جیسے کوئی عالم محقق بیان کرے، جن مسائل میں فقیر نے آج کل کے بعض مدعیان فقاہت و تحدیث بلکہ امامت فنون فقہ و حدیث کو فاحش غلطیاں کرتے دیکھا، کم علم آ دمی جوان تحريراتِ فقير كو بنج احس سمجھ لے گاإن شاء الله تعالى بے تكاف صحيح وصاف ادا كرے گا، مگر

عسے: نرخ باختلافِ امصار بھی مختلف ہوتا ہے ، اگر وہاں ۸ ماشے سونا ۲ اتولے چاندی سے کم کا ہو تو نصب فضّہ میں ایک خمس کم ہو جائیگا جس کے سبب مقدار واجب سے ۳ ماشے ا-۵/۱ سرخ چاندی گھٹادیں گے ۲ امنہ (م)

Page 129 of 836

حاثنام گزار دو عبارت جان کرانی فہم پر قناعت نہ کرے کہ نازک یا غور طلب بات جوآ دمی کی انی استعداد سے ورا ہو کسی زبان میں کیسی ہی واضح ادا کی جائے پھر نازک ہے بلکہ واجب کہ کسی عالم کامل سے ان مسائل کوپڑھ لے تاکہ بحول الله تعالیٰ اس باب میں خود عالم کامل ہوجائے۔

قلم سے جو لکھا گیا اس پر عظیم واعظم الله تعالی سے معافی طلب کرتاہُوں۔اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں ہارے آ قا ومولی حضرت محمد نبی ا کرم پر اورآ پ آل واصحاب پر 'بر کمتیں اور سلام بھی۔الله سبحانہ وتعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اس کا علم کامل اتم اور مشحکم ہے۔ (ت)

واستغفر الله العظيم الاعظم مبأجري على لسان القلم وصلى الله تعالى عليه سبدنا ومولانا محمد ن النبي الاكرم وصحبه وبارك وسلم والله سبحانه وتعالى اعلم وعلمه جل مجده اتم واحكمر

۔ مسکلہ سابعہ: صحیح تعدادِ زکوۃ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے جوہر سال مقدار واجب سے کم زکوۃ میں دیا گیاہے وہ محسوب زکوۃ ہُوا یا نہیں؟بیّنواتو جروا۔

بیٹک محسوب ہُواکہ ادائے زکوۃ کی نیت ضرور ہے مقدار واجب کا صیح معلوم ہو ناشر ائطِ صحت سے نہیں، غایت یہ کہ ایک جزیہ واجب کے ادامیں تاخیر ہوئی اس سے مذہبِ رائح پر گناہ سہی زکوۃ مؤدی کی نفی صحت تونہیں والامر بین غنی عن التبديين (معامله واضح ہے مزید وضاحت کامحتاج نہیں۔ت) پس مر سال جتناز کوۃ میں دیاوہ قطعًااداہُوااور جویاقی رہتا گیاوہ اس پر دین ہوا حتی کہ اگر کسی نصاب سے معارض ہو جائے گا تواُسی قدر مقدار واجب گھٹ جائے گی۔ تشریح اس کی بیہ ہے کہ دین عبد ( یعنی بندوں میں جس کا کوئی مطالبہ کرنے والا ہو اا گرچہ دین حقیقةً الله عزوجل کا ہو جیسے دین زکوۃ جس کا مطالبہ بادشاہ اسلام اعزالله نصرہ کو ہے) انسان کے حوائج اصلیہ سے ہے ایسادین جس قدر ہوگا تنامال مشغول بحالتِ اصلیہ قرار دے کر کالعدم تھم ہے گااور باقی پر زکوۃ واجب ہوگی اگر بقدر نصاب ہو، مثلًا مزار روپے پر حولان حول ہواور اس پریانسو قرض ہیں تویانسو پر ز کوة آئے گی اور ساڑھے نوسودین ہے تواصلاً نہیں کہ باقی قدر نصاب سے کم ہے۔ در مخار میں ہے:

لاز كوة على مديون للعبد بقدردينه فيزكى الزائدان ابنده ك قرضدار يرقرض كى مقدار يرزكوة نهيل ، بال اگرقرض سے زائد نصاب کو پینچ جائے تو پھراس کی زکوۃ ادا کرے۔(ت)

بلغ نصابا ـ 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الز کوة مطبع محتیا ئی دہلی ۱۲۹/۱

اُسی میں ہے:

اس دین سے فارغ ہو جس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے ہے خواہ وُہ الله کے لیے ہو مثلاً زکوۃ و خراج یا بندے کے لیے الخ(ت)

فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد سواء كان لله تعالى كزكوة وخراج او للعبد الخـ

# درالمحتار میں ہے:

یہاں مطالبہ کرنے والا سلطان کو تشکیم کیا جائیگا کیونکہ چار پایوں کی زکوۃ وہی طلب کرسکتا ہے اور اس طرح ان کے علاوہ میں اس کے لیے اخذ زکوۃ کاحق باطل نہیں ہوگا اھ ملحشااور اس کی وضاحت اس میں ہے (ت)

المطالب هنا السلطان تقدير الان الطلب له في زكوة السوائم وكذا في غير هالم يبطل حقه عن الاخذ اهملخصًاوا يضاحه فيه.

یو نبی دو سوچالیس ۱۳۰۰ در ہم شرعی کہ ایک نصاب کامل وایک خمس ہے (دو سو در م کی ۵۲ - ۲/۱ تولے چاندی ہوئی اور چالیس کی ۱۰-۱/۱ تولے) ان پر چیم اور م شرعی زکوۃ کے واجب، اگر مالک جملاً یا سہواً یا عمد اُم رسال پانچ در ہم دیتا گیا ہے توسال اوّل ایک در م زکوۃ کااس پر دین رہا، دو سرے سال وُہ گویا دو سوانتالیس ۲۶۹ ہی در ہم کی جعر کھتا ہے کہ ایک در ہم مشغول بہ دین ہے تو نصاب خمس کہ دو سوکے بعد چالیس کامل تھا جاتا رہا اور اس سال تمام صرف دو سوت اور ہم کی زکوۃ لیعنی پانچ ہی واجب ہُوئے، لیس وُہ جب تک ایک در ہم مذکور ادانہ کرے یا سال تمام پر اُس کی حاجت سے فارغ ایک در ہم اور جع نہ ہو جائے جب تک ایک در ہم مذکور ادانہ کرے یا سال تمام پر اُس کی تاخیر سے گنہگار ہوگا اور بیر گناہ اصرار کے بعد کبیرہ ہو جائے گا والعیاذ بالله تعالیٰ اور اگر صورتِ مذکورہ میں فرض کیجئے کہ وُہ ہم سال ایک ہی درم دیتا رہا تو سالِ اوّل اس پر پانچ درم زکوۃ کے دین رہے، سالِ دوم میں گویا صرف دو سو پینیتیں ۳۳ جع بیں اس سال وہی پانچ ہُوئے اور دیا ایک ہی اتواب چار اور قرض ہو کر نو درم دین سالِ دوم میں گویا صرف دو سو پینیتیس ۳۳ جع بیں اس سال وہی پانچ ہُوئے اور دیا ایک ہی اتواب چار اور قرض ہو کر نو درم دین ہوگئے تیسرے سال تیرہ ۳ ، چو تھے سال کا، یو نہی ہم سال دین زکوۃ میں چار چار بڑھتے جائیں گے اور واجب وہی پانچ پانچ

عسه: لعنی اپنی آمدنی سے دیتار ہااور جمع اُسی قدر قائم رہی نہ کم ہُوئی نہ زائد ۱۲منہ (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الز کوة مطبع مجتبائی د ملی ۱۲۹/۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الزكوة مصطفیٰ البانی مصر ۵/۲

ہوتے رہیں گے دو سو "ت دوسوانتالیس "ت پانچ ہی درم ہیں ، جب سالِ دہم میں اکتالیس " درہم دین ہوجائیں گے تو گیار ھویں سال اس پر زکوۃ ہی نہ ہو گی کہ جمع صرف ایک سو ننانوے "اس کے کہ نصاب سے کم میں سالِ یازدہم بھی اگر اس نے ایک درہم حسبِ دستور دے دیا تو پھر پانچ درہم واجب ہوجائیں گے کہ اب دین میں صرف چالیس درہم رہے اور دوسوپورے جمع قرار پائے وعلی ہٰداالقیاس۔ غرض سنین ماضیہ میں کم دینے والااس نفیس حساب کوخوب سمجھ کر جتنادین اس کے ذیعے فی الفور ادا کرے۔ ردالمحتار میں ہے:

اگر محسی کے پاس ایک ہی نصاب ہے جس پر ۲سال گزرے مالانکہ اس نے ان میں زکوۃ نہیں دی تو اب دوسرے سال اس پرزکوۃ نہیں۔والله تعالیٰ اعلم (ت)

لو كان له نصاب حال عليه حولان ولم يزكيه فيهما لا زكوة عليه في الحول الثاني \_ اه أ

مسئلہ ۱۸: از شہر بریلی محلّہ ملوکپور مولوی شفاعت الله صاحب طالب علم مدرسہ اہلست و جماعت بریلی سر بیج الآخر اسسااھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرعی متین اس مسئلہ میں کہ مسمّاۃ ہندہ عرصہ تین سال سے زیور طلائی و نقرئی کی حسبِ تفصیل ذیل اور نقدروپے کی عرصہ تین سال سے مالک ہے ،اس کے علاوہ اثاث البیت ضروری خرج کا بھی رکھتی ہے اور روپیہ مذکور میں سے چار روپے ماہوار عرصہ تین سال سے متواتر خرج ہوتا رہا ہے اب مسماۃ مذکورہ اپنے مال کی زکوۃ ادا کرنا چاہتی ہے کس طرح سے ادا کرے ، بیان فرمائے ، زیور طلائی ۴ تولے ۱۰ماشے سائسرخ ، زیور نقرئی (معمہ) نقدروپیہ (صمامہ)۔

الجواب :

بیان سائل سے معلوم ہوا کہ زیور ہر سال اتناہی رہا کم و بیش نہ ہُوا تو ہر سال جو سونے کانرخ تھااُس سے ۴ تولے ۲ ماشے ۳ سرخ کی قیمت لگا کر زیور نقرہ کے وزن میں شامل کی جائے گی اور ہر ساڑھے باون تولے چاندی پراس کا چالیسوال حصہ ، پھر ہر ساڑھے دس تولے چاندی پراس کا چالیسوال حصہ واجب آئے گا، اخیر میں جو ساڑھے دس تولے چاندی سے کم بیچے معاف رہے گی، ہر دوسرے سال اگلے بر سوں کی جتنی زکوۃ واجب ہوتی آئی مال موجود میں سے اتناکم ہو کر باقی پر زکوۃ آئے گی، تین سال سے یہ نقد روپیہ بھی بدستور حساب میں شامل کیا جائے گا اور ہر دوسرے سال جتنے روپے خرج ہوگئے کم کر لئے جائیں گے، یُوں تین سال کا مجموعی حساب کرمے جس قدر زکوۃ

Page 132 of 836

<sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الزكوة مصطفى البابي مصر ٥/٢

فرض نکلی سب فورًا اور اکردینی ہو گی اور اب تک جوادامیں تاخیر کی بہت زاری کے ساتھ اُس سے توبہ فرض ہے اور آئندہ مر سال تمام پر فورًا اداکی جائے۔ یہ اگلے تین برسوں میں اس کے سال تمام ہونے کے دن سونے کا بھاؤدریافت کرنے میں وقت ہو تواحتیا گازیادہ سے زیادہ نرخ لگالے کہ زکوۃ کچھ رُہنہ جائے، والله تعالیٰ اعلمہ۔

ستله 19: از در وُ ضلع نینی تال مر سله عبدالله صاحب د کاندار ۵ ذی الحجه ۳۳۱۱ه 🛚

کیافرماتے ہیں علائے دین شرع متین اس مسکہ میں کہ پُورانساب کتنا ہوتا ہے جیسا کہ علمی خطبہ کے اندر تحریر کرچکے ہیں وُہ عُیک ہے اُن کا قول ہے ہے کہ ساڑھے سات تولے سونا ہو یاساڑھے باون تولے چاندی ہو، دونوں میں سے ایک چیز ہو وُہ اہلِ زکوۃ اہلِ نصاب ہو گیا علائے دین کو غور کرناچا ہے کہ ساڑھے باون تولے چاندی ہے اور گھر میں چارچھ آدمی کھانے والے اور خرچ کرنے والے ہیں تو وُہ شخص اہل نصاب اہلِ نصاب اہلِ زکوۃ ہو گیا، دوسری گزارش ہے ہے کہ مالا بدمنہ میں لکھا ہوا ہے کہ کارروائی سے خرچ کرنے والے ہیں وُرہ گرنے جا تھا ہوا ہے کہ کارروائی سے زیادہ ہو سال بھر اُس پر گزر جائے، یعنی حاجت سے زائد ہو توجس قدرایک شخص کے پاس چپاس روپے کا کپڑا تجارت کا ہے اور ایک میسنے کا ہے اور ایک میسنے کا ہے اور گھر میں لوگھ ہیں ہو گیا یا نہیں، حضور اہم کھانے کو کل ایک میسنے کا ہے اور پچپانوے روپے مہر عورت کا ہے لینی قرضدار ہے وہ مال نصاب کا ہو گیا یا نہیں، حضور اہم کو گوں کا آپ پر یقین کامل ہے جب تک کوئی حکم حضور کے یہاں سے نہ ملے گاہم کچھ نہیں کر سکتے اور ایک تحریر پیشتر حضور کی خدمت میں روانہ کر چکا ہوں اس کا کوئی جو اب نہیں ملا، حضور کو غور کرنا چا ہے، یہاں پر حضور مولوی کبھی کچھ فرماتے ہیں کبھی خدمت میں روانہ کر چکا ہوں اس کا کوئی جو اب نہیں ملا، حضور کو غور کرنا چا ہے، یہاں پر حضور مولوی کبھی کھی فرماتے ہیں کبھی کہتے۔ شرع کے اندر رخنہ بازی ہے ہم لوگوں کو بیس ہے ہم لوگوں کو بہت پر بیثانی ہوتی ہے کوئی مطلب ٹھیک نہیں ہم لوگوں کو بہت پر بیثانی ہوتی ہے کوئی مطلب ٹھیک نہیں ہم لوگوں کو بہت پر بیثانی ہوتی ہے کوئی مطلب ٹھیک نہیں ہم لوگوں پر عنایت فرمائے اور دلی مراد پوری کیجے۔

### الجواب:

فی الواقع سونے کا نصاب ساڑھے سات تولے اور چاندی کا ساڑھے باون تولے ہان میں سے جو اُس کے پاس ہو اور سال پُورا اس پر گزر جائے اور کھانے پہننے مکان وغیرہ ضروریات سے بچاور قرض اسے نصاب سے کم نہ کردے تواُس پر زکوۃ فرض ہے اگر چہ پہننے کازیور ہو زیور پہننا کوئی حاجت اصلیہ نہیں، گھر میں جو آدمی کھانے والے ہوں اس کا لحاظ شریعت مطہرہ نے پہلے ہی فرمالیا، سال مجرکے کھانے پینے پہننے تمام مصارف سے جو بچااور سال مجر رہااُسی کا تو چالیسوال حصّہ فرض ہوا ہے اور وہ بھی اس لیے کہ شمصیں آخرت میں بھی عذاب سے نجات ملے جس سے آدمی تمام جہان دے کر چھوٹے کو غنیمت سمجھے اور دُنیا میں تمام جہان دے کر چھوٹے کو غنیمت سمجھے اور دُنیا میں تمام بھی عذاب سے نجات ملے جس سے آدمی تمام جہان دے کر چھوٹے کو غنیمت سمجھے اور دُنیا میں تمام بھان کے کہ قرد کو تو تو ہو برکت ہو یہ خیال کرنا کہ زکوۃ سے مال گھٹے گازراضعف ایمان ہے۔ مولی تعالی قرآن عظیم میں ادشاد فرمانا ہے کہ وُہ زکوۃ کو ترقی وافنرونی دیتار ہے جسے وہ بڑھائے وہ کیونکر گھٹ سکتا ہے، بی

خیال کہ اس وقت سوروپیہ سے ڈھائی روپے حکم مانے میں اُٹھادیں گے توآ کندہ بال بچے کیا کھائیں گے، محض شیطانی وسوسہ ہے۔ زکوۃ سے اگر برکت بھی ملتی تو ڈھائی روپیہ سو میں سے کم ہو جاتا رزق نہ چھینتا، آکندہ سال اگر مال بڑھ گیا کہ سال بھر کا بال بچوں سب کا خرج ہُوا وُہ روپیہ بدستور رکھے رہے جب تو اس وسوسہ کا جھوٹ ہو ناعلانیہ ظاہر ہوجائے گا اور اگر اُن میں سے کھانے پینے کی حاجت پڑی یہاں تک کہ نصاب سے کم رہ گیا تو اب آپ سے کوئی زکوۃ نہ مانگے گا مگر بال بچوں کی فکر اگلے سال کے لیے کیا ہوگی، وُہ جو جمع تھے کھانے پینے میں اٹھ گئے اور اب زکوۃ بھی نہیں جس کے سر الزام دھر و، آگے کیو کر جیوگے، الیک کمزوریاں شیطان سکھاتا ہے، عورت کا مہر جس کا مطالبہ بعد موت یا طلاق ہوتا ہے اور عمر بھر اداکا خیال تک نہیں آتا اُسے زکوۃ نہ دینے کا حیلہ نہ بنانا جا ہے۔ وھو تعالی اعلم۔

مسللہ ۲۰: کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسللہ میں کہ ۴۴ ہر س ہوئے جو میں ساتولے ۲ ماشے سونے اور بھر چاندی کی مالک ہُوئی، چاندی نو دس برس تک بدستور رہی، گیار ھویں سال خرچ ہو گئی، اور سونا دو ۲ برس تک اُسی قدر رہ کر تیسرے سال پانچ تولہ خرچ ہو گیاکہ سال تمام میں صرف ۸ تولے ۲ ماشے تھا پانچویں سال ڈھائی تولہ اور خرچ ہوا کہ سال تمام میں صرف ۲ تولہ تھا اور وہی بیالیس برس تک رہا، پھر وُہ بھی اپنچ و ختر کو ہبہ کردیا، جن برسوں تک وُہ چاندی میرے پاس تھی بلکہ اُس کے بعد بھی سونے کا بھاؤ () تولہ رہااور چاندی روپیہ کی روپیہ بھر، اس صورت میں مجھ پرز کوۃ کس قدر واجب ہے؟ بینوا توجر وا۔ الجواب ظام ہے کہ:

سال اوّل میں سونا بقدرِ نصاب بلکہ زائد ہُوااور چاندی نصاب تک بھی نہ پینچی تواُسی کے سونے سے قیمتاً ضم کریں گے اُس وقت کے نرخ سے کا ساماشہ ۴ سرخ سونا تھاجس میں ۵اتو لے دونصاب کامل ہیں گئر خ سے کا ساماشہ ۴ سرخ سونا اور ڈیڑھ تولہ نصاب خمس ہے جس پر واجب ۳-۵/۳ سرخ ، کل واجب ۴ ماشے ۷-۱/۳ سرخ ، کل واجب ۴ ماشے ۷-۱/۳ سرخ ، کا قارب ۴ ماشے ۲ سامات کا تک اور با کہ ماشے ۲ سامات کے سام کا تک اور با کہ ماشے ۲ سامات کے سام کی اور با کے ماشہ ۴ سرخ عفور ہا۔

سالِ دوم بعد اخراج دین زکوة گویا ۱۷ تولے ۲ماشه ۷-۵/۲ سرخ سونا تفاجس میں دو ۲ نصاب کامل کا واجب ۴ ماشه ۴ سُرخ، باقی ایک توله ۲ماشه ۴-۵/۱ سُرخ عفو، مجموع واجبین ۹ماشه ۳ -۵/۳ سرخ۔

سال سوم صرف ۸ تولے ۲ ماشے سوناتھ ابعد ضم فضّہ الاتولے ۷ ماشے ۴ سرخ ہوااس سے مجموع واجبین منہاکیا تو ۱۰ تولے ۱۰ ماشے ۵/۲ سرخ سونا بچاکہ ایک نصاب کامل ہے واجب ۲ ماشہ ۲ سرخ ،اور دو نصاب خمس واجب ۷-۱/۵ سرخ ، کل واجب ۳ ماشہ ا-۵/۱ سرخ ، باقی ۱۰ تولے سے جوزائد تھاعفو ہوا۔ کل واجبات ایک تولہ ۴-۵/۲ سرخ ۔

سال چہارم بھی اُتنابی سونا یعنی ااتو لے کے ماشے ۴ سرخ تھا بعد اخراج واجبات • اتو لے ۲ ماشہ ا/۵ سرخ بچاکہ اس پر بھی وہی نصاب کامل و دو۲ نصاب خمس کا ۱۳ ماشہ ۱-۱/۵ سرخ واجب ہوا، زیادہ کی رتیاں عفو ہیں، کل واجبات ایک تولہ ۱۳ ماشہ ۲ سرخ سال پنجم صرف ۲ تو لے سونا تھا کہ بعد اخراج واجبات ۴ تولہ ۸ ماشہ ۲ سرخ رہا، یہ بھی نصاب نہیں اور اُدھر چاندی بھی نصاب نہیں، اب اگر سونے کو چاندی کرتے ہیں تو اس کی قیمت ہو کر ملے کی چاندی تھر تی ہے جس میں دو انصاب کامل ملے، ایک نصاب خمس لیہ ۱۳ اس ۲ - ۱/۵ پائی، کل ملے ۲ - ۱/۵ پائی، باقی ۱۲ عہ ۱۹ - ۱/۵ پائی، باقی ۱۲ عہ ۱۹ - ۱/۵ پائی، باقی ۱۲ عہ ۱۹ سرخ سونا مل کر کل سونا کے تولہ ۹ ماشہ ۲ سرخ قرار پاتا ہے جس میں صرف ایک نصاب کامل ، باقی ۱۳ ماشہ ۲ سرخ سونا معاف رہے گا۔ ظاہر ہے کہ عصہ اُس عفو سے کہیں زیادہ ہے تو اس صورت میں نفع فقراء چاندی ہی کرنے میں ہے لہذا وہی کریں گے اور ۲ تولہ ۱۰ ماشہ ۵ - ۱/۵ سرخ چاندی واجب ما نیں گے۔

خارج ہو گیا، ظاہر ہے کہ اب کبھی سونا نہیں کر سکتے کہ جب سال ہفتم چاندی ۲ تولے ۱۰ ماشے ۵-۱/۵ سرخ اس سے زائد تھی وہ اس سونے میں مل کر تو نصاب ذہب نہ بناتی تھی اب اتن گھٹ کر کس طرح نصاب بناسکے گی، لہندااس سونے کے وہی ۲۷ تولے ۲ ماشے ۵-۲ ماشے چاندی ملا کر کل چاندی ۸۰ اتولے کے ماشے ۱-۳/۵ سرخ مانی، اس میں بھی ۱۰۵ تولے پر وہی ۲ تولے ۱۰ ماشے ۵-۱/۵ سرخ سیم واجب ہوئی، باقی معاف، وہی کل واجباتِ ذہب ایک تولہ ۲ ماشے ، فضہ ۸ تولے کے ماشے ۷-۳/۵ سرخ۔ سال منم واجب سالِ ہشتم گھٹ کر مع سیم ذہب کُل چاندی ۵۰ اتولے ۸ماشے ۲۰ -۱/۵ سرخ بی جس پر تولوں کے ۷ تولے کی مال وہ ہو کر واجب مذکور لازم آیا، کل واجباتِ ذہب بدستورِ فضہ ااتولے ۲ ماشے ۲ -۱/۵ سرخ۔ سال وہم واجب سالِ نم گھٹ کر کل چاندی ۲ واجب بدستورِ فضہ ااتولے ۲ ماشے ۲ -۱/۵ سرخ۔ سال وہم واجب سالِ نم گھٹ کر کل چاندی ۲ واجب ۲ تولے کماشے ۲ -۱/۵ سرخ بیکی، اب دوسرا نصاب کامل نہ رہا بلکہ صرف ایک نصاب کامل اور چار نصاب نمس ہیں جب پر واجب ۲ تولے کہ ماشے ۲ سرخ، کل واجباتِ ذہب بدستور۔ فضہ ۱۳ تولے ۲ ماشے ۲ سرخ، کل واجباتِ ذہب بدستور۔ فضہ ۱۳ تولے ۲ ماشے ۲ سرخ، کل واجباتِ ذہب بدستور۔ فضہ ۱۳ تولے ۲ ماشے ۲ سرخ، کل واجباتِ ذہب بدستور۔ فضہ ۱۳ تولے ۲ ماشے ۲ سرخ، کل واجباتِ ذہب بدستور۔ فضہ ۱۳ تولے ۲ ماشے ۲ سرخ، کل واجباتِ ذہب بدستور۔ فضہ ۱۳ تولے ۲ ماشے ۲ سرخ، کل واجباتِ ذہب بدستور۔ فضہ ۱۳ تولے ۲ ماشے ۲ سرخ، کل واجباتِ ذہب بدستور۔ فضہ ۱۳ تولے ۲ ماشے ۲ سرخ، کل واجباتِ ذہب بدستور۔ فضہ ۱۳ تولے ۲ ماشے ۲ سرخ، کل واجباتِ ذہب بدستور۔ فضہ ۱۳ تولے ۲ ماشے ۲ سرخ، کل واجباتِ ذہب بدستور۔ فضہ ۱۳ تولے ۲ ماشے ۲ سرخ، کل واجباتِ ذہب بدستور۔ فضہ ۱۳ تولے ۲ ماشے ۲ سرخ، کل واجباتِ ذہب بدستور۔ فضہ ۱۳ تولے ۲ ماشے ۲ سرخ، کل واجباتِ ذہب بدستور۔ فضہ ۱۳ تولے ۲ ماشے ۲ سرخ، کل واجباتِ ذہب بدستور۔ فضہ ۱۳ تولے ۲ ماشے ۲ سرخ، کل واجباتِ ذہب بدستور۔ فضہ ۱۳ تولیاتِ ۱۳ تولیاتِ دیستور۔ فضہ ۱۳ تولیاتِ ۲ سرخ ۱۳ تولیاتِ ۲ تولیاتِ ۱۳ تولیاتِ ۱۳

سال یازدہم میں چاندی نہ رہی اور سونا کہ باقی رہا قابلِ نصاب نہیں الہذادس سال کے بعد آج تک یکھ واجب نہ ہُوااور کل مطالبہ سوناڈیڑھ تولہ، چاندی ۱۳ تو کے ۲ ماشے ۵/۳ سرخ لازم آیا۔ والله مسبحانه و تعالیٰ اعلمہ۔

مسئله ۲۱: از مفتی سنج ضلع پینه ڈاک خانه ایکنگر سرائے مرسله محمد نواب صاحب قادری و دیگر سکانِ مفتی سنج ۲۷رمضان شریف ۱۳۷۸.

زید کی بیوی ہندہ صاحبِ نصاب ہے اور مال از قتم زیورات ہے جو خاص ہندہ کی ملکیت ہے یعنی وُہ اپنے میکے سے لائی ہے زید اس کو ہدایت ادائے زکوۃ کی کرتا ہے مگر اس کی سمع قبول میں نہیں آتی ہے تویہ فرمائے کہ شوہر سے اُس کے عصیاں پر مواخذہ ہے یا نہیں اور نہیں اور اس کی طرف سے درانحالیکہ اس کی آمدنی وجہ کفاف سے بیش نہیں ،ادائے زکوۃ کا مکلّف شرعًا ہو سکتا ہے یا نہیں اور اُس عورت پر زجر اور فہماکش کی ضرورت ہو تو کس حد تک، اور اگر زید نے اپنے روپیہ سے پچھ زیور بنوا کر ہندہ کو دیا ہو تو اس زیور پر کیا حکم ہے؟

### الجواب:

زیور کہ ملک زن ہے اس کی زکوۃ ذمہ شوم ہر گزنہیں اگر چہ اموالِ کثیرہ رکھتا ہو، نہ اس کے دینے کا اس پر کچھ وبال لاَتَزِنُواَذِيَ اَوْزَى اُخْدِى اَوْ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

1 القرآن ۱۲۴/۱۲۱

فتاؤىرضويّه جلدديم

اس پر تفہیم و ہدایت اور بقدر مناسب تنبیہ و تا کید (جس کی حالت اختلاف حالات مر د وزن سے مختلف ہوتی ہے ) لازم ہے قُوَّا ٱنْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَامًا السِينَ آبِ اور اين الل كو آگ سے بچاؤ۔ ت) اور وُه زيور كه عورت كو ديا اور اس كى بلك كرديا أس ير بھی یہی حکم ہے، اور اگر ملک نہ کیا بلکہ اپنی ہی ملک میں رکھااور عورت کو صرف پہننے کو دیاتو پیشک اس کی زکوۃ مر دکے ذتہ ہے جبكه خود ديا بادوسر بے مال سے مل كر قدر نصاب فاضل عن الحاجة الاصليہ ہو۔ واللّٰه تعالىٰ اعلمہ۔

مرسله عبدالصبور صاحب سودا گر ۲ ذی الحجة ۲۳۱۱ه

ایک شخص نے ایک مزار رویے کسی روز کار میں لگائے، بعد سال ختم ہو نے کے اُس کے پاس مال دوسو۲۰۰ روپیہ کار ہااور قرض میں پانچ سوروپیہ رہلاور نقذ چار سوروپیہ مع منافع ایک سورہا، آ پاکُل گیارہ سوروپیہ کی زکوۃ نکالی جائے یا کس قدر کی؟ الجواب سال تمام پر کُل گیارہ سو کی زکوۃ واجب ہے مگر جار سو نقذاور دوسو کامال ،ان کی زکوۃ فی الحال واجب الادا ہے اور پانجیسو کہ قرض میں پھیلا ہُوا ہے جب اس میں سے بقدر گیارہ روپے تین آنے ۲-۵/۲ یائی کے وصول ہوتا جائے اُس کا چالیسوال حصّہ ادا کرتا ہے اور اگر فی الحال سب کی زکوۃ دے دے توآئندہ کے بار بار محاسبہ سے نجات ہے۔ والله تعالیٰ اعلمہ۔

از شهر مسؤله منشي شوکت علی صاحب محرر جو نگل ۱۸ از ی الحجة ۳۳۹ ه

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلے میں کہ حساب قیمت کا جس وقت زیور بنوایا تھاوہ رہے گا بازرخ بازار جو پر وقت دینے زکوۃ کے ہے۔ پینو اتو جروا۔

### الجواب:

سونے کے عوض سونا، چاندی کے عوض چاندی ز کوۃ میں دی جائے جب تونرخ کی کوئی حاجت ہی نہیں، وزن کا چالیسواں حصہ دیا جائے گا، ہاں اگر سونے کے بدلے جاندی ہا جاندی کے بدلے سونا دینا جا ہیں تونرخ کی ضرورت ہو گی، نرخ نہ بنوانے کے وقت کا معتبر ہونہ وقت اداکا،اگر اداسال تمام کے پہلے یا بعد ہو جس وقت یہ مالک نصاب ہُوا تھاوہ ماہ عربی و تاریخ وقت جب عود کریں گے اس پرز کوۃ کاسال تمام ہوگاس وقت نرخ لیا جائے گا۔ والله تعالیٰ اعلیمہ

1 القرآن ٢/٢٦

مسله ۲۲: کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسله میں زید کے پاس تخمیناً ۵۲ تولے حبہ ماشہ زیور طلائی موجود ہے اور علاوہ اس کے تخمیناً ۵۵ تولے زیور نقر کی و ۲ تولے زیور طلائی بالعوض مبلغی روپیہ کی رہن ہے اور روپے نقد بھی موجود ہیں اور مالِ تجارت میں کہ جو فروخت سے باقی رہ گیا ہے وہ تخمیناً ما ۲ مالے ۲ اکا ہے تواس میں زکوۃ کس طور سے اداکی جائے گی۔ الجواب:

اتنازیور رہن ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اتنازیور دوسرے شخص کا اس کے پاس پر رہن ہے، دوسرے یہ کہ اتنا کو دوسرے کے پاس پر رہن ہے، پہلی صورت میں وہ زیور اس کا نہیں اس کی زکوۃ اس پر نہیں ہو سکتی، بلکہ اُس چھین ۵۲ پر کوۃ ہوگی جو اس نے اس راہن کو قرض دے ہیں اور اس تقتریر ہر اس کے پاس مال زلوۃ یہ ہوا دو ماشے سونا ۵۲ چاندی اور روپیہ اور میں مال زلوۃ یہ ہوا دو ماشے سونا ۵۲ چاندی اور میں اور پہلا ہے ہو کے اور پہلا ہوئے اور ۵۲ تو لے کا ہے تو کی مال ۲۷۲ تا ایجر چاندی ہوا ، جس میں چار نصاب کا مل چار روپے اس کے پڑیں گے اور ۵۲ تو لے ۲ ماشے وزن کے ہوئے تو کل مال ۲۷۲ تا ایجر چاندی ہوئی باتی عفو ہے ، دوسری مالعے ہیں اور چار خس نصاب للع للع ۱۲ و ۱۹۰۰ پائی اُس پر واجب ۲ تو لے ۳ ماشے ۲۰ م/۵ رتی چاندی ہوئی باتی عفو ہے ، دوسری صورت میں وُہ زیور اُس کا ہے مگر اس کی زکوۃ اس پر واجب نہیں جب تک وُہ قبضہ مر تہن میں رہے ، اس نقتریر پی الحال اس کے پاس مال زکوۃ یہ ہوا دو ۲ ماشے سونا ۵۲ تو لے اور چھ ۲ ماشہ چاندی اور مل ۱۲ نقتہ و مال تجارت جس میں سے دین کے نکل کر ایک سورو پیہ بارہ ۱۳ نے رہے ، سونا چار روپے کا ہو تو گل مل ۱۲ ہوئے جس میں دو انصاب کا مل مل ہیں اور چار خس نصاب للح ملح سے میں ہوئی باتی عفو ہے۔ والله تعالی اعلمہ۔

مسئلہ ۲۵: کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ادائے زکوۃ کے واسطے چاندی کا نصاب کس قدر روپیہ یا کس قدر وزن ہے اور ایسے ہی سونے کا کس قدر ہے؟ رانی کھیت میں چند دنوں سے ایک عالم واعظ وار دہیں ، انہوں نے وعظ میں فرمایا کہ پانچ کم دو سوپر زکوۃ فرض نہیں ، جس وقت دو سورو پے ہوجائیں اور ایک سال اُن پر گزر جائے اس وقت زکوۃ دینافرض ہوگی اور روپیہ رانج الوقت گور نمٹ انگلشیہ کا ، جس کاوزن سواگیارہ ماشے ہے۔ بینوا تو جروا

### الجواب:

اللهم هدایة الحق والصواب (اے الله حق اور صواب کی ہدایت عطافرما۔ت) چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولے ہے جس کے سکّہ رائح سے چھپن ۵۲ روپے ہوئے، اور سونے کا نصاب ساڑھے سات تولے۔

جلددېم فتاؤىرضويّه

در مختار میں ہے:

سونے کا نصاب بیس ۲۰ مثقال اور جاندی کا دو سو در ہم جن سے م روس ۱۰ در ہم کاوزن سات مثقال ہوسکے (ت) نصاب الذهب عشرون مثقال والفضة مائتا درهم كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل - 1

ثقال ساڑھے جار ماشے ہے تو درہم کہ اس کا ۷/۰ اہے تین ماشے ایک رتی اوریا نچواں حصہ رتی کا ہوا۔ کشف العظاء میں ہے:

مثقال بیس قیراط، اور قیراط ایک رتی اور رتی کے خس کی چو تھائی ہو تا ہے، رتی جسے فارسی میں سرخ کھا جاتا ہے ماشہ کا آٹھواں حصہ ہوتا ہے، توایک مثقال ساڑھے حیار ماشے کا ہوگا۔ (ت)

مثقال بيست قيراط وقيراط ايك حبه و جهار خس حبه وحبه که آنر ایفارسی سرخ گویند بشتم حصه ماشه است پس مثقال چهار و نیم ماشه باشد ـ 2

جوام الاخلاطي ميں ہے:

الدرهم الشرعي خمس و عشرون حبة و خمس العني درجم شرعي پيس رتي اوريانچوال حصه رتي كا بـ

اب حساب سے واضح ہوسکتا ہے کہ دوسو درم نصاب فضہ کے ۵۲ تولے ۲ماشے اور بیس مثقال، نصاب ذہب کے ۷ تولے ، ۲ ماشے ہوئے اوریہاں کاروپیہ کہ ااماشہ ہےاس سے رویے دوسو در ہم کے برابر ہوئے ، یہی وزن معین متون مذہب و عامہ شر وح و فتاوی میں ہے، ر دالمحتار میں فرمایا:

عليه الجمر الغفيرو الجمهور الكثير واطبأق كتب حجم غفيراور جمهوراسي يربين اور كتب متقدمين ومتاخرين كااس یراتفاق ہے۔ (ت)

المتقدمين والمتأخرين ـ 4

تواس کے خلاف پر عمل جائز نہیں، عقو دالدر بیر وغیر ہاکتب کثیرہ میں ہے: العمل بیما علیه الا کثو ڈ (عمل اسی پر ہوگا

Page 139 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الز کوة مطبع محتبائی دبلی ارس ۱۳

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> كشف الغطاء فصل دراحكام دعاء وصدقيه مطبع احمري دهلي ص/٦٨

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> جوام الاخلاطي كتاب الزكوة غير مطبوعه قلمي نسخه ص ۴۴

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ر دالمحتار كتاب الزكوة مصطفى الباني مصر ٣٢/٢

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ر دالمحتار كتاب الزكوة مصطفیٰ البابی مصر ا/۱۶۲

جس پراکثریت ہو۔ت) فقیر نے اپنے تعلیقات حاشیہ شامی میں لکھا:

اقل: ويظهر للعبد الضعيف أنه الأوجه فأن الشع البطه انبأ اعتد النصاب تحديدا لغني بحب الزكرة والغنى بالمالية النامية دون العدد فمن ملك مائة ساوت مائتي درهم فقد ساوي الغني الشرعي في البوجب ارأيت لو تعور ف في بلد درهم يساوي في الوزن مائتي درهم ولم يوجب عليه الابعد مأييلك مأئتين من هذا كان حاصله ان من ملك في العرب مثلا هذا القدر من الفضة كان غنياقد انعقد عليه النصاب ومن ملك في ذلك البلد قريباً من مائتي امثال تلك الفضة يكون فقيرًا لا يخاطب بالزكرة بل يحل له اخذ الزكوة فيؤل إلى إن من ملك قدر ربية يا مرة الشرع بأن يعطى من ربيته لمن يملك مائتي به الاواحدة مسدالخلته، فأنه لقلة ماله فقير وهذا غنى ،هذا مما لا يقبله العقل فأفهم، والله تعالى اعلم اه ما كتبته

اقول: اس عبد ضعف ہر واضح ہوا ہے کہ یہی مختار ہے کیونکہ شریعت مطہر ہ نے غنا کی حدبندی کرتے ہوئے ایسے نصاب کااعتبار کیا ہے جوز کو ہ کے وجوب کاسب ہواور غنامالیت نامیہ کی وجہ سے ہے نہ کہ تعداد کی وجہ ہے، پس جو شخص ایسے سُو کا مالک ہوا جو دوسو در ہم کے برابر ہے تو وہ موجب میں غنائے شرعی کے برابر کھیرا۔ بتائے اگر کسی شہر میں ایک اپیا در ہم رواج بائے جس کا وزن دوسو در ہم کے برابر ہو، تو کیااس پر زکوۃ صرف اس صورت میں واجب ہو گی جب وہ اس در ہم جیسے دوسودر ہم کا مالک ہے ، تو حاصل یہ ہوگا کہ کوئی عرب دوسودر ہم کے بر ابر جاندی کا مالک بن جائے تو اس پر زکوہ واجب ہوجائے کیونکہ وہ نصاب کا مالک ہو کر غنی ہو گیا، اور جو شخص اس بھاری درہم والے شہر میں اس حاندی کے دوسو گناکے قریب کا مالک سے وُہ فقیر رہے اور نصاب کا مالک نہ ہونے پر زکوۃ لے سکے، تو گو ہا عد د کے اعتبار سے بات یُوں ہُو ئی کہ جو شخص ایک رویے کی مقدار کا مالک ہوا سے شریعت حکم دے رہی ہے کہ وُہ اپنے ایک روپے سے اس شخص کو زکوۃ دے جو ابک کم دوسورو بے کا مالک ہے تاکہ اس کی حاجت یُوری ہوسکے کیونکہ یہ قلّت مال کی وجہ سے فقیر ہےاور ایک روپے والاغنی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جسے عقل قبول نہیں کرتی ، غور کھئے۔ والله تعالى اعلم (ت)

مسئله ۲۷/۲۷: از اثاوه کچهری کلکٹری مرسله مولوی وصی علی صاحب هر تیج الاول شریف ۲۳ ساھ ماقولکھ در حمکھ الله تعالیٰ فی هاتین المسألتین (الله تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے ان دومسئلوں میں

أجد المهتار باب زكوة الهال مطبع مباركيور (بهارت) /١٢٨

آپ کا کیاار شاد ہے۔ت):

(۱) زیداس وقت ۸ تولے ۲ ماشے زبور طلائی اور ۷۹ ماشے زبور نقر کی کامالک ہے۔

(۲) عمر وسُو تولے چھ ماشے زیور طلائی اور ۲۵ تولے ۳ ماشے زیور نقر ئی کامالک ہے، دونوں کو کس قدر ز کوۃ ادا کرنی چاہئے۔ المستفتی عبد الودود

بموجب ضوابط مندرجہ تخفہ حنفیۃ میں نے اس کو یُوں نکالاہے: (۱) ۸ تولے ۲ ماشے جس میں سے ۷-۲۱ تولے نصاب سونے کے بعد خمس ڈیڑھ تولہ تک نہیں پہنچالہذا دوماشے ۲ رتی واجب الاداز کوۃ ہُو کی اور ایک تولہ عفو ہوا، ۷۵ تولے ۲ ماشے میں ایک نصاب چاندی ۵۲ تولے اور ۲ خمس ۱۲ تولے ، کل ۲۳ تولے پر ایک تولہ ۱ ماشے ۲۵ رتی واجب الادااور ۲ تولے چاندی عفو ہوئی۔ اب دونوں عفو بلحاظ انفع للفقراء ایک تولہ سونے کی ۷۳ تولے ۲ ماشے چاندی اس طرح ہُو کی کہ ایک تولہ سونا بحساب نرخ حال برابر ہے روپے کے اور کی چاندی ۲ ماشے ہُو کی جس میں ۲ تولے چاندی جو عفو تھی شامل کی گئ تو ۲ ماشے ہُو کی جس میں ۲ ماشے کم چار خمس ہیں:

(۱) پُورے حارِ خمس کار بع عشر ۱۲ماشے ۴-۵/۴ سُرخ لیے جو ایک تولہ ۱۰ماشے ۱۸۴۰واجب پر بڑھائے تو ۲ تو لے ۱۰ماشے ۵-۱/۵ سرخ واجب الادائبُوا۔

(ب) اگر تین نصاب خمس ۳۱-۱/۷ توله اضافه کیا جائے تو ۹ ماشے ۳-۵/۳ اضافه ہوااور دس ۱۰ اتولے پھر فاضل ہوگااور ۲ تولے ۷ ماشتے ۴ رتی واجب ہوگا، اگریہ حساب صحیح ہے تو کون سااختیار کیا جائے، الف یاب؟

(۲) عمرو والے معاملہ اسی طریقہ سے ۱۱-۱/۱ تولہ سونے میں ۲ نصاب ۱۵ اتو اور ایک خمس ۱-۱/۱ تولہ ہے تو دو ۲ نصاب کے ۲ ماشے ۲ سمر خ اور خمس کا ۳-۱/۱ تولہ ہو تا ہے اور عفو کچھ نہیں، اور ۲۵۱ تو لے ۳ ماشے عائدی میں ۲ نصاب کے ۵ تو لے ۳ ماشے عفو رہتا ہے اور ۲ نصاب کے ۵ تو لے ۳ ماشے عفو رہتا ہے اور ۲ نصاب کے ۵ تو لے ۳ ماشے اور تین خمس ۱۳-۱/۱ تو لے مجرا ہو کر ۹ تو لے ۹ ماشے عفو رہتا ہے اور ۲ نصاب کے ۵ تو لے ۳ ماشے اور تین خمس کار بع عشر ۹ ماشے ۳-۱/۵ سرخ ہمگیں ۲۰ تو لے ۳-۱/۵ سرخ واجب الادا ہوتا ہے اب ایک جانب عفو نہیں اور دوسری جانب ہے اس صورت میں ۹ تو لے ۹ ماشے عفو کو چھوڑ دیا جائے یااس کو سونا کیا جائے ، اگر سونا کیا جائے تو اس کے خمس کار بع عشر لے کر ۲ ماشے ۷-۱/۵ سرخ اضافہ کیا جائے یا کیا؟ بیدنو ا تو جدوا

### الجواب:

ز کوۃ عمر وکاحساب صحیح ہے مگر 9 تو لے 9ماشے چاندی جبکہ سونا کرنے سے ۱-۱/۱ تولہ سونے کی قدر نہ ہو تواُسے

نصاب ذہب میں ملانے کی کوئی وجہ نہیں بلکہ صورتِ مند کورہ میں وہ مطلقاً عفور ہے گی، ہاں اگراپی صنعت کی وجہ سے اُس مقدار تک پہنچ جائے یا بڑھ جائے تو جینے خمس نصابِ ذہب اس میں پیدا ہوں گے اُن کار بع عشر زکوۃِ ذہب پر زیادہ کرلیا جائے گا باقی جو خمس کامل سے کم رہاچھوڑا دیا جائے گا، حساب زکوۃِ زید میں تین سہووا قع ہوئے:

(۱) تولہ بھر سونا کہ اپنی نوع میں عفو تھا جبکہ نُرخ حال سے بچیس روپے کا ہے تواُسے بچیس ہی روپیہ بھر چاندی قرار دیں گے جس کی شمیس <sup>۲۳</sup> تولے پانچ ماشے دو ارتی چاندی ہوئی کہ روپیہ سواگیارہ ماشے کا ہے نہ یہ کہ تولہ بھر سونے کی قیمت روپیہ لے کر پھر ان روپے کی چاندی خریدیں اور ۳۷ تولے چاندی قرار دیں سکّہ ہی سے لگائی جاتی ہے نہ کہ پتھر یا اینٹ سے۔ فتح القدیر میں

الله تعالى مح حق ميں قيمت لگانے كا اعتبار اسى طرح ہوگا جو بندوں كے حق ميں مفيد ہو جب ہم كسى مغضوب يابلاك شده چيز كى قيمت لگائيں گے نقد غالب سے لگائيں گے، اسى طرح يہ ہے۔ (ت) التقويم في حق الله تعالى يعتبر بالتقويم في حق العباد متى قومنا المغضوب اوالمستهلك نقوم بالنقد الغالب كذاهذا- 1

# فآوی عالمگیریه میں ہے:

يقوم بالمضروبة كذافي التبيين - 2 مفروبه سے قيت لگائي جائے گی، جيباكہ تبيين ميں ہے - (ت)

پی مقدار مذکور ۲ تولے عفو سیم میں ملانے سے ۲۹ تولے ۵ ماشے ۲ رتی چاندی ہوئی جس میں صرف ۲ شمس ہیں جن پر ۲ ماشے ۲-۱/۵ سرخ اور واجب ہو کر کل واجب ذمہ زید سونا ۲ ماشے ۲ سرخ ، چاندی ۲ تولے کے ہماشے ۲-۱/۵ سرخ۔
(۲) ۲۵ روپوں کے پھر ۲۵ تولے چاندی اگر کی جائے تو ۲ تولے عفو سے مل کر ۳۳ تولے ہوتی نہ کہ ۴۱، یہ لغزش قلم تھی۔
(۳) اگر بالفرض ۲۳ تولے اور ملاتے اور حاصل جمع ۴۲ ہی تولے ہوتا حساب بہ متعین تھاالف کی طرف کوئی راہ نہ تھی جو خمس سے چاول بھر بھی کم ہے وہ خمس کا مل م گزنہ مانا جائے گا، یہ بمیشہ یادر کھا جائے اور فائدہ اولے خوب سمجھ لیا جائے کہ فقیر کا ضابطہ جو تخفہ حفیۃ میں چھیاس میں اس کی صاف تصر ت کی گئی تھی اس کا جاننا اس کے

Page 142 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير فصل فى العروض مكتبه نوريه رضويه سكهر ١٦٨/٢

<sup>2</sup> فآوي ہنديه الفصل الثاني في العروض نوراني كتب خانه بيثاور ا/٩٧١

ضوابط كے اجراء يرمعين موگاروالله تعالىٰ اعلمر

مسئله ۳۱/۲۸: از شهر ملوک پور مرسله جناب سید محمد علی صاحب نائب ناظر فرید پور ۳۰ رمضان المبارک ۱۳۳۹ ه کیا فرماتے ہیں علائے دین مسائل ذیل میں:

(۱) ز کوۃ زیور طلائی و نقرئی پر کس حساب سے دی جائے، آیا قیمتِ خرید پریاجو قیمت اس کی خرید کرنے سے ملتی ہے؟

(۲) زرِ نقد پرز کوة ۸ سیره ہے یااس سے کم وبیش؟

(٣)ز کوة کن کن اشیا<sub>ء</sub> پر واجب ہے؟ (٣) صدقہ فطر وز کوة والدین کی جانب سے اولاد اور اولاد کی جانب سے والدین جبکہ خور دونوش مک حاہو دے سکتے ہیں؟

# الجواب:

(۱) سال تمام پر بازار کے بھاؤسے جو قیمت ہواس کا لحاظ ہوگا، اگر مختلف جنس سے زکوۃ دینا چاہیں مثلاً سونے کی زکوۃ میں چاندی ، در نہ سونے چاندی کی خود اپنی جنس سے زکوۃ دیں تووزن کا عتبار ہے قیمت کا کچھ لحاظ نہیں۔

(۲) صاحبین کایمی مذہب ہے اور اس میں فقیر کا نفع زیادہ ہے اور دینے والے کو بھی حساب کی آسانی ہے۔

(m) سونا چاندی اور مال تجارت اور چرائی پر چھوٹے ہوئے جانور۔

(۳) خورد و نوش یجا ہو یا آن میں دوسر نے کی طرف سے کوئی فرض دواجب مالی ادا کرنے کے لیے اس کی اجازت کی حاجت ہے،اگر بالغ ادلاد کی طرف سے صدقہ فطریا اس کی زکوۃ مال باپ نے اپنے مال سے ادا کردی یا مال باپ کی طرف سے ادلاد نے اولاد کی طرف سے ادلاد سے ادا کردی یا مال باپ کی طرف سے ادلاد نے اور اصل جس پر حکم ہے اس کی اجازت نہ ہُوئی توادانہ ہوگی والله تعالیٰ اعلمہ وعلمہ جل مجدہ اتمہ واحکمہ۔ مسلم ۳۲: ایک شخص کے یاس گیارہ تولے سونا اور دوسیر جاندی ہے تواس کو کس قدر زکوۃ دینا جا ہے، یعنی ان دونوں کی مقدار

مسلم ۱۴۴ ایک سن کے پال کیارہ تو کے سونا اور دوسیر خاہدی ہے وال تو سن فدر ر توہ دینا چاہیے ، ینی ال تحریر فرمایئے کہ اس قدر سونے کی زکوۃ کے روپے ہوئے اور اس قدر چاندی کی زکوۃ کے۔بینوا تو جد وا

### الجواب:

ایک بات لکھئے، چاندی کا ٹھیک وزن کتنا ہے صاحبین علیہاالر ضوان کے مذہب پر تو حساب سب اتنا ہے تین ماشے دو رتی ۳۔ ۱/۵ چاول بھر سونااور پانچ روپے بھر چاندی دے۔اگرامام اعظم علیہم الر ضوان کے مذہب

پر چاہیں جس دن سال تمام ہوااُس دن وُہ سونااور چاندی جواس کے پاس ہیں بازار کے بھاؤمیں کس نرخ کے تھے اس کے معلوم ہونے پر حساب موقوف ہے۔واللّٰہ تنعالیٰ اعلمہ

**مسکله ۳۳:** مسئوله سیدایّوب علی صاحب ساکن بریلی محلّه بهاری بور کاسگر

زید بشوقِ زیارت حرمین طبیعین کچھ لیس انداز کرتا جاتا ہے،اس طرح پراب وہ صاحب نصاب عرصہ ڈیڑھ سال سے ہو گیا تواس کو صدقہ فطروز کوہ قربانی عیدالاضحٰ کرنا چاہئے مانہیں؟ بیپنو اتو جروا

# الجواب:

اس يرز كوة فرض باور صدقه قرباني واجب والله تعالى اعلمه

مسئلہ ۱۳۲۷: از خواجہ قطب ۲۷ ذی القعدۃ الحرام ۱۳۳۱ھ: کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید کے پاس انیس اشر فیاں جے پوری وزنی کے اتولہ ۵ ماشہ اور چاراشر فیاں انگریزی وزنی ۳ تولہ ۹ ماشہ جملہ ۱۳۳۳اشر فیاں وزنی ۲۱ تولہ ۲ ماشے ہیں اور پچیس سال سے اُس نے زکوۃ نہ دی اور ان کے سوا کوئی مالِ زکوۃ نہ اس کے پاس تھا، نہ ہے، تو اس صورت میں اس پر کس قدر زکوۃ واجب ہے۔ پینو اتو جدو ا۔

# الجواب:

9 تو کے ماشے ایک رتی چاول سونااور ایک چاول کے چار خمس ۵/۳، تفصیل یہ ہے کہ نصاب ذہب کے تو لے ض ۲ ماشے ہے، واجب ۲ ماشے ۲ سرخ ،اور خمس نصاب ایک تولہ ۲ ماشے واجب ۲ سال ۵/۳ سرخ خمس نصاب سے زائد بیچے معاف ہے، ہم سال گرشتہ کی زکوۃ سال آئندہ دین ہو کر اس قدر مال کم ہوتا جائیگا یہاں تک کہ اگر دیون زکوۃ جمع ہوتے ہوتے باقی مال نصاب سے کم رہ جائے تو اب کچھ تازہ واجب نہ ہوگا واجب مجموع سنین گزشتہ معلوم کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ جو کچھ سال اخیر میں بعد منہائے دیون زکوۃ باقی ہے صال جمع برسوں کا مجموعہ منہائے دیون زکوۃ باقی ہے اسے اصل مال اول سے تفریق کرکے باقی میں اس اخیر کا واجب جوڑ دیں حاصل جمع برسوں کا مجموعہ واجبات ہوگا۔ طریقہ استخراج اس جدول سے واضح ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلمہ۔

(جدول اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو)

| كل اجب سال |     |      | وأجب |     |      | £.( | واجب  |      | C*  | باق |     |      |    | 3   |
|------------|-----|------|------|-----|------|-----|-------|------|-----|-----|-----|------|----|-----|
| خمس        | ارخ | ماشه | نمس  | ىرغ | ماشه | d'  | سرخ.د | ماشه | £.( | خرك | ارخ | ماشد | 17 | 7   |
| ۲          | +   | ۲    | r    | 4   | 1    | 4   | 4     | ~    | r   |     |     | ۲    | 11 | 1   |
| ۴          | 4   | 5    | 1    | 1   | 1    | ٣   | "     | *    |     | "   | ۵   | 4    | ۲. | *   |
| "          | 1   | ۵    |      | "   | "    | 4   |       | -    | "   | 8   | 4   | 1    | r. | ٣   |
| r          | 4   | ۵    | "    | 10  |      | 4   |       | ,    |     |     |     | ^    | 19 | "   |
| 1          | 1   | ۵    | 1    | 6   |      | r   |       | "    | *   | 1   | - 1 | ۲    | 19 | ۵   |
| 1          | -   | ٥    | 4    |     |      |     |       |      | 4   |     | 4   | ^    | 10 | 4   |
| 1          | -   | ۵    | "    | "   | "    | "   | 4     |      |     | ~   | ۲   | r    | 10 | 4   |
| ۳          | 4   | ۲    | 4    | r   | v    | 1.  | "     | 4    | "   | -   | 4   | 9    | 14 | ^   |
| *          | -   | ~    |      | "   | 4    | "   | 4     |      |     |     | -   | 2    | 14 | 9   |
| -          | 4   | ~    | 11 . | 11  | "    | 4   | 4     |      |     | +   |     |      | 16 | 1.  |
| ٣          | 1   | 4    |      |     | 4    |     |       | . "  | "   | "   |     | 4    | 14 | -11 |
|            | 1   | "    |      | 12. | "    |     | 4     | "    |     | 1   | 1   | +    | 14 | 11  |
|            | 4   | "    | 4    | "   | 4    | v   | 4     | "    | 4   | 1   | ۵   | 9    | 10 | 11  |
|            | ~   | ~    | "    | "   | "    | "   |       |      |     | 1   | 1   | ۵    | 10 | 10  |
|            | 8   | ~    | "    | "   | 11   | 1   |       | "    |     | 1   | ۵   |      | 10 | 10  |
| *          |     | 4    | r    | 1   | 1    | ~   | 4     | 1    | - 1 | 1   | 1   |      | 10 | 14  |
| ۲          |     | ۴    | "    | 4   | "    |     | "     | 4    |     | 8   |     | 4    | 15 | 14  |
| ۲          | *   | ~    | 4    |     | 4    | "   | "     | *    |     | 1   | *8  | •    | 10 | 14  |
| ۲          |     | ٢    | n.   | "   | "    | "   | 11    | "    | "   |     |     | A    | 15 | 19  |
| 4          | ~   | 1    | 4    | 1   | "    | ٣   | *     |      | "   | ٣   | 4   | ٣    | 11 | r.  |
| ۴          | ٢   | -    | "    | "   | "    | "   | 11    | "    | "   | 4   | r   | •    | 15 | 11  |
| 1          | 1   | ۳    | "    | "   | 4    | "   | 11    | "    | "   | •   | 4   | *    | 11 | rr  |
| ~          | 4   | ۳    | "    | "   | +    |     | #     | "    | 4   | 1   | 1   | ٥    | 11 | 11  |
| ~          | ~   | 1    |      |     | 4    | "   | "     |      | "   | r   | ~   | 1    | Ir | 10  |
| 1.         | 18  | -    | 1.   | 4   |      | 6   | "     | "    | "   | -   | 4   | 9    | 11 | 10  |

مستله ۳۵: اار نیج الاوّل ۱۳۲۳ اص

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ متین وفضلائے شریعت اس مسکلہ میں کہ بینک یا ڈاکخانہ میں جوروپیہ جمع کیا جاتا ہے اس کی نسبت زکوۃ کا کیا حکم ہے؟

# الجواب:

روپیہ کہیں جمع ہو کسی کے پاس امانت ہو مطلقًا اس پرز کوۃ واجب ہے۔ والله تعالیٰ اعلمہ

مسكله ۳۷/۳۲: ۲ذى الحجه ۱۳۳۱ه

(۱) میں نے مبلغ سورو پیہ سیونگ بینک میں جمع کرر کھاہےؤہ پوراسال بھر میرے قبضہ میں نہیں رہا،اس پر ز کوۃ

واجب ہے یاجب دویا تین سال وغیر ہ میں برآمد کرکے قبضہ لیاجائے اس وقت ز کوۃ دی جائے اور جب قبضہ میں آئے توم سال کی بابت ز کوۃ دی جائے باصرف اسی سال قبضہ والے کی بابت؟

(۲) میں نے مبلغ دو سو روپے کے پر امیسری نوٹ ڈاک خانے سے خرید کئے اب اگر مجھ کو روپے کی خواہ کسی قدر سخت ضرورت ہو تو فورًا وصول نہیں ہو سکتا تا و قتیکہ کوئی خریدار غیر ان پرامیسری نوٹ کا پیدانہ ہو تب تک وہ روپیہ مجھ کو وصول نہیں ہو سکتاخواہ دوروز میں پیدا ہو جائے یاسال بھر میں پیدا ہو تواس رقم پر زکوۃ واجب ہے یا نہیں ؟

(۱) وہ جب تک بینک میں ہے اپنے قبضے میں سمجھا جائے گا اور ہر سال اُس پر زکوۃ واجب ہوگی خواہ سال بسال ادا کرتارہے یا جب اس میں سے گیارہ روپے سواتین آنے کی وصول ہو اُس میں سے چالیسواں حصہ دے اور جتنے برس رہا ہے سب برسوں کی زکوۃ واجب ہوگی، ہاں ہر سال اگلے برسوں کی زکوۃ کی قدر اس پر دین سمجھ کر اتناز کوۃ سے جُدارہے گا، مثلًا دوسوروپیہ جمع ہیں تو پہلے سال دوسوپر پانچ روپیہ تقریبًا واجب ہوئی ، دوسرے سال پانچ روپیہ سال گزشتہ کی زکوۃ کے اُس پر واجب ہیں الہذا اس سال ایک سو پچانوے پر زکوۃ واجب ہوگی تقریبًا چار روپے چودہ آنے ۔ تیسرے سال اُس پر دوسال کی زکوۃ کے نوروپے چودہ آنے قرض ہیں یہ مشتیٰ ہو کرایک سونو سے دو آنے پر زکوۃ واجب ہوگی وعلی ھن القیاس، والله کی تقریبًا علمہ۔

(۲) پر امیسری نوٹوں کا بیہ قاعدہ ہے کہ روپیہ گور نمنٹ کو دے دیا جاتا ہے جس پر ؤہ یہ نوٹ دیتی ہے اب بیہ روپیہ کبھی واپس نہ ملے گانہ خود اصل مالک لے سکتا ہے نہ اس کا وارث نہ اس کا کوئی قائم مقام، ہاں گور نمنٹ اس روپے چھ آنے فیصدی ماہوار کے حساب سے ہمشہ سود دے گی تو یہ نوٹ نوٹوں کی طرح خود مال نہیں بلکہ سند قرض ہیں لہٰذا اس پر گور نمنٹ سود دیتی ہے اور عام نوٹ نوٹ خزانے سے خریدے جائیں توایک بیسہ سُود نہ دے گی کہ وہ بچ تھی معاوضہ تمام ہوگیا ہے اور یہاں قرض ہے اور عام نوٹ خزانے سے خریدے جائیں توایک بیسہ سُود نہ دے گی کہ وہ بچ تھی معاوضہ تمام ہوگیا ہے اور یہاں قرض مر دہ ہوااور قرض مُردہ پر خوانے نہیں، نہ ان نوٹوں کا بیچنا جائز کہ وہ حقیقہ غیر مدیون کے ہاتھ دین کی بچ ہے اور وُہ جائز نہیں توان کو نچ کر جو روپیہ لے گا اس کے لیے خبیث ہوگا اور اس پر فرض ہوگا کہ جس سے لیا تھا سے واپس دے اور اس بج فاسد کو فتح کرے توز کو قان نوٹوں پر ہے کہ سے مال نہیں، نہ اس روپیہ پر جو گور نمنٹ کو قرض دے کریہ نوٹ سے لیا تھا دیں خبیث ہے، نہ اس روپیہ پر جو گور نمنٹ کو قرض دے کریہ نوٹ لیے جے کہ وہ قرض مردہ ہے جو کبھی واپس نہ ملے گا۔ در مختار میں ہے:

اس میں اصل علی مرتضی رضی الله تعالی عنه کی حدیث ہے

الاصل فيه حديث على، لازكوة في مال

جلدديم فتاؤىرضويّه

الضمار وهو مالا يمكن الانتفاع به مع بقاء كم مال ضارير زكوة نہيں، مال ضاروہ كه ملكت مونے كے باوجوداس سے انتفاع ممكن نه موروالله تعالىٰ اعلم (ت)

الملك أوالله تعالى اعلم

از مقام در وُضلع نینی تال، مسئوله عبدالله د کاندار صاحب ۲ رئیج الاول شریف ۱۳۳۲ اهد

کیافرماتے ہیں علائے دین شرع متین اس مسکلہ میں کہ ایک شخص کے پاس ساٹھ روپے نقذ ہیں اور پچاس روپے کااس کی عورت پر زیور مروقت بیننے کا اور پیاس رویے کی د کانداری کرتا ہے کل یہی اسباب ہے اور اس میں پیانوے رویے مہر عورت کا قرض ہے اور جو دُکان کرتا ہے وہ ایبا سمجھنا جاہئے کہ جیسے کاشتکار کے ہل جو نے کے بیل اور گھوڑا کچیس ۲۵ روپے کی قیمت کا ہے دکاندار ی کا سوت لادنے کے واسطے، اس حالت میں اوّل مال پر زکوۃ ہونی چاہئے یا نہیں؟ جیسا کہ شرع شریف کا حکم ہو عمل کیا جائے، اور سال مجر کے کھانے کا اناح بھیاس کے گرمیں نہیں ہے۔ بیپنوا تو جروا۔

آج کل عور توں کا مہر عام طور پر مہر مؤخّر ہوتا ہے جس کا مطالبہ بعد موت یاطلاق ہوگا مرد کو اینے تمام مصارف میں تجھی خیال بھی نہیں آتا کہ مجھ پریہ دین ہے ایسامہر مانع وجوب ز کوۃ نہیں ہوتا،سال تمام پراس کے پاس اگریہ ساٹھ رویے بیچے تواس پرز کوۃ واجب ہو گی، زکوة کانصاب ۵۲رویے (۵۲-۲/۱ توله چاندی) ہے،اور وہ زیورا گرشوم کی ملک ہے تووہ بھی شامل کیا جائے گاایک سود س پرز کوة واجب ہو گی، اورا گروه مال تجارت بھی بچاتو وُہ بھی شامل ہو گاایک سوساٹھ پر ہو گی، غرض ان تینوں مالوں میں سے سال تمام پر اگر ۵۲ رویے کی قدر ہوگا تو ز کوۃ واجب ہے ورنہ نہیں،اور اگر زیور عورت کی ملک ہے تو اس کی ز کوۃ اس پر واجب ہو گی جبکہ وُہ خود یااس کی ملک کااور سونا جاندی ملا کر ساڑھے یاون تولے جاندی ہو ورنہ نہیں۔واللّٰہ تعالی اعلم ازنینی تال کا ثی پور مسئوله ڈاکٹرا شتیاق علی، ۱۸ صفر المظفر ۱۳۳۴ھ

متعلق زکوۃ یارسال میرے یاس ایک سو پچاس روپے رمضان میں جمع تھے اور زکوۃ میں نے ایک سو پچاس روپے پر دی تھی، دو ماہ بعد \*\* ۲ ہو گئے اور ۲ ماہ بعد \* ۲۵ ہو گئے اور اب رمضان میں پورے تین سو ہو گئے ، اور میں مر سال رمضان میں ز کوۃ زکالا کر تاہُوں تواب مجھ کو تین سورویے پر دیناہو گی یاصرف ۵۰اپر کیونکہ ۵۰اکے بعد جورویے بڑھے ہیںان کو پُوراایک سال نہیں گزراہے۔

نصاب جبکہ ماقی ہوتوسال کے اندر اندر جس قدر مال بڑھے اسی پہلے نصاب کے سال تمام پر اس کُل کی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار ، کتاب الزکوة مطبع محتیا کی د ہلی ، ۱۲۹/۱

ز کوۃ فرض ہو گی، مثلاً یکم رمضان کوسال تمام ہوگااوراس کے پاس صرف سوروپے تھے تمیں شعبان کو دس مزار اور آئے کہ سال تمام سے چند گھنٹے بعد جب یکم رمضان آئے گی اس پورے دس مزار ایک سوپرز کوۃ فرض ہوگی، واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ۔

هم شعبان ۲۳۳۱ه

از شهر بریلی محلّه جسولی مسئوله حافظ علی شاه صاحب

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ میں کہ زید نے اپنے تین لڑکیوں کی شادی کے واسطے روپیہ علیحدہ کردیاہے جس میں سے دو ۲ لڑکیاں نابالغ ہیں اور ایک قابل ہے شادی کے ،اب اس روپیہ کی زید پرز کو قد بناواجب ہے یا نہیں؟

### الجواب

كيافرماتے ہيں علمائے دين ان مسائل ميں:

(۱) کیانوٹ اور روپیہ کاایک ہی حکم ہے، نوٹ تو چاندی سونے سے علیحدہ کاغذ ہے۔

(۲) فی صدی ز کوهٔ کا کیادینا ہو تا ہے۔

(٣) جس روپیہ سے زکوۃ پہلے سال میں دے دی اور باقی روپیہ بدستور دوسرے سال تک رکھارہااب دوسرے سال آنے پر کیا پھراسی روپیہ میں سے جس میں پہلے سال زکوۃ دے چکا ہے زکوۃ دینا ہوگی بدینو اتو جروا۔

# الجواب:

(۱) نوٹ اور روپیہ کا حکم ایک نہیں ہوسکتا، روپیہ چاندی ہے کہ پیدائش ثمن ہے اور نوٹ کاغذ کہ اصطلاحی ثمن ہے توجب تک چلے اس کا حکم پیپیوں کے مثل ہے کہ وُہ بھی اصطلاحی ثمن ہے۔

(۲) زکوۃ ہر نصاب و خمس پر چالیسوال حصّہ ہے اور مذہب صاحبین پر نہایت آسان حساب اور فقراء کے لیے نافع ہے کہ فیصدی ڈھائی رویے۔

(٣) دس برس رکھا، ہر سال زکوۃ واجب ہو گی جب تک نصاب سے کم نہ رہ جائے، بیراس لیے کہ جب پہلے سال کی زکوۃ نہ دی دوسرے سال اس قدر کامدیون ہے تواتنا کم کرمے باقی پرز کوۃ ہو گی، تیسرے جلددېم فتاؤىرضويّه

سال اگلے دونوں برسوں کی زکوۃاس پر دین ہے تو مجموع کم کرکے ماقی پر ہو گی، یُوں اگلے سب برسوں کی زکوۃ منہا کرکے جو بجے ا گرخود بااس کے اور مال ز کوۃ ہے مل کر نصاب ہے توز کوۃ ہو گی ورنہ نہیں۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلیہ۔

مسئوله شمس الدين احمداز فرخ آياد ۱۲ شوال ۱۳۳۳ه ه

وُہ زپور جو کسی نے اپنے بچوں یعنی لڑ کیوں کو بنواد مااور ان کی ملک میں کر دیااور وُہ بچے ابھی نابالغ ہیں ز کوۃ دینے کے لائق ہی نہیں لینی اپنی لی کے زبوراور نقد دیتے وقت مجیّوں کازپور حساب میں شامل کرے بانہیں ؟ بیتنو اتو جروا۔

جوز بور بچّوں کو ہبہ کر دیااس کی زکوۃ نہ اس پر نہ بچّوں پر ، اُس پر اس لیے نہیں کہ یہ ملک نہیں ، اُن پر اس لیے نہیں کہ وُہ مالغ نہیں۔والله تعالیٰ اعلم

مسئله ۴۵ تا ۲۷: ۲۲ شوال ۱۳۱۳ اه

کیافرماتے ہیں علمائے دین کہ:

(۱) جولڑ کیاں ناکتخدا ہیں اور نا بالغ، ان کے زبور کی بھی ز کوۃ ہونے چاہئے بانہیں؟

(٢) ميں نے لڑكى كى شادى كى ضرورت سے اپنازيور رئن كيا، شوم اس وقت ميں بيكار تھے، باقى زيور جو ميرے ياس تھااس كى ز کوۃ تومیں ادا کرتی رہی، جور ہن تھااس کی ز کوۃ نہ دی،سات آٹھ برس رہن رہا، اب میں نے چھڑا یا تواس سات آٹھ برس کی ز كوة حاسبة بانهيں؟

(٣) شوہر نے جس وقت قرض لیا تھا توزیور میر ابطور رہن کے رکھ دیا تھامیری والدہ کے پاس ، تواور تھوڑازیور جواُس وقت میں بھی رہن نہ رکھا تھاجب سے اب تک میرے یاس ہے اور زکوۃ جب سے نہیں دی گئی قرضے کا خیال کر کے۔

(۱) نا بالغ لڑکیوں کاجوزیور بنا ہا گیاا گرا بھی انھیں مالک نہ کیا گیا بلکہ اپنی ہی ملک پر رکھااور ان کے پیننے کے صرف میں آتا ہے اگر چہ نیت یہ ہو کہ بیاہ ہُوئے پران کے جہیز میں دے دیں گے،جب تو وُہ زپور مال باپ جس نے بنایا ہےاُسی کی ملک ہے،اگر تنہایا اُس کے اور مال سے مل کر قدر نصاب اُسی مالک پر اس کی ز کوۃ ہے اور اگر نا مالغ لڑ کیوں کی ملک کردیا گیا تواس کی ز کوۃ کسی پر نہیں، ماں باپ پر تو یُوں نہیں کہ اُن کی ملک نہیں، اور لڑکیوں پر یُوں نہیں کہ وہ نو بالغہ ہیں، جب جوان ہوں گی اُس وقت سے ان يراحكام زكوة

وغیرہ کے جاری ہوں گے۔

(۲) ان برسوں کی زکوۃ واجب نہیں کہ جو مال رئن رکھاہے اس پر اپنا قبضہ نہیں، نہ اپنے نائب کا قبضہ ہے، بحر الرائق میں ہے:

ملک کا ذکر مطلق کیا ہے لہذا اس سے ملکیت کللہ مراد ہوگی اور وہ رقبۃ اور یڈادونوں طرح مملوک ہونا ہے لہذا مشتری پر قبض سے پہلے اس شی پر زکوۃ نہ ہوگی جو اس نے بطور تجارت خریدی، غایۃ البیان میں اسی طرح ہے۔ اس پر مسافر کے ساتھ اعتراض لازم نہیں آتا کیونکہ اس کے نائب کا قبضہ اسکے اپنے قبضے کی طرح ہے، معراج الدرایہ میں ایسے ہی ہے۔ اور موانع وجوب میں رہن بھی ہے جبکہ وہ مر تہن کے قبضہ میں موانع وجوب میں رہن بھی ہے جبکہ وہ مر تہن کے قبضہ میں موکونکہ اس صورت میں ملکیت نہیں بخلاف عشر کے، وہاں واجب ہے، العنایہ الھ مختراً (ت)

اطلق الملك فأنصرف الى الكا مل وهوالمملوك رقبة ويدافلا يجب على المشترى فيما اشتراه للتجارة قبل القبض كذافى غاية البيان ولايلزم عليه ابن السبيل لان يد نائب كيده كذافى معراج الدراية ومن موانع الوجوب الرهن اذا كان فى يد المرتهن لعدم ملك اليد بخلاف العشر حيث يجب فيه كذا فى العناية اها مختصرًا۔

در مختار میں ہے: ولا فی صر هون بعد، قبضه ² ( قبضہ کے بعد مر ہونہ شئی میں ز کوۃ نہیں۔ت) طحطاوی میں ہے:

لیعنی مرتبن پر ز کوة اس لیے نہیں کہ وہاں ملکت نہیں، نہ ہی رابہن پر ہے کیونکہ اس کا قبضہ نہیں جب رابہن اس شئی کو واپس لے گاتو گزشتہ سالوں کی ز کوۃ نہیں دے گا، شارح کے قول "قبضہ کے بعد "کا یہی معنی ہے اور اس پر بحر کی بیہ عبارت دال ہے، موانع وجوب میں سے ربمن ہے اھ حلبی، اس کاظاہر بتارہا ہے کہ اگر چہ ربمن قرض سے زائد ہواھ۔ والله تعالیٰ اعلم (ت)

اى على المرتهن لعدم الملك ولاعلى الراهن لعدم اليد واذااستردة الراهن لايزكى من السنين المأضية وهو معنى قول الشارح بعد قبضه ويبدل عليه قول البحر ومن موانع الوجوب الرهن اه حلبى وظأهرة ولو كان الرهن ازيد من الدين اه والله تعالى اعلم -

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بحرالرائق کتاب الز کوة انچایم سعید کراچی ۲۰۳/۲

<sup>2</sup> در مختار کتاب الز کوة، مطبع مجتبائی د ہلی ۱۲۹/۱

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> حاشية الطحطاوي على الدرالمختار كتاب الزكوة دارالمعرفة بيروت ٩٢-٣٩١

(۳) اظہار سائلہ سے واضح ہُوا کہ یہ زیور بغر ضِ رہن اس نے خود اپنے شوم کو دیااس نے اس کی اجازت سے رہن کیا تھا تو یہ رہن بھی رہن بالحق تھا، توظام یہاں بھی بہی ہے کہ اُس مدّت کی زکوۃ واجب نہ ہو،

> لعدم الملك الكامل فأنه ليس مملوكا يدا لان قبض الرهن قبض استيفاء، كما في الهداية ـ أ

ملکت کالمہ نہ ہونے کی بناپر کیونکہ وہ قبضہ کے لحاظ سے مملوک نہیں ہے کیونکہ رہن کا قبضہ وصولی کا قبضہ ہے جبیبا کہ ہدایہ میں ہے۔(ت)

اور بعد تعلق حق مذ کورکے کچھ یہ ضرور نہیں کہ وُہ دین خوداسی پر ہُولہٰذاا گر کوئی شخص کسی کی طرف سےاُس کے دَین کی ضانت کرلے تو بمقدار دَین اس کامال مشغول سمجھا جائیگا کہ دائن کو حق استیفاء اس سے حاصل ہے اگر چہ دَین اصالتًا اس پر نہیں۔ در مختار میں ہے:

ایسے دَین سے فارغ ہو جس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے ہو خواہ الله تعالیٰ کے لیے ہو مثلاً زکوۃ ، خراج یا بندے کا حق ہو اگر چہ بطور کفالت ہو۔الخ (ت)

فارغ عن دين مطالب من جهةالعباد سواء كان لله تعالى كزكوة وخراج اوللعبد ولوكفالة ـ الخ2

# ر دالمحتار میں ہے:

قال فی المحیط لو استقرض الفاً فَکَفَل عنه طرف ہے اگر کسی نے ہزار روپیہ قرض لیا اور اس کی عشرة ولکلِ الف فی بیته وحال الحول فلا زکوٰۃ طرف ہے دس آدمی کفیل ہے اور ہر ایک کے پاس ایک ایک علی واحد منهم لشغله بدین الکفالة لان له ان نہیں کیونکہ وہ قرض کفالت میں مشغول ہے کیونکہ قرضحوٰاه یا خذمن ایہم شاء بحر الخ۔ 3

### ہداریہ میں ہے:

اگر عاریة عُلام تھااسے معیر نے آزاد کردیا تو جائز ہے کیونکہ وہ اس کی گردن کامالک ہے پھر مرتہن کا اختیار ہے اگر وہ چاہے اور ابن سے دین وصول کرے کیونکہ اس نے

لو كانت العارية عبدافاعتقه المعير جازلقيام ملك الرقبة ثم المرتهن بالخياران شاء رجع بالدين

<sup>1</sup> الهدابه كتاب الرهن مطبع يوسفي لكهنؤ ١٤/٣هــا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار کتاب الز کوة مطبع مجتبا کی د ہلی ۱۲۹/۱

<sup>3</sup> ردالمحتار كتاب الزكوة مصطفیٰ البانی مصر ۲/۲

بدل حاصل نہ کیاا گرؤہ چاہے تومعیر سے اس کی قیمت وصول کر سکتاہے کیونکہ حق کا تعلق گردن سے اس کی رضا مندی سے ہے جواس نے آزاد کرکے ضائع کیاہے الخ(ت) على الراهن لانه لم يستوفه و ان شاء ضمن المعير قيمته لان الحق قد تعلق برقبته وقد اتلفه بألاعتاق الخ1

ہاں جو زبور رہن نہ تھااور جب سے پاس ہےا گرؤہ خود دیااور مالِ زکوۃ سے مل کر نصاب تھاتو جب تک نصاب پُورار ہااُس مدّت کی زکوۃ اواجب ہے اور قرینے کا خیال باطل خیال ہے کہ قرض شوم پر تھااور زبور عورت کازکوۃ عورت پر ہے نہ کہ شوم پر ،البتّہ یہ زکوۃ جو پڑھتی گئ مرسال اس کا حساب لگانے سے جس سال اُسے مجر اکرکے مال بقدرے نصاب نہ رہے اس سال کی زکوۃ واجب نہ ہوگی، مثلاً زبور وغیرہ اموال زکوۃ ملاکو پہلے سال ووسود س<sup>۱۱</sup> ورہم کا ملاتھا اُس سال پانچ درہم زکوۃ کے واجب ہوئے ، دوسرے سال یہ پانچ درم کا کہ زکوۃ کا قرضہ کے مجر اکرکے گویاد وسود س<sup>۱۱</sup> ورہم کا ملاتھا اُس سال پانچ درہم زکوۃ کے واجب ہوئے ، دوسود رہم پُورے ہو کہ پہلی اب زکوۃ کا قرضہ نہیں ، وہی پندرہ ہی واجب الاداء رہے ، مگر یہ کہ ختم سال پر اور کہیں سے پانچ درہم مل گئے ہوں کہ دوسودرہم پُورے ہو کر پھر پانچ درہم کا لازم آئیں گے اور بیں واجب ہو جائیں گے ، یہی حساب ہر سال میں خیال کرلینا لازم ہے ، دوسودرہم شریعت میں چھین روپے کے ہوتے ہیں اور بانچ درہم کا ایک روییہ سواچھ آنے ایک دھیلا اور بیسے کاد سوال حصّہ ۔ واسال میں خیال کرلینا لازم ہے ، دوسودرہم شریعت میں چھین روپے کے ہوتے ہیں اور بانچ درہم کا ایک روییہ سواچھ آنے ایک دھیلا اور بیسے کاد سوال حصّہ ۔ واسال میں خیال کرلینا لازم ہے ، دوسودرہم شریعت میں پھین روپے کے ہوتے ہیں اور بانچ درہم کا ایک روییہ سواچھ آنے ایک دھیلا اور بیسے کاد سوال حصّہ ۔ واسال میں خیال کرلینا لازم ہے ، دوسودرہم شریعت میں پھین روپے کے ہوتے ہیں اور بانچ درہم کا ایک روپہ سواچھ آنے ایک دھیلا اور بیسے کاد سوال حصّہ ۔ واسال میں خیال کرلینا لازم ہے کہ کو سوال حصّہ کی اور بانچ درہم کا ایک روپہ سواچھ آنے ایک دھیلا ورپیے کا کو سوال حصّہ دو اللّٰہ تعالی کا علم

مسله ۴۸ : از فرید پورش قی مرسله منثی محمد علی صاحب نائب ناظر تخصیل فرید پور ۵رجب ۱۳۱۵ و کیا فرماتے ہیں علاق دین اس بارے میں که زید کے پاس چار سور و پیہ علاوہ خرج روز مرہ کے اس تفصیل سے ہیں که دوسو روپیہ بابت خرید مکان مسکونہ کے مالک مکان کود بے چکا ہے اور دوسور و پے نقدر کھے ہیں، اب زید کوز کوۃ ادا کرنا چارسور و پر چاہیے یا دوسور پر ، جواس کے پاس نقدر کھے ہیں، کب اور کس حساب سے اُس کو ادا کرنا چاہیے ، مثلاً اگر اسی مہینہ جمادی الثانی سے اُس کے پاس دوسور و پے نقد جمع ہوگئے، تواب زید کو کس مہینہ میں اور کس قدر ادا کرنا چاہئے، اور در صورت نہ ادا کرنے کے کیا مواخذہ اس کے ذیع ہوگا، امید کہ لله تعالے جواب بالنفصیل مرحمت فرمایا جائے تاکہ عام فہم ہو کر سب کو فائدہ دارین عطافر مائے۔

Page 152 of 836

<sup>1</sup> الهداية باب التصرف في الربن مطبع بوسفي كھيئنو ٩٣٥/٣

فتاۋىرضويّه جلددېم

# الجواب:

بیان سائل سے واضح ہُوا کہ ہنوز اُس مکان کی بیچ نہیں ہُوئی، وعدہ خرید وفروخت در میان آیا ہے، اور اِسی بناء پر زید نے مالک مکان کو دوسور و پے بیشگی دے دئے اور اُسے اجازت دی کہ خرچ کرلے، بیہ صورت فرض کی ہُوئی ثمن کہہ نہیں سکتے کہ ابھی بیج ہی نہیں ہوئی امانت نہیں کہہ سکتے کہ خرچ کی اجازت دی لاجرم قرض ہے

لسان الحکام اور عقود الدریه وغیره میں ہے کہ محسی کو دراہم دیئے گئے اور کہا گیا کہ انھیں خرچ کردئے تو یہ قرض ہے جبیبا کہ اگر کسی نے یہ کہا ہو کہ انھیں اپنی ضروریات پر خرچ کرائے۔ (ت)

فى لسان الحكام والعقود الدرية وغيرهما دفع اليه دراهم فقال له انفقها ففعل فهو قرض كما لوقال اصر فهاالى حوائجك. 1

تودوسو کہ اس کے پاس رکھے ہیں اور دوسوجو مالک مکان کودئے ہیں چاروں سواسی کی ملک میں اور مالِ زکوۃ ہیں ، زکوۃ کانصاب ان روپوں سے چھین روپے ہے، جس تاریخ چھین ۵۱ کہ روپے یازائد کامالک ہُواائی تاریخ سے مالک نصاب سمجھا گیا، جب بی سے سالِ زکوۃ کا حساب ہوگا، سال کے اندر جو مال اور ملتا گیاائی کے ساتھ ملتار ہے گا، تمام پر دیکھیں گے سب خرچوں سے نی کو حوائج اصلیہ سے فاضل کتتاروپیہ اس کی ملک میں ہے خواہ اس کے اپنی باس کھا ہو یا کسی کے پاس امانت ہو یا کسی کے واس اس تو خواہ اس کے اپنی میں موب نہ ہوگیا ہوؤہ حسابِ زکوۃ واجب آئے گی، اور جو سال تمام ہونے سے پہلے صرف ہوگیا ہوؤہ حسابِ زکوۃ میں محسوب نہ ہوگا مثلگا کیم محرم ہوائی تھا میں روپے کامالک ہُوا تھا، ربح الول میں سُواور طے، جمادی الآخر میں دوسواور طے، یہ دوسومالک مکان کو قرض دے دے تو اُس پر اُسی کے محرم سے سال چل رہا ہوا تھا، ربح اور ابھی کہ سال تمام نہ ہوا کچھی نہیں کہہ سکتے کہ کس قدر پر زکوۃ واجب ہوگی اب اگریم محرم سال تمام سے پہلے مکان کی بچے واقع ہوگی اور وُہ دوسو کے قرض دے تھے سال تمام سے پہلے قیت مکان میں اگریم محرم سال تمام سے پہلے مکان کی بچے واقع ہوگی اور وُہ دوسو کے قرض دے تھے سال تمام سے پہلے قیت مکان میں اور سال تمام سے پہلے مُل یا بعض خرج ہوگیا تو اُس بے سال نہ گزراء ای طرح اگر بھے نہ تھی راہوں کی سال نہ گزراء اس لے لیا در سول کی تات ہوگی کہ ان پر سال نہ گزراء اس کے لیا در سال تمام سے پہلے مُل یا بعض خرج ہوگیا تو اُس سے بیکھی کم رہے تو بچھ نہیں کہ اگر چہ ابتداء میں نصاب ذائد ہے تو اُس پر ایک سال ہوگیا تو وجو ب زکوۃ کا محل نہ رہاور اگر سال تمام تک لینی نصاب سے ذائد کامالک تھا مگر سال نہ گزرنے پایا کہ نصاب سے کم ہوگیا تو وجو ب زکوۃ کا محل نہ رہاور اگر سال تمام تھا ہوگیا تو وجو ب زکوۃ کا محل نہ رہاور اگر سال تمام ہیں بھر میں ہوگیا تو وہو ب زکوۃ کا محل نہ رہاور اگر سال تمام تک لین ہو

Page 153 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> العقود الدرية كتاب الهبة حاجي عبد الغفار وپسر ان تاجران كتب ارگ بازار قندهار ۹۱/۲

بلکہ مالک مکان پر قرض ہی رہاتوا۔اس پر کہ خود نصاب بلکہ چند نصاب ہیںاور اس کے سوااور جو نقذاُس وقت موجود ہو، غرض جس قدر رویبیر سونا یا جاندی حاجات اصلیہ سے فاضل ملک میں ہے خواہ شروع سال زکوۃ سے تھاخواہ بھے میں ملااُس سب پرزکوۃ واجب ہُو ئی، جو نقد ہے اس پر تو واجب کے ساتھ وجوب اداا بھی ہوگا فی الحال دی جائے، اور جو قرض ہے اس پر ہنوز وجوب ادا نہیں وصول پانے پر ہوگاخواہ رویبیہ ہی وصول ہو ، بُوں کُہ بیج نہ تھہریاور رویبیہ واپس ملے خواہ بیج ہو کر قیمت میں مجرا ہو جائے کہ بیہ بھی وصول پالیناہے، پھرازانجا کہ قرض دین قوی ہے،اور صورت مسئولہ میں ابتدائے نصاب مال نقذ سے ہے کہ اسی پر سال زلوۃ شروع ہُوا،اس سال تمام پر یااُس کے بعد جور قم قرض سے وصول ہو گی اُسے دیکھا جائے گاکہ خمس نصاب یعنی کے یانچویں حصے لہ ۲ - ۵/۲-۲ یائی سے کم ہے یانہیں،اگر کم ہے اور کوئی مال نقد نہ اس وقت موجود نہ سال رواں کے ختم پر آ کر ایسا ملاجواس رقم وصولی ہے مل کر خمس نصاب ہو جاتا تواس کی زکوۃ دینی اصلاً واجب نہ ہو گی ،نہ سال گزشتہ کے کیے ، نہ رواں کے لیے ، اور اگر ایسامال نقتہ یا ما جائے تواہے اُس کے ساتھ ملادیں گے ، پھر اگر عین سال تمام کے وقت وصول ہُوا توخو دروز وصول ، ورنہ سال تمام رواں پر جو باقی ہوگاس پریہ حکم لگائیں گے کہ ہر خمس نصاب پراُس کا جالیسواں حصّہ واجب الادا، اور خمس سے کم پر کچھ نہیں، اور اگر رقم وصول مذکور خس نصاب سے کم نہیں توجس قدر برس اس پر ، حالت دین میں گزرے ہوں اُن سب کی ز کوۃ دیناآئے گی جب تک ز کوۃ نکالتے نکالتے خس نصاب سے کم نہ رہ جائے۔ پھر بہر حال جس قدر خس سے کم رہے گااُس کا وہی حکم ہے اور مال نقد ہو تواس کے ساتھ ملا کر تمام رواں پر حکم دیکھا جائے گا، ورنہ کچھ نہیں، سب صور توں کی مثال لیجئے، مثلًا ۲۵ ذی الحجر <u>۱۲۲ کو</u> تین سو در ہم شرعی کامالک ہوااس وقت سے سال زکوۃ شروع ہو گیا، یہ سب رویے وسط سال میں کسی کو قرض دے دیئے خاص سال تمام کے دن اُن سے اُنتالیس در ہم شرعی وصول ہُوئے اور آج کچھ نقد اس کی ملک نہیں توان لع<sub>ے</sub> در ہم پر بھی کچھ دینانہ آئے گا کہ بیہ خمس نصاب لینی چالیس در ہم سے کم میں اور اگر سال تمام سے پہلے مثلاً ۲۲ ذی الحجیر 🚨 کو یا شروع سال میں مالیّت دن کے بارہ"ا ہج ہوئی تھی اب ۲۵ ذی الحجر میں ایک لی بارہ ہج سے ایک لحظہ پہلے انتالیس لع درہم کہیں اور سے مل گئے اور اُسی وقت ایک در ہم اس قرض میں سے وصول ہوا تواسے اُن اُنتالیس لَع در ہم میں ملادیں گے ،اب بیہ چالیس در ہم ہوگئے کہ خس کامل ہے توایک در ہم دیناواجب آیااور اگراسی صورت میں مثلاً قرض میں سے بھی انتالیس در ہم وصول ہوئے کہ نقذ موجود سے مل کراٹھتے مع درہم ہو گئے تو بھی ایک ہی درہم کہ ایک خس کامل یعنی چالیس درہم کی زکوۃ ہے واجب الادا ہوگا، ماقی اڑتیس در ہم زائد کہ خمس سے کم ہیں سال تمام آئندہ کے انتظار میں رہیں گے، اور اگر سرے سے فرض کیجئے کہ شروع سال زکوۃ کو یانچ سال کامل گزر گئے اُس وقت تک کچھے نہ ملااُس کے بعد چوالیس در ہم

قرض سے وصول ہُوئے اور اُن کے سوااور کچھ نقر نہیں تواس رقم میں صرف ایک ٹمس نصاب ہے اُوپر کے چار درہم زیادہ ہیں،

یہ ٹمس پانچ برس تک فرض تھاتو ہر سال کی بابت ایک درہم دینا واجب ہُواپانچ درہم زکوۃ کان کہ لاورا گرائی صورت میں تینتالیس
درہم وصول ہوئے تو چار درہم اس سال کاڈالا، سوم کے لیے لہ للح رہے، چہارم کے لیے ، تو یہ چار درہم واجب الاواہوئے، پنجم کے
لیمہ رہے ان پر ایک درہم اس سال کاڈالا، سوم کے لیے لہ للح رہے، چہارم کے لیے ، تو یہ چار درہم واجب الاواہوئے، پنجم کے
لیم صرف لعم ہی رہ گئے کہ ٹمس سے کم ہیں ان پر کچھ نہیں، ای طرح اگر للعب وصول ہوتے تو تین ہی درہم دینے آتے اور لہ
لیم تو واور للعہ تو ایک ہی اور للعہ للعہ سے زیادہ پانچ ہی دینے ہوں گے جب تک پُورے ای جمی سال اور قبی ای لہ پر چھ الازم آئیں
لیم تو دو اور العہ تو ایک ہی اور للعہ للعہ سے زیادہ پانچ ہی دینے ہوں گے جب تک پُورے ای جمی کامل ہے، تو باقی چار سال میں ایک ہی ایک الم تو میں ایک ہی کہ ایک ہی ٹمس کامل رہے، چورای میں پر آٹھ، چھیا کی آپ نو،
لازم آیا، یُوں ہی بیای '' وصول ہوں تو سات دے گا کہ دو سال تک دو ٹمس کامل رہے، چورای '' پر آٹھ، چھیا کی '' پر نو،
اٹھائی '' سے زیادہ سب پر دس ''، جب تک ایک سو ہیں '''کامل نہ ہوں۔ پھر ایک سو ہیں ''' پر چار اس کے ساتھ مل کر چوالیس '' ہوگے اور چوالیس '' ہوگے اور چوالیس پر چوالیس بہ ہو گے اور چوالیس پر چوالیس پر حورت ہو قاصل بی اوہ سال تمام آئندہ کا انظار کرے گا، بیہ ہے جو کلماتِ علماء سے فہم فقیر

میں امید وار ہوں کہ یہ اِن شاء الله تعالے صواب ہے اور الله تعالی این احکام کو خوب جاننے والا ہے۔ (ت)

وارجو ان یکون صوابا ان شاء الله تعالی والله تعالی باحکامه علیم ـ

تنویر الابصار و در مختار ور دالمحتار میں ہے:

قرضوں پر زگوۃ لازم ہے جب خود نصاب ہوں یاا پنے پاس جو
پھے ہے اس سے مل کر نصاب بن جائیں اور اس پر سال گزر
جائے اگر چہ قوی اور متوسط میں قبضہ سے قبل گزرے لیکن
فی الفور نہیں بلکہ قوی میں چالیس در ہم کے قبضہ پر جیسے قرض
قوی ہے ایس جب بھی چالیس در اہم پر قبضہ ہوگا ایک در ہم
لازم ہوگا، اور متوسط میں دوسودر ہم کے قبضہ پر۔

الديون تجب زكوتها اذا تم نصاباً بنفسه اوبها عنده يتم به النصاب وحال الحول ولو قيل قبضه فى القوى والمتوسط لكن لا فورًا بل عند قبض اربعين درهما من القوى كقرض فكلها قبض اربعين درهماً يلزمه درهم عند قبض مائتين من متوسط، و

بدائع میں ہے امام کرخی نے فرمایا: یہ تب ہے جب دین کے علاوہ اس کے پاس مال نہ ہو، اور اگر مال ہو تو جتنے حقے پر قبضہ ہوگا وہ بمنزلد منافع ہوگا اپنے پاس موجود مال سے اسے ضم کیا جائے گا، اور محیط میں بھی اسی طرح ہے اھ ملتقطًا (ت)

فى البدائع قال الكرخى هذااذا لم يكن له مال سوى الدين والا فما قبض منه فهو بمنزلة المستفاد فيضم الى ما عنده وكذلك فى المحيط اله ملتقطاً

# نیزر دالمحتار میں ہے:

منتقی میں ہے کہ ایک شخص کا تین سودر ہم دَین ہے اور اس پر تین سال گزر گئے اُسے دوسودر ہم وصول ہوئے تو امام ابو حنیفۃ رحمۃ الله تعالی علیہ کے نزدیک پہلے سال کے پانچ اور دوسرے و تیسرے سال کے چار چار در ہم ایک سوساٹھ در اہم پر ہونگے اور چار اور چا ایس سے کم زائد پر کچھ نہیں۔ (ت)

ذكر في المنتقى رجل له ثلثماً ئة درهم دين حال عليها ثلثة احول فقبض مائتين فعند ابي حنيفة يزكى للسنة الاولى خمسة وللثانية والثالثة اربعة اربعة عن مائة وستين ولا شئى عليه في الفضل لانه دون الاربعين-2

### اسی میں محیط سے ہے:

اگر کسی تنگدست پر مزار در ہم قرض ہے تواس سے ایک دینار خرید کر پھر اسے ہبہ کر دیا تواب ز کوۃ مزار ہی کی ہے کیونکہ وُہ دینار کی وجہ سے مزار ہی کا قابض متصور ہوگاہ (ت)

لوكان له الف على معسر فأشترى منه بهادينا را ثم وهبه منه فعليه زكوة الالف لانه صارقابضا لهابالدينار اهـ3

# شرح نقابیہ قہستانی میں ہے:

نے مال کو شامل کیا جائےگا اگر چہ سال کے آخر سے تھوڑا سا پہلے ملا ہو کیونکہ یہ وقتِ وجوب سے پہلے ہےاھ (ت) يضم الحادث ولوقبيل أخر الحول لانه قبل وقت الوجوب اهـ 4

Page 156 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار مع در مخار شرح تنویرالابصار باب ز کوة المال مصطفی البابی مصر ۲ سر۳۸ سام ۳۰ تا ۳۰

<sup>2</sup> ردالمحتار مع در مختار شرح تنويرالابصار باب ز كوة المال مصطفى البابي مصر ٢ /٣٨/

<sup>3</sup> ردالمحتار مع در مختار شرح تنویرالابصار بایب ز کوة المال مصطفیٰ البابی مصر ۲ /۴۰۰

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> جامع الرموز كتاب الزكوة مكتبه اسلاميه گنبد قاموس ايران ٢ /٣١٦

ادانہ کرنے کی حالت میں جو مواخذہ زکوۃ دیے پر ہے اس کا سزاوار ہوگا معاذالله معاذالله ، وہ نہ ہلکا ہے نہ قابلِ برداشت، اس کے بارے کچھ آیات واحادیث فقیر کے رسالہ اعزالا کتنا قفی ردصد قة مانع الزکوۃ (۴۰ اس) میں مذکور ہُو کیں، اُن میں بعض کا خلاصہ یہ کہ جس سونے چاندی کی زکوۃ نہ دی جائے روز قیامت جنتم کی آگ میں تیا کر اُس سے اُن کی پیشانیاں، کروٹیس، بیٹھیں داغی جائیں گی۔ اُن کے سر، پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ چھاتی توڑ کر شانے سے نکل جائے گااور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے کہ چھاتی توڑ کر بیشانی سے اُجرے گا۔ شانے کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہٹیاں توڑ تا سینے سے نکل آئے گا پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا، گڈی توڑ کر پیشانی سے اُجرے گا۔ جس مال کی زکوۃ نہ دی جائے گی روز قیامت پُرانا خبیث خونخوار اژ دہا بن کر اُس کے پیچھے دوڑ ہے گا، یہ ہاتھ سے روگے گا، وہ ہاتھ جب روگے گا، وہ ہتوں تیرامال، میں ہُوں تیراخزانہ۔ چہالے گا، پھر گلے میں طوق بن کر پڑے گا، اس کا مُنہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا کہ میں ہُوں تیرامال، میں ہُوں تیراخزانہ۔ پھراس کا سارابدن چاڈالے گا۔ والعہاؤ دیا مللے دیا العالم بین والله سیحانه ، و تعالی اعلم ۔

# ستله وسم: ۵ جمادی الّاولی ۱۳۱۹ ه

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ ہندہ کی رخصت جمادی الاولی ۱۳۵۵ھ میں ہُوئی اور اُس وقت وُہ جہیز کی مالکہ ہُوئی،
اس سے پہلے مالک نہ تھی، اس وقت اس کی ملک میں زیور طلائی لہ 4 مقہ تولے تھااور زیور نقر کی ماروپیہ بھر، اس قدر اخیر عُمر
تک اس کے پاس رہا، تین سال دس ماہ شیس دن کے بعد رہے الآخر شریف ۱۳۱۹ھ میں ہندہ نے انتقال کیا، اُس وقت اُس کے
پاس چار عدد طلائی اور تھے، ایک سات کولہ گیارہ ااماشہ کا جس کی دس ماہ پیش از مرگ مالک ہُوئی، دوسر ادو اتولے کا کہ موت
سے ڈیڑھ سال پہلے ملائقا، تیسرا چار اُتولے کا دو اُسال پہلے، چوتھا پانچ تولے کا تین سال پہلے، اس صورت میں ہندہ پرز کوق کس
قدر ہُوئی؟ بیتنوا تو جروا۔

# الجواب:

ہندہ پر تین سال زکوۃ واجب ہُوئی کہ چو تھے سال میں ایک ماہ سات کروز باقی تھے کہ اس نے وفات پائی مال کہ وقتِ رخصت ملا اس پر تینوں برسوں کی زکوۃ ہے، یُوں ہی چو تھاعد د پانچ تو لے کاجب مرگ سے تین سال پہلے ملا تور خصت کے ۱۰ماہ ۱۳۳ دن بعد ، بالجملہ پہلے سالِ تمام سے پہلے پایا تووُہ بھی مالِ اوّل میں شامل ہُوااور تینوں سال کی زکوۃ اس پر آئی ، اور بہیں سے واضح ہوا کہ تیسرے عدد پر دو اسال اخیر کی زکوۃ ہے اور دوسرے پر ایک ہی برس کی ، اور پہلے پر اصلاً نہیں تو سونے میں حاصل ملک ہندہ باعتبار ہر سہ سال سے ہواسالِ اوّل (۱۹ مرآ دوم (۱۹ مرآ سوم للعہ (۱۹ مرآ صورت مسئولہ میں جبکہ ہندہ اسی قدر مال کی مالک تھی اور زکوۃ تینوں سال نہ دی تو ہر پہلی زکوۃ کادین سال کے مال سے مجر اہو تا رہاواجب سال اول طلائی ااماشہ کے سرخ نقرہ تین رو پیر بھر اور

تین ماشے تین سرخ، مال سال دوم سے استناء کیا توسال دوم طلالعہ (۱۰مه) ۲سرخ رہا، واجب ااماشہ کے سرخ ۵-۱/۵ چاول، اور نقرہ ماعصہ (۷ مه کے سرخ (۲ مه تین روپے بھر ۲ مه ۲ ۲ سرخ ۲ میں ۱۳ میا ۵ جار ۶ جار ۵ جار گھر اور کے ۵ جار قبل کا تو کے اسلام کا میا جار گھر کی جار و گھر کا جار گھر کا گھر

مسكه ۵۰: از بنگاله ضلع سلهث ير گنه بيجواژه موضع ناران گوله ۳۲۰اه

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ ایک آدمی ایک سوروپے کی زکوۃ دے کرمد فون کیا پھر دوسرے سال میں زکوۃ دینا ضروری ہے یانہیں؟ بینوا بحوالہ کتاب تو جروا یومر الحساب فقط

### الجواب :

م برس ضرور ہے جب تک کل مالِ زکوۃ جو اُس کی ملک ہے حقیقہ یا حکماً نصاب لیعنی ساڑھے سات تولہ سونے یا ساڑھے باون تولہ چاندی لیعنی انگریزی چھپن ۱۵ روپے سے کم نہ ہو جائے، حقیقہ گم ہو جانا یہ کہ زکوۃ وغیرہ میں صرف کرتے کرتے خواہ کسی اور طور سے گھٹ جائے اور حکمایہ کہ م برس زکوۃ واجب ہوتی رہی اور ادانہ کی کہ م سال زکوۃ کادین اس پر چڑھتارہا یہاں تک کہ مال نرکوۃ قدر نصاب نہ رہامثلاً صرف یہی سوروپے ، مگر اس کے پاس مال نرکوۃ تھا اور یہی رہا اور مال زیادہ نہ ہوا تو اب پہلے سال تمام پر بربنائے مذہب صاحبین ڈھائی روپے واجب ہوئے مگر اس نے ادانہ کی ، دوسرے سال تمام پر زکوۃ صرف ۹۷ روپے ۸ آنے دین زکوۃ سال گرشتہ میں مشغول ہیں اس سال ۲روپے کا نے واجب ہوئے ، تیسرے سال تمام پر دکوۃ آئی کہ ۲روپیہ چھ آنے اور ایک پر دو 'سال گزشتہ کادین زکوۃ ۴ روپے ۱ آئے مشتیٰ ہو کر فقط پچانوے روپے ایک آنہ پر زکوۃ آئی کہ ۲روپیہ چھ آنے اور ایک پیسے کی جاندی کادین زکوۃ ۴ روپے 8 اقلے مشتی میں حسلتے گھٹتے ۵۲ روپے سے کم رہ جائے توزکوۃ واجب نہ ہوگی۔

در مختار میں ہے کہ زکوۃ کی فرصت کاسب ایسے نصاب کامالک ہونا ہے جس پر سال گزرا ہو اور وہ ایسے دین سے فارغ ہو جس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے ہو مثلاً زکوۃ، خراج وغیرہ اسے تلخیصا۔ ہندیہ میں ہے ایک آ دمی کے پاس مزار دراہم ہیں اس کے علاوہ کوئی مال نہیں، اس نے ان کے عوض دس سال کے عوض ایک صد در ہم ادا کک گھر کرایہ پر لے لیا کہ مر سال کے عوض ایک صد در ہم ادا کرے گا، اس نے مزار در ہم دے دئے مگر اس گھر میں وہ کسی سال تک رہائش پذیر نہ ہُوا اور گھر آ جر کے پاس ہی رہا، تو آ جر کے باس ہی رہا، تو آ جر کہا سال نَو سوکی، دوسرے سال آ ٹھ سوکی، مگر گزشتہ سال زکوۃ کی مقدار زکال کر، پھر مر سال ایک سو اور وُہ جو گزشتہ سالوں کی زکوۃ کی مقدار ہو، سالانہ ساقط ہوتی جائے گی، سالوں کی زکوۃ کی مقدار ہو، سالانہ ساقط ہوتی جائے گی، واللہ تعالیٰ اعلمہ (ت)

فى الدرالمختار سبب افتراضها ملك نصاب حولى فارغ من دين له مطالب من جهة العباد كزكوة وخراج اه ملخصًا

وفى الهندية رجل له الف درهم لامال له غيرها استاجربها دارا عشرسنين لكل سنة مائة فد فع الالف ولم يسكنها حتى مضت السنون والدار فى يد الأجريزكى الأجر فى السنة الاولى عن تسع مائة وفى الثانية عن ثمان مائة الا زكوة السنة الاولى ثم يسقط لكل سنة زكوة مائة اخرى وما وجب عليه با لسنين الماضية الخ والله تعالى اعلم والله تعالى اعلم والله تعالى اعلم و

# مسّله ۵۱: ۲ شعبان المعظم ۲ ساره

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے جس مالِ تجارت پر ایک مرتبہ ز گوۃ ادا کر دی پھر دوسرے سال اس پر ز کوۃ دینانہ چاہیے بلکہ اس کے نفع پرز کوۃ دینا چاہئے۔ بینوا توجر وا

# الجواب:

مالِ تجارت جب تک خود یا دوسرے مالِ زکوۃ سے مل کر قدرِ نصاب اور حاجتِ اصلیہ مثل دین ، زکوۃ وغیرہ سے فاضل رہے گا مرسال اس پر زکوۃ واجب ہوگی زید کابیان محض غلط ہے ، تشہد به الکتب قاطبۃ۔ والله تعالیٰ اعلمہ

مسئله ۵۴ تا ۵۴: مسؤله محر صبور سودا گرمیز کرسی بریلی متصل کره

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ:

(۱) ایک شخص نے اپنی تجارت کے آغاز کے وقت پیر قرار دیا کہ جو منافع ہوگا اس کاسو کھواں حصّہ الله تعالیٰ نام

Page 159 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار كتاب الزكوة مطبع مجتها ئي د ہلي ا /١٢٩

<sup>2</sup> فناوى مندية الفصل الثاني في الفروض نوراني كتب خانه بيثاور ١٨١-٨٢/١

صَرف کرنا شروع کیا، وقت کرنے حساب کے، منافع کی تعداد کا سولھواں حصّہ کم نکلااُس صرف سے جو وُہ کارِ خیر میں صَرف کر چکا، بیہ فاضل رویبہ بمدز کوۃ داخل ہوسکتا ہے بانہیں؟

(۲) ایک شخص حق الحنث کے ساتھ ایک تجارت میں شریک ہے، قبل حاصل ہونے منافع کے اس تجارت سے بتدر تے اپنے صرف کے واسطے لیتار ہا، وقت معلوم ہونے منافع کے وہ قرضدار تجارت کا تھا، جو منافع اس کے نامز دہُواؤہ قرضہ میں داخل کیا، اس حالت میں اس منافع کی زکوۃ اس کے ذیّہ عائد ہے مانہیں؟

(۳) ایک شخص وقت شروع کرنے تجارت کے دیگر شخص سے جو اُس کی تجارت میں شرکت روپے کے ساتھ دینا چاہتا تھا ظاہر کیا کہ میں وقت چھھہ کے (معلوم کرنا منافع کا) پہلے زکوۃ نکال دیتا ہُوں بعدہ، منافع تقسیم کیا جاتا ہے، اُس دیگر شخص نے اس بات کو پہند کیا اور روپیہ کے ساتھ منافع میں برابر کا شریک ہوا، اس بات کے ظاہر کرنے سے کیااس کے ذیہ اس کے روپیہ کی بھی زکوۃ عائد ہوگی یا صرف منافع کی رقم رہی جو طرفین کے حصّہ سے خرچ میں داخل ہوتی ہے۔ بیٹنوا تو بجروا

### الجواب:

(۱) جبکہ بہ نیّت زکوۃ وُہ دینانہ تھا تو جو زائد دیا گیاز کوۃ میں محسوب نہیں ہو سکتا، ہاں آئندہ سال کے اُس سولھویں حصّہ میں مجرا ہو سکتا ہے جو اس نے اللّٰه عزّو جل کے لیے دینا تھہرار کھا ہے، مثلًا اس وقت دس روپیہ زیادہ پہنچے اور آئندہ سال منافع کا سولھوال حصّہ سوروپے ہو تواُسے اختیار ہے کہ بہ دس •ااس میں محسوب کرکے نوّے روپے دے۔

(٢) نہیں۔والله تعالیٰ اعلم

(۳) دوسرے کی زکوۃ اس کے ذیہ عائد نہیں ہو سکتی، ایک پر اُس کے حصّہ کی زکوۃ لازم ہے، اور زکوۃ صرف منافع مالِ تجارت پر نہیں ہو تی ہے۔ نہیں ہوتی، جس طرح مکان زمین دکان کے صرف منافع پر ہوتی ہے یہاں ایسا نہیں بلکہ کُل مالِ تجارت پر لازم ہوتی ہے۔ والله تعالیٰ اعلمہ

مسله ۵۵: از محلّه چاه بائی مسؤله حافظ محمد صادق مختار عام منثی رحیم دادخان صاحب تحصیلدار ۲۵ شعبان ۲۰ ساره کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسله میں کہ ایک شخص مالک ہے جائداد زمینداری وغیره کااور اس کی آمدنی مختلف او قات میں وصول ہوتی رہتی ہے اور ایسی صورت میں حساب سالانہ انگریزی ماہ کو وصول ہوتی رہتی ہے اور ایسی صورت میں حساب سالانہ انگریزی ماہ کو در سے شروع ہوتا ہے اور ماہ ستم کیا جاتا ہے لہذا جور قم بعد اخراجات کے آخر سال پر باقی رہتی ہے اس پرز کو ق کب واجب ہوگی؟ کس وقت اس کو ادا کرنا چاہئے ؟ بیدنو اتو جو و ا

# الجواب:

ستمبر اکتوبر کااعتبار حرام ہے، نہ اس کے او قاتِ آمدنی پر لحاظ، بلکہ سب میں پہلی جس عربی مہینے کی جس تاریخ جس گھنٹے منٹ پر وہ۵۲ روپیہ کا مالک ہُوا اور ختم سال تک یعنی وہی عربی مہینہ وہی تاریخ وہی گھنٹہ منٹ دوسرے سال آنے تک اُس کے پاس نصاب باقی رہاوہی مہینہ تاریخ منٹ اس کے لیے زکوۃ دینافرض ہے۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ

مسکله ۵۹: از شېر بر ملی اسٹیثن ریلوے سٹی آر ، کے ، آر نعمت حسین دراپور ۱۳۳۳ه اور ۱۳۳۳ه

کیافرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین اس مسکلہ میں کہ زید عرصہ تخمیناً ہیں سال سے ریلوے کمپنی کے یہاں ملازم ہے اور ریلوے اپنے قاعدے کے موافق بشمول دیگر ملازمان کے زید کی شخواہ ماہواری سے ایک آنہ چار "پائی فی روپیہ بطور ضانت مجرا کر لیتی ہے اور بعد چے اماہ کے اُس روپ کو کسی دو سری تجارت وغیرہ میں لگا دیتی ہے، درصورت نفع و نقصان کے رسدی کی بیشی کرکے پھر ششماہی پر رسید دے دیتی ہے، ابتدا میں ایک روپیہ دو ۱۲ نہ مجرا ہوتا تھا جُول جُول بخول بخول میں ترقی ہوتی گئی اُس میں بھی اضافہ ہوتا گیا، چنانچہ اب مبلغ تین روپے ماہوار مجرا کیا جاتا ہے اور اب اصل تعداد مبلغ پانچہو کی ہو گئی ہے اور کُل تصور وغیرہ واقع نہ ہو، مگر پانچہو روپ جو اصلی ہے اُس میں کسی تعداد ایک مزار سے زائد ہو گئی ہے، جس وقت زید ملازمت سے علیحدہ ہوگا اُس وقت اُس کو اور اُس کے ور تا کو وصول ہوگا بشر طیکہ میعاد ملازمت ایسے طرح اندیشہ نہیں ہے سوااس کے کہ در میان ملازمت کے روپ کا وصول ہو نا ناممکن ہے جب تک ملازمت سے مستعفی نہ ہو، طرح اندیشہ نہیں ہے سوااس کے کہ در میان ملازمت کے روپ کا وصول ہو نا ناممکن ہے جب تک ملازمت سے مستعفی نہ ہو، از رُوئ شریعت اُس روپ پر زکوۃ دینافرض ہے یا نہیں ؟اگر ہے تو کس وقت سے دی جائے گی ؟اصلی تعداد پر دی جائے گی یا فراور اس پر مقداد رنز کوۃ کیا ہے؟ بینوا تو جدوا

### الجواب:

جب سے وُہ اصلی روپیہ خود یا مع اور زکوتی مال کے جوزید کے پائں ہے، قدر نصاب لینی ۲۵روپے تک پہنچااور حوائج اصلیہ سے فی کر اُس پر سال گزرااُس وقت سے اُس پر زکوۃ واجب ہوئی اور سال بسال جدیدہ زکوۃ واجب ہوتی رہی، ہاں اگلے سال کی جتنی زکوۃ واجب ہُوئی ہے اس سال جع میں سے اُتنا کم کرلیں گے کہ اُتنا اس پر الله عرّوجل کادین ہے باقی مع جدید مقدار سال حال پر زکوۃ آئے گی، تیسر سال کی جمع میں سے دو 'برس گزشتہ کی زکوۃ واجب شدہ مجرا کریں گے اور سال حال کااضافہ شامل کریں گے اس قدر پر زکوۃ آئے گی، تیسر سال کی جمع میں سے تین سال کی زکوۃ مذکور مجرا کریں گے اور سال حال کااضافہ شامل کریں گے اس قدر پر زکوۃ آئے گی، چوتھ سال کی جمع میں سے تین سال کی زکوۃ مذکور مجرا اور امسال کااضافہ شامل ہوگا، اخیر تک یونہی کے اس قدر زکوۃ آئے گی، چوتھ سال کی جمع میں سے تین سال کی زکوۃ مذکور مجرا اور امسال کااضافہ شامل ہوگا، اخیر تک یونہی

جلددېم فتاؤىرضويّه

تجارت میں وُہ رویبہ اگراس کی اجازت سے لگا با جاتا ہے تواس کا منافع شامل ہوگااس طور پرز کوۃ سال بہ سال واجب ہوا کرے گی، مگراس روپیہ کی ز کوۃادا کر نااس وقت لازم ہو گاجب ؤہ وصول ہو گا،اور جواضافہ کمپنی سُو دکے طریقے پر کرتی ہے اُس پر کبھی ز کوۃ نہ ہو گی، نہ وہ اس کی ملک ہے نہ اُسے سُود کی نیت سے کسی طرح جائز ہے، ہاں بعد ختم اگر کمپنی بطور خود اس کو وُواضافیہ دے اور کمپنی میں کوئی مسلمان شریک نہ ہو تو یہ اُس اضافیہ کو اس نیت سے لے سکتا ہے کہ ایک غیر مسلم جماعت ایک مال بخو شی دیتی ہے ، یُوں مال مماح سمجھ کر لے سكتا ہے سُود كى نيت نہ ہو، والله تعالىٰ اعلمه

۲۱رمضان المبارك ۴ ساه

از کوسی کلال ضلع متھرا مرسله الله مهر

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ اس میں که ز کوۃ اعلان سے دینا بہتر ہے باخفیہ طور سے ؟ بینواتوجر وا

ز کوۃ اعلان کے ساتھ دینا بہتر ہے اور خفیہ دینا بھی بے تکلّف رواہے، اور اگر کوئی صاحب عزّت حاجتمند ہو کہ اعلانیہ نہ لے گا یااس میں سكى سمجھ كاتواُسے خُفيہ بھى دينا بہتر ہے۔ والله تعالىٰ اعليمه

٢ اربيج الاول شريف ١٣٣٧ھ

مسكله ۵۸: از سيّد يور داك خانه وزير تنج ضلع بدايوں مرسله آغاز على خال

تجارت کے سرمایہ اصلی پر یعنی اس کی لاگت پر ز کوۃ دیناواجب ہے یا منافع پر؟

تجارت کی نہ لاگت پر زکوۃ ہے نہ صرف منافع پر ، بلکہ سال تمام کے وقت جو زر منافع ہے اور یاقی مال تجارت کی جو قیمت اس وقت بازار کے بھاؤسے ہے اُس پرز کوۃ ہے۔ والله تعالیٰ اعلمہ

9اذی الحجه ۴۰ ۱۱ ۱۵

مسئوله جافظ محمود حسين صاحب

مسكده:

زید نے بحر کو کچھ دیااور کہااس کو مساکین کو جہاں مناسب سمجھو دے دیجیو ،ا گرزید خود اس کامصرف ہواہنے اوپر اس کو صرف کر سکتا ہے مانہیں؟ بینو اتوجروا

جس کے مالک نے اُسے اذن مطلق دیا کہ جہال مناسب سمجھو، دو، تواسے اپنے نفس پر بھی صرف کرنے کااختیار حاصل ہے، جبکہ بیراس کا مصرف ہو۔ ہاں اگر بہ لفظ نہ کہے جاتے اُسے اپنے نفس پر صَرف کر نا جائز نہ ہو تا مگر اپنی مااولاد کو دے دیناجب بھی جائز ہو تاا گر وُہ مصرف تھے۔ در مختار میں ہے:

للوكيل ان يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه | وكيل كوجائز بي كداين نابالغ فقير عجة اورايي بوي متتق كو ز کوۃ دے دے جبکہ خود نہیں لے سکتا،

الااذاقالربها

ہاں اگر مال والے نے یہ کہا ہو کہ جہاں مناسب سمجھو خرج کر وہ تواپنے لیے بھی جائز ہے، والله تعالی اعلم۔ (ت)

ضعها حيث شئت أوالله تعالى اعلم

ااذی الحجہ کے ۳۳اھ

**مسّله ۱۲۳۷:** از اندورسیا گنج مرسله طام محمد عبدالغنی صاحب

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں :

(۱) اگر چندا شخاص دولتمند کئی مزار روپے زکوۃ کا جمع کرکے چند معتبر لوگوں کے سپر داس غرض سے کریں کہ وہ روپیہ حقدارانِ زکلوۃ حسب ضرورت ان کے دیاجائے۔

(۲) وُہ لوگ جن کی سپر دگی میں مالِ زکوۃ دیا گیاہے وہ اس مال کوبڑھانے کی غرض سے تجارت میں لگا سکتے ہیں یا نہیں، یا کسی تاجر کی شرکت میں شامل کر سکتے ہیں یا نہیں؟

(٣) ایک ایبا شخص که جس کے نزدیک اپناذاتی مکان ہے اور اس مکان کی سالانہ آمدنی سوروپے بھی مگر بوجہ عیالدار ہونے کے اُس کاخرچ تین سوروپے سالانہ ہے توالیے شخص کوز کو ہ کے مال سے امداد دینا جائز ہے یا نہیں ؟بیدنوا تو جروا

# الجواب:

(او۲) ان لوگوں پر فرض ہے کہ ؤہ روپیہ مستحقینِ زکوۃ پر تقسیم کر دیں اُس سے تجارت کر ناان کو حرام ہے جب تک اذنِ جملہ مالکان نہ ہو، اور مالکوں کو بھی جائز نہیں کہ اگر اُن پر زکوۃ کا پوراسال ہو چکا ہو توزکوۃ روکیں اور تجارت کے منافع حاصل ہونے پر ملتوی کریں۔ سال تمام پر زکوۃ فورًا فورًا اوا کرنا واجب ہے، ہاں جس نے پیشگی ویا ہُوا بھی سال تمام اُس پر نہ آیا ہو وہ سال تمام آنے تک کھہرے سکتا ہے، پھر اگر یُوں کرے کہ مثلًا ہزار روپے سال آئندہ کی زکوۃ کی نیت سے تجارت میں لگادئے کہ ان سے جو نفع ہو وہ بھی مع ان مزار کے فقراء کو دے گاتو بیہ نہایت محبوب عمل ہے،

اس بارے میں وہ حدیث ہے کہ جس نے مزدور کی اُجرت بجو
کو بو یا اور اس سے جو اموال حاصل ہوئے جب مزدور آیا تو وہ
متام اموال اسے دے دئے، تو الله تعالیٰ نے انھیں (رضی
الله تعالیٰ عنہم) کو راستہ دیا جب وہ غار میں پھنس گئے تھے اور
وہ اصحاب کہف ہیں (ت)

وفيه حديث من زرع شعيراجرة الاجير وحصل منه اموالا فلما جاء الاجير سلم كلها اليه ففرج اللهبه منه وهم اصحاب الرقيم رضى الله تعالى عنهمـ 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الزکوة مطبع مجتبائی دملی ۱۳۰/۱

<sup>2</sup> صحيح مسلم باب قصه اصحاب الغار الثاثة الخ قد يمي كتب خانه كرا جي ٣٥٣/٢

مگریہ ضرور ہے کہ اگر تجارت میں نقصان ہو تو نقصان فقراء پر نہیں ڈال سکتا، اُن کو سال تمام پر پورے مزار دینے لازم ہوں گے۔

(٣) ہاں اُسے زکوۃ دے سکتے ہیں اگر چہ اُس کی حاجت سکونت کا مکان ہزار روپے کا ہویا کرائے پر چلالے کہ مکان سے ہزار روپے سالانہ آتا ہواور اُس کا ضروری مصارف و نفقہ اہل و عیالل سے اتنانہ بچتا ہو کہ وُہ اپنی حاجت اصلیہ سے فارغ ۵۲ روپے کا مالک ہو۔ عالمگیر یہ میں ہے:

اگر کسی شخص کی دُکانیں اور کرایہ کی جگہ ہے جو تین مزار دراہم کے مساوی ہیں لیکن کرایہ اس کے اور اس کے عیال کے لیے کافی نہیں توامام محمد رحمہ الله تعالی کے نزدیک اس پر زکوة خرچ کرنا جائز ہے،اور اگر اس کی زمین ہے جو تین مزار کے مساوی ہے لیکن اس سے اتنی پیداوار نہیں ہوتی جو اُس کے اور اس کے ایل وعیال کے لیے کافی ہو تو اس بارے میں علاء کا اختلاف ہے محمد بن مقاتل کہتے ہیں کہ اس کے لیے زکوۃ لینا جائز ہے۔ اس طرح قاوی قاضی خال میں ہے۔ والله تعالی عالی عائز ہے۔ اس طرح قاوی قاضی خال میں ہے۔ والله تعالی کافی ہو تو اس میں ہے۔ والله تعالی جائز ہے۔ اس طرح قاوی قاضی خال میں ہے۔ والله تعالی اس کے ایک دو تو تا کو تا

لوكان له حوانيت او دارغلة تساوى ثلاثة الاف درهم وغلتها لا تكفى لقوته وقوت عياله يجوز صرف الزكوة اليه فى قول محمد رحمه الله تعالى ولو كان له ضيعة تساوى ثلثة الاف ولا تخرج مايكفى له ولعياله اختلفوا فيه قال محمد بن مقاتل يجوز له اخذ الزكوة هكذا فى فتاوى قاضيخان والله تعالى اعلم والمناه المحمد عالى اعلم والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه والله المناه والمناه والمناه

م ذیقعده ۳۳۳اه

مسكه ٦٣٤٦٣: مرسله محمد قاسم صاحب از مقام گونڈل علاقه كالمحيار واژ

کیافرماتے علمائے دین وشرع متین ذیل کے مسکوں میں:

(۱) ایک شخص نے چالیس یا پچاس ہزار کے مکانات اپنی حاجات سے زیادہ صرف کرایہ وصول کرنے کی غرض سے خرید کیے، آیا اس صُورت میں حاجت سے زیادہ مکانات میں ان کی قیمت کے اوپر ز کوۃ فرض ہے یاجو کرایہ آتا ہے اس کے اوپر ہے؟

(۲) جو صاحب مکان کی زینت کے لیے تا نبے ، پیتل ، چینی وغیرہ کے برتن خرید کرکے مکان کو سجاتا ہے اور کبھی وہ برتن استعال میں بھی آتے ہیں ، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ بیدنوا تو جدوا

اعلم (ت)

Page 164 of 836

<sup>1</sup> فآوى مندية الباب السابع في المصارف 'نوراني كتب خانه بيثاور ا/١٨٩

# الجواب:

(۱) مکانات پر زکوہ نہیں اگر چہ بچاس کروڑ کے ہوں کرایہ سے جو سال تمام پر پس انداز ہوگا س پر زکوہ آئے گی اگر خود یا اور مال سے مل کر قدر نصاب ہو۔

(۲) برتن وغیر ہ اسبابِ خانہ داری میں زکوۃ نہیں اگرچہ لاکھوں روپے کے ہوں ، زکوۃ صرف تین ۳ چیزوں پر ہے: سونا ، چاندی کسے ہی ہوں ، پہننے کے ہوں یا برتنے کے ، سکّہ ہو یا ورق۔ دوسرے چرائی پر چھوٹے جانور۔ تیسرے تجارت کا مال۔ باقی کسی چیز پر نہیں۔ والله تعالیٰ اعلمہ

ستله ۲۵: از بدابول خانه اسٹینٹ کمشنر کر ربیج الاول شریف ۴۸ سارے

ایک شخص کے پاس مال زکوۃ کے قابل ہے، اُس نے سال گزشتہ کے بعد کیمشت روپیہ مسلمان محتاج کو دیالیکن اس نے زکوۃ کی نیت بروقت دینے کے نہ کی، نہ اس کے دل میں خیال آیا کہ زکوۃ ادا کرتا ہوں، بعد کو خیال آیا ہو تو یہ دیا ہوا روپیہ زکوۃ میں داخل ہُوا بانہیں؟ بیدنوا تو جروا

# الجواب:

اگریہ مال مختاج کو دیا خالص بہ نیتِ زکوۃ الگ رکھا تھا لینی اس نیت سے جُدا کرکے رکھ چھوڑا کہ اسے زکوۃ میں دیں گے تو جس وقت اس میں سے مختاج کو دیا گیاز کوۃ ادا ہو گئی اگر چہ دیتے وقت زکوۃ کا خیال نہ آیا اور الیانہ تھاؤہ مال جب تک مختاج کے پاس موجود ہے اب اس میں زکوۃ کی نیّت کرلے صحیح ہوجائے گی، اور اگر اس کے پاس نہ رہا تو اب نہیں کر سکتا، یہ مال خیر ات نفل میں گیاز کوۃ بُداادا کرے۔در مختار میں ہے:

صحت ادائیگی زکوۃ کے لیے ادا کے وقت نیت کا متصل ہونا ضروری ہے خواہ اتصال حکمی ہو، مثلاً کسی نے بلانیت زکوۃ ادا کردی اور ابھی مال فقیر کے قبضہ میں ہو تونیت کرلی یا کل یا بعض مال برائے زکوۃ جدا کرتے وقت نیت کرلی جائے، باقی جدا کرنے سے ذمہ داری پُوری نہیں ہوتی بلکہ فقراء تک پہنچانے سے ہوگی اھ تلخیطاً والله تعالیٰ اعلم (ت)

شرط صحة ادا ئهانية مقارنة للاداء ولوكانت المقارنة حكماكما لودفع بلانية ثم نوى والمأل قائم في يداالفقير اومقارنة بعزل ما وجب كله او بعضه ولا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالاداء للفقراء اه أملخصا والله تعالى اعلم

Page 165 of 836

<sup>1</sup> در مختار كتاب الزكوة مطبع مجتبائی د ہلی ۱۳۰/۱ ۱۳

مسئله ۲۷: از مونگیر محلّه بیون مازار مر سله شیخ امداد علی صاحب ۱۲ اصفر ۱۳۱۳ه 🕳

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ جو روپیہ قرض و دین میں لوگوں پر پھیلا ہو اور زر وصولی ہو تو اس پر زکوۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ اگر واجب ہوگی تو فی الحال یا بعد وصول، اور کتنے وصول پر واجب ہوگی اور اس پر سال تمام کب سے لیا جائے گا؟ پیدنوا تو جروا

# الجواب:

دین تین سوقتم ہے:

نصاب سے کم ہے لہذا ہاقی برسوں کی ہاہت ابھی

اول: قوی لیخی قرض، جس عرف میں دست گردان کہتے ہیں اور تجارتی مال کا ثمن یا کرایہ، مثلاً اُس نے بہنیت تجارت کچھ مال خریداوہ قرضوں کسی کے ہاتھ بچا تو یہ دین جو خریدا پر آیا دینِ قوی ہے، یا کوئی مکان یا دکان یاز مین بہنیتِ تجارت خریدی تھی اب اسے کسی کے ہاتھ سکونت یانشست یازراعت کے لیے کرایہ پر دیا، یہ کرایہ اگراس پر دین ہوگا تو دینِ قوی ہوگا۔ دوم: متوسط کہ کسی مال غیر تجارتی کا بدل ہو، مثلاً گھر غلّہ یا اثاث البیت، یا سواری کا گھوڑا کسی کے ہاتھ بچا، یو نہی اگر کسی پر

ووم ؛ موسط که کی مال میر مجاری 6 بدل ہو، مثلا طرعه یا اتات البیت، یا مواری 6 طورات کے ہا ھے بیچا، یو ہی اسر کوئی دین اسی موسط ہے۔ کوئی دین اپنے مورث کے ترکہ میں ملا تومذہبِ قوی پر وُہ بھی دین متوسط ہے۔ سوم: ضعیف که کسی مال کا بدل نہ ہو، جیسے عورت کا مہر کہ منافع بضع کا عوض ہے، یا وُہ دین جو بذریعہ وصیّت اسے پہنچا یا بسبب خلع عورت پر لازم آیا، یا مکان زمین کہ بدنیّت تجارت نہ خریدی تھی اُن کا کرایہ چڑھا قسم سوم کے دین پر، جب تک دین رہے

اصلاً ذکوۃ واجب نہیں ہوتی اگر چہ دس برس گرر جائیں ،ہاں جس دن سے اس کے قبضہ میں آئے گا شارز کوۃ میں محسوب ہوگا لیعنی اس کے سوااور کوئی نصاب زکوۃ اس کی جنس سے اس کے پاس موجود تھا اس پر سال چل رہا تھا توجو وصول ہُوا اس میں ملالیا جائے گا اور اس کے سال تمام پر کل کی زکوۃ لازم ہوگی ،اور اگر ایسا نصاب نہ تھا توجس دن سے وصول ہُوا اگر بقدرِ نصاب ہے اُسی وقت سے سال شروع ہواور نہ پچھ نہیں اور دوقتم سابق میں تجارت دین ہی سال بسال زکوۃ واجب ہوتی رہے گی مگر اس ادا کر نا اُسی وقت لازم ہوگا جبکہ اُس کے قبضہ میں دین قوی سے بقدر خس نصاب یا متوسط سے بقدر کامل نصاب آئیگا یہاں کے روپ میں نصاب کامل روپیہ ہوتی رہی و قبضہ میں دین قوی سے بقدر خس نصاب یا متوسط سے بقدر کامل نصاب آئیگا یہاں کے روپ میں نصاب کامل روپیہ ہوتی رہی وہ پچھلے سال کے حساب میں اس وصولی رقم پر ڈالی جائے گی، مثلاً عمر وپر زید کے تین سودر ہم شرعی اس کے ذمہ دین ہوتی رہی وہ پچھلے سال کے حساب میں اس وصولی رقم پر ڈالی جائے گی، مثلاً عمر وپر زید کے تین سودر ہم شرعی دین قوی سے ، پانچ برس بعد چالیس در ہم سے کم وصول ہوئے تو پھی نہیں اور چالیس ہُوئے تو صرف ایک در ہم دین آئی یا باب انتالیس رہ گئے کہ خس دیں قوی سے ، پانچ برس کی زکوۃ واجب ہے کہ سال اوّل کی بابت ان چالیس در ہم سے ایک در ہم دینا آیا یا باب انتالیس رہ گئے کہ خس

کچھ نہیں، اور اگر تین سودرہم دین متوسط سے توجب تک دوسو وصول نہ ہوں کچھ واجب الادا نہیں اور دوسو درہم اگر پانچ برس بعد وصول ہُوئے تواکیس درہم دینے ہوں گے، سال اول کے پانچ درہم، اب سال دوم میں مارہ گئے تو کہ خس سے کم سے عفو ہو کرملے درہم اسال سوم میں مالیے رہم اب بھی چار درہم، چہارم میں مامعہ، پنجم میں مالعہ، ان پر بھی چار چار اکل لیے درہم واجب الاداہُوئے، یو نہی جب دین توی سے خس نصاب اور متوسط سے پُورا نصاب ہوتا جائے گااسی حساب سے اسنے کی زکوۃ سنین گزشتہ کی زکوۃ واجب الاداہوتی جائے گی، اگر کل وصول ہوگا کل کی، پھر دین ہونے کی تاریخ سے سال اول حالت میں مانا جائے گا جبکہ اس سے پہلے اس کی کسی جنس کے نصاب کاسال رواں نہ تھا ورنہ جو دین وسط سال میں اس کا یا فتنی ہُواوہ اسی مال موجود میں ملا کر اس کے سال سے حساب رہے گامثلاً کیم محرم سے لیس گے نہ کہ یکم رجب سے، تنویر الابصار ودر مختار میں ہے:

امام صاحب کے نزدیک دیون کی تین اقسام ہیں: قوی ، متوسط، ضعیف۔ دیون پر زکوۃ ہوتی ہے بشر طیکہ وہ خود یا مالک کے پاس موجودہ مال سے مل کر نصاب کو پہنچیں اور ان پر سال گزرا ہوا اگر چہ قوی اور متوسط قبضہ سے پہلے ہو لیکن فوڑ انہیں بلکہ قوی میں چالیس دراہم کے قبضہ پر ایک درہم ہوگا جیسا کہ قرض اور بدلِ مالِ تجارت میں ہوتا ہے توجب بھی چالیس درہم پر قابض ہوگا ایک درہم لازم ہوگا، غیر تجارت کے بدلے میں جو دین ہوتا ہے اسے متوسط کہا جاتا ہے اس میں سے دوسودراہم کے قبضہ کے بعد زکوۃ ہوگی مثل میں جو دین ہوتا ہے اسے متوسط کہا جاتا ہے مثلًا سائمہ کے قبت، خدمت والے غلاموں کے قبت، اصح قول کے مطابق قبضہ سے قبل گزشتہ سالوں کا بھی اعتبار کیا قبل کی مثل وہ صورت ہے جب کوئی دین میں کسی کا وارث بنا، اور ضعف میں دوسوکے

الديون عند الامام ثلثة قوى، متوسط ضعيف، فتجب زكوتهما اذا تم نصابا (بنفسه اوبماعنده ممايتم به)وحال الحول (اى ولو قبل قبضه في القوى و المتوسط)لكن لافورًا بل عند قبض اربعين درهما من القوى كقرض وبدل مال تجارت فكلما قبض اربعين درهما يلزمه درهم و عند قبض مائتين من بدل مال لغير تجارةوهو المتوسط كثمن سائمة وعبيد خدمة ويعتبر مامضى من الحول قبل القبض في الاصح ومثله مالوورث دينا على رجل وعند قبض مائتين مع حولان الحول بعده من ضعيف و

فتاۋىرِضويّه جلددېم

قضہ کے وقت زکوۃ ہو گی بشر طبکہ اسکے بعد سال گزرے اور دین ضعیف غیر مال کابدل ہو تاہے مثلاً مہر، بدل خلع، مگرالیمی صورت میں جب دین ضعیف کے ساتھ مالک کے باس موجود مال ہوتوملایا جائے (بہتریہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ دین ضعیف کواس مال کے ساتھ ملا ما جائے، حاصل پیر ہے کہ اس میں سے جب کسی شکی پر قبضہ ہوا حالانکہ مالک کے باس نصاب بھی تھاتواں مقبوض کو نصاب سے ملا کر سال کی زکوۃ دی جائے اس میں قضہ کے بعد سال کا گزر نا شرط نہیں)اھ تلخصًا،اضافی عبارت ردالمحتار کی ہے، اقول' ضعف کی تعریف یُوں کرنا بہتر ہے کہ جو مال کا بدل نہ ہوتا اسے بھی شامل ہوجائے جو اصلاً بدل ہی نہیں مثلاًوہ دین جس کی وصتت کی گئی ہو۔ روالمحتار میں محیط سے ہے وُہ دین جس کی وصیت کی گئی ہو وہ قبض سے پہلے نصاب نہیں بن سکتا کیونکہ موصی لہ بغیر عوض کے ابتداءً مالک بن رہا ہے اور یہ ملکیت میں وصیت کرنے والے کا قائم مقام بھی نہیں یہ ایسے ہوگا جیسے وہ ہید کا مالک بنا ہواھ۔خانیہ، فتح اور بح میں ہے،اور الفاظ قاضی خاں کے ہیں جب کسی نے دار ماغلام دوسو دراہم کے عوض اجرت پر دیاتوامام ابو حنیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق قبضہ کے بعد سال گزرنے سے پہلے زکوۃ لازم نہ ہو گی،اگر داراور غلام تجارت کے لیے تھے اور سال کے

هو بدل غير مأل كمهرو بدل خلع الا اذا كان عنده مأيضم الى الدين الضعيف (الأولى ان يقول ما يضم الدين الضعيف الله و الحاصل انه اذا قبض منه شبأ وعنده نصاب يضم المقبوض الى النصاب ويزكيه بحوله ولايشترط له حول بعد القبض) اه ملخصًا ـ مزيد امن رد المحتار اقول والاولى في رسم الضعيف ماليس برل يشتبل ماليس بدلااصلا كالدين البوصي به في ردالمحتار عن المحيط اما الدين الموضى به فلا يكون نصابًاقبل القبض لان البوصى له ملكه التداء من غير عوض ولا قائم مقام البوصى في الملك فصار كما لو ملكه يهبة اه2 هذاروفي الخانبة والفتح والبحر واللفظ لقاضي خان اذا أجر داره اوعبده بمائتي درهم لاتجب الزكوة مألم يحل الحول بعد القبض في قول ابي حنيفة رحمة الله تعالى عليه فأن كانت الدار و العبد للتجأرة وقبض

••

Page 168 of 836

<sup>1</sup> در مختار شرح تنویرالابصار کتاب الز کوة باب ز کوة المال مطبع مجتبائی د بلی ۱۳۶/۱۳۱ 2 ر دالمحتار کتاب الز کوة باب ز کوة المال مصطفیٰ البابی مصر ۴۰۳ ۳۰۳ ۲۰۰۳

بعد حالیس دراہم پر قبضہ ہوا تواب ایک در ہم لازم اس سال کی وجہ سے ہوا جو قضہ سے پہلے گزرا ہے کیونکہ صحیح روایت مطابق دار تحارت اور عبد تحارت کی اجرت مال تحارت کے ثمن کی مثل ہوتی ہےاھ **قلت** : پہلے ایک روایت میں گزرا ہے کہ یہ دین ضعیف ہامتوسط سے سے اگر حہ محط میں دوسری روایت کو اختبار کیا ہے، اسی طرح مال موروثہ بھی متوسط میں سے ہےاور یہی راجے ہے،اگر چہ ہند یہ میں زاہدی سے اس کے ضعیف ہونے پر جزم کیا ہے ، خانیہ میں اسے کمزور قرار دیا ہے۔ اسی طرح فتح اور بحر میں اس کے ضعف کی طرف اشارہ ہے ۔ روالمحتار میں منتقی سے ہے کہ محسی تخص کا تین سودراہم دین تھااور اس پر تین سال گزرے تو اس کا دوسویر قبضه بُوا توامام ابو حنیفه کے نز دیک پہلے سال پانچ ، دوسرے و تیسرے میں ایک سوساٹھ میں سے، حارجار در ہم زکوۃ دے، فضل میں کوئی شئی لازم نہ ہو گی کیونکہ وہ جالیس سے کم ہیںاھ۔ہندیہ میں امام سرخسی کی شرح مبسوط سے ہے کہ دین اس مال کی طرف لوٹے گاجس پر قبضہ ہوالخ ر دالمحتار میں ہے کہ جب دین قوی مثلاً بدل سامان تحارت ، مزار دراہم ہوں تو سال کی ابتداءِ حول اصل سے ہو گی نہ کہ وقت بیج سے اور نہ وقت قبضہ سے ، توجب اس نے دین سے نصاب باحاليس در ہم پر قبضه کیاتواس سال کا

اربعين درهما بعد الحول كان عليه درهم يحكم الحول الماضي قبل القبض لأن اجرة دارالتجارة وعبدالتجارة بنزلة ثمن مال التجارة في الصحيح من الرواية اله أقلت: فتقدم على رواية انها من الضعيف اوالوسيط وان مشي على الاخرى في المحمط وكذلك كون الموروث من المتوسط هو الرجيح وإن جزم في الهندية عن الزاهدي انه من الضعيف، فقدمرضها في الخانبة واخر وهكذااشار الى تضعيفه في الفتح والبحر وفي ردالمحتار عن المنتقى رجل له ثلثبائة ردهم دين حال عليها ثلثة احوال فقبض مائتين عند الى حنيفة يزكى للسنة الاولى خبسة وللثانية والثالثة اربعة اربعة من مائة وستبن ولا شئى وليه في الفضل لانه دون الاربعين اه $^{2}$ وفي الهندية عن شرح المبسوط للامام السرخي ان الدين مصروف إلى المأل الذي في بده االخ وفي ردالمحتار اذا كانت لالف ،من دين قوى كبدل عروض تجارة فأن ابتداء الحول هو حول الاصل الا من حين البيع ولا من حين القبض فأذا قبض منه نصابًا اوار بعين

<sup>1</sup> فآوى قاضى خال فصل في مال التجارة نوكسور لكصنو ١ /١٩- ١١٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ر دالمحتار باب ز کوةالمال مصطفیٰ البابی مصر ۲ /۳۸

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> فآوی هندیهٔ کتاب الز کوهٔ نورانی کتب خانه بیثاور ۱ /۳۷

اعتبار کرتے ہُوئے گزشتہ عرصہ کی زکوۃ دےاگر کوئی شخص تجارت کے لیے سامان کا مالک ہُوا پھر اس نے نصف سال کے بعد سامان نیج ڈالا اور ڈیڑھ سال کے بعد اس کے ثمن پر قیضہ کیا تواب اس پر دو سال گزر چکے ہیں تواب بلااختلاف وقت قبض سے اس کی ز کوۃ دی جائے گی اھاقول: دین کے ساتھ کلام مخصوص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کااصل اموال زلوۃ سے ہوتا ہے بخلاف دین متوسط کہ وہاں اس کے اصل پر سال شرط نہیں ہے اب اگر اس کی جنس سے پہلے نصاب نہ تھا تو اب سال کی ابتداء بیچ کے وقت سے ہی ہو گی کیونکہ اس کی وحہ سے وہ مال زکوۃ بناہے جبیبا کہ اس مقام پر محیط سے منقول ہُوا ہے اور یہ مراد نہیں کہ متوسط میں وقت بیج سے پہلے ابتداءِ نہیں ہوسکتی اگر چہ سال پہلے اس کی جنس سے نصاب ہو کیونکہ یہ مسکلہ مستفاد اور اس متفق علیہ مسکلہ کے خلاف ہے جس پر ہمارے علاء نے تمام کتب کے متون، شروحات اور فآوی میں تصریح کی ہے، پس اسے احیمی طرح سمجھ لواور اس ير قائم ر ہو۔ والله تعالیٰ اعلم (ت)

درهما زكاه عما مضى بانيا على حول الاصل فلو ملك عرضاً للتجارة ثم بعد نصف الحول باعه ثم بعد حول و نصف قبض ثمنه فقد تم عليه حولان فيزكيهما وقت القبض بلا خلاف اه أقول: وانما خص الكلام بالقوى لان اصله من اموال الزكوة بخلاف المتوسط فلا حول لاصله فلو لم يكن له قبله نصاب من جنسه لا يبتدأ الحول الامن حين البيع لانه به صار مال الزكوة لما نقله ههنا عن المحيط وليس يريد ان فى الوسيط لا يبتدأ الامن وقت البيع وان وجد قبله نصاب يجانسه تحت حولان الحول فأنه خلاف نصاب يجانسه تحت حولان الحول فأنه خلاف مسئلة المستفاد والمتفق عليها عند علما ئنا المصرح بها في جميع كتب المذهب متونا وشروحا وفتاؤى فافهم وتثبت ولله تعالى اعلم

### مسكله ٢٤: ٢٦ شوال ١٣١٣

جب قرضہ کے ادائی شکل نہ ہُوئی تو شوم نے والدہ کو رقعہ لکھ دیا اور وُہ زیوران سے واپس لے کر فروخت کر ڈالا اور روپیہ تجارت میں لگایا ، بیچنا مجھے منظور نہ تھا مگر مجبوری تھی کہ روزگار نہ تھا، شوم کی بریاری تھی، قرضہ ابھی ادانہ ہُوا اور وُہ تجارت بھی نقصان ہو کر حجیث گئی ، مالک تجارت شوم ہی سمجھے جاتے تھے، اس کی آمد گھر میں سب بال بچوں کے خرچ میں صرف ہوتی تھی، تجارت چھٹنے کے بعد جو روپیہ بچاوہ سب گھر کے خرچوں میں صرف ہوا، کبھی یہ ذکر در میان نہ آیا کہ میرے زیور کا روپیہ ہے کیونکہ معالمہ ایک سمجھا جاتا تھا اب وُہ روپیہ بھی نہیں اور

Page 170 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار باب وجوب الزكوة في دين المرصد مصطفىٰ البابي مصر ٣٩/٢

نہ شوم کاروز گار ٹھیک ہےاور قرضہ بدستور ہے، بینواتوجروا۔ ا

# الجواب:

معضوب میں فرمایا کہ ظاہر وجوب کا قول ہی ہے کیونکہ یہی دین قوی کا حکم ہے اصلے لیعنی چالیس در ہم کے قبض پر ایک در ہم لازم۔ (ت)

قال الشامى فى مسئلة المغصوب قال والظاهر على القول بالوجوب ان حكم الدين القوى اه اى فتجب عند قبض اربعين درهماً 1

ہاں اگرتم نے وہ زیور انھیں دے ہی دیا تھااس کی قیت کبھی لینے کا خیال نہ تھا تو تم پر اس کی زکوۃ واجب ہی نہیں کہ ایسی حالت میں شمصیں استحقاقِ والیسی نہر ہا جبکہ کسی قرینہ سے شوم کو مالک کر دینا سمجھا گیا ہو، والله تعالیٰ اعلمہ۔

مسلم ۱۸ : کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسلم میں کہ کسی شخص کار و پیدا گر قرض میں پھیلا ہو تواس کی زکوۃ اس کے ذیہ فرض ہے یا نہیں؟ بیدنو اتو جروا

# الجواب:

جور و پیہ قرض میں پھیلا ہے اس کی بھی زکوۃ لازم ہے مگر جب بقدر نصاب یا خمس نصاب وصول ہو ااُس وقت ادا واجب ہو گی جتنے برس گزرے ہوں سب کا حساب لگا کر۔ والله تعالی اعلمہ

مسّله ۲۹: ۸ شوال ۱۳۱۳ ه

(۱) شوم میرا قرضدار ہے اور میرے پاس زیور ہے زکوۃ کے لائق ،اور میرا شوم کامعاملہ ایک ہے،اور میرے پاس جو کچھ روپیہ ہواتو شوم کے قبضہ میں دے دیا ہے سمجھ کر کہ میرااوراُن کامعاملہ واحد ہے بلکہ شوم کو معلوم بھی

Page 171 of 836

<sup>1</sup> ردالمحتار باب وجوب الركوة في دين المرصد مصطفى البابي مصر ٣٩/٢

بعد کو ہوا، اب میر انہ شوہر پر تقاضا ہے نہ یہ گفتگو ہُو کی کہ میں نے معاف کر دیا بلکہ اپنااُن کا معاملہ ایک سمجھ کر قرضہ میں دے دیا، اب جو زیور ہے وہ قرضہ سے بہت کم ہے لیکن زکوۃ کے لائق ہے اس صورت میں زکوۃ دینافرض ہے یا نہیں؟اور خرچ بال بچوں کا بہت ہے آمد بہت کم ہے،اگر زکوۃ فرض ہو تو کچھ ایسی صورت بتائے کہ جس میں زکوۃ بھی ادا ہوجائے اور خرچ کو تکلیف نہ ہو۔

(۲) جو روپیہ میری والدہ کے پاس سے مجھ کو ملاتھا میں نے شوہر کے قرضہ میں دے دیا یا گھر میں بال بچوں کے خرج میں صرف ہُواز کو ڈکا حال معلوم نہ تھا مجھ پر فرض ہے۔ بینوا توجروا۔

### الجواب:

(۱) عورت اور شوہر کا معالمہ دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی ایک ہو مگر اللّه عزّ و جل کے حکم میں وُہ جداجدا ہیں، جب تمھارے پاس زیور نوع قابل ہے اور قرض تم پر نہیں شوہر پر ہے تو تم پر زکوۃ ضرور واجب ہے اور ہر سال تمام پر زیور کے سواجور و پیہ یا اور زکوۃ کی کوئی چیز تمھاری اپنی ملک میں تھی اس پر بھی زکوۃ واجب ہُوئی، جورو پے تم نے بغیر شوہر کے کمچے بطور خود ان کے قرضہ میں دے دیا وہ تمھار ااحسان سمجھاجائے گا اس کا مطالبہ شوم سے نہیں ہوسکتا بال بچوں کا خرچ باپ کے ذہہ ہے تمھارے ذہہ نہیں ، زکوۃ دینے سے خرچ کی تکلیف نہ سمجھوں بلکہ اس کا نہ دینا ہی تکلیف کا باعث ہوتا ہے نحوست اور بے برکتی لاتا ہے اور زکوۃ دینے سے مال بڑھتا ہے الله تعالے برکت وفراعت دیتا ہے، قرآن مجید میں الله کا وعدہ ہے، الله تعالے سچا اور اس کا وعدہ سے الله تا ہے والسلام۔

. (۲)ا گرروپییہ تم نے شوہر کو دیا کہ اس سے اپناقرض ادا کرلواور اُسے دے ڈالنا مقصود نہ تھاتو وہ روپیہ تمھارا شوہر پر قرض ہے۔

عقودالدر یہ میں اسان الحکام سے ہے کہ اگر کسی کو یہ کہتے ہُوئے دراہم دئے گئے کہ تم انھیں خرچ کرواب اس نے خرچ کر لیے تو یہ قرض ہے جبیبا کہ کہا ہو کہ تُواسے اپنی ضروریات میں خرچ کرے(ت)

فى العقود الدرية عن لسان الحكام دفع اليه دراهم فقال له انفقها ففعل فهو قرض كما لو قال المرفها الى حوائجك 1

اس صورت میں تو وہی حکم ہے کہ اس کی زکوۃ تم پر سال بسال واجب جب تک نصاب باتی رہے، مگریہ زکوۃ دینااسی وقت لازم ہوگا جب شوہر سے بقدرلہ ہے ۱۳کے وصول پاؤگی، اُس وقت اس زکوۃ میں سے ساڑھے چار آنے دینے واجب ہوں گے پچھ کوڑیاں کم یعنی ۱۴ ۵-۲۵/۱۹ پائی، اور اگر شوہر کو دے ڈالا یا بطور خود شومرکی

Page 172 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> العقود الدرية كتاب الصبة حاجي عبد الغفار وپسر ان تاجر ان كتب ارگ بزار قند هار افغانستان ٩١/٢

درخواست کے اُن کے قرضہ دے دیا تو یہ روپیہ اور نیز وُہ جو بچوں کے خرچ میں صرف ہُوااُن میں یہ دیکھا جائے گا کہ زکوۃ کاسال تمام ہونے سے پہلے یہ روپیہ دے ڈالا اور صَرف ہو گیا جب تو پچھ نہیں ، اور اگر بعد زکوۃ واجب ہونے کے دے دیا اور اُٹھ گیا تو جب تک باقی تھا اتن مدّت کی زکوۃ واجب رہے جب سے دے ڈالا خرچ ہو گیاز کوۃ لازم نہ ہوئی۔ والله تعالیٰ اعلمہ

مسكله اك: المصفر ١٣٣٢ اه

عورت پر مہر کی زکوۃ کون سی صورت سے واجب ہو گی مثلاً مہر غیر معجّل ہے یا کہ معجّل اور غیر معجّل دونوں میں عورت نے معاف کردیا یا کہ معجّل اور غیر معجّل دونوں شوم نے ادانہ کیا، عورت پر جب بھی کیاز کوۃ واجب؟ بینوا تو جروا۔

مجل مهر سے جب بفدر خمس نصاب ہو اُس وقت عورت پر زکوۃ واجب الادا ہوگی اور پہلے دیتی رہے تو بہتر ہے اور یہ مهر جو عام طور پر بلا تعیّنِ وقت باندھا جاتا ہے جس کا مطالبہ عورت قبلِ موت وطلاق نہیں کر سکتی اس پر زکوۃ کی صلاحیّت بعد وصول ہوگی۔واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ۔

Page 173 of 836

# رساله اعزّالاکتناه فی ردّصدقة مانع الزّکوة ۳۰۹ (زکوة ادانه کرنے والے کے صدقہ نقلی کے رُدکے متعلق نادر تحقیق حقیق)

ذيقعده الحرام ٩٠٣١ه

ازپیلی بھیت مرسلہ عبدالرزاق خاں

· 47 /

کیافرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص اپنے روپیہ کی زکوۃ نہیں دیتا ہے مگر روپیہ مصرفِ خیر میں صرف کرتا ہے بعنی ہر روز فقراء کوزرِ نقد وغلّہ نقسم کرتا ہے، اور ایک مسجد بنوائی ہے، اور ایک گاؤں اس روپیہ سے خرید کر واسطے خیر ات کے بہہ کر دیا ہے اور تاحیات خود زر توفیر اس کا صرف کرتا ہے مصرف خیر میں ۔اب ایک اور شخص بیہ کہتا ہے کہ جس روپیہ کی زکوۃ نہیں دی گئ ہے، اس روپیہ سے کسی قتم کی خیر ات جائز نہیں ہے ہر روز کی خیر ات اور بنانا مسجد کا اور گاؤں کا بہہ کرنا سب اکارت ہے۔ فلمذا فلوی طلب کیا جاتا ہے کہ جس روپیہ کی زکوۃ نہیں دی گئ ہے اس روپیہ کو مصرفِ خیر میں صرف کرنا جیسا کہ بالامذ کور ہے درست ہے یا نہیں ؟اور اگر درست نہیں تواس موضع کو بہہ سے واپس لے کر دوبارہ اس قصد سے بہہ کرے کہ اس موضع کی توفیر ہو جو ہر سال وصول ہوا کرے گی بالعوض اس زرِ زکوۃ کے جواس کے ذیّہ زمانہ ماضیہ کی دین سے بہہ کرے کہ اس موضع کی توفیر ہو جو ہر سال وصول ہوا کرے گی بالعوض اس زرِ زکوۃ کے جواس کے ذیّہ زمانہ ماضیہ کی دین سے بہہ کرے کہ اس موضع کی توفیر ہو جو ہر سال وصول ہوا کرے گی بالعوض اس زرِ زکوۃ کے جواس کے ذیّہ زمانہ ماضیہ کی دین

المكلّف: عبدالرزاق خال ولد نقوخال كهندُ ساري ساكن پيلي بھيت محلّه اشر ف خال

# الجواب:

ز کوۃ اعظم فروضِ دین واہم ارکانِ اسلام سے ہے والہذاقرآن عظیم میں بتیں تعظم نماز کے ساتھ اس کاذکر فرمایا اور طرح طرح سے بندوں کو اس فرضِ اہم کی طرف بُلایا، صاف فرمادیا کہ زنہار نہ سمجھنا کہ زکوۃ دی تو مال میں سے اتنا کم ہوگیا، بلکہ اس سے مال بڑھتا ہے۔

اللّٰاملاک کرتاہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو (ت)

يَنْحَقُ اللهُ الرِّبُواوَيُرُبِ الصَّدَاتِ اللهُ الرِّبُواوَيُرُبِ الصَّدَاتِ اللهُ الرَّبُواوَيُرُ

بعض در ختوں میں کچھ اجزائے فاسدہ اس قتم کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ پیٹر کی اُٹھان کو روک دیتے ہیں، احمق نادان اخیس نہ تراشے گاکہ میرے پیٹر سے اتنا کم ہو جائے گا، پر عاقل ہو شمند تو جانتا ہے کہ ان کے چھاٹنے سے یہ نونہال لہلہا کر درخت بنے گا ورنہ یُوں ہی مرجھا کر رہ جائے گا، یہی حساب زکوتی مال کا ہے۔ حدیث میں حضور پُر نور سیّد عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ز کوة کا مال جس میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کردے گا۔ اسے بزار اور بیہقی نے ام المو منین الصدیقہ رضی الله تعالی عنها سے روایت کیا۔ ما خالطت الصدقة او مال الزكوة مالا الا افسدته والمومنين المومنين المديقه رضى الله تعالى عنها والمديقة رضى الله تعالى عنها والمديقة والمديقة والمديقة والمديقة والمدينة المدينة والمدينة والمدين

دوسری حدیث میں ہے حضور والا صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ختکی وتری میں جو مال تلف ہوا ہے وُہ زکوۃ نہ دینے ہی سے تلف ہوا ہے وُہ زکوۃ نہ دینے ہی سے تلف ہوا ہے۔ اسے طبرانی نے اوسط میں ابوم پرہ سے امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہا سے روایت کیا۔

ماتلف مال في بر ولا بحر ألّا بحبس الزكوة - 3 اخرجه الطبراني في الاوسط عن ابي هريرة عن امير البومنين عمر الفاروق الاعظم رضى الله تعالى عنهما -

تیسری حدیث میں ہے حضوراقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

جس نے اپنے مال کی زکوۃ ادا کردی بیشک الله تعالیٰ نے اس مال کاشر اس سے دُور کردیا۔ اسے ابن خزیمہ

من ادى زكوة مأله فقد اذهب الله شره 1- اخرجه ابن خزيمة في صحيحه والطبراني

<sup>1</sup> القرآن٢ /٢٧٦

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شعب الإيمان للبيه قي حديث ٣٥٢٢ فصل الاستعفاف عن المسئلة دارالكتب العلميه بيروت ٣ /٣٧٣

<sup>3</sup> مجمع الزوائد بحواله مجم اوسط باب فرض الزكوة دارالكتاب العربي بيروت ٣ /٣٣

<sup>&</sup>lt;sup>4 صحیح</sup>ابن خزیمة حدیث ۲۲۵۸ المکتب الاسلامی بیروت ۴ /۱۳۱

جس نے اپنے مال کی زکوۃ ادا کردی بیٹک الله تعالیٰ نے اس مال کاشر اس سے دُور کردیا۔ اسے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں، طبرانی نے مجم اوسط میں اور حاکم نے متدرک میں حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالے عنہما سے روایت کیا ہے۔ فى الاوسط والحاكم فى المستدرك عن جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما ـ

چوتھی حدیث میں ہے حضور علی صلوۃ والله وسلامہ علیہ فرماتے ہیں:

اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کرلو زکوۃ دے کر، اور اپنے بیاروں کاعلاج کرو خیرات ہے۔اسے ابوداؤد نے اپنی مراسیل میں امام حسن بھری سے اور طبرانی و بیہی اور دیگر محدثین نے صحابہ کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے رضی الله تعالی عنہم۔

حصّنوااموالكم بالزكوة وداووا مرضاكم بالصدقة أرواه ابوداؤد فى مراسيله عن الحسن والطبرانى و البيهتى وغيرهما من جماعةمن الصحابة رضى الله تعالى عنهم

اے عزیز!ایک بے عقل گنوار کو دیھے کہ تخم گندم اگر پاس نہیں ہوتا بہزار دقت قرض دام سے حاصل کرتا اور اسے زمین میں دال دیتا ہے، اس وقت تو وُہ اپنے ہاتھوں سے خاک میں ملا دیا مگر امید گلی ہے کہ خداچاہے تو یہ کھونا بہت کچھ پانا ہو جائے گا۔
کچھے اس گنوار کے برابر بھی عقل نہیں، یا جس قدر ظاہری اسباب پر بھروسہ ہے اپنے مالک جل وعلا کے ارشاد پر اتنا اطمینان بھی نہیں کہ اپنے مال بڑھانے اور ایک ایک دانہ ایک ایک بیڑ بنانے کو زکوہ کانتی نہیں ڈالٹا۔ وُہ فرماتا ہے: زکوہ دو تمھار امال بڑھے گا۔ اگر دل میں اس فرمان پر یفین نہیں جب تو کھلا کفر ہے، ورنہ تجھ سے بڑھ کر احمق کون کہ اپنے یقینی نفع دین و دنیا کی ایس بھاری تجارت چھوڑ کر دونوں جہانوں کازیاں مول لیتا ہے۔

حديث!: مين برسول الله صلح الله تعالى عليه وسلم فرماتي بين:

تمھارے اسلام کاپُورا ہو نا بیہ ہے کہ اپنے مالوں کی زکوۃ ادا کرو۔ اسے بزار نے حضرت علقمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

ان تهامر اسلامكمر ان تؤدواز كونة اموالكمر- أرواه البزار عن علقمة-

**حدیث'**: حضور صلی الله تعالی علیه وسلم فرتے ہیں:

جواللهاور الله كرسول پرايمان لاتا مواسے لازم

من كان يؤمن بالله ورسوله فليؤد زكوة

<sup>1</sup> كتاب المرسيل باب الصائم يصيب اهله (۲۰) مكتبه علميه لا بهور ص ۲۲ 2 كشف الاستار عن زوائد البزارياب وجوب الزكوة مؤسسة الرساله ببروت الرسال

جواللهاورالله مح رسول پرایمان لاتا ہواسے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوۃ اوا کرے۔اسے طبر انی نے مجم کبیر میں حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کیا ہے۔

ماله ارواة الطبراني في الكبير عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما لله

حدیث ": حضور پُر نور صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں: جس کے پاس سونا یا چاندی ہواور اس کی زکوۃ نہ دے قیامت کے دن اس زروسیم کی تختیاں بنا کر جہنم کی آگ میں تپائیں گے، پھر ان سے اس شخص کی پیشانی اور کروٹ اور پیدٹھ پر داغ دیں گے، جب وُہ تختیاں ٹھنڈی ہوجائیں گی پھر اخصیں تپاکر داغیں گے قیامت کے دن کہ پچاس ہزار برس کا ہے، یو نہی کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ تمام مخلوق کا حماب ہو چکے۔ اخر جه الشیخان عن ابی هر پر قرضی الله تعالیٰ عنه (بخاری و مسلم نے اسے حضرت ابوہریرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ت) مولی تعالیٰ فرماتا ہے:

وَالَّذِيْنَ يَكَيَّكُوْرُوْنَ الْكَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَيُنْفِقُوْنَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ لَا فَكَثِيْرُونَ فَا فَي سَبِيلِ اللهِ لَا فَكَثِيْرُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اور جو لوگ جوڑتے ہیں سونا چاندی اور اسے خدا کی راہ میں نہیں اٹھاتے بعنی زکوۃ ادانہیں کرتے انھیں بشارت دے دُکھ کی مار کی، جس دن تیا یا جائے گا وہ سونا چاندی جہنم کی آگ سے، پس داغی جائیں گی اس سے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا اب چکھو مزااس جوڑنے کا۔

پھر اس داغ دینے کو بھی نہ سمجھے کہ کوئی چہالگادیا جائے گایا پیشانی ویشت و پہلو کی چربی نکل کربس ہو گی بلکہ اس کا حال بھی حدیث سے سُن لیجئے:

حدیث ": سیّد ناابُو ذررضی الله تعالی عنه نے فرمایا: ان کے سر، پستان پر وُہ جہنم کا گرم پتّھرر تھیں گے کہ سینہ توڑ کر شانہ سے نکل جائے گااور شانہ کی ہڈی پر رکھیں گے کہ ہڈیاں توڑتا سینہ سے نکلے گا۔ اُخر جه الشیخان

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المعجم الكبير حديث ا٣٥٦ اعن عبدالله ابن عمر مكتبه فيصليه بيروت ٣٢٢/١٢

<sup>2</sup> صحيح مسلم باب اثم مانع الزكوة قد يمي كتب خانه كراچي ا/٣١٨

<sup>3</sup> القرآن ٩ /٣٣

<sup>&</sup>lt;sup>4 صحیح بخاری کتاب الز کوة باب ماادی ز کونه فلیس بکنز قدیمی کتب خانه کراچی ۱۸۹/۱</sup>

عن الاحنف بن قیس (اسے امام بخاری و مسلم نے حضرت احنف بن قیس رضی الله تعالے عنہ سے روایت کیا ہے۔

ت) اور فرمایا: میں نے حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سُنا کہ پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گااور گُدّی توڑ کر پیشانی سے۔ اُر والا مسلم (اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ ت) اور اس کے ساتھ اور بھی ایک کیفیت سن رکھئے:

حدیث فی: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا: کوئی روپیہ دوسرے روپے پر نہ رکھا جائے نہ کوئی اشر فی دوسری اشر فی سے چُھوجائے گی بلکہ زکوۃ دینے والے کاجسم اتنابڑھا دیا جائے گاکہ لاکھوں کروڑوں جوڑے ہوں تو ہر روپیہ جُدا دوسری اشر فی سے چُھوجائے گی بلکہ زکوۃ دینے والے کاجسم اتنابڑھا دیا جائے گاکہ لاکھوں کروڑوں جوڑے ہوں تو ہر روپیہ جُدا در ایک میں داغ دے گا۔ اسے طرانی نی الکبید (اسے طرانی نے مجھم کیر میں نقل کیا ہے۔ ت) اے عزیز! کیا خدا ورسول کے فرمان کو یو نہی بنتی شخصا سمجھتا ہے یا پچاس مزار برس کی مدّت میں سے جانکاہ مصیبتیں جھیلی سہل جانتا ہے، ذرا یہیں کی آگ میں ایک آدھ روپیہ گرم کرکے بدن پر رکھ دیکھ، پھر کہاں سے خفیف گرمی کہاں وہ قبرآگ، کہاں سے ایک ہی روپیہ کہاں وہ ساری عمر کا دوروں ہوں ہوں کی اور دون برس کی آفت، کہاں سے ہاکا ساچہا کہاں وہ ہڑیاں توڑ کر پار ہونے والا خضب کاجوڑا ہوا مال، کہاں سے منٹ بھر دیر کہاں وہ مزار دن برس کی آفت، کہاں سے ہاکا ساچہا کہاں وہ ہڈیاں توڑ کر پار ہونے والا خضب الله تعالی مسلمان کو ہوایت بخشے، آمین!

حدیث نظم مسلمی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں: جو شخص اپنے مال کی زکوۃ نه دے گاوہ مال روزِ قیامت سنجے اژد ہے کی شکل بنے گااور اس کے گلے میں طوق ہو کر پڑے گا۔ پھر سیّد عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے کتاب الله سے اس کی تصدیق پڑھی که رب عزوجل فرماتا ہے:

جس چیز میں کبل کررہے ہیں قریب ہے کہ طوق بنا کران کے گلے میں ڈالی جائے قیامت کے دن۔ اسے ابن ماجہ، نسائی اور ابن خزیمہ نے حضرت عبداللّٰه ابن مسعودرضی اللّٰه تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے(ت) سَيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوا بِهِيَوْمَ الْقِلِيمَةِ 4 مَّيُطَوَّقُوْنَ مَابَخِلُوا بِهِيَوْمَ الْقِلِيمَةِ 4 م رواه ابن مأجة والنسائى وابن خزيمة عن ان مسعود رضى الله تعالىٰ عنه ـ

حدیث ؟: فرماتے ہیں حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم : ؤہ اژ دہامنہ کھول کر اس کے پیچھے دوڑے گا، یہ بھاگے گا، اس سے فرمایا جائے گا: لے اپناؤہ خزانہ کہ چھیا کر رکھا تھا کہ میں اس سے غنی ہُوں۔جب دیکھے گاکہ

Page 179 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحيح مسلم باب اثم مانع الزكوة نور مجد اصح المطابع كراجي ا ٣٢١/

<sup>2</sup> کشف الاستار عن زوائد البزار باب فیمن منع الز کوة مؤسسة الرساله بیروت ۱/ ۴۱۸ ٔ المعجم الکبیر مروی از ثوبان رضی الله تعالی عنه حدیث ۱۴۰۸ مکتبه فیصله بیروت ۲/ ۹۱/

<sup>3</sup> صحیح البخاری باب اثم مانع الز کوة قدیمی کتب خانه کراچی ا/۱۸۸

<sup>4</sup> مجمع الزوائد بحواله مجم اوسط باب فرض الزكوة دارالكتاب العربي بيروت ٦٢/٣

فتاۋىرضويّه جلددېم

اس الرد باسے کہیں مفر نہیں، ناچارا پنا ہاتھ اس کے مئہ میں دے دے گا، وہ ایسا چبائے گا جیسے نراونٹ چباتا ہے۔ ارواہ مسلم عن جابورض الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ت)
عن جابورض الله تعالیٰ عنہ (اسے مسلم نے حضرت جابر رض الله تعالیٰ عنہ ہے۔ کہا میں تیراؤہ ب رَاوٰہ ب روائے گا کہ وہ چھا کے ہی جارہا ہے ہاتھ اس کے منہ میں دے دے گا وہ چبائے گا، پھر اس کا مال ہوں جو چھوٹر مرا تھاجب یہ ویکھے گا کہ وہ چھا کے ہی جارہا ہے ہاتھ اس کے منہ میں دے دے گا وہ چبائے گا، پھر اس کا سارابدن چہاؤالے گا۔ اُخرجه البوزار والطبرانی وابنا اخزیمة وحبان عن ثوبان رضی الله تعالیٰ عنه (اسے برار، طبرانی، ابن خزیمہ اورائن حبان نے حضرت ثوبان رضی الله تعالیٰ عنہ وروایت کیا۔ ت)
حدیث اور ان البخاری والنسائی عن ابی ہر یو قرضی الله تعالیٰ عنه (اسے بخاری اور نمائی نے حضرت ابوہریہ موسی تیرامال ہوں میں تیرامال ہوں میں تیرامال ہوں میں تیرامزرن موسی الله تعالیٰ عنہ دوایت کیا۔ ت)
حدیث اور ان البخاری والنسائی عن ابی ہر یو قرضی الله تعالیٰ عنه (اسے بخاری اور نمائی نے حضرت ابوہریہ حدیث اور نمائی نے دوایت کیا ہے۔ ت)
لوایت تو تگروں سے الله تعالیٰ علیہ وسلم: فقیر ہر گرنگے بھورے ہونے کی تکیف نہ اُٹھائیں گے مگرا فنیاء کے ہاتھوں، سُن علی کرم الله تعالیٰ وجہہ سے روایت کیا۔ ت)
علی کو مر الله تعالیٰ وجھه (اسے طبرانی نے امیر المومنین علی کرم الله تعالیٰ وجہہ سے روایت کیا۔ ت)
علی کو مر الله بن معود رضی الله تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: زکوۃ نہ دینے والا ملعون ہے زبانِ پاک محمد رسول الله صلی عدیث الله تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ وادالا ابن خزیمة واحد وابو یعلیٰ وابن حبان (اسے

Page 180 of 836

<sup>2</sup> کشف الاستار عن زوائد البزار باب فیمن منع الز کوة موسمة الرساله بیروت ۱/ ۴۳۱۸ المعجم الکبیر مروی از ثوبان رضی الله تعالی عنه حدیث ۴۳۸۸ مکتبه فیصله بیروت ۲ /۹۱

<sup>3</sup> صحیح ابنجاری باب اثم مانع الز کوة قدیمی کتب خانه کراچی ۱۸۸/۱

<sup>4</sup> مجمع الزوائد بحواله معجم اوسط باب فرض الزكوة دارالكتاب العربي بيروت ٢/٣ ، صحح ابن خزيمه باب ذلعن لادى الصدقة المكتب الاسلامي بيروت ٣/ ٩

<sup>&</sup>lt;sup>5 صحیح</sup> ابن خزیمه باب ذلعن لادی الصدقة المکتب الاسلامی بیروت ۴/ ۹، کنز العمال بحواله ن عن ابن مسعود حدیث ۹۷۵۰ موسیة الرسالة بیروت ۴ /۱۰۰

فتاۋىرضويّه جلددېم

ابن خزیمہ ،احمد ،ابو یعلی اور ابن حبان نے روایت کیا۔ ت)

حدیث": مولاعلی کرم الله تعالی وجهه فرماتے ہیں: رسول الله تعالی علیه وسلم نے سُود کھانے والے اور کھلانے والے اور اس پر گواہی کرنے والے اور اس کا کاغذ لکھنے والے، زکوۃ نہ دینے والے ان سب کو قیامت کے دن ملعون بتایا۔ اُرواۃ الاصبھانی (اسے اصبمانی نے روایت کیا۔ت)

حدیث "ا: که فرماتے ہیں صلی الله تعالی علیہ وسلم: قیامت کے دن تونگروں کے لیے مختاجوں کے ہاتھ سے خرابی ہے۔ مختاج عرض کرینگے اے رب ہمارے! انہوں نے ہمارے وہ حقوق جو تُو نے ہمارے لیے ان پر فرض کیے تھے ظلمانہ دے الله عز وجل فرمائے گا: مجھے قتم ہے اپنے عزت کی وجلال کی کہ شمصیں اپنا قُرب عطا کروں گااور انھیں دُور رکھوں گا۔ <sup>2</sup>رواہ الطبوانی وابو الشیخ عن انس رضی الله تعالیٰ عنه (اسے طبرانی اور ابو شخ نے حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کیا۔

حدیث "ا: که حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم نے پچھ لوگ دیکھے جن کے آگے پیچپے غرقی لنگوٹیوں کی طرح پچھ چیتھڑے
تھے اور جہنّم کی گرم آگ پتّھر اور تھوم اور سخت کڑوی جلتی بد بو گھانس چو پایوں کی طرح چرتے پھرتے تھے۔ جبریل امین علیه
الصّلوة والسلام سے پُوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی: یہ زکوۃ نہ دینے والے ہیں الله تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا الله تعالیٰ
بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ درواہ عن ابی ہریوۃ رضی الله تعالیٰ عنه (اسے بزار نے حضرت ابوم پرہ رضی الله تعالیٰ عنه
سے روایت کیا۔ ت)

حدیث ۱۵: دو عورتیں خدمتِ والامیں سونے کے کنگن پہنے ہُو کیں حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ان کی زکوة دو۔ اور قلی ؟ عرض کی ؟ نہ فرمایا: کیا جا ہتی ہو کہ الله تعالی شمصی آگ کے کنگن پہنائے؟ عرض کی : نہ فرمایا: زکوة دو۔ التومذی والدار قطنی واحمد وابو داؤد والنسائی عن عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما (اسے ترمذی، دار قطنی، احمد، ابوداؤداور نسائی نے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کیا۔ت) حدیث ۱۱ ایک کی خوات کی عائدی کے حصلے پہنے تھیں، فرمایا: ان کی زکوة دوگی ؟ انہوں نے کھے انکار ساکیا۔

Page 181 of 836

 $<sup>^{10}</sup>$  كنزالعمال بحواله هب عن على حديث  $^{9}$   $^{4}$  مؤسسة الرساله بيروت  $^{1}$ 

<sup>2</sup> مجمع الزوائد بحواليه المعجم الاوسط باب فرض الزكوة دارا لكتاب العربي بيروت ٣٢/٣

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> كشف الاستار عن زوائد البزار باب منه في الاسراء حديث ۵۵ مؤسسة الرساله بيروت ا/۳۸

<sup>4</sup> جامع الترمذي باب ماجاء في زكوة الحلى آ فتاب عالم يريس لامور ١١/١

فرمایا: تویه بی جبتم میں لے جانے کو بہت ہیں۔ ارواہ ابو داود والدار قطنی عن امر المؤمنین رضی الله تعالیٰ عنها (اسے ابوداؤداور دار قطنی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالیٰ عنہا سے روایت کیا۔ ت) حدیث علیٰ دونر خمیں موگا۔ اور والا تعامی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: زکوۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں ہوگا۔ الطبرانی عن انس رضی الله تعالیٰ عنه (اسے طبرانی نے حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کیا۔ ت) حدیث الطبرانی عن انس رطی الله تعالیٰ علیہ وسلم: دوزخ میں سب سے پہلے تین شخص جائیں گے، ان میں ایک وُہ تو تو اگر کہ اپنے مال میں عزوجل کا حق ادا نہیں کرتا۔ اور واہ ابن خزیمه وابن حبان فی صحیحهماً عن ابی هریر ہوضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کیا۔ ت

غرض زکوہ نہ دینے کی جانکاہ آفتیں وُہ نہیں جن کی تاب آسے ، نہ دینے والے کو مزار سال ان سخت عذا بوں میں گرفتاری کی امید رکھنا چاہئے کہ ضعیف البنیان انسان کی کیا جان ، اگر پہاڑوں پر ڈالی جائیں سُمر مہ ہو کر خاک میں مل جائیں، پھر اس سے بڑھ کر احمق کون کہ اپنامال جُھوٹے سے نام کی خیر ات میں صرف کرے اور الله عزوجل کا فرض اور اس بادشاہ قہار کا وُہ بھاری قرض گردن پر رہنے دے ، شیطان کا بڑا دھوکا ہے کہ آ دمی کو نیکی کے پر دے میں ہلاک کرتا ہے ، نادان سمجھتا ہی نہیں ، نیک کام کر ہا ہوں ، اور نہ جانا کہ نفل بے فرض نرے دھوکے کی ٹئ ہے ، اس کے قبول کی امید تو مفقود اور اس کے ترک کاعذاب گردن پر موجود۔ اے عزیز ! فرض خاص سلطانی قرض ہے اور نفل گویا تھنہ و نذر اند۔ قرض نہ دیجے اور بالائی بیکار تھنے سیجے وُہ قابلِ موں گے خصوصا اس شہنشاہ غنی کی بارگاہ میں جو تمام جہان و جہانیاں سے بے نیاز ؟ یوں یقین نہ آئے تو دنیا کے جھوٹے ماکموں ہی کو آزمالے ، کوئی زمین دار مال گزاری تو بند کر لے اور تھنے میں ڈالیاں بھیجا کرے ، دیھوتو سرکاری مجرم مھمرتا ہے یا کہوں اس کی ڈالیاں بھیجا کرے ، دیھوتو سرکاری مجرم مھمرتا ہے یا نہوں اس کی ڈالیاں بھیجا کرے ، دیھوتو سرکاری مجرم مظمرتا ہے یا بندھا ہوا ہے جب دینے کا قوت آئے وُہ رس تو ہم گزنہ دیں مگر شخے میں ڈالیاں بھیجا کرے ، دیکھوتوں سے کسی کھنڈ ساری کارس بندھا ہوا ہے جب دینے کاوقت آئے وُہ رس تو ہم گزنہ دیں مگر شخے میں آم خربوزے بھیجیں ، کیا یہ شخص ان آسامیوں سے راضی بندھا ہوا ہے جب دینے کا وقت آئے وُہ رس تو ہم گزنہ دیں مگر شیط میں آم خربوزے کے بحب یہ بیات کو ان کی کی دونے کے بدلے اس سے باز

1 سنن ابي داؤد باب الكنز ما هو وز كوة الحلى آ فتاب عالم يريس لا مور ٢١٨/١

<sup>2</sup> مجمع الزوائد بحواله المعجم الصغير باب فرض الزكوة دارالكتاب العربي بيروت ٦٥٠/٣

<sup>3</sup> صحیح ابن خزیمه باب لذ کراذ خال مانع الز کوة الخ المکتب الاسلامی بیر وت ۸/۸

آئےگا۔ سببھان الله! جب ایک کھنڈ ساری کے مطالبہ کا بیہ حال ہے تو ملک الملوک احکم الحاکمین جل وعلاکے قرض کا کیا پُوچھنا! لاجرم محمد بن المبارک بن الصباح اپنے جزءِ املا اور عثمان بن الی شیبہ اپنی سنن اور ابو نعیم حلیۃ الاولیاءِ اور ھنّا د فوائد اور ابن جربر تہذیب الآثار میں عبد الرحمٰن بن سابط وزید وزبید پسر ان حارث و محاہد سے راوی:

لعنی جب خلیفہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سیّد ناصد یق الجبر رضی الله تعالیٰ عنہ کی نزع کا وقت ہوا امیر المومنین فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا: اے عمر! الله ہے ڈر نااور جان لو کہ الله کے بچھ کام دن میں ہیں کہ اضیں رات میں کرو تو قبول نہ فرمائے گااور بچھ کام رات میں کہ اضیں دن میں کرو تو مقبول نہ ہوں گے، اور خبر دار رہو کہ کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک فرض ادا نہ کرلیا جائے الحدیث (اسے علامہ ابراہیم بن عبد الله الیمنی المدنی التافعی نے القول الصواب فی فضل عمر بن الخطاب کے باب الثافعی نے القول الصواب فی فضل عمر بن الخطاب کے باب الثافعی نے القول الصواب فی فضل عمر بن الخطاب کے باب منبر ۱۹ میں اور کتاب التحقیق فی فضل الصدیق کے باب نمبر ۱۹ میں اور کتاب التحقیق فی فضل الاربعۃ الخلفاء " ہے "اسے نمبر ۱۹ میں جار کانام "الا کتفاء فی فضل الاربعۃ الخلفاء " ہے "اسے امام جلیل جلال الدین سیو طی رحمہ الله تعالیٰ نے جامع الکبیر میں عبد الرحمٰن بن سابط اور زید و زبید بن الحارث اور مجاہد میں عبد الرحمٰن بن سابط اور زید و زبید بن الحارث اور مجاہد میں وایت کیا کہ جب نزع کا وقت آیا۔ ت)

لما حضرابابكرن الموتُ دعاً عبر فقال اتق الله عبر واعلم ان له عبلا بالنهار لا يقبله بالليل وعبلا بالليل وعبلا بالليل يقبله بالنهار واعلم انه لايقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة الحديث ذكرة العلامة ابراهيم بن عبد الله اليمنى المدنى الشافعى في الباب الثالث عشر من كتاب "القول الصواب في فضل عبر بن الخطاب " وفي الباب التاسع عشر من كتاب "التحقيق في فضل التاسع عشر من كتاب "التحقيق في فضل السيوطي وهو اول كتب كتابه "الاكتفا في فضل الابعة الخلفاء "ورواة الامام الجلال الجلال السيوطي رحمه الله تعالى في الجامع الكبير فقال السيوطي رحمه الله تعالى في الجامع الكبير فقال الحارث ومجابد قالوالها حضر الخ

حضور پُر نور سیّد ناغوث اعظم مولائے اکرم حضرت شیخ محی الملّة والدیّن ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی الله تعالی عنه نے اپنی کتاب مستطاب فتوح الغیب شریف میں کیا کیا جگر شگاف مثالیں ایسے شخص کے لیے ارشاد فرمائی میں جو فرض چھوڑ کر نفل بجالائے۔ فرماتے میں: اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے کسی شخص کو باوشاہ

Page 183 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حلية الاولياء 'ذكر المهاجرين نمبر اابو بكر الصديق دار كلتاب العربي بيروت ١ /٣٦

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المسانيد والمراسيل من الجامع الكبير حديث ١٨٩م سند ابو بكر الصديق دار الفكريير وت ٣٠/١٣ ه

ائی خدمت کے لیے بلائے ، یہ وہاں تو حاضر نہ ہُوااور اس کے غلام کی خدمتگاری میں موجود رہے۔ پھر حضرت امیر المومنین مولی المسلمین سید نامولی علی مرتضی کرم الله تعالی وجہہ سے اس کی مثال نقل فرمائی کہ جناب ارشاد فرماتے ہیں : ایسے شخص کا حال اس عورت کی طرح ہے جسے حمل رہا جب بچہ ہونے کے دن قریب آئے اسقاط ہو گیا اب وہ نہ حاملہ ہے نہ بچہ والی۔ یعنی جب بُورے دنوں پر اگر اسقاط ہو تو محنت تو بُوری اٹھائی اور نتیجہ خاک نہیں کہ اگر بچہ ہوتا تو ثمرہ خود موجود تھا حمل باقی رہتا تو آگے امید لگی تھی ، اب نہ حمل نہ بچہ ، نہ اُمید نہ ثمرہ اور تکلیف وہی جھیلی جو بچہ والی کو ہوتی۔ ایسے ہی اس نفل خیر ات دینے والے کے ایس روپیہ تو اٹھامگر جبکہ فرض چھوڑ ایہ نفل بھی قبول نہ ہُوا تو خرچ کا خرچ ہوا اور حاصل بچھ نہی۔ اس کتاب مبارک میں حضور مولی رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ :

لیعنی فرض حیموڑ کر سنت و نفل میں مشغول ہوگا یہ قبول نہ ہوںگے اور خود کیا جائے گا۔

فأن اشتغل بالسنن والنوافل قبل الفرائض لمر يقبل منه واهين - أ

\_\_\_\_\_ یُوں ہی شِخِ محقق مولا ناعبدالحق محدّث دہلوی قدس سرہ، نے اس کی شرح میں فرمایا کہ:

لازم اور ضروری چیز کاترک اور جو ضروری نہیں اس کا اہتمام عقل وخرد میں فائدہ سے دُور ہے کیونکہ عاقل کے ہاں حصولِ نفع سے دفعِ ضرراہم ہے بلکہ اس صورت میں نفع منتقی ہے۔

ترک آنچه لازم و ضروری ست واهتمام بآنچه نه ضروری است از فائده عقل و خرد وراست چه د فع ضرر اهم ست بر عاقل از جلب نفع بلکه بحقیقت نفع درین صورت منتقی است۔ ²

حضرت شخ الشیوخ امام شہاب الملّة والدّین سُهر ور دی قدس سرہ العزیز عوارف شریف کے باب الثامن والثلثین میں حضرت خواص رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں :

ہمیں خبر پینچی کہ الله عزّوجل کوئی نفل قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ فرض ادائیا جائے، الله تعالی ایسے لوگوں سے فرماتا ہے کہاوت تمھاری بدبندہ کی مانند ہے جو قرض ادا کرنے سے پہلے تخفہ پیش کرے۔

بلغنا ان الله لايقبل نافلة حتى يؤدى فريضة يقول الله تعالى مثلكم كمثل العبد السوء بداء بالهداية قبل قضاء الدين - 3

خود حدیث میں ہے: حضور پُر نورسیّد عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتوح الغيب مع شرح عبد الحق الدبلوي المقالة الثامية والاربعون لمنثى نولكشور لكصنوً ص ٣٧٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فتوح الغيب مع شرح عبد الحق الدبلوى المقالة الثامية والاربعون لمنثى نولكشور لكصنوً ص ٣٧٣

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> عوارف المعارف ملحق بإحياء العلوم باب ٣٨ في ذكر آ داب الصلوة الحُملتبه ومطبعه المشد الحسيني قامره ص ١٦٨

چار ۴ چیزیں الله تعالی نے اسلام میں فرض کی ہیں جوان میں سے تین ادا کرے وہ اسے کچھ کام نہ دیں جب تک پُوری چاروں نہ ہجالائے نماز ، زکوۃ ، روزہ رمضان ، جج کعبہ (اسے امام احمد نے اپنی مند میں سند حسن کے ساتھ حضرت عمارہ بن حزم رضی الله تعالى عنہ سے روایت کیا۔ ت)

اربع فرضهن الله في الاسلام فين جاء بثلث لم يغنين عنه شيئًا حتى ياتى بهن جبيعًا الصّلوة والزكوة وصيام رمضان وحج البيت ورواه الامام احمد في مسنده بسند حسن عن عمارة بن حزم رضى الله تعالى عنه -

سيّد ناعبرالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں:

ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور ز گوۃ دیں اور جو ز گوۃ نہ دے اس کی نماز قبول نہیں (اسے طبرانی نے المعجم الکبیر میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ت) امرنا باقام الصلوة وايتاء الزلوة ومن لم يزك فلا صلوةله ـ 2رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ـ

سبحان الله! جب ز کوة نه دینے والے کی نماز، روزے، جج تک مقبول نہیں تواس نفل خیرات نام کی کا ئنات سے کیاامید ہے بلکہ انہی سے اصبمانی کی روایت میں آیا کہ فرماتے ہیں:

جو نماز ادا کرے اور زکوۃ نہ دے وہ مُسلمان نہیں کہ اسے اس کا عمل کام آئے۔

من اقام الصلوة ولم يؤت الزكوة فليس بمسلم ينفعه-3

اللی! مسلمان کو ہدایت فرماآ مین! بالجملہ اس شخص نے آج تک جس قدر خیرات کی، مسجد بنائی، گاؤں وقف کیا، یہ سب امور صحیح ولازم تو ہوگئے کہ اب نہ دی ہوئی خیرات فقیر سے واپس کر سکتا ہے نہ کئے ہوئے وقف کو پھیر لینے کا اختیار رکھتا ہے، نہ اس گاؤں کی توفیر ادائے زلوق، خواہ اپنے اور کسی کام میں صرف کر سکتا ہے کہ وقف بعد تمامی لازم و حتمی ہو جاتا ہے جس کے ابطال کامر گزافتیار نہیں رہتا۔

در مخار میں ہے کہ وقف صاحبین کے نزدیک الله تعالی کی ملکت میں چلے جانے کی وجہ سے لازم ہو جاتا ہے

فى الدرالمختار الوقف عند هما هو حبسها على ملك الله تعالى فيلزم فلا يجوز

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> منداحمد بن حنبل حدیث زیاد بن نعیم دارالفکر بیروت ۴ /۲۰۱، کنزالعمال بحواله هب عن عماره بن حزم حدیث ۳۳ موسة الرساله بیروت ۱ ۳۰/

<sup>2</sup> مجمح الزوائد بحواله المعهم الكبير باب فرض الزكوة دارالكتاب العربي بيروت ٣٢/٣

<sup>3</sup> الترغيب والترهيب بحواله اصبهاني الترهيب من منع الزكوة مصطفى البابي مصرا ١٠٥٠

در مختار میں ہے کہ وقف صاحبین کے نزدیک الله تعالیٰ کی ملکت میں چلے جانے کی وجہ سے لازم ہوجاتا ہے لہذااس کا ابطال جائز نہیں، اور نہ ہی اس کا کوئی وارث ہوسکتا ہے، اس پر فتوی میں دیں ا

له ابطاله ولا يورث عنه وعليه الفتوى، أملخصاً

مگر بااس ہمہ جب تک زکو ق*یگور* ی پُور ی نہادا کرےان افعال پر امید ثواب و قبول نہیں کہ کسی فعل کاصیحے ہو جانااور بات ہےاور اس پر نواب ملنامقبول ہارگاہ ہو نااور بات ہے،مثلًاا گر کوئی شخص د کھاوے کے لیے نماز پڑھے نماز صیح تو ہو گئی فرض اُتر گیا، پر نہ قبول ہو گی نہ ثواب پائے گا، بلکہ الٹا گناہ گار ہوگا، یہی حال اس شخص کا ہے۔اے عزیز!اب شیطان لعین کہ انسان کا عدومبین ہے بالکل ہلاک کر دینے اور یہ ذراساڈوراجو قصد خیرات کالگارہ گیاہے جس سے فقراء کو تو نفع ہےاہے بھی کاٹ دینے کے لیے یوں فقرہ <sup>ش</sup>مجھائے گا کہ جو خیرات قبول نہیں تو کرنے سے کہا فائدہ، چلواسے بھی دُور کرو، اور شیطان کی بوری بندگی بحالاؤ، مگر الله عزوجل کو تیری بھلائی اور عذاب شدید سے رہائی منظور ہے، وہ تیرے دل میں ڈالے گاکہ اس حکم شرعی کاجواب بیہ نہ تھاجو اس دسمن ایمان نے تجھے سھایا اور رہاسہا بالکل ہی متمر د وسر کش بنایا بلکہ تجھے تو فکر کرنے تھی جس کے باعث عذاب سلطانی سے بھی نحات ملتی اور آج تک کہ یہ وقف ومسجد و خیرات بھی سب قبول ہوجانے کی اُمیدیڑتی، بھلاغور کروؤہ بات بہتر کہ بگڑتے ہُوئے کام پھر بن جائیں، اکارت جاتی مختیں از سر نو ثمرہ لائیں یا معاذاللہ میہ بہتر کہ رہی سہی نام کوجو صورتِ بندگی باقی ہے اسے بھی سلام کیجئے اور کھلے ہوئے سرکشوں، اشتہاری باغیوں میں نام لکھالیجئے، وہ نیک تدبیریہی ہے کہ ز کوۃ نہ دینے سے توبہ کیجئے ،آج تک جتنی زکوۃ گردن پر ہے فورًادل کی خوشی کے ساتھ اپنے رب کاحکم ماننے اور اسے راضی کرنے کوادا کر دیجئے کہ شہنشاہ بے نیاز کی درگاہ میں باغی غلاموں کی فہرست سے نام کٹ کر فرماں بر دار بندوں کے دفتر میں چہرہ لکھا جائے۔مہر بان مولا جس نے جان عطا کی، اعضاد ئے، مال دیا، کروڑوں نعمتیں بخشیں، اس کے حضور منہ اُجالا ہونے کی صورت نظر آئے اور مژدہ ہو ، شارت ہو، نوید ہو، تہنیت ہو کہ ایبا کرتے ہی اب تک جس قدر خیرات دی ہے وقف کیا ہے، مسجد بنائی ہے، ان سب کی بھی مقبولی کیا مید ہو گی کہ جس مجرم کے باعث بیہ قابل قبول نہ تھے جب وہ زائل ہو گیاا نھیں بھی باذن اللّٰہ تعالیٰ شرف قبول حاصل ہو گیا۔ حیارہ کار تو یہ ہے آگے م شخص اپنی کھلائی بُرائی کااختیار ر کھتا ہے،مدّت دراز گزر نے کے باعث اگرز کوۃ کا تحقیقی حساب نہ معلوم ہوسکے توعاقبت پاک کرنے کے لیے بڑی سے بڑی رقم جہاں تک خیال میں آسکے فرض کرلے کہ زیادہ جائے گا تو ضائع نہ جائے گا، بلکہ تیرے رب مہر بان کے پاس تیری بڑی حاجت کے وقت کے لیے جمع رہے گا

1 در مختار كتاب الوقف مطبع مجتبائی دہلی ا/سے

فتاؤىرضويّه جلدديم

وہ اس کاکامل اجر جو تیرے حوصلہ و کمان سے باہر ہے عطافرمائے گا،اور کم کماتو بادشاہ قہار کامطالبہ جبیبام زار رویبہ کاوییا ہی ایک یسیے کا۔اگر بدیں وجہ کہ مال کثیر اور قرنوں کی زکوۃ ہے یہ رقم وافر دیتے ہُوئے نفس کو درد پہنچے گا، تواول تو یہ ہی خیال کر لیکئے کہ قصورا پناہے سال بہ سال دیتے رہتے تو بیہ گٹھڑی کیوں بندھ جاتی، پھر خدائے کریم عرّو جل، کی مہریانی دیکھئے،اس نے بیہ حکم نہ دیا کہ غیروں ہی کو دیجئے بلکہ اپنوں کو دینے میں دُونا ثواب رکھا ہے، ایک تصدّق کا، ایک صلہ رحم کا۔ تو جو اپنے گھر سے پیارے، دل کے عزیز ہوں جیسے بھائی، جیتیجے، بھانچے، انھیں دے دیجئے کہ ان کادینا چنداں نا گوار نہ ہوگا، بس اتنا لحاظ کر لیجئے کہ نه وه غنی ہونه غنی باب زندہ که نا بالغ بچتے، نه اُن سے علاقه زوحت با ولادت ہو یعنی نه وُه ابنی اولاد میں نه آب انکی اولاد میں۔ پھرا گرر قم الیی ہی فراواں ہے کہ گو ہاہاتھ بالکل خالی ہُوا جاتا ہے تو دئے بغیر تو چھٹکارانہیں، خداکے وہ سخت عذاب مزاروں بر س تک جھیلنے بہت د شوار ہیں، دُنیا کی یہ چند سانسیں تو جیسے بنے گزر ہی جائیں گی، تاہم اگر چہ یہ شخص اینے ان عزیزوں کو بہ نیّتِ ز کوۃ دے کر قبضہ دلائے پھر وہ ترس کھا کر بغیراس کے جبر واکراہ کے اپنی خوشی سے بطور ہبہ جس قدر جاہیں واپس کر دیں توسب کے لیے سراسر فائڈہ ہے،اس کے لیے بیر کہ خداکے عذاب سے چُھوٹاالله تعالیٰ کا قرض وفرض ادا ہُوااور مال بھی حلال ویا کیزہ ہو کر واپس ملا، جو ر ہاؤہ اپنے جگریار وں کے پاس رہا، ان کے لیے بیہ فائدہ ہیں کہ د نیامیں مال ملاعقیا میں اپنے عزیز مسلمان بھائی پر ترس کھانے اور اسے ہبہ کرنے اور اس کے ادائے زکوۃ میں مدد دینے سے ثواب یا ما، پھر اگران پر پُور ااطمینان ہو توز کوۃ سالہا سال حساب لگانے کی بھی حاجت نہ رہے گی، اپناکل مال بطور تصدیّ انھیں دے کر قبضہ دلادے پھروہ جس قدر جاہیں اسے اپنی طرف سے ہیہ کردیں، کتنی ہی زکوۃاس پر تھی سب ادا ہو گئی اور سب مطلب بر آئے اور فریقین نے ہر قتم کے دینی و دنیوی نفع یائے، مولی عزوجل اپنے کرم سے توفق عطافرمائے آمین آمین یارب العالمین والله تعالیے اعلمه وعلمه اتمر ازشهر ملوك يور مرسله جناب سيّد محمر على صاحب نائب ناظر فريد پور ٣٠٠ مضان المبارك ٢٣١ه و كوة کس ماہ میں دینااولی ہے ماہ کہ زبوراور روپیہ توجب بوراسال گزر جائے؟

جب سال تمام ہو فورًا فورًا بُوراادا کرے، ہاں اوّلیّت جاہے توسال تمام ہونے سے پہلے پیشگی ادا کرے، اس کے لیے بہتر ماہ مبارک رمضان ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابراور فرض کاستّر فرضون کے برابر۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلیہ ۔

مسلم ۱۵۲۰ از بنارس مسجد بی بی راجی متصل شفاخانه مرسله مولوی حکیم عبدالغفور صاحب ۱۳۱۲ههاقو لکه ایها العلماء (اے علماء کرام! آپ کا کیاار شاو ہے) دریں مسلم که زید پیشه طبابت کرتا ہے اور گچھ گولیاں اس کے پاس ہیں که بحساب فی روپیه ۴ گولیاں علی العموم بیاروں کو دیتا ہے لیکن لاگت اصل چار گولیوں کے چار پیسے ہے، جب مطب میں کوئی غریب مصرفِ زکوة آ جاتا ہے تو ۴ گولی مذکور الصدر جس کی قیمت اصلی ۴ پیسے ہے دے کر ایک روپید ادائے زکوة میں شار کرتا ہے، اس صورت میں بموجب اس کے خیال کے ایک روپید زکوة میں سے ادا ہوگا یا ایک آنہ جولاگتِ اصلی ہے؟ بینواتو جروا۔

م چند شخص کواختیار ہے کہ اپنے پیشہ کی چیز برضائے مشتری مزار روپے کے بیچے جبکہ اس میں کذب وفریب و مغالطہ نہ ہو، مگر ز کوۃ وغیر ہاصد قاتِ واجبہ میں جہال واجب شئی کی جگہ اس کی غیر کوئی چیز دی جائے تو صرف بلحاظِ قیمت جانبین ہی دی جاسکتی ہے۔

تبیین میں ہے کہ اگر شکی کے غیر جنس سے زکوۃ ادا کرنا ہوتو بالا تفاق قیمت کا اعتبار ہوگا اھ اور تا تا خانیہ میں تخفہ سے ہے کہ اونٹوں میں اگر مؤنث لازم ہے تو اب مذکر سے ادائیگی جائز نہیں مگر بطورِ قیمت اھ امام سرخسی کی محیط کے صدقۃ الفطر میں ہے کہ گندم وجو کا ٹا اور ان کے ستو ایک دوسرے کی مثل ہیں لیکن روئی نہیں دی جاسکتی، ہاں قیمت کے مثل ہیں لیکن روئی نہیں دی جاسکتی، ہاں قیمت کے اعتبار سے، اور یہی اصح قول ہے اھ، مکل تفصیل ہندیہ میں ملاحظہ کیجئے۔ (ت)

فى التبيين لوادى من خلاف جنسه تعتبر القيمة با لا جماع اه وفى التتار خانية عن التحفة الواجب فى الا بل الا نوثة حتى لا يجوز النكور الا بطريق القيمة اه وفى محيط الامام السرخسى فى صدقة الفطر ان دقيق الحنطة والشعير وسويقهما مثلهما والخبز لا يجوز الاباعتبار القيمة وهو الاصحاه والكل فى الهندية.

اور قیمت وُہ کہ نرخ بازار سے جو حیثیت شکی کی ہو، نہ وہ کہ بائع اور مشتری میں اُن کی تراضی سے قرار پائے کہ وہ شمن ہے،

Page 188 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تبیین الحقائق باب زلوة المال مطبعه کبری امیریه بولاق مصر ۱ / ۲۷۸

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فآوی هندیهٔ بحواله تاتار خانیه الفصل الثانی فی الفروض نورانی کتب خانه پیثاورا / ۱۸۱

<sup>3</sup> فآوای مهندیة محیط السر خسی الباب الثامن فی صدقة الفطر نورانی کتب خانه پشاور ۱ /۱۹۱

جلددېم فتاؤىرضويّه

ر دالمحتار میں ہے کہ خمن اور قبت میں فرق ہے، جس ہر متعاقدان راضی ہو جائیں وہ غمن ہوںگے خواہ قیت شئی سے زائد ہو یا کم، بغیر کسی کمی وزیادتی کے شکی کے معیاری عوض کا نام قیمت ہے۔ (ت)

في دالمحتار الفرق بين الثبن والقيمة أن الثبن ما تراضى عليه المتعاقد ان سواء زاد على القيمة او نقص والقبية ما قوم به الشئي بينزلة البيعاد من  $^1$ غير زياده ولا نقصان  $^1$ 

تواُن گولیوں کی بہ لحاظ نرخ بازار جسقدر مالیّت ہواسی قدر ز کوۃ میں مجر اہوں گے اُس سے زائد دین اللی رہا کہ فورًاواجب الاداہے، ہاں اگر زیادہ محسوب کرنا جاہے تو اس کی سبیل بہ نہیں بلکہ یُوں ہے کہ مصرف ز کوۃ کو گولیاں ہے تنہ دے اس کے ہاتھ ہیج کرلے، اب بیج میں اختیار ہے جو ثمن چاہے اس کی رضا مندی سے تھہرالے اگر چہ شئی کی حیثیت سے کتناہی زائد ہو بشر طیکہ مشتری عاقل بالغ ہو،اوراسے سمجھادے کہ اگرا گرتیرے پاس قیمت نہیں تواس کااندیشہ نہ کرمیں خوداینے پاس سے مجھے دے ا کر سبکدوش کر دوں گا،اب مثلًا ہم گولیاں ایک روپیہ کواس کے ہاتھ بیچے وُہ خریدےاس کاایک روپیہ اس پر دین ہو گیا چرایک روپیر بدنیت ز کوۃ اسے دے کر قبضہ کرادے پھر اپنے آتے میں روپیر اس سے واپس لے، اگر وہ عذر کرے تو جبراً لے سکتا ہے کہ اتنی میں وُہ اس کامدیون ہے، یوں اسے ۴ گولیاں مفت ملیں گی اور اس کی زکوۃ سے ایک روپیہ ادا ہو جائے گا،

در مختار میں ہے کہ حیلہ جوازیہ ہے کہ آ دمی اپنے مقروض فقیر کو زکوۃ دے پھر اس سے قرضہ وصول کرے، اگر مقروض نہ دے تو چھین لے کیونکہ وہ اپنے حق کی جنس پر قادر ہے۔والله تعالیٰ اعلم (ت)

في الدر المختار حيلة الجواز ان يعطى مديونه الفقير زكاته ثم يا خذها من دينه ولوامتنع المديون مديده واخذ ها لكونه ظفر بجنس حقه، 2والله تعالى اعلم ـ

۱۵ محرم ۹ سساھ کمافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ:

(۱) ایک شخص نے کچھ زمین کسی زمیندار سے ٹھیکہ میں لی اس کے پاس دس مزار روپیہ جمع کیا، میعاد ٹھیکہ مقرر نہیں، یہ طے ہوا کہ جس وقت روبیہ واپس کریں گے زمین ٹھیکہ سے نکال لیس گے اور اس شخص نے زمین سے نفع حاصل کرنے کی اجازت دی،اس روییه کی ز کوهٔ کاکیا حکم ہےاور کس طریقه سےاس کی ز کوهٔ دی جائے؟

(۲) اگرایک شخص کے پاس دس بیگھہ زمین کاشتکاری کی ہے اور وُہ یانچ بیگھہ زمین میں بارش سے غلّہ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار باب خبارالشرط مصطفیٰ البابی مصر ۵۷/۴

<sup>2</sup> در مختار كتاب الزكوة مبطع محتبائي دبلي ال٠١١١

اگاتا ہے اور پانچ بیگھ زمین کو کُنویں یا دریائی پانی سے سینچ کرغلہ پیدا کرتا ہے اورغلہ صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو خاندان کے لیے کافی ہوتا ہے بیت نہیں،اس صورت میں اس کے عشر اور زکوہ کا کیا حکم ہے؟

(۳) اگر کسی نے ایک دُکان میں دس 'مزار روپیہ کاسامان لینی میز کرسی اور برتن وغیرہ خرید کر گاہوں کے استعال کے لیے لگادیا اور دُکان میں فروخت کی اشیاء روزانہ یا دوسرے تیسرے دن لا کر فروخت کرتا ہے تواس دس مزار روپیہ کی ز کوۃ کا کیا حکم ہے،اور روزانہ جوآمدنی ہوتی ہے اس کو اپنے خرج میں لاتا ہے؟

# الجواب:

(۱) میہ کوئی صورت ٹھیکہ کی نہیں، ٹھیکہ میں نفع کے مقابل روپیہ ہوتا ہے نہ یہ کہ نفع لیا جائے اور والیی زمین پر روپیہ واپس ہو جائے، یہ صورت قرض کی ہے اور زمین رہن اور اس سے نفع لینا جائز نہیں اور اس کی زکوۃ اس روپے والے پر واجب، اگر چہ واجب الادااس وقت ہو گی جب وُہ قرض بقدر نصاب یا خمس نصاب اُس کو وصول ہو۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ

(۲) زکوہ تو نہ غلّہ پر ہے نہ زمین پر،اگر سونا یا چاندی تمام حاجاتِ اصلیہ سے فارغ بقدر نصاب ہو اور سال گزرے توز کوہ واجب ہوگی اور عشر بہر حال واجب ہے، مینہ کی بیداوار پر دسوال حصّہ اور پانی دی ہوئی پر بیسوال۔والله تعالیٰ اعلمہ۔

(۳) جس دن وُہ مالک نصاب ہُوا تھاجب اُس پر سال پُورا گزرے گااُس وقت جتنا سونا چاندی یا تجارت کا مال میز کرسی وغیرہ جو کچھ بھی ہو بقدر نصاب اس کے پاس تمام حاجات اصلیہ سے فارغ موجود ہوگا اس پر زکوۃ فرض ہوگی، روز مرہ کے خرچ میں جو خرچ ہوگیا ہوگیا۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ

مسله 24: ان کانپور محلّه فیل خانه کهنه مسئوله سیّد محمد آصف صاحب ۹ محرم الحرام ۱۳۳۹ه مسئله 24: حضور کے فقاوی جلد اول مطبوعه کے حاشیه پریه عبارت ہے کہ: "جس کے عزیز محتاج ہوں اسے منع ہے کہ انھیں چھوڑ کر غیر وں کو اپنے صد قات دے، حدیث میں فرمایا: ایسے کا صدقہ قبول نه ہوگااور الله تعالی روزِ قیامت اس کی طرف نظر نه فرمائے گا۔ "عزیز سے کون کون شخص مراد ہیں؟

## الجواب :

عزیزوں میں ذور حم محرم مقدم ہیں پھر باقی ذور حم، ان سے پھیر کر اجنبی کو صدقہ نہ دے پھیرنے کے معنی کا صدق چاہئے، مثلاً گدا گروں کوجوایک آ دھ پیسہ یاروٹی کا طراحاتا ہے کہ اپنے اعزّا کو نہیں دے دسکتا، اور دے تووہ نہ لیں گے، وُوان سے پھیر کردینانہ ہُوا۔والله تعالیٰ اعلمہ

Page 190 of 836

جلدديم فتاؤىرضويّه

# رساله رادعالتعسفعنالامامابييوسف (حیلہ زکوۃ کے بارے میں امام ابو یوسف پر غیر مقلدین کے اعتراض کارَد)

از گونڈہ ملک اودھ مدرسہ اسلامیہ م سلہ جافظ عبدالله صاحب مدرس مذکور ۱۲ جمادی الآخر ۱۳۱۸ھ مسكدوك: کتاب غفرالمبین مؤلّفه محیالدین غیر مقلد میں لکھاہے کہ جناب قاضی ابو پوسف صاحب آخرسال براینامال ا نی بی بی کے نام ہیہ کر دیا کرتے تھے اور اس کامال اپنے نام ہبہ کرالیا کرتے تھے تاکہ ز کوۃ ساقط ہو جائے، یہ بات کسی نے امام ابو حنیفہ صاحب سے نقل کی انہوں نے فرمایا کہ یہ اُن کے فقہ کی جہت ہے ہے اور درست فرمایا، جنانچہ اس امر کوایک عالم مقلّد نے بھی تصدیق کیا بلکہ یہ کہااس معاملے کو امام بخاری صاحب نے بھی درج کتاب کیا ہے اور بہت نفرت کے ساتھ لکھا ہے اس کی تشرح و توشیح مدلّل ارشاد فرمائی جائے۔

# الجواب: بسم الله الرحلن الرّحيم

اللهم لك الحمد صل وسلم على سبِّد انبيائك الداللة ترب بي ليه حد ب- تمام انساء عليهم اللام ك واله وصحبه وسائر اصفيائك اسألك حبّك وحب مربراه پرصلوة وسلام، ان كيآل واصحاب اور باقي تمام اصفياء پر بھی۔اےاللہ! میں آپ سے آپ کی

محبت، آپ کے محبوبوں کی محبت اور آپ کے تمام دوستوں کے ساتھ محسنِ ادب کا سوال کرتاہُوں، اور آپ کے غضب، ناراضگی اور گرفت سے پناہ مانگتاہُوں(ت)

احبائك وحسن الادب مع جميع اوليائك و اعوذبك من غضبك و سخطك و سوء بلائك.

الآلاً: صحیح بخاری شریف میں اوّل تاآخر کہیں اس حکایت کا پتانہیں کہ امام ابویوسف اس کے عامل تھے امام اعظم مصدّق ہوئے، امام بخاری نے صرف اس قدر لکھا کہ بعض علاء کے نزدیک اگر کوئی شخص سال تمام سے پہلے مال کوہلاک کردے یا دے ڈالے یا نچ کر بدل لے کہ زکوۃ واجب نہ ہونے پائے تو اس پر کچھ واجب نہ ہوگا، اور ہلاک کرکے مرجائے تو اس کے مال سے کچھ نہ لیا جائے گا، اور سال تمام سے پہلے اگر زکوۃ اواکردے تو جائز وروا۔ اُن کی عبارت یہ ہے:

بعض لو گوں نے کہا ہے کہ ایک سوبیں "اونٹوں میں دو حقہ ہیں اور اگر انھیں عمر الملاک کردیا یا انھیں کسی کو ہبہ کردیا یا زکوۃ سے بھاگئے کے لیے کوئی حیلہ کرلیا تو اب مالک پر زکوۃ نہیں ہو گی (ت)

وقال بعض الناس فى عشرين ومائة بعير حقتان فان اهلكها متعمدااووهبها او احتال فيها فرارا من الزكوة فلا شئى عليه - 1

### چرکها:

بعض لو گول نے اس شخص کے بارے میں کہا جس کے پاس اونٹ ہوں وُہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس پر صدقہ لازم نہ ہوجائے پس وُہ زکوۃ ہے فرار اور حلیہ کرتے ہوئے ایک دن پہلے اس کی مثل اونٹول سے فرار اور حلیہ کرتے ہوئے ایک دن پہلے اس کی مثل اونٹول سے فرق دیتا ہے تواب اس پر کوئی شئے لازم نہیں، اور وُہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مالک نے اس پر کوئی شئے لازم نہیں، اور وُہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مالک نے اپنے اونٹ کی زکوۃ سال گزرنے سے ایک دن یا سال پہلے زکوۃ دے دی تواد اہو جائیں گی۔ (ت)

وقال بعض الناس في رجل له ابل فخاف ان تجب عليه الصدقة فباعها بابل مثلها او بغنم او ببقر او بدر اهم فرارا من الصدقة بيوم واحتيالا فلا شئى عليه وهو يقول ان زكى اببله قبل ان يحول الحول بيوم او بسنة جازت عنه- 2

چرکها:

بعض لو گوں نے کہاجب اُونٹ بیس ''ہو جا کیں تواس

وقال بعض الناس اذا بلغت الابل عشرين

2 صحیح البخاری کتاب الحیل باب فی الز کوة والاً یفرق الخ قد یمی کتب خانه کراچی ۱۰۲۹/۲

<sup>1</sup> صحیح البخاری کتاب الحیل باب فی الز کوة والّا یفرق النّح قدیمی کتب خانه کراچی ۱۰۲۹/۲

العض لوگوں نے کہاجب اُونٹ بیں '' ہوجائیں تواسمیں چار بحریاں لازم ہوں گی، اب اگر اسقاطِ زکوۃ کیلئے حیلہ کرتے ہُوئے سال گزرنے سے پہلے ان اونٹوں کو ہبہ کردیا تو اب کوئی شکی لازم نہ ہوگی، اسی طرح اگر مالک نے ہلاک کردیا اور مالک فوت ہوگیا تو اس کے مال میں کوئی شکی لازم نہ ہوگی۔ (ت)

ففيها اربع شياه فان وهبها قبل الحول او باعها فرارا اواحتيالا لاسقاط الزكوة فلاشئى عليه وكذلك ان اتلفها فهات فلاشئى فى مالهـ أ

کیاہے کہ کوئی ایسا کرے تواس پر کچھ واجب نہ ہوگا۔

ٹائیا: ہمارے کتب مذہب نے اس مسئلہ میں امام ابو یُوسف اور امام محمد رحمماالله تعالی کااختلاف نقل کیااور صرف لکھ دیا کہ فتوی امام محمد کے قول پر ہے کہ ایبافعل جائز نہیں۔ تنویر الابصار و در مختار و در روغوم روغیر ہامیں ہے:

پہلی دونوں کتب کی عبارت یہ ہے ( ثبوتِ شفعہ کے بعد اسقاط کے لیے حیلہ کرنا بالاتفاق مکروہ ہے) مثلاً شفیع کے لیے یہ کہنا کہ وہ چیز آپ مجھ سے خریدلیں ۔ اسے بزازی نے ذکر کیا لیکن ابتداعدم ثبوت کے لیے حیلہ کرناامام ابویوسف کے نزدیک مکروہ نہیں ۔اورامام محمد کے بال مکروہ ہے ۔ شفعہ میں امام ابویوسف کے قول پر فتوی ہے) سراجیہ میں اس قید کااضافہ ہے کہ بشر طیکہ پڑوسی اس کے مختاج نہ ہو محثی اشباہ نے اسے پہند کیا ہے اور زکوہ، حج اور آیتِ سجدہ میں (اس کی ضد) بھی کراہت پر فتوی ہے۔جوم ہوں (اس کی ضد) بھی کراہت پر فتوی ہے۔جوم ہوں (اس کی

واللفظ للاولين(تكرة الحيلة لاسقاط الشفعة بعد ثبوتها وفاقاً)كقوله للشفيع اشترة منى ذكرة البزازى (واماالحيلة لدفع ثبوتها ابتدأ فعند ابى يوسف لاتكرة وعند محمد تكرة. ويفتى بقول ابى يوسف فى الشفعة)قيدة فى السراجية بما اذكان الجار غير محتاج اليه واستحسنة محشى الاشباة (وبضدة)وهوالكراهة (فى الزكوة)والحجواً ية السجدة جوهرة - 2

ردالمحتار میں شرح در رالبحارے ہے: هذا تفصیل حسن (پی تفصیل خوبصورت ہے۔ت) غمز العیون

Page 193 of 836

<sup>1</sup> صحیح ا بخاری کتاب الحیل باب فی الز کوه والا ایفرق بین مجتمع الخ قد یی کتب خانه کراچی ۱۰۲۹/۲

<sup>2</sup> در مختار كتاب الشفعة كتاب ما يبطلها مطبع مجتبائي د ملي ٢١٦/٢

<sup>3</sup> ردالمحتار كتاب الشفعة كتاب ما يبطلها مصطفیٰ البابی مصر ۱۷۳/۵

میں ہے:

فتویٰ حیلہ اسقاطِ ز کوۃ کے عدمِ جواز پر ہے اور یہی امام محمد رحمہ الله تعالیٰ کا قول ہے،اوراسی پراعتاد ہے (ت) الزكوة على عدم جواز الحيلة لاسقاط الزكوة وهو قول محمد رحمه الله تعالى وهو المعتمد 1

مجمع الانهر میں شرح الکنز للعنیبی سے ہے:

میرے نز دیک مختار میہ ہے کہ شفعہ میں حیلہ مکروہ نہیں کیکن ز کوۃ میں مکروہ ہے۔ (ت) المختار عندى ان لا تكره فى الشفعة دون الزكوة-2

و قامیہ واصلاح والضاح میں ہے:

ان دونوں کی عبارت ہے ہے: اسقاط شفعہ زکوۃ کے لیے حیلہ امام ابو یوسف کے نزدیک مکروہ نہیں لیکن امام محمد کو اس میں اختلاف ہے پہلے (شفعہ) میں پہلے امام (ابو یوسف) کے قول تول پر اور دوسرے (زکوۃ) میں دوسرے امام (محمد) کے قول برفتوی ہے۔ (ت)

واللفظ لهذين لا يكرة حيلة اسقاط الشفعة الزكوة عند ابى يوسف خلافاً لمحمد و يفتى فى الاول بقول الثانى ـ 3 الاول بقول الثانى بقول الثانى ـ 3 الدول بقول الثانى الثانى بقول الثانى بقول الثانى بقول الثانى بقول الثانى بقول الثانى ا

امام الائمہ سراج الامہ حضرت سیّد ناامام اعظم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کامذہب بھی یہی مذہبِ امام محمد ہے کہ ایسا فعل ممنوع و بد ہے۔غمزالعیون میں تاتار خانیہ سے ہے :

یه (حیله ) امام اعظم اور امام محمد دونوں کے نزدیک مکروہ ہے۔(ت)

كان مهنوع مكروها عند الامام و محمد-

توامام کے طرف وُہ نبیت تصویب کہ انہوں نے فرمایا (ابو یوسف نے درست فرمایا) خود مذہبِ امام کے صریح خلاف ہے۔ اللہ خزانة المفتین میں فالوی کبری سے ہے:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غمز عيون البصائر الفن الخامس من الاشباه والنطائر الخ ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراجي ٢ /٢٩٢

<sup>2</sup> مجمح الانهر شرح ملتقى الابحر فصل وتبطل الشفعة بتسليم الكل اوبعض داراحياء التراث العربي بيروت ٢ /٣٨٦٧

<sup>3</sup> شرح الوقاية كتاب الشفعة باب ماهي فيه الخ مطبع يوسفي لكصنو م / ٧٠

<sup>4</sup> غمز عيون البصائر الفن الخامس من الاشباه والنطائر وهو فن الحيل ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراجي ٢ ٢٩٢/

جلددېم فتاؤىرضويّه

ثبوت کے بعد ابطال شفعہ کے لیے حیلیہ کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہ حق واجب کو ماطل کرنا ہے لیکن ثبوت سے پہلے حیلہ میں کوئی حرج نہیں اوریمی مختار ہے اور وجوب زکوۃ میں رکاوٹ کے لیے حیلہ کرنا بالاجماع مکروہ ہے۔(ت)

الحيلة في ابطأل الشفعة بعد ثبوتها بكرة لانه ابطال لحق واجب واماً قبل الثبوت فلا بأس به وهو المختار والحيلة في منع وجوب الزكوة تكره بالإجباع\_<sup>1</sup>

یہاں سے ثابت کہ ہمارے تمام ائمہ کااس کے عدم جواز پر اجماع ہے، حضرت امام ابوبوسف بھی مکروہ رکھتے ہیں ممنوع و ناجائز جانتے ہیں کہ مطلق کراہت کراہت تحریم کے لیے ہے خصوصًا نقل اجماع کہ یہاں ہمارے سب ائمہ کامذہب متحد بتارہی ہے اور شک نہیں کہ مذہب امام اعظم وامام محمد اس حیلہ کا ناجائز ہو ناہے، غمز العیون کے لفظ سُن بچکے کہ صاف عدم جواز کی تصریح ہے **اقول:** اگربتظافر نقول خلاف، بغر ض توفیق اس روایت اجماع میں کراہت کو معنی اعم پر حمل کریں،

فلاں فلاں چیز مکروہ ہےاور مکروہات کی دونوں قسموں کو مراد لیتے

فربہاً تجئی کذا کقولھم فی الصلوۃ کرہ کذا | تو کبھی یوں بھی آتا ہے جیماکہ فقہاء کا نماز کے باب میں کہنا کہ وكذاوارادوابه المكروهات من القسمين ـ

تو حاصل پہ ہوگا کہ اس حیلہ کے مکروہ و ناپیند ہونے پر ہمارے ائمہ کا اجماع ہے، خلاف اس میں ہے کہ امام ابو پوسف مکروہ تنزیبی فرماتے ہیں اور امام اعظم وامام محمد مکروہ تحریمی۔اور فقیر نے بچیشم خود امام ابی یوسف رضی الله عنه کی متواتر کتاب منظاب الخراج ميں به عبارت شریفه مطالعه کی (مطبع ميري بولاق مصر صفحه ۴۵):

یعنی امام ابُو یُوسف فرماتے ہیں تحسی شخص کو جو اللهو قیامت بر ایمان رکھتا ہو یہ حلال نہیں کہ زکوۃ نہ دے یا اپنی ملک سے دوسروں کی ملک میں دے دے جس سے ملک متفرق ہو جائے اورز کوۃ لازم نہآئے کہ اب مر ایک کے پاس نصاب سے کم ہے اور کسی طرح کسی صورت ابطال زکوة کا حیلہ نہ کرے، ہم کو ابن مسعود رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کپنچی ہے کہ انہوں نے فرمایا ز کوة نه دینے والا مسلمان نہیں رہتا،اور جوز کوة نه دیاس کی

قال ابو يوسف رحمه الله لا يحل لرجل يؤمن بالله والبوم الأخر منع الصدقة ولااخراجها من ملكه الي ملك جباعة غيره ليفرقها بذلك فتبطل الصدقة عنها بأن يصير لكل واحد منهم من الإبل والبقر والغنم مالا يجب فيه الصدقة ولايحتال في ابطال الصدقة بوجه ولاسبب بلغناعن ابن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه

<sup>1</sup> خزانة المفتين

نماز مر دود ہے۔

انه قال مامانع الزكوة بمسلم ومن لم يؤدها فلا صلاة له-1

فیادی کبری و خزانةالمفتین کی نقل اجماع عبارت اطلاق کی تائید کررہی ہے اور اس کااطلاق اُس اجماع کی، امام ابویوسف نے یہ کتاب مستطاب خلیفہ ہارون کے لیے تصنیف فرمائی ہے جبکہ امام خلافت ہارونی میں قاضی القضاة و قاضی الشرق والغرب تھے اُس میں کمال اعلان حق کے ساتھ خلیفہ کو ؤہ ہدایات فرمائی ہیں جو ایک اعلیٰ درجے کے امام رتانی کے شایان شان تھیں کہ اللّٰہ کے معاملے میں سُلطان و خلیفہ کسی کاخوف و لحاظ نہ کرے اور خلیفہ رحمہ الله تعالے نے ان ہدایات کواسی طرح ساہے جوایک خدا پرست سلطان وامیر المومنین کے لائق ہے کہ نصائح ائمہ و علاء اگر چہ بظاہرِ تلخ ہوں گوش قبول سے سُنے اور اُن کے حجور فرو تنی کرے، یہ زمانہ امام کاآخر زمانہ تھا، حاضرین مجلس مبارک ستد ناامام اعظم ہااُس کے بعد کاقریب زمانہ جس میں خلافیات ائمیہ ٹلٹہ منقول ہُوئی ہیں، اس سے متقدم تھا، تواس تقدیر پر نقل اجماع کوظاہر سے پھیرنے کی حاجت نہیں، تطبیق یُوں ہو گی کہ امام ا بی پوسف رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ نے اس قول سے رجوع فرمایااور اُن کاآخر قول یہی تھہر اجوان کے استاذ اعظم امام الائمہ اور شاگر د اکبر امام محمد کا ہے رضی الله تعالے عنهم اجمعین ، اور ایک امام دین جب ایک قول سے رجوع فرمائے تواب وہ اس کا قول نہ رہا ، نہ اس پر طعن روا، نه سیّد نا عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهمایر طعن کیا که وُها بتداء میں جوازِ متعه مدتوں قائل رہے ہیں یہاں تک کہ عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنها نے اپنے زمانہ خلافت میں اُن سے فرمایا کہ اپنے ہی اُوپر آ ز مادیکئے ،اگر متعہ کروتو میں سنگسار کروں، آخر زمانہ میں اس سے رجوع کیااور فرمایا: الله عزوجل نے زوجہ و کنیز شرعی بس ان دو کو حلال فرمایا ہے فکل فرج سو اهدا حر امر ان دو کے سواجو فرج ہے حرام ہے ، رواہ الترمذي (اسے ترمذي نے روايت كيا۔ت) زيد بن ار قم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ پر طعن کیا جائے کہ ؤہ پہلے سُود کی بعض صُور تیں حلال بتاتے ہیں یہاں تک امّ المومنین صدیقیہ رضی الله تعالی عنها نے فرمایا که زید کو خبر دے دو که اگر وہ اس قول سے باز نه آئے توانہوں نے جو حج و جہاد رسول الله تعالی علیه وسلم کے ہمراہ رکاب بیاالله تعالے اسے ماطل فرمادے گا۔ دروای الدار قطنی (اسے دار قطنی نے روایت کیا۔ت) رابعًا: یہ حکایت کسی سند متند سے ثابت نہیں ،اور بے سند مذکور ہو ناطعن کے لیے کیا نفع دے سکتا ہے

1 كتاب الخراج باب في الزيادة والنقصان الخ مطبعه بولاق مصر ص ٨٦

<sup>2</sup> جامع الترمذي ابواب النكاح باب ماجاء في تكاح المتعة امين تميني كتب خانه رشيديه وبلي الم ١٣٣٠

<sup>3</sup> سنن الدار قطني كتاب البيوع حديث ٢١١ نشر النة ملتان ٣ /٥٢

جلددېم فتاؤىرضويّه

وه بھی الیں کتاب میں خصوصًا جس میں تو ؤہ حدیثیں خود رسول الله صلے تعالی علیہ وسلم کی طرف الیں منسوب ہیں جن کی نسبت ائمہ حدیث نے جزم کیا کہ باطل و موضوع و مکذوب ہیں۔

الله تعالے نے عصمت صرف اپنے کلام اور اپنے رسول صلی الله تعالی علیہ وسلم کے کلام ہی کو عطافرمائی ہے۔ (ت)

ولکل فن رجال و لکل رجال مجال ویا بی الله کی رفن کے ماہرین ہیں اور تمام ماہرین میں خطاکا امکان ہے۔ العصبة الالكلامه ولكلام رسوله صلى الله تعالى الله عليهوسلمر

مجتدکے اجتہاد میں کسی فعل کاجواز آنااور بات اور خو داس کا مرتکب ہو نااور بات، بیہ اساطین دین الٰہی بار باعوام کے لے رخصت بتاتے اور خود عزيمت يرغمل كرتے۔ ستد ناامام اعظم امام الائمہ سراج الامہ كاشف الغمہ مالك الاز مه رضى اللَّه تعالے عنه فرماتے ہیں :

لا احرم النبيذالشديد ديانة ولا اشربه مروء مين نبيز كو ديانةً حرام نهيل كهتاليكن مروتًا اسے پتانهيں ہُول۔(ت)

اُن کے شاگر د کے شاگر د محمد بن مقاتل رازی کہتے ہیں:

اگرتمام د نامجھے دے دی جائے تومیں نشہ آور چزیعنی تمر اور زبیب کا نبیزنه پیوں گا، اور اگر مجھے تمام دنیا عطا کر دی جائے تو میں اس کے حرام ہونے کا فتوی نہیں دے سکتا، امام بخاری نے خلاصہ میں اس کاذ کر کیا ہے۔ (ت)

لواعطيت الدنيا بحذافيرها ماشربت المسكر يعنى نبين التمروالزبيب ولو اعطيت الدنيا بحذافيرها ماافتيت بانه حرام، أذكره الامام البخارى في الخلاصة

**خاميًا:** امام حجة الاسلام غزالي قدس سر ه الشريف احياء العلوم شريف فرماتے ہيں :

اگر سوال کیا جائے کہ کیا پر مدیر لعنت کرنا جائز ہے کیونکہ وُہ امام حسین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے بااس نے آپ کے قتل کا حکم دیا ہے، توہم کہتے ہیں کہ بیا اصلاً ثابت نہیں جب تک یہ ثابت نہ ہوجائے تواسے

فأن قيل هل بجوز لعن يزيد لانه قاتل الحسين وأمربه قلنا هذالم يثبت اصلا فلا یجوز آن یقال آنه قتل او امریه مالم یثبت فضلاعن اللعنة لانه

<sup>1</sup> خلاصة الفتاوي كتاب الاشربه مكتبه حبيبه كوئيه ٢٠٥/٣

قاتل یااس کاآ مرنہ کہا جائے چہ جائیکہ اس پر لعنت کی جائے کیونکہ بغیر تحقیق کسی مسلمان کی طرف کبیرہ گناہ کی نبیت کرنا جائز نہیں، ہال یہ کہنا جائز ہے کہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کو ابن ملم اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کو ابو لؤلؤ نے شہید کیا کیونکہ یہ تواتر سے ثابت ہے تو بغیر تحقیق کسی مسلمان کی طرف فست یا کفر کی نبیت کرنام گر جائز نہیں۔(ت)

لانه لاتجوز نسبة مسلم الى كبيرة من غير تحقيق نعم يجوز ان يقال قتل ابن ملجم عليا وقتل ابو لؤلؤ عبر رضى الله تعالى عنه فأن ذلك ثبت متواتر افلا يجوز ان يرمى مسلم بفسق وكفر من غير تحقيق -1

اقول: یہ فعل امام ابو یوسف رحمہ الله تعالی سے حکایت کیا جاتا ہے آیا خطاء اجتہادی ہے یا اس کی قاببلیت نہیں رکھتا بلکہ معاذالله عمد افریضۃ الله سے معاندت ہے، بر تقدیر اوّل اس سے طعن کے کیا معنی مجتہدا پی خطاپر ثواب پاتا ہے اگر چہ صواب کا ثواب دونا ہے۔ اورا گرعیا وَّابالله شق خانی فرض کی جائے فرض خود سے معاندت قطعاً کبیرہ ہے خصوصا وہ بھی بر سبیل عادت جو (کردیا کرتے تھے)کا مفاد ہے خصوصا اس زعم کے ساتھ کہ آخرت میں اس کا ضرر میر گناہ سے زائد ہے تو معاذ الله اکبر الکبائر ہوا پھر کیونکر حلال ہوگیا کہ ایسے سخت کبیرہ شدید نہ کبیرہ بلکہ اکبر الکبائر کو ایک مسلمان نہ صرف مسلمان بلکہ امام المسلمین کی کھر کیونکر حلال ہوگیا کہ ایسے سخت کبیرہ شدید نہ کبیرہ بلکہ اکبر الکبائر کو ایک مسلمان نہ صرف مسلمان بلکہ امام المسلمین کی جائز وحرام ہو کہ اس نے امام مظلوم سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ کو شہید کرایا اس لیے کہ اس کا حکم دینا اس خبیث سے معاز نہیں اور سید ناامام ابو یوسف رحمۃ الله علیہ کی طرف ایسی شدید عظیم بات نسبت کرنا حلال کھہرے حالا نکہ تواتر چھوڑ کرا ملک کئی ٹوئی پھوٹی سند بھی نہیں۔

فقد تمت الحجة بالحجة على الحجة و طهربه ذيل امام المحجة وللهالحجة البالغة ولكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة ولكل عالم هفوة ولقد صدق امام دار الهجرة عالم المدينة سيّدنا الامام مالك بن انس رحمة الله تعالى اذيقول كل ماخوذ من قوله ومردود عليه الاصاحب هذا القبر صلى الله تعالى عليه

وسلمرالا

Page 198 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> احياء العلوم الافة الثابية اللعن مكتبه ومطبعة المشد الحسيني القابرة ٣٥/٣٦١

جلدديم فتاؤىرضويّه

ملاشیہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان ہفوات کی ا تناع کرتے ہین جیسے بھی ؤہ ظام ہوں اور اس سے دین میں فتنہ بریا کرکے مسلمانوں کے دلوں کو ایذا دیتے ہیں، ان سر کشوں اور مر دود باغیوں کے خلاف اللّٰہ تعالیٰ مد د فرمانے والاہے۔ (ت)

ان الذين في قلو بهم زيغ فيتبعون هفوات بدرت مهما ندرت يبتغون الفتنة في الدين وايذاء قلوب المسلمين والله المستعان على الطاغين والمردة الباغين ولاحول ولا قوة الإبالله العلى العظيمر

**ساد**شا: مجر داستقیاح واستبعاد ہے دلیل شرعی مسموع نہیں، نہاحکام زیداحکام شرع پر حاکم نماز میں قلّت خشوع کواہل سلوک کیا کہا سخت و شنچے مذمتیں نہیں کرتے،ایسی نماز کو باطل و مہمل و فاسد و مختل سبھتے ہیں۔اور فقہا ۽ کاجماع ہے کہ خشوع نہ رکن نماز ہے نہ فرض نہ شرط، مائحن فیہ کامحل اجتہاد نہ ہو نامخالف نے نہ بتایانہ قیامت تک بتاسکتا ہے ، پھراجتہاد مجتہدیر طعن کیامعنی رہا، فعل اگر بفرض غلط ایک آ دھ بارو قوع بسند معتمد ثابت بھی ہوجائے تو کرنے اور کیا کرنے میں زمین آسان کابل ہے، نہ کان یفعل تکرار میں نص، کہا ہیّناکا في التاج المكلل في انارة من لول كان يفعل (جيباكه بم ني اس بات كوايز رساله التاج المكلل في انارة مدلول كان یفعل' میں بیان کیاہے۔ت) واقعہ حال محتمل صداحمال ہوتا ہے عروض ضرورت ماامراہم ما کچھ نہ سہی تو بیان جواز ہی کہ فعلاً قولاً ہے ا کمل واتم اور (پہ اُن کی فقہ ہے ہے) تصویب نہیں، اس کے معنیاس قدر کہ یہ اُنکااجتہاد ہے جس کا حاصل صرف منع طعن ہے کہ مجتهد اینے اجتہاد پر ملام نہیں، جس طرح حضرت عبدالله بن عیاس رضی الله تعالی عنہمانے عکر مہ کوجب اُنھوں نے امیر معاویہ رضی الله تعالی عنه کی شکایت کی که وتر کی ایک رکعت پڑھی، جواب دیادعه نفانه فقیه انتخیس کچھ نه کهه که وه مجتهدین, واه الدخاری (اسے بخاری نے روایت کما ہے۔ت) . ہاں دریارہ تصویب وتصدیق یہ حکایت ُئت میں منقول ہے کہ امام زین الملّة والدّین ابو بحر خواب میں زیارت اقدس حضورستد عالم صلی الله تعالی علیه وسلم ہے مشرف ہُوئے کسی شافعیالمذہب نےامام ابوپوسف کا یہ قول حضور کے سامنے ا عرض کیا، حضورِاقد س صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: ابویوسف کی تجویز حق ہے، بافرمایا درست ہے۔شرح نقابیہ میں ہے:

وقد ایدہ ماصح عندنا ان افضل العلماء فی زمانه اس کی تائید ؤہ واقعہ کرتا ہے جو ہمارے نزد ک صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ اپنے وقت کے افضل العلماءِ اکمل العرفاءِ ، زين الملّت

واكمل العرفاء في اوانه زين الملة والدين ابوبكر

ف: بخاری کے مقام مذکور پر دوحدیثیں منقول ہیں ایک کے الفاظ یہ ہیں دعہ فانہ صحب د سول الله صلح الله علیہ وسلمر اور دوسری کے الفاظ یوں قال اصاب ا نبہ فقیہ۔اعلیمزت علیہ الرحمۃ نے دونوں حدیثوں کا ختیار نقل کیاہے۔ ندیراحمہ)

Page 199 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحیح بخاری باب ذکر معاویه قدیمی کت خانه کراچیا/۱۳۵

اس کی تائید و واقعہ کرتا ہے جو ہمارے نزدیک صحت کے ساتھ ثابت ہے کہ اپنے وقت کے افضل العلماء اکمل العرفاء ، زین الملّت والدّین ابو بکر التائبادی نے خواب میں دیکھا کہ شافعی المذہب شخص نے مجلس نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا کہ ابو یوسف نے اسقاط زکوۃ میں حیلہ کو جائز رکھا ہے تو آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ابویوسف نے جو تجویز کیا ہے وہ حق یا درست ہے (ت) التائبادى قدرأى فى المنام ان شافعى المذهب قال فى مجلس النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ان ابا يوسف جوز حيلة فى اسقاط الزكوة فقال صلى الله تعالى عليه وسلم ان ماجوزه ابويوسف حق اوصدق - 1

سابعًا: بعد وجوب، منح کاحیلہ بالا جماع حرام تطعی ہے، یہاں کلام منع وجوب میں ہے یعنی وُہ تد پیر کرنی کہ ابتداً رکوۃ واجب ہی نہ ہو۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں اس میں کون سے حکم کی نافرمانی ہوئی، الله عزوج ل نے سال تمام ہونے پر ز کوۃ فرض کی جو بعد وجوب ادانہ کرے بالا جماع عاصی ہے، یہ کہاں فرض کیا ہے کہ اپنے مال پر سال گزر بھی جانے دو، جس طرح یہ فرض فرمایا ہے کہ جو زاد وراحلہ و قدرت بالا جماع عاصی ہے، یہ کہاں فرض کیا ہے کہ زاد وراحلہ واستطاعت کے قابل مال جمع بھی کر، یو نہی ہر گزواجب کیا مستحب بھی نہیں کہ قدر نصاب مال جوڑ کر سال جررکھ چھوڑو تاکہ ز کوۃ واجب ہو، ائمہ دین کو تعلیم غل کی طرف منسوب کرنا بدگانی ہے جو عوام مسلمین پر بھی جائز نہیں، اور حق یہ ہے کہ امام ممروح کا یہ قول بھی اس لیے نہیں کہ لوگ اسے دستاویز بنا کرز کوۃ سے بچیں بلکہ وہ وقتِ ضرورت و جائز نہیں، اور حق یہ ہے کہ امام ممروح کا یہ قول بھی اس لیے نہیں کہ لوگ اسے دستاویز بنا کرز کوۃ سے بچیں بلکہ وہ وقتِ ضرورت و حاجت پر محمول ہے، مثلاً کسی پر جج فرض ہو گیا تھا، مال چوری ہو گیا، مصارف جج و نفقۃ عیالی کے لیے ہزار درہم کی ضرورت ہاں سے حاجت پر محمول ہے، مثلاً کسی پر جج فرض ہو گیا تھا، مال چوری ہو گیا، مصارف جج کی سال نوۃ تو نفقہ عیالی کے لیے ہزار درہم کی ضرورت ہی اس کی میں نہ ہوگا، گرچیں درہم نکل جائیں گے مصارف میں کی گی ، یہ ایسا حیلہ کرے کہ جج فرض ہو گیا تھا، میں کو خوض دو مشکلات میں گیر جائے ان میں سے آسان کو وار تکاب گناہ سے بچوں تواز قبیل میں ابتلی ببلتیین اختار ا ھو نہا (جو شخص دو مشکلات میں گیر جائے ان میں سے آسان کو ادر تکاب گناہ سے بچوں تواز قبیل میں ابتلی ببلتیین اختار ا ھو نہا (جو شخص دو مشکلات میں گیر جائے ان میں ہے آسان کو ادر تکاب گناہ ہوگا۔ مراجیہ میں ہوگا۔ مراجیہ میں ہے:

اذا ارادان يحتال لامتناع وجوب الزكوة لما انه خاف ان لا يؤدى فيقع في المأثم فا لسبيل ان يهب النصاب قبل تمام الحول من يثق به

جب کوئی امتناعِ وجوب زکوۃ کے لیے حیلہ کرتا ہے کہ وُہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر اس نے زکوۃ ادانہ کی ٹو گناہگار ہوگا، تواس کے لیے راستہ یہ ہے کہ سال گزرنے سے پہلے نصاب کسی باعتاد آ دمی

<sup>1</sup> شرح نقابیه

جب کوئی امتناعِ وجوب زکوۃ کے لیے حیلہ کرتا ہے کہ وُواس بات سے دُرتا ہے کہ اگراس نے زکوۃ ادانہ کی تو تمناہگار ہوگا، تواس کے لیے راستہ یہ ہے کہ سال گزرنے سے پہلے نصاب کسی باعتاد آ دمی کے حوالے کردے پھراس سے بطور ہیہ واپس لے لے۔ (ت)

ويسلمه اليه ثمريستوهبه ـ 1

دیکھو تصریح ہے کہ بیہ حلیہ گناہ سے بیچنے کے لیے، نہ کہ معاذاللّٰہ گناہ میں پڑنے کے واسطے۔ حیلِ شرعیہ کاجواز خود قرآن واحادیثِ سیّد المرسلین صلّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایّوب علیہ الصلوٰۃ والسّلام نے قسم کھائی تھی کہ اپنی زوجہ مقدّسہ کو سو''کوڑے ماریں گے، رب العزت عزجلالہ نے فرمایا:

یعنی سُو فیچیوں کی ایک حجماڑ و بنا کر اُس سے ایک د فعہ مارلواور قتم جُھوٹی نیہ کرو۔

وَخُنُ بِيَٰ لِكَضِغَثَّا فَاضْرِ بُ بِّهٖ وَ لَا تَحْنَثُ <sup>2</sup>

حضور سیّد عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ایک کمزور شخص پر حد لگانے میں اسی حیلہ جمیلہ پر عمل فرمایاار شاد ہوا:

شاخهائے خرماکا ایک گجھالے کر جس میں سوشاخیں ہوں اُس سے
ایک بار مار دو (اسے امام احمد ، ابن ماجہ ، ابوداؤد نے اور معنّا بغوی
نے شرح السنة میں روایت کیا ہے ، پہلے دونوں محد ثین نے
حضرت ابو امامہ بن سہل اور انہوں نے سعید بن سعد بن عبادہ
رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور تیسرے نے حضرت
امامہ بن سہل سے ، انہوں نے ایک انصاری صحابی سے روایت کی
ہے ، اور چوتھے نے حضرت سعید بن سعد بن عبادہ سے روایت کیا
ہے ، اور چوتھے نے حضرت سعید بن سعد بن عبادہ سے روایت کیا
کہ نبی پاک صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقد س میں
ایک شخص کو لایا گیا ، الحدیث ، اس حدیث کی سند حسن ہے اور اسے
روایات کیا کہ جمیں محمد بن مثنیٰ نے انھیں
روایاتی سندیوں روایت کیا کہ جمیں محمد بن مثنیٰ نے انھیں

خذواله عثكالا فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ورواه احمد وابن ماجة وابو داؤد و بمعناه البغوى في شرح السنة الاولان عن ابي امامة بن سهل عن سعيد بن سعد بن عبادة والثالث عن ابي امامة بن سهل سهل عن بعض الصحابة من الانصار والرابع عن سعيد بن سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه اتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم برجل، الحديث أهذا حديث حسن الاسناد ورواه الرؤياني في مسنده فقال حدثنا محمد بن المثنى نا عثان بن عبر نا فليح عن سهل بن سعد ان وليدة في عهد رسول الله

<sup>1</sup> فقا في سراجية كتاب الحيل والخوارج منثى نولكشور لكصنوً ص١٥٨

<sup>2</sup>القرآن ۳۸ سرمه

<sup>3</sup> مندامام احمد بن حنبل حدیث سعید بن سعد بن عباده رضی الله عنه دارالفکر بیروت ۵ ۲۲۲۸ ۵ شده مناسب ما این منسب میرود به این مناسب میرود به مناسب میرود و ۲۲۲۸

<sup>4</sup> شرح السنة باب حد المريض حديث ٢٥٩١ المكتب الاسلامي بيروت ٣٠٣/١٠

عثان بن عمر نے انھیں فلیح نے حضرت سہل بن سعد سے بیان کیا کہ ایک لڑکی حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں زنا سے حالمہ ہو گئی، پوچھا گیا ہے حمل کس کا ہے؟ اس نے کہا ہے اس لولے کا ہے، پُوچھا گیا تواس نے اعتراف کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کمزور ہے سُو کوڑوں کی سزا نہیں حجیل سکتا، لہذا آپ نے سُوشاخوں والے خُرما کی شاخ سے اسے ایک ضرب لگوائی اھ دیکھا تو میں نے، یہی ہے مگر معروف ابن سہل سعید بن سعد ہیں، اور ابن ماجہ کی دوسری روایت میں ابن سہل نے حضرت سعد بن عبادہ سے بیان کیا ہے۔ الله تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے (ت)

صلى الله تعالى وسلم حملت من الزنا، فسئلت من احبلك؟ فقالت احبلنى المقعد، فسئل عن ذلك فاعترف فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انه لضعيف عن الجلد فامر بما ئة عثكول فضر به بهاضر بة واحدة اها لهكذا وقع فيمارأيت انما المعروف ابن سهل سعيد بن سعد وفى اخرى لابن ماجة عن ابن سهل عن سعد بن عمادة والله تعالى اعلم و

خود صحیح بخاری شریف بلکه صحیحین میں حضرت ابوسعید و حضرت ابوم پره رضی الله تعالی عنهما سے ہے رسول الله صلے الله تعالے علیه وسلم نے ایک صاحب کو خیبر پر عامل بنا کر بھیجا، وُہ عمدہ خرمے وہاں سے لائے، فرمایا: کیا خیبر کے سب خُرمے ایسے ہی ہیں؟ نہیں یارسول الله! والله که ہم چھ سیر خُرموں کے بدلے بیہ خرمے تین سیر، اور نوسیر دے کراس کے چھ سیر خریدتے ہیں۔ فرمایا:

ایسا نہ کرو بلکہ ناقص یا بچیل خرمے پہلے روپوں کے عوض بیچو پھران روپوں سے یہ عمدہ خرمے خرید و۔

لاتفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جينبًا-2

اور ہر موزوں کے بارے میں یہی حکم فرمایا، نیز صحیحین میں ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنہ سے ہے۔ بلال رضی الله تعالیٰ عنہ کہ برنی چھوہارے کے عمدہ قتم ہیں خدمتِ اقد سِ حضور سیّد عالم صلّی الله تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر لائے ، فرمایا : یہ کہاں سے آئے ہیں ؟ عرض کی : ہمارے پاس ناقص حچھوہارے تھے اُن کے چھ سیر دے کریہ تین سیر لیے ، فرمایا :

اُف خاص سُود ہے ایبانہ کرو، ہاں جب بدل

أوّة عين الربالا تفعل ذلك ولكن

<sup>1</sup> مندالرؤیانی حدیث نمبر ۱۰۵۰ دارالکتبالعلمیه بیروت ص/۱۳۸، کنزالعمال بحواله این النجار حدیث ۱۳۵۰ مؤسیة الرساله بیروت ۵ ۴۲۷، 2 صیح البخاری کتاب البیوع باب اذاار ادبیج تمر بتمر خیر منه قدیمی کتب خانه کراچی ۲۹۳۱

فتاؤىرضويّه جلدديم

اذااردت ان تشتری فبع التمر ببیع اخر ثمر اشتر | ناعامو توایخ چھوہارے اور چیز سے پہلے ﷺ پر اس سے اچھے حچوہارے مول لے لو۔

بهـ1

یہ شرعی حیلے نہیں تواور کیا ہیں، باب حیل واسع ہے، اگر کلام کو وسعت دی جائے تطویل لازم آئے۔اہل انصاف کواسی قدر بس ہے، پھر جب الله ورسول اجازت دیں تعلمیں فرمائیں توابو پوسف پر کیاالزام آسکتا ہے، ہاں ہمارے امام اعظم وامام محمد رضی الله تعالی عنهم نے یہ خیال فرمایا کہ کہیں اس کی تجویز عوام کے لیے مقصد شنیج کا دروازہ کھولے ، لہٰذاممانعت فرمادی، اور ائمہ فتویٰ نے اسی منع ہی پر فتوی دیا، امام بخاری بھی اگر امام محمد کاساتھ دیں اور یہ قول امام ابی یوسف پیندنہ کریں توامام ابی یوسف کی شان جلیل کو کیا نقصان، وُہ کون سا مجتہد ہے جس کے بعض اقوال دوسروں کو مرضی نہ ہوئے ، پیررد وقبول توزمانہ صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم سے بلا نکیر رائج و معمول ہے، نہ بخاری کے اقوال مذکورہ میں کوئی کلمہ سخت نفرت کا ہے، اُن سے صرف اتنا نکاتا ہے کہ بیہ قول انھیں مختار نہیں، اور ہو بھی توان کی نفرت امام مجتہد کو کیا ضرر دے سکتی ہے خصوصًا ائمہ حنفية لاسيماامام الائمه امام اعظم رضى الله تعالے عنه وعنهم كه امام بخارى كے امام و متبوع سيّد ناامام شافعي رضي الله تعالے عنه جن كى نببت شهادت دية بين كه تمام مجتهدين امام ابو حنيفه كے بال بجة بين ، حفظ حديث ونقرِ رجال و تنقيح صحت وضعف روایات میں امام بخاری کااپنے زمانے میں پایہ رفیع والا، صاحب رتبہ بالا، مقبولِ معاصرین ومقتدائے متاخرین ہو نامسلم۔ کتبِ حدیث میں ان کی کتاب بیثک نہایت چیدہ وا بتخاب جس کے تعالیق و متابعات و شواہد کو چھوڑ کر اصول مسانید پر نظر کیجئے توان میں گنجائش کلام تقریبًا ثنا بدایسی ہی ملے جیسے مسائل ثانیہ امام اعظم میں ،اور بیہ بھی بھرالله حنفیة وشا گردان ابو حنیفه وشا گردان شا گرد ابو حنیفه مثل امام عبد الله بن المبارک وامام یحیلی بن سعید قطان وامافضیل بن عیاض وامام مستعر بن کرام وامام و کیج الجراح وامام ليث بن سعد وامام معلى بن منصور رازي وامام يحبلي بن معين وغير بهم ائمه دين رحمة الله عليهم اجمعين كافيض تفاكه امام بخاری نے اُن کے شاگردوں سے علم حاصل کیااوراُن کے قدم پر قدم رکھااور خود امام بخاری کے استاذ اجل امام احمد بن حنبل،امام شافعی کے شاگردہیں،وہ امام محد کے،وہ امام ابو یوسف کے ،وہ امام ابو حنیفہ کے، رضی الله تعالیٰ عنهم اجمعین،مگریہ کارِ اہم ایسانہ تھا کہ امام بخاری اس میں ہمہ تن مستغرق ہو کر دوسرے کار اجل واعظم یعنی فقاہت واجتہاد کی بھی فرصت یاتے،الله عزو جل نے انھیں خدمت الفاظ کر بمہ کے لیے بنا یا تھا، خدمتِ معانی ائمہ مجتبدین خصوصًا امام الائمہ ابو حنیفہ کاحصہ تھا۔ محدّث و مجتہد کی نسبت عظار وطبیب کی مثل ہے، عظار دواشناس ہےاُس کی دُکان عمدہ عدہ دواؤں سے مالامال ہے مگر تشخیص مرض و معرفت علاج وفرنق استعال طبیب کاکام ہے،

<sup>1</sup> صحیح ا بخاری کتاب الوکالت باب اذ باع الوکیل شیأ فاسداً کنح قدیمی کتب خانه کراچی ۱ /۳۱۰

فتاؤىرضويّه جلدديم

عطار کامل اگر طبیب حادق کے مدارک عالیہ تک نہ ہنچے معذور ہے خصوصًا ملک اطبائے حدّاق امام ائمہ آ فاق جو ثریا سے علم لے آیا، جس کی دقت مقاصد کو اکابر ائمہ نے نہ پایا، بھلا امام بخاری تو نہ تابعین سے ہیں نہ تبع تابعین سے، امام اعظم کے یانچویں درجے میں جا کر شاگر دہیں، خود حضرت امام اجل سلیمٰن اعمش کہ اجلہ تابعین وامام ائمہ محدثین سے ہیں حضرت سیّد ناانس بن مالک انصاری رضی الله تعالی عنه خادم رسول الله صلی الله تعالے علیه وسلم کے شاگرد اور ہمارے امام اعظم رحمه الله تعالی کے استاد، ان ہے کچھ مسائل کسی نے پُو چھے اس وقت امام اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے امام اعمش نے ہمارے امام سے فتوی لیا، ہمارے امام نے سب مسائل کا فورًا جواب دیا، اعمش نے کہا یہ جواب آ ب نے کہاں سے پیدا کیے ؟ فرمایاان حدیثوں سے جومیں نے خود آپ سے سنیں اور ؤہ احادیث مع اسانید پڑھ کر بتادیں، امام اعمش نے کہا:

لینی بس کیچئے میں نے جو حدیثیں سُو دن میں بیان کیں آپ نے گھڑی بھر میں مجھے سنا دیں، مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ احادیث میں یہ کام کرتے ہیں اے مجہد! تم طبیب ہو اور ہم محدثین عطار۔ اور اے ابو حنیفہ! تم نے دونوں کنارے کھیر

حسبك ماحد ثتك به في مائة يوم تحدثني به في ساعة واحدة، مأعليت انك تعمل بهذه الاحاديث، يا معشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة وانت ايها الرجل بكلا الطرفين - 1

ید روایت امام ابنِ حجرتی شافعی وغیره ائمه شافعیه وغیر ہم نے اپنی تصانیف خیرات الحسان وغیر ہامیں بیان فرمائی، بیہ توبیہ خودان سے بدر جہااجل واعظم ان کے استاذا کرم واقدم امام عامر شعبی جضوں نے یانسو صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کو یا یا حضرت امير المومنين مولى على وسعد بن ابي و قاص وسعيد بن زيد وابوم پيره وانس بن مالك و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و عبدالله بن زبير وعمران بن حصين وجرير بن عبدالله ومغيره بن شعبه وعدى بن حاتم وامام حسين وغير بهم بكثرت اصحاب كرام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے شاگرد اور ہمارے امام اعظم رحمہ الله تعالى كے استاذ جن كا يابيه رفيع، حدیث میں ایباتھا کہ فرماتے ہیں ہیں ہیں ''سال گزرے ہیں کسی محد ّث سے کوئی حدیث میرے کان تک ایسی نہیں نہینی جس کا علم مجھے اس محدث سے زائد نہ ہو۔ایسے مقام والا مقام ہاآں جلالت شان فرماتے ہیں :

کے آگے روایت کر دی ہیں جوان پر مطلع ہو کر

ا نالسنابا لفقهاء ولكنا سمعنا الحديث فروينا | مم لوك فقيه ومجتهد نهيس مم نے تو حديثيں سُن كر فقيهوں للفقهاء من اذا

<sup>1</sup> الخيرات الحسان الفصل اثنلاثون في سنده في الحديث ايم الحج سعيد سميني كرا جي ص ١٣٠٧

ہم لوگ فقیہ و مجتهد نہیں ہم نے تو حدیثیں سُن کر فقیہوں کے آگے روایت کردی ہیں جوان پر مطلع ہو کر کارروائی کرینگ۔ (اسے شخزین نے نذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا ہے۔ت)

علم عمل - أنقله الزين في تذكرة الحفاظ

کاش امام اجل سیّد ناامام بخاری علیه رحمة الباری اگر فرصت پاتے اور زیادہ نہیں دس بارہ برس امام حفص کبیر بخاری وغیرہ ائمہ حفیۃ رحمہم اللّٰه تعالى سے نقه حاصل فرماتے توامام ابو حنیفہ کے اقوال شریفه کی جلالتِ شان وعظمتِ مکان سے آگاہ ہو جاتے، امام ابو جعفر طحاوی حفی کی طرح ائمہ محدثین وائمہ فقہاء دونوں کے شار میں یکساں آتے مگر تقسیم ازل جو حصّہ دے۔

م کے رابہر کارے ساختند میل اواندر دلش انداختند

(جس کو کسی کام کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے اس کام کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں)

اور انصافاً یہ تمتنا بھی عبث ہے، امام بخاری ایسے ہوتے تو امام بخاری ہی نہ ہوتے، ان ظاہر بینوں کے یہاں وُہ بھی ائمہ حفیۃ کی طرح معتوب و معیوب قرار پاتے فالی الله المشتکی و علیه التکان (الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی درخواست ہے اور اسی پر بھر وسا ہے۔ ت)

بالجملہ ہم اہل حق کے نزدیک حضرت امام بخاری کو حضور پُر نور امام اعظم سے وہی نبیت ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالی عنہ کو حضور پُر نور امیر المومنین مولی المسلمین سید ناومولنا علی المرتضی کرم الله تعالی وجہہ الاسنی سے کہ فرقِ مراتب بیشار اور حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، طعن اُن پر بھی کارِ فجار، جو معاویہ کی حمایت میں عیاذ بالله اسد الله کے سبقت واولیت و عظمت وا کملیت سے آئکھ پھیر لے وہ ناصبی بزیدی، اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت و نبیت بارگاہِ حضرت رسالت بھلادے وہ شیعی زیدی، یہی روشِ آواب بحد الله تعالی ہم اہل توسط و اعتدال کو ہر جگہ ملحوظ رہی بارگاہِ حضرت رسالت بھلادے وہ شیعی زیدی، یہی روشِ آواب بحد الله تعالی محاری نوح حضرت خاتم ولایت محمدیہ شخ ہم بہی نبیت ہم بخاری وابن جوزی و علی قاری کے اعتراضوں سے شان رفیح امام اعظم و غوثِ اعظم و شخ اکبر رضی الله تعالی عنہم پر پچھ اثر سمجھیں نہ ان حضرات سے کہ بوجہ خطا فی الفہم معترض ہوئے المجمیں، ہم جانتے ہیں کہ ان کا منشاءِ اعتراض بھی نفسانیت نہ تھا بلکہ ان اکابر محبوبان خدا کے مدارک عالیہ تک در س ادراک نہ پنچنالاجرم اعتراض باطل اور معرض معذور، اور معترض علیہم کی شان ارفع و اقد س، و الحدل ملاہ دب العالمین و الصّلوة و السلام علی سید الموسلین

Page 205 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تذكرة الحفّاظ ترجمه 22 الشعبي علامته التابعين دائرة المعارف النظاميه حيدرآ باد دكن ا /99

محمد وأله وصحبه واوليائه وعلمائه واهله وحزبه اجمعين، أمين، والله تعالى اعلم وعلمه جل مجده اتم واحكم

مسكله ۸۰: از مر زايور بنگله نا مالغ مرسله شجاعت حسين بيگ صاحب بريلوي

بنظر اشرف عالم المعی فاضل لوذی مجدّ مائة حاضرہ جناب مفتی صاحب زاد الله فیوضہ، بعد سلام مسنون گزارش ہے مُجھ پر عرصہ قرض تھا، یکم رمضان ۱۳۳۸ھ کو اپنی دکان بیج کرکے قرضہ دے دیا، بے حدو بے شار شکر ہے کہ اُس نے جھے اُس بارِ عظیم سے اپنے فضل و کرم سے سبکدوش فرمایا، بعد ادائے کل قرضہ دوہزار دوسو پچانوے زائد علی الاحتیاج باتی رہے، دُوسری ماہِ مبارک کو بامتثال رب عزوجل قبل گزرنے حولانِ حول کے روپے علیحدہ کردئے باتی رہے اُن روپے کی زکوۃ بحکم شریعتِ مطہرہ یہ ہُوئے بعتہ ملی دوسراک کو بامتثال بیا باتی ہے۔ میں ایک کااضافہ کرکے بہ نیت زکوۃ علیحدہ کردئے، یہ طریقہ بحکم شریعتِ مطہرہ صحیح ہوا یا نہیں؟ ۲۳ رمضان تک میں بریلی رہاجب تک زرز کوۃ طلباء و فقراء کو دیتارہا باقی سے کہ جھے بھر ورت ۲۲ کو مرزا پورآ ناپڑا، اب یہاں بیہ سرمضان تک میں بریلی رہاجب تک زرز کوۃ طلباء و فقراء کو دیتارہا بیاتی سے کہ مجھے بھر ورت ۲۲ کو مرزا پورآ ناپڑا، اب یہاں بیہ قلیل آمدنی ہے اور کثیر اولاد ہیں اگر اُن کو پچھ بھیجا جائے توصلہ رحم بھی ہوگا مگر یہ ارشاد ہو کہ جس قدر ان کو بذریعہ ڈاک وانہ کیا جائے، مثلاً پانچ روپے بھیج اور ڈاک کی فیس ایک آنہ یا دوآنے ہُوئی تو یہ پیسے انھیں صرے دے جائیں یا علیحدہ اپن سے۔

## الجواب:

وعلیکم السلام ورحمة الله و برکانة، جس دن تاریخ وقت پر آدمی صاحبِ نصاب بُواجب تک نصاب رہے وہی دن تاریخ وقت جب آئے گائسی منٹ حولانِ حول ہوگا اس کے میں جو اور روپیہ طے گائے بھی اسی سال میں شامل کر لیاجائے گااور اسی حولان کو اُس کا حولان مانا جائے گا اگر چہ اسے طے ہوئے ابھی ایک ہی منٹ بُوا، حولانِ حول کے بعد ادائے زکوۃ میں اصلاً تا خیر جائز نہیں، جتنی دیر لگائے گا گذہ گار ہوگا، ہاں پیشگی دیے میں اختیار ہے کہ بتدر تک دیتارہے سال تمام پر حساب کرے اس وقت جو واجب نکلے اگر پُورادے چکا بہتر، اور کم ہو گیاہے تو باقی فوڑ ااب دے، اور زیادہ پہنچ گیا تو اُسے آئندہ سال میں مُجرالے۔ آپ پر حولانِ حول جس دن تاریخ وقت پر ہوتا ہے اُسے اس بی میں جو یہ روپے ملے سب زکوۃ میں شامل کیے جائیں گے وہ چین بھی جو بہ نیت زکوۃ علیحدہ رکھے، اور ان سب کو ملا کر الروپ ہم لیس گے، ہاں اسے پہلے نصاب نہ ہوتا تو جس وقت یہ روپے ملے اُسی وقت سے شروع سال لیتے اور اس وقت آپ نے اداکیے یا بیش و کم کا اعتبار نہ ہوتا سال تمام پر دیکھے کہ کیا باتی ہے اسے کی زکوۃ کا مطالبہ ہوتا وہ مطالبے نکاتا با بیش و کم ، بقیہ زکوۃ وہاں کے مساکین کو دیجئ

حرج نہیں سالے سے اگر نسبی رشتہ نہیں تورحم میں شامل نہیں، دوسرے شہر کوؤہ زکوۃ بھیج سکتے ہیں جو ابھی واجب الادانہ ہُوئی، حولانِ حول نہ ہوا، اس کے بعد نہیں، جتنار و پیہے زکوۃ گیرندہ کو ملے گااتناز کوۃ میں محسوب ہوگا، سیجنے کی اُجرت وغیرہ اس پر جو خرچ ہو شامل نہ کی جائے گی۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ

### مسكله المتامم:

(۱) اگر زمیندار زمین بٹائی پر جوائے پاکاشتکار دیگر کاشت کار سے کاشت کرائے اور نصف پیداوار کے مستحق ہوں تو دونوں پر زکوۃ فرض ہو گی ؟

(٢) فصل ربیع میں جس تھیت کو پانی نہ دیا اس کا دسوال حصّہ، پانی دئے ہوئے کا بیسوال اور فصل خریف میں دسوال کیوں کہ بارش کے پانی سے پیدائش ہے، یُو نہی صحیح ہے؟

# الجواب:

(۱) صاحبین کامذہب یہ ہے کہ عشر صرف کاشنکار پر ہے اس پر فتوی دینے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ان ملکوں میں جہاں اُجرت میں نقدی تھہری ہوتی ہے وہاں اسی پر فتوی ہو ناچاہئے اور بٹائی مین حسب قولِ امام فقط ز میندار پر ہے۔

(۲) جسے بارش یا نہریا تالاب کا پانی دیا گیا اُس میں دسوال حصّہ ہے، اور جسے چرسے یا ڈھکلی سے پانی دیا گیا اس میں بیسوال حصّہ اور جسے مول کا یانی دیا گیا اس میں بھی بیسوال حصّہ جائے۔والله تعالىٰ اعلمہ

# **مسکله ۸۳:** از سر نیال ضلع بریلی مرسله امیر علی صاحب قادری ۲رجب ۱۳۳۱ه

زید دریافت کرتا ہے کہ کاشت کارنے زکوہ کی پیداوار میں سے دسوال حصہ بلا پانی دیا ہوااور بیسوال حصہ پانی دیے ہوئے میں سے دیاا گر کاشت کارکے بعد سال تمام کے اسی پیداوار میں سے جس کی زکوہ دسوال یا بیسوال حصہ دے چکا تھا، نی کر ہے توزکوہ چالیسوال حصہ دینا ہوگا کہ نہیں؟

# الجواب:

کھیت کی پیداوار پرز کوۃ نہیں، وہی عشر ہے،اس کے سواسال تمام پراور کوئی ز کوۃ نہیں آتی، ز کوۃ صرف تین "مالوں پر ہے: 'سونا کچاندی یاوہ مال جو تجارت کی نیّت سے خریدا یا "جنگل میں چرتے ہُوئے جانور۔واللّه تعالیٰ اعلمہ

مسکلہ ۸۴: از دروُضلع بنی تال ڈاکخانہ کچھار مرسلہ عبدالعزیز خال ۲رمضان المبارک ۱۳۱۵ھ زمین نہری عشری ہے یا خراجی؟اور جورویے کہ انگریز زمینداروں سے بطورِ قبط ہیں وُہ محسوب زکوۃ عشریا خراج؟ ببینوا توجو وا۔

#### Page 207 of 836

# الجواب:

زمین بہت صور توں میں عشری ہوتی ہے بہت میں خراجی، بعض میں نہ عشری نہ خراجی، جن کی تفصیل کتب فقہ باب العشر و الخروج میں مذکور ہند وستان کہ ایک ملک وسیع ہے اس کی مختلف زمینوں میں غالبًاؤہ سب یاا کثر صور متحقق، تواس کی زمین کو نہ مطلقًا عشری کہہ سکتے ہیں نہ مطلقًا خراجی، عشر و خراج جو محاصل شرعیہ کے اقسام ہیں جن کے لیے شرع مطہر نے اصول و ضوابط و مواقع و مقادیر کی تقدیر فرمائی، انگریز اپنی قسطیں لینے میں اُس اصول کے پابند نہیں بلکہ اُن کا قانون مالگزاری جُداہے کہا لایہ خفی نہیں ہے۔ت)

ستله ۸۵: از لود هیانه ملّه گرچومنگلی مرسله شخ محمد مقبول صاحب تاجر ۲۱ جمادی الاولی ۱۳۱۲ اص

فقہاء احناف کا ہندوستان کی اس زمین کے بارے میں کیا موقف ہے جو مسلمانوں کے قضہ میں ہے، کیاوہ خراجی ہیں یا عشری؟بینوا توجروا۔(ت)

مأقول الفقهاء الحنفية في ان اراضي الهندية التي في ايدى المسلمين خراجية امر عشرية - بينوا توجروا -

#### -الجواب:

زمین بہت سی صور توں میں عشری ہوتی ہے جیبا کہ ان صور توں میں ہے مثلاً (۱) زمین مفتوحہ اور مسلمانوں میں تقسیم شدہ ہے میں ہوتی ہے مثلاً (۱) زمین مفتوحہ اور مسلمانوں میں تقسیم شدہ ہے سے اللہ پہلے خوشی سے اسلام قبول کرلیا \_\_\_\_\_ (۳) زمین عشری تشی اسے کسی ذقی نے مسلمان سے خرید لیا پھر کسی مسلمان نے بذریعہ شفعہ عاصل کرلی (۳) یا فساد بھے کی وجہ سے (۵) یا خیار شرط (۲) یا خار رؤیت ہر حال میں (۷) یا عیب کی صورت میں قاضی کی فضا سے وُہ زمین بیچنے والے مسلمان کی طرف واپس لوٹ آئی ہے فضا سے وُہ زمین بیچنے والے مسلمان کی طرف واپس لوٹ آئی ہے زمین کا قرب خراجی اور عشری زمین کے مساوی ہے امام ابو یوسف نے مقتی بہ قول کے مطابق ،اور اسے صرف عشری پانی یا عشری اور خراجی دونوں بانی سیر اب کرتے ہوں طرفین کے مقتی بہ قول کے مطابق ،اور اسے صرف عشری پانی یا عشری اور خراجی دونوں بانی سیر اب کرتے ہوں طرفین کے

الارض كثيرا مأتكون عشرية كما فتح 'وقسم بيننا، وما اسلم 'اهله طوعا قبل ان تظفر بهم و عشرية اشتراها ذمى من مسلم فأخذ ها مسلم بشفعة 'اوردت على البائع لفساد البيع 'اوبخيار اوروية مطلقا او عيب 'بالقضاء وما احياه مسلم بقرب العشريات او لتسا وى القرب 'اليها والى الخراجيات على قول ابي يوسف المفتى به وسقاه بماء عشرى وحده اومع خراجى على قول الطرفين و كالاحياء جعله "" داره بستانا اومزرعة، كثير اما تكون خراجية كها

قول کے مطابق (\*ا،اا) اور دار کی زمین کو باغ بازرعی بنانا ، آباد بنانے کی طرح ہےاور بہت سی صورتوں میں زمین خراجی ہوتی ہے(۱) زمین فتح کرلی گئی مگر اس کے ماشندوں کو ہی بطور حسن سلوک واپس کردی گئی(۲)ایسی زمین کی طرف دوسرے کفار کی منتقلي کې گئي ہو (۳) ؤه زمين بطور صلح فتح کې گئي ہو (۴) زمين عشري تھی مگر کسی ذقی نے مسلمان سے خرید لی۔(۵)ایی زمین خراجی جسے کسی مسلمان نے خرید لیا۔ (۲)ایسی زمین جسے اذن امام سے کسی ذمی نے آباد کیا۔(٤)جو زمین ذمی کو بطور عطیہ دے دی گئی(۸) کسی مسلمان نے اس زمین کو خراجی زمین کے قریب آباد کما ہااسے دونوں قولوں کے مطابق محض خراجی بانی سے سیراب کیا(۹)اسی کی مثل مسکلہ دار ہے مسلمان اور ذمی کے حق میں کہ ذمی کیلئے خراجی ہے بعض او قات زمین نہ شرعی ہوتی ہے اور نہ ہی خراجی، مثلاً ہم نے زمین فتح کی اور تا قیامت اسے مسلمانوں کے لیے وقف رکھا ہااس زمین کے مالک فوت ہو گئے اور وُہ زمین بیت المال کی طرف لوٹ آئی، اس میں نزاع ہے۔ ر دالمحتار میں درالمنتقی شرح الملتقی ہے ہے کہ یہ زمین کی تیسر ی نوع ہے یعنی نہ وُہ عشری ہے اور نہ وُہ خراجی زمینوں میں سے ہے، الیی زمینوں کو ارض مملکت اور اراضی حوز کہا جاتا ہے، اور یہ الی زمینیں ہیں جن کے مالک ملا وارث فوت ہو جائیں اور وہ زمین بیت المال کی طرف لوٹ آئے یا وہ زمین بطور غلبہ مفتوحہ ہواور وُہ تا قیامت مسلمانوں کیلئے ہاقی رکھ دی ہو، تاتار خانبہ کے مطابق اس کاحکم یہ ہے کہ حاکم وقت اسے دو کطریقوں

فتح ومن على اهلها أو نقل الله كفا، أخر وما فتح صلحاً وعشد بة اشتراها ذمّي من مسلم و خ احبة اشتراها مسلم وما احباه اذمي باذري الامام او رضخ له مطلقاً او مسلم مقرب الخراجيات، او سقاه بماء خراجي صرفا على القولين ومثله مسئلة الدارفي المسلم والذمي جبيعاً، وقد تكون لا عشرية ولا خراجية كما فتحناه والقيناه لنا إلى يوم القبهة اومات ملا كها والت لبيت المال على نزاع في هذا قال في ردالبحتار عن الدرالمنتقى شرح الملتقى، هذان ع ثالث يعني لا عشرية ولا خراجية من الاراضى تسبى ارض البيلكة واراضى الحوزو هو ما مات اربايه يلا وارث وأل ليت المال او فتح عنوة ابقى للبسليين إلى يومر القيامة وحكمه على مافي التأتار خانبة انه بجوز للامام دفعه للزارع باحد ط بقين اما باقامتهم مقام البلاك في الزراعة واعطاء الخراج

میں سے محسی ایک کے مطابق زراعت کیلئے دے سکتا ہے یا زراعت اور خراج دیے میں مالکوں کے قائم مقام بنادے یا بقدر خراج احارہ پر دے دے اب اس زمین سے حاصل شدہ حاکم کے حق میں خراج اور کرایہ پر لینے والوں پر سوائے اجرت کے کچھ نہ ہوگا، تو ان پر نہ عشر ہے نہ خراج اھ اختصارا۔اسی طرح اس وقت حکم ہے جب وقف نہ کرے جیسا کہ میں نے شرح المنتقی میں ذکر کیا ہے۔شامی کہتے ہیں کہ بحر میں عشر کا ذ کر نہیں، انہوں نے اس کی تحقیق کے بعد کہا کہ اراضی مصر کے مالک فوت ہونے اور ان کے بت المال کی طرف لوٹنے کی وجہ سے خراج ختم ہوگیا، تواب کوئی انسان امام سے ایسی زمین خرید تا ہے تو وہ مالک بن جائرگااور خراج نہیں ہوگا کیونکہ امام نے اس کا بدل مسلمانوں کے لیے حاصل کر لیاہے، اس کی تفصیل تحفہ مر ضیہ میں ہےاھ ماں اس رسالہ میں عشر کا ذکر ہے کہ عشر بھی واحب نہیں کیونکہ اس میں نقل نہیں یائی گئی۔میں کہتا ہوں یہ محل نظر ہے کیونکہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ فرضیت عشر کتاب الله، سنّت، اجماع اور قیاس سے ثابت ہے، اور اس بات کی بھی تصر کے کی ہے کہ عشراس زمین میں واجب ہے جونہ عشری ہواور

واما يا جارتها بقدر الخراج فبكون الباخوذ في حق الامام خراجا وفي حق الاكرة اجرة لاغير لا عشر ولاخراج اهاما ختصار. وقال في الدر المختار المشتراة من بيت المال اذاوقفها مشتريها فلا عشر ولاخراج، شرنبلالية معزيا للحر، وكذا لولم يوقفها كما ذكرته في شرح الملتقى اه 2قال الشامى لم يذكر في البحر، العشر وانباً قال بعد ما حقق ان الخراج ارتفع عن اراضي مصر لعود ها الى بيت المال بموت ملاكها فأذااشتراها انسان من الامام، ملكها ولا خراج عليها لإن الامام قد اخذاليدل للبسليين و تمامه في التحفة المرضبة اله نعم ذكر العشر في تلك الرسالة فقال انه لايجب ايضاً لانه لم ير فبه نقلا \_ قلت ولا يخفى مأفيه لانهم قد صرحوايان فرضة العشرثانية بالكتاب و السنة والإجباع والبعقول وبأنه يجب فيهاليس بعشرى ولإخراجي كالمفأوز والجيال ويأن الملك غيرشرط

<sup>1</sup> ردالمحتار باب العشر والخراج والجزية مصطفیٰ البابی مصر ٣/٠٨٠

<sup>2</sup> در مختار باب العشر والخراج والجزية مطبع مجتبائي دبلي ا/٣٨٨

نہ خراجی ، مثلًا جنگل اور پہاڑ کی زمین ، اور یہ بھی تصر تک ہے کہ ملکت اس ہر شرط نہیں بلکہ زمین سے حاصل ہوئی چز کی ملکیت نثر ط ہےاوراس لیے بھی کہ عشر حاصل شدہ میں لازم ہوتا ہے نہ کہ زمین میں ، لہٰداز مین کی ملکیت اور عدم ملکیت برابر ہے البدائع، سقوط خراج سے سقوط عشر لازم نہیں آتا، علاوہ ازیں سقوط خراج میں بھی اختلاف ہے جبکہ وہ زمین خراجی ہو باخراجی یانی سے سیراب ہوالخ اختصارًا۔ باقی مسائل در مختار اور دیگر کت میں معروف ہیں ۔ ہندوستان کی زمین نہایت وسیع ہے اس میں مذکورہ تمام صورتوں بااکثر کا پایا حانا بعید نہیں لہٰذا یہ حکم لگانے کے لیے کہ یہ عشری ہے یا خراجی، مانہ عشری ہےنہ خراجی۔ زمین کا تعیّن ضروری ہے کہ کون سی زمین کا معاملہ در پیش ہے، تتحقیق کے بغیر یقینی طور پر ایک حکم نہیں لگایا حاسکتا۔اور جو یہ وہم کیا گیا ہے کہ قاسم بن محمد الثقفي نے ٩٣ ھ كو ہندوستان كى زمين بطور غلبه حاصل كى تھی۔ جیسا کہ فتح اور بنایہ میں ہے اور یہ معلوم نہیں کہ اس کاخراجی ہو نا ضروری ہے، یہ وہم نہ کافی ہے اور نہ قوی، اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے کیونکہ قاسم نے بہت تھوڑاساحصہ فتح کیا تھاجو ہندوستان کے ایک گوشہ ملتان کے ساتھ متصل تھا، اور بطور غلبہ حصول زمین اس کے خراجی ہونے کو متلزم نہیں جیسا کہ آپ نے جان لیاہے توجس طرح

فيه بل الشرط ملك الخارج ولان العشر يجب في الخراج لا في الارض فكان ملك الارض وعدمه سواء كما في البدائع ولا يلزمر من سقوط الخراج سقوط العشر على انه قدرينازع في سقوط الخراج حيث كانت من ارض الخراج او سقيت بمأثه الخ1 ملتقطاو بواقي البسائل معروضة في الدرر وغيره من الاسفار الغروار ض الهند على سعتها لا يبعد أن يوجد فيها تلك الصور كلها أوجلها فالمصير الى التبين فأى ارض ثبتت فيها صورة اجرى عليها حكيها من كونها خراجية او عشرية او لا ولا سبيل الى الجزم بحكم واحد من دون تحقيق وما يتوهم من أن القاسم بن محيد الثقفي افتتحهاعنوة سنة ثلث وتسعبن 2 كما في الفتح والبناية ولم يعلم قسمتها بين المسلمين فوجب كيف وان قاسمالم يفتح منهاالا شبأنزر ايسير ا من احدى نواحبها مها يلى ملتأن والافتتاح عنوة لاتستلزم الخراجية

<sup>1</sup> ردالمحتار باب العشر والخراج والجزية مصطفیٰ البابی مصر ۲۷۹/۳ 2 فتح القدیر باب العشر والخراج مکتبه نوربه رضوبه سکھر ۲۸۰/۵

مسلمانوں کے درمیان تقسیم کرنا معلوم نہیں اسی طرح ان باشندون کو بطور حسن سلوک دینا بھی تو ثابت نہیں، تو عدم ثبوت مقتضی کے باوجود مسلمانوں پر وجوب اخراج کا حکم کسے ، لگایا حاسکتاہے البتہ ایبا ممکن بلکہ مسلمان سلاطین سے زیادہ ظاہریہی ہے کہ انہوں نے بیرزمین مسلمانوں کے لیے رکھی ہو تو اب اصل مصرف کے اعتبار سے نہ یہ عشری ہے اور نہ خراجی، اور جو زمین مسلمانوں کے قضہ میں ہو وہی اس کے مالک ووارث ہوں تو وہاں اس زمین کو انہی کی مملوکہ کہا جائے گااور یہی سمجھا جائے گاان میں سے کچھ زمین غیر آباد تھی اسے مسلمانوں نے آباد کر لیااور کچھ اٹلی طرف بیت المال سے بطریق صحیح آئی،اس کے بعد تووہ قطعًا خراجی نہ ہو گی کیونکہ ابنداءً وُه خراجی نہیں ہوسکتی اور نہ ہی کسی مسلمان پر ابتداءً خراج لازم ہوسکتا ہےاور وہ عشری ہو گی جیسا کہ اس کی تفصیل ر دالمحتار میں ہے، اور وہ دوسری صورت میں دونوں و ظیفوں (عشر و خراج) سے فارغ ہو گی جیساکہ تخلہ مرضیہ، غنیہ ذوی الاحکام اور در مختار میں ہے: ابن عابد بن کہتے ہیں کہ ہمیں قری اور وقف شدہ کھیتوں کے علاوہ عدم ملک زراع کاعلم نہیں یا ہمیں معلوم ہے کہ یہ زمین بیت المال کی ہے،اس کے علاوہ زمین کے مسلمان م دور میں وارث بنتے اور خرید و فروخت کرتے چلے آرہے ہیں، خیریہ میں ہے کہ قبضہ کرنے والاجب کوئی د عوی کرے کہ یہ زمین مجھے شراءً یاوراثةً یادیگر کسی

علبتو كبالم يعلم قسبتها ببننا كذلك لم بثت البن بهاعلى اهلها فكيف يحكم بايجاب الخراج على البسليين مع عدم ثبوت موجمه، الإيمكن أن تكون الإرض مها أبقي للمسلمين بل لعله الظار من صنيع السلاطين فأذن لا تكون في اصل الوضع عشرية ولا خراجية ومأكان منها بايدى الناس بتملكونها ويتوارثونها، يحكم بانها مملوكة لهم و يحمل على ان منها ما كان ماتًا فاحست و منها ما انتقل اليهم بوجه صحيح من يبت المال وبعد هذا لا تكون خراجية قطعاً لانها لم تكن في بدء امرها منها ولا يوضع الخراج على مسلم بدأ تكون عشرية على ما حققه في دالمحتار وفارغة الرظيفتين في الصورة الثانية على مأفي التحفة المرضية وغنية ذوى الإحكام والدرالمختار،قال ابن عاسين عدم ملك الزراع غير معلوم لنا الافي القرى و البزارع البوقوفة او البعلوم كونها لست البأل اماغيرهافنراهم بتوارثو نهاجبلابعد جيلوفي الخيرية اذا ادعى واضع اليد الذي تلقاهاشراء أوارثااو غيرهامن اسباب

سیب ملک کے ذریعے حاصل بُوئی ہے تو وہ اس کی ملک ہو گی اوراسی کا قول معتبر ہوگا باجواس کے ساتھ ملکیت میں مخاصت کرےاں پر دلیل کالانا ہوگااھ اور فقہاء نے تصر کے کی ہے کہ قبضہ اور تصرف،ملکیت پر قوی دلیل بنتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کے مالک ہونے پر شہادت دینا صحیح ہوتا ہے۔امام ابو پوسف کی کتاب الخراج میں ہے کہ کسی حاکم کے لیے یہ حائز نہیں کہ وہ کسی کے قضہ سے کوئی شئے خارج کرے ماسوائے اس صورت کے حب دوسر بے کا حق ثابت و معروف ہو،اھ،اورائمہ نےان گرجوں کے بارے میں تصریح کی ہے جو کفار کی خاطر بنائے گئے وُہ ایسے بہایان میں تھے جو شہر کی عمار توں سے متصل ہے تو یہاں اولی یہی کہنا ہے کہ زمین انہی کی ملکیت میں ماقی رہے گی جن کے وہ قبضہ میں ہے کیونکہ ممکن وُہ زمین غیر آباد ہو اور ان لو گوں نے اسے آبا دیما یا وہ ان لو گوں کی طرف بطریق صحیح منتقل ہُوئی ہو اھ یہ ان کی طومل، خوبصورت اور صواب کو واضح کرنے والی عبارت کا خلاصہ ہے ،اوراس کے آخر میں یہ جو کہا کہ شام ، مصر اور ان کی طرح دیگرعلا قوں کی اراضی کے بارے میں اگریہ علم ہو کہ بطریق شرعی بیت المال کو حاصل ہُو ئی ہیں توان کا حکم وہی ہے۔ جس كاذ كرشارح نے فتح سے كما ( يعنی خراج ساقط ہو جائے گا اور جوحاصل کیا جائے گاؤہ اجرت ہو گی )اور جن زمینوں کاعلم نہیں وہان کے مالکوں کی ہی ہوں گی اور اس سے خراج

البلك انها ملكه فالقول له اوعلى من بخاصيه في الملك البرهان اهـ وقد قالوا ان وضع البد والتصرف من اقوى ما يستدل به على الملك ولذا تصح الشهادة بأنه ملكه \_ وفي سالة الخراج لابي يوسف ليس للامامر ان بخرج شبأ من يد احد الا بحق ثابت معروف اه والائمة اذاقالوافي الكنائس البينية للكفر انها كانت في برية فاتصلت بها عبارة البصر فأولى أن يقولو اببقاء تلك الاراض بيد من هي تحت ايديهم با حتبال انها كانت مواتا فاحيبت او انها انتقلت اليهم بوجه صحيح اه ملتقطا الي أخرما اطأل واطأب واوضح الصواب، اماماً قال في أخر هو الحاصل في الاراضي الشامية والبصرية ونحوها ان ما علم منها كونه لبيت المال بوجه شرعى فحكمه ما ذكره الشارح عن الفتح (اي سقط الخراج ومأخوذ اجرة ومألم يعلم فهو ملك لا, بأبه والمأخوذ منه خراج لااجرة

<sup>1</sup> ردالمحتار باب العشر والخراج والجزية مصطفى البابي مصر ٢٨٠/٣

وصولہ کیا جائے گانہ کہ اُجرت، کیونکہ اصلاً یہ زمین خراجی ہے اھ تواب واضح کیا کہ ابتداءً ان کے خراجی ہونے کی وجہ وہی ہے جس کو پہلے بیان کیا جو امام ثانی کی دلیل ہے کہ عراق ، شام اور مصر کی زمینیں بطور غلبہ حاصل ہو ئی ہیں اور خراجی ہیں کیونکہ انھیں اس کے ان سابقہ باشندوں کو دے دیا گیا جن سے بطور غلبہ حاصل کی گئی تھی اھاوراس سے پہلے لکھا کہ امام ابویوسف نے کتاب الخراج میں فرمایاا گرحاکم نے انھیں لو گوں کے یاس زمین رہنے دی جن سے بطور غلبہ حاصل کی تھی تو یہ بہت اچھاکیا کیونکہ مسلمانوں نے عراق، ثنام اور مصر کی زمینیں حاصل کیں تواخییں تقسیم نہ کیا بلکہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے ان زمینوں پر خراج لگا یا اور ان میں حمس نہ رکھا گیااھ یہ وہی ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ اصل کے اعتبار سے خراجی ہیں مگر وہ جس میں ہم گفتگو کررہے ہیں جب تک ثابت نہ ہوان کااحمال کی بنیادیر خراجی قرار دینا اور مسلمانوں پر ایسی چیز کا وجوب جس کے وہ بقول صاحب کمال کے اہل نہیں، ممکن نہیں، یہ مجھ پر ظاہر ہوا ہے اور حقیقت حال سے اللّٰہ تعالیٰ زیادہ واقف وآگاہ ہے ، پھر میں نے فاوی عزیز یہ میں دیکھا کہ انہوں نے مولانا شخ جلال الدین تھانیسری قدس سرہالسری کے رسالہ

لانه خراجي في اصل الوضع اه فقدا بأن ان الوجه كونها خراجية في بدء الامرليا قدم في هذا البيان مستندا للامام الثاني إن إرض العراق والشام ومصر عنوية خراجية تركت لاهلها الذين قهر واعليها اه وقال قبله قال الريوسف في كتاب الخراج إن تركها الامامر في ايدى اهلها الذين قهر واعليها فهو حسن فأن المسلمين افتتحوا ارض العراق والشامر ومصر ولم يقسمواشيأ من ذلك بل وضع عمر رضى الله تعالى عنه عليها الخراج وليس فيها خبس اه قهذا ماقال انه خراجي في اصل الرضع اماما نحر، فيه اذلم يثبت ذٰلك لا يمكن جعلها خراجبة بالاحتبال وانجابه على البسليين الذين ليسو امن اهله بتصريح ذوى الكمال هذا ماظهر لي والله تعالى اعلم يحقيقة الحال ثم رأيت في الفتاوي العزيزية، نقل عن سالة مولنا الشيخ الجليل جلال التهانيسري

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار باب العشر والخراج والجزية مصطفیٰ البابی مصر ٢٨٢/٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ردالمحتار باب العشر والخراج والجزية مصطفیٰ البابی مصر ۲۸۱/۳

<sup>3</sup> ردالمحتار باب العشر والخراج والجزية مصطفىٰ البابي مصر ٣٧٩/٣

سے نقل کیاجو فارسی الفاظ میں یُوں ہے: ہندوستان کی زمین ابنداءً اسي طرح فتح ہوئي جس طرح عراق کي زمين حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کے دور میں فتح ہُو کی تھی، یہ بیت المال کی ملکیت میں بطور وقف رہے گی اور زمینداروں کااس سے زیادہ دخل نہیں کہ وہ ان زمینوں کے متولی، منتظم، مزارعین مها کرنے اور بت المال کے لیے تعاون وزراعت اور گرانی کرنیوالے ہیں، جیسا کہ لفظ زمیندار بھی اس کی طرف اشاره کررما ہے، زمینداری میں تغیر و تبدل، اور انھیں معزول ومقرر کرنا،ان میں سے بعض کار کھنااور بعض کا نکالنا، افغانیوں، ببلوچوں،سادات اور قدوائیوں کو لفظ زمینداری کے ساتھ بعض زمینوں کا دینا بھی اسی پر تصر کے ہے لہذااس صورت میں ہندوستان کی تمام زمین بیت المال کی ملکیت ہے، نصف ہااس سے اقل ہر مزارعت کے عقد کے ذریعے زمیندار کے قضہ میں ہو گی۔ یہ تمام اس پر تصریح ہے جیسے ہم نے اختیار کیا کہ فاتحین نے جن زمینوں کونہ تقسیم کیانہ وہاں کے باشندوں کو دیں بلکہ انھیں مسلمانوں کی ملکیت میں رکھاتوان کا وہی حکم ہے جو ہم نے بیان کر دیا ہے ، اور مذکور شیخ رحمہ الله تعالیٰ نے عراق کی زمین کے بارے میں جو کھا تو یہ ائمہ شوافع کا مختار ہے جبیبا کہ ر دالمحتار میں بیان ہواہے اور ہمارے نز دیک تو وہ زمین وہاں کے باشندوں کو بطور احسان دے دی گئی تھی البتہ بطور مثال لا نا

قدس سد لا السدى ما نصه بالعجبية زمين مندوستان درابتدائے فتح مانند سواد عراق که درعهد حضرت فاروق رضی الله تعالیٰ عنه مفتوح شده بود مو قوف بر ملک بت المال است وزمینداران را بیش از تولیت و داروغگی تر ددو فراهم آوردن مزارعين واعانت وزراعت وحفظ دخلح نيست جنانحه لفظ زمیندار نیز اشعارے مآل می کند و تغیر و تبدل زمینداری عزل و نصب زمینداران و اخراج بعضے از آنهاواقرار بعضے وعطائح آراضي بافغانان وببلوجان وسادات وقدوائيان بصيغه ز مینداری دلالت صریحه برس می کندیس درس صورت جمیع اراضي بهندوستان مملوك بت المال گشت و بعقد مزارعت على النصف اواقل منه وروست زمينداران 1 فهذا صريح فيها استظهر نا ٥ من أن الفاتحين لم يقسبوها ملكالليسليين والحكم فيه ماييناه وذكر حمه الله تعالى في سواد العراق فمختار الائمة الشافعية كمابينه في ردالمحتار اماعندنا فمبنون بهاعلى اهلها ولا يضرنا الكلام في التمثيل فعلى هذا مأبأبدي المسلمين

<sup>1</sup> فناوی عزیزی مسکه اراضی عطائے سلطانی مطبع مجتبائی دہلی اله ۳۳

ہمیں نقصان دہ نہیں تواب اس ضابط پر جوز مین مسلمانوں کے قبضہ میں ہوگی مگر اس صورت میں جب اس کے خراجی ہونے پر کوئی وجہ شرعی موجود ہو والله سبحانه و تعالیٰ اعلم وعلمه جل مجدہ واتم احکم

من الاراضى لا تجعل الاعشرية مألم يثبت في شئى منها كو نها خراجية بوجه شرعى والله سبحانه وتعالى وعلمه جل مجدة اتم واحكم

(ご)

# افصح البیان فی حکم مزارع بندوستان ۱۳۱۸ (ہندوستان کی زمینوں کے تفصیلی احکام)

مسله ۸۱: از بهارشریف مدرسه اسلامیه مرسله مولوی عبدالله صاحب طالب علم ۱۱ رئی ااتر ۱۳۱۸ هسکله ۸۹: کیافرماتے ہیں علائے دین اس صورت میں کہ وُہ سب زمین ہندوستان کی جس کی ماگزاری زمیندار نقد دیتے ہیں آیا عشری ہے یا خراجی، اگر عشری ہے تو بعد منہائی ماگزاری کے واجب ہے یا بلا منہائی، اور یہ بھی کہ اس صورت میں کہ زمیندارسب اپنی رعایا کے ساتھ زمین کو ہندوبست کرتے ہیں اس صورت میں عشر کس پر واجب ہے زمیندار پر یا رعایا پر ؟ اور بصورت خراجی ہونے کے وہ مال گزاری جو نقد دیتے ہیں وہی خراج تصور کیا جائے گا اور کوئی دوسرا، اور جب دوسرا ہوگا تو مالگزاری منہادے کر خراج شرعی دینا ہوگا یا بغیر منہا، اور کس قدر اور کس حساب سے دینا ہوگا، اور بصورت عدم عشری و عدم خراجی ہونے کے ہم زمینداروں کو کیا کرنا چا بیئے جو مواخذہ سے بری ہوں۔ بینو اتو جروا۔

الجواب:

بسىم الله الرحلن الرحييم والصلوة والسلام على رسول الله ـ ہندوستان میں مسلمانوں کی زمینیں خراجی نه سمجھی جائیں گی جب تک کسی خاص زمین کی نسبت خراجی ہو نادلیل

شرعی سے ثابت نہ ہو۔ کماحققناہ بتوفیق الله تعالیٰ فی فتاؤ نا بمالا پتجاوز الحق عنہ (جیسا کہ ہم نے الله تعالیٰ کی توفیق سے اپنے فتاؤی میں اس کی تحقیق کی ہے جس سے حق متجاوز نہیں۔ت) بلکہ وہ عشری ہیں یا نہ عشری نہ خراجی، اور دونوں صور توں میں ان کا وظیفہ عشر ہے۔

پہلی صورت میں تومعاملہ واضح ہے اور دوسری صورت میں بھی عشر ہے جبیبا کہ ردالمحتار میں اس کی تفصیل ہے البتہ تخفه م ضبه کیمرشر نبلالیه کیمر در مختار کااس میں اختلاف ہےاور صاحب در مختار کی تحقیق نہایت نفیس ہے، در نے شر نبلالی اور شر نبلالی نے صاحب تحفہ سے اور وہاں علامہ صاحب بحر کی طرف منسوب ہے، اور معاملہ کی بنیاد پہال یہی ہے اور مذ کورشخ رحمہ الله تعالیٰ نے اور جو کچھ تحفہ میں ہے اس کے نقل پر کوئی دلیل نہیں،اس براعتاد صرف اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ ایسی زمین میں عشر کے لازم ہونے پر کوئی روایت ہاری نظر سے نہیں گزری اور آپ حانتے ہیں کہ عدم رؤيت، رؤيتِ عدم نہيں ہو تی۔ عدمِ نقل، نقلِ عدم نہيں۔ حالانکه نصوص مطلق ہیں، اور جو زمین نہ عشری ہو اور نہ خراجی وہاں عشر لازم ہوتاہے جیسا کہ جنگل اور یہاڑ۔ اقول: اس عبارت که "ہم نے زمین کی فتح کی اور اسے تا قیامت اسے لیے رکھا"کامعنی میہ ہے کہ اسے مالکوں کو واپس نہ دیا ما دیگر کفار کونہ دی بالطور غنیمتاسے لشکریوں میں تقسیم نہ کیااسی طرح وہ زمین جس کا مالک فوت ہو گیا اور وُہ بیت المال کی ہو گئی کیونکہ عشر اور خراج مسلمانوں کے حق کی وجہ سے لازم ہوتا ہے۔ یہ مذکورہ زمیں ماتو ہے ہی مسلمانوں کی ماان کی طرف لوٹ آئے گی، لہٰذامسلمانوں کے لیےان پر کوئی

اماعلى الاول فظاير واماعلى الثاني فكما حققه في ردالبحتار خلافا لما في التحفه البرضية ثم الشرنبلالية ثم الدرالمختار وما حققه واضح نفيس، والدر ،انهاعزاه للشرنبلالي و الشر نبلالي لصاحب التحفة عن العلامة صاحب البحر، فأليه دار فيه الامر، وهو رحمه الله تعالى وما في التحفة لم يستند فيه النقل انها اعتبد على عدم رؤيته نقلا بلزوم العشرفيه وانت تعلم أن عدم الروية ليست رؤية العدم ولا عدم النقل نقل العدم والنصوص مطلقة، والعشريج فيها ليس بعشر ولا خراجي كا لمفاوز والجبال اقول: ومعنى كون مافتحناه فا بقيناً لنا إلى يوم القيامة من دون أن نعطيها ملاكها او كفارا اخرين اونقسمها بين الغانمين وكذا مامات ملاكها فالت لبيت المال، ان العشر والخراج انبأ يوجب حقاً للبسلبين وهذه قد كانت اوصارت لهمر فلا وجه لان يوجب شئي لهمر

شئی واجب کرنے کی کوئی وجہ نہیں، یہاں عشر و خراج کانہ لازم ہو نااس لیے ہے کہ یہاں کوئیاںیا شخص ہی نہیں جس پر کچھ لازم کیا جائے جیسے کہ بنجر زمین جو بالکل ہی کاشت نہ کی گئ ہواور اگر ہم یہاں ایسے شخص کو پالیں جس پر کوئی شئی لازم کریں تو فراغ کا کوئی معٹی نہ ہوگا۔ محقق علی الاطلاق نے فتح القدير ميں باب ز كوة الزروع كے آخر ميں امام صاحب رضى الله تعالی عنه کے قول کی علت بیان کرتے تصریح کی ہے کہ ذی نے جب عشری زمین کسی مسلمان سے خریدی تو وُہ خراجی ہوجائے گی۔ امام ابو حنیفہ کے قول کی وجہ یہ بیان کی کہ یہاں عشر نہیں ہو سکتا کیو نکہ عشر مین عبادت کا پہلو ہے اور زمین شرعی طور پر کسی مقرر وظفہ سے خالی نہیں ہوسکتی اھ اخصارًا جمدالله به جارے مختاریر تقریح ہے وبله الحمد الغرض بیت المال کی زمین جب تک بیت المال کی ہے ؤہ مر وظیفہ سے فارغ رہے گی حتی کہ وہ کسی طریق صحیح سے کسی کی ملکیت میں چلی جائے جبیا کہ معاملہ ان اراضی کا ہے جو لو گوں کے یاس بطور وراثت منتقل ہوتی ہیں اور ان میں وُہ مالکوں جبیباتصر ف کرتے ہیں جبیبا کہ ردالمحتار میں ہےاور ہم نے اسے اسنے فقاوی میں بان کماہے پس ان میں وظیفہ سے چھٹکارا نہیں، کیا تمھارے علم میں نہیں کہ جب ہے آباد ز مین

عليهم ففراغ الوظيفة لعدام من يوظف عليه كل ض خرية لم تن ع اصلا اما اذا وجديا من نوجب عليه فلا معنى للفراغ وقد نص المحقق على الاطلاق في فتح القدير "اواخر بأب زكوة الزروع"في تعليل قول الامام رضي الله تعالى عنه، أن الذهي اذااشترى عشرية من مسلم تصير خراجية ، مانصهوجه قول الى حنيفة انه تعذر العشر لان فيه من معنى العبادة والارض لا تخلوا فيه من معنى العبادة والارض لا تخلوا عن وظيفة مقررة فيها شرعااه مختصرا، فهذا يحيد الله نص فيها عولنا عليه وللهالحيد ـ وبالجبلة ماليت المال فارغة مادامت لها فاذا انتقلت لملك احد بوجه صحيح كما هوالمحمل في الاراضي التي بأيدى الناس يتوارثونها ويتصرفون فيها تصرف البلاك كما حققه في ردالبحتار وبيناه في فتال نافلا محبد عن التوظيف الاترى إن الموات تكون لست المال

Page 219 of 836

<sup>1</sup> فتح القدير بابز كوة الزروع الثمار مكبته نوريه رضويه سكهر ٢ /١٩٦ 2 فتح القدير بابز كوة الزروع الثمار مكبته نوريه رضويه سكهر ٢ /١٩٩

جلددېم فتاؤىرضويّه

بیت المال کی ملکیت ہو تو وہ و ظیفہ سے فارغ ہوتی ہے توجب وُہ حاکم کی اجازت سے وہ آباد ہو جائے تو وُہ زمین صاحب و طیفیہ کی ہو جائیگی یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ (ت)

وهي فارغة فأذاهي تحيي بأذن الامام فتصيرذات وظيفة كذاهذا

اور عشر یوری پیداوار کالیا جائے گا۔

(تنویرالابصار میں ہے کہ تھیتی کے تمام اخراجات نکالے بغیر عشر لازم ہے۔ در مختار میں اس کی دلیل یہ دی ہے کہ فقہاء نے تصر یح کی ہے کہ عشر تمام پیداوار پر ہے۔ت)

في تنوير الابصار يجب العشر بلا رفع مؤن الزرع، أفي الدراليختار لتصريحهم بالعشر في كل الخارج اه2

قلت: ومن يظلمه لا يظلمه (ميں كہتا ہوں ظلم كے بدلے ظلم نه كيا جائے گا۔ت)زمين اگر بٹائى ير دى جائے يعني مزارع سے پيداوار كاحصّه مثلانصف با ثلث غله قرار ديا جائے تو مالك زمين پر بقدر حصه كا عشر آئرًگامزارعت بالمناصفه كي صورت ميں سونق زمیندار پانچ من عشر میں دے،اور اگراجارہ میں دی گئی جے لوگ نقشی کہتے ہیں مثلاً سو''اروپیہ بیگھہ پراٹھائی توسیّه ناامام اعظم رضی الله تعالی عنه کے نزدیک کل عشر مالک زمین پر ہے اور صاحبین رحمہاالله تعالی کے نزدیک کل مزارع پر ہے زمیندار سے کچھ مطالبہ نہیں۔ امام قاضی خال نے قول اوّل کے اظہر ہونے کاارشارہ کیا،

امام خصاف نے اس پر اکتفاء کیا ہے اور منظومہ نسفی اور اسعاف میں اسی پر جزم کیا ہے اور متاخرین مثلاً خیر رملی، اسلعیل حائک، حامداً فندى وغير ہم رحمهم الله تعالیٰ نے اسی پر اعتاد کیاہے (ت)

وعليه اقتصر الامام الخصاف وبه جزم في منظومة النسفى والا سعاف واعتبده المتأخرون كالخير الرملي واسلعيل الحائك وحامد آفندي وغير هم رحمهم الله تعالى ـ

صرتح ہے،

در مختار میں ہے کہ عشر کرایہ پر دینے والے پر ہے جیسا کہ مقرر خراج، صاحبین کے نزدیک عشر کرایہ دار پر ہے جیسے کہ مسلمان عاریةً کوئی چنز لے۔حاوی في الدرالمختار العشر على البوجر كخراج موظف وقالا على البستاجر كبستعير مسلم وفي الحاوي وبقولهماناخذو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار شرح تنویرالابصار پاپالعشر مطبع محتبائی دہلیا/ ۱۳۹

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار شرح تنویر الابصار باب العشر مطبع مجتبائی د بلی ا/ ۱۳۹

میں صاحبین کا قول لیتے ہیں اور مزارعت میں اگر بی خیر مین کے مالک کا ہے قواس پر عشر ہے اور اگر عامل کا ہے قوحہ کے مطابق دونوں پر ہوگا، ردالمحتار میں ماتن کے قول "ونی المزارعة الخ "کے تحت به شارح نے جو کہا به صاحبین کا قول ہے، اور اس پر اکتفاء کی وجہ آپ جان چکے کہ صحت مزارعت کے بارے میں صاحبین کے قول پر فتوی ہے لیکن جو تفصیل میں بیان ہُوا وہ اس کے مخالف ہے، جو بحر، مجتلی، معراج، سراج، حقائق، ظہریہ وغیرہ میں ہے کہ امام صاحب کے نزدیک عشر مالک زمین پر ہے اور صاحبین کے نزدیک وونوں پر ہے مگر تفصیل کا ذکر نہیں، اور عشر پیداوار میں واجب ہے اور پیداوار دونوں کے در میان تقسیم ہوگی لہذا عشر دونوں پر ہوگا الخ (ت)

في المزارعة ان كان البذرمن رب الارض فعليه ولو من العامل فعليهما بالحصة أفي ردالمحتار تحت قوله وفي المزارعة الخ ما ذكرة الشارح هو قولهما اقتصر عليه لما علمت ان الفتوى على قولهما بصحة المزارعة لكن ما ذكر من التفصيل يخالفه مافي البحر والمجتبئ والمعراج والسراج والحقائق والظهيرية وغيرها من ان العشر على رب الارض عندة وعليها عندهما من غير ذكر هذا التفصيل وهو الظاهر لما في البدائع من ان المزارعة جائزة عندهما والعشر يجب في الخارج والخارج بينهما فيجب العشر عليهما الخرج

بالجملہ: قول دوم بھی ضعیف نہیں اور ہمارے بلاد میں وہی ارفق بالناس ہے یہاں اجرتیں بلحاظ عشر مرگز مقرر نہیں ہوتیں، اگر پیداوار کا عشر اُجرت سے دلائیں تو غالبًا پچھ نہ بچے بلکہ بہت جگہ عشر ہی میں گھر سے دینا پڑے باقی مصارف دیہی و مالگزاری انگریز جُدار ہے۔اور اگر اس پر مجبور کیجئے کہ اب وہ اجرتیں مقرر کر لیجئے کہ عشر و مالگزاری و جملہ مصارف دے کرتم ھارے لیے بقدر کفالت بچے تو بیم ہرگز میسر نہیں، مزارعین اس پر کیوں راضی ہونے گئے۔

لوگوں کو ان کی عادت سے رو کناحرج ہے اور حرج کامد فوع ہونا نص سے ثابت ہے۔ ارشاد باری ہے الله تعالے مرفض کو اتنی تکلیف دیتا ہے جتنا اسے عطا فرمایا عنقریب الله تعالی دشواری کے بعد

<sup>1</sup> در مخار شرح تنویر الابصار باب العشر مطبع مجتبائی دبلی ا ۱۳۹-۱۳۹

<sup>2</sup> ردالمحتار باب العشر مصطفیٰ البابی مصر ۲۱/۲

<sup>3</sup> القرآن ٢٥/١٥

آسانی فرمادے گا، یہ اسی طرح ہے جو علامہ شامی رحمہ الله تعالی نے اپنے شہر ل کے ان او قاف کے بارے میں ذکر کیا ہے جن میں نہ اجرت نہ اس کے ساتھ عشر کا اضافہ اور نہ ہی غلے کی تقسیم پوری ملتی ہے، انہوں نے کہا کہ اس سلسلہ میں صاحبین کے قول پر فتوی دینے سے اعراض مناسب نہیں کیونکہ ہمارے دور میں لوگ اجرت مثلی مقرر کرتے ہیں اس بناء پر کہ وقف کے لئے اجرت مثلی مقرر کرنے میں نقصان بناء پر کہ وقف کے لئے اجرت مثلی مقرد کرنے میں اور اگر وقف کی جانب سے عشر دینے کا اعتبار کیا جائے اور متاجر پر سوائے اجرت کے کچھ نہ ہو تو اجرت مثلی کئی گنا بڑھ جاتی ہے جسیا کہ اجرت کے کچھ نہ ہو تو اجرت مثلی کئی گنا بڑھ جاتی ہے جسیا کہ فتی نہیں، تو اگر کا ملا اجرت لینا ممکن ہو تو امام صاحب کے قول پر فتوی ہوگا ور نہ صاحبین کے قول پر ، تاکہ اس سے وہ واضح فتصان لازم آئے جس کا قول کسی نے بھی نہیں کیا واللہ قات کے این کے این کے تول پر ، تاکہ اس سے وہ واضح والئے تعالیٰ اعلم اھ (ت)

بلاده انه لا تغی الاجرة ولا اضعافها بالعشر او خراج المقاسمة قال فلا ینبغی العدول عن الا فتاء بقولهمافی ذلك لانهم فی زماننا یقدرون اجرة المثل بناء علی ان الاجرة سالمةلجهة الوقف ولا شئی علیه من عشرو غیره امالو اعتبر دفع العشر من جهة الوقف وان المستاجرلیس وعلیه سوی الجرة فأن اجرة المثل تزید اضعافا كثیرة كما لا یخفی فأن امكن اخذ الجرة كاملة یفتی بقول الامام والا فبقولهما لما یلزم علیه من الضرر الواضح الذی لا یقول به احد والله تعالی اعلم اهد ا

رہی وہ زمین جس کی نسبت خراجی ہونا ثابت ہوجائے مثلاً تحقیق ہو کہ ابتدائے زمانہ سلطنت اسلام ستی الله تعالی عہد ہامیں ابتداءً یہ زمین کسی کافر ذمی کی تھی کہ اس نے باذنِ سلطان احیاء کی، سلطان نے اسے عطاکی، اُس سے مسلمان نے خریدی یا مسلمان نے خراجی زمین کے قرب میں احیاء کی اس کا وظیفہ ضرور خراج ہے اور بلاشبہ خراج شرعی سے مالگزاری انگریزی کا کوئی تعلق نہیں، نہ حساب ادامیں وہ مجرادی جائے و ھن ا ظاہر جلی لا خفاء به (اور یہ ظاہر روشن ہے اس میں کوئی خفا نہیں۔ تعلق نہیں، نہ حساب ادامیں وہ مجرادی جائے و ھن ا ظاہر جلی لا خفاء به (اور یہ ظاہر روشن ہے اس میں کوئی خفا نہیں۔ تامر شخقیق طلب بیہ ہے کہ جب یہاں نہ سلطنت اسلام نہ لشکر اسلام تو خراج شرعی بھی واجب رہا یا نہیں، اور رہا تو کسے اور کیا اور کتا دیا جائے۔ اقول: و با مللہ التو فیق: یہ تو کتب میں مصرح ہے کہ مطالبہ خراج مشروط بہ تسلط ہے، جب بلاد پر جتنے دنوں سلطنت شرعیہ کا تسلط نہ رہے بعد تسلّط ہی اُن ایام کے خراج کا مطالبہ نہیں انہوں نے اسے دنوں کسی اور قوم کو خراج دیا اسے بھی نہ دیا ہو کہ خراج لینا حمایت فرمانے کے ساتھ

<sup>1</sup> ردالمحتار باب العشر مصطفى البابي مصر ٢٠/٢

جلددېم فتاؤىرضويّه

ہے جب اُتنے دنوں سلطنت دینیہ ان کی حمایت سے بُدار ہی اس مدت کاخراج نہیں لے سکتی۔ کنز میں ہے :

لواخذ العشر والخراج والزكوة بغاة لمر يوخذ الرَّباغي عشر، خراج اورزكوة وصول كرلين تودوباره نه لباجائے گا۔ (ت)

اخرى\_<sup>1</sup>

مداییہ، بحر وغیر ہمامیں ہے:

کیونکہ حاکم نے ان کی حمایت نہیں کی اور خراج تو حمایت کی بنا یر ہوتا ہے (ت) لان الامام لم يحمهم والجباية بالحماية- 2

تبيين وبح وغنيه ذوي الاحكام ميں ہے:

خراج وغیرہ لینے کی شرط لگانے کا ذکر اتفاقاً ہوا ہے حتی کہ اگر کئی سال ان سے وصولی نہ کی حالائلہ ذمی ان کے پاس تھا تواب سابقہ سے بھی کوئی شئے نہ لی جائیگی جیسا کہ ہم نے بیان کردیا ہے(ت)

اشتراط اخذهم الخراج ونحوه وقع اتفاقا حتى لولم يأخذ وا منه سنين وهو عند هم لم يو خذ منه شئى ايضالهاذكرناـ3

ر دالمحتار میں ہے:

مجھ پریہ ظام ہُواہے کہ اگراہل حرب ہمارے کسی شہر پر غالب آ جائیں تو حکم یہی ہوگا کیونکہ پہاں دلیل وعلّت وہی ہے کہ حاکم نے ان کی حمایت نہیں کی اور خراج حمایت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بح وغیرہ میں ہے اگر حربی نے دارالحرب میں اسلام قبول کرلیااور وُہ وہاں ہی کئی سال تک مقیم رہا پھر ہمارے ہاں آیا تو حاکم عدم حمایت کی وجہ سے اس سے کچھ وصول نہیں کرسکتا گخ (ت)

ويظهر لى أن أهل الحرب لو غلبو أعلى بلدة من بلادنا كذلك للتعليلهم اصل المسئلة بأن الامام لم يحمهم والجباية بالحباية وفي البحر وغيره لو اسلم الحرى في دارالحرب واقام فيها سنين ثم خرج الينا لم يا خذ منه الامام الزكوة لعدم الحماية الخ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> كنزالد قائق فصل في الغنم اليجاميم سعيد تميني كراچي ص٥٩

<sup>2</sup> بح الرائق فصل في الغنم ايج ايم سعيد سمپني كراچي ۲ /۲۲۳

<sup>3</sup> تبيين الحقائق فصل في صدقة الغنم مطبعه كبرى بولاق مصر ٢ /٢٧٣

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ردالمحتارياب زكوة الغنم مصطفیٰ البابی مصر۲ /۲۶

عنایہ میں اس مسلہ "ذمی نے کسی مسلمان سے عشری زمین خریدی" کے تحت امام محمد رحمہ الله سے مروی روایت کی توجیہ میں ہے کہ فقراء کااس کے ساتھ حق متعلق ہے، پس یہ مقاتلہ کا تعلق ہوتا ہے جس طرح خراجی زمینوں کے ساتھ حق مقاتلہ کا تعلق ہوتا ہے چر دوسری توجیہ کرتے ہُوئے کہا کہ جو گھر فقراء پر خرج کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالی کے لیے بطور عبادت ہوتا ہے اور مال کافر میں یہ بات نہیں ہوتی لہذا اسے مصارف خراج میں ہی خرج کیا جائے گااور در مخار میں ابن شحنہ سے بوت المال کی نظم میں ہے:

اور تیسری قشم خراج مع عشرہے۔آگے چل کر کہا:

پہلی دونوں کے مصارف ہمارے نص میں موجود ہیں اور تیسری کا مصرف ہمارے مقاتلہ (لشکرِ اسلام) ہوتے ہیں۔ اھ اور فتح اور عنابیہ میں باب الجزیہ سے تھوڑا پہلے ہے کہ عشر کا مصرف فقراء اور خراج کا مصرف مقاتلہ کر نیوالے (لشکرِ اسلام) ہوتے ہیں اھ فتح میں گزشتہ مسلہ کہ عشری زمین کا ذیّ کے خرید نے سے خراجی ہونے پر اعتراض کیا ہے کہ زمین کے ساتھ فقراء کا حق متعلق ہونے کے بعد تغیر ان کے حق کو ماطل کردیتا ہے جو حائز نہیں الخ (ت)

فى العناية تحت مسئلة شراء ذمّى،عشرية من مسلم، فى توجيه رواية عن محمد حق الفقراء تعلق به فهو كتعلق حق المقاتلة بالاراضى الخراجية ثم قال فى توجيه اخرى، ما يصرف الى الفقراء هو ماكان لله تعالى بطريق العبادة و مال الكافر ليس كذلك فيصرف فى مصارف الخراج وفى الدرالمحتار عن ابن الشحنة فى نظم بيوت المال ع

وثالثها خراج مع عشور الى ان قال:

فمصرف الاولين اتى بنص

وثالثها حواة مقاتلونا اله <sup>2</sup>وفى الفتح والعناية وغيرهما قبيل بأب الجزية، مصرف العشر الفقراء و مصرف الخراج المقاتلةاله <sup>3</sup> وقد اعترض فى الفتح فى المسألة المارة على جعل العشرية بشراء الذمّى خراجية، بأن التغيير ابطأل لحق الفقراء بعد تعلقه فلا يجوز الخـ<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> العناية مع فتح القدير باب العشر مكتبه نوريه رضويه سكهر ۲ /١٩٦

<sup>2</sup> در مختار باب العشر مطبع مجتبائی د ہلی ۱/۴۸۱

<sup>3</sup> فتح القدير باب العشر والخراج مكتبه نوريه رضويه سكهر \_ ٢٨٦/٥ .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> فتخ القدير باب ز كوة الزروع والثمار مكتبه نوربه رضوبيه سكهر ١٩٧/٢

اور شک نہیں کہ جب مصرف نہ باقی ہو، مطالبہ کس کے لیے ہو ولہذا ہمارے امام کے نزدیک عاشر تاجر سے خربوزے، کھیرے، ککڑی وغیر ہاجلد بگڑ جائے والی پیداوار کا عشر نہ لے گا جبکہ فقراء موجود نہیں کہ مصرف ہی نہیں اور وُہ اشیاء رکھنے سے بگڑ جائیں گی، تو مطالبہ عبث ہے۔

فتح میں باب المعادن سے تھوڑا پہلے ہے، کہ جو شخص سبزیوں
کے کھیت کے پاس سے گزرااس نے تجارت کے لیے انھیں
خریدا مثلاً خربوزہ اور کھیرا وغیرہ، تو اب امام ابو حنیفہ علیہ
الرحمة کے نزدیک اس پر عشر نہ ہوگا کیونکہ وہ باتی رکھنے سے
خراب ہوجاتی ہیں، اور عامل کے پاس جنگل میں فقراء نہیں
ہوتے جنہیں وُہ عشر دے دے، اورا گرانھیں فقراء کے پانے
مقصود فوت ہوجاتا اھا خصاراً ال

في الفتح قبيل بأب المعادن، من مربرطاب اشتراها للتجارة كا لبطيخ والقثاء و نحوه لم يعشره عند ابي حنيفة فأنها تفسد بالاستبقاء و ليس عند العامل فقراء في البرليد فع لهم فأذا بقيت ليجدهم فسدت فيفوت المقصوداه مختصرًا۔

بلکہ علماء نے تصریح فرمائی کہ کل خراج کا وجوب ہی لشکرِ اسلام کے حق کے لیے اور ان کی حمایت کا معاوضہ ہے۔ فتح القدیر، عمتاب السیر، باب العشر میں ہے:

خراج لشکرِ اسلام کی حمایت کا معاوضہ ہے، جو زمین ان کی حمایت سے سیراب ہو گی اس میں خراج واجب ہوگااھ (ت)

الخراج جزاء المقاتلة على حمايتهم فما سقى بما الحبوة وجب فيه اهد 2

عنایه میں اسی جگہ ہے:

خراج، مقاتلہ کے نقصان کو پُورا کونے کے لیے ہوتا ہے لہذا خراج انہی زمینوں کے ساتھ مخصوص ہوگاجو لشکر کی حمایت کے تحت سیراب ہوں گی (آگے چل کر کہا) شمس الائمہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ (ت)

الخراج يجب جبر اللمقاتلة فيختص وجوب الخراج بما يسقى بماء حمته المقاتلة (الى قوله) الى هذا اشار شمس الائمة اه 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القديرياب فيمن يمرعلى العاشر مكتبه نوريه رضوبه سكهر ٢/ ١٤٨

<sup>2</sup> فتحالقديرياب العشروالخراج مكتبه نوربير ضويه سكهر ۵ /۲۸۱

<sup>3</sup> العنابيه مع فتح القدير باب العشر والخراج مكتبه نوربيه رضوبيه سكھر ۵ /۲۸۰

اُسی کے اواخر باب ز کوۃ الزروع میں ہے:

خراج حق مقاتلہ کے طور پر لازم ہوتا ہے لہذا یہ اس کے ساتھ مخصوص رہے گاجو مقاتلہ کے تحت ہوگا۔ (ت)

الخراج يجب حقاللمقاتلة فيختص وجوبه بما حمته القاتلة ـ 1

یہ کلمات بظاہر سقوطِ خراج کی طرف ناظر مگر نظر دقیق حاکم ، که نفس وجوب ثابت و قائم ، مطالبه سلطنت و وجوب دیانت میں فرق بعید ہے، بہت چیزیں ہیں که سلطان کو اُن کامطالبہ نہیں پہنچااور شرعًا واجب ہ

جیسے اموالِ باطنہ کی زکوۃ جیساکہ در اور دیگر کتب میں ہے، شامی نے بحر وغیرہ کے حوالے سے دار الحرب میں کسی حربی کے اسلام لانے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے عبارت مذکورہ کے بعد کہا، کہ اگر وُہ حربی مسلمان وجوب زکوۃ کا علم رکھتا ہے ہم اسکی ادائیگی کا فتوی دینے ورنہ اس پر زکوۃ ہی نہیں کیونکہ اسے ایسا حکم ہی نہیں پہنچاجو وجوب کے لیے شرط ہے اھر (ت)

كزكوة الاموال الباطنة كما فى الدر وغيرة عامة الاسفار وقد قال الشامى عن البحر وغيرة فى مسئلة اسلام الحربي فى دارالحرب بعد العبارة المذكوة ونفتيه بادائها ان كان عالما بوجو بها والا فلا زكوة عليه لان الخطاب لم يبلغه وهو شرط الوجوب اه<sup>2</sup>

ولہٰذا صورت مذکورہ عدم تسلط میں تصر تک فرمائی کہ متغلبین اگر ز کوۃ و عشر لے کر ان کے مصارف میں سبب نہ کریں تو ار بابِ اموال پر اُن کا دوبارہ دینا واجب ہے اور خراج میں جو اعادے کی حاجت نہیں اس کاسبب یہ کہ وہ متغلبین خود بھی ایک اسلامی لشکر کی حیثیت سے اُس کے مصرف ہیں توخراج اپنے محل کو پہنچ گیا

در مختار میں ہے اگر باغیوں اور ظالم حکمر انوں نے اموال ظاہرہ کی زکوۃ وصول کرلی مثلاً چار پایوں کی زکوۃ ، یا عشرہ خراج وصول کرلیا تواب مالکوں سے دوبارہ نہیں لیاجائیگا (بشر طیکہ ان کی جگہ خرچ کیا گیا جن کا ذکر آرہا ہے) اور اگر وہاں خرچ نہیں کیا تو مالکوں پر بطور دیانت عشرہ زکوۃ کااعادہ لازم ہے خراج کا نہیں کیونکہ باغی لشکر خود خراج کا نہیں کیونکہ باغی لشکر خود خراج کا معرف ہیں۔ (ت)

فى الدرالمختار، اخذ البغاة والسلاطين الجائرة زكوة الاموال الظاهرة كالسوائم والعشر و الخراج لا اعادة على اربابها، ان صرف الهاخوذ فى محله الأتى ذكرة والا يصرف فيه فعليهم فيما بينهم وبين الله تعالى اعادة غيرالخراج لانهم مصارفه.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> العنابير مع فتح القدير باب ز كوة الزروع والثمار مكتبه نوربير ضوبيه سكهر ٢ /١٩٧

<sup>2</sup> ردالمحتار بابز كوة الغنم مصطفى البابي مصر ٢ /٢٦

<sup>3</sup> در مختار باب ز کوة الغنم مطبع مجتبائی د ہلی ا ۱۳۴/

در منتقی پھر طحطاوی علی الدرالمختار میں ہے:

خراج دوبارہ لینے کا فنوی نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ اس کا مصرف ہیں کیونکہ اہل بغاوت نے اہل حرب کے ساتھ مقاتلہ کیااور خراج مقاتلہ کاحق ہے(ت) اماالخراج فلا يفتون با عادته لانهم مصارفه اذا هل البغى يقاتلون اهل الحرب و الخراج حق المقاتلة - 1

ہدایہ وبحر وغیر ہمامیں ہے:

علماء نے فتوی دیا ہے کہ خراج کے علاوہ کا اعادہ ہوگا کیونکہ اہل بعاوت خراج کا مصرف ہیں اس لیے کہ یہ مقاتل ہیں اور ز کوۃ کا مصرف فقراء ہیں لہذاان پر خرج نہیں کی جاسکتی۔ (ت)

افتوابان يعيد وها دون الخراج لانهم مصارف الخرج لكونهم مقاتلة والزكوة مصرفها الفقراء ولا يصرفونها اليهمـ 2

تو ثابت ہُوا کہ تبلّط وحمایت شرط مطالبہ سلطانی ہے نہ شرط نفس وجوب اور اس تغلیل نے کہ اعادہ خراج اس وجہ سے نہیں کہ وُہ خود بھی مصرف ہیں واضح کردیا کہ اگر وُہ مصرف نہ ہوں جیسے نامسلم قومیں تو خراج کااعادہ بھی ضرور ہے مصرف خراج صرف لشکر اسلام نہیں بلکہ تمام مصالح عامہ مسلمین ہیں جن میں تغییر مساجد ووظیفہ امام ومؤذن و بنائے پل وسراو تنخواہ مدرسین علم دین وخبر گیری طلبہ علوم دین وخدمت علمائے اہل حق حامیان دین مشغولین درس و وعظ وافیا وغیر ہاامور دین سب داخل ہیں۔

ردالمحتار میں ابن شحنہ کے گزشتہ قول جو ہدایہ اور اکثر کتب معتبرہ میں ہے، کے تحت یہ ہے، خراج ہمارے مصالح پر خرج کیا جاسکتا ہے مثلاً دفاعی بند، بُل، راستے، علاء، قضاء، علماء کی خدمت، مقاتلہ کرنے والے اور ان کی اولاد، یعنی مذکورہ تمام لو گوں کی اولاد پر خرچ کیا جاسکتا ہے (ت)

فى ردالمحتار تحت قول ابن الشحنة المار انه يصرف فى مصالحناكسد الثغور و بناء القناطير والجسور و كفاية العلماء و القضاء والعال ورزق المقاتلة و ذراريهم اهاى ذرارى الجميع - 3

در مختار میں ہے:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حاشبة الطحطاوي على الدر المختار باب زكوة الغنم دار المعرفة بيروت ٢٠٩٧١

<sup>2</sup> الهداية كتاب الزكوة فصل في مالاصدقه فيه المكتبة العربيه كرارجي ا ساكا

<sup>3</sup> ردالمحتار باب العشر مصطفى الباني مصر ١٣/٢

جزید اور خراج کامصرف ہمارے رفا ہی کام ہیں مثلاً دفاعی معاملات، جیسے دارالاسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، سڑکوں اور پُلوں کا بنانا، علماء اور اسائذہ کو بطور کفالت دینا، تجنیس۔ اس میں طالبعلم بھی داخل ہیں، فتح۔ قضاۃ اور عمال، جیسے قاضیون کے کاتب، ورثاء اور شرکاء کے در میان مقسیم کے گواہ اور سواحل دریائے نگہبان یعنی عشر لینے والے کذافی الطحطاوی۔ مجاہدین کی روزی اور ان سب کی ذریّت کی، لیعنی جن کاذکر اُوپر ہواان سب کی اولاد کی روزی۔ کذافی شرح مسکین۔ (ملحشا) (ت)

مصرف الجزية والخراج مصالحنا كسد ثغورنا و بناء قنطرة و جسر كفأية العلماء والمعلمين، تجنيس، وبه يدخل طلبة العلمم، فتح، و القضاة والعمال ككتبة قضاة وشهود قسمة ورقباء سواحل ورزق المقاتلة وذراريهم اى ذرارى من ذكر، مسكين (ملخصًا)

#### ہدایہ میں ہے-:

خراج مسلمانوں کے مفاد کے لیے ہوگا۔ مسلمان قضاۃ، عمال، علماء کی ضروریات کو اس سے پُوراکیا جائے گا کیونکہ یہ بیت المال کا مال ہے اور بیت المال مسلمانوں کے مفاد کے لیے ہوتا ہے، اور یہ لوگ مسلمانوں کی خدمت کررہے ہوتے ہیں۔ (ت)

الخراج يصرف فى مصالح المسلمين ويعطى قضأة المسلمين وعمالهم وعلماؤهم منه ما يكفيهم لانه مأل بيت المأل وهو معد لمصالح المسلمين ولهؤلاء عملتهمـ 2

## فتحمیں ہے:

تجنیس المعلمین والمتعلمین میں بیراضافہ ہے کہ اس کے ساتھ طالب علم اس میں داخل ہو گئے اور تمام عبار توں میں اختصار ہے۔ (ت)

زاد فى تجنيس، المعلمين والمتعلمين وبهذا تدخل طلبة العلم اه الكل مختصراً

خود امام مذہب سید ناابو یوسف رضی الله تعالی عنه کتاب الخراج میں خلیفه ہارون رشید سے ارشاد فرماتے ہیں:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار فصل فی الجزیة مطبع محتیا کی دہلی ا/ ۳۵۴

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الهداية فصل ونصال ي بنى تغلب الخ المكتبه العربيه كرا چى ۵۷۹/۲

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> فقح القدير فصل ونصال ي بني تغلب الح مكتبه نوريه رضويه سكهر **۳۰۷**/۵

اے امیر المومنین! تُونے یہ پُوچھا ہے کہ قضاۃ اور عمال کے وظا کف کا معالمہ کیے کیاجائے تو (الله تعالے امیر المومنین کو رعایا کی فرمانبر داری کے ذریعے عزت بخشے) قضاۃ اور عمال کو مسلمانوں کے بیت الممال یعنی زمین کی ضان، خراج اور جزیہ س مطمانوں کے بیت الممال یعنی زمین کی ضان، خراج اور جزیہ س وظا کف دئے جائیں کیونکہ وُہ مسلمانوں کے کام میں مصروف ہوتے ہیں، پس ان پر بیت الممال سے خرچ کر واور ہم شہر کے والی اور قاضی کے لیے اتنا وظیفہ جاری کرو جتنا وُہ کام کرتے ہیں، اور جو شخص مسلمانوں کے کام میں مقرر کرواس پر بیت الممال سے خرچ کرو، والیوں اور قاضیوں پر مال صدقہ سے خرچ نہ کرو، ہاں والی صدقہ پر کرسکتے ہو کیونکہ اس پر اس میں خرچ نہ اس پر اس میں صدقہ سے خرچ نہ کرو، ہاں والی صدقہ پر کرسکتے ہو کیونکہ اس پر اس میں صدقات وصول کرنے والے کے لیے۔ (ت)

وسألت من اى وجه تجرى على القضاة و العمال الارزاق فأجعل (اعزالله اميرالبؤمنين بطاعته) ما يجرى على القضاة والولاة من بيت مال المسلمين من جبأية الارض اومن خراج الارض والجزية لانهم في عمل المسلمين فيجرى على والى كل عليهم من بيت مألهم ويجرى على والى كل مدينة وقا ضيها بقدر مأيحتمل، وكل رجل تصيره في عمل المسلمين فأجر عليه من بيت ما لهم ولا تجر على الولاة والقضاة من مال الصدقة شيأ الا والى الصدقة فأنه يجرى عليه منها كما قال الله تبارك و تعالى والغلاق الغيلين عاية منها كما قال الله تبارك و تعالى والغيلين عاية منها كما قال الله تبارك و تعالى والغيلين عاية المنها كما قال الله تبارك و تعالى والغيلين عائية الله والى الصدقة فانه يجرى عليه منها كما قال الله تبارك و تعالى والغيلية نا عليه منها كما والله الله تبارك و تعالى والغيلية نا عليه منها كما و تعالى والغيلية نا عليه منها كما و تعالى واله المنها كما و تعالى والغيلية نا عليه منها كما و تعالى والغيلية نا عليه منها كما و تعالى والغيلية نا كما و تعالى والغين و تعالى والغيلية نا كما و تعالى والغين و تعالى والغيل و تعالى والغيلة نا كما و تعالى والغيلة ناكما و تعالى وا

اوراگر بالفرض خاص لشکرِ اسلام ہی اس کا مصرف ہوتا تو بحد الله تعالی وہ بھی جابجا موجود، اور اوپر معلوم ہو چکا کہ خاص یہاں ہونا ان بلاو کی حمایت کا، شرط مطالبہ ہے نہ شرط وجوب، اور اشیائے سریعۃ الفساد پر خراج کی قیاس نہیں ہوسکتا، پھر وہاں بھی صرف مطالبہ منتقی ہے نہ وجوب، خود اسی مسئلہ میں تصریح ہے کہ عاشر اگر چہ اس سے عشر نہ لے گامگر تاجر کو اس کے اداکا حکم کرے

ردالمحتار میں شرنبلالیہ سے ہے صورتِ مسئولدیُوں ہے کہ سال ختم ہونے کے قریب اگر کسی نے تجارت کے لیے نصاب کے عوض سبزیات خریدیں اور اس پر سال ممکل ہوا تو امام صاحب کے نزدیک اس سے زکوۃ وصول نہیں کی جائے گی لیکن

فى ردالمحتار عن الشربنلالية صورة المسألة ان يشترى بنصاب، قرب مضى الحول عليه، شيأمن هذه الخضراوات للتجارة فتم عليه الحول، فعندة لا ياخذ الزكوة لكن يامر المالك بادائها

<sup>1</sup> كتاب الخراج من اى وجه تجرى على القضاة الخ مطبعة بولاق مصر ص ٢٠٢

مالک سے کہا جائےگا کہ خودادا کردے۔(ت)

بنفسه الخـ1

ایجاب خراج میں لشکرِ اسلام کا حق اور اس کی حمایت پر تقرر معاوضہ ضرور منظورِ نظرِ شرع ہے مگر اس سے وجود حمایت کا شرط وجوب ہو نالازم نہیں، تصریحات ائمہ سے واضح ہولیا کہ خراج صرف انہی کے لیے مقرر نہ ہُوا بلکہ جمیع مصالح عالم اہلِ اسلام اس میں متساویۃ الاقدام، ہاں جہاں حمایت ہو ان کا جی حق ضرور ہے اور جہاں اُن کا حق ہو وہی معاوضہ منظور ہے، بالجملہ ادھر سے کلیہ ہے یعنی حیثہا وجدت الحمایة وجبت الجبایة (جہاں حمایت ہوگی وہاں خراج لازم ہوگا۔ت) اُدھر سے نہیں کہ حیث ما وجبت الجبایة وجدت الحمایة (جہاں خراج ہوگا وہاں حمایت ہوگی۔ت) تاکہ اس کا عکس نقیض کیجے کلما لمد توجب الجبایة وجدت الحمایت نہ ہوگی تو خراج لازم نہ ہوگا۔ت) فتح القدیر کی عبارت مذکور کا منشاء اس قدر ہے البتہ عبارتِ عنایہ میں لفظ یختص موہم واقع ہوا ہے اور وُہ قط گاز انکر بے حاجت محض بلکہ خلاف مقصود ہے،

سے اس لیے کہ امام محمد رحمہ الله تعالی نے زیادات میں تصریح
کی ہے کہ مسلمان پر ابتداءً خراج نہیں آسکتا ، پھر ان ائمہ کے
در میان اس بارے میں اختلاف ہے کہ جب کسی مسلمان نے
غیر آ باد زمین کو آ باد کیا، امام ابو یوسف نے فرمایا اس کے
قرب کا اعتبار کیا جائیگا، اگر خراجی کے قریب ہے تو خراجی، اگر
عشری کے قریب ہے تو عشری، کیونکہ قرب اسبابِ ترجیح میں
عشری کے قریب ہے تو عشری، کیونکہ قرب اسبابِ ترجیح میں
سے ہے۔ امام محمد نے فرمایا اگر اسے نہری پانی سیر اب کرتا
ہو تو خراجی، اور اگر چشمہ وغیرہ کا پانی ہوتو عشری۔ یہ تمام
تفصیل فتح میں ہے۔ بعض کے گمان کے مطابق اس سے
مسلمان یہ

وذلك لان محمد ارحمه الله صرح في الزيادات ان المسلم لا يبتداً بتوظيف الخراج عثم وقع بينهم الخلاف فيما اذا احيا مسلم مواتا فقال ابويوسف تعتبر بحيزها اى بما يقرب منها فأن كانت من حيز ارض الخراج فخراجية اوارض العشر فعشرية لان القرب من اسباب الترجيح وقال محمد ان كان صفتها انها يصل اليها ماء الانهار فخراجية او ماء عين ونحوه فعشرية كل ذلك في الفتح وقد الزم من هذا توظيف

<sup>1</sup> ردالمحتار باب العاشر مصطفیٰ البابی مصر ۲ /۲

<sup>2</sup> فتخ القدير بابز كوة الزروع والثمار مكتبه نوريه رضويه سكهر ٢ /١٩٨

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> فتح القديرياب العشر والخراج مكتبه نوريه رضوبه سكهر ۵ /۲۸۰

ابتدائی طور پرخراج کا تقر رلازم آتا ہے جبکہ ؤہ زمین خراجی پانی سے سیر اب ہور ہی ہو، حالانکہ یہ زیادات کی تصریح کے خلاف ہے، اس کا جوب یہ دیا گیا ہے کہ زیادات کی عبارت میں اس قید کا اعتبار ہے کہ بشر طیکہ اس مسلمان سے کوئی ایسا عمل نہ پایا جاتا ہو جو خراج کا نقاضا کرتا ہواور وہ عمل خراجی پانی سے سیر ابی ہے، اور اگر ایسا ہے تو بطور التزام اس کا

الخراج على المسلم بدأ اذا سقاها بماء الخراج على مأظن على مأظن على مأظن على مأفن أوهو خلاف نص الزيادات فأجيب على مأفى الزيادات بما اذالم يكن منه صنيع يستدى ذلك وهوالسقى بماء الخراج اما اذا وجد ذلك فهو دلالة التزامه الخراج

عــها:ظنه جماعة منهم الشيخ حسام الدين السغناقي في النهاية وليس كما ظنوا بل انها هو انتقال ما تقرر فيه الخراج بوظيفة اليه وهو الماء فأن فيه وظيفة الخراج فأذا سقى به انتقل هو بوظيفة الى ارض المسلم كما لواشترى خراجية وهذا لان المقاتلة هم الذين حموا هذا الماء تثبت حقهم فيه وحقهم هوالخراج فأذا استى به مسلم اخذ منه خهم حقهم كما أن ثبوت حقهم في الارض اعنى خراجها لحمايتهم ايا ها يوجب مثل ذلك افاده في الفتح من باب زكوة الزروع ١١منه غفرله ـ (م)

عام الدین سخناتی بیں جضوں نے نہایہ میں اظہار کیا ہے، جبکہ معالمہ وُہ الدین سخناتی بیں جضوں نے نہایہ میں اظہار کیا ہے، جبکہ معالمہ وُہ نہیں جو انہوں نے گمان کیا ہے بلکہ یہ مسلمان کی طرف وظیفہ خراج والی چیز کاانقال ہے۔ اور وُہ پانی ہے کیونکہ اس میں خراج والا وظیفہ ہے وظیفہ ہے۔ توجب اس سے زمین سیر اب ہو گی تو اس کا وظیفہ بھی مسلمان کی زمین پر لا گو ہو گا جیسا کہ کوئی خراجی زمین خریدے تو اس پر خراج آتا ہے یہ اس لیے کہ مقاتلہ وُہ لوگ ہیں جو اس پانی کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اس لیے اس پانی میں ان کاحق فاجب ہوگا واس سے خراج ہوگا جب کوئی مسلمان اس پانی کو استعال کرے گا تو اس سے پر مقاتلہ کاحق لیا جائے گا جس طرح خراجی زمینوں میں شحفظ فراہم کرنے پر مقاتلہ کاحق واجب ہوتا ہے، اس کا افادہ فتح کے باب زکوۃ الزروع سے حاصل ہے کامنہ غفر لہ۔ (ت)

عـــه ۲: جواب دينے والے تئمس الائمہ سر خسی ہن جبيباكه فتح

میں ہے ۱۲منہ غفرلہ (ت)

خراج پر راضی ہو نا ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ خراج تو حمایت پر مقاتلہ کا معاوضہ ہے اور جو حمایتی (خراجی) بانی سے سیراب ہو گی اس خراج واجب ہوگا۔ یہ ہدایہ اور فتح میں تھا۔ یہاں خراج کو اس چیز کے ساتھ مقیّد کرنے کی اصلاً ضرورت نہیں کہ بیہ وہاں ہوتاہے جہاں حمایت ہو، اور جہاں حمایت نہ ہو گی وہاں خراج کا وجوب نہ ہوگا۔ بیہ ضرورت تو ان کی حمایت کی وجہ سے ایجاب خراج کے لیے ہے لینی جہال حمایت ہوگی وہاں خراج کا وجوب ہوگا کیونکہ مقصود ثبوت حمایت کی خاطر وجوب خراج کااثبات ہے تواب حمایت ملزوم اور خراج لازم قرار بائے گا تا کہ وضع مقدم سے وضع تالی پر استدلال کیا جاسے اور لازم کے لیے (ملزوم کے )مساوی ہونا ضروری نہیں ہوتالیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ خراج حمایت کے ساتھ مخصوص ہے، تواب معنی ہوگا کہ خراج کی نفی سے حمایت کی نفی ہو تواب اس صورت حمایت کا لازم ہو نا لازم آ جائے گا تو اب وجود لازم (حمایت) سے وجوب خراج پر استدلال درست نہ ہوگا کیونکہ وضع تالی سے وضع مقدم پر منتج نہیں ہوتی۔ تو اب ظام ہو گیا کہ مخصوص کرنے والی بات مقصود کے موافق نہیں، اب تقریر صحیح وہی ہے جس کی طرف ہدایہ میں اشارہ ہے اور فتح میں بیان ہوئی اور اس کی وضاحت ز کوۃ الزروع میں کی، جبیبا کہ ہم نے ابھی منہیہ میں اس کی عبارت بصور نص نقل کی ہے(ت)

رضاه به لان الخراج جزاء المقاتلة على حما يتهم فيا سقى بها حدة وجب فيه أهذاما في الهداية والفتح، ولاحاجة فيه إلى تخصيص الخراج بماحبوة اصلا بحبث لم يوجد لم بجب انبأ الحاجة الى استتباع حمايتهم ايجاب الخراج يحبث اذا وجدت وجب لان المقصود اثبأت الوجوب لاجل ثبوت الحماية فتكون الحماية ملزومة والخراج لا زماليستدل بوضع المقدم على وضع التألى واللازم لايجب تساويه اما اذا قلنا بأن الخراج يختص بالحباية كان المعنى هو انتقاء لا بانتقاء ها فيكون اللازم هو الحماية فلا يصح الاستدلال بوجوده على وجوب الخراج لان وضع التألى لاينتج وضع المقدم فظهران حديث الخصوص لا يوافق المقصود فأذن التقرير الصحيح مأاشار اليه في الهداية وبينه في الفتح وانعمر ايضاحه في زكوته الزروع كمانقلنانصه انفافي البنهلة

پھراس اختصاص کواپنے ظاہر اطلاق پرر کھئے تو قطعًا غلط و باطل ہے، جوز مینیں ہم نے

Page 232 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتخ القدير' باب العشر والخراج' مكتبه نوريه رضويه سكهر ° ۵ /۲۸۱

قبراً خواه صلحاً فتح كيں اور ان كے اہل كو اُن پر بر قرار ركھا يا قبراً فتح كركے اور جگہ كے كافروں كو دے ديں اُن پر يقينا خراج ہے اگر چه انھيں آب عشرى مثل باران وغيره سے پانی ديا جاتا ہو۔ محققين تصر يح فرماتے ہيں كه بيد مسئلہ ہمارے ائمه كااجماعيه ہے۔ محقق على الاطلاق نے فتح ميں فرمايا:

ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جس زمین پر اس کے اہل بر قرار رہے اگر چہ وہ چشمہ یا آسانی پانی سے سیر اب ہوتی ہو تو وُہ خراجی ہی ہو گر فی طرف خراجی ہی ہوگی کیونکہ اس کے مالک کافر ہیں اور کافر کی طرف اگر چہ عشری زمین منتقل ہو اور بیہ بات معلوم ہو کہ اگر عشری زمین کو چشمہ یا آسانی پانی سے سیر ب کیا جاتا ہے تو وہ عشری نہ رہے گی بلکہ وُہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے قول کے مطابق خراجی ہو جائے گی، ہاں امام محمد کا اس میں اختلاف ہے، مطابق خراجی ہو جائے گی، ہاں امام محمد کا اس میں اختلاف ہے، گھر امام محمد کا نزدیک جب عشری زمین کسی کافر کی طرف منتقل ہو گی تو وہ عشر ہی رہے لیکن ابتداءً وُہ بھی کافر پر عشر سے منع ہو گی تو وہ عشر ہی رہے لیکن ابتداءً وُہ بھی کافر پر عشر سے منع ہو گی تو وہ عشر ہی رہے لیکن ابتداءً وُہ بھی کافر پر عشر سے منع ہو گی تو وہ عشر ہی رہے لیکن ابتداءً وُہ بھی کافر پر عشر سے منع

نحن نقطع ان الارض التى اقر اهلها لو كانت تسقى بعين اوبهاء السهاء لم تكن الاخراجية لان اهلها كفاروا كفار لو انتقلت اليهم ارض عشرية و معلوم ان العشرية قد تسقى بعين او بهاء الساء لاتبقى على العشرية بل تصير خراجية فى قول ابى احنيفة وابى يوسف خلافا لمحمد فكيف يبتدا ألكافر بتوظيف العشرثم كونهاعشرية عند محمد اذا انتقلت اليه كذلك امافى الابتداء فهو ايضا يمنعه الم

## بحرالرائق میں ہے:

وقد اطأل المحقق في فتح القدير في تقريرة ثم قال والحاصل ان التي فتحت عنوة ان اقر الكفار عليها لا يوظف عليهم الاالخراج ولوسقيت بماء المطر وان قسمت بين المسلمين لا يوظف الا العشر وان سقيت بماء الانهار -2

محقق علی الاطلاق نے فتح القدیر میں بڑی طویل گفتگو کرکے کہا کہ حاصل ہوں اگر کفار کہ حاصل ہوں اگر کفار کو ہی ان پر قابض رکھا تواب ان پر خراج ہی مقرر کیا جائےگا اگر چہ وہ بارش سے سیر اب ہوتی ہوں، اور اگر وُہ زمینیں مسلمانوں میں تقسیم کردی گئیں توان پر عشر ہی مقرر کیا جائےگا اگرچہ وہ نہری یانی سے سیر اب کی جاتی ہوں۔ (ت)

<sup>1</sup> فق القدير باب العشر والخراج مكتبه نوريه رضويه سكھر ۵ /۲۸۰ 2 بحرالرائق 'باب العشر والخراج' التج سعيد سمپنی كراچي '۵ /۵۰۱

جلدديم فتاؤىرضويّه

امام محقق زیلعی نے تبیین الحقائق میں فرمایا:

یہ تفصیل حق مسلم میں ہے،رہاکافر کامعاملہ تواس پر خراج ہوگا خواہ جو بانی بھی سیراب کرے کیونکہ کافریر ابتداءً عشر نہیں موتا لهذا ابتداءً اس ميں بالاتفاق تفريق و تفصيل نہيں ہو گي۔ هذا التفصيل في حق المسلم اما الكافر فيجب عليه الخراج من اي ماء سقى لان الكافر لا بسرأبالعشرفلا بأتى فيه التفصيل في حالة الابتداء احباعاً۔ 1

اسی طرح بح الرائق و مجمع الانبر میں اس سے نقل کیااور مقرر رکھا، ولہٰداعلامہ حلی نے متن متین ملتقیالا بح میں اُن زمینوں کو خراجی ہونے کامسکلہ مطلق رکھاارض السواد خراجیة (سواد کی زمین خراجی ہے۔ت) کے بعد فرمایا:

کے باشندوں کو وہاں قابض رکھایاان سے صلح کرلی گئی۔

وكذاكل مافتح عنوة واقر اهلها عليه اوصولحو اس طرح ماسواك بلهك ووزين جوبطور غليه فتح بُوكى اوراس اسوي مكّة\_2

اور اصلًاخلاف کاذ کرنہ کیا حالا نکہ انہیں التزام ہے کہ جس مسکہ میں ائمہ ثلثہ مذہب سے کسی کاخلاف ہو ضرور نقل کرس گے۔

اگر کسی مسّلہ میں اختلاف ہوگاتو میں اس کی تصریح کروں گا۔ **(ت)** 

قال فی خطبته وصرحت بن کو الخلاف بین ائمتنا | علامه حلی نے خطبه کتاب میں فرمایا بھارے ائمه کے درمیان **الخ**3

اسی طرح متن جلیل کنزمیں مطلق فرمایا:

فتح عنوة و اقر اهله عليه او فتح صلحاً خراجية ۔ | وُه زمين جوبطور غلبه حاصل بُوئي اور وہال كے قابضين كوبر قرار رکھا مالطور صلح فتح بُو ئی تو وہ خراجی ہو گی۔ (ت)

اور خلاف کی طرف یاوصف التزام رمزایمانه کیایُونهی جوزمین ذمی نےاحیا کی بالاتفاق خراجی ہےا گرچہ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تبيين الحقائق باب العشر والخراج الخ مطبعه كبرى اميريه بولاق مصر ٣ /٢٧٢

<sup>2</sup> ملتقى الابح باب العشر والخراج الخ مؤسسة الرسالة بيروت الممك

<sup>3</sup> ملتقى الابح خطهة الكتاب (مقدمة المؤلف) مؤسسة الرسالة بيروت ال·١

<sup>4</sup> كنزالد قائق باب العشر والخراج والجزية التجايم سعيد كراجي ص ١٩١

## یانی عشری دیا ہو، فتح القدیر و تعبیین الحقائق و بحر الرائق وغیر ہامیں ہے:

لو احياها ذمّى كانت خراجية سواء سقيت عند محمد بماء السما ونحوه او لا وسواء كانت عند ابى يوسف من حيز ارض الخراج اوالعشر اه أ فظهر ضعف ما انتحاه فى العناية تبعاللنهاية ركونا الى ظاهر نقل فى الهداية على خلاف نقل فى الغاية كما بينه المحقق فى الفتح والله ولى الهداية والفتح

اگر کسی ذمی نے زمین کوآ باد کیا تو وُہ خراجی ہوگی خواہ آسانی پانی وغیرہ سے سیر اب ہو یا نہ ہواور امام ابو یوسف کے نزدیک خواہ خراجی کے قریب اھ اس سے اس کا ضعف ظاہر ہوگیا جو عنایہ میں نہایہ کی اتباع کرتے ہوئے میلان کیا ہے ہدایہ میں نقل ظاہر کی طرف اور وُہ نقل غایہ کے خلاف ہے جیسا کہ محقق نے فتح میں کیا، اور الله تعالی ہی ہدایت اور فتح کامالک ہے۔ (ت)

## تصريح فرمائي مسكه اعتبارآب مطلق نهيس، مدابيه ميں فرمايا تھا:

اذا كانت لمسلم دار خطة فجعلهابستانا فعليه العشر معناه اذا سقاها بماء العشر واما اذا كانت تسقى بماء الخراج ففيها الخراج لان المؤنة في مثل هذا تدور مع الماء-2

جب بطور قبضہ کسی مسلمان کی خالی زمین پر گھر بنایا پھر اسے
اس نے باغ بنادیا تواس پر عشر ہوگا، اس کا معنی ہیہ ہے کہ جب
وُہ عشری پانی سے سیر اب ہوتا ہو اور جب وہ خراجی پانی سے
سیر اب ہوتواس میں خراج ہوگا کیونکہ ایسی صور توں میں عشر
وخراج کا معاملہ پانی کے ساتھ ہے۔ (ت)

### اس پر عنایہ میں لکھاہے:

معنى قوله "فى مثل هذا" الارض التى لم يتقرر امرة على عشر او خراج وهو احتراز عباً اذا كان لبسلم ارض تسقى بباء العشر وقد اشتراها ذمى فأن ماء ها عشرى وفيه الخراج - 3

ماتن کے قول "فی مثل ہذا" سے مرادوہ زمین ہے جس کا معالمہ عشر وخراجی کے اعتبار سے متحکم نہ ہوا ہو، اس سے اس صورت سے احتراز ہو گیا جب کسی مسلمان کی الیی زمین تھی جو عشری پانی سے سیر اب ہوتی تھی اور اسے ذمی نے خرید لیا تواب اس کا پانی عشری ہے لیکن اس میں خراج ہے۔ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير باب العشر والخراج مكتبه نوريه رضويه سكهر ۵ /۲۸۱

<sup>2</sup> الهداية 'باب زكوة الزروع والثمار 'كمكتبة العربية كرا چي ا /١٨٨

<sup>3</sup> العناية مع فتح القدير باب ز كوة الزروع والثمار مكتبه نوريه رضويه سكھر ٢ /١٩٧

دیکھو کیسی صاف تصر تک ہے کہ خراج آب خراجی کے ساتھ خاص نہیں، اور تحقیق یہ ہے کہ اب بھی اطلاق صحیح نہیں، مسئلہ احیائے ذمی وغیر ہاکے متعلق تصریحات ابھی گزریں، ہاں امام مذہب رضی الله تعالیٰ عنہ کے نز دیک اعتبار آب صرف اس صورت میں ہے جہاں مسلمان پر ابتداءً وظیفہ مقرر کرنا ہو جیسے اس نے اپنے گھر کو باغیجے بنالیا یا مردہ زمین احیاء کی، محقق علی الاطلاق نے یُوں شرح فرمائی:

ماتن کا قول "الوظیفة فی مثله " یعنی اس زمین کا جس کا ابتداءً مسلمان پر وظیفه مقرر کرنا ہے اور جسے اس نے آباد کیا ہوانہ کہ مر وُہ زمین جس کا وظیفہ متحکم نہ ہواہو جسیا کہ نہایہ میں ہے کیونکہ اگر ذمی نے قبضہ شدہ گھر کو باغ بنالیا یاز مین کو آباد کیا یا اسے جہاد میں شرکت کی وجہ سے بطور عطیہ ملی تو اس میں خراج ہوگا اگرچہ اسے اس نے ماء عشری سے سیر اب کیا ہو امام اعظم رحمہ الله تعالی کے نزدیک۔ (ت)

قوله الوظيفة في مثله فيما هوابتداء توظيف على المسلم من هذاومن الارض التي احياها، لا كل مالم يتقرر امره في وظيفة كمافي النهاية بأن الذمي لو جعل دار خطته بستأنا اواحيا ارضا اورضخت له لشهوده القتال كان فيها الخراج وان سقاها بماء العشر عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى۔ 1

#### خود مدایه میں فرمایا:

ان جعلها (اى الهجوسى دارة) بستانا فعليه الخراج وان سقاها بهاء العشر لتعذر ايجاب العشر اذفيه معنى القربة فتعين الخراج وهو عقوبة تليق بحاله اه <sup>2</sup> اقول: وبه ظهر سقوط مافى العناية على هذا القول من الهداية ما نصّه لقائل ان يقول اما ان يكون الاعتبار للهاء اولحال من توضع عليه الوظيفة فأن كان الاول وجب عليه العشر وان كان الثانى ناقض هذا

اگر (کسی مجوسی نے اپنے دار کو) باغ بنادیا تواس پر خراج ہے اگر چہ اسے عشری پانی سے سیر اب کیا ہو کیونکہ یہاں وجوبِ عشر متعذر ہے اس لیے کہ عشر میں عبادت کا پہلو ہے لہٰذاخراج متعین ہوگاجو بطور عقوبت مجوسی کے حلا کے مناسب ہے اقول: اس سے عنایہ کے اس اعتراض کا ساقط ہونا ظاہر ہوگیا جو ہدایہ کے قول پر، ان الفاظ میں کیا کہ معترض کہ سکتا ہے کہ یہاں اعتبار پانی کا یا اس شخص کا ہے جس پر عشر وخراج لازم کرنا ہے، اگر پانی کا اعتبار ہے تو مجوسی پر عشر وخراج لازم کرنا ہے، اگر پانی کا اعتبار ہے تو مجوسی پر عشر وخراج لازم کرنا ہے، اگر پانی کا اعتبار ہے تو مجوسی پر عشر اور اگر شخص مکانے کا عتبار ہو تواس کا

<sup>1</sup> فتح القدير 'باب ز كوة الزروع والثمار 'مكتبه نوريه رضويه سكھر ٢ /١٩٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الهداية 'بابز كوة الزروع والثمار 'المكتبة العربيه كراجي 'ا /١٨٣

اس قول سے تضاد لازم آئے گا کہ "ایسی صورت میں وظیفہ کے تعین کے لیے پانی کا عتبار کیا جاتا ہے "اور مسلمان پر عشر لازم ہوتا ہے جب وہ اپنی زمین کو خراجی پانی سے سیر اب کرتا ہو"اھ۔ وجہ سقوط یہ ہے کہ یہال گفتگو ذمی میں ہورہی ہے، وہ اس صورت میں ہے جب ابتداء کسی مسلمان پر وظیفہ کا تعین کرنا ہو تو یہاں تنا قض کا ثبوت ہی نہیں ہوا لہذا ہے کہہ کر جو اب میں تکاف کی ضرورت نہیں، کہ اعتبار تو پانی کا ہی ہوتا ہے مگر میں تکاف کی ضرورت نہیں، کہ اعتبار تو پانی کا ہی ہوتا ہے مگر وجوب میں تکاف کی ضرورت نہیں، کہ اعتبار تو پانی کا ہی ہوتا ہے مگر عشر کا محل نہیں کیونکہ عشر ادا کرنا شرط ہے اور کافر ایجاب عشر کا محل نہیں کیونکہ عشر ادا کرنا عبادت ہے النے بہر حال عشر کا محل نہیں کیونکہ عشر ادا کرنا عبادت ہے النے بہر حال میں بیاس صورت ہمارا مقصد حاصل ہے وہ یہ کہ خراج پانی کے ساتھ خراج کو منسی جب زمین پر کسی وظیفہ کا تقر ر نہ ہواہو، ہاں یہ صاحب میں جب زمین پر کسی وظیفہ کا تقر ر نہ ہواہو، ہاں یہ صاحب منہ ہے نزدیک اس وقت فظ صحیح ہے جب کسی مسلمان مذہب کے نزدیک اس وقت فظ صحیح ہے جب کسی مسلمان برابتداءً وظیفہ کا تقر ر کرنا ہو۔ (ت)

قوله (لان البؤنة في مثل هذا تدورمع الماء)(وجب على المسلم العشر اذا سقى ارضه بماء الخراج) اه¹ وجه السقوط ان الكلام له فنا في الذمي و مامر من دوران البؤنة مع الباء انبا كان فيما فيه ابتداء التوظيف على المسلم فلا مساغ للتناقض اصلا ولا حاجة الى تجشم الجواب بما قال ان الاعتبار للماء ولكن قبول المحل شرط وجوب الحكم والكافر ليس بمحل المحل شرط وجوب الحكم والكافر ليس بمحل ماكان فمقصودنا حاصل وهو بطلان تخصيص ماكان فمقصودنا حاصل وهو بطلان تخصيص الخراج بالماء الخراج اما مطلقاً واما فيما لم يتقرر امرها على وظيفة نعم هو صحيح عند صاحب المذبب فيما فيه بدء التوظيف على مسلم فقط۔

پھر مفتی ہہ یہ ہے کہ یہاں بھی پانی کااعتبار نہیں بلکہ قرب دیکھیں گے اگر زمین خراجی سے نزدیک ہے خراج ہوگا اگر چہ آب عشری دیا ہو،اور عشری سے توعشرا گرچہ یانی خراج کاہو۔ تنویر میں ہے:

اگر کسی مسلمان نے زمین کو آباد کیا تو وہاں اس کے قریب زمین کا عتبار کیا جائگا۔ (ت)

لواحياً ه مسلم اعتبر قربه.

<sup>1</sup> العناية مع فتح القدير' باب ز كوة الزروع والثمار' مكتبه نوربير رضوبيه سكهر'۲/۱۹۸۱ العناية مع فتح القدير' باب ز كوة الزروع والثمار' مكتبه نوربير رضوبيه سكهر'۲/۱۹۸۸ قتوبير الابصار متن در مختار' باب العشر والخراج الخ'مطبع محتائي دبلي' ۱/۳۴۸ قتوبر الابصار متن در مختار' باب العشر والخراج الخ

## ر دالمحتار میں ہے:

یہ امام ابوبوسف کے نزدیک ہے، امام محمد نے پانی کا اعتبار کیا ہے، امام محمد نے پانی کا اعتبار کیا ہے، اگر مسلمان نے زمین، خراجی پانی سے آباد کی ہے تو وُہ خراجی ہوگی ورنہ عشری، بحر۔ فتوی پہلے قول پر ہے، در منتقی۔ (ت)

هذا عند ابى يوسف واعتبر محمد الماء فأن احياها بماء الخراج فخراجية والا فعشرية بحر وبالاول يفتى، درمنتقى للله

### اُسی میں ہے:

یمی وُہ ہے جس پر پہلے مصنّف چلے مثلاً کنز وغیرہ۔اور ملتقی کے متن میں اسے مقدم کیا ہے۔ یہ اس بات کو مفید ہے کہ انہوں نے اسے امام محمد کے قول پر ترجیح دی ہے اور ح نے کہا کہ یمی مختار ہے جسیا کہ حموی علی الکنز میں شرح قراحصاری کے حوالے سے ہے، اور متون اسی پر ہیں۔ (ت)

وهو مامشى عليه المصنف اولا كالكنز وغيرة وقد مه فى متن"الملتقى" فأفاد بتر جيحه على قول محمد وقال ح وهو المختار كما فى الحموى على الكنز عن شرح قراحصارى وعليه المتون-2

معہذاا گر شخصیص مان بھی لیجئے تو لشکر اسلام کا ید قبضہ پانی پر وار دیہو ناابتداءً اس کی خرجیت کا مفید ہوط کا، بقاءً بھی خراجیت، بقاءً میر پذیر پر موقوف رہنے کی کیادلیل ہے، اور پُر ظاہر کہ ہمارا کلام بقاء میں ہے :

الاترى ان الخراج يجب عقوبة الا الكفر ثمر لا يحتاج في بقائه حتى لو اسلموا لم يسقط الخراج عن اراضيهم كما نصوا عليه قاطبة

(آپ جانتے ہیں کہ خراج کفر کی سزاکے طور پر واجب ہوتا ہے پھراپنی بقاء میں اس کا محتاج نہیں حتی کہ اگر کافر مسلمان ہوگئے تو ان کی زمینوں سے خراج ساقط نہ ہو گا جیسا کہ اس پر فقہاء نے قطعی تصریح کی ہے۔ت)

بالجمله جہاں تک نظر کی جاتی ہے یہاں کی اُن زمینوں سے جن کاخراجی ہونابہ ثبوت شرعی ثابت ہولیا بلاوجہ شرعی وجوب خراج کا اُٹھ جانا ثابت نہیں ہوتا اور کیو ککر ثابت ہو حالائکہ خراج کے لیے سبب وجوب ارض نامیہ ہے اور وہ حاصل تو وجوب بھی حاصل، ہدایہ مسئلہ عدم اجتاع عشر وخراج میں فرمایا:

<sup>1</sup> ردالمحتار باب العشر والخراج الخ مصطفى البابي مصر ٣٨٨/٣

<sup>2</sup> ردالمحتار باب العشر والخراج الخ مصطفیٰ البابی مصر ۲۸۴/۳

دونوں حقوق عشر و خراج کا سبب ایک ہے اور ؤہ ارض نای ہے، ہاں عشر میں اس کانامی ہونا عملاً اور خراج میں بالفرض ہے، یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کی نسبت زمین کی طرف ہوتی ہے(ت)

سبب الحقين واحد وهوالارض النامية الا انه يعتبر في العشر تحقيقاً وفي الخراج تقدير ا و لهذا يضافان الى الارض- أ

## فتح القدير ميں ہے:

امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو جمع کیا جاسکتا ہے کہ عشر کاسبب ارض نامی سے عملاً پیداوار اور خراج کاسبب ارض نامی سے عملاً پیداوار اور خراج کاسبب محقق نامی سے پیداوار کا امکان ہے اور یہاں دونوں کاسبب محقق ہے اور دونوں کے حقوق میں منافات بھی نہیں لہذا دونوں واجب ہوں گے، ہماری دلیل ہے ہے کہ حکم کا متعدد اور واحد ہونے پر موقوف ہے، خراج و عشر کاسبب کے متعدد اور واحد ہونے پر موقوف ہے، خراج و عشر کاسبب ارض نامی ہے اسی لیے زمین کی طرف ان کی خرف ان کی خرف ان کی خرف ان کی خرف ان کی غیر ہونا جو واقعۃ ہماوی مشتمل ہونے کی وجہ سے اس کا ایسی زمین کا غیر ہونا جو واقعۃ منو پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس کا ایسی زمین کا غیر ہونا جو واقعۃ منو پر مشتمل ہے ، یہ اعتباری طور پر ہے، یہاں حقیقۃ مخالفت نہیں تو ارض نامی ہی سبب قرار پائے گی، یہاں حقیقۃ مخالفت نہیں تو ارض نامی ہی سبب قرار پائے گی،

قال الشافعي يجمع بينهما لان سبب العشر الارض النامية بالخارج تحقيقاً وسبب الخراج الارض النامية به تقديرا وقد تحقق سبب كل منهما ولا منا فأة بين الحقين فيجبان ولنا ان تعدد الحكم واتحادة بتعدد السبب واتحادة وسبب كل من الخراج والعشر، الارض النامية ولهذا يضافان اليها فيقال خراج الارض وعشر الارض والاضافة دليل السببية وكون الارض مع التحقيقي مع النماء التقديري غيرالارض مع التحقيقي مخالفة اعتبارية لاحقيقة فالارض النامية هي مخالفة اعتبارية لاحقيقة فالارض الحكم اه²

ہنوز بعض وجوہ اور ذہن فقیر میں ہیں کہ بخوفِ اطالت ترک کیس وفیماً ذکر نا کفایة والله ولی الهدایة (ہم نے جو ذکر کیایہ کافی ہے الله تعالیٰ ہی ہدایت کامالک ہے۔ت) کسے دیں، اس کا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> العداية 'باب العشر والخراج الخ'المكتبة العربية كرا جي '۲ /۵۷۳

<sup>2</sup> فتخ القدير 'باب العشر والخراج الخ 'مكتبه نوربيه رضوبيه سكهر ۵ /۸۷-۲۸۲

جواب، بیان سابق سے واضح ہولیا کہ اس کے بہت مصارف مثل مساجد و مدارس و طلبہ و علماء یہاں موجود ہیں ان پر صرف کریں اور اگر بالفرض لشکر ہی اُس کا مصرف ہو تا اور عسا کر اسلامیۃ سے کسی تک پہنچانے پر قدرت نہ ملتی جب بھی سقوط کے کوئی معنی نہ تھے، خراج ذمہ مکلّف پر واجب ہو تا ہے، عنایہ میں ہے:

خراج، مالک کے ذمّہ ہے اور عشر پیداوار پر ہو تاہے۔ (ت)

الخراج في ذمة المالك والعشر في الخارجـ أ

فتح میں ہے:

عشر، پیداوار پر ہے اور خراج مالک کے ذمہ ہوتا ہے۔ (ت)

العشر في الخارج والخراج في الذمة. 2

اور ؤہالیک حق ثابت معروف مثل ملک و دین ہے

حتی کہ خراجی زمین کے مالک کے لیے خراج کی ادائیگی سے پہلے اس کاغلّہ کھانا حلال نہیں، جبیبا کہ تنویر یعنی خراج مقاسمہ میں ہے، گویا یہ مال مشترک ہے اور حاکم کو خراج لینے کے لیے پیداوار کا روک لینا جائز ہے جبیبا کہ دُر میں ہے یعنی خراج میں موظف میں ہے، ہدایہ میں ہے رہن اور کفالة خراج میں دونوں جائز ہیں کیونکہ یہ ایبادین ہے جس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور اس کا حصول بھی ممکن ہوتا ہے لہذا تقاضائے عقد کاان دونوں پر مرتب ہونا ممکن ہوتا ہے لہذا تقاضائے عقد کاان

حتى لايحل لصاحب ارض خراجية اكل غلتها قبل اداء خراجها أكما في التنوير اى في خراج المقاسمة فكانه كان مألا مشتركا، وللامام حبس الخارج للخراج كمافي الدر،اى في الخراج الموظف وقد قال في الهداية الرهن والكفالة جائزان في الخراج لانه دين مطالب به ممكن الاستيفاء فيمكن ترتيب موجب العقد عليه فيهما- 5

<sup>1</sup> العناية مع فقح القدير ' باب العشر والخراج ' مكتبه نوريه رضوبيه سكهر ۵ (۲۸۷

<sup>2</sup> فقتالقدير باب العشر والخراج 'مكتبه نوريه رضوبيه سكهر'۵ /۲۸۲

<sup>3</sup> تنويرالابصار متن در مختار' باب العشر' مطبع مجتبائی د ہلی'۱۱۹۳۱

<sup>4</sup> در مختار 'باب العشر 'مطبع مجتبائی دہلی ۱۳۹/۱

<sup>5</sup> الصداية "كتاب الكفالة" مطبع يوسفي لكصنو " س /١١٦

جلدديم فتاؤىرضويّه

اور ذمہ دین سے مشغول ہو تو ہے ادا ہاابراصر ف اس بنابر کہ مستحق نہ رماساقط نہ ہوگابلکہاُس کے ورثہ کو دیں گے وُہ بھی نہ رہیں ، تو فقراء کو دے کر براءت ذمہ کریں گے خراج میں اصالۃ حق فقراء نہ ہونا ضرورةً انھیں دئے جانے منافی نہیں کما فی سائر الدیون (جبیها که تمام دیون میں ہے۔ت) کیا دیں خراج دوقتم ہے: خراج مقاسمہ لیعنی بٹائی که پیداوار کا نصف ما ثلث ما ر بع یا خمس مقرر ہواور خراج موظف کہ ایک مقدار معین ذمے پر لازم کر دی جائے خواہ روپیہ ، مثلًاسالانہ روپے بیگھہ جیسے امیر المومنین عمر رضی الله تعالی عنه نے غلّے کی مرجریب پر ایک صاع غلّہ اور ایک درہم مقرر فرمایا، ظاہریہ ہے کہ بلاد کاخراج موظف ہی تھا، بیت المال میں روپیہ ہی لیا جاتا نہ کہ غلّہ، میوہ، ترکاری وغیر ہ۔ بلکہ مدتوں سے عامہ بلاد میں سلاطین کا یہی داب معلوم ہوتا ہے، ہدایہ میں فرمایا:

ہمارے علاقہ میں تمام زمینوں پر دراہم کا تقرر کیا جاتا ہے، اور تر کوں کے مال بھی یہی ہے کیونکہ بقدر طاقت مقدار مقرر کرناضروری ہے جاہے وہ جنس سے ہی ہو۔ (ت)

وفي ديارنا وظفوامن الدراهم في الاراضي كلها وترك كذلك لان التقدير يجب ان يكون بقدر الطاقة من اي شئي كان - 1

توظامرًا يهال كاخراج موظف ہى سمجھنا جاہئے مگر جس زمين كى نسبت ثابت ہوكہ زمان سلطنت اسلام سقى الله تعالى عهد باميں أس يرخراج مقاسمہ تھا، خراج موظف بالاتفاق مالک زمین پر ہے اور خراج مقاسمہ صاحبین کے نزدیک مزارع پر امام کے نزدیک زمیندار پر کہا فی ال، والشامبية (جبيباكه دراور شاميه ميں ہے۔ت) كتناوس، اگر مقدار معلوم ہو كه زمانه اسلام ميں، سقى الله تعالى عهد مائمامقرر تھا، جب توظام ہے کہ اُسی قدر دیں دو 'تشرط سے ،اوّلاً : خراج موظف میں جہاں جہاں مقدار مقرر فر مودہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللّه تعا لی عنه منقول ہے وہاں اس پر زیادت نہ ہو کہ مذہب صحیح میں اس پراضافہ کسی سلطان کو نہیں پہنچتا، زائد ہو تو زیادت نہ دی ں اور جہاں ، کوئی مقدار امیر المومنین سے منقول نہیں وہاں اور خراج مقاسمہ میں نصف سے زیادت نہ ہو کہ خلاف انصاف ہے زائد ہو تو نصف ہی دیں۔ ٹامیااُ ننے کی اد ااس زمین سے اب بھی ممکن ہو ور نہ بلحاظ طاقت دیں۔

فی التنویر التصنیف عین الانصاف فلایز اد علیه تنویر میں ہے نصف دیناعین انصاف ہے لہٰذااس پر اضافہ نہ کیا جائے اھے۔اور ر دالمحتار میں ہے اس میں اضافیہ

اه م في رد المحتار لا يزاد عليه فيه ولا في

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الهدابه باب العشر والخراج المكتبة العربهة كراجي ٢ /٥٤٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تنوير الابصار متن در مختار 'باب العشر والخراج 'مطبع مجتبائی دبلی 'ا /٣٣٩

نہ کیا جائے اور نہ ہی خراج مقاسمہ اور خراج موظف میں اصور میں در مخار میں ہے اور نہ ہی خراج موظف میں اس مقدار میں اضافہ کیا جاسکتا ہے جو سید ناعمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نے مقررہ میں کی کی جاسکتی ہے اصو تنویر میں ہے اگر طاقت نہ ہو تو مقررہ میں کمی کا جاسکتی ہے اصور دالمحتار میں ہے کہ نہر میں ہے کہ نصف سے زیادہ نہیں کیا جاسکتا، حدادی نے کہا مناسب ہے کہ نصف سے کم نہ کیا جائے اصواور خمس سے کم نہ کرنا منقول ہے خمس سے کم نہ کیا جائے اصواور خمس سے کم نہ کرنا منقول نے کہا ہے کہ اسے اس صورت پر محمول کرنا ضروری ہے نے کہا ہے کہ اسے اس صورت پر محمول کرنا ضروری ہے جب وہ زمین طاقت رکھتی ہو،اور اگر رقبہ کم ہو مگر اخراجات کے جب وہ زمین طاقت رکھتی ہو،اور اگر رقبہ کم ہو مگر اخراجات کے حسوری زمین میں ہے اصور محمول کرنا ہوتا ہے جیسا تفاوت کی وجہ سے واجب میں تفاوت ضروری ہوتا ہے جیسا تفاوت کی وجہ سے واجب میں تفاوت ضروری ہوتا ہے جیسا تفاوت کی وجہ سے واجب میں تفاوت ضروری ہوتا ہے جیسا تفاوت کی وجہ سے واجب میں تفاوت ضروری ہوتا ہے جیسا تفاوت کی وجہ سے واجب میں تفاوت ضروری ہوتا ہے جیسا تفاوت کی وجہ سے واجب میں تفاوت ضروری ہوتا ہے جیسا

خراج المقاسمة ولا في الموظف اه¹ في الدرالمختار ولا في الموظف على مقدار مأوظفه عمر رضى الله تعالى عنه اه² في التنويروينقص مما وظف ان لم تطلق اه³ في ردالمحتار قال في النهر لا يزيد على النصف وينبغى ان لا ينقص عن الخمس قاله الحدادى اه⁴ وكان عدم التنقيص عن الخمس غير منقول فذكرة الحدادى بحثالكن قال الخير الرملى، يجب ان يحمل على مأاذا كانت تطيق فلو كانت قليلة الربع كثيرة المؤن ينقص اذيجب ان يتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة كما في ارض العشر اه³مختصرات.

اور اگر معلوم نه ہو که سلطنت اسلام میں کیا معین تھا تو ظاہرًا خراج مقاسمة وخراج موظف غیر مقرر امیر المومنین عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه میں ، نصف دیں اور مقرراتِ امیر المومنین میں ،اُسی کالحاظ رکھیں ،غرض ہر جگه پوری مقدار دیں جس سے زیادت جائز نه تھی۔

کیونکہ کمی امام کے کرنے سے ہوگی اور جب ؤہ ثابت نہیں تو وظیفہ میں کمی بھی ثابت نہ ہوگی تو یہاں یقینی فراغ ذیہ کے لیے مقرر پر اکتفاء ہوگا تو یہی احوط ہوگا، اوّل سے لان التنقيص انهاكان يثبت بنقص الامام ولم يثبت فلم يثبت فكان الاستقصار فيه فراغ الذمة يقينافكان الحوط هذاكله

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> العناية مع فتح القدير 'باب العشر والخراج 'مكتبه نوربير رضوبيه سكهر '۵ (۲۸۲

<sup>2</sup> فتخ القدير باب العشر والخراج "مكتبه نوريه رضوبيه سكهر" ۵ /۲۸۲

<sup>3</sup> تنويرالابصار متن در مختار 'باب العشر 'مطبع مجتبائی د ہلی '۹/۱ سا

<sup>4</sup> در مختار ' باب العشر ' مطبع مجتبائی د ہلی ۱۳۹/۱

<sup>5</sup> الصداية "كتاب الكفالة" مطبع يوسفي لكصنو " س /١١٦

لے کر یہاں تک یہ گفتگو فقیر نے بطور تفقہ کی ہے اور میں امید کرتا ہُون کہ اِن شاء الله یہ صواب ہوگی، اگر تو میں درست ہُوا تو الله وحدہ کی طرف سے ہے اور میں اس پر الله تعالیٰ کی حمد بجالاتا ہُوں، اور اگر یہ غلط ہے تو میر کی طرف سے اور میں اس سے برات کا سے اور شیطان کی طرف سے ہے اور میں اس سے برات کا اعلان کرتے ہُوئے اپناللہ کے دامن میں آتا ہُوں ولاحول ولاحول ولاقوۃ الله باللہ العلی العظیم ۔ (ت)

من اول الكلام الى هنا مهااخنه الفقير تفقها و الرجون يكون صوابا ان شاء الله تعالى فأن اصبت فمن الله وحدة وانا احمدالله عليه وان اخطأت فمنى ومن الشيطان وانا ابرؤ الى الله منه ولا حول ولاقوة الربالله العلى العظيم

وظیفہ مقررہ فاروقیہ فی جریب سالانہ یہ ہے ہم قسم غلّے پرائی سے ایک صاع اور ایک درہم اور کہ طاب لیخی خربوزے تربوزکی پالیزوں، کھیرے گڑی بینگن وامثالہا کی باڑیوں پر پانچ درہم انگور و خرماکے گھنے باغوں پر، جن کے اندر زراعت نہ ہوسکے، دس درہم ان کے ماوراء میں وہی نقدیر طاقت ہے جس کی انتہا نصف تک، پھر ان اقسام میں حیثیت زمین وقدرت کا اعتبار ہے جو زمین جس چیز کے بونے کی لیاقت رکھتی ہو اور یہ شخص اس پر قادر ہو اُس کے اعتبار سے خراج اوا کرے مثلگا نگور بو سکتا ہے تو انسیں خراج دے اگرچہ گہوں بوئے ہوں، اور گہوں کے قابل ہے تو اس کا خراج دے، اگرچہ جو بوئے ہوں ہم حال میں خراج سال میں جار بار زراعت کرے یا باوصف قدرت بالکل معطل رکھ چھوڑے اور یہ جریب انگریزی گزشے کہ ان بلاد میں رائج ہے (جس کی مقدار سولہ آگرہ ہم ہم گرہ تین آنگل) پنیتیس گز مسطح ہے یعنی سے جریب انگریزی کروپیہ سے دوسواٹھائی میم کہ رامپور کے سیر سے گز طول ۳۵ گڑ عرض، اور صاع دوسوستر ۱۳ و سے بعنی انگریزی روپیہ سے دوسواٹھائی ۱۳۸ و پیہ کر کہ رامپور کے سیر سے پورے تین سیر ہُوئے اور دس اور مماع دوسوستر ۱۳ و ۱۳ و ۱۳ گرہ ہم کے عص ۱۲ و ۱۹ ہم کے عص ۱۲ و ۱۹ ہم کے عص ۱۲ و ۱۹ ہم کا باڑھے جارا آئے۔

در مختار میں ہے کہ حضرت عمر رضی الله تعالی عہد نے مر جریب میں ایک صاع گندم یا بجو مقرر فرمائے اور جریب طولاً عرضًا ساٹھ ذراع کا ہوتا ہے اور مر ذراع سات مُٹھیوں کا ہوتا ہے اور صحیح میہ ہے اس زمین سے جو کچھ پیدا ہورہا ہے اسی سے وظیفہ ادا کیا جائی گا جیسا کہ کافی، شر نبلالیہ میں اور اسی کی مثل بحر میں ہے

فى الدرالمختار وضع عمر رضى الله تعالى عنه لكل جريب هو ستون ذرا عافى ستين، بذراع كسرى (سبع قبضات) صاعامن بر اوشعير (والصحيح انه مما يزرع فى تلك الارض كما فى الكافى، شرنبلالية ومثله فى البحر) ودرهما من اجود

اور نقود میں سے ایک درہم لازم ہوگا (جس کا وزن سات مثقال ہو جیسا کہ ز کوۃ میں ہوتا ہے، بح ) اور سنریات (اور وُہ کھیرے، تر، خربوزے، بینگن اور ایسی دیگر اشاہ) کی جریب میں بانچ دراہم، انگور اور خرماکے گھنے باغوں (یہ قید دونوں کے لیے ہے) میں دس در ہم ہے،اور جس میں ستد ناعمر رضی الله تعالیٰ عنه نے کوئی وظفه مقرر نہیں فرمایا مثلاً زعفران ، اور ؤه باغ جس میں متفرق درخت ہوں اور وہاں کاشت کرنا ممکن ہو تو طاقت کے مطابق وظفہ ہوگا اور انتہائے طاقت نصف پیداوار ہے کیونکہ نصف ادا کرنا عین انصاف ہے اص مخضراً، مال قوسین کے اندر ردالمحتار سے اضافیہ میری طرف سے کیا گیا ہے، اور در میں ہے کہ اگر کسی نے اعلیٰ پر قادر ہوتے ہوئے ادنی کو کاشت کیامثگاز عفران، اس پر اعلیٰ کاخراج ہوگا، یہ جان تولیا جائے مگر اس پر فتوی نیہ دیا جائے تاکہ ظالم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں ۔ ردالمحتار میں عنایہ کے حوالے سے یہ رد کیا گیاہے کہ الیمی بات کا چھیانا کسے جائز ہو سکتا ہے اور اگر ظالم لیتے ہیں تو وُہ ٹھک کرتے ہیں کیونکہ وُہ واجب ہے،اس کا جواب بہ دیاگیا ہے کہ اگر ہم اس پر فتوی دیتے ہیں تو ظالم مر زمین کے مارے میں بید دعوی کرے گاکہ اس سے پہلے اس میں زعفران بو ہاجاتا تھاا گرچہ

النقود(وزن سبعة كما في الزكوة بحر) ولجريب الرطبة روهي القثاء والخيار والبطيخ والباذ نجان وما جرى مجراه ) خبسة دراهم ولجريب الكرم اوالنخل متصلة رقيد فيهما)ضعفهاوما ليس فيه توظيف عير كزعفران ويستأن فيها اشجار متفرقة يمكن الزرع تحتها طاقته وغاية الطاقة نصف الخارج لان التصنيف عين الانصاف اه مختصرا مزيد امايين الاهلة من ردالمحتار ـ وفي الدرلوزرع الاخس قادراعلى الاعلى كزعفران فعلبه خراج الإعلى وهذا يعلمه ولا يفتى به كبلا يتجرئ الظلبة في ردالبحتار عن العناية رد، بأنه كيف يجوز الكتمان وانهم لو اخذواكان في موضعه لكونه واجباً واجب باناً لوافتينا بذلك لادعى كل ظالم في ارض ليس شانها ذلك انها قبل هذاكانت تذرع الزعفران فبأخذخواج

<sup>1</sup> در مختار 'باب العشر والخراج الخ'مطبع مجتبائی دبلی '۱ /۳۴۹ 'ر دالمحتار باب العشر والخراج الخ مصطفیٰ البابی مصر ۳ /۸۵-۸۶۸ 2 در مختار باب العشر والخراج الخ مطبع مجتبائی دبلی ۱/۳۵۰ '

وُه ایسی نہ ہو تواس سے خراج وصول کرے گااور پہ ظلم وزیادتی ہوگی اسے اسے اسے اسے فقہاء نے فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ فتوی نہیں دیا جائے گا کیونکہ ایسی صورت میں مسلمانوں کے مال پر ظالموں کو مسلط کرنالازم آئے گااور ہم ظالم یہ دعوی کرے گا کہ یہ زمین کاشتِ زعفران وغیرہ کے قابل تھی اور اس کا حل مشکل ہے اسے میں نے کہا جو شخص خود بخود ادا کرے اور وصولی کرنے والانہ ہو ، جیسا کہ ہمارے علاقے میں ہے اس میں ایسا کوئی خوف و فدشہ نہیں اس لیے یہاں اسی پر اعتاد کیا جائے گا، ہدایہ میں ہے کہ اگر خراجی زمین پر پانی کا غلبہ ہو گیا یا اس سے پانی منقطع ہو گیا کسی آفت نے فصل ختم کردی تو اس پر خراج نہ ہوگا اور اگر مالک نے زمین کو معطل رکھا \_\_\_ تو اس پر خراج نہ ہوگا اور اگر مالک نے زمین کو معطل رکھا \_\_\_ تو اس پر خراج نہ ہوگا۔ ایک سال میں دوبارہ پیراوار پر خراج نہ ہوگا اور اگر مالک بے دوبارہ پیراوار پر خراج نہ ہوگا اور اگر مالک بیا دوبارہ پیراوار پر خراج نہ ہوگا اور اگر سبحانہ و

ذلك وهو ظلم وعد وان اه أ واللفظ للفتح قالو الايفتى بهذالها فيه تسلط الظلمة على اموال المسلمين اذيد عى كل ظالم ان ارضه تصلح لزراعة النعفران ونحوه وعلاجه صعب اه قلت والذى يؤدى بنفسه ولاجابى كما فى بلا دنا فلا يخشى ذلك فلذا عولت على ماهناك وفى الهداية ان غلب على ارض الخراج الماء انقطع الماء عنها اواصطلم الزرع آفة فلاخراج عليه، وان عطلها صاحبها فعليه الخراج. ولا يتكرر الخراج فى سنة اه ولا يتكرر الخراج فى سنة اله أيالالتقاط، والله سبحانه وتعالى.

از موضع سر نیال ضلع بریلی مرسله امیر علی صاحب قادری ۲رجب ۱۳۳۱ه

مسئلہ ۸۷: از موضع سرنیاں صلح بریلی مرسلہ امیر علی صاحب قادری ۲رجب ۱۳۳۱ھ زید دریافت کرتا ہے کہ آم کی بہار میں کس صورت سے دسوال حصّہ نکال کے فروخت کرسکتا ہے جس سے فروخت خبیث نہ ہو۔

### الجواب:

بہاراس وقت بیچنی چاہئے جب پھل ظاہر ہوجائیں اور کسی کام کے قابل ہوں، اس سے پہلے نیچ جائز نہیں اور اس وقت اُس میں عشر واجب ہوتا ہے پھل اپنی حد کو پہنچ جائیں کہ اب کچے اور ناتمام ہونے کے باعث ان کے بگڑ جانے، سُو کھ جانے، مارے جانے کا اندیشہ نہ رہے اگر چہ ابھی توڑنے کے قابل نہ ہُوئے ہوں، یہ حالت جس کی ملک میں پیدا ہوگی اُسی پر عشر ہے، بالع کے پاس پھل ایسے ہوگئے تھے اُس کے بعد بیچے تو عشر بائع پر ہے، اور جو اس حالت

Page 245 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار باب العشر والخراج مصطفیٰ البابی مصر ۳ /۲۸۹

<sup>2</sup> فتخ القدير 'باب العشر والخراج مكتبه نوريه رضويه سكهر ۵ /۲۸۵

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الهداية ' باب العشر والخراج 'المكتبة العربية كراجي ۲′ /۵۷۳

تک چہنچنے سے پہلے کیج نے ڈالے اور اس حالت پر مشتری کے پاس پہنچ تو عشر مشتری پر ہے بعینہ یہی حکم کھیتی کا ہے والله تعالی اعلم۔

## جانوروںكىزكۈة

مسئله ۸۸: ۱۹ محرم الحرام ۲۲۳اه

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلد میں کہ جانورانِ حسب ذیل پرجو کہ بغر ض کاشتکاری ہیں اور تجارت کی غرض سے نہیں ہیں اور سال میں زیادہ حصہ جنگل میں چرتے ہیں اُن پرز کو ۃ دینی چاہئے یا نہیں؟ بیدنوا تو جدوا۔

تفصیل: بیل ۱۸، گائے ۲۱، بچه گائے ۲سال کے ۱۳، بچه اندرایک سال ۱۳، جھینس ۲، جھینس زائد از دوسال ۲، بچه جھینس کم از ایک سال ۲، بھینسے ۲۔ کل ۲۷ داس۔

## الجواب:

اونٹ، گائے، بھینس ، بکری، بھیٹرز خواہ مادہ خواہ دونوں مختلط، جبکہ قدر نصاب ہوں (کہ اونٹ میں پانچ، گائے بھینس میں ہیں، بھیٹر بکری میں چالیس ہے) اور بونے انہو سے ، لادنے ، کھانے کے لیے نہ رکھے گئے ہوں بلکہ تمام حاجاتِ اصلیہ سے فارغ صرف دُودھ یا نسل یا قیمت بڑھنے کے لیا جا جاتے یا شوقیہ پرورش وفر بھی کے واسطے ہوں اور سال کا اکثر حصہ جنگل میں چھوٹے ہُوئے جرنے پر اکتفا کرتے ہوں اور اُن پر سال پُورا گزرے اور تمامی سال کے وقت وہ سب جانور ایک نوع کے لیعنی سب اونٹ یاسب کائے بھینس یاسب بھیٹر بحری ایک سال سے کم کے نہ ہوں بلکہ اُن میں کوئی ایک سال کامل کا بھی ہوا گرچہ ایک ہی ہو توان یا پچوں باتوں کے اجھاع سے ان کی ز کو قد دی فرض ہوگی ورنہ نہیں۔ ز کو قد میں کوئی ایک سال کامل کا بھی ہوا گرچہ ایک ہی ہوا گرچہ ایک ہور نہیں۔ ز کو قد میں گائے بھینس ایک ہی نوع ہیں اور ایک ہور اُن کو تھیں گئے جینس ایک ہی نوع ہیں اور کے بھینس ایک ہی نوع ہیں ہور کے ہیں اور پر کہ دو تمیں کا مجموعہ ہے۔ اُنائی تک ایک ہی ہو اُن کے تمین ہیں ہور کہ دو تمیں کا بھی ہور کہ دو تمیں اور ایک چالیس ہے نواسی تک دو بچے کہ سالہ ایک دوسالہ ، انتی پر کہ دوچالیس ہے ایک سونو تک دو بچے یک سالہ ایک دوسالہ ، ایک سود س پر کہ دی تین ہیں دوچالیس سے ایک سونو تک دو بچے یک سالہ ایک دوسالہ ، ایک سود س پر کہ ایک تمیں تھی جو پالے بچہ کے کہالہ ، اور ہم چالیس ایک سود س پر کہ ایک تمیں تی چاہے چار تمیں سمجھ لوچاہے تین چالیس ایک سود س پر کہ ایک تمیں تی بول ہو اُن کی اور دہائیوں کے بچ میں جو اکائیاں نو تک آتی تا گئی سب معاف ہوں گی ، اور گائے بھینس مخلوط ہوں توجو گئی میں زیادہ ہوائی کا گااور دہائیوں کے بچ میں جو اکائیاں نو تک آتی تا گیا گئی سب معاف ہوں گی ، اور گائے بھینس مخلوط ہوں توجو گئی میں زیادہ ہوائی کا گااور دہائیوں کے دوسالہ لیس گی ، اور برابر

ہوں تواُن میں جو قتم اعلیٰ ہے اس کا ادنی لیا جائے گا یا ادنی کا اعلی ۔ یو نہی بھیڑ بکری مخلوط ہونے میں، مثلاً ایک شخص کے پاس
پندرہ پندرہ گائے بھینسیں ہیں جن میں ایک ایک سال کے متعدد بھی دونوں قتم کے ہیں، کوئی زیادہ فربہ کوئی ہاکا کوئی متوسط، تو
جہاں گائے کا بچر زیادہ قیمتی سمجھا جاتا ہو تواُن یک سالہ بچوں میں سب سے ہاکا یا بھینس کے یک سالہ بچوں میں سب سے فربہ لیا
جائے گا، اور جہاں بھینس کا بچر بیش قیمت ہوتو اس کے یک سالہ بچوں میں سب سے ہاکا یا گائے کے یک سالہ بچوں میں سب سے
فربہ دیا جائے گا۔ تنویر الابصار ودر مختار میں ہے:

سائمہ وہ چوپایہ ہے جوسال کا کثر حصہ باہر چرکر گزارا کرے،
اگرابیا جانور کسی نے وُدوھ، نسل اور گھی کے لیے رکھا ہو،
بدائع میں ہے کہ اگر گوشت کے لیے ہو توز کوۃ نہیں، جیسا کہ
اگر کسی نے بوجھ لادنے یا سواری کے لیے رکھا توز کوۃ نہیں،
اگر تجارت کیلئے ہے تواس میں زکوۃ ہوگی (اگر نصف سال چارہ
ڈالا تو وہ جانور سائمہ نہ ہوگا) اس میں زکوۃ نہ ہوگی کیونکہ
موجب میں شک ہے (گائے) بھینس (کانصاب) تمیں ہال
میں (تبیعی) ایک کامل سال کا واجب ہوگا) (یا تبیعہ) اسکی
مونث (اور چالیس میں ایک مسن دوسال یا ایک مسنہ) اس
پر اضافہ میں کوئی شکی نہیں، (ساٹھ تک پھر ساٹھ پر تمیں
میں جو پچھ تھا اس کا دوگنا لازم ہے اور اس پر قتوی ہے) پھر مہ
صورت میں جب تداخل ہوجائے مثلاً تعداد ایک سوئیں ہوگی
قواب اختیار ہے چار تبیع دے دے یا تین مسنہ ہوگا مگر اس
قواب اختیار ہے چار تبیع دے دے دے یا تین مسنہ اسی طرح

(السائمة المكتفية بالرع اكثر العام لقصد الدروالنسل)والسمن، في البدائع لواسامها لللحم فلا زكوة كما لواسام للحمل والركوب، ولوللتجارة ففيها زكوة التجارة (فلوعلفها نصفه لا تكون سائمة)فلا زكوة للشك في الموجب (نصاب البقر والجاموس)(ثلثون سائمةوفيها تبيع ذوسنة) كاملة (اوتبيعة) انثاه (وفي اربعين مسن ذو سنتين اومسنة)ولاشئي فيما زاد (الى ستين ففيها ضعف مافي ثلثين)وعليه الفتوى شين ففيها ضعف مافي ثلثين)وعليه الفتوى (ثم في كل ثلثين تبيع وفي كل اربعين مسنة الااذا تداخلا كمائة وعشرين فيخيربين اربع اتبعة وثلاث مسنات وهكذا و (ولاشئي في عامل وحمل) بفتحتين ولد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب السائمه مطبع مجتبائی دہلی ا /ا<sup>۱۳</sup>۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار 'باب ز کوة البقر 'مطبع مجتبائی دہلی 'ا /۱۳۲

الشاة (وفصيل)ولدالنّاقة (وعجوّل)بوزن سنّورولد البقرة وصورته ان يبوت كل الكبار ويتم الحول على اولا دهاالصغار (الاتبعًا لكبير ولو واحدا(و)لافى(عفووهو مأبين النصب فى كل الاموال اه ملخصاملتقطاً

جانوروں، بکری کے بچوں، اونٹنی کے بچوں اور گائے کے بچوں میں زکوۃ نہیں۔ اسکی صورت یہ ہے کہ بڑے جانور مرجاتے ہیں اور سال ان کے جچوٹ پر مکل ہوتا ہے (تواب زکوۃ نہیں) مگر اس صورت میں کہ بڑے موجود ہوں توان کی اتباع میں زکوۃ ہوگی اگر چہ بڑا ایک ہواور عفو میں زکوۃ نہیں، اور یہ تمام اموال میں نصابوں کے در میانی حصہ کو کہا جاتا ہے ملحشا۔ (ت)

## ر دالمحتار میں ہے:

الجاموس هو نوع من البقر كما في المغرب فهو مثل البقر في النكوة والاضحية والربا ويكمل به نصاب البقروتوخذ الزكوة من اغلبها وعند الاستواء يوخذ على الادنى وادنى الاعلى، نهر، وعلى هذا الحكم البخت والعراب والضان والمعز، ابن ملك 2

بھینس، گائے کی ایک نوع ہے جیسا کہ مغرب میں ہے لہذا یہ زکوۃ، تربانی اور ربامیں گائے کی ایک فوع ہے جیسا کہ مغرب میں ہے گائے کا نصاب مکل ہوجاتا ہے اگر گائیں غالب ہوں تو زکوۃ لی جائے گی اور اگر ربار ہوں تو اُن میں جو قتم اعلیٰ ہے اس کا ادنی لیاجائے گا یا ادنی کا اعلیٰ نہر۔اور اسی کے حکم میں بختی اور عربی اونٹ، بھیڑ اور بکری وغیرہ ہوتے ہیں، ابن الملک۔ (ت)

### اسی میں ہے:

النصاب اذا كان ضأنا يوخذ الواجب من الضان ولو معز افس المعز ولومنهمافس الغالب ولو سواء فس ايهما شاء جوهرةاى فيعطى ادنى الاعلى اوعلى الادنى كما قدمنالا-3

نصاب اگر بھیڑ کا ہے تو بھیڑ ہی وصول کی جائے، اور اگر نصاب بحری کا ہے تو بھیڑ ہی وصول کی جائے، اور اگر دونوں سے نصاب ہے تو پھر غالب کا اعتبار ہوگا، اور دونوں برابر ہوں تو جس سے چاہولے لو، جوہرہ لین اعلیٰ سے ادفی یا ادفیٰ سے اعلیٰ لیاجائیگا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کردیا ہے (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب ز كوة الغنم مطبع مجتبائي د بلي ا/١٣٣١

<sup>2</sup> ردالمحتار بابز كوة البقر مصطفى البابي مصر ١٩/٢

<sup>3</sup> ردالمحتار' باب ز كوة الغنم 'مصطفی البابی مصر'۲۰/۲

## عالمگیریه میں ہے:

کم از کم ؤہ عمر جس کے ساتھ او نٹول بیں نر کوۃ متعلق ہوتی ہے بنت مخاض ہے، گائے میں تبیع ، اور بھیٹر بکریوں میں ثنی، جبیبا کہ شرح الطحاوی میں ہےاھ اختصارًا(ت)

ادنى السن الذى يتعلق به وجوب الزكوة فى الابل بنت مخاض، وفى البقر تبيع، وفى الغنم هو الثنى كذا فى شرح الطحاوى اله ملتقطاً

#### در مختار میں ہے:

بنت مخاض، جو عمر کے دوسرے سال میں داخل ہو۔ تبیعی، ایک سال کی عمر۔ اور بھیڑ و بکری میں ثنی وُہ ہوتا ہے جس پر سال مکل ہو جائے اھ اختصارًا (ت) بنت مخاض هي التي طعنت في السنة الثانية، وتبيع ذوسنة كاملة، والثني من الضأن والمعزهو مأتبت له سنة اه على الالتقاط.

### ہندیہ میں ہے:

سائمہ چو پایوں مذکر ومؤنث اوران دونوں کے اختلاط پر زکوۃ ہے۔ اور سائمہ وہ چو پائے ہوتے ہیں جو جنگل میں چریں اور ان سے مقصد دودھ، نسل، ثمن میں اضافہ اور گھی کا حصول ہو۔ معیط سرخی میں اسی طرح ہے۔ (ت)

السوائم تجب الزكوة في ذكورها واناثها و مختلط هما والسائمة هي التي تسام في البراري لقصد الدروالنسل والزيادة في الثمن والسمن كذا في محيط السرخسي- 3

جب یہ قواعد معلوم ہولئے حکم مسئلہ مسئولہ واضح ہو گیا۔ اٹھارہ بیل اور دو بھینے کہ کاشتکاری کے لے ہیں اُن پر کچھ نہیں، اور ایک سال سے کم کے بچے اگر چہ خود محل وجوب نہیں مگریک سالہ کے ساتھ ممل کران پر بھی وجوب ہوتا ہے تو سب جانور سنتالیس کی ہوئو کے جن پر ایک بچے دوسال کامل کی عمر کاواجب ہے اور از انجا کہ ان میں زیادہ گائے ہیں تو یہ دوسالہ گائے کاہی بچہ دیا جائے گا بچھڑا ہو خواہ بچھیا، اور از ان جاکہ ان میں زیادہ مادہ ہیں سنتالیس میں اکیس گائے ہیں اور دو تجھینسیں پوری، دو جھوٹیاں۔ توافضل یہ ہے کہ دوبر س کامل کی بچھاز کوۃ میں دے،

ہندریہ میں تارخانیے سے عتابیہ سے ہے گائے

فى الهندية عن التتارخانية عن العتابية

<sup>1</sup> فآوى مندية 'الباب الثاني في صدقة السوائم فصل كاني 'نوراني كتب خانه بيثاور 'ا /24-241

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار باب نصاب الابل وز كوة البقر وز كوة الغنم مطبع مجتبائي دبلي ا/اسات است

<sup>3</sup> فاوى مندية الباب الثاني في صدقة السوائم نوراني كتب خانه بيثاور ١ /١١١

ہند یہ میں تار خانیہ سے عمابیہ سے ہے گائے میں افضل یہ ہے کہ مذکر میں تبیع اور مؤنث میں تبیعہ دیا جائے۔ والله سجانه، وتعالی اعلم (ت)

الافضل في البقر ان يؤدى من الذكر التبيع ومن الاثنى التبيعة ـ أوالله سبخنه وتعالى اعلم ـ

مسئله ۸۹: از گونده بهرائج محلّه چهاونی مکان مولوی مشرف علی صاحب مرسله سید حسین صاحب دامت برکانتم ۱۳ جمادی الاولی مسئله ۸۹: از گونده بهرائج محلّه جهاونی مکان مولوی مشرف علی صاحب مرسله سید حسین صاحب دامت برکانتم ۱۳۰۳ میلادی الاولی

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسکلہ میں لطف الله بهم اجمعین زکوۃ کن کن مصارف میں دینا جائز ہے؟ بینوا تو جروا۔

#### الجواب:

Page 250 of 836

<sup>1</sup> فآوى مندبيه الفصل الثالث في زكوة البقر نوراني كتب خانه بيثاور ١ /١٥٨

جلدديم فتاؤىرضويّه

سوم نصاب بھی مگر حوائج اصلیہ میں مستغرق جیسے مدیون۔

**چہارم** : حوائج سے فارغ ہومگر اسے دستر س نہیں، جیسے ابن السبیل یعنی مسافر، جس کے پاس خرچ نہ رہاتو بقدر ضرورت ز کوۃ لے سکتا ہے اس سے زیادہ اسے لیناروا نہیں۔ یا ؤہ شخص جس کا مال دوسرے پر دین مؤجل ہے اور ہنوز میعاد نہ آئی اب اسے کھانے پہننے کی تکلیف ہے تو میعاد آنے تک بقدر حاجت لے سکتا ہے یا وہ جس کامدیون غائب ہے بالے کر مکر گیاا گرچہ ثبوت ر کھتا ہو کہ ان سب صورتوں میں دستر س نہیں علی بالجملہ مدار کار حاجمتند جمعنی مذکور پر ہے تو جو نصاب مذکور پر دستر س ر کھتا ہے م گزر کوہ نہیں یاسکتا اگرچہ غازی ہو یا حاجی یاطالب علم یا مفتی مگر عامل زکوہ جسے حاکم اسلام نے ارباب اموال سے تخصیل زکوۃ پر مقرر کیاوہ جب مخصیل کرے بحالت غنی بھی بقدر اپنے عمل کے لے سکتا ہے ، اگر ہاشی نہ ہو۔ پھر دینے میں تملیک شرط ہے، جہاں یہ نہیں جیسے محتاجوں کو بطور اباحت اپنے دستر خوان پر بٹھلا کر کھلادینا یامیت کے کفن میں لگانا مامسجد، کنواں، خانقاہ، مدرسہ ، پل، سرائے وغیرہ بنواناان سے زکوۃادانہ ہو گی، اگران میں صرف کیا جاہے تواس کی وہی حیلے ہیں جو ہمارے فتاوی میں مسطور ہیں،

> هذا كله ملخص ما استقر عليه الامرفي تنوير الايصار والبرالمختار وردالمحتار وغيربا من معتبرات الاسفار وقد لخصناه بتوفيق الله تعالى احسن تلخيص لعله لا يوجد من غيرنا ولله الحبد، فين شك في شئى من هذا فليراجع الاصول التىسينا

۔ یہ اس تمام گفتگو کا خلاصہ ہے جس پر تنویر الابصار، در مختار، ر دالمحتار اور دیگر کتب معتبرہ میں معاملہ کو ثابت کیا ہے اور ہم نے الله تعالیٰ کی توفیق سے اس کی سب سے احیمی تلخیص کی ہے، شاید بیہ ہمارے علاوہ کہیں نہ ملے وللہ الحمد اور جس شخص کواس بارے میں شک ہو وہان اصول و کت کی طرف رجوع کرے خواہ

عہے: اگر دین معجّل خواہ ابتداءً پایُوں کہ اجل مقرر ہو ئی تھی گزر چکی اور مدیون غنی مقرر حاضر ہے تو یہ صورت دستر س کی ہے اور یاد ر کھنا جائے کہ قرض جسے لوگ دست گرداں کہتے ہیں شر عًاہمیشہ معجّل ہو تا ہے،ا گرمزار عہد ویہان وو ثیقہ وتمسک کے ذریعہ اس میں میعاد قرار پائی ہو کہ اتنی مدت کے بعد دیا جائے گااس سے پہلے اختیار مطالبہ نہ ہوگاا گر مطالبہ کرے تو پاطل و نا مسموع ہو وغیرہ وغیرہ مزار شر طیں اس فتم کی کرلی ہوں توؤہ سب باطل ہیںاور قر ض دہندہ کوم وقت اختیار مطالبہ ہے،

منه غفرله (ت)

لانه تبرع ولا جبر على المتبرع وقد نصّ في الاشبأة | كيونكه يه تبرع بهاور تبرع مين جرنهين اشاه، دراور دير كتب والدروغيربها انه لايصح تا جيل القرض امنه ميس يه تقر تكب كدادائيكي قرض كاوقت مقرر كرنا صحح نهيس ١٢١٢ غفرله(م)

ان کے ہم نے نام لیے ہیں مانہیں، ان میں سے بعض الیی نصوص کے ذکر میں بھی کوئی حرج محسوس نہیں کرتے جنھیں مخفی با نادر سمحھا گیاہے۔ ر دالمحتار میں ہے یہ تمام اولاد کو شامل ہے خواہ وہ نکاح کی وجہ سے ہو بازنا کی وجہ سے، لہٰذااولاد زنا کو بھی ز کوۃ نہیں دی جائیگی الخ اور اسی میں ماتن کے قول" ما ان کے در میان زوحت كارشته ہوخواہ وہ مبائنہ ہو یعنی خواہ وُہ تین طلاق ہو جانے پر عدّت بسر کررہی ہو، یہ نہر میں معراج الدرایہ سے ہےاھ اوراسی میں ماتن کے قول"ز کوہ دینے والا اپنے غلام کو نہ دے خواہ وہ مکاتب ہو کے تحت ہے "اور اسی طرح اس غلام کا حکم ہے جس کے اور ز کوۃ دینے والے کے در میان رشتہ اولاد بازوجت ہو، اس دلیل کے پیش نظر جو بح اور فتح میں ہے اور اسی میں ماتن کے قول" بخلاف غنی عورت کے بچے کے کہ اسے دینا جائز ہے یعنی اس کا والد نہ ہو، یہ بح میں قنبہ سے ہےاھ اور اسی میں ہے کہ اولاد کی قید اسی لیے ہے کہ ہاقی اقارب مثلًا بھائی نہنیں ، جمااور خالو اگر فقراء ہوں توانھیں ز کوۃ دی حاسکتی ہے بلکہ یہ لوگ ز کوۃ کے زیادہ مشخق ہیں کیونکہ یہاں صلہ رحمی اور صدقہ دو میزیں جمع ہو جاتی ہیں، اینے والد اور بیٹے کی بیوی اور اینے داماد کو زکوۃ جائز ہے تاتار خانیہ اھ ملحقًا اور اس میں کتاب الوصایا سے ماتن کے قول" فقط

اولم نسم نعم لاباس ان نورد نصوص بعض مایکاد یخفی او بستغرب، ففی دالبحتار شمل الولاد بالنكاح والسفاح فلا يدفع إلى ولده من الزنا الخ أوفيه تحت قوله او بينهما زوجية ولو ماينة اي في العدة ولو بثلاث نهر عن معراج الدراية اه وفيه تحت قوله ولوالي مملوك المزكى ولم مكاتباً وكذا مبلوك من بينه وبينه قرابة ولاد او زوجية لها قال في الفتح الخ وفيه تحت قوله وبخلاف طفل الغنية فيجوز اي ولولمريكن له اب يحر عن القنبة اه وفيه وقبل بالولاد لجوازه لبقية الاقارب كالا خوة والاعمام و الاخوال الفقراء بل هم اولى لانه صلة وصدقة ويجوز دفعها لزوجة ابيه وابنه و زوج ابنته، تاتر خانيه اه أملخصا وفيه من كتاب الوصايا تحتقوله، الشرف

<sup>1</sup> ردالمحتار باب المصرف مصطفیٰ البابی مصر ۲ /۲۹

<sup>2</sup> ردالمحتار باب المصرف مصطفیٰ البابی مصر ۲ /۱۹۸

<sup>3</sup> ردالمحتار باب المصرف مصطفیٰ البابی مصر ۲ /۱۹

<sup>4</sup> ردالمحتار باب المصرف مصطفیٰ البابی مصر ۲ /۲۷ 5 ردالمحتار باب المصرف مصطفیٰ البابی مصر ۲ /۹۹

مال کی وجہ سے شرف معتبر نہیں "کے تحت ہے کہ ہند یہ نے بدائع ہے جولکھاہے وُہ اس کا موبدَ ہے تو ثابت ہو گیا کہ حسب و نب والدکے ساتھ مختص ہے نہ کہ مال کے ساتھ اھے پس اس ير ز کوة حرام نهيس اور نه هي وه ماشي کا کفو بيخ گا اور سادات پر وقف میں شامل نہ ہوگا۔اوراسی میں ہے فتح میں بھی ہے کہ اس (مسافر)کے لیے ضرورت سے زائد لینا جائز نہیں۔ میں کہتا ہُوں بخلاف فقیر کے کہ اس کے لیے ضرورت سے زاید لینا جائز ہے، اسی سے فقیر اور مسافر کے درمیان فرق واضح ہوگیا، جیساکہ اس کا بیان ذخیرہ میں ہےادہ اور اس میں ماتن کے قول "اور الیی ہی صورت ؤہ ہے جس میں مال کے حصول کیلئے وقت مقرر ہو یعنی خرچہ کی ضرورت ہوتو وقت مقرر آنے تک بقدر کفایت ز کوۃ لینا جائز ہے یہ نہر میں خانیہ سے ہے اور اس میں ماتن کے قول" یا وہ قرضہ محسی غائب پر ہے"کے تحت ہے لینی اگر چہ قرضہ حالی ہو کیونکہ اس وقت اس کے حصول پر قادر نہیں اور اسی میں ماتن کے قول" ما مقروض تنگ دست مامنکر ہواگر چیہ اصح قول کے مطابق گواہ بھی ہوں"کے تحت ہے کہ اصح قول کے مطابق ایسے شخص کے لیے زکوۃ لینا جائز ہے کیونکہ وہ مسافر کی طرح ہے اور اگر مقروض امیر اور معترف ہو تو جائز نہیں جبیبا کہ خانبہ میں ہے اھ اور اسی میں ماتن کے

من الام فقط غير معتبر، يؤيده قول الهندية عن البدائع فثبت إن الحسب والنسب يختص بالاب دون الام اه فلا تحرم عليه الزكوة ولا يكون كفوًاللها شببة ولا ين خل في الوقف على الاشراف ط اه أوفيه وقال في الفتح ايضاً ولا يحل له اى لا بن السبيل ان يأخذ اكثر من حاجته، قلت وهذا بخلاف الفقير فأنه يحل له ان ياخذ اكثر من حاجته وبهذا فارق ابن السبيل كما افاده في الذخيرة اه فيه تحت قوله ومنه مألو كان مأله مؤجلا،اي اذا احتاج الي النفقة بجوزله اخذالز كإة قدر كفأيته الى حلول الاجل، نهر عن الخانبة اه، وفيه تحت قوله او على غائب اى ولوكان حالالعدم تبكنه من اخذه طاه² وفيه تحت قوله او معسر او جاحد ولوله بينة في الاصح، فبجوزله الاخذ في اصح الاقاويل لانه بمنزلة ابن السبيل ولوموسرا معتر فألا بجرز كما في الخانية اه، وفيه تحت قوله و في سبيل الله وهو منقطع

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار باب الوصية للا قارب مصطفى البابي مصر ۵ (۴۸۴ م

<sup>2</sup> ردالمحتار باب المفرف مصطفیٰ البابی مصر ۲ / ٦٧

<sup>3</sup> ردالمحتار باب المصرف مصطفیٰ البابی مصر ۲ / ۲۷

قول "اور الله كی راہ میں " سے مرادوہ غازی ہیں جن کے پاس جہاد کا خرچہ نہیں، بعض نے حاجی قرار دیا، بعض کے نزدیک طلبہ مراد ہیں۔ بدائع میں اس کلمہ کی تفییر " تمام ثواب والے کام " سے کی ہے، نہر میں ہے کہ عامل کے سواتمام مصارف پر تب خرج کیا جائے گاجب وہ فقیر ہوں اھا اور اسی میں ماتن کے قول، اس علت کے بیان سے واقعات کی طرف منسوب اس قول کی تقویت ہو جاتی ہے کہ طالبعلم کو زکوۃ لینا جائز ہے خواہ وہ غنی ہو بشر طیکہ اس نے اپنے آپ کو علم پڑھانے اور پڑھنے کے لیے مختص کررکھا ہو کہ بیہ تفریع فقہاء کرام کے حرمتِ زکوۃ کو غنی کے لئے مطلق رکھنے کے خلاف ہے جبکہ اس پر کسی نے اعتماد نہیں کیا، ط-میں کہتا ہوں یہ معاملہ یو نہی اس پر کسی نے اعتماد نہیں کیا، ط-میں کہتا ہوں یہ معاملہ یو نہی جب موزوں یہی ہے کہ طالبعلم کو فقیر ہونے سے مقید کیا جائے (ان کے افادہ کے آخر تک) ان پر الله تعالی جواد کی رحمت ہو، والله سبحانہ و تعالی اعلم د (ت)

الغزاة وقيل الحاج وقيل طلبة العلم وفسرة في البدائع بجيع القرب، قال في النهر والخلاف للبدائع بجيع القرب، قال في النهر والخلاف لفظى للاتفاق على ان الاصناف كلهم سوى العامل يعطون بشرط الفقر اه (ملخصًا)وفيه تحت قوله وبهذا التعليل يقوى مأنسب للواقعات من ان طألب العلم يجوزله اخذا الزكؤة ولوغنيا اذا فرغ نفسه لافادة العلم واستفادته، هذا الفرع مخالف لا طلا قهم الحرمة في الغنى ولم يعتمده احد ط، قلت وهو كذلك والاوجه تقييدة بالفقير الى اخرما افادة ،عليه رحمة الجواد والله سبحانه وتعالى اعلم .

مسكله ٩٠: از شهر بهرائج محلّه ناظر يوره مسؤله حكيم محمد عبدالوكيل صاحب

کیافرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین اس مسلہ میں کہ مسیٰ زید نے مسجد یا کنوال مسجد سے متعلق طاہر پانی کے لیے تیار کیااور بوجہ کمی سرمایہ کے بالآخر قرضدار ہو گیالہذااس صورت میں مالِ زکوۃ دیناجائز ہے کیونکہ قرضدار کواس کے قرضہ ادا کرنے کے لیے مالِ زکوۃ لیناشر مًا جائز ہے کیونکہ منجملہ مصارف مال زکوۃ کے قرضہ بھی ایک مصرف ہے۔ بینو اتو جروا الجواب:

جس پر اتنا دین ہو کہ اُسے ادا کرنے کے بعد اپنی حاجاتِ اصلیہ کے علاوہ چھپن روپے کے مال کا مالک نہ رہے گااور وہ ہاشمی نہ ہو، نہ بیه زکوۃ دینے والااس کے اولاد میں ہو، نہ باہم زوج وزوجہ ہوں، اسے زکوۃ دینا بیٹک جائز

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار، باب المصرف، مصطفیٰ البابی مصر ، ۱۷/۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ردالمحتار، باب المصرف، مصطفیٰ البابی مصر ، ۱۵/۲

فتاؤىرضويّه جلدديم

بلکہ فقیر کو دینے سے افضل، مر فقیر کو چھپن روپے دفعةً نہ دینا چائمبیں،اور مدیون پر چھپن مزار دین ہو توز کوۃ کے چھپن مزارایک ساتھ دے سکتے میں قال الله تعالیٰ والغرومین الله تعالی کارشاد گرامی ہے اور مقروض لوگوں پرز کو ةخرچ کو جائے۔ ت) دُر مختار میں ہے:

مقروض وہ شخص ہوتا ہے جو قرض سے فاضل نصاب کا مالک نہ ہو، ظہیریہ میں ہے: مدبون کو زکوۃ دینا فقیر سے اولی رت) ہے

ومديون لا يملك نصاباً فأضلا عن دينه وفي الظهيرية الدفع للبديون اولى منه للفقير ـ 2

# ر دالمحتار میں ہے:

ونقل ط عن الحموى انه يشترط ان لا يكون | اور طحطاوى نے حموى سے نقل كياكه شرط يہ ہے كه مديون ا باشي نه مو ـ والله تعالى اعلم (ت)

هاشبيا\_ والله تعالى اعلم ـ

مسئوله رشيداحد متعلّم مدرسه ابلسنت والجماعت کمحرم الحرام ۱۳۳۴ اه

کیا فرماتے ہیں علائے دین ان مسکوں میں کہ کسی شخص نے اپنے مال میں سے زکوۃ نکالی وُہ روپیہ ان شخصوں کو دینا چاہئے یا

- (۱) بہ کہ اگر چیا چی و چیازاد بھائی وبہنوں کو کچھ دے دیا جائے تو جائز ہے یا نہیں؟
- (۲) یہ کہ ماموں وممانی و ناناو نانی اور ماموں زاد بھائی اور بہنوں کو دینا جائز ہے یانہیں؟
  - (س) یہ کہ پھو بھاو پھو پھی اور ان کی اولاد کو دینا جائز ہے یا نہیں؟
- (۳) به که اگراینی ہمشیرہ ہے اور اس کی شاد ی کر دی اور اس کا خاوند کم توجہ کرتا ہے تواس کو زکوۃ کا مال دینا جائز ہے یا نہیں؟
  - (۵) یہ کہ بھانجی بھانچے کو کچھ دے دیا جائے تو جائز ہے یا نہیں؟
  - (٢) پير كه اگرز كوتى رويے سے لحاف ميں رُوئى ڈلوا كر غريبوں كو تقسيم كرديں تو جائز ہے بانہيں؟
    - (2) یہ کہ اگرطالب علم کو کچھ دے دیا جائے تو جائز ہے یا نہیں؟
      - (٨) بير كه اگر بهنوئي كو پچھ دے دياجائے تو جائز ہے مانہيں؟

Page 255 of 836

<sup>1</sup> القرآن ١٠/٩

<sup>2</sup> در مختار باب المصرف مطبع مجتمائی د ہلی ۱/۰ ۱۸

<sup>3</sup> ردالمحتار، باب المصرف، مصطفیٰ البابی مصر، ۱۷/۲

(٩) به كه اگرچه معلوم ہو كه به شخص غریب معلوم ہو تا ہے اور پوشیدہ اس كے پاس چاہے کچھ ہواس كو دینا جائز ہے یا نہیں؟

(۱۰) یه که ان روپول میں سے فقیرول کوجومانگتے پھرتے ہیں دیناجائز ہے یا نہیں؟

(۱۱) علاوہ اس کے وُہ بات کہ جس میں روپیہ ز کوتی صرف کیا جائے وہ برائے مہر بانی تحریر کرد بجئے گا۔

(۱۲) یه کداگر مولود شریف میں یا نیاز دعامیں صرف کیاجائے توجائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا

الجواب:

(۱) ہاں جائز ہے جبکہ مصرف ہو۔

(۲) نانانانی کو ناجائز باقی حاروں کو جائز۔

(m) ان سب کودے سکتے ہیں جبکہ نہ غنی ہول نہ غنی باپ کے مجھے نہ ہاشی۔

(۴) جائز ہے جبکہ مختاج ہو۔

(۵) ان کو بھی بشر ائط مذکورہ جائز ہے۔

(۲) ہاں رُوئی کی قیمت زکوۃ میں لگا سکتا ہے جبکہ بہنیت زکوۃ دے مگر بھرائی کی اُجرت زکوۃ میں شارنہ ہو گی۔

(۷) جائز ہے جبکہ غنی ہاشمی نہ ہو۔

(٨) بشرط مذكوره جائز ہے۔

(9) جبکه أے أس كاندرونی حال معلوم نہيں توظام محتاجی پر عمل كركے زكوة دے سكتا ہے۔

(\*۱) جائز ہے مگر جوان سے تندرست جو بھیک مانگنے کا پیشہ کر لیتے ہیں جیسے جو گی سادھو بیچے ان کو دینا جائز نہیں۔

(۱۱) محتاج فقیر جونہ ہاشی ہونہ غنی باپ کا نا بالغ بچہ، نہ اپنی اولاد جیسے بیٹا بیٹی، پاتا پوتی، نواسانواسی، نہ یہ کہ اس کی اولاد جیسے مال باپ، دادادادی، نانانلی، نہ اپنی زوجہ، نہ عورت کا اپنا شوم ، ایسے محتاج جو ان سب کے سوا ہو بہ نیت زکوۃ دے کر مالک کر دینے سے زکوۃ ادا ہوتی ہے وہس۔

(۱۲) مجلس میلاد پاک میں حصّہ عام تقسیم ہوتا ہے غنی فقیر مصرف غیر مصرف کی شخصیص نہیں ہوتی، یو نہی نیاز کی تقسیم میں تو اس سے زکوۃ ادانہیں ہوسکتی، ہاں جو حصّے خاص فقراء مصرف زکوۃ کو دےاُس کاشاران کو دینے میں زکوۃ کی نیت کرے تو وہ زکوۃ میں محسوب ہو سکتے ہیں۔ والله تعالیٰ اعلمہ

متله ۱۰۱۳: از مراد آباد مسئوله امیر حسن صاحب رضوی ۹ محرم الحرام ۱۳۳۳ه ه کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں که صدقه فطر کس قدر دینا چاہئے اور کس کو دینا چاہئے اور کس وقت ادا کرے اور کس طرف ہے؟ بیدنو اتو جروا

# الجواب:

صدقہ فطر سوروپے کے سیر سے پونے دوسیر اٹھنی کھر اوپر دیاجائے اور اس کے مصرف وہی لوگ ہیں جو مصرف زکوۃ ہیں اور اس کے دینے کا وقت واسع ہے، عیدالفطر سے پہلے بھی دے سکتا ہے اور بعد بھی، مگر بعد کو تاخیر نہ چاہئے بلکہ اولی سے ہماز عید سے پہلے نکال دے کہ حدیث میں ہے: صاحبِ نصاب کے روزے معلق رہتے ہیں جب تک سے صدقہ ادانہ کرے گا۔ اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے دینا واجب ہے اور باندی غلام کی طرف سے بھی جو اس کی ملک ہیں، بی بی بی نا بالغ بچوں کی طرف سے دینا واجب نہیں اگر وہ صاحبِ نصاب ہیں، آپ دیں یا اُن کی اجازت سے سے دے، بلا اجازت ان کی طرف سے اور انٹہ ہوگا۔ والله تعالی اعلیم

مسکلہ ۱۰۰۳: میرے عزیزوں میں ایک شخص نابینا اور قرضدار ہیں جائیداد ان کے ہے لیکن قرضداری سے کم ہے اور قبضہ دوسرے شخص کا ہے، اُن کو آمد بھی پُورے بُورے طور سے نہیں ملتی، زکوۃ کوان دینی چاہئے یا نہیں؟ فقط الجواب : ہاں بلکہ عزیزوں کو دینے میں دُونا ثواب ہے۔ والله تعالی اعلم

مسكه ۱۰۵: از حاجی عبدالكريم نور محمد جبزل مر چنك چوك نا گيور ٩ صفر المظفر ٣٣٣ اص

ز کوة کاپیسه طلبه کودے سکتے ہیں امداد کے لیے یانہیں؟

الجواب: طلبه که صاحبِ نصاب نه ہوں انھیں زکوۃ دی جاسکتی ہے بلکہ اُنھیں دیناافضل ہے جبکہ وہ طلبہ علم دین بطور دین پڑھتے ہوں۔والله تعالیٰ اعلمہ۔

سئله ۱۰۷: از شهر بریلی د فتر انجمن خادم المسلمین ۲۲ شعبان ۳۳۸اه

کیا فرماتے ہیں علائے دین کہ پیشہ ور گدا گروں کو زکوۃ وخیرات کامال دینے سے زکوۃ ادا ہوتی ہے یا نہیں اور مذہبی و تمدنی نقطہ نظر سے کہاں تک بیر گروہ زکوۃ کا مستحق ہے اوپیشہ ور گدا گروں کی ہمت افنرائی نہ کرنا کہاں تک جائز ہے؟

# الجواب :

گدائی تین قسم ہے:

ایک غنی مالدار جیسے اکثر جو گی اور سادھو بھتے، انھیں سوال کرناحرام اور انھیں دیناحرام، اور اُن کے دیے سے زکوۃ ادانہیں ہوسکتی، فرض سرپر ہاتی رہےگا۔

دوسرے وُہ کہ واقع میں قدرِ نصاب کے مالک نہیں مگر قوی و تندرست کسب پر قادر ہیں اور سوال کسی ایی ضروریات کے لیے نہیں جوان کے کسب سے باہر ہو کوئی حرفت یا مزدوری نہیں کی جاتی مفت کا کھانا کھانے کے عادی ہیں اور اس کے لیے بھیک مانگتے پھرتے ہیں اخسیں سوال کرناحرام، اور جو کچھ انھیں اس سے ملے وہ ان کے حق میں خبیث کہ حدیث شریف میں:

صدقہ حلال نہیں کسی غنی کے لیے اور نہ کسی توانا و تندرست کے لیے (ت)

لاتحل الصدقة لغني ولالذي مرة سوى ـ أ

انھیں بھیک دینامنع ہے کہ معصیت پراعانت ہے، لوگ اگر نہ دیں تو مجبور ہوں کچھ محنت مزدوری کریں۔

الله تعالی کا مبارک فرمان ہے: گناہ اور زیادتی پر تعاون نہ کرو(ت)

قال الله تعالى وَ لا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدُوانِ " ـ 2

مگران کے دیئے سے زکوۃ ادا ہو جائیگی جبکہ اور کوئی مانع شرعی نہ ہو کہ فقیر ہیں،

الله تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے صدقات فقراء کے لیے

قال الله تعالى إنَّمَا الصَّدَفْتُ لِلْفُقَرَ آءِ۔

تبسرے وُہ عاجز نا تواں کہ نہ مال رکھتے ہیں نہ کسب پر قدرت، یا جتنے کی حاجت ہے اتنا کمانے پر قادر نہیں، انھیں بقدرِ حاجت سوال حلال، اور اس سے جو کچھ ملے ان کے لیے طیّب، اور یہ عمدہ مصارفِ زکوۃ سے ہیں اور انھیں دینا باعثِ اجرِ عظیم، یہی ہیں وُہ جنھیں جھڑ کناحرام ہے۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ

مسئله عنا: از نا گوار مار واڑ از دکان قادر بخش مرسله محمد بخش پریزیڈنٹ انجمن مدرسه حمیدیه اسلامیه شعبان ۲۳۳ا ه کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئله میں که مالِ زکوة مدرسهِ اسلامیه میں دینا جائز ہے یا نہیں؟

### الجواب:

مدرسه اسلامیه اگر صحیح اسلامیه خاص اہلسنت کا ہو۔ نیچر یوں، وہا پیوں، قادیا نیوں، رافضیوں، دیو ہندیوں وغیر ہم مرتدین کا نہ ہو تواس میں مالِ زکوۃ اس شرط پر دیا جاسکتا ہے کہ مہتم اس مال کو جُدار کھے اور خاص تملیک فقیر کے مصارف میں صرف کرے مدر سین یا دیگر ملازمین کی تنخواہ اس سے نہیں دی جاسکتی۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الترمذي، ابواب الزكوة باب ماجاء من لا تحل له الصدقة ، امين كمپني كتب خانه رشيديه د ملي ، ا/۸۳

<sup>2</sup> القرآن ٢/٥

<sup>3</sup> القرآن ١٠/٩

نه مدرسه کی تغمیر یا مرمت یافرش وغیره میں صرف ہو سکتی ہے، نه یہ ہو سکتا ہے کہ جن طلبہ کو مدرسہ سے کھانا دیاجاتا ہے اُس روپ سے کھانا دیا جاتا ہے اُس روپ سے کھانا دیا جاتا ہے اُس روپ سے کھانا دیا جاتا ہے اُس کو نقدر و پید بہ نیّت زکوۃ دے کرمالک کر دیں پھر وُہ اپنے کھانے کیلئے واپس دیں یا جن طلبہ کاو ظیفہ نہ اجرۃ بلکہ محض بطور امداد ہے اُس کے وظیفے میں دیں یا کتا بیس خرید کر طلبہ اُن کا مالک کر دیں۔ ہاں اگر روپیہ بہ نیّت زکوۃ کسی مصرف زکوۃ کو دے کرمالک کر دیں وُہ اپنی طرف سے مدرسہ کو دے دے تو تنخواہ مدرسین و ملاز مین و غیرہ جملہ مصارف مدرسہ میں صرف ہو سکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلمہ

ستله ۱۰۸: از حافظ ایاز صاحب از قصبه نجیب آباد ضلع بجنور محلّه پشهان پور ۲۴ محرم ۱۳۳۲ه و

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ اگر زکوۃ کے روپے سے دوچار کتب دینی مثل قباوی عالمگیری و مشکوۃ شریف وغیرہ خرید کرکے دوسرے شخص کے پاس بطور وقف رکھ دی جائیں تاکہ عوام کو اس سے فیض پہنچے اس وجہ سے ایسی کتاب بوجہ بیش قیمت ہونے کے یہاں میسر نہیں ہے تو اس کے واسطے کیا صورت ہونی چاہئے کہ زکوۃ بھی ادا جائے اور کتابوں کی کاروائی بھی ہوجائے۔

### الجواب:

مال زکوۃ سے وقف ناممکن ہے کہ وقف کسی کی ملک نہیں ہوتا اور زکوۃ میں فقیر کی تملیک شرط ہے اس کی تدبیر یوں ہوسکتی ہے کہ کسی نیک بندہ کو جوز کوۃ کا مصرف ہے بہ نیت زکوۃ دے کر ملک کر دیا جائے اور وُہ اپنی طرف سے کتابیں خرید کر وقف کردے۔ ایک اور حیلہ بھی ممکن ہے مثلاً سوروپے کی کتابیں وقف کرنے کے لیے خریدنی ہیں اور اس پر سو ''روپے زکوۃ کے آتے ہیں تومن دومن گیہوں مثلاً کسی فقیر کے ہاتھ سوروپے کو بھے کرے اور اُسے سمجھا دے کہ یہ قیمت شمیں ہم ہی دیگے جب وُہ خرید لے تواب اس سے اس آتی ہوئی قیمت میں روپ جب وُہ خرید لے تواب اسے سوروپے بہ نیت ِزکوۃ دئے جائیں، جب وُہ قبضہ کرلے اب اس روپے سے کتابیں خرید کر وقف کردیں، لے لیے جائیں، اگر نہ دے تو جبراً لے سکتا ہے کہ وُہ اس کا مدیون ہے، اب اس روپے سے کتابیں خرید کر وقف کردیں، المسئلة منصوص علیها فی اللہ المختار والمعتبدات الاسفار (در مخاراور دیگر معتد کتب میں اس مسئلہ پر نص ہے۔ ت) واللہ تعالی اعلم

۲۲ر مضان شریف ۱۳۳۴ھ

حاجي عبيلي صاحب كالحصياوار

مسّله ۱۱۰ تا۱۱:

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسله میں کہ:

(۱) ایک مسجد میں بلحاظ مصلیان بہت کم گنجائش ہے یا بایں وجہ کہ مر وقت کی نماز میں کش مکش کاسامنا ہوتا ہے لہذاالی حالت میں اگر کوئی صاحب زکوۃ اپنی زرز کوۃ کو کسی غریب مسلمان شخص کی ملکت قائم کرکے اس مکان کو جو مسجد سے ملا ہوا ہے خرید کرکے شامل مسجد کردے توزکوۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ مکرر آئکہ جلددېم فتاؤىرضويّه

مسجد مذ کوریے قُرب و جواریے مسلمانوں میں اس قدر استطاعت نہیں کہ جو چندہ فراہم کریے مکان مذکور کو خرید سکیں۔ (٢) اليي كتاب ديني جوا گرطيع كي جائے تمام مسلمانان عالم ميں مفيد ثابت ہوسكتي ہے اگر كوئي شخص زر ز كوة سے چندہ فراہم کرکے کتاب مذکور بغرض رفاہ عام جھیوائے توان چندہ دہندہ گان اصحاب کازرز کوۃ ادا ہوگا یا نہیں؟

(۱) جبکہ اس نے نقیر مصرف زکوۃ کو بہ نیّت زکوۃ دے کر مالک کر دیاز کوۃ ادا ہو گئی اب وہ فقیر مسجد میں لگا دے دونوں کے لیے اجر عظیم ہوگا، در مختار میں ہے:

کفن بنانے کے لیے یہ حیلہ ہے کہ صدقہ فقیر کو دیا جائے پھر وہ فقیر کفن بنا دے تو ثواب دونوں کے لئے ہوگا،اسی طرح تغمیرِ مسجد میں حیلہ کیا جاسکتا ہے۔ (ت) وحبلة التكفين بها التصدّق على فقير ثم هو يكفن، الثواب لهيأ وكذا في تعبير البسجد. <sup>1</sup>

بح الرائق میں زیر قول متن لا ابی بناء مسجد و تکفین میّت وقضاء دینه وشراء قن یعتق (زکوۃ سے تغمیر مسجد ، میت کے لیے کفن اور اس کااداء قرض اور ایسے غلام کاخرید نا جائز نہیں جسے آزاد کر دیا گیا ہو۔ ت) فرمایا:

والحبلة في الجواز في هذه الاربعة إن يتصدق ان حارول ميں جواز كاحليم به ہے كه آدمي زكوة فقير كودے پھر اسے کھے کہ ان جاروں پر خرچ کرے، صاحب مال کیلئے ز کوۃ کا ثواب اور فقیر کے لیے خرچ کا ثواب ہوگا۔ کذافی

بمقدار زكوته على فقير ثمر يأمره بعد ذلك الصرف في هذه الوجوة فيكون لصاحب المال ثواب الزكوة و للفقير ثواب هذه الصرف كذافي المحيط

(۲) جائز ہے اور اس میں چندہ دہندوں کے لیے اجر عظیم اور ثواب جاری ہے، جب تک وہ کتاب ماتی رہے گی اور نسلًا بعد نسل جن جن مسلمانوں کو فائدہ دے گی ہمیشہ ان کااجر ایک چندہ دہندے کو اُس کی حیات میں اور اُس کی قبر میں پہنچار ہے گا۔ رسولً الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتي بين:

جب انسان فوت ہوجاتا ہے تواس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر تین صور توں میں جاری رہتا ہے: ایک،اس نے

اذا مأت الانسان انقطع عمله الامن ثلث صدقة جارية او عمل ينتفع بها

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الز کوة ، مطبع محتیا کی د ہلی ، ۱/• ۱۳ 2 بح الرائق باب المصرف النج ايم سعيد كمپني كراچي ۲۴۳/۲

صدقہ جاریہ کیا تھا، دوسرااس کا ایسا عمل جواب بھی نافع ہے یااس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے اسے امام بخاری نے ادب المفرد میں، مسلم نے صحیح میں، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے حضرت ابوم پرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ (ت)

اوولد صالح يد عوله ارواد البخارى فى ادب المفرداو مسلم فى الصحيح وابوداؤد والترمذى عن البيرة رضى الله تعالى عنه ـ

مگر اولاً فقیر کو به نیت زکوة دے کر مالک کر دینا ضرور ہے پھر وُہ فقیر طبع کتاب میں خود دے دے یااس سے دلوادے، جیسا کہ در مختار و بحر الرائق کی عبارت سے گزرا، یا جو جو طریقے ائمہ نے کتب فقہ میں لکھے ہیں بجالائے۔ در مختار میں ہے:

حیلہ جوازیُوں ہے کہ اپنے مقروض فقیر کو زکوہ دی جائے پھر
اس سے اپنے قرض میں واپس لی جائے اور اگر مقروض نہ
دے تواس سے چھین لے کیونکہ یہ اپنے حق پر قدرت کا معالمہ
ہے، اگر اس پر بھی نہ دے تو قاضی کی طرف معالمہ لے جایا
حائے (ت)

حيلة الجواز ان يعطى مديونه الفقير زكوته ثم يأخذها عن دينه ولوامتنع المديون مديده واخذ ها لكونه ظفر بجنس حقه فأن مانعه رفعه للقاضي- 2

اور سب سے آسان یہ ہے کہ ایک دیندار شخص کے پاس سب زکوۃ دہندہ اپناچندہ جمع کریں اور اس سے کہہ دیں کہ زرِ زکوۃ ہے طریقہ شرعیہ پر بعد تملیک فقیر طبع میں ہمارے ثواب کے لئے صرف کر، وہ ایساہی کرے، سب زکو تیں بھی ادا ہو جائیں گی اور وُہ دینی ضروری نافع کام بھی ہو جائیگا اور یہ اموال کا ملانا کہ باذن مالکانہ ہے کہ چندہ کا یہی طریقہ معروفہ معہودہ ہے کچھ مانع نہ ہوگا۔ در مختار میں ہے:

اگراپنے موکلین کی زکوۃ خلط کردی تووکیل ضامن ہوگااور وُہ تبرع کرنے والا ہوگامگراس صورت میں جب فقراء نے اسے اپناوکیل قرار دے دیا ہو۔ (ت)

لوخلط زكوة موكليه ضمن وكان متبر عاً الا اذا وكله الفقراء\_3

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحیح مسلم باب مایلحق الانسان الثواب بعد و فاحه ، قدیمی کتب خانه کراچی ۴۱/۲،الادب المفر د باب ۹ابرالوالدین بعد موتهما حدیث ۳۸ مکتبه اثریه سانگله بل شیخوبوره ص۲۱</sup>

<sup>2</sup> در مختار کتاب الز کوة، مبطع مجتبائی د ہلی ۱۰۰ ۱۳

<sup>3</sup> در مختار کتاب الز کوة مبطع مجتبائی د ہلی ۱۳۰/۱

جلدديم فتاؤىرضويّه

ر دالمحتار میں ہے:

تاتار خانیہ میں ہے کہ کسی اذن کی وجہ سے ہو یامؤکل اسے حائز کردی اھ (ت)

قال في التتارخانية اذا وجد الاذن أو اجاز المالكان اهـ1

اسی میں ہے:

پیر تاتار خانیه میں کہا کہ یا دلالةً اختلاط کی احازت ہو جیسے کہ عادت معروفہ ہے۔ والله تعالی اعلم (ت)

ثم قال التتارخانية اووجات دلالة الاذن بالخلط كما جرت العادة الخ\_ والله تعالى اعلم \_

مسكلها ۱۱: مسئوله ناصر الدين صاحب پېلي بھيتى از آگره محلّه نئى بستى، گلى بدھو بيگ، مكان حافظ سعيد الدين سودا گر لٹھا ۱۲ جمادى الاولى • ٣٣١ھ

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ میں کہ جنگ اٹلی و شہنشاہ روم کے واسطے اہل اسلام نے اکثر چندہ جمع کیا ہے، اگر زیور کی ز کوة کاروپیہ جنگ مذکور کے واسطے شہنشاہ روم کو بھیجا جائے تو یہ روپیہ دینا جائز ہوگا یا نا جائز؟ ببینوا تو جروا

ز کوۃ جہاد کے اُن مصارف میں جن میں فقیر کو تملیک نہ ہو جیسے گولے بارود کی خریداری مافوج کی باربر داری مافوجی افسر وں کی تنخواہ یا فوجی دواخانہ کی دواؤں میں دینا جائز نہیں، نہ اس سے زکوۃ ادا ہو۔ عالمگیری میں ہے:

لایجوز ان یبنی با لزکاة المسجد و کذا الحج | زکوة سے معجد بنانا جائز نہیں، اس طرح فج اور جہاد، بلکہ وُہ

والجهاد وكل مالا تمليك فيه كذا في التبيين- 3 مقام جهال تمليك نه بو- تبيين ميں يهى ہے- (ت)

ہاں فقیر مجاہدوں کو دی جائے یا شہیدوں کے فقیر پس ماندوں کو ماان مجاہدوں کو جو سفر کرکے آئے گھریر اموال رکھتے ہیں یہاں مصارف کے لیے بچھ یاس نہیں ان کو دینا جائز ہے اول فی سبیل الله ہے، ثانی فقراء اور

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ر دالمحتار كتاب الزيكوة مصطفیٰ البابی مصر ۱۲/۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ر دالمحتار كتاب الزكوة مصطفیٰ البابی مصر ۱۲/۲

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> فآوى ہندية الباب السابع في المصارف نوراني كتب خانه بيثاور ا/١٨٨

ثالث ابن السبيل، اور بيرسب مصارف ز کوة بين \_ در مختار مين ہے:

ز کوۃ فقراءِ خرچ کی جائے اور الله تعالیٰ کی راہ میں ، اور اس سے مراد مختاج غازی اور مسافر ، اور اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کامال تو ہو مگر اس کے پاس نہ ہو۔(ت)

مصرف الزكوة فقير و في سبيل الله وهو منقطع الغزاة وابن السبيل وهوكل من له مأل لامعه. (ملخصًا)

سیفین کے لیے حیلہ رہے ہے کہ زکوۃ فقیر کو دی جائے فقیر کفن بنوادے، تو اب ثواب دونوں کے لیے ہوگا، اسی طرح تعمیر مسجد میں حیلہ کی صورت ہے۔ (ت)

حيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذا في تعمير البسجد-2

پھر صورت اول<mark>ی میں کہ خود زکوۃ ہی ان جائز مصارف کے لیے وہاں بھیجے ،اگرا بھی اس کی زکوۃ کاسال تمام نہ ہُوا تھا پیشگی دیتا ہے جب تو دوسرے شہر کو بھیجنامطلقًا جائز ہے اور اگر سال تمام کے بعد بھیجے جب بھی اس صورت میں حکم جواز ہے کہ مجاہدوں کی اعانت میں اسلام کازیادہ نفع ہے۔ در مختار میں ہے :</mark>

ز کوۃ کو دوسری جگہ منتقل کرنا مکروہ، ہاں اس صورت میں مکروہ نہیں جب دوسری جگہ کوئی رشتہ دار، زیادہ محتاج، نیک، صاحبِ تقویٰ یا مسلمانوں کا زیادہ فائدہ ہویا سال سے پہلے جلدی زکوۃ دینا جا ہتا ہو، خلاصہ (ت)

كرة نقلها الله الى قرابة او احوج او اصلح او اورع او انفع للمسلمين، اوكانت معجلة قبل تمام الحول فلا يكرة خلاصة - (ملخصًا)

مگراطمینان ضرور ہو کہ ٹھکانے پر پہنچے تی میں خُور دبُر دنہ ہوجائے۔والله تعالیٰ اعلمہ

<sup>1</sup> در مختار ، باب المصرف، مطبع مجتبائی د ہلی ۱/۰ ۱۸

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار ، کتاب الز کوة مطبع مجتبا کی د ہلی ۱۳۰/۱

<sup>3</sup> در مختار، باب المصرف، مطبع مجتبائی دہلی ،۲/۱-۱۴۱

فتاۋىرضويّه جلددېم

**مسئله ۱۱۲:** از دم وه دول محلّه دهامان مسئوله مختار حسین قادری ۲ شوال ۳۳۹اهه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسلے میں کہ موجودہ حالتِ زار جو مظلومین تُرک کی ہے مثلاً سمرنا، اناطولیہ وغیرہ میں جو یونانیوں کی دست درازیوں کے شکار ہورہے ہیں ان کی امداد زکوۃ کے مال سے کی جائے توزکوۃ اداہو گی یا نہیں؟اگر ہوگی روپیہ سجیجے اور دینے کی کیاصورت ہونی چاہئے، موجودہ طریق جو سیٹھ چھوٹانی بمبئ والا کررہاہے کہ امداد مظلومین ترکوں کی جس میں وُوزکوۃ کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے اپنا اختیار سے زکوۃ اور دیگر چندہ لے کر جتنی جہاں ضرورت ہوتی ہے مثلاً بھاروں کی مدد، لئے ہُوئے گھروں کی امداد وغیرہ اپنی رائے کے موافق صرف کرتا ہے، تو جو لوگ اس میں زکوۃ دیتے ہیں اداہوگی یا نہیں؟ بدندات جو وا

## الجواب:

اس طریقہ سے زکوۃ ادانہیں ہوسکتی، یہ لوگ بطور خود چندہ کرتے ہیں اور زکوۃ وغیر زکوۃ بلکہ مسلم وغیر مسلم سب کے چندے غلط کر لیتے وُہ روپیہ فورًا ہلاک ہو جاتا ہے اور قابل اداز کوۃ نہیں رہتا، فان الخلط استھلاک (کیونکہ خلط ملط کرنا ہلاک کرنا ہوتا ہے۔ت) فاوی عالمگیر یہ میں ہے:

دو اشخاص نے اپنے مال کی زکوۃ ایک شخص کو دی تاکہ وُہ ان کی طرف سے ادا کرے اس نے دونوں کے مال کو ملادیا پھرز کوۃ ادا کی تو کیل ان کے مال کا ضامن ہوگا اور صدقہ و کیل کی طرف سے ہوگا، قالوی قاضی خال (ت)

رجلان دفع كل منهما زكوة ماله الى رجل ليؤدى عنه فخلط مالهما ثمر تصدق ضمن الوكيل مأل الدافعين وكانت الصدقة عنه كذا فى فتأوى قاضى خار\_1

### در مختار میں ہے:

اگراپنے مؤکلین کی زکوۃ میں خلط ملط کردیا تو وہ و کیل ضامن ہوگا اور متبرع ہوگا مگر اس صورت میں کہ جب اسے فقراء نے اپناو کیل بنایا ہو۔(ت)

لو خلط زكوة مؤكليه ضمن وكان متبرعاً الا اذا وكله الفقراء - 2

اس کی صورت میے ہوسکتی ہے کہ زکوۃ دینے والے خالص مسلمان اپنی اپنی زکوۃ ایک معتمد متدین کے پاس جمع کریں اور وُہ روپیہ ملالینے کی اجازت دیں اور اُس میں کوئی پیسہ غیر زکوۃ کا خلط نہ کیا جائے نہ کسی وہابی یارافضی یا نیچری یا قادیانی یا حد کفر تک پہنچے ہُوئے گاندھوی کی زکوۃ اس میں شامل ہو کہ ان لوگوں کی زکوۃ شرعًا

Page 264 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فماوى مهنديه، الباب الثالث في زكوة الذهب الخ، نور اني كتب خانه بيثاور، ا/١٨٣

<sup>2</sup> در مختار، کتاب الز کوة، مطبع مجتائی دہلی، ۱۳۰/۱

ز کوۃ نہیں، یہ خالص زلوۃ شرعی کا جمع کیا ہوامال کہ مالکوں سے اذن سے خلط کیا گیااُن فقراءِ مظلومین کو پہنچایا جائے۔ردالمحتار میں زیر عبارت مذکورہ در مختار ہے

ان کا قول ہے وکیل ضامن ہوگا اور اس کی ادائیگی بطور تبرع ہوگی کیونکہ خلط ملط کرنے سے وہ مالک ہو جاتا ہے اور اب وہ اپنے مال کو ادا کرنے والا ہوگا۔ تنار خانیہ میں ہے کہ مگر اس صورت میں جب اجازت ہو یا مالک اسے جائز کر دیں اھ اس کے ساتھ وہ صورت بھی ملتی ہے جب کسی عالم نے فقراء کے ساتھ وہ صورت بھی ملتی ہے جب کسی عالم نے فقراء کے لیے بچھ مانگا اور خلط ملط کر دیا تو وہ ضامن ہوگا۔ میں کہتا ہوں اس کا مقتضا یہ ہے اگر عرفا ایسا کیا جاتا ہوتو اب ضان نہ ہوگا کیونکہ اس وقت دلالة اجازت موجود ہے۔ والله سبحانه کیونکہ اس وقت دلالة اجازت موجود ہے۔ والله سبحانه وتعالیٰ اعلم (ت)

قوله ضمن وكان متبرعاً، لانه ملكه بالخلط وصارمؤديا مال نفسه قال فى التتارخانية الااذا وجد الاذن أو اجازا المالكان اه ويتصل بهذاالعالم اذا سئل للفقراء شيأ و خلط يضمن قلت و مقتضاً لا وجد العرف فلا ضمان لوجود الاذن حينئن دلالة والله سبحانه و تعالى ـ

۲۸ر بیچ الآخر ۱۳۳۳ه

مسئوله امير حسن بنگالي طالب علم مدرسه املسنت وجماعت

مالدار کے لیے صدقہ لینا جائز ہے یا نہیں؟

مسئله ساان

### لجواب:

صدقہ واجبہ مالدار کولیناحرام اور دیناحرام، اور اس کے دے ادانہ ہوگا، اور نافلہ مانگ کر مالدار کولیناحرام اور بے مانگے مناسب نہیں جبکہ دینے والا مالدار جان کر دے اور اگر وہ مختاج سمجھ کر دے تولیناحرام، اور اگر لینے کے لیے اپنے آپ کو مختاج ظاہر کیا تو دوہراحرام، ہاں وہ صدقاتِ نافلہ کہ عام خلائق کے لیے ہوتے ہیں اور ان کے لینے میں کوئی ذلّت نہیں وُہ غنی کو بھی جائز ہیں جیسے حوض کو پانی، سقایہ کا پانی، نیاز کی شیرین، سرائے کا مکان، پل پرسے گزرے۔ واللّه تعالیٰ اعلمہ مسلم ۱۹۳۳ سال مسلم ۱۹۳۳ سال مسلم علی خال مور خہ ساذی الحجہ ۱۹۳۸ سال کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ مدرسہ دینیہ میں زکوۃ و صدقہ مدرسین کو دینا جائز ہے یا نہیں، تخواہ میں دیناو طلباء کو جو کہ بیتم ہیں ان کی تعلیم کے اخراجات کے واسطے دینا جائز ہے یا نہیں؟

Page 265 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار ، كتاب الزكوة ، مصطفیٰ البابی مصر ، ۱۲/۲

فتاؤىرضويّه

### الجواب:

تنخواهِ مدرسین میں نہیں دے سکتے، ہاں طلبہ کو تملیک کر سکتے ہیں اگر چہ بیٹیم نہ ہوں۔ والله تعالیٰ اعلمہ مسلمہ الم مسلمہ ۱۱۱8: از میر ٹھ سٹی ضلع جو دھ پور مسئولہ فخرالدین شاہ ۱۱۵ کالقعدہ ۳۹ساھ کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلے میں کہ بیٹیموں کو زکوۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ بچہ اپنی قرابت کا ہے اُس کا وارث کوئی نہیں۔ بینوا تو جروا

### الجواب:

یتیم بچہ خصوصًا جبکہ اپنا قرابت دار ہوز کوۃ دینا بہت افضل ہے جبکہ وہ نہ مالدار نہ سید وغیرہ نہ ہاشی ہونہ اپنی اولاد یا اولاد کی اولاد ہو۔ ہاں بھائی بھانجا ہو تو وہ بشر ائط مذکورہ سب سے زیادہ مستحق ہے والله تعالیٰ اعلمہ

> مسئلہ ۱۱۱: از شہر محلّه مملوک پور مرسلہ جناب سید محمد علی صاحب نائب ناظر فرید پور ۱۳۰۰ مضان المبارک ۱۳۲۹ هے زرِ زکوة میں سے اگر بتیموں مساکین کو کھلایا جائے یا کپڑا بنایا جائے تو جائز ہے یا نہیں ؟

### الجواب:

کپڑا بنا کران کو دے کرمالک کر دینا، کھانا لکا کراُن کے گھر کو بھیج کر قبضہ میں دے کرمالک کر دیناتو حالت موجو دپریہ سِلا ہو کپڑا اور پکاہوا کھانا بازار کے بھاؤ سے جتنے کا ہے اُس قدر زکوۃ میں مجرا ہوگا، سلائی پکوائی وغیرہ مجرانہ ملے گی اور اگر اپنے یہاں پکا کر دستر خوان پر ہٹھلا کر کھلادیا جس طرح دعوتوں میں ہوتا ہے تو وہ زکوۃ نہیں ہوسکتالانھا تبدلیك و ھذہ اباحة ( کیونکہ زکوۃ میں مالک بنانا ہوتا ہے اور اس صورت میں ملکیت نہیں بلکہ اباحت ہے۔ت) واللّه تعالیٰ اعلمہ

### مسئله که اتا ۱۱۸: ۲۳ زیقعده اا ۱۳ اه

(۱) کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ جو مکان واسطے تیبموں کے خریدا جائے اس کی بیچ میں ز کوۃ کاروپیہ دینا درست ہے بانہیں،اور وہ مکان نام یتیم خانہ کے ہو۔

(۲) کہ مضحومہ جو واقعہ جسولی میں کنگھر والوں سے ہوا ہے اس کے صرف میں زکوۃ کاروپیہ دیا جائے یا نہیں کیونکہ وہ مذہبی معالمہ قرار دیا گیا ہے۔

## الجواب:

یتیم خانه کی خریداری میں روپید لگادیے سے زکوۃ ہم گزادانه ہو گی لانه ان کان وقفاً والزکوۃ تملیك فلا یجتمعان (كيونكه يتیم خانه اگر وقف ہے اور زکوۃ میں تملیک ہوتی ہے للذاان دونوں كا اجتماع نہیں ہوسكتا۔ ت)نه كسی غنی كو صرف مقدمه كے ليے دیے سے ادا ہوسكے اگرچه وہ مقدمه مذہبی دین ہوفان الغنی لیس بمصرف

### Page 266 of 836

فتاۋىرضويّه جلددېم

(کیونکہ زکوۃ کامصرف نہیں ہے۔ ت) نہ کسی فقیر نہ مسکین کے دینی خواہ دنیوی مقدمہ میں و کیلوں ، مختاروں کو دینے یا اور خرچوں میں اٹھانے سے اداممکن ، جب فقیر کو دے کر اُس کے قبضے کے بعد اُس سے لے کر صرف نہ کیا جائے فان الصدقة لا تحصل الا بتملیک مصرفھا ولا تتم الا بقیضة (کیونکہ صدقہ تب ادا ہوگا جب کسی مصرف کو مالک بنایا جائے گا اور تملیک کا اتمام قبضہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ت) پس اگر اس قتم کے معاملات میں اٹھانا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص شرعًا مصرفِ زکوۃ ہے اسے بہ نیت زکوۃ دے کر اُس کا قبضہ کرادیں پھر وُہ اپنی طرف سے اپنے آپ خواہ اُسے دے کر خریداری بیتم خانہ خواہ کسی دینی مقدمہ امور خیر میں لگا دے۔ عالمگیریہ وغیر ہامیں ہے :

تمام امور خیر مثلاً تعمیر مساجد اور پُلول کی تعمیر وغیرہ میں حیلہ یہ ہے کہ مقد ارِ زکوۃ فقیر پر صدقہ کی جائے پھر اسے ان امور پرخرچ کرنے کے لیے کہاجائے تواب صدقہ کرنے والے کے لیے صدقہ کا ثواب اور فقیر کے لیے مسجد اور پُل کی تعمیر کا تواب ہوگا (ملحشا) والله تعالی اعلم (ت)

في جميع ابواب البر كعمارة المساجد وبناء القناطير،الحيلة ان يتصدق بمقدار زكوة على فقير ثمرياً مرة بالصرف الى هذة الوجوة فيكون للمتصدق ثواب الصدقة وللفقير ثواب بناء المسجد والقنطرة (ملخصًا) والله تعالى اعلم

### سئله ۱۱۹: ۲۲ شوال ۱۳۱۳ ه

سوالِ اوّل بعد سلام کے عرض ہے میرے پاس سوااس کے جو شوم کے پاس سے صرف کے لیے آتا ہے اور کوئی آمد نہیں ، اور وُہ اتنی ہے کہ گزر بھی مشکل ہوتی ہے عرض ہے کہ الیمی صورت بتائے کہ جس میں زکوۃ بھی ادا ہو اور خرچ کی بھی دقت نہ ہو، یہ بڑی بی کہتی ہیں کہ آپ کے یہاں مجھ کو کچھ روپیہ دئے اور پھر وہ دوآ نہ میں مول لئے یا جو خرچ مجھ کو شوم کے پاس سے ملتا ہے اُس میں سے زکوۃ ادا کرکے بچوں کے صرف کی جائے تو کچھ بُرائی تو نہیں ؟ یا جو روپیہ والد کے ترکہ کا ملاتھا وہ میر انچوں کے صرف میں ہوگیا وہ ہو سکتا ہے کہ میں زکوۃ میں مجر اکرلوں اس واسطے کہ آپ فرماتے ہیں بچوں کا صرف باپ کے ذتہ ہے۔

زیور خود مال ہے اُس میں سے زکوۃ ادا کی جائے، شوم سے جو کچھ خرچ بچوں کے لیے ملتا ہے اُس میں سے زکوۃ دینے کا م گزاختیار نہیں تمہارے خرچ کو جو کچھ دیتے ہیں اُس میں سے زکوۃ دے سکتی ہو، اپنے مال کی زکوۃ

Page 267 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فما لأى مندبيه، كتاب الحيل، الفصل الثالث في مسائل الزكوة، نوراني كتب خانه بيثاور ٣٩٢/٦

فتاۋىرضويّه جلددېم

اپنے بچوں کا خرق میں نہیں کی جاسختی، اس سے زکوۃ ادانہ ہوگی، مال کا جو بچوں کے صرف میں اُٹھ گیاز کوۃ میں مجر انہیں ہوسکتا اگر چہ بچوں کا خرجی باپ پر ہے مال پر نہیں، وہ طریقہ کہ زکوۃ کا مال بہنیت زکوۃ کسی متاح کو دے کر مالک کر دیا جائے پھر اس کی رضا مندی سے تصورت دامول کو اس سے خرید لیں، یہ حیلہ بھر ورت صرف ایسی جگہ ہوکہ مثلاً کسی سیّد صاحب کو حاجت ہے مال زکوۃ انہیں دے نہیں سکتے اور اپنے پاس زرِ زکوۃ سے زیادہ دینے کی وسعت نہیں تو اس طرح زکوۃ ادا کرکے عرضا مندی مول لے کر سید صاحب ندر کر دیا جائے یا مسید کی تغییر یا میّت کے کفن میں لگا دیا جائے کہ یہ سب نمیّیں الله ہی کے بیس، خرید کر اپنے بیٹوں کے صرف میں لانے کی غرض سے یہ حیلہ نہیں کہ اس میں راہِ خدا میں مال خرج کرکے، پھر جانا پایا جائے گا والعیاذ بالله تعالی، آسان طریقہ جو یہاں ہوسکے یہ ہے کہ آدمی جن کی اولاد میں خود ہے یعنی مال باپ، وادا وادی، نانا نانی یاجو اپنی الولاء میں ہیں لیک زکوۃ انہیں دے جیسے بہن بھائی، بھیتے بھائے کا دیا ہوا آدمی اپنی ہی ہو پھی کہ انتھیں دیے جائے ہوا ہو جائے گا دیا ہوا آدمی اپنی ہی ہو پھی کہ انتھیں دیے کہ میں بی انتھیا جائے گا دیا ہوا آدمی اپنی ہوا جائے گا دیا ہوا آدمی اپنی ہو بھی کہ انتھیں دیے کہ کسی بی بار بھی کم ہو گا کہ اپنے بھائی کہ بھی بھی بھی جھی بھی جھی کہ خواد یا ہوا آدمی اپنی ہو بھی کہ دی تو میں بی انتھیا جائے گا دیا ہوا آدمی اپنی ہو بھی کہ انتھیں خود کو تا ہوں نہیں کہ دی اور انتھوں نے اُس کے بچوں پر خرج کی کسی بت کو دیا ور انتھوں نے اُس کے بچوں پر جہ کر دیا توز کوۃ میں بی انتفادی کو دیا ور انتھوں نے اُس کے بچوں پر جہ کر دیا توز کوۃ اور بھی کہ دیا توز کوۃ اور بھی کے دیا توز کوۃ اور بھی کہ دیا توز کوۃ اور اور جو کی کو دیا ور انتھوں نے اُس کے بچوں پر جرج کی مطلب بعنی ادائے زکوۃ اور بھی کے دی تو کوۃ اور کوۃ اور بھوں کے خرج کی وسعت حاصل ہو جائیں گے۔ والله تعالی اعلم مطلب یعنی ادائے زکوۃ اور کوۃ ا

مسكله ۱۲۰ : از موضع مكه جبی والاعلاقه جاگل تھانہ پر ہپو ڈا كخانہ كوٹ نجيب الله خال مرسله مولوی محمد شير صاحب ۱۴ جمادی الآخر ۱۲۲۷مه

ا پنی دختریا حقیقی ہمشیرہ کوز کوۃ یاز مین کاعشر دینا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا الجواب:

بہن کو جائز ہے جبکہ مصرفِ زکوۃ ہواور بیٹی کو جائز نہیں،

در مختار میں ہے کہ زکوۃ و عشر کا مصرف فقیر ہے الخ اور اسی میں ہے کہ زکوۃ و عشر ایسے لوگوں پر صرف نہ کی جائے جن سے اپنی ولادت کا تعلق ہوالخوالله تعالیٰ اعلمہ۔(ت)

فى الدرالمختار مصرف الزكؤة والعشر فقير الخوفيه لا يصرف الى من بينهما ولاد الخيل والله تعالى اعلم ـ

<sup>1</sup> در مختار، باب المصرف ، مطبع مجتبائی د ہلی، ۱/۱۸-۱۸۰۰

سئله ۱۲۱: مرسله محمود حسن صاحب شا گردر شیداحمه گنگوهی صاحب مسلم ۲۰ صفر ۳۲۳اه

کیافرماتے ہیں علائے دین متین اس بارہ میں کہ میری زکوہ کاروپیہ اپنے والد کو کسی حیلہ سے دے سکتی ہُوں یا نہیں، کیونکہ والدالی غربت میں ہیں کہ باہر فکنے بیٹھے میں شرم آتی ہے اور وہ ایک آبر ودار آدمی ہیں اور نہ کوئی ایساآ دمی ہے کہ میں اس آدمی کو دے دُوں وُہ اپنی طرف سے بھی والد کو دے اس صورت میں کسی حیلہ سے اپنے والد کو زکوہ کا بیسہ دے سکتی ہُوں یا نہیں؟ بیبنوا تو جروا۔

## الجواب:

باپ کوز کوۃ دینا کسی طرح جائز نہیں، نہ اُس کی دی زکوۃ ادا ہو سکے۔ یہ بات اگر واقعی ہے کہ باپ ایساہی حاجمتند ہے اور ساکلہ میں یہ طاقت نہیں کہ زکوۃ بھی دے اور باپ کی بھی خدمت کرے اور ایسااطمینان کا شخص کوئی نہیں پاتی کہ اسے زکوۃ دے اور وُہ اپنی طرف سے اُس کے باپ کو دیں تواس کا یہ طریقہ ممکن ہے کہ مثلاً دس روپیہ زکوۃ کے دیے ہیں اور چاہتی ہے کہ یہ روپیہ اُس کے باپ کو پہنچ تو کسی فقیر مصرف زکوۃ کے ہاتھ مثلاً دس سیر یا پانسیر گیہوں دس روپیہ کو بیچ اور اسے سمجھا دے کہ زر مثمن اداکرنے کی شمصیں دقت نہ ہوگی ہم زکوۃ دیں گے اسی سے اداکر دینا، جب وُہ بیج قبول کرے گیہوں اس کو دے دے اب اُس کے دس در ہم بابت مثن گندم اُس پر قرض ہو گئے اُس کے بعد اسے دس روپیہ زکوۃ میں دے کر قبضہ کرادے زکوۃ ادا ہو گئی پھر گیہوں کی قبحت میں روپ واپس لے وہ یوں نہ دے تو جراً لے سکتی ہے کہ وہ اس کا مدیون ہے اب یہ روپیہ اپ باپ کو دے دے۔ در مختار میں ہے:

حيلة الجواز ان يعطى مديونه الفقير زكوته ثمر يا خذها عن دينه ولوامتنع المديون مديده واخذها لكونه ظفر بجنس حقه فأن مانعه رفعه للقاضي - 1

حیلہ جوازیہ ہے کہ اپنے مقروض فقیر کو زکوۃ دی جائے پھر قرض کے عوض اس سے وہ رقم واپس لے لی جائے اگر مقروض نہ مانے تواس سے چھین لی جائے کیونکہ یہ اپنے مال کے حصول پر قدرت کی صورت ہے،اگراس میں بھی رکاوٹ بے تو معالمہ قاضی کے پاس لے جا یا جائے اگر (ت)

مگراس کالحاظ لازم ہے کہ محتاج باپ کا نفقہ اُس کی سب غنی اولاد پر لازم ہے، بیٹا بیٹی سب پر برابر ، تواگر تنہایہی اس کی اولاد ہے تو اس پر اس کا کل خرج کھانے پہننے رہنے کے مکان کالازم ہے ، اور اگر اور بھی ہیں تو

Page 269 of 836

<sup>1</sup> در مختار، تمتاب الزكوة، مطبع مجتبائی دہلی، ۱۴۰۳۱

حصة رسد، اور زکوة بھی الله عزوجل کاغنی پر فرض ہے حیلہ کرکے دو اواجبوں میں ایک کوساقط نہ کرے، الله عزّوجل دلوں کی نیت جانتا ہے، ہاں حقیقہ قدرت نہ ہو تو حیلہ مذکورہ عمدہ وسیلہ ہے جس سے دونوں واجب ادا ہو سکیں۔ وَاللّٰهُ يَعُلُمُ الْهُ فَسِدَ وِمِنَ الْهُ فَلِيْحِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ وَحِب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوار نے والے سے۔ ت) واللّٰه تعالیٰ اعلمہ مسلم ۱۲۲: مرسلہ مولوی نیاز محمد خال بدایونی وارد حال مانوگاچہ ملک پیراک ۲ر بیج الثانی ۱۳۳۲ھ فطرہ کا پییہ کون کون سے کام میں صرف ہو سکتا ہے اور کس کس شخص کو دیا جا سکتا ہے؟

الجواب:

فطره کے مصارف بعینم مصارف ِز کوة بیں، والله تعالیٰ اعلم

مسله ۱۲۳: ازبریلی محلّه کاکر ٹوله متصل مسجد خور د مرسله جناب الطاف علی صاحب ۱۲۳ه مسله ۱۳۳۸ و مسله ۱۳۳۸ و کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئله میں کہ جو شخص اپنی والدہ اور ہمشیرہ کو باوجود بیوہ اور یتیم ہونے کے کچھ نہ دے اور وہ کا ایف اٹھاتی ہوں اس حالت میں اگر زید صاحبِ نصاب ہو اور زکوۃ صدقہ ادا کرے تو وہ قبول ہوگا یا نہیں ؟اور زید کے واسط شرع شرع شرع شرف میں کیا حکم ہے؟ بینوا تو جدوا

## الجواب:

زید کی ماں اگر کوئی ذریعہ معاش نہیں رکھتی تواس کا نفقہ زید پر فرض ہے بُوں ہی بیٹیم بہن کہ جس کی شادی نہ ہوئی ہو، نہ اس کے پاس کچھ مال ہو،ان کو نہ دینے سے اس پر گناہ عظیم ہے۔ حدیث میں فرمایا:

آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ؤہ ایسے لوگوں کو محروم رکھے جن کاخرچہ اس کے ذمہ ہو۔(ت) كفى بالمرءا ثمان يضيع من يقوت ـ 2

ربی زکوق، وه مال کو نہیں دے سکتا بہن کو دے اور مال کی خدمت اپنے پاس سے کرے۔ والله و تعالیٰ اعلمہ۔ مسکلہ ۱۲۲: از کاٹھیا واڑ مولوی سیف الله صاحب پیش امام حبت پور ۲۶زی الحجہ ۳۳۳اھ کیافر ماتے ہیں حضرات علمائے کرام وفضلائے عظام دامت علینا برکاتهم اس مسکلہ میں کہ بضرورت

Page 270 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> القرآن ۲۲۰/۲

<sup>2</sup> سنن ابی داؤد، کتاب الز کوة، باب فی صلة الرحم، آفتاب عالم پریس لا مور ، ۲۳۸۱، مند احمد بن حنبل مروی از عبدالله بن عمرو دارالفکر بیروت ۱۹۵/۲، ۱۹۵۲ ۱۷۰

ز کوۃ کاروپیہ کوئی مسلمان قبضہ کرکے جوخود بھی مستحق ز کوۃ ہوتوسیج مسجد میں صرف کرے تو جائز ہے یا کس صورت ہے؟ بیبنوا توجروا

# الجواب:

ز کوۃ دہندہ نے اگر زرِ ز کوۃ مصرف ز کوۃ کو دے کراس کی تملیک کر دی تواب اُسے اختیار ہے جہاں چاہے صرف کرے کہ زکوۃ اس کی تملیک سے اداہو گئی، یُوں ہی اگر مزکی نے زرِ ز کوۃ اسے دیااور ماذون مطلق کیا کہ اس سے جس طور پر چاہو میری زکوۃ ادا کر دواس نے خود بہ نیت ِ ز کوۃ نے لیا، اس کے بعد مسجد میں لگادیا تو یہ بھی صبحے وجائز ہے، یو نہی اگر مزکی نے زرِ ز کوۃ نکال کرر کھا تو فقیر نے باس کی اجازت کے لے لیااور مالک نے بعد اطلاع اس کالینا جائز کردیا اور اس کے بعد فقیر نے مسجد میں صرف کیا تو فقیر نے بھی صبحے ہے، اور اگر فقیر نے بطور خود قبضہ کر لیااور مالک نے اُسے جائز نہ کیا یا بعد اس کے کہ یہ مسجد میں لگائی کا، جائز کیا، تو ز کوۃ ادانہ ہوگی۔ یو نہی اگر مالک نے اسے روپیہ دیا اور و کیل کیا کہ میری طرف سے کسی فقیر کو دے دویہ بھی فقیر ہے خود لے لیااور مسجد میں لگادیا تواب بھی زکوۃ ادانہ ہوئی اگر چہ اسے ماذون مطلق کیا ہو کہ تملیک نہ پائی گئی اور اس پر روپے کا تا وان آئے گا۔ والله تعالیٰ اعلمہ۔

مسكله ۱۲۵: از مقام ترسائی کا ٹھیا واڑ مرسلہ احمد داؤد صاحب یکم جمادی الآخر ۲۳۳۱ھ

فی زمانہ سیّدوں کا کوئی پُرسانِ حال نہیں، فاقوں تک بعض کی نوبت کینچی ہے، ایسی صورت میں زکوۃ لینا یا بغیر اس عذر کے بھی زکوۃ لینا جائز ہے بانہیں؟

# الجواب:

سیّد کوز کوۃ لینا دینا حرام ہے اور اسے دیے زکوہ اوا نہیں ہوتی، اور فاقوں پر نوبت اگر اس بناپر ہو کہ نو کری یام ردوری پر قدرت ہے اور نہیں کرنا چاہتا تو یہ فاقہ بھی عذر نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنے ہاتھ کا ہے کیوں نہیں کسبِ حلال کرتا، اور اگر واقعی کسب پر قادر نہیں تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کی اعانت کریں، اور اگر لوگ بے پر وائی کریں اور اُسے کوئی ذریعہ رزق کا سواز کوۃ لینے کے نہ ہو تو بقدر ضرورت کے اور قدر ضرورت میں صرف کرے۔ والله تعالیٰ اعلیم

مسكله ۱۲۷: از مرزا بور سول لائن بنگله مولوی محب الله صاحب دُی پی كلکر مرسله محمد عبدالقادر صاحب بدایونی ۱۲ جمادی الاولی ۱۳۳۷ هر

زیدنے بکر کو صدقہ دیا، بکر کو علم ہے کہ صدقہ ہے، ایسی صورت میں بکراُس مال کوسیّد کو دے سکتا ہے یا نہیں،اور وُہ مال بکر کی ملکیت ہے یازید کی، جبکہ زید بکر کو دے چکا۔ جلدديم فتاؤىرضويّه

جب زید نے بکر کومال صدقہ میں دیااور بکر قابض ہو گیااور وہ محل صدقہ تھا بانہ تھااور زید جانتا تھا کہ بکر محل صدقہ نہیں غنی حان کر صدقه دیا تو دونوں صور توں میں بکر مالک ہو گیا،

ر دالمحتار وغیر ہ میں علماء سے تصریح ہے کہ غنی ہر صدقہ کا بھی اجرہے مگر اس اجرہے یہ اجر کم ہوگاجو فقیریر صدقہ سے حاصل ہوتا ہے۔ (ت) فقد نص العلباء كما في ردالمحتار وغيرة ان الصدقة على الغنى لها اجروان كان دون اجر الصدقة على الفقير\_1

اور جب وہ مالک ہو گیااورا پی طرف سے سیّد کو نذر کرے نہ بطور صد قہ ز کوۃ باکہ بطور ہدیہ و ہیہ توسیّد کواس کالینا جائز ہےا گر چه بکر کوز کوه ہی دی گئی ہو،

قال عليه الصلوة والسلام - لك صدقة ولنا | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمانا: تمهارے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لیے بدید ۔ والله تعالیٰ اعلم ۔ (ت)

هدية ـ 2والله تعالى اعلم

مسئوله محمد عمر جوان المعر وف به قادری سکنه موضع ماسنی پر گنه نا گوار مار واژ ریخ الاول ۱۳۳۴ ه الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على سيد نا محمد وأله واصحابه اجمعين، امّا بعد! کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسله میں که ضلع ماروار تحت حکومت نا گوار میں ایک قصہ ہے معروف بہ باسنی جہاں تخمینًا نوصد گھر مسلمانوں کے ہیں اور بفضلہ سب صغیر و کبیر برنا وپیر صوم صلوۃ کے اس حد تک پابند ہیں که سفر وحضر، صحت سقم، رنج وراحت غرضکه مرت حالت میں نماز گزاراور پابندِ صلوٰة ہیں۔ قصبہ بھر میں شاذونادر کوئی ایسابد بخت ہوگا جو نماز نہ پڑھتا ہو، اما بوجہ نہ ہونے علم کے احکام شرعیہ و مسائل ضروریہ سے محض نابلد ہیں، جہالت کی اس قدر گرم بازاری ہے کہ آیا واجداد کی رسوم کو کافی ووافی سمجھ کر مسائل شرعیہ سے (نہ بوجہ تعصب کے بلکہ بباعث نہ ہونے علم کے) یک لخت گریز ہے حق و باطل میں امتیاز ہو نہیں سکتالیکن ماوجوداس بات کے بھی اگر نحسن اتفاق سے کوئی عالم آ جائے تواس کے وعظ میں بیٹھ کر بخصیل فیضان کرتے ہیں، افعالِ بدیر متتبہ ہونے کے بعد توبہ استغفار بھی کرتے ہیں اور کسی مسائل گو کی بات ير چندال چُون وچرا بھی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ر دالمحتار كتاب الوقف داراحياء التراث العربي بيروت ٣٥٧/٣

<sup>2</sup> صحيح مسلم كتاب الزكوة باب اباحة الهدية للنبي صلے الله عليه وسلم قديمي كتب خانه كرا چي ا/٣٣٥

ف: صحح مسلم مين الفاظ يُول بين: هو لها صدقة ولنا هدية - ندير احمد سعيدى)

نہیں کرتے مگر چونکہ قصبہ نراکانزاہی علم سے معرّا ہے، کوئی وجود ایبانہیں جواس کی اصلاح دور سی کرمخے، آخر قصبہ کے چند سربر آوردہ و دُور اندیش اصحاب نے سوچا اگر قصبہ میں ایک اسلامی مدرسہ کھول دیا جائے جس کے ذریعہ ایسے وجود و نفوس علم ہے اسلام کہ قصبہ میں آر ہیں جوعلاوہ وعظ گوئی کے مدرسہ میں علم تجوید و تغییر وحدیث و فقہ واصول ومعانی کا طلبہ کو درس بھی دیتے رہیں تواہشتہ قصبہ کی اصلاح حسبِ دلخواہ ممکن ہے، آخرا نصیں حضرات مذکور الصدر کی سعی بلیغ سے مدرسہ کی عمارت تیارہ و کر سلسلہ تعلیم بھی شروع کردیا گیااور گائی اور گائی اور گاؤں کی اصلاح بھی روبہ ترقی ہاور امید ہے کہ مدرسہ اگر قائم رہ گیا پوری درسی ہوجا بیگی مگر چونکہ است بڑے و تصبہ کے طلباء صغار و کبار جو تخمینگا پانسو ہیں ان کی تعلیم کے لیے کم از کم دس مدرسہ رقوم زکوۃ ہیں، اور یہ انتظام بھی کر لیا گیا کہ جمیع طلباء داخل مدرسہ کے عمارت مدرسہ میں مشاہرات مدرسین فرش وفروش و تیل وچرائ و نیز ہیں، اب ہمیں تشویش ہے کہ زکوۃ کس حیلہ سے مصارف مدرسہ میں مشاہرات مدرسین فرش وفروش و تیل وچرائ و نیز مشل اس کے ضروریا تِ مدرسہ میں خرج ہو سکتے ہیں، آیا اس پر کوئی مفلس آ دمی اطبی مقرر ہو کہ جس کے پاس سے حساب مصارف مدرسہ میں جائز ہونے کا کوئی حیلہ تو تیا ہیں تھا گیا امید قصبہ کی اصارت کی صورت ہے ورنہ بدون ان رقوم کے اہل وقصبہ میں آئی اس و نفقہ قوتِ ضروری پیدا کرکے کھانے والے ہیں لیکن مسین و متمول سب بالاتفاق مدرسہ میں اور اپنی بان فی وسعت نہیں کہ سواز کوۃ کے کھانے والے ہیں لیکن مسین و متمول سب بالاتفاق مدرسہ میں اور اپنی ساطعہ مطابق مذہب حقیۃ مع صفاتِ المداد دہی کے لیے عاضر ہیں کسی کو اختلاف نہیں، جواب مدلل بدلائل قاطعہ و براہین ساطعہ مطابق مذہب حقیۃ مع صفاتِ معرات میں وہ می کے لیے عاضر ہیں کسی کو اختلاف نہیں، جواب مدلل بدلائل قاطعہ و براہین ساطعہ مطابق مذہب حقیۃ مع صفاتِ میں میں ہو۔ انہوں الو و جو وا

## الجواب:

ز کوة کار کن تملیک فقیر ہے جس کام میں فقیر کی تملیک نہ ہو کیسائی کارحسن ہو جیسے تغمیر مسجدیا تکفین میّت یا تنخواہِ مدرسانِ علم دین،اس سے زکوۃ نہیں ادا ہو سکتی۔مدرسہ علم دین میں دیناچاہیں تواس کے تین "حیلے ہیں:

ایک بیہ متولی مدرسہ کو مالِ زکوۃ دے اور اُسے مطلع کر دے کہ بیہ مال زکوۃ کا ہے۔ اسے خاص مصارفِ زکوۃ میں صرف کرنا، متولی اس مال کو بُدار کھے اور مال میں نہ ملائے اور اس سے غریب طلبہ کے کپڑے بنائے، کتابیں خرید کر دے یا اُن کے وظیفہ میں دے جو محض بنظرِ امداد ہو، نہ کسی کام کی اُبرت۔

' دوسرے سے کہ زکوۃ دینے والا کسی فقیر مصرفِ زکوۃ کو بہ نیتِ زکوۃ دےاور وُہ فقیر اپنی طرف سے کُل یا بعض مدرسہ کی نذر کردے۔

"تيسرے په كه مثلاً سُوروپے ز كوة كے دينے ہيں اور چا ہتا ہے كه مدرسه علم دين كى ان سے مدد كرے تو

مثلاً دس اسير گيهول كسى مختاج مصرفِ زكوة كے ہاتھ سُوروپ كو بيچ اوراسے مطلع كردے كه يہ قيمت اداكر نے كوشميں ہم ہى ديں گے تم پراس كا بار نہ پڑے گا، ؤہ قبول كرلے اس كے بعد سوروپيہ بہ نيت ِ زكوة اس كو دے كر قابض كردے اس كے بعد اس كا عين حق ہے، الحج يُهول كى قيمت ميں ؤہ روپ اس سے لے لے، اگر ؤہ نہ دينا چاہے تو يہ خود اس سے لے سكتا ہے كہ يہ اس كا عين حق ہے، اب يہ روپ مدرسه ميں دے، ان محج كى دونول صور تول ميں يہ روپ يہ تخواہ مدرسين وغيرہ م كارِ مدرسه ميں صرف ہوسكتا ہے والمسئلة فى الل روغيد من الاسفار الغر (اس مسئله كى تفصيل در اور ديگر معتبر كتب ميں ہے۔ت) والله تعالى اعلم

Page 274 of 836

# رسالہ الزّهرالباسم فی حُرِمة الزكؤة علٰی بنی هاشم <sup>۱۳۰۷</sup> (بیٰ ہاشم پرزکؤة کی محرمت کے بارے میں کھلاہُواشگوفہ)

مسئلہ ۱۲۸: مرسلہ مولوی حافظ محمد امیر الله صاحب مدرس اوّل عربیہ اکبریہ جمادی الاولیٰ ۷۰۳اھ کیافرمائے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ بنی ہاشم کوز کوۃ وصدقہ واجبہ دینا بجہت سقوط خس الحمنس جائز ہے یا نہیں؟ کفابیہ میں ہے:

قولہ بنی ہاشم کو زکوۃ نہ دی جائے، شرح الاثار للطحاوی رحمه الله تعالیٰ میں امام ابو حنیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے ہے بنو ہاشم پر تمام صدقات کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں خمس الحمٰس کی وجہ سے حرام تھے، جب آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کی وجہ سے خمس الحمٰس ساقط ہوگیا توان کے صدقات حلال کھہر سے اور النتف میں ہے۔

قوله ولا يدفع الى بنى باشم وفى شرح الاثار للطحاوى رحمه اللهتعالى عن ابى حنيفة رضى اللهتعالى عنه لا باس با لصدقات كلها على بنى هاشم والحرمة فى عهد النبى عليه الصلوة و السلام للعوض وهو خس الخس، فلما سقط ذلك بموته صلى اللهتعالى عليه وسلم حلت لهم الصدقة وفى النتف

کہ امام صاحب کے نزدیک صدقات کو بنی ہاشم پر خرج کیا جاسکتا ہے مگر صاحبین کو اس میں اختلاف ہے۔ شرح الآثار میں ہے کہ صاحبین کے قول کے مطابق فرض و نفل صدقہ بنو ہاشم پر ناجائز ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ الله تعالی ہے اس بارے میں دو اروایات ہیں، امام طحاوی نے فرمایا کہ ہم جواز پر عمل کریں گے انتھی۔ بینو اتو جروا(ت)

يجوز الصرف الى بنى باشم فى قوله خلافاً لهما، وفى شرح الأثار ،الصدقة المفر وضةوالتطوع محرمة على بنى هاشم فى قولهما وعن ابى حنيفة رحمه الله تعالى روايتان فيها قال الطحاوى رحمه الله تعالى وبالجواز ناخذا نتهى - أبينوا توجروا

### الجواب:

الله حد لك الحد البه و الصواب (اے الله! حمد تیرے ہی لیے ہے، اے الله! در عثی عطافر ما۔ت) بنی ہاشم كوز كوة و صد قات واجبات دیناز نہار جائز نہیں، نہ انھیں لیناحلال۔ سید عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے متواتر حدیثیں اس کی تح يم میں آئیں، اور علت تحریم ان کی عرب و كرامت ہے كه زكوة مال كاميل ہے اور مثل سائر صد قاتِ واجبہ غاسل ذنوب، توان كاحال مثل ماء مستعمل كے ہے جو گناہوں كی نجاسات اور حدث كے قاذورات دھو كرلايا أن پاك لطيف ستھرے لطيف المبيت طيب و طہارت كی شان اس سے بس ارفع واعلیٰ ہے كہ اليی چیزوں سے آلودگی كریں، خود احادیثِ صحیحہ میں اس علّت كی تصر تک فرمائی،

احمل ومسلم عن المطلب بن ربيعة عن الحارث رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الصدقة لا تنبغى لأل محمد انها هى اوساخ الناس، أو الطبراني عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما انه لا يحل لكما اهل البيت من الصدقات شئى ولا غسالة الايدى، أو هذا مختصرا، لطحاوى

مند احد اور مسلم میں ہے کہ مطلب بن ربیعہ بن حارث رضی الله تعالی علیه وسلم نے الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: صدقه آلِ محمد کیلئے جائز نہیں کیونکہ یہ لوگوں (کے مال) کی میل ہے۔ طبر انی میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے کہ اے المبیت! تمھارے لیے صدقات میں سے کوئی شئے حلال نہیں اور نہ ہی لوگوں کے ہاتھوں کی میل، یہ مختصراً ہے، طحاوی میں حضرت علی

<sup>1</sup> اللغاية مع فتح القدير، باب من يجوز د فع الصدقة اليه ومن لا يجوز، مكتبه نوربير رضوبه تخفر ۲۱۳۲۳ تا ۲۱۳

<sup>2</sup> صحيح مسلم كتاب الزكوة باب تحريم الزكوة على رسول الله الخ قديمي كتب خانه كرا چي ۳۳۴۱

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المعجم الكبير مروى از عبدالله ابن عباس رضى الله عنه المكتبة الفيصليه بيروت الـ/٢١٧

جلدديم فتاؤىرضويّه

> اعن على كرم الله تعالى عنه قال قلت للعباس سل النبي الله تعالى عليه وسلم يستعملك على الصدقات فسأله فقال ما كنت لا ستعملك على غسالة ذنوب الناس\_1

کرم الله تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عباس سے کہا کہ حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے گزارش کرو تاکہ شمھیں ا آب صد قات کے لیے عامل مقرر فرمادس تو حضرت عماس نے عرض کیا توآپ نے فرمایا: میں تجھے لو گوں کے تناہوں کی مُیل پر عامل نہیں بناسکتا۔(ت)

اسی طرح کلمات علاءِ میں اس تعلیل کی بحثرت تصریحیں ہیں، رہاخمس الحمنس **اقول**: و بالله الت**و فیت** اس کی تقریر، تحریم صد قات سے ناشی تھی نہ کہ تحریم صدقات اس کی تقریر پر مبتنی ہو،

کیونکہ الله تعالیٰ نے بنو ہاشم پر صد قات حرام فرمائے توان کے لیے خمس الحنس کو رزق کا ذریعه بنایا، نه په که جب خمس الحنس انھیں . عطافرمایا توان پر صد قات حرام فرمادئے حتی کہ اگران کے لیے یہ حصّه نه ہوتا توان پر گناہوں کی مُیل حرام نه ہوتی اور اس پر کوئی دلیل ہے؟ بلکہ اس کے خلاف دلیل ناطق ہے۔ فقیر نے جب یہ اس مقام ير لهجا تو پيمر بحد الله مجتهد تابعي امام مجامد رحمه الله تعالى ہے میں نے یہ تصریح ہائی کہ خمس الحمٰس کااثبات تح یم صدقہ کی بنایر ہے، محدّث ابن الی شیبہ اور طبر انی نے خصیف سے اور انھوں نے مجاہد سے روایت کیا کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی آل کے لیے صدقہ حلال نہ تھالہذاان کے لیے خمس الحمٰس رکھا گیااھ

فأن الله تعالى لما حرم عليهم الصدقات رزقهم خس الخس لان الله تعالى لها رزقهم ذلك حرم عليهم الصدقات حتى لولم يسهم لهم ذلك لم يحرم عليهم غسالة السيأت وهل من دليل على ذلك بل الدليل ناطق بخلافه وبعد تحريري هذاالمحل وجدت بحبد الله نصاعن الامام المجتهد التابعي مجابد رحمه الله تعالى ان تقرير خس الخسس مبتن على تحريم الصدقة فقد روى ابن ابي شيبة والطبراني عن خصيف فعن مجابر قال كان أل محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خس الخس اهـ^

اور سقوط عوض سے رجوع معوض وہیں ہے جہاں زوال معوض حصول عوض پر مو قوف ہو،

كها في البيع اذا سلمه المشتري الثهن وهلك المبيع في | حبيا كه يع مين ہےجب مشترى رقم سپر د كردےاور مبيع، مائع كے قضه میں ملاک ہو گیاتو مشتری نثمن واپس

يدالبائعرجع بالثمن

<sup>1</sup> شرح معانی الآثار تمتاب الز کوة باب الصدقة علی بنی باشم ایچ ایم سعید کمپنی کراچی ۳۵۲/۱ ت

<sup>2</sup> مصنف ابن ابي شيبه كمتاب الزكوة ، من قال لا تحل الصدقة على بني ماشم ،ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كرا جي ٢١٥/٣

ف: ابن ابی شیبه میں بطریق حصین عن مجاہد مر وی ہے وفی ن خصیف انظر حاشیۃ مصنف ابن ابی شیبۃ صفحہ مذکورہ بالا۔ ندیر احمد سعیدی)

لے سکتا ہے کیونکہ خمن سے حق کا زوال، حصول مبیع پر موقوف تھا توجب بائع نے مبیع سپر دنہ کیا تو حق خمن لوٹ آئےگا۔(ت) لان زوال الحق عن الثمن كان موقوفاً على حصول المبيع فأذالم يسلم المبيع عادالحق في الثمن.

بخلاف اس کے کہ زوال معوض کسی اور علّت سے معلل ہو تو جب تک وُہ علّت باقی رہے گی زوال معوض بیثک رہے گاا گر چہ حصول عوض ہو باعوض ہی ساقط ہو جائے۔

ورنہ معلول کاعلّت سے تحلّف لازم آئے گااور یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی مریض جس سے کسی ضرر کی بناء پر فرضیت وضو ساقط تھی اوراس کے عوض تیم تھااب اگر پاک مٹی نہ ہونے کی وجہ سے تیم تم بھی ساقط ہوجاتا ہے توفرضیت وضو قطعًالوٹ کر نہیں آئے گی اس ضرر کے باقی ہونے کی وجہ سے جس سے وُہ ساقط ہوتی تھی تواب دونوں (وضواور تیم م) کا اجتماعی طور پر سقوط ہوجائیگا، اسی طرح یہاں ہے (ت)

والالزم تخلف المعلول عن علته وذلك كا لمريض سقطت عنه فرضية الوضوء لعلة الضر روعوض عنها بفرض التيمم، فأن سقط التيمم ايضاً لعدم وجد ان الصعيد الطيب مثلا لا تعود فرضية الوضوء قطعاً لبقاء الضرر المقتضى لسقو طها فأذن يسقطان جميعاً كذا هذا

ثمر اقول: (پر میں کہتا ہُوں۔ت) یہ جواب ہی اس وقت ہے جبکہ ہمیں خس الحس کا بایں معنی عوض صد قات ہو نا مسلّم ہوکہ اگر تحریم صد قات نہ ہوتی تقریر خس الحس عمل میں نہ آتی اور یہ بے شک محل کلام ہے نہ اس پر کوئی دلیل قائم، ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریم صدقہ و تقریر سہم دونوں مستقل کرامتیں ہیں کہ حق عزمجدہ نے المبیت کرام کو عطا فرمائیں، اور لفظ، تعویض اوّل تو کسی حدیثِ ثابت سے اس وقت فقیر کے خیال میں نہیں و مافی کتب الفقه عوضکم منها بخسس تعویض اوّل تو کسی حدیثِ ثابت سے اس وقت فقیر کے خیال میں نہیں و مافی کتب الفقه عوضکم منها بخسس الخسس فغیر معروف کما صرح المخرجون (یہ جو کتبِ فقہ میں ہے کہ صدقہ کے عوض خمس الحنس ہے تو یہ غیر معروف ہو کہا صرح المخرجون (یہ جو کتبِ فقہ میں ہے کہ صدقہ کے عوض خمس الحنس ہے تو یہ غیر معروف ہے جیا کہ ایک شکی جا کر جو معروف ہے جیا کہ اصحابِ تخری کے تصول دوسرے کے زوال پر موقوف ہونہ ایک کازوال دوسرے کے دوال پر موقوف ہونہ ایک کازوال دوسرے کے حصول کو مشازم،

جیسا کہ کسی شخص کاایک بیٹا فوت ہو گیا ہو پھر اس سے اچھاد وسرا بیٹا پیدا ہو تو اسے نغم البدل کہا جاتا ہے \_\_اور جس طرح کوئی شخص عورت کو طلاق دیتا ہے اور اپنے رب سے دُ عاکر تاہے کہ

كما ان من مات له ولد ثم ولد أخر احسن منه يقال له نعم البدل وكما ان من طلق امرأة يدعو ربه ان ابدلني خيرا منهامع

فتاۋىرضويّه جلددېم

مجھے اس کے بدلے بہتر بیوی عطافرما، بادجودیکہ دونوں بیٹوں اور دونوں بیولیوں کا اجتماع ممکن ہے حالانکہ عوض اور معوض دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔(ت)

ان الوالدين و المرأتين كان يمكن ان يجتمعاً والعوض والمعوض لا يجتمعان ـ

تو جمیں ہر گزمسلم نہیں کہ یہاں معاوضت عرفیہ کے سوامعاوضت مصطلحہ مراد ہوجس کی بناپر ایک سقوط سے دوسرے کاعود علم چاہیں۔ لاجرم ظاہر الروایة میں ہمارے ائمہ ثلاثہ بالا جماع بنی ہاشم پر تحریم صد قات فرماتے ہیں کافہ متون علی الاطلاق اسی پر ماشی اور احبّہ محققین اہل شروح و فتاوی وارباب تصحیح و فتوی مثل امام برہان الدین فرغانی صاحبِ ہدایہ و امام فقیہ النفس قاضیحاں وامام طاہر صاحبِ خلاصہ وامام نسفی صاحبِ کافی وغیر ہم رحمہ الله تعالی علیہم بے اشعار خلاف اس پر جازم کہ مسئلہ میں کوئی روایتِ مرجوحہ مخالفہ آنے کی ہو بھی نہیں دیتے قابلِ التفات سمجھنا تو در کنار اور جن بعض نے اس کاذکر کیاسا تھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ مذہب کے خلاف اور ظاہر الروایة سے جداہے جس کے حاکی فقط نوح جامع ہیں، امحقق علی الاطلاق فرماتے ہیں:

بنوہاشم کو زکوۃ نہ دی جائے یہ ظاہر الروایۃ میں ہے۔ اور ابو عصمۃ نے امام ابو حنیفہ رحمہ الله تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ اِس دور میں جائز ہے۔(ت) لاترفع الى بنى هاشم هذا ظاهر الرواية وروى ابو عصمة عن ابى حنيفة انه يجوز في هذا الزمان ـ 1

المجمع الانهر میں ہے:

بنو ہاشم کو زکوہ کا عدم جواز ظاہر الروابيہ ميں ہے اور امام ابو حنيفه رحمه الله سے اس دُور ميں جواز كى روايت بھى ہے اص ملحشا(ت) لاتدفع الى هاشى وهو ظاهر الرواية وروى ابو عصمة عن الامام انه يجوز فى زمانه اله ملخصا

مین محقق دہلوی اشعة اللمعات میں فرماتے ہیں:

بنوباشم كوز كوة كاعدم جوازظام الرواية ہے اور

عدم جواز د فع زلوة به بني ماشم ظام روايت است و

عه: حاصل به که ا**وّلاً** معاوضت مصطلحه مراد ہو نا محل کلام ہےاور اثبات، ذمه متدلین، ثابیًا عوضین میں مانعة الجمع ہو نا ضرور ہے نه منفصله حقیقه کو منع خلو بھی لازم ہواور تمام استدلال اسی پر مو قوف، والله تعالیٰ اعلمه ۲ امنه غفرله (م)

Page 279 of 836

<sup>1</sup> فتح القدير ، فصل من يجوز دفع الصدقة اليه و من لا يجوز الخ مكتبه نوريه رضوبه سكهر ۲۱۱/۲ 2 مجمح الانهرياب في بيان احكام المصرف داراحيا والتراث العربي بيروت ۲۲۴/۱

جلدديم فتاؤىرضويّه

امام ابو حنیفہ سے ایک روایت میں اس زمانہ میں جائز ہے۔(ت)

در روایتے از امام ابی حنیفه جائز ست دریں زمان \_ <sup>1</sup>

در مختار میں ہے: ظاہر المذہب اطلاق المنع (ظاہر مذہب مرحال میں منع ہے۔ت)ردالمحتار وطحطاوی حاشہ در مختار و عاشيه مراقی الفلاح ميں ہودوي ابو عصمة عن الامام انه يجوز · (شُخ ابو عصمة نے امام صاحب سے نقل كما كه بنو ہاشم کوز کوۃ دیناجائز ہے۔ت) ذخیر ۃالعقلٰی حاشیہ شرح و قابہ میں ہے:

روی عن الامام الاعظم جواز دفع الزكوة الی امام اعظم سے روایت ہے كہ ہمارے دور میں ہاشمی كو زكوة دیناحائز ہے۔(ت)

الهاشى فى زمانه ـ 4

شرح نقابي برجندي ميں فتاوي عتابي سے ہے: عن ابي حنيفة انه يجوز والمام ابو حنيفه رحمه الله سے منقول ہے كه باشي كو ز کوة دیناجائز ہے۔ت)

ا **اقول: (می**ں کہتا ہوں)النت**ف می**ں جو کچھ منقول ہے اس سے وہم نہیں ہو ناجاہئے۔(ت)

اقرل: فلا علىك مها في قرل النتف البنقول في السوال من الإيهامر

اور علماءِ تصریح فرماتے ہیں کہ جو کچھ ظاہرِ الروایۃ کے خلاف ہے ہمارے ائمہ کا قول نہیں بلکہ مرجوع عنہ ہے اور مرجوع عنہ پر عمل ناجائز۔امام خیر الدین رملی عالم فلسطین اینے فتاوٰی میں فرماتے ہیں:

یہ ؤہ مذہب ہے جس کے غیر کی طرف عدول جائز نہیں،اس کے علاوہ دیگر روایات ظاہر الروایة سے خارج ہے، اور جو ظاہر روایت سے خارج ہو وہ مرجوع عنہ ہوتا ہے کیونکہ اصول میں مسلّم ہے کہ کسی مجتہد سے دو' مختلف مساوی اقوال صادر نہیں ہو سکتے للذا مرجوع عنه

هذا هو المذرب الذي لا يعدل عنه الى غيرة وما سواه روايات خارجة عن ظاهر الرواية، وما خرج عن ظاهر الرواية، وما خرج عن ظاهر الرواية فهو مرجوع عنه لما قرره في الاصول من عدم امكان صدور قولين

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> اشعة اللمعات، *بمتاب الز*كوة باب لاتحل له الصدقة، مكتبه نوريه رضويه تتحمر، ۲۵/۲

<sup>2</sup> در مختار، باب المصرف، مطبع محتبائی د ہلی ،ا۱۴۱۸

<sup>3</sup> حاشية الطحطاوي على الدرالخيار باب المصرف دارالمعرفة بيروت اله٢٨/١

<sup>4</sup> ذخيرة العقبي حاشية شرح و قابيه ، كتاب الزكوة باب المصارف منثى نوككشور كانيور ، ١٣٨/١

<sup>5</sup> شرح النقابة للبر جندي فصل في مصارف الزكوة منثى نوككشور كانيور ال٧٠٧

مجہزد کا قول نہیں رہے گا، جیسا کہ علماء نے تصر تک کی ہے اور جب علم ہو جائے کہ فلال قول متون میں برابر نقل ہور ہاہے تو وہی معمد، اور اسی پر عمل کیا جائے گاالخ (ت)

مختلفين متساويين من مجتهد والمرجوع عنه لم يبق قولاله كما ذكروة وحيث علم ان القول هو الذي تواردت عليه المتون فهو المعتمد المعمول به الخ

اسی طرح بحر الرائق کی کتاب القضامیں ہے در مختار میں ہے:

المجتهد اذارجع عن قول لا يجوز الاخذبه-2

یوں بی بح کی کتاب الطہارة میں لکھ کر فرمایا: کہا صوح بہ فی التوشیح (جیها کہ توشیح میں اس پر تصریح ہے۔ ت)

اب نہ رہامگر امام اجل سیدی ابو جعفر طحاوی رحمة الله علیہ کابہ ناخذ (ہمارااس پر عمل ہے) فرمانا اقول: وبالله التوفیق المه تعالی سے ہے۔ ت) اگر مان بھی لیاجائے کہ امام طحاوی اسی روایت شاذہ کو اختیار فرماتے ہیں تاہم معلوم ہے کہ اُن کے لیے بعض اختیارات مفردہ ہیں کہ ہترک مذہب ان پر عمل کے کوئی معلی نہیں ان کی جلالتِ شان بینگ مملم مگر عظمت قاہر ہاصل مذہب چیزے دیگرست، پھر اطباقِ احادیث پھر اتفاق متون پھر اتفاق جماہیر ائمہ ترجیح وقتیا ایی شکی مسلم مگر عظمت قاہر ہاصل مذہب چیزے دیگرست، پھر اطباقِ احادیث پھر اتفاق متون پھر اتفاق جماہیر ائمہ ترجیح وقتیا ایی شک نہیں جس کا پئر اختیار مفر دامام طحاوی کے باعث گر سے آخرائمہ کرام نے ان کابہ ناخن (ہماراائی پر عمل ہے۔ ت) فرمانا دیکھا مؤید، صرف ایک اختیار کی بنا پر جے جمیع متون وسائر مرجمین نے مقبول نہ رکھاہر گرصالح تعویل نہیں ہوسکتی، یہ سب اس مؤید، صرف ایک اختیار کی بنا پر جے جمیع متون وسائر مرجمین نے مقبول نہ رکھاہر گرصالح تعویل نہیں ہوسکتی، یہ سب اس طرف بنظرِ غائر عطف عنان ہو تو اِن شاء الله تعالی سیدہ صحح کی طرح ظاہر وعیاں ہو کہ وہ قطعاظاہر الروایة ہی کو بہ ناخن فرمائیں گے کہ طرف بنظر عائر عطف عنان ہو تو اِن شاء الله تعالی سیدہ سے جے شرک کی طرح طاب ہوکہ وہ قطعات نام انہ والے زمانہ سخت تعجب فرمائیں گے کہ اُن کی بھارا عمل ہو تو کہ علی انہم طحاوی کی طرف اختیار جو از کی نسبت مصرح، مگر کیا بھے کہ اتباع نظر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآويٰ خيريه كتاب الشادات دار المعرفة بيروت ٣٣/٢

<sup>2</sup> در مختار ، فصل فی البئر ، مطبع مجتبائی دہلی ، ۱/۱

<sup>3</sup> بحر الرائق كتاب الطهارت التي ايم سعيد كميني كرا چي ا/١٣٨

جلددېم فتاؤىرضويّه

خواہی نخواہی فقیر کو ایضاح حقیقة الامریر مجبور کرتاہے فاستع لہا یتلی علیک (کی جانے والی گفتگو کو اچھی طرح ملاحظہ کیجئے۔ت)امام اجل طحاوی نے اپنی کتاب مستطاب شرح معانی الآثار کی کتاب الز کوۃ میں پہلا باب لاصد قبہ علی بنی ہاشم وضع فرما ہااور اس میں ایک حدیث نقل کرکے ارشاد کیا کچھ لوگ اس کی بنا۔ پر بنی ہاشم کے لیے صدقہ جائز رکھتے ہیں پھر اُن کے ا تمسك كاجواب شافى ديا چرحديث فدك ہے أن كااستناد ذكر كركے أس كا بھى جواب كافى تحرير كيا چرفرمايا:

طور پر احادیث سے ثابت ہے کہ بنوہاشم پر صدقہ حرام ہے۔

ق جاءت هذه الاثار عن رسول الله صلى الله تعالى | ان آثار كے بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سے متواتر عليه وسلم متواترة بتحريم الصدقة على بني

پھر احادیث امام حسن مجتبی وعبدالله بن عماس وعبدالمطلب بن ربیعه بن حارث و سلمان فارسی وابو رافع ومرمز با کسان ورشیدین مالک وایی کیلی وبریده اسلمی وانس بن مالک ودوحدیث ابی مریره ودوحدیث معلویه بن حیده قشیری رضوان الله تعالی عليهم اجمعين چوده حديثين حضور پُر نورسيّد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم سے ماسانيد كثير روايت كركے فرمايا:

یه تمام آثار بنو ہاشم پر صدقه کی حرمت پر شاید ہیں، ہمیں ان کے منسوخ ہونے باانکے مقابل روایات کاعلم نہیں مگر جو کچھ ہم نے اس باب میں ذکر کیا ہے وُہ کوئی ایسی دلیل نہیں جوان آثار کی مخالفت پر ہو۔(ت)

فهذه الاثار كلها قد جاءت بتحريم الصدقة على بني باشم لانعلم شبأ نسخها ولا عارضها الاما قر ذكرناه في هذاالباب مهاليس فيه دليل على مخالفتماً\_<sup>2</sup>

پھر حدیثًاو فقہاس مذہب کومدلّل کیا کہ زکوۃ توز کوۃ صدقہ نافلہ بھی بنی ہاشم پر حرام ہےاُن کے فقراء بعینہ حکم اغنیاء رکھتے ہیں، جو غنی کے لیے جائز ہے انھیں بھی مباح ہے اور جو غنی کو حلال نہیں اُنھیں بھی روانہیں، پھر فرمایا:

ابويوسف اورامام محمد رحمهم الله تعالى كا قول ہے (ت)

هذا هو النظر في هذاالباب وهو قول ابي حنيفة | اس باب مين يهي وليل ہے اور يهي امام ابو حنيفه، امام وابى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ـ 3

<sup>1</sup> شرح معانی الآثار کتاب الز کوة باب الصدقة علی بنی ہاشم ایج ایم سعید کمپنی کراچی ، ۱۳۴۹ س

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شرح معانی الآثار ، کتاب الز کوة ، باب الصدقة علی بنی باشم ، ایج ایم سعید فمپنی کراچی ا/۳۵۲

<sup>3</sup> شرح معانی الآثار ، کتاب الز کوة ، باب الصدقة علی بنی ہاشم ، ایج ایم سعید کمپنی کرا جی ۳۵۲/۱

## اس کے بعداس روایت کا یوں ذکر فرمایا کہ:

قد اختلف ابى حنيفة رحمه الله تعالى فى ذلك فروى انه قال لا باس بالصدقات كلها على بن هاشم وذهب فى ذلك عندنا الى ان الصدقات انها كانت حرمت عليهم من اجل مأجعل لهم فى الخمس من سهم ذوى القربى فلما انقطع ذلك عنهم ورجع الى غيرهم بموت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حل لهم بذلك ما قد كان محرماً عليهم من اجل مأقد كان احل لهم وقد محدث سليمان بن شعيب عن ابيه عن محمد عن ابي وسف عن ابى حنيفة فى ذلك مثل قول ابى يوسف فبهذا ناخذ له

امام ابو حنیفہ رحمہ الله تعالے سے مختلف روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ بنو ہاشم پر تمام صد قات خرج کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس میں ہمارے ہاں دلیل یہ ہے کہ صد قات بنی ہاشم پر حرام ہونے کی وجہ یہ تھی کہ خمس کے ذوی القربی کے حصہ میں سے پانچوں حصہ ان کا ہوتا تھا، رسالتمآب صلی الله تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب ان کا وہ حصہ منقطع ہو کر غیر کی طرف چلاگیا تواب ان کے لیے وُہ طال ہو جائے گاجوان پر حرام ہُوا تھا اس وجہ سے کہ ان پر خمس علال تھا، مجھے حدیث بیان کی سلیمان بن شعیب نے اپنے والد سے انھوں نے مجھے صدیث بیان کی سلیمان بن شعیب نے اپنے والد سے انھوں کے قول کے والد سے انھوں کے تول کے امام ابو حنیفہ سے اس سلسلہ میں ابو یوسف کے قول کے مطابق نقل کیا ہے پس اس کے ساتھ ہی ہمارا عمل ہے۔

### پھر فرمایا:

فأن قال قائل افتكرهها على مواليهم قلت نعم لحديث ابى رافع ن الذى قد ذكرنا ه فى هذا الباب وقد قال ذلك ابويوسف رحمه الله تعالى فى كتاب الاملاء وما علمت احدامن اصحابنا خالفه فى ذلك - 2

اگر کوئی سوال اٹھائے کہ بنو ہاشم کے والی کے لیے مکروہ ہے تو میں کہوں گاہاں اس حدیث کی وجہ سے جو ابورافع سے مروی ہے اور ہم نے اس باب میں اسے ذکر کردیا ہے، اور یہی بات امام ابو یوسف رحمہ الله تعالی نے کتاب الاملاء میں کہی ہے اور میں نہیں جانتا کہ ہمارے اصحاب میں سے کسی نے اس کی میں نہیں جانتا کہ ہمارے اصحاب میں سے کسی نے اس کی مخالفت کی ہو۔(ت)

Page 283 of 836

<sup>1</sup> شرح معانی الآثار، کتاب الزکوة باب الصدقة علی بنی باشم، انتج ایم سعید کمپنی کراچی ، ۳۵۲/۱ 2 شرح معانی الآثار ، کتاب الزکوة باب الصدقة علی بنی باشم ، انتج ایم سعید کمپنی کراچی ، ۳۵۲/۱

### پھر فرمایا:

اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ہاشمی کے لیے صد قات کیلئے عامل بنیا مکروہ ہے تومیں کہوں گا کہ نہیں، امام ابوبوسف ان کی تنخواہ کوصد قات میں مکروہ کہتے ہیں، لیکن دوسرے لو گوں نے امام ابویوسف کی مخالفت کرتے ہُوئے کہا کہ ہاشی کو اس میں تنخواہ وو ظیفہ دینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ اس کے عمل و محنت پر دیا حار ہاہے اور یہ تواغنیاء کے لیے بھی جائز ہے۔ تواب ان بنوماشم پر یہ کسے حرام ہوسکتا ہے جن پر صدقہ حرام تھا، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سے صدقہ بریرہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نے اس سے تناول فرمایا (پھر اس کے بعد امام طحاوی نے سند کے ساتھ امہات المومنین حضرت عائشه، حضرت جویریه، حضرت ام سلمه، حضرت ابن عباس اور حضرت ام عطیه رضی الله تعالی عنها سے احادیث ذ کر کیں، پھر کہا) حضرت بربرہ رضی الله تعالیٰ عنہا ہر کئے گئے صدقہ کا تناول کرنارسالتمآپ صلی الله علیہ وسلم کے لیے جائز تھا کیونکہ آپ بطور مدیہ اس کے مالک قرار پائے تو اب ہاشی کے لیے بھی صدقہ بطور وظفہ جائز ہوگا، کیونکہ وہ عمل کی وجہ سے اس کا مالک بن رہا ہے نہ کہ صدقہ کی بنایر۔ بس یہ اس میں نظر ہے اور یہی مخار ہے اور بیاس معاملہ میں اقوال ابوبوسف رحمہ الله تعالی میں ہے اصح ہےاھ ملحشا(ت)

فأن قال قائل افتكرة للهاشبي أن يعمل على الصدقة قلت لا وقد كان اله يه سف بكرة اكانت جعالتهم منها وخالف آبا برسف أخرون فقالوا لاياس ان يجتعل منها الهاشبي لانه انها يجتعل على عمله وذلك قد يحل للاغنياء فلا بحرم على بني هأشم الذين يحرم عليهم الصدقة وقد روى عن رسول اللهصلي اللهتعالي عليه وسلم فيها تصدق على بريرة انه اكل منه (ثمر اسند الطحاوى في ذلك احاديث عن امهات البؤمنين عائشة وجويرية وامرسلمة وعن ابر، عباس وام عطية رضى الله تعالى عنهم ثم قال فلما كان ماتصدق به على بريرة رضى اللهتعالى عنها جائز اللنبي صلى الله تعالى عليه وسلم اكله لانه انبأ ملكه بالهدية جأز ايضاً للهاشي ان يجتعل من الصدقة لانه انها يملكه بعمله لا بالصدقة فهذاهو النظروهواصح مما ذهب اليه اب يوسف رحمه الله تعالى في ذلك اه أملخصًا ـ

اب اس کلام امام کے محاوی ظاہرہ و مطاوی باہرہ پر نظر کیجئے:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح معانی الآثار کتاب الز کوة باب الصدقة علی بنی ہاشم ایج ایم سعید کمپنی کراچی ا/۳۵۲-۳۵۲

فتاۋىرضويّه جلددېم

اول: شروع سخن سے دلائل شخلیل کار د۔ دوم: دلائل تحریم کی تکثیر میں کد۔

سوم: اُن کاآغاز یُوں کہ نبی صلی الله تعالی علیه وسلم سے تحریم میں متواتر حدیثیں آئیں۔

چہارم: ختم یُوں کہ ہمارے علم میں ان حدیثوں کا کوئی ناتخ یا عارض نہیں سواان چیز وں کے جو اہل تحلیل نے ذکر کیں اور وُہ اصلاً اُن کی مؤید نہیں۔

پنچم: حدیثاً وفتها ثابت فرمانا که نه صرف ز کوه یا دیگر واجبات بلکه مطلقاً تمام صد قات بنی ہاشم پر حرام ہیں یہاں تک که نافله بھی، اوریہی مذہب ائمہ ثلاثہ کا ہے۔

عشم: صاف صاف حصر فرمادینا کہ اسباب میں یہی مقتضائے نظر فقہی ہے، اب روایت خلاف کے لیے کہاں گنجائش رکھی، حدیثیں ب ناسخ و معارض متواتر نظر فقہی اسی میں منحصر، پھر اختیار خلاف کس دلیل سے صادر۔ بیہ چھ قریبے تو سباق میں ہیں اب سیاق کی طرف جلئے کہ دلائل دیکھئے۔

ہفتم: روایت کے اختلاف اور اپنے اختیار کو ذکر کرکے بایراد فائے تعقیب سوال قائم فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی مجھ سے پُو چھے بھلا بنی ہاشم کے غلامان آزاد شدہ کے لیے اخذ زکوۃ ممنوع جانے ہو، سبحان الله اگر اس به ناخذ (اس پر ہمارا عمل ہے۔ ت) کے معنی یہی تھے کہ امام طحاوی نے خود بنی ہاشم کو زکوۃ حلال مانی تواب اس سوال کا کون ساموقع اور کیا محل تھا، موالی تواس فرعیت کی بناء پر داخل ہوئے تھے کہ مولی القوم منھم (کسی قوم کاغلام اُنہی میں سے ہوتا ہے۔ ت) جب اصول کے لیے جواز تھم افروع کی نسبت کیا پوچھتا رہا۔

منم: پھر حدیث ابورافع تو یو نہی تھی کہ:

آلِ محمد (صلی الله تعالی علیه وسلم) کے لیے صدقہ حلال نہیں اور قوم کاغلام اُنھی میں سے ہوتا ہے(ت)

ان أل محمد لا يحل لهم الصدقة وان مولى القوم من انفسهم - 1

کیا معنی که حدیث کافر عی حکم اس وجہ سے که حدیث وار د ہے اخذ فرمائیں اور اسی حدیث کااصلی حکم جس پر اس کے ساتھ اور احادیث متواترہ بھی ناطق ترک کر جائیں **فافھ**ھ ولا تعجل۔

Page 285 of 836

<sup>1</sup> شرح معانی الآثار کتاب الز کوة باب الصدقة علی بنی ہاشم انج ایم سعید کمپنی کراچی ۱۳۵۱ m

وہم: جو بنی ہاشم کے لیے جواز مانے اور موالی پر حرام جانے، حدیث ابورافع ہر گزاس کے لیے جحت نہیں بلکہ صاف اس پر منقلب ہے کہ اُس میں مولائے قوم کو حکم قوم میں فرماتے ہیں جب حکم قوم جواز ہے حکم مولی بھی لاجرم جواز ہوگا ورنہ موالی بالذات مستحق تحریم نہیں قوبر تقدیر اختیار جواز امام طحاوی کا یہ استدلال بالمخالف کھہرتا ہے۔

یازوہم: طرفہ یہ کہ فرماتے ہیں امام ابویوسف نے مولی پر زکوۃ ناروامانی اور ہمیں اپنے باقی ائمہ سے اسکاخلاف معلوم نہیں، خلاف تو بنابنا یا پیشِ نظر ہے کہ جس روایت میں خود بنی ہاشم کو زکوۃ رواہوئی، مولی کے لیے بدرجہ اولی ہوئی، تو لاجرم وہ اس روایت کو نظر سے ساقط اور نا قابل اعتداد جانتے ہیں، جب تو علم خلاف کی نفی فرماتے ہیں۔

دوازدہم: اس کے بعد دوسر اسوال قائم کرتے ہیں کہ بھلا تمھارے نزدیک بنی ہاشم کا تخصیل زکوۃ پر متعین ہو کراس کی اجرت لینا بھی جائز ہے یا نہیں۔ سبحان الله! جب حقیقت زکوۃ انھیں جائز کرچکے تو شبہ زکوۃ میں کلام کا کیا موقع رہا، اگر امام طحاوی کی وہی مراد ہوتی تو میں ان دونوں سوالوں کی مثال اس سے بہتر نہیں جانتا کہ عالم ثافعی المذہب کچے میرے نزدیک بنت الفجور سے نکاح حلال ہے زید پُوچھے بھلا اس کی دختر رضاعی بھی حلال جانتے ہویا نہیں، یا وہ کھے میرے نزدیک زنا موجب حرمت مصابرت نہیں، زید یوچھے بھلا اب کی دختر رضاعی بھی حلال جانے ہویا نہیں، یا وہ کھے میرے نزدیک زنا موجب حرمت مصابرت نہیں، زید یوچھے بھلا ہے نکاح مس میں کیا کہتے ہو۔

یہ چھ دلائل جلائل سیاق میں تھے، اب نفس عبارت پر نظر کیجے کہ اس کی شہادت سب سے اتم واکمل و قاطع جدل ہے۔ امام طحاوی نے بنی ہاشم پر مطلق صد قات کی حرمت ثابت کرکے فرمایا: یہ امام ابو حنیفہ وامام ابو یوسف وامام محمہ کامذہب یعنی ان سے ظاہر الروایة ہے کہ قول نہیں کہتے مگر ظاہر الروایة کو، پھر امام سے اختلاف روایت ذکر کیا اور اول بلفظ روی عنہ کہ صر ت ضعف روایت پر دلیل ہے وہ روایت شاذہ بلا سند ذکر کی پھر بسند متصل نقل کیا کہ امام کا قول مثل قول امام ابو یوسف ہے اور اس پر فرمایا فیجہ بیان فرمایا تھاجس پر حوالہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس سندکے ساتھ امام سے اس مذہب ابویوسف کے مطابق پہنچا، آخر وُہ نہ تھامگر اطلاق تحریم، توقطعا اس کو بھن انا خن اللہ المولا ہو یوسف کا کیامذہب بیان فرمایا تھاجس پر حوالہ کرتے ہیں کہ میں اس سندکے ساتھ امام سے اس مذہب ابویوسف کے مطابق پہنچا، آخر وُہ نہ تھامگر اطلاق تحریم، توقطعا اس کو بھن انا خن اللہ نہیں کہ موالہ نہیں فرما رہے ہیں، یہ تو یقیناً معلوم کہ اوپر امام ابویوسف کا کوئی قول نہ گزرامگر تحریم، اور یہ بھی نہایت واضح و جلی کہ حوالہ نہیں کرے، مگر امر مذکور پر لاجرم مانا ہوگا کہ اختلاف روایت بتا کو پہلے لفظ دوی عنه روایت کی پھروحی ثنی (مجھے بیان کیا۔ ت) سے مذہب تحریم کہ اصول اس طرایات مالے سے روایت کیا۔ ت) سے مذبول نے امام ابو طرف نے امام ابو طرف نے امام ابو طرف نے امام ابوطنیفہ رحمہم الله تعالی سے روایت کیا۔ ت) سے مزول رہاں امام ابوطنیفہ رحمہم الله تعالی سے روایت کیا۔ ت) سے مذبول کیا، اس سارایان اول سے آخر تک

نتظم وملتئم ہو گیااور تمام اعتراضات واستغربات دفعةً دفع ہوگئے و اخذ الکلا هر بعضه بحجر بعض (ورنہ یہ تو بعض کلام کو لینااور بعض کو چھوڑ ناہے۔ت)

تامل کیجئے تو کلامِ امام کا بیر وہ یقینی محمل ہے جس کے سوا دوسرا محتمل نہیں اور ہنوز اس کے مؤیدات نفس کلام و دیگر وجوہ سے بکثرت باقی ہیں مثلاً:

سیز دہم: آشنائے کلام محدثین جانتا ہے کہ وہ جس قول کو مسنداً لاتے ہیں یا توسند لکھ کراُسے بیان فرماتے ہیں و ھو الاکثر (اکثر کا طریقہ یہی ہے۔ ت) یا قول بیان کرکے سندیُوں ذکر کرتے ہیں کہ حدثنی بذلك فلان عن فلان یا حدثنی فلان عن فلان یا حدثنی فلان عن فلان اسے فلال سے فلال مند سے مرتبط ہوجائے ندیُوں کہ بالکل تغایر وانقطاع رہے کہ روی عن ابی حنیفة کذاو حدثنی فلان عن ابی حنیفة (امام ابو حنیفہ سے فلال کی مثل قول کیا ہے۔ ت) ابو حنیفہ سے فلال کی مثل قول کیا ہے۔ ت

**چہادہم**:اگرایساہی مانئے تو ضرور ہے کہ قولِ ابی یوسف بھی جواز ہو حالانکہ قولِ ابی یوسف قطعًا تحریم ہے بلکہ قول در کنار شاید اُن سے کوئی روایت شاذہ بھی مثل روایت نوح نہیں۔

پازد ہم: خود امام طحاوی چند سطر کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ قول ابی یوسف موالی پر بھی تحریم ہے نہ کہ خود اصول کے لیے جواز۔

شانزد ہم اور چند سطر بعد فرمایا قول ابی یوسف میں ہاشی کو شبہ ز کوۃ روانہیں یعنی اپنے عمل کی اُجرت مالِ ز کوۃ سے لینا، پھر اجازت حقیقت چہ معنی، تولاجرم قول ابی یوسف وہی تحریم ہے اور اس سند کا متن اسی پر ممول ، اور وہی بھذا ناخذ (اسی پر ہمارا عمل ہے۔ ت) سے مذیل۔

ہور ہم اوپر سن چے کہ روایتِ جواز روایت نوح ابن ابی مریم ابو عصمہ مروزی تلمیذ امام ابو حنیفہ وامام ابی لیال و کلبی ہے اور امام طحاوی اپنی روایت اپنی روایتِ مختارہ کو بطریق سلسلة الذہب محمد عن ابی یوسف عن ابی حنیفة (امام محمد نے امام ابو یوسف سے اور انھوں نے ابو حنیفہ سے روایت کیا ہے۔ ت) روایت فرماتے ہیں اگر وہی روایت اس طریق سے مروی ہوتی روی ابو عصمة (شخ روی ابو عصمة (شخ روی ابو عصمة (شخ روی ابو عصمة فرامام ابو یوسف عن ابی حنیفة (امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے روایت کیا۔ ت) کہا جاتا ، نہ روی ابو عصمة (شخ ابو عصم نے روایت کیا۔ ت) کہ مہر عالم افروز کو چھوڑ کر چراغ کی طرف نہیں جاتے نہ ہم گر فقہاء کا داب کہ امام کی وہ روایتیں جو ابطریق صاحب بھی ایسے کہ جن کی نسبت کلام ائمہ معلوم ابھریق صاحب بھی ایسے کہ جن کی نسبت کلام ائمہ معلوم بھی ایسے کہ جن کی نسبت کلام ائمہ معلوم ہے ، نہیں نہیں بلکہ بیشک یہ روایت جے بھن اناخن (اسی پر جمارا عمل ہے۔ ت) فرمایا، انہی روایاتِ اصول سے ہو جو

اس طریقہ انیقہ صاحبین سے آتی ہیں۔ یہ مجموع اٹھارہ باتیں تواس نفس عبارت میں ہیں جن کے بعد ان شاء الله تعالی وضوح حقیقة الامر میں اصلاً مجالِ کلام نہیں اس کے سوابعض دلاکل قاہرہ و باہرہ اس شرح معانی الآثار کے دوسرے مقام سے سُنیے جس سے یہ بھی ثابت ہُواکہ امام طحاوی اُس روایت مر دودہ کے اصل مبنی لیعنی بنی ہاشم کے لیے خمس الحنس عوض صد قات ہونے ہی کابہ نہایت شدومدا نکارِ ببلیغ فرماتے ہیں کتاب وجوہ الفینی وخمس المغانم میں ایک قول فرمایا کہ بعض کے نزدیک آبہ کر یمہ میں ذوی القربی سے صرف بنی ہاشم مراد ہیں کہ الله تعالی نے جبکہ ان پر صدقہ حرام کیا یہ خمس کا حصہ اس کا عوض دیا، پھر اس کا رُد

علاء كا قول ہے كہ يہ جارے نزديك فاسد ہے كيونكہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے جب صدقہ بنو ہاشم پر حرام فرمايا توآپ نے ان كے غلاموں پر بھى اسى طرح حرام فرمايا جس طرح بنو ہاشم پر حرام ہے اور اس پر آپ سے متواتر آثار ہیں۔(ت)

ان قولهم هذا عندنا فاسد لان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما حرمت الصدقة على بنى باشم قد حرمها على مواليهم كتحريمه اياها عليهم وتواترت عنه الأثار بذلك 1

پھر احادیث ابن عباس وابورا فع وہر مزیا کیسان رضی الله تعالی عنهم ذکر کرکے فرمایا:

صدقہ کی حرمت میں بنوہاشم کے ساتھ ان کے غلام بھی شامل تو ہیں مگر ذوی القربی کے حصّہ میں بالاتفاق بنوہاشم کے ساتھ شامل نہیں اس سے ان لوگوں کے قول کا فساد واضح ہوگیا جو کہتے ہیں کہ ایک آیت فین اور آیت خمس غنیمت میں جو کچھ حضور کے رشتہ داروں کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس صدقہ کے عوض ہے جو اُن پر حرام کردیا گیا ہے (ت)

فلماً كانت الصدقة المحرمة على بنى هاشم قد دخل فيهم مواليهم ولم يدخل مواليهم معهم في سهم ذوى القربي باتفاق المسلمين ثبت بذلك فساد قول من قال انها جعلت لذى القربي في أية الفيئ وفي أية خس الغنيمة بدلا مها حرم عليهم الصدقة - 2

پھر دوسری دلیل نظری سے اس عوض ہونے کا فساد ثابت کرکے فرمایا:

یہ اس پر دال ہے کہ ذوی القر فی کا حصہ جن لو گوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ ان پر حرام کردہ فدل ذلك ان سهم ذوى القربي لم يجعل لمن له خلفاً من الصدقة التي

الممانی الآثار کتاب وجوہ الفیکی الخ ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۱۸۴/۲ شرح معانی الآثار کتاب وجوہ الفیکی الخ ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۱۸۴/۲  $^2$ 

فتاۋىرضويّه جلددېم

صدقه كاعوض نهيں۔(ت)

حرمت عليه\_1

پھر تصریح کی کہ بنی ہاشم پر صدقہ حرام ہے اور اسے احادیثِ متعددہ سے ثابت فرما کرارشاد کیا:

کیاوہ بیہ ملاحظہ نہیں کرتے کہ بنوہاشم کے علاوہ فقر کی وجہ سے تمام فقراء کے لیے صدقہ حلال ہے، لیکن بنوہاشم پراس علت کی بناپر حلال نہیں جس کی بناپر اور وں کے لیے حلال ہے تواسی طرح فینی اور غنیمت، اگر بیہ فقر کی وجہ سے انھیں عطا کئے جائیں تو یہ بھی ان کے لیے حلال نہ ہونگے۔ (ت) افلا يرى ان الصدقة التى تحل لسائر الفقراء من غير بنى هاشم من جهة الفقر لاتحل لبنى هاشم من حيث تحل لغيرهم فكذلك الفيئ الغنيمة لوكان مايعطون منها على جهة الفقر اذا لهاحل لهم-2

اب بھی پچھ وضوح حق باقی رہاو بلله تعالیٰ ہی کے التحقیق الله سبحانه ولی التوفیق (الله تعالیٰ ہی کے لیے ہے جمد و ثناء اور تحقیق کے لیے ہی مناسب ہے الله سبحانہ و تعالیٰ ہی توفیق کا مالک ہے۔ ت) رہا کہ امام طحاوی ضمن کام میں اس روایت کی بناپر امام کی نظر اس طرف گئی، عاشایہ اصلاً اس کے افتیار سے علاقہ نہیں رکھتا، علیہ کا داب ہے کہ اقوال مختفہ میں ہر ایک کی دلیل ذکر فرماتے ہیں ہدایہ وکافی و غیر ہمااس رنگ کی کتا بین اک انداز پر ہیں، پھر مختار وہی ہے جو مختار ہے اور قول کو صرف ابویوسف کی طرف نسبت کر نا پچھ متعزب نہیں کہ امام کتا بین ان انداز پر ہیں، پھر مختار وہی ہے وہ مختار ہے اور قول کو صرف ابویوسف ہیں، معمند امذہب تو سب کا اوپر لکھ ہی بھی ، بہال سے قاطنات روایت کا بیان ہی ہے اور صاحبین میں اعظم واقدم ابویوسف ہیں، معمند امذہب تو سب کا اوپر لکھ ہی بھی ، بہال نظم المام طحاوی بہا علیٰ ندامنادی، کہ وہ ہر گزاس روایت ضعیفہ کی ترجے و تصحیح کے پاس بھی نہیں بلکہ قطعاً تحریم پر جازم، اور اس میں بھی یہاں تک جازم کہ تحریم نافلہ پر بھی عالم، کہا ھو المور جح عند المحقق علی الاطلاق والبعض الاخورین کے نزویک رائج ہے۔ ت) غالجا ابتدا، والبعض الاخورین کے نزویک رائج ہے۔ ت) غالجا ابتدا، میں بتھنائے یابی الله العصمة الالکلامه وکلام رسوله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم (عصمت صرف کام الله اور کام میں الله تعالیٰ علیه وسلم کوئی حاصل ہے۔ ت) بعض علائے ناقلین کی نظر نے لغزش فرمائی اور ببھذا نا خذران کی مشار الیہ وہر وایت ضعیفہ خیال میں آئی پھر علائے مابعد، نقل در نقل فرمائے وہے آئے نفذ یام اجعت کا کانفاق نہ بُوا

Page 289 of 836

<sup>1</sup> شرح معانی الآثار، کتاب وجوہ الفیئ وقتم الغنائم، ایج ایم سعید کمپنی، کراچی، ۱۸۴/۱ 2 شرح معانی الآثار کتاب وجوہ الفیئ وقتم الغنائم ایچ ایم سعید کمپنی کراچی ۱۹۴/۲

ورنہ حاش للهان کی جلیل شانیں اس سے بس ارفع ہیں کہ بامعاون و تدبر شرح آثار پر نظر فرماتے اور اس کی عبارت کے بیہ معنی تھہراتے،علامہ زین نجیم مصری بحرالرائق میں فرماتے ہیں:

بہت دفعہ ایبا ہوجاتا ہے کہ ایک مصنف اپنی کتاب میں خطا کرتا ہے توبعد کے مشاکخ اسے بغیر کسی تبدیلی کے نقل کردیتے ہیں، ناقلین کثیر ہوجاتے ہیں حالانکہ اصل خطا کرنے والوایک ہی تھاالخ (ت)

قديقع كثير ان مولفايذكر شيأ خطا في كتابه فيأتي من بعده من المشائخ فينقلون تلك العبارة من غير تغيير فيكثر الناقلون لهاواصلها الواحد مخطى الخ1

مشتغل علم اگرچہ میری اس طویل تقریر کو بالکل گوش ناآشنا پائے گامگر امید کر تاہُوں کہ ان شاء الله تعالیٰ اس مقام کی تنقیح جمیل و تقییر جلیل برکات علماء سے اس بے بضاعت کا حصہ تھاع

وللارض من كاس الكرام نصيب (زمين كے ليے بھى سنچوں كے دستر خوان سے حصّہ ہوتا ہے)

غور کر، شکر کر، حمد الله کے لیے جو سب سے بڑا ہے۔ ہم نے اس مقام پر خوب طویل گفتگو اس لیے کی ہے کہ بعض معاصرین علمائے رامپور نے اس روایت کی بناپر غلط فہمی کاشکار سادات کرام کے لیے زکوۃ کو مباح قرار دیا ہے، عصمت الله غالب غفار کے لیے ہی ہے (ت)

فتبصر وتشكر و الحمد للهالاكبر، وانها اطلنا الكلام في هذاالمقام لها بلغنا عن بعض علماء العصر من اجلة رامفور من اباحة الزكوة لحضرات الاشراف اغترارا بتلك الرواية وذاك الاختيار، وماالعصمة الاباللهالعزيز الغفار

غرض میں جزم کرتاہُوں کہ بے شک بنی ہاشم پرز کوۃ حرام ہے اور بیشک اسی پرافتاء واجب اور بیشک اس سے عدول ناجائز، اور بیشک اسی جزم کرتاہُوں کہ بے شک اُن کی تصبح جانب بے شک وہ روایۃ مرجوح اور درایۃ مجروح اور بیشک امام طحاوی اس کے خلاف پر قاطع، اور بے شک اُن کی تصبح جانب ظاہر الروایۃ راجع، والی الله الله جعی والیه مناب (الله ہی کی طرف لوٹنا ہے اور وہی ماؤی و ملج ہے۔ ت) والله سبحانه و تعالیٰ اعلمہ بالصواب۔

مسئله ۱۲۹: مرسله مولوی حافظ محمد امیر الله صاحب ۲ جمادی الاولی ۲ ساره کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں که زکوة احوج کو دینااولی ہے خصوصًا جو احوج اپنا قریب ہویہ حکم مطلق ہے مثلًا بنی ہاشم اینے اقارب احوجین کو زکوة دیں بابیہ مخصوص ہیں بوجہ حدیث:

<sup>1</sup> بحرالرائق كتاب البيوع باب التقر قات انتج ايم سعيد كمپنى كرا چى ١٨٥/١

جلدديم فتاؤىرضويّه

مَيل حرام كردي ہے الخ (ت) كے - بينوا توجروا ـ

ياً بنى هاشم حرم الله تعالى عليكم غسالة الدين باشم! الله تعالى ني تم ير لو گول كا بجا بوااور ان كي الناس واوساخهم الخ-1

### الجواب:

بیتیک ز کوۃ اور سب صد قات اینے عزیز وں قریبوں کو دینا فضل اور دو چنداجر کا ماعث ہے، زینب ثقفیہ زوجہ عبدالله بن مسعود اور ایک بی بی انصاریه رضی الله تعالے عنہم دراقد س پر حاضر ہوئیں اور حضرت بلال رضی الله تعالیٰ عنه کی زبانی عرض کرا جیجا كه بهم اليخ صد قات اليخ اقارب كودي، حضوريُر نور صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا:

ان کے لیے دو<sup>ا</sup>ثواب ہوں گے ایک ثواب قرابت اور دوسرا تصدق کا (اسے امام احمد، بخاری اور مسلم نے حضرت زینب رضی الله تعالیٰ عنها سے روایت کیا۔ ت)

لهبأ اجران اجرالقرابة واجرالصدقة ـ (والا احمد والشيخان من زينب رضي الله تعالى عنها

# اور فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم:

مسکین کو دینااکهر اصدقه ہے اور رشتہ دار کو دینا دوم ا، ایک تصدق اور ایک صله رحم (اسے نسائی اور ترمذی نے بیان کیا اور اسے حسن کہا۔ ابن خزیمہ اور ابن حیان نے اپنی اپنی صحیح میں اور حاکم نے روایت کیااور کہااس کی سند صحیح ہے۔ت) الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة داخرجه النسائي و الترمذي وحسنه وابن خزيمة و ابن حبان في صحبحهما والحاكم وقال صحيح الاسناد

بلکہ حدیث میں ہے حضور اقد س صلے الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

اے امت محمد (صلی الله تعالی علیه وسلم) قتم اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجاللہ تعالی اس کاصدقہ قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اُس کے ياً امّة محمد والذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون الى صلته و يصرفهاالىغيربم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نصب الرابة لاحاديث الهدابة كتاب الزكوة المكتبة الاسلاميه صاحبهاالحاج رياض الشيخ ٣٠٣/٢

<sup>2</sup> صحيح مسلم ، كتاب الزكوة فصل النفقة والصدقة على الاقربين قديمي كتب خانه كرا جي ٣٢٣/١

<sup>3</sup> جامع الترمذي ابواب الزكوة باب ماجاء في الصدقة على ذي القرابة امين كبيني دبلي ا/ ٨٣

سلوک کی حاجت رکھیں اور وہ انھیں چھوڑ کر اور وں پر تصدیّ کرے، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، الله تعالی روزِ قیامت اُس پر نظر نہ فرمائےگا۔ (اسے طبر انی نے حضرت ابوہریرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ ت)

والذى نفسى بيده لا ينظر اللهاليه يوم القيامة أخرجه الطبراني عن ابي بريرة رضى الله تعالى عنه لله

مگریدای صورت میں ہے کہ وُہ صدقہ اس کے قریبوں کو جائز ہو، زکوہ کے لیے شریعتِ مطہرہ نے مصارف معین فرماد کے بیں اور جن جن کو دینا جائز ہے صاف بتادئے، اس کے رشتہ داروں میں وُہ لوگ جنھیں دینے سے ممانعت ہے ہر گزاستحقاق نہیں رکھتے، نہ اُن کے دیۓ زکوہ ادا ہو جیسے اپنے غنی بھائی یا فقیر بیٹے کو دینا، یو نہی اپنا قریب ہاشمی کہ شریعت مطہرہ نے بنی ہاشم کو صراحةً مستثنی فرمالیا ہے اور بیٹک نصوص مطلق ہیں۔

الشيخان واللفظ لمسلم عن ابي هريرة -رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا لا تحل لنا الصدقة احمد و ابوداؤد و الترمذي وصححه والنسائي والحاكم وقال على شرط الشيخين واقروة الشيخان،

وابن خزيمة وابن حبأن والطحاوى عن ابى رافع مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الصدقة لا تحل لنا و احمد وابن حبأن بسند صحيح عن الحسن بن على ضي الله تعالى

اور الفاظِ مسلم میں حضرت ابو مریرہ رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں۔ مند احمد، ابوداؤد اور ترمذی نے صحیح کہا۔ نسائی، حاکم نے کہایہ شیخین کے شرائط پر ہے۔ محد ثین نے اسے ثابت رکھا۔ ابن خزیمہ، ابن حبان اور طوی نے حضرت ابورافع (جورسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں) نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم سے بیان کیا کہ صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں۔ مند احمد اور ابن حبان نے سند صحیح کے ساتھ حضرت حسن علی رضی الله تعالی عنہماسے بن علی رضی الله تعالی عنہماسے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مجمع الزوائد بحواله معجم اوسط، ماب الصدقة على الا قارب الخ دار الكتاب العربي بيروت، ١١٧/١١

<sup>2</sup> صحیح مسلم کتاب الز کوة قدیمی کتب خانه کراچی ۱/۳۴۳

ة جامع الترمذي ابواب الزكوة باب ماجاء في كراسية الصدقة للنبي الخ امين كميني دبلي ارسوس

ف: صحيح مسلم ميں مذكوره حواله ميں "عن ابى هريوة" كى جُله "عن شعبه لهذا الاسناد" -

مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایاآل محمد الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایاآل محمد الله تعالیٰ عنبا اور مسلم میں حضرت مہران (رسول الله صلی الله تعالیٰ عنبا اور مسلم میں حضرت مہران (رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام) سے انھوں نے رسول الله تعالیٰ علیہ وسلم سے اسی کی مثل روایت کیا ہے، امام طحاوی کے نزدیک یہ حضرت ام کلاثوم رضی الله تعالیٰ عنبا سے مروی ہے کہ ہمارے آزاد شدہ غلام تھے جنھیں مرمزیا کیسان کہا جاتا ہے الحدیث، طرانی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اہل بیت! متحارے لیے صد قات میں سے کوئی شئی حلال نہیں۔ منداحمہ، ابوداؤد، نبائی اور حاکم نے اسے صحیح کہا۔ طحاوی نے حضرت بہز ابوداؤد، نبائی اور حاکم نے اسے صحیح کہا۔ طحاوی نے حضرت بہز الله تعالیٰ وسلم سے روایت کیا کہ آلِ محمد کے لیے صد قات میں سے کوئی شئی حلال نہیں۔ اور این کے علاوہ دیگر عمومی اور میں طلاق دلائل جن کا احصا کثرت کی وجہ سے دشوار ہے۔ (ت)

عنهما عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انأال محمد لا تحل لنا الصدقة، أحمد عن امر كلثوم رضى الله تعالى عنها ومسلم عن مهران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندالطحاوى عن امر كلثوم ان مولى لنا يقال له هرمز او كيسان الحديث الطبراني عن ابن عباس يرفعه الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انه لا يحل لكما اهل البيت من الصدقات شئى. أحمد و ابوداؤد والنسائى والحاكم وصححه الحمد و ابوداؤد والنسائى والحاكم وصححه والطحاوى عن بهزبن حكيم عن ابيه عن جده عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا يحل لأل محمد منها شئى۔ ألى غير ذلك من العبومات والاطلاقات التى لا تكاد تحصى لكثر تها۔

تو بیشک حکم احادیث ہاشمیوں پر مطلق زکوہ کی تحریم ہے خواہ ہاشمی کی ہویا غیر ہاشمی کی، اوریہی مذہب امام کا ہے اوریہی اُن سے ظاہر الروایة اور اسی پر متون، تویہی معتمد ہے،

در مختار میں ہے ظاہر مذہب یبی ہے کہ سادات کو صدقہ دینا مرحال میں منع ہے، امام عینی کا قول کہ ہاشمیا پنی زکوۃ ہاشی في الدرالمختار ظاهر المذهب اطلاق المنع وقول العيني والهاشمي بجوز له دفع : كؤته

Page 293 of 836

<sup>1</sup> منداحد بن حنبل مر وي از حسن بن على رضى الله عنه دار المعرفة بيروت ا/\*\* ٢

<sup>2</sup> شرح معانی الآثار کتاب وجوه الفیئ وقتم الغنائم ایج ایم سعید کمپنی کراچی ۱۸۴/۲

<sup>3</sup> المعجم الكبير حديث ١١٥٣٣ مر وى از عبد الله ابن عباس رضى الله عنه المكتبة الفيصليه بيروت ، ١١٧٦١

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> منداحمه بن حنبل، دیث بهزین حکیم الخ دارالفکر بیروت ، ۴۶۲۵ و ۴

جلددېم فتاؤىرضويّه

والله سيحانه وتعالى اعلم (ت)

لمثله، صوابه لا يجوز نهر اه أوالله سبحانه | كودك كتا هم، اسع درست قرار دينا جائز نهيل، نهراه وتعألى اعلمه

> ازشچ بر ملی مسئوله منشی شوکت علی صاحب محرر چونگی شب ۱۸۱۴ مازی الحجه ۱۳۳۹ه مسكله ۱۳۰۰:

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ میں کہ زکوۃ کاروپیہ کافر، مشرک ، وہانی، رافضی، قادیانی وغیرہ کو دینا جائز ہے یا نہیں ?پينواتوجروا۔

## الجواب:

ان کو دیناحرام ہے اور ان کو دئے زکوۃ ادانہ ہوگی، والله تعالمے اعلمہ

ازینڈول بزرگ ڈاکخانہ رائے پور ضلع مظفر پور مرسلہ نعت علی صاحب ۱۲ ربیج الاول شریف ۲۳۳ اھ مسكداسان كما فرماتے ہيں علائے دين اس مسكلہ ميں كه خالصًا لله ولوجه الله جوچيز دى جائے اس كا كھاناامير وغني كو كيساہے؟

صدقه واجبه جيسے زکوة وصدقه فطرغني پرحرام ہےاور صدقه نافله جيسے حوض پاسقابيرکا ياني پامسافرخانے کامکان غنی کو بھي جائز ہے،مگرمیّت کی طرف سے جوصد قہ ہو تا ہے غنی نہ لے، نہ غنی کودیں۔ واللّه تعالیٰ اعلیمہ

مسكله ۱۳۳۲: از رانديريه ضلع سورت دًا كخانه خاص مسئوله جناب مولنا مولوي فقير غلام محى الدين صاحب ۲۷رمضان المبارك

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ آج کل سمر نافنڈ میں صاحب ز کوۃ اسے ز کوۃ اور جن پر قربانی واجب ہے اُن سے قربانی کی قیمت طلب کررہے ہیں اور اس کے لیے گجراتی بڑے لمبے چوڑے اشتہار چھپے ہیں کیا صاحب ز کوۃ اور جن پر قربانی واجب ہےاُن کی قربانی سمر نافنڈ میں دینے سے ہوجائے گی؟ پیپنو اتو جروا۔

جس پر قربانی واجب ہےاُسے حرام ہے کہ قربانی نہ کرےاوراس کی قیت کسی فنڈ میں دے دےاس سے ہر گز قربانی ادانہ ہو گی واجب کا تارک ہوگااور عذاب کالمستحق، اور ایسے چندوں میں دینے سے کہ لوگ بطور خود کرتے ہیں اور سب کے چندے ز کوۃ ا وغير زكوة كے بلكه مرتدين نااہل زكوة مثل وہابيه وغير جم كے سب خلط كر ليتے ہيں

Page 294 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب المصر ف مطبع محتمائی د ہلی ا/ ۱۴۱۱

جلدديم فتاؤىرضويه

ز کوة ادا نہیں ہوسکتی، ہاں اعانت مسلمین کی نیت پر ثواب یائے گامگر فرضِ زکوۃ سرپر باقی رہے گاو ھو تعالیٰ اعلمہ۔

#### صدقه فطر كابيان

۲۵رمضان المبارك ١٣٣١ه

ازنینی تال مر سله شخ عنایت حسین صاحب

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ واقعہ کان پور میں مسلمانوں سے دریارہ مسجد پولیس سے فساد ہو گیا، پولیس نے اُنھیں نشانہ بندوق بنالیا، اب ان کے غریب بھے بیتیم ہو گئے اور نادار مسلمان زخمی ہو کر گر فبار کر لیے گئے، اب ان کی رمائی اور یرورش حفاظت جان وعرّت کے لیے رویے کی ضرورت ہے، مسلمان چاہتے ہیں کہ صدقہ فطر رمضان المبارک اس کار خیر کے متعلق دے دیا جائے عندالشرع دیا جاسکتا ہے یانہیں؟

صدقہ فطرمیں مسلمان فقیر کو دے کرمالک کر دینا شرط ہے، تواگر غرباء کو دے کرمالک کر دیں تو جائز ہے یا فقیر کو دیں اور ؤہ ا بنی طرف سے مقدمہ میں لگانے کو دے دیں تو جائز ہے، ورنہ مقدمے اٹھانے یاو کیلوں کو دینے سے صدقہ ادانہ ہوگا۔ در مختار میں ہے:

صدقہ فطر مصارف اور تمام احوال میں زکوہ کی طرح ہے۔ (ت)

صدقة الفطر كالزكوة في المصارف وفي كل حال- 1

## ردالمخارمیں ہے:

لعنی نیت اور تملیک د ونوں شر ائط ہن تو محض ایاحت کفایت نه کرے گی کمافی البدائع۔(ت)

من اشتراط النية واشتراط التمليلك فلا تكفى الاباحة كمافي البدائع\_2 والله تعالى اعلم وعلمه اتمواحكمه

از راولینڈی لال کرتی مرسله دین مجمر صاحب فروش ۲۱ رمضان المبارک ۱۳۳۳ه ه مسكد ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵:

کیافرماتے ہیں علمائے دین ان مسائل میں:

(۱) صدقه فطرلیناامام مسجد کو جائز ہے بانہیں؟

<sup>1</sup> در مختاریاب صدقة الفطر مطبع محتبائی د ہلی ۱۴۵/۱

2 روالمحتار، باب صدقة الفطر، مصطفى البابي مصر، ٨٦/٢

Page 295 of 836

(۲) مُردوں کے مال یعنی صدقہ وغیرہ لینا بالامذ کور کو جائز ہے یا نہیں؟ حالا نکہ امام متجد صاحبِ زکوۃ وصاحبِ مال ہو، دیگر امام متجد کو ہر جمعرات کو برائے تیل کے نقذ و تیل منگا نااور اپنے ذاتی مصرف میں لانا جائز ہے یا نہیں؟ قربانیوں کی کھالیں وغیرہ لینا جائز ہے مانہیں؟

### الجواب:

صاحبِ نصاب کو اگرچہ امام مسجد ہو، کوئی صدقہ واجبہ مثل زکوۃ یاصد قات عیدالفطر یا کفارات جائز نہیں حرام ہے، اور اس کے دے وُہ زکوۃ وصدقہ ادانہ ہوں گے۔ قربانی کی کھال اگر لوگ اپی خوشی سے دیں لے سکتا ہے مانگ کر اپنا حق قرار دے کر لینا جائز نہیں۔ اموات کی طرف سے جو نفل صدقہ دیا جاتا ہے اگر دینے دینے والے نے اسے فقیر سمجھ کردیا اور اس نے اپنا صاحب نصاب ہو ناچھپایا تو یہ بھی حرام ہے ورنہ مکر وہ و ناپیند۔ تیل وغیرہ کے لیے نقد منگا کر جو بچا ہے عُرف میں کرنا بھی حرام ہے مگر اس صورت میں کہ دینے والے اس بات سے آگاہ اور اس پر راضی ہوں تو کچھ مضائقہ نہیں۔ بقولہ تعالیٰ عَنْ شَرَاضِ وَبِّلُمُ مُنْ الله تعالیٰ کافر مان ہے تمھاری رضا مندی سے ہو۔ ت) والله تعالیٰ اعلمہ

**مسئله ۱۳۲**: از دیوبند ضلع سهار نپور مسجد جامع مرسله مولوی اظهرالدین بنگالی و دی القعده ۳۲۲ ساره

السّلامُ علیکم ورحمۃ الله وبرکاته، کیافرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین اس مسلہ میں کہ جس ملک میں چاول کشرت سے پیدا ہوں اور وہاں کے باشندوں کی غذا چاول ہی ہواور گندم مطلقاً پیدانہ ہومگر دوسرے ملکوں سے کچھ آتا ہے لیکن وُہ بھی م جگہ نہیں ملتا ہے بلکہ شہر و قصبہ میں ملتا ہے اور اس کو کوئی غذا کھاتا بھی نہیں بلکہ دوامی اتفاقاً استعال میں لاتے ہیں اور جو بھی بہت قلت طور پر پیدا ہو مثلاً چار پانسو یا ہزار دوم زار بیگھ میں سے کسی ایک آدھ بیگھ میں بولیا اور اس کو ستّو بنا کر برس چھ ماہ میں کبھی ناشتہ کے طور پر کھالیتے ہیں اور خرما ناپیدا ہے اور نہ کہیں ملتا ہے، بس ایسے ملک کے باشندوں پر صدقہ فطر نصف صاع گندم کی قیت میں جس قدر چاول آئے وُہ واجب ہوگا یا ایک صاع چاول واجب ہوگا بینو ا بالدلیل جزا کھ الله الحلیل (دلیل کے ساتھ بیان کچے الله تعالیٰ آپ کو جزادے۔ت)

### الجواب:

شرع مطہر نے یہ صدقہ صرف چار چیزوں سے مقرر فرمایا ہے: گیہوں، جو، خرما، زبیب۔ان کے سوایا نچویں کوئی چیز چاول ہویا دھان یا کیڑاوہ اُنھی میں ایک کی قیمت کے اعتبار سے جائز ہے ورنہ نہیں،

1 القرآن ۲۹/۴

گیہوں سے نیم صاع واجب ہے بعنی ایک سو پینیت تولے کہ انگریزی روپیہ سے ایک سوچوالیس روپیہ بھر ہُوا، اور اسی ۱۸۰ و پیہ کے سیر سے پونے دوسیر اور پون چھٹانک اور بیبوال حصّہ چھٹانک کا، اور جوسے اس کا دونا گیہوں یا جو کا وہاں کم پیدا ہونا یا غذا میں مستعمل نہ ہونا یا دیہات میں نہ ملنا چاول کو بے لحاظ قیمت صرف صاع یا نیم صاع دے دینے کے قابل نہیں کر سکتا، بلکہ واجب ہے کہ اپنے ضلع میں گیہوں نیم صاع یا بجو، ایک صاع کی جو قیمت ہو اُس قدر دام یا اُسنے دام کے چاول یا اور چیز ادا کردس۔ فتاوی عالمگیر رہ میں ہے:

چار اشیاء میں واجب ہے: گندم، بجو، کھجور اور زبیب ان کے ماسوامیں قیمت کے علاوہ جائز نہیں اھاخصارًا (ت)،

انما تجب من اربعة اشياء من الحنطة و الشعير والتمر والزبيب وماسواه من الحبوب لا يجوز الابالقيمة اله أبالالتقاط

#### منسک متوسط میں ہے:

یہ چار انواع ہیں ان کی پانچویں نہیں ان کے علاوہ دانوں میں قیمت کے علاوہ کسی کا اعتبار نہیں مثلاً چاول، باجرہ، مسور اور چنے وغیرہ۔(ت)

هذه اربعة انواع لاخامس لها واما غيرها من انواع الحبوب فلا يجوز الاباعتبار القيمة كالارز والنرة والماش والعدس والحمص وغير ذلك 2

#### در مختار میں ہے:

جس پرنص نہیں مثلًا باجرہ اور روئی، ان میں قیمت کا اعتبار موکا۔ والله تعالیٰ اعلم (ت)ت

مالم ينص عليه كذرة وخبز يعتبر فيه القيمة - 3 والله تعالى اعلم -

#### سئله ۱۳۷: کر بیج الآخر شریف ۲۱ ساره

علائے دین اور مفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں دس اافراد ہوں بعض ان میں سے غلام، بعض جھوٹے بچے، بعض کے ساتھ ہوی اور بڑے کچے ہوں توصد قه فطر

چه می فرمایند علائے دین ومفتیانِ شرع متین اندریں مسکله که اگر درخانه کسے مثلاً ده کس موجود باشند بعض از ان غلام و پسر صغیرو بعض زوجه خود و پسر کبیر پس صدقه فطر ہفت کس یا ہشت کس ادا کرده شود

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوى مندية الباب الثامن في صدقة الفطر نور اني كتب خانه بيثاور ،٩٢/١-١٩١

<sup>2</sup> منك متوسط متن مسلك متقبط مع ارشاد الساري فصل في الجزاء اللبس والتغطية دار الكتاب العربي بيروت ص ٢٦٨

<sup>3</sup> در مختار باب صدقة الفطر مطبع مجتسائی د ہلی ۱۴۵/۱

سات افراد کا ہوگا یا آٹھ کا، دو آ دمیوں یا تین غلام اور چھوٹے کچوں کا صدقہ نہ دیا ہو، جن اشخاص کا صدقہ دیا ہے وہ شرعًا درست ہوگا یانہیں؟ کتاب سے جواب دے کرروزِ صاب اجریاؤ۔(ت)

وصدقه دوآدی یاسه آدی از غلام و پسر صغیر باشد یا غیر آل داده نه شود پس صدقه کسانے که ادا کرده شد شرعاً صحح ودرست خوامد شد یانه ؟ بیتنوا بالکتاب توجروا یوم الحساب

## الجواب:

چھوٹے بچوں کی طرف سے جواد اکیا وہ ادا ہوجائے گاکیونکہ وہ واجب ہی والد پر تھا۔ اور جو بیوی اور بڑی اولاد کی طرف سے ادا کیاا گر ان کا اذن تھا تو بھی ادا ہوجائیگا اور اگر اذن نہ تھا تو صدقہ ادانہ ہوگا۔ ردا لمحتار میں بحر سے ہے: اگر کسی نے دوسرے کی طرف سے اس کی اجازت کے بغیر زکوۃ ادا کردی پھر دوسرے تک خبر پینچی اور اس نے اسے جائز بھی رکھا تب بھی زکوۃ ادا نہ ہوگی کیونکہ اس کا نفاذ صدقہ کرنے والے پر بھی زکوۃ ادانہ ہوگی کیونکہ اس کا نفاذ صدقہ کرنے والے پر ہے، کیونکہ وہ زکوۃ اس کی ملکیت ہے اور غیر سے نائب بن نہیں سکتا کہ اس کی اجازت کا نفاذ ہو، ہاں اگر اجازت سے زکوۃ ادائی ہو تو پھر جائز ہوگا (ملحشا) والله تعالیٰ سبحانہ اعلم وعلمہ جل مجدہ اتھ واحکمہ۔ (ت)

م چه مؤدی از اطفال صغار خود ادا کرداداشد که وجوب بم بروست نه بر اطفال وانچه از زوجه و اولاد کبارعاقلین داداگر باذن ایثان بود نیز از ایثان اداشد ورنه نے فی ردالمحتار عن البحرلوادی زکواق غیرہ بغیر امرہ فبلغه فاجازلم یجز لانها وجدت نفاذاعلی المتصدق لانها ملکه ولم یصرنائباعن غیرہ فنفذت علیه ولو تصدق عنه بامرہ جاز (ملحمًا) والله تعالیٰ سبخنه اعلم وعلمه جل مجدہ اتم واحکم۔

مسئله ۱۳۸ : ۲۸ جمادی الاول ۱۳۲۵ اص

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسلم میں که زکوة اور صدقه فطر کانصاب برابر ہے یا پھھ فرق ہے؟ بینوا تو جروا۔ الجواب:

مقدار نصاب سب کے لیے ہے کچھ فرق نہیں، ہاں زکوۃ میں مال نامی ہونا شرط ہے کہ سونا چاندی، چرائی پر چھوٹے جانور ، تجارت کامال ہے وہس، اور سال گزر ناشرط ہے، صدقہ فطروقر بانی میں یہ کچھ

<sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الزكوة مصطفى البابي مصر ١٢/٢

دركار نہيں كما في جميع الكتب (جيها كدسب تتابوں ميں ہے۔ت) والله تعالىٰ اعلمه

مسئله ۱۳۳۹: از شهر بریلی محلّه ملوکپور مرسله جناب سیّد محمد علی صاحب نائب ناظر فرید پور رمضان المبارک ۱۳۲۹ه صدقه فطر کی مقدار فی کس کیا ہے؟

## الجواب:

تین سواکاون روپے بھر بجو، یا اُس کے آ دھے گیہوں کہ بریلی کی تول سے پونے دوسیر ایک اٹھنی بھر بُوئی۔ والله تعالیٰ اعلمہ وعلمه جل مجدہ اتم احکمہ۔

مسکله ۱۳۷۰: از کمریٹ روٹی گودام چھاؤنی لکھنؤ مرسله مولوی سید باسطاحمہ کشوال المکرم ۱۳۳۲ھ

(۱) وزن فطرہ بحساب سیر لکھنؤ کتنادینا چاہئے ؟ نصف صاع بوزن سیر لکھنؤ کتنا ہوتا ہے؟

(٢) گزشر عي به حساب گزنمبر مروجه لکھنؤ کس قدر ہے؟

### الجواب:

(۱) گیہوں کا صاع دوسوستر ۲۰۰ تولے ہے کہ انگریزی روپے سے دوسواٹھاسی ۲۸۰ روپے بھر ہوئے۔ نصف صاع کے ایک سوچوالیس ۱۳۳ روپے بھر گاہوں۔ لکھنوکا سیر اسی ۸۰ روپے بھر کا ہے تواس سے دوسیر ہوئے، سیر کا ۵۱ یعنی پونے دوسیر سے چار روپے بھر اوپر، لیکن زیادہ احتیاط ریہ ہے کہ جُوکے صاع سے گیہوں دئے جائیں جُوکے صاع میں گیہوں تین سواکاون ۵۱ سروپے بھر آتے ہیں توضف صاع ایک سو بچھیٹر ۲۵ روپے آٹھ آنے بھر ہوا، لکھنوکا سوادوسیر اٹھنی بھر کم۔

(۲) نمبری گزکہ تین فٹ کا ہے، ہر فٹ بارہ ۱۲انچ ، گزشر عی جسے ذراع کر باس کہتے ہیں، اس کا نصف یعنی آٹھ گرہ کے برابر ہے کہ وہ چو بیس انگل ہے اور ہر گرہ تین انگل۔ والله تعالیٰ اعلمہ

مسئله ۱۳۳۲ ۱۳۳۲: از موضع خور د مئو ڈاکخانہ بدوسرائے ضلع بارہ بنجی مرسلہ سید صفدر علی صاحب الشوال ۱۳۳۷ اص کمافر ماتے ہیں علمائے دین امور ذیل میں:

(۱) زید کی بیوی ہندہ جو مالک نصاب نہیں ہے مع اپنے ایک خور دسال بچے کے اپنے باپ بکر کے یہاں یعنی میکے میں عیدالفطر کو قیام رکھتی ہے تواُس کااور اس کے لڑکے کا صدقہ کس کو دینا چاہئے، آیازید کوجو ہندہ کا شوہر ہے یا بحر کوجو ہندہ کا باپ ہے۔ (۲) اگر کوئی مہمان یہاں ۲۷ یا ۲۸ رمضان شریف سے مقیم ہے یا قبل طلوعِ فجر عیدالفطر آیا تو کیا ان مہمانوں کا صدقہ شرعًا میز بان کو ادا کرنا جاہئے یا مہمان اپناصد قد خوداد اکریں؟ فتاۋىرضويّه جلددېم

## الجواب:

(۱)خور د سال بھے کا صدقہ فطرائس کے باپ پر ہے،اور عورت کانہ باپ پر نہ شوہر پر، صاحبِ نصاب ہوتی تواس کا صدقہ اسی پر ہوتا ہے۔

(٢) مهمان كاصدقه مير بان پر نهين، وه اگر صاحب نصاب بين اپناصدقه آپ دين-وهو تعالى اعلمه

مسله ۱۳۴۴: ۲۸ ربیج الاول شریف ۱۳۳۴ ه

فطرہ رمضان کے نصف صاع آ ٹے کے عوض میں اگر نصف حیاول دے دے تو کیا حکم ہے؟ بینوا توجروا۔

الجواب: چاول کی قیت کے اعتبار سے دئے جائیں گے خواہ وزن میں نصف صاع ہوں یازیادہ یا کم یعنی نصف صاع گندم کی قیت میں جتنے چاول آئیں اتنے دئے جائیں گے۔ والله تعالی اعلم

مسكله ۱۴۵: (جلد ميں سوال نہيں)

الجواب: صاع چارئد ہے اور مد دو ۲ر طل، اور رطل بیس استار، اور استار ساڑھے چار مثقال، اور مثقال ساڑھے چار ماشے، اور تو اللہ بارہ "ماشے، اور انگریزی روپیہ سوا گیارہ ماشے، تو صاع دوسوستر '۲۰ تولے، اور روپیوں سے دوسواٹھاسی ۲۸۸ روپے بھر، تو اسی '۸ روپے کے سیر سے ۳ سیر ۹ چھٹانک اور ۱۰/۱ چھٹانک، یا یُوں کہئے کہ ساڑھے تین سیر ڈیڑھ چھٹانک اور ۱۰/۱ چھٹانک۔ اس حساب میں کوئی شک نہیں، اسی تول کے گیہوں دئے جاتے تھے۔

لها فى الفتح يعتبر نصف صاع من برمن حيث كيونكه فتحميل بكدامام ابوحنيفه كي بال وزن كي اعتبار الكافق الفتح يعتبر نصف صاع الدون عندا الى حنيفة - 1 الوزن عندا الى حنيفة - 1

رمضان المبارک کے ہے علامہ شامی کی یہ احتیاط زیادہ پسند آئی کہ صاع لیا جائے جُو کا، اوراس کے وزن کے گیہوں دئے جائیں، ظاہر ہے کہ جو ہلکا ہے جتنے برتن میں دوسوستر کی تولے جُو آئیں گے جب وہ گیہوں سے بھر اجائے گا تول میں زیادہ چڑھیں گے،اس میں فقیروں کا نفع زیادہ ہے۔ردالمحتار میں ہے:

اس بناپر احتیاط اسی میں ہے کہ ااس کا تقرر بو

على هذا الاحوط تقديره بالشعير ولهذا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير ، فصل في مقدار الواجب وقته ، مكتبه نوريه رضوبيه سكهر ، ۲۲۹/۲

سے ہو، اسی لیے بعض محتین نے حاشیہ زیلعی للسید محد امین میر غنی سے نقل کیا، حرم مکی کے مشاکخ اور ان سے پہلے ان کے مشاکخ نے اسی پر اعتماد کیا اور وہ اسی پر فتوی دیا کرتے تھے کہ آٹھ رطل بحو کا اعتبار ہوگا، اور شاید انھوں نے یہ اس لیے کیا تاکہ واجب کی ادائیگی بالیقین ہوجائے اور اس لیے بھی کہ مبسوط سرخمی میں ہے کہ عبادات کے معاملے میں احتیاط پر عمل واجب ہوتا ہے اھے جب صاع کا تقر ریُوں ہواتو اب مسور اور گندم کے آٹھ رطل کی گنجائش بھی ہوگی اور یہ اس سے بہر صورت بڑھ جائیں گے بخلاف عکس کے۔ اسی لیے صاع کا قر ربُوکے ساتھ کر نااحوط ہے اھ النے (ت)

نقل بعض المحشين عن حاشية الزيلى للسيد محمد امين مير غنى، ان الذى عليه مشائخنا بالحرم الشريف المكى ومن قبلهم من مشائخهم وبه كانوايفتون تقديره بثمانية ارطال من الشعير ولعل ذلك ليحتاطوافي الخروج عن الواجب بيقين لما في مبسوط السرخسي من ان الاخذ بالاحتياط في بأب العبادات واجب اه فأذاقدر بذلك يسع ثمائية ارطال من العدس ومن الحنطة ويزيد عليها البتة بخلاف العكس فلذاكان تقدير الصاع بالشعير احوط اهالخ ا

اس بناپر بنظرِ احتیاط وزیادتِ نفعِ فقراء نے ۲۷ماہ مبارک ۱۳۲۷ھ کو ایک سوچوالیس روپیہ بھر بجو وزن کئے کہ نصف صاع ہُوئے اور انھیں ایک پیالے میں بھرائسنِ اتفاق کہ تام چینی کا ایک بڑاکاسہ گویاسی پیانہ کا ناپ کر بنایا گیا تھاؤہ بجواس میں پوری سطح مستوی تک آگئے مین دون تکویم ولا تقعید (بغیر ابھار اور گہر انی کے ۔ ت) تو وہی کاسہ نصف صاع شعیری ہُوا، پھر میں نے اُسی کاسہ میں گیہوں بھر کر تولے توبر یلی کے سیر سے (۔۔۔ا م) ٹار اور ایک اٹھنی بھر ہُوئے یعنی ایک سو پھپتر روپ آٹھ آنہ بھر، تو یہ وزن گذم ہوا، اور اس کا دوچند اس سے میں دون بجو۔ واللہ تعالیٰ اعلیہ۔

مسئلہ ۱۸۳۱: ازریاست کشمیر ضلع میر پور ڈاک خانہ نوشہرہ موضع بھڈہ مرسلہ مولوی مجمد عبدالله صاحب ۱۴دی الحجہ ۱۳۳۱ھ۔
کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ در مختار میں صاع ۲۰۴۰در ہم لکھا ہے اور اکثر کتب میں من ۱۸۰ مثقال کا ہے
و بقول معروف کل عشوۃ در اہم سبعة مثاقیل (معروف قول کے مطابق مردس دراہم کا وزن سات مثقال ہونا
عیاجے۔ت) ایک من ۱۸۲مثقال کا ہوتا ہے تو صاع میں آٹھ مثقال زیادہ آئے، اور ایسے ہی شخ دہلوی نے شرح سفر السعادۃ و
شرح مشکلوۃ میں وزن صاع لکھا ہے قاعدہ مذکور سے پوراموافق

Page 301 of 836

<sup>1</sup> ردالمحتار، باب صدقة الفطر، مصطفى البابي م-صر، ۸۴/۲

نہیں آتا ہے، یہ تحقیق وندقیق فرما کر جلد عنایت کیجئے۔

## الجواب:

صاع چار من چالیس استار اور استار ساڑھے چار مثقال ساڑھے چار ماشے اور ماشہ آٹھ رتی، اور رتی آٹھ چاول، اور بارہ ماشے کا ایک تولہ، تو صاع دوسوسٹر تولے ہے اور انگریزی روپیہ رائج سے کہ روپیہ سواگیارہ ماشے کا ہے، صاع دوسواٹھاسی روپیہ بھر، اور من ایک سواسی مثقال بعنی سڑسٹھ تولے چھ ماشے، بعنی بہتر روپیہ بھر۔ یہ وزن محقق ہے جس میں اصلا شبہ نہیں، غرر الافکار شرح در رابجار میں ہے:

صاع چار مُد کا ہوتا ہے، اور مد دور طل کا، رطل نصف من کا، من چالیس استار کا، اور استار ساڑھے چار مثقال کا ہوتا ہے اھ اختصارًا (ت) الصاع اربعة امداد والمد رطلان والرطل نصف من والمن بالاستار اربعون والاستار بالمثاقيل اربعة ونصف اه أمختصرا

#### كشف الغطاء ميں ہے:

واضح رہے کہ ہمارے نزدیک معتبر عراقی (صاع) ہے اور وُہ آٹھ رطل کا ہوتا ہے، ایک رطل بیس 'استار اور استار ساڑھے چار مثقال، مثقال بیس 'تیراط ایک حبہ اور چہار خمس حبہ ہے۔ حبہ جسے فارسی میں "سُرخ" کہتے ہیں ماشہ کا آٹھوال حصہ ہوتا ہے، پس مثقال ساڑھے چار ماشہ ہوا۔ (ت)

بدانکه معتبر نزد ماعراقی وآن هشت رطل ست ورطل بست استار واستار چار و نیم مثقال و مثقال بست قیراط یک حبه و چهار خمس حبه و حبه که آنرابفارسی سُسرخ گویند هشتم حصّه ماشه است پس مثقال چهار و نیم ماشه باشد۔ <sup>2</sup>

حضرت شخ محقق دہلوی قدس سرہ القوی کا بیان اصلاً اس سے مخالف نہیں، مثقالوں کا یہی حساب رکھا ہے کہ سات سوہیں ۲۰ ک مثقال کا صاع اکبری وجہانگیری سیروں سے اس کا اندازہ بتایا ہے، اکبری سیر تمیں ساستار کا تھا اور صاع ایک سوساٹھ استار، تو صاع ۱۹۰÷۳۰ = ۵-۱/۱۳ سیر اکبری ہوا، اور سیر جہانگیری ۳۱ استار، تو صاع ۱۹۰÷۳۰ = ۲۰-۲/۹ سیر جہانگیری ہوا۔ شرح صراطِ متنقیم فصل زکوہ فطر میں فرماتے ہیں:

عراقی صاع آٹھ رطل اور حجازی پانچ رطل اور ثلث رطل

صاع عراقی ہشت رطل وصاع حجازی پیچر طل و ثلث رطل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار، بحواله شرح در رالبحار، باب صدقة الفطر، مصطفى البابي مصر، ۸۳/۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> کشف الغطاء فصل دراه کام د عاوصد قه ونحوان ازا ممال خیر برائے میّت مطبع احمدی، دبلی ص ۸۸

ہے۔امام شافعی کے نزدیک صاع تجازی واجب ہے اور ہمارے
نزدیک صاع عراقی ، جو دو من کا ہوتا ہے، اور من چار استار،
اور استار ساڑھے چار مثقال ہے، لہذا من ایک سواسی مثقال
ہوا جسیا کہ شارح و قابیہ نے کہا، اور دو سری کتب ہے بھی اسی
طرح معلوم ہوتا ہے، جب ہم اس کا حساب اپنے شہر وں کے
وزن کے اعتبار سے کرتے ہیں تو نصف صاع اکبری سیر وں
کے مطابق ۲-۲۱ سیر ۵استار ہوگا اور جہا نگیری (الله تعالی اس
کے ملک و سلطنت کی حفاظت کرے) سیر وں کے مطابق ۲ماسیر اور ایک استار کم بن جاتا ہے یہ اس حساب سے کہ
صاع ۲۰ مثقال ہو اور اگر صاع ہم من، اور من ۴ ستار اور
استار ۲-۱/۲ میر اور ۵ ستار قدیم وزن ہُوا، اور ۲- استار ، اور
ایک استار کم موجودہ وزن ہوا۔والله تعالیٰ اور می استار کہ استار کم موجودہ وزن ہوا۔والله تعالیٰ اعلمہ اص (ت)

وواجب نردشافعی صاع تجازی ست و نرد ما نصف صاع عراتی و آن دو من ست و من چهار استار واستار چهار و پنیم مثقال به یک من صد و مشاد مثقال بود کذا قال شارح الو قایة واز کتب دیگر نیز بهمچنیس معلوم می گردد و چول این حساب را بوزن دیار خود کار فرمایئم نصف صاع بوزن اکبرشابی که سیرے می سیرشابی بود دو و پنیم سیری می شود و پنج سیر شابی، و بوزن حال جهانگیر شابی ابدالله ملکه وسلطنة که سیرے می و شش سیرشابی بود دو بسیر یک پاؤی شود بیک سیرشابی کم ماع مشابی ابدالله ملکه وسلطنة که سیرے می و شش سیرشابی بود دو بهت صد و بست مثقال ست از انکه صاع چهار من صد و بهشاد چهل استار واستار چهار و نیم مثقال ، پس بر من صد و بهشاد چهل استار واستار چهار و نیم مثقال ، پس بر من صد و بهشاد ومن مثقال ست لازم آید که نصف صاع بهشاد شیر شابی باشد و بهشاد سیرشابی دو و نیم سیر و سیر و پنج سیرشابی بود بوزن قدیم و دوسیر و یک سیرشابی کم بوزن حال و الله تعالی اعلم و دوسیر و یک سیرشابی کم بوزن حال و الله تعالی اعلم و دوسیر و یک سیرشابی کم بوزن حال و الله تعالی اعلم

سیر شاہی اور بیسہ اور استار ایک ہی وزن ہے لینی ساڑھے چار مثقال کہ سوا بیس ماشے ہُوئے، اور وزن قدیم سے مراد اکبری اور حال سے جہانگیری۔ صدر باب طہارت میں بھی یہی حساب افادہ فرمایا ہے۔ اتنا ہے کہ وہاں مُدعراتی ومُد جازی دونوں کا سیر وں سے اندازہ کیا اور بعض جگہ تہائی بیسہ کی کسر کو کہ ڈیڑھ ماشہ ہوئی مسابلہ گرک فرمادیا ہے حیث قال صاع چہار مُدست ومُد بقولے دور طل ست (یہاں انھوں نے کہا کہ صاع چار مُد ہے اور مُد دور طل کا ہوتا ہے۔ ت) (یہ قول ہمارے ائمہ کا ہے کہ صاع کو آٹھ رطل لیتے ہیں)

Page 303 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح سفر السعادة ، فصل در ز كوة فطر ، مكتبة نوربير رضوبيه سخر ، ص ۸۷-۲۸۷

ظام احادیث کی دلالت بھی اسی ہر ہے کیونکہ بعض احادیث وضو میں ہے کہ اس کے لیے ایک ٹر کافی ہے ،اور بعض اجادیث میں دور طل کاتذ کرہ ہے،ان میں تطبیق بول ہے کہ دونوں کا مصداق ایک ہی ہے۔ ایک قول کے مطابق رطل اور ثلث عراقی ہے(ت) (په قول شافعيه ہے که صاع ۵-۱/۳رطل÷۴=۱-۱/۳رطل) اور رطل بیس ۲۰استار اور استار ۴-۲/۱مثقال جو که ایک بیسه کا وزن ہے، اس حساب سے بناتے ہیں تاکہ واضح ہو حائے۔ معلوم ہو نا جائے کہ مُدیملے (حنفی) قول پر ایک من ہے ،اور شرعی من چالیس ۴۰ استار ہے، یہ اکبری وزن ہے جس میں سیر ، تبیں • ۳۷ پیسہ برابر ہے توندایک سیر اور سیر کا ثلث ہُوا۔ جہانگسر بادشاہ الله تعالیٰ اس کے ملک و سلطنت کو ہمیشہ پیندیدہ فرمائے، کہ اس کاسیر چھتیں ۳۷ پیسہ ، توند ایک سیر اور حیار یبیہ برابر ہوا، پس صاع عراقی جو حار مُد ہے بانچ سیر اور ایک سیر کا ثلث ،اکبری حساب سے ہُوا۔ اور جہانگیری حساب سے حار سیر اور دوبییہ کم آ دھ سیر ہُوا۔اور دوسرے قول (شافعی) کے مطابق مُد، ایک اکبری سیر اور تین پیپہر سے قدرے کم، لعنی ۳-۱/۳ پیسه کم ۲۷-۲/۳ پیسه ہوا۔ اور جہانگیری حساب سے تین یاؤ سے کم لینی یسے کا تہائی حصہ کم جو کہ تین یاؤ ۲۷ پیسہ ہے۔ اور صاع حجازی، اکبری حساب سے ۳-۲/۱سر ایک پیسه کم (بلکه ۱-۱/۳ پیسه کم) تین سر جهانگیری ۰۸ اییسه

ودلالت ظام احادیث ہم برین است چه در بعض احادیث وضو بر واقع شده ودربعضے مد ور طل و تطبیق دراں است که مصداق م دویج باشد بقولے مدر طل و ثلث رطل عراقی ست۔ (به قول شافعیه ہے کہ صاع۵-السرطل÷۴=االسرطل) ورطل بست استار حیار و نیم مثقال که وزن یک پیسه است واس حیاب ابہامے دارد وماآنرا بوزن اس دیارفرودآریم تا واضح گردد بدانکه مد بقول اول (حنی) یک من شرعی ست ومن شرعی چہل استار وآں بو زن جہانگیر شاہی ابد الله فی م اضبہ ملکہ وسلطنتہ کہ سرے سی وشش پیسہ است بک سر و حہار بیسہ پس صاع (یعنی عراقی) کہ حہارمدست پنج سیر و ثلث سر اکبری باشد و بوزن جهانگیری حهارسر ونیم سر دوییبه کم ومد بقول ثانی (شافعی ) یک سیر اکبری سه پییه و چزے کم (لعنیٰ ۳-۱/۳ پیسه کم ۳/۲-۳/۳پیسه ہوا)وسه ربع سر جہانگیری چیزے کم ( یعنی ثلث پیسہ کم کہ جہانگیری تین باؤکے ۲ پیسہ ہے) وصاع (لینی حمازی) بوزن اکبری سہ ونیم سر و دو بیسه (لیتنی تهائی بیسه کم که ساڑھے تین سر اکبری اور دو یسے کے ۷-ایسے ہوئے اور صاع حجازی ۱۰۶-۳/۲ پیسہ) وبوزن جہانگیری سه سیریک پیسه کم ۱ (بلکه ۱-۱۳/۱ پیسه کم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح سفر السعادة، فصل در طهارت الخ، مكتبه نوربير رضوبيه سمحر، ص ٣٠٠

فتاۋىرضويّه جلددېم

| عبارت ختم ہوئی اور قوسین میں اضافہ میری طرف سے | تین سیر جہانگیری ۱۰۸ پیہ ہے) انتھی مزیدًامابین |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (=)                                            |                                                |

البتہ اشعة اللمعات مطبع مصطفائی محمد حسین خال باب الغسل میں سیر جہانگیری سے صاع عراقی کا حساب ظاہر انتظا سے کا تب سے غلط ہو گیا ہے حیث قال صاع بوزن اکبر شاہی کہ سیرے سی سیر شاہی بود پنج سیر ودہ سیر شاہی ہے حساب سے کہ ایک سیر تمیں استار کا ہے، صاع ۵ سیر ہُوااور دس 'استار ہے۔ت) (بیہ صحیح ہے اور حساب اول کے مطابق کہ دس اسیر شاہی ثلث بیسے اکبری ہے کمالا یحقی جیسا کہ بوشیدہ نہیں۔ت)

وبوزن حال جہانگیری ابد الله ملکه وسلطنته که سیرے سی اور جہانگیری حساب سے جس میں ایک سیر ۱۳۶ استار کا ہے، وشش سیر شاہی عراقی صاع چار سیر ایک پاؤاور ایک سیر کم ہے۔(ت) کم۔

1 کم۔ 1

(یہ غلط ہے کہ صاع ۱۷۰ پیسہ ہے اور سوا چار سیر جہانگیری ایک پیسہ کم کے ۱۵۲ ہی پیسے ہُوئے آٹھ پیسے کافرق ہے صحیح وہی ہے جواویر گزرا کہ ساڑھے چار سیر جہانگیری ہے دوییسے کم)

مسکلہ ۱۳۹۲ تا او بہان پورہ مکسر اسٹیٹ مسکولہ مرتضٰی خال پی سارجنٹ سپر نٹنڈنٹ پولیس آفس کاذی الحجہ ۱۳۳۹ھ (۱) کیا فرماتے ہیں عید الفطر کے خطبہ میں فطرہ فی کس ایک سیر ساڑھے گیارہ آنے بھر مبلغ ایک سو پانچ روپیہ بھر کے حساب سے دینا بتا ہا، کیا یہ صحیح ہے؟

(۲) صاع کتنے سیر کا، سیر کتنے روپیہ بھر، روپیہ کتنے ماشے کا،اور کون روپیہ شرع سے،اس میں کیا حکم ہے؟ (۳) خطبہ علمی میں نصف صاع یعنی دوسیر جس کاوزن بریلی کے سیر سے ایک سیر نوچھٹانک سے کچھ بتایا کیا ہہ صیح ہے؟ رائگ الوقت سیر سے فطرہ فی کس کتنادینا چاہئے؟

#### الجواب:

(۱) خالد کایہ قول محض غلط ہے گیہوں صدقۃ الفطر ایک سوچوالیس ملاملائد روپیہ بھر ہے اور زیادہ احتیاط اٹھنی اوپر ایک سو پیچیسر ملہ ہمدروپے بھر، کہا بیتناکا فی فتاونا (جیسا کہ ہم نے اپنے فتاوی میں اسے بیان

Page 305 of 836

<sup>1</sup> اشعة اللمعات باب الغسل فصل ثاني مكتبه نوريه رضوبه تحمر ٢٣٣/١

کیا ہے۔ت) ایک سوپانچ روپے ساڑھے گیارہ آنے بھرسے کسی طرح صدقہ ادانہیں ہو سکتا۔

ت بن منتقب ہوتے ہیں، صاع کا حساب مر جگہ کے سیر سے بدلے گا، صاع اس انگریزی روپیہ رائج الوقت سے دو سواٹھاسی روپے بھر ہے،اور تولوں سے دوسوستر تولے۔ یہ روپیہ سواگیارہ ماشہ بھر ہے۔

(٣) گیہوں کا فطرہ انگریزی روپے سے ایک سوچوالیس روپے جر ہے جو بر ملی کے سیر سے کہ سو ''روپیہ جرکا ہے چھٹانک کم ڈیڑھ سیر ہواسیر کا پانچواں حصّہ کم۔ حساب صحیح و منقح یہ ہے، زیادہ احتیاط وہ ہے جو اوپر گزری کہ گیہوں بر ملی کے سیر سے پونے دوسیر دیں اٹھنی بجر اوپر، اور اسی ' کے سیر سے تین چھٹانک دوسیر دس اٹھنی بجر اوپر۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ

#### سوال کسے جائز ہے کسے ناجائز

سکه ۱۵۰: از مولوی محمد اسلعیل محمود آبادی کر بیج الآخر ۱۳۳۳ د

اس ملک میں رواج ہے کہ بعد نماز قبل فاتحہ اخیرہ کے ایک شخص اُٹھ کر مسافروں مسکینوں کے واسطے مسجد کے اندر مقتدیوں میں چندہ کرتا ہے، بعد ہو جانے کے فاتحہ پڑھی جاتی ہے بعدہ جو کچھ رقم بذریعہ چندہ جمع ہوتی ہے اس کو مسافروں اور مسکینوں میں تقسیم کردیتے ہیں، آیا یہ امر اس طرح مسجد کے اندر جائز ہے؟

#### الجواب:

جائز ہے جبکہ وُہ چندہ کرنے والاخود اسمیس سے نہ لیتا ہو، بلکہ مسجد میں مسکین کے لیے اس طرح چندہ کرناخود سنّت سے ثابت ہے۔واللّه تعالیٰ اعلمہ

مسئلہ 101 : کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ اکثر لوگ جو صحیح وسالم جوان تندرست ہیں مگر بوجہ آرام طلبی کے طلب معاش کی محنت ہے جی پُراکر سوال کو کہ بظاہر آسان ہے پیشہ اپنا مقرر کیا ہے، چنانچہ بعض نے تو چند کتابیں فارسی اردو وغیرہ کی دیکھ کر وعظ گوئی اختیار کی ہے اور دوسر ہے وطنوں میں جاکر اسی کے ذریعہ سے سوال کرتے ہیں اور بعض مشانحنین کی شکل بناکر کماتے ہیں اور بعض مسافر بن کر مسجد وں میں تھہرتے ہیں اور اقسام اقسام کی حاجتیں ظاہر کرکے سوال کرتے ہیں اور بسبب کرت اور رواج اس فتم کے لوگوں کی جو کوئی محتاج سچی حالت والا مسکین اور مسافر مصیبت زدہ ہوتا ہے، اس کی تصدیق اور شاخت بھی کم ہوتی ہے، علاوہ سوال کرنے کے یہ بھی ہوتا ہے کہ جس شہریا محلّہ میں پہنچے ہیں وہاں کے باشندوں سے وہاں کے لوگوں کا حال معلوم کرتے ہیں اس کو جا گھیرتے ہیں

اور کہتے ہیں کہ ہمارے واسطے تم اپنے محلّہ یا شہر سے آگاہ کرادو بعض لوگ ان کی باتوں میں آکر ان کی طرف سے لوگوں سے مانگ مانگ کر ان کے واسطے کو شش کرکے کچھ دلوادے تو بمقتضائے مانگ مانگ کر ان کے واسطے کو شش کرکے کچھ دلوادے تو بمقتضائے اس حدیث شریف کے الدال علی الخیر کفاعلہ (بھلائی پر رہنمائی کرنے والداسے بجالانے والے کی طرح ہوتا ہے۔ ت) تواب پائے گااور یہ فعل اس کا موجب اجر ہوگایا بحکم وَ لَا تَعَاوَنُوْ اعْلَی الْا ثُیرِ وَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰ

بے ضرورتِ شرعی سوال کرنا حرام ہے، اور جن لوگوں نے باوجود قدرت کتب بلاضرورت سوال کرنا اپنا پیشہ کر لیا ہے وہ جو
کچھ اس سے جمع کرتے ہیں سب ناپاک و خبیث ہے اور ان کا بیہ حال جان کر اُن کے سوال پر کچھ دینا داخل ثواب نہیں بلکہ ناجائز
وکتاہ، اور گناہ میں مدد کرنا ہے۔ اور جب انھیں دینا نا جائز تو دلانے والا بھی دال علی المخید نہیں بلکہ دال علی الشر ہے۔ اس
مسلہ کی تفصیل فقیر غفر الله تعالی نے اپنے مجموعہ فاوی میں ذکر کی، لیکن اگر بے سوال کوئی کچھ دے جیسے لوگ علماء و مشاکح کی
خدمت کرتے ہیں تواس کے لے لینے میں کوئی حرج نہیں بلکہ نیت نیک ہو تو دینے اور لینے والے دونوں داخل ثواب ہیں خصوصًا
جبکہ لینے والا حاجت رکھتا ہو، سیّد عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے امیر المو منین عمر فار وق اعظم رضی الله عنہ کو کچھ عطا ہے ہی اُنھوں نے واپس حاضر کی کہ حضور نے ہمیں حکم دیا تھا کہ کسی سے کچھ نہ لینے میں بھلائی ہے، فرما یا یہ بحالتِ سوال ہے اور جو سوال آئے وُہ تو ایک رزق ہے کہ مولی تعالی نے تجھے بھیجا، امیر المو منین نے عرض کی واللہ اب کسی سے بچھ سوال نہ کوں گا۔ ورس کا اور بے سوال جو چیز آئے گی لے اُوں گا۔

اسے موطامیں امام مالک نے روایت کیا ہے اور اصل

رواه مألك في البوطا اصل الحديث

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المعجم الكبير مر وى از ابو مسعود الانصارى المكتبية الفيصليه بير وت ٢٨/١٧-٢٢

<sup>2</sup> القرآن ۲/۵

<sup>3</sup> صحیح ا بخاری باب من اعطاه الله شیئامن غیر مسئلة قدیمی کتب خانه کراچی ۱۹۹۱، صحیح مسلم باب جواز الاخذ بغیر سوال الخ قدیمی کتب خانه کراچی ۱ ۳۳۳۷، مند احمد بن حنبل مروی از عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه دار الفکر بیروت ۱ /۷۱، ۴۸، مصنف ابن ابی شیبه کتاب البیوع والاقضیه حدیث ۱۲۱۲ داره علوم القرآن والعلوم الاسلامیه ۲ /۵۵۲

حدیث بخاری و مسلم نے حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کی ہے، اور اس بارے میں امام احمد اور بیہی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سے، ابویعلی نے حضرت واصل بن خطاب سے، امام احمد، ابویعلی، طبرانی، ابن حبان اور حاکم نے حضرت خالد بن عدی الحجنی سے، امام احمد نے حضرت ابوم ریرہ رضی الله تعالی عنه سے، امام احمد نے حضرت ابوم ریرہ رضی الله تعالی عنه سے، امام احمد، طبرانی اور بیہی نے حضرت عائد بن عمر رضی الله تعالی عنه عر رضی الله تعالی عنه عر رضی الله تعالی عنهم سے روایت کیا ہے، اور یہ تمام احادیث جید اساد کی وجہ سے قوی ہیں۔ (ت)

عند الشيخين من حديث ابن عبر رضى الله تعالى عنهما وفى الباب عن امر البومنين الصديقة عند احمد والبيه قى وعن واصل بن الخطاب عند ابي يعلى وعن خالد بن عدى الجهنى عند احمد وابي يعلى والطبراني وابن حبان والحاكم عن ابي بريرة رضى الله تعالى عنه عند الامام احمد وعن عائذ بن عمر رضى الله تعالى عنهم عنداحمد والطبراني والبيه قى وهذا كلها احاديث قوية باسانيد جياد.

حدیث میں ہے حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں:

ماالبعطى من سعة بافضل من الأخذ اذا كان محتاجاً وواة الطبراني في الكبير عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما وشابدة عندة في الاوسط كابن حبان في الضعفاء من حديث انس رضى الله تعالى عنه والله تعالى اعلم و

توگری سے دینے والا پچھ لینے والے سے افضل نہیں جبکہ وہ حاجت رکھتا ہو (اسے طبر انی نے المعجم الکبیر میں حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کیا اور اوسط میں ان کے بال اس کا شاہد بھی ہے جیسا کہ ابن حبان نے الضعفاء میں حضرت انس رضی الله تعالی عنہ سے حدیث روایت کی ہے۔۔۔) والله تعالی اعلمہ۔

مسئلہ ۱۵۲: از پکھر پرامحلّه نورالحلیم شاہ شریف آباد رائے پور ضلع مظفر پور مرسلہ شریف الرحمٰن صاحب ۳ شعبان ۳ ساھ زید مالدارچ سات ہزار روپے یا پچھ کم و بیش کی زمین رکھتا ہے اور اس کو پانچ چھ سور و پیہ قرض ہے آیاؤہ زمین چ کرادا کرے یا جمیک مانگ کر، شرعًا اس کو اس غرض سے جمیک مانگنا جائز ہے مانہیں؟

> الجواب : اگراس کاذر بعیہ رزق اس زمین کے سواتچھ نہیں ، نہ ؤہ کسی کسب پر قادر ہے نہ اس زمین کا کو ئی حصہ

Page 308 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المعجم الكبير مر وى از عبدالله بن عمر رضى الله عنهما المكتبة الفيصليه بيروت ٣٢٣/١٢

فتاؤىرضويّه

جدا کرکے باقی لائق کفایت بیچ یا کوئی حصہ لینے پر راضی نہ ہو، غرض بیہ کہ سوائے سوال جمیج اسباب بند ہوں تو بھکم ضرورت بقدر ضرورت سوال حلال، ورنہ حرام،

ضرورت ممنوعات کو مباح کردیتی ہے اور ضرورت کے پیش نظراتن ہی مقدار جائز ہوگی (ت) والله تعالیٰ اعلمہ

فأن الضرورة تبيع المحظورات وماكان لضرورة تقدرها ـ والله تعالى اعلم ـ

# صدقات نفل كابيان

مسکله ۱۵۳: از سرکار مارم و مطهره از درگاه مسکین پناه مسئوله حضرت سیّد شاه حامد حسین میال صاحب قبله دامت برکاتهم ۱ شعبان ۱۳۲۰ه

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ ایک صاحب بغرض ثواب اپنے جائز روپے سے ماہواری یاسالانہ کھانا پکواکر فاتحہ حضور پُر نور سرورِ عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کیا کرتے ہیں اور کھانا مساکین و غیر مساکین کو کھلا دیتے ہیں یا تقسیم کردیتے ہیں ایک طالبعلم حفی قادری سنّی سیّد کہ جس کی تعلیم دینی بوجہ نہ استطاعت ہونے کے اُس کے ولی کے غیر مکل رہی جاتی ہواور علوم دینی حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اُس طالب علم آلِ مصطفیٰ صلی الله تعالی علیہ وسلم کے بد عقیدہ ہوجانے کا اندیشہ ہواس صورت میں اگر وہ روپیہ کو جو فاتحہ میں صرف کیا جاتا ہے اگر اس طالب علم کے تعلیم دینی میں بہنیتِ تواب فاتحہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم صرف کردیا جائے تو بدل اُس فاتحہ سالانہ یا ماہواری کا ہو کر باعثِ خوشنودی سر دارِ دو عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم ہوگایا نہیں اور ثواب میں کمی تونہ ہوگی؟

#### الجواب:

یہ اُس کا نعم البدل ہوگا اور ثواب میں کمی کیا معنی، اُس سے ستّر مُنا ثواب کی زیادہ اُمید ہے بطور مذکور کھانا پکا کر کھلانے یا بانٹنے میں ایک محے دس ہیں۔

| الله تعالی کاارشاد گرامی ہے جو نیکی بجالاتا ہے اس کے لئے اس | قَالِ الله تعالىٰ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْمُ ٱ مُثَالِهَا ۗ - 1 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| کی دس مثل ہیں۔(ت)                                           |                                                                             |
|                                                             | اور طالب علم دین کی اعانت میں کم سے کم ایک کے سات سو۔                       |
| الله تعالی کافرمان عالی ہے: انکی کہاوت جو اپنے              | قال الله تعالى مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُمْ                    |

<sup>1</sup> القرآن ۱۲۱/۲

جلدديم فتاؤىرضويّه

مال الله کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اُس دانہ کی طرح جس نے اگائیں سات بالیاں، مربالی میں سودانے، اور اللهاس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے جاہے،اور الله وسعت والا علم والا **پ**۔(ت)

فُسُمِيْلِ اللهِ كَبَثَلِ حَبَّةٍ آئَيْكَتُ سَبْعَسَنَالِلَ فَكُلِّ سُنْبُكَةِ مِّا لَّةُ حَبَّةٍ لَا وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَّشَاعُ لِمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ ال

در مختار میں ہے:

فی سبیل الله سے مراد ؤہ غازی ہیں جن کے باس خرچہ واسلحہ نہ ہو، بعض نے کہا جاجی،اور بعض نے کہا اس سے خصوصًا طلبه علم مرادین (ت)

في سبيل الله هو منقطع الغزاة وقيل الحاج وقيل طلبة العلم خصوصاً 2

جبکہ اس میں حفظ ہدایت ہو، صحیح حدیث ہے نبی صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

ہے جس پر طلوع آفاب ہو۔(ت)والله تعالیٰ اعلم وعليه جل مجده اتمر واحكم

لان یہدی الله بك رجلا خير لك مها طلعت عليك | تيري وجرسے كسي ایك كا ہدایت یاجانا ہر اس شكى سے بہتر شمس و غربت ـ 3 والله تعالى اعلم وعلمه جل مجدهاتم واحكم

از رامپور چاه شومر سله مولوي عبدالصمد صاحب ۱۸محرم ۲۱ ساره

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اندریں مسلہ کہ جولوگ تندرست و توانگر کھاتے بیتے ہیں انھوں نے اپنا پیشہ گدائی اور فقیری اور محتا جگی کا مقرر کیا ہے اور دربدر شہر بہ شہر بھیک مانگتے سوال کرتے پھرتے ہیں اور مر گز محنت مزدوری نہیں کرتے اگر جہ مالدار آ سودہ حال ہیں ایسے لو گوں کو بھک مانگنااور سوال کرنا حلال ہے باحرام؟اور اگر حرام ہے تو دینا بھی بوجہ اعانت علی الحرمة، حرام اور ممنوع ہے یا نہیں، جبکہ مسجد میں سوال اور اس عطا کو کتبِ فقہ میں حرام ومکروہ فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ ور مختار میں مر قوم ہے: ویحوم فیه السوال ویکرہ الاعطاء المحساء میں مانگنا حرام اور دینا مکروہ ہے۔ت) بينوا بالكتاب وتوجر وابيوم الحساب (كتاب سے بيان كرواور يوم حماب اجرباؤ۔ت)

<sup>1</sup> القرآن ۲۲۱/۲

<sup>2</sup> در مختار باب المصرف مطبع محتبائی د ہلی ۱/۰ ۱۸

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الجامع الصغير مع فيض القدير حديث ۲۱۹ دارالمعرفة بيروت ۲۵۹/۵، اتحاف السادة المتقين بيان ترك الطاعات خوفاً من الرباء دارالفكر بيروت

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> در مختار باب ماینسد الصّلوة الخ مطبع مجتبائی دہلی ا/ ۹۳

#### الجواب:

جوا پنی ضروریات شرعیہ کے لائق مال رکھتا ہے یااس کے کسب پر قادر ہے اُسے سوال حرام ہے اور جواس مال سے آگاہ ہو اُسے دیناحرام، اور لینے اور دینے والا دونوں گئنه گار و مبتلائے آثام۔ صحاح میں ہے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

صدقہ حلال نہیں ہے کسی غنی کے لیے، نہ کسی تندرست کے لیے (اسے امام احمد، دار می اور چاروں ائمہ نے حضرت سید نا ابوم پر درضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا۔ت)

لاتحل الصدقة لغنى ولذى مرة سوى والاربعة المريرة الائمة احمد والدارمي والاربعة عن ابي بريرة رضى الله تعالى عنه والدربعة عن الله تعالى عنه والدربعة الله والدربعة الله تعالى عنه والدربعة الله والدربعة الل

نيز صحاح ميں ہے رسول الله صلے الله تعالی عليه وسلم فرماتے ہيں:

جولو گوں سے سوال کرے اور اس کے پاس وہ شئے ہو جو اُسے
بے نیاز کرتی ہو روزِ قیامت اس حال پر آئیگا کہ اُس کا وہ سوال
اس کے چہرہ پر خراش وزخم ہو (اسے دار می اور چاروں ائمہ نے
حضرت ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ت)

من سأل الناس وله مايغنيه جاء يوم القيامة ومسئلته في وجهه خبوش-2 رواة الدارمي والا ربعة عن ابن مسعودرضي الله تعالى عنه

نیز فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم :

جو اپنامال بڑھانے کے لیے لوگوں سے اُن کے مال کا سوال کرتا ہے وہ جہتم کی آگ کا طکرا مانگتا ہے، اب چاہے تھوڑی لے یابہت۔(اسے امام احمد،

من سأل الناس اموالهم تكثر افانها يسأل جمر جهنم فليستقل منه او يستكثر ـ درواه احمد و مسلم وابن مأجة عن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن الدارمي نمبر ۱۵ باب من تحل له الصدقة نشرالسنة ملتان ا/۴۵ ۳۲م جامع الترمذي ابواب الز كوة امين كمپني كتب خانه رشيديه د ، بلي ا/۸۳

<sup>2</sup> جامع سنن الدارمي نمبر ۱۵ باب من تحل له الصدقة نشرالسنة ملتان ا/۳۲۵، چامع الترمذي ابواب الز کوةامين فمپني کتب خانه رشيديه د بلی ۸۲/۱

<sup>3</sup> منداحمد بن حنبل مروی از ابوم پره رضی الله عنه دارالفکر بیروت ۲۳۱/۲، صحیح مسلم کتاب الز کوة قدیمی کتب خانه کراچی ۳۳۳۳، سنن ابن ماجه باب من سأل عن ظهر غنی ایج ایم سعید کمپنی کراچی ص ۱۳۳

مسلم اور ابن ماجہ نے حضرت ابوم پرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا۔ت)

هريرةرضي الله تعالى عنه

نيز فرماتے ہيں صلى الله تعالىٰ عليه وسلم:

جوبے حاجت وضرورتِ شرعیہ سوال کرے وہ جہنم کی آگ کھاتا ہے (اسے امام احمد اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اور الختارہ میں حضرت حبثی بن جنادہ رضی اللّٰه عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ت)

من سأل من غير فقر فانما ياكل الجمر- أرواة احمد وابن خزيمة وايضافي المختارة عن حبشى بن جنادة رضى الله تعالى عنه بسند صحيح

#### تنویر الابصار و در مختار میں ہے:

جس شخص کے پاس عملاً ایک دن کی روزی موجود ہو یا وہ روزی کمانے کی ضحیح طاقت رکھتا ہو (یعنی وہ تندرست و توانا ہوتو) اس کے لیے روزی کا سوال جائز نہیں، اس کے حال سے آگاہ شخص اگر اسے پچھ دے گاتو وہ گنہ گار ہوگا کیونکہ وہ حرام پر اس کی مدد کررہا ہے اھ (ت) اور اس پر ایسی تفصیلی گفتگو جس سے تمام اوہام کارد ہوجائے ہم نے اپنے فتاؤی میں کی ہے اور اس میں پچھ روالمحتار کے حاشیہ میں بھی ذکر کی ہے اور اس میں پچھ روالمحتار کے حاشیہ میں بھی ذکر کی ہے اور الله تعالی سجانہ کا مبارک فرمان ہے: گناہ اور زیادتی پر مدد نہ کرو۔ والله تعالی اعلم (ت)

لايحل ان يسئل من له قوت يومه بالفعل او بالقوة كالصحيح المكتسب ويا ثم معطيه ان علم بحاله لاعانته على المحرم اهـ وتمام الكلام في هذاالمقام مع دفع الاوهام في فتاؤنا وقد ذكر ناشياً منه فيما علقنا على رد المحتار والله تعالى يقول جل مجدة وكرتكاؤنوا على ألا ثُم وَالْعُدُوانِ، والله تعالى اعلم علم والله تعالى اعلم والله تعالى اعلى والله تعالى اعلم والله تعالى اعلى والله تعالى اعلم والله تعالى اعلى والله والله تعالى الله والله وا

مسئلہ 100: مرسلہ مظفر علی ساکن قصبہ شاہ آباد ضلع ہر دوئی محلّہ سید باڑہ ۱۶ جمادی الاولی ۳۰ ساھ میلاد شریف اور گیار ہویں شریف اور فاتحہ اولیاء الله کی شیرینی کھانا اور شربت محرّم کا پینا درست ہے یا نہیں اور ان کا حرام جاننے والا اور مثل زکوۃ کے مال کے ، بجز مساکین اور سب کے واسطے ، حرام قطعی بتانے والا

Page 312 of 836

<sup>1</sup> منداحد بن حنبل حدیث حبثی بن جنادة السلولی رضی الله عنه دارالفکر بیر وت ۱۲۵/۳، صححا بن خزیمه نمبر ۲۱۲ باب التغلیظ فی مسئلة الغنی من الصدقة حدیث ۱۲۳۳۲ المکت الاسلامی بیر وت ۱۰۰/۴۰

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار شرح تنویرالابصار باب المصرف مطبع مجتبائی دبلی ا/۱۳۲

جلدديم فتاؤىرضويّه

حنی مقلد ہے مانہیں؟اوراپیاشخص حنی مقلداشخاص میں قابل امامت ہوسکتا ہے مانہیں؟

اشیاء مذکورہ سے کوئی چیز نہ زکوہ ہے نہ صدقہ واجبہ، اس کا کھاناغنی، فقیر، سیّد وغیرہ سب کو بالاتفاق حلال ہے، اُسے سوائے مساکین اور وں پر حرام بتانے والا،الله عزوجل پر افتراء کرتا ہے اور سخت عذاب شدید کا مستحق ہے، اور الله عزوجل فرماتا ہے:

اور نہ کہوا بی زبانی حجوٹ بناوٹوں سے کہ یہ چیز حلال ہے اور بہ چیز حرام کہ الله پر مجھوٹ باندھو بیشک جو الله پر مجھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہ یائیں گے دنیامیں تھوڑاسا کھا پہن لیں پھر آخرت میں ان کے لیے در دناک عذاب ہے۔

وَلا تَقُوْلُوْ الِمَاتَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ لَهِ ذَاحَالُ وَهِ ذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُواعَلَى اللهِ الكَنِبَ اللهِ اللهُ اللهِ الكَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ أَنَّ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَنَابٌ اَلِيْمٌ ١٠٠٠

فتاوی عتابیه پھر نہایہ شرح ہدایہ پھر سعدیآ فندی علی العنابیہ میں ہے:

يجوز النفل للهاشمي مطلقاً بالاجماع وكذا يجوز | مرنفلي صدقه بالاتفاق باشي كے ليے جائز ہےاوراس طرح نفلي صدقہ غنی کے لیے بھی جائز ہے۔ (ت)

النفل للغني\_ 2

در مختار میں ہے:

نفلی صد قات اور غله او قاف ان (اغنیاه ) کے لیے جائز ہے (ご)~

جازت التطوعات من الصدقات و غلة الاوقاف

ذخیرہ پھرردالمحتار میں ہے:

عنی پر صدقہ کی صورت میں وہ قربت ہوتی ہے جو نقیر پر صدقہ سے کم ہے۔(ت)

ان في التصديق على الغنى نوع قربة دون قربة الفقير\_4

معهذاان اشیاء میں تصدق کی نیت نہیں ہوتی بلکہ عام حاضرین پر مدیبہ تقسیم اور مدیبہ یقینامطلّقاسب کے لیے جائز

Page 313 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> القرآن ۱۱/۲۱۱و کاا

<sup>2</sup> حاشية سعديآ فندي على العنابه مع فتح القديرياب يجوز د فع الصدقة البدالخ مكتبه نوريه رضوبه سكهر ١١/٢

<sup>3</sup> در مختار باب لمصرف مطبع محتنائی د بلی ۱/۱۱ ۱۲

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ردالمحتار ، کتاب الوقف، داراحیا<sub>ء</sub> التراث العربی بیر وت، ۳۵۷/۳

اور زمانہ رسالت سے علی العموم بلا تخصیص مساکین رائج ہے، ایبا شخص کہ صراحةً الله ورسول پر افتراء کرتا ہے اور حلالِ خدا کو حرام بتاتا ہے، اگر جاہل بے علم ہے اور اپنے قولِ باطل پر مُصر ہے تو دو 'وجہ سے فاسق ہے: اولا : حلال کو حرام کرنا، دوسرے بے علم فتو کا دینا، حلال حرام میں زبان کھولنا۔ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

بے علم کہ شرعی حکم لگا بیٹھے تو آپ بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا (اسے امام بخاری، احمد، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنھماسے روایت کیاہے۔ت)

افتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ والا البخاری واحمد ومسلم والتر مذی و ابن ماجة عن عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما۔

نيز حديث ميں ہے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

جو بغیر علم کے کوئی حکم شرعی بتائے اس پر آسان و زمین کے فرشتے لعنت کریں (اسے ابن عساکر نے امیر المومنین حضرت علی کرم الله تعالے وجہہ سے روایت کیا۔ ت

من افتى بغير علم لعنته ملئكة السباء و الارض -2رواة ابن عساكر عن امير المومنين على كرمر الله وجهه-

اور فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہے:

جیسا کہ حجہ، غنیہ، تبیین اور طحطاوی علی المراقی وغیرہ میں ہے اور ہم نے اپنے رسالہ "النھی الاکید،" میں اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ (ت) كماً في الحجة والغنية والتبيين والطحطاوي على المراقى وغيرها وقد حققنا في النهى الاكيد

اورا گرذی علم ہے تواُس کا حکم اور سخت تر ہے کہ وہ دانستہ اللّٰه عز و جل پر افتراء کرتا ہے اور اللّٰه عز و جل فرماتا ہے :

حجوٹے افتراء وہی باندھتے ہیں جوایمان نہیں لاتے۔

ٳڹۧؠٵؽڡؙؾؘڔؽٳڷڴۮؚڹٳڷۜڹؽؽ؆ؽؙٷڝؙؙۏ<sup>ؾ</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحیح</sup> ابخاری، کتاب العلم، باب کیف یقبض العلم، قدیمی کتب خانه کراچی، ۲۰۱۱

<sup>2</sup> كنزالعمال بحواله ابن عساكر ، عن على كرم الله وجهه حديث ١٩٠٨ ، مؤسسة الرسالة: بيروت ، • ١٩٣١ م

<sup>3</sup> القرآن١٠٥/١٥٠١

فتاۋىرضويّه جلددېم

اوراس کے غیر مقلد ہونے میں شک نہیں وُہ نہ حنی ہے نہ شافعی نہ مالکی نہ حنبلی کہ کسی مذہب میں ہدیہ تقسیم اغنیاء پرحرام نہیں، ہاں وہ شیطان کا مقلد ہے، جس نے صحابہ کرام کے زمانہ سے اس وقت تک تمام مسلمانوں کو مر تکب حرام واکل حرام، بنانے کا ناپاک وسوسہ اُس کے بے باک دل میں ڈالا،اور غیر مقلد کے پیچے نماز حرام، بلکہ محض باطل ہے کہا حققناً ہی کتابناً المذکور (جیباہم نے اپنی کتاب مذکور میں اس کی تحقیق کی ہے۔ ت) فتح القدیر میں ہے:

الصلوة خلف اهل الاهواء لاتجوز والله تعالى المربواك ييهي نماز جائز نبين (ت) اعلم اعلم المربوا الله المربوا الم

مسکلہ ۱۵۹: از کلکتہ کو گھوٹولہ۔اسٹریٹ نمبر ۲۵ مرسلہ حاجی مجمد لعل خال صاحب، ۲۰ ریج الاول ۱۳۳۱ھ قبلہ و کعبہ حضرت مولائی مرشدی مد ظلہ العالی تمنائے قدم بوسی کے بعد مؤد بانہ گزارش ہے کہ ایک شخص اہل وعیال رکھتا ہے اپنی ماہانہ یاسالانہ آمدنی سے بلاافراط و تفریط اپنے بال بچیں پر خرچ کرکے بقایا خدائی راہ میں دیتا ہے آئندہ کو اہل وعیال کے واسطے پچھ نہیں رکھتا ،دوسری اپنی آمدنی سے بچول پر ایک حصہ خرچ کرکے دوسرا حصہ خیرات کرتا اور تیسر احصّہ آئندہ اکئی ضرور توں میں کام آنے کی غرض سے رکھ چھوڑنے کو اچھا جانتا ہے،ان دونوں میں افضل کون ہے ؟بیدنو ا تو جروا

محسنِ نیّت سے دونوں صور تیں محمود ہیں،اور باختلافِ احوال ہر ایک افضل ، کبھی واجب، ولہندااس بارہ میں احادیث بھی مختلف آئیں اور سلف صالح کا عمل بھی مختلف رہا۔

اقول: وبالله التوفيق (میں کہتا ہوں اور توفیق الله تعالی سے ہدت) اس میں قول موجز و جامع اِن شاء الله تعالی سے ہے کہ آدی دو اقتم ہیں منفر دکہ تنہا ہو اور معیل کہ عیال رکھتا ہو، سوال اگر چہ معیل سے متعلق ہے مگر معیل اپنے حق نفس میں منفر د اور اس پر اپنے نفس کے لحاظ سے وہی احکام ہیں جو منفر د پر ہیں، لہذا دونوں کے احکام سے بحث درکار۔ اول اول الله اصحاب تجرید و تفرید جضوں نے اپنے رب سے کچھ نہ رکھنے کا عہد باندھاان پر اپنے عہد کے سبب ترک ادخار لازم ہوتا ہے اگر بچار تھیں تو نقض عہد ہے اور بعد عہد کھر جمع کرنا ضرور ضعف ِلقین سے ناشکی یا اُس کا موہم ہوگا، ایسے اگر کچھ بھی ذخیرہ کریں مستحق عقاب ہوں، حضور پُر نور سیّد عالم صلی الله تعالی

Page 315 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير، باب الاملة، مكتبه نوريه رضويه سكهر، ۳۰۴۸

علیہ وسلم نے بلال رضی الله تعالی عنہ کے پاس کچھ خُرے جمع دیکھے، فرمایا: یہ کیا ہے؟ عرض کی: شکی اوخریۃ لغد میں نے آئندہ کے لیے جمع کر رکھے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے: اعد ڈلک لا ضیافک حضور کے مہمانوں کے خیال سے اخصیں رکھا ہے۔ فرمایا:

کیا ڈرتا نہیں کہ تیرے آتش دورخ کا دُھواں ہو، اے بلال! خرچ کراور عرش کے مالک سے کمی کا اندیشہ نہ کرو۔ اسے بزار نے سند حسن سے طبرانی نے المعجم الکبیر میں حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ سے، ابو یعلی اور طبرانی نے المعجم الکبیر اور اوسط میں سند حسن سے، اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے پہلے الفاظ اسی کے حضرت ابوم پرہ رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ (ت) اماتخشی ان یکون لك دخان فی نار جهنم انفق یا بلال ولا تخشی من ذوی العرش اقلا لا رواه البزار بسند حسن و الطبرانی فی الكبیر عن ابن مسعود و ابو یعلی والطبرانی فی الكبیر والاوسط بسند حسن والبیهتی فی شعب الایمان واللفظ الاول له عن ابی بریرة رضی الله تعالی عنهما

ایک بارانہی بلال رضی الله تعالی عنه سے فرمایا: "اے بلال! فقیر مرنااور غنی ہو کرنه مرنا"۔ عرض کی:اس کی کیاسپیل ہے؟ فرمایا: جو ملے نه چھپانااور جو مانگا جائے منع نه کرنا (ظاہر ہے که جب نه مال چھپانا ہونه کسی کا سوال رَد کیا جائے تو سائلین کسی وقت بھی کچھ یاس نه چھوڑیں گے) عرض کی: ایسا کیو نکر کروں؟فرمایا:

یا تو یو نہی کر نا ہوگا یا آگ۔ (الله تعالیٰ کے دامنِ رحمت میں پناہ لیتا ہُوں۔ اسے طبرانی نے المعجم الکبیر میں، ابوشخ نے الثواب میں اور حاکم نے المستدرک میں حضرت بلال رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کیا ہے۔ ت)

هو ذاك او النار- والعياذ بالله تعالى رواه الطبراني في الكبير وابو الشيخ في الثواب والحاكم في المستدرك عن بلال رضى الله تعالى عنه

دوم: فقر وتوكّل ظاہر كركے صدقات لينے والاا گريہ حالت مستمر ركھنا چاہے تواُن صدقات ميں سے كچھ جمع كرر كھنا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شعب الایمان باب فی الز کوة حدیث ۳۳۳۸ دار لکتب العلمیه بیروت، ۲۰۹/۳، المعجم الکبیر، روی از بلال رضی الله تعالی عنه حدیث ۱۰۲۰، الممکتبة الفیصلیه بیروت، ۲۴٬۳۸۱ مهم، جمع الزوائه، بحواله البزار باب فی الانفاق والامساک دار الکتاب العربی بیروت، ۲۲/۱۸۰ <sup>2</sup> المعجم الکبیر مروی از بلال رضی الله عنه حدیث ۲۰۱۱ المکتبیة الفیصله بیروت ۱۲/۱۱ م

اُسے ناجائز ہوگا کہ یہ دھوکا ہوگااور اب جو صدقہ لے گاحرام و خبیث ہوگا، انہی دونوں باب سے ہیں وہ احادیث جن میں ایک اشر فی ترکہ چھوڑے والے کوایک داغ فرمایا، دوپر دو، تین پر تین یعنی فی اشر فی ایک داغ دیا جائیگا۔

امام احمد اور طبرانی نے حضرت ابو امامہ رضی الله تعالی عنہ سے
میں ایک دینار پایا گیا تو رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے
میں ایک دینار پایا گیا تو رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے
فرمایا: اس کے لیے ایک داغ ہے، دوسرا فوت ہوااس کے دامن
میں دو ادینار تھے، رسول الله صلے الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: یہ
دو اداغ ہیں۔امام احمد اور ابن حبان نے حضرت ابن مسعود رضی
الله تعالی عنہ سے روایت کیا اصحابِ صفہ میں سے ایک فوت ہوئے
ان کے شملہ میں دو ادینار پائے گئے تو لوگوں نے حضور صلی
الله تعالی علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں عرض کیا تو آپ نے
فرمایا: یہ دو اداغ ہیں۔احمد،ابن حبان اور بخاری میں حضرت سلمہ
بن اکوع رضی الله تعالی عنہ سے ہے کہ میں رسالتمآب صلی
الله تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہُوا تھا جنازہ لایا گیا،آپ صلی الله
تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے پچھ چھوڑا ہے ؟ عرض کیا: ہاں
اس نے تین دراہم چھوڑے ہیں۔آپ نے مبارک انگلیوں سے
اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: یہ تین داغ ہیں دائے ہیں۔

فلا حمد والطبراني عن إلى امامة رضى الله تعالى عنه توفى رجل من اهل الصفة فوجد في مئزرة دينار فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كية ثم توفى أخر فو جد في مئزرة ديناران، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كيتان ولا حمد وابن حبان عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال توفى رجل من اهل الصفة فوجد وافي شملته دينارين فذكرواذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال كيتان ولهما وللبخاري من سلمة بن الاكوع رضى الله تعالى عنه كنت جالسا عند النبي صلى الله تعالى عنه وسلم فاتى بجنازة فقال هل ترك من شئى قالو انعم ثلثة دنانير فقال باصبعه ثلث كيات.

۔ ظاہر ہے کہ ان حدیثوں کا محل ؤہ نہیں ہوسکتا جو آپیہ کریمہ:

جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور الله کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اخھیں در د ناک عذاب کی

وَالَّنِ يُنَكِّنُوْدُونَ النَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ لَا مَشِّدُهُمُ إِعِدَا إِ الدُيمِ لا ﴿

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> منداحمه بن حنبل مروی از ابوامامه دار الفکر بیروت ۲۵۳/۵

<sup>2</sup> منداحد بن حنبل مروى از عبدالله ابن مسعود دارالفكربير وت ا/٧٥٧

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> منداحمه بن حنبل مروی از سلمه بن اکوع دار الفکریپروت ۴۷/۳

بشارت و بیجئے کہ جس دن جہنم کی آگ میں انھیں بگھلایا جائے گا اور ان کی پیشانیوں ، پہلوؤں اور پیٹھیوں کو داغا جائے گا(اور کہا جائے گا) یہ ہے وہ خزانہ جسے تم اپنے لیے جمع کرتے تھے اب اپنے جمع کئے ہوئے کاعذاب چکھو۔(ت) ڲۛۅ۫ڡؘڽؙڂؗؠؗؗؗؗۼۘڵؽۿٵڣۣٛٮؘٚڶؠؚڿۘۿؘڹۜٛؠۘۏؿؙػٛٚۏۑۿ۪ٳڿؚؠٵۿۿؙؠؗ۫ۅؘۻؙؙۏڹۿؙؠ ۅؘڟؙۿۅ۫ؗۘؗ؆ۿؙؠؗ<sup>ؙ</sup>ۿؽؘٳڡٙٵػٮٞۯ۬ؾؙؠ۫ڵٳٮٞڡؙٛڛؚڴؠؙڣؘۮؙۏۛڠٷٳڡٙٵڴؽ۬ؾؙؠ ؾڴڹڒ۫ۅٛڽؘ؈ٛ

# وحديثِ صحيح:

جس نے سوناو چاندی جمع کیااور اسے راو خدامیں خرج نہ کیاوہ روزِ قیامت اس کے لیے آگ کاانگارہ بن جائے گااور اس سے مالک داغا جائے گا۔ اسے امام احمد اور طبر انی (الفاظ اس کے ہیں) نے حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے (ت)

من اوكى على ذهب اوفضة ولم ينفقه فى سبيل اللهكان جمر ايوم القيامة يكوى به- 2 رواة احمد والطبرانى واللفظ له كلاهما بسند صحيح عن ابى ذر رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم-

کا محمل ہے کہ جب زکوۃ دے دے حقوق واجبہ شرعیہ ادا کر دے کنز نہ رہااور سبیل الله میں خرج نہ کرنا صادق نہ آیا لہذااستحقاقِ داغ نہ رہا،

فالبيهقى فى سننه ابن عبر رضى الله تعالى عنهما موقوفا ومرفوعا الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كلما ادى زكوة فليس بكنز وان كان مدفونا تحت الارض وكلما لا تؤدى زكوته فهو كنز وان كان ظاهرا 3 ولابى داؤد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال لما نزلت هذه الأية و الذين يكنزون الذاب والفضة كبُرذلك على المسكين فقال عمر رضى الله تعالى عنه

بیمجق نے سنن میں حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہما سے میان موقوقاً اور مر فوعاً نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم سے بیان کیا، ہر وہ مال جس کی زکوہ دے دی جائے وہ کنز نہیں کملاتا اگر چہ وہ زمین میں مدفون ہو اور ہر مال جس کی زکوہ نہ دی گئی ہو وہ کنز ہے اگر چہ ظاہر ہو، ابو داؤد میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب بیہ آیہ کریمہ والذین یکنزون الذہب والفضة نازل ہُوئی تومسلمان پریشان ہوئے، حضرت عمررضی الله تعالی عنہ نے کہامیں

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> القرآن ۹/۴ سوه ۳

<sup>2</sup> المعجم الكبير مروى از ابوذر غفارى رضى الله تعالى عنه حديث ١٦٢١ المكتبة الفيصليه بيروت ١٥٣/٢

<sup>3</sup> السنن الكبرى للبيه قى كتاب الزكوة ، باب النفير الكنز الخ، دار صادر بير وت، ٨٣/٣

تمھاری میہ پریشانی دُور کرتاہُوں، حضور کی خدمت میں حاضر ہُوئے اور عرض کیا: یا نبی الله اس آمیہ مبارکہ نے آپ کے اصحاب کو پریشان کردیا ہے۔ آپ نے فرمایا: الله تعالیٰ نے زکوۃ فقط اسی لیے فرض فرمائی تاکہ تمھارا باقی مال پاک ہوجائے اور وراثت اس لیے فرض کی ہے تاکہ بعد کے لوگوں کومال ملے۔ راوی کہتے ہیں حضرت عمررضی الله تعالیٰ عنہ نے الله کی بڑائی بیان کی۔ (ت)

افرج عنكم فأنطلق فقال يأنبى الله انه كبر على اصحابك هذه الأية فقال ان الله لم يفرض الزكوة الاليطيب مابقى من اموالكم وانما فرض المواريث لتكون لمن بعد كم قال فكبر عمر رضى الله عنه -1

اور بیراس لیے کہ بیس دینار سے کم پر نہ ز کوۃ ہے نہ کوئی صدقہ واجبہ۔لاجرم یہاںاستحقاقِ داغ انہی دو۲وجہ سے ایک پر ہو،

الله تعالیٰ کافرمان ہے: عہد پُورا کروعہد کے بارے میں پُوچھا جائے گا۔ (ت)

قوت القلوب اور ترغیب وغیرہ میں ہے یہ داغ اس لیے ہے کہ ذخیرہ کرنے کے ساتھ اس نے ظاہرًا فقر کا اظہار کیا اور وہ صد قات میں فقرا یکے ساتھ شریک ہو گیا۔ (ت)

قال الله تعالى و الوَفُوْابِالْعَهُرِ آَلِ الْعَهُدَ كَانَ مَسُّوُلًا ﴿ وَفَى قُوتَ القلوبِ والترغيبِ وغيرهما انها كان كُذلك لانه ادّخر مع تلبسه بالفقر ظاهرا و مشاركته الفقراء فيما يأتيهم من الصدقة ـ 3

یہ اُسی تقدیر پر ہے کہ داغ سے مراد عیاؤا بالله آتش دوزخ میں تپاکر داغ دیناہو، اور اگر اس سے دھبہ مراد ہو یعنی اس کے جمال و نور انیت میں وہ ایسے معلوم ہول گے جیسے چہرہ پر چیک وغیرہ کا داغ، اور جن مور دول کے بارے میں بیہ حدیثیں آئیں وہاں بلاشُبہ یہی معنی دوم انسب واقرب ہیں تووہ ان دونول قسمول سے الگ ہیں، امام حجة الاسلام نے احیاء میں بعد ذکر وجہراول فرمایا:

دوسرایہ که دھوکائی بناپر نہ ہو،اب معنی یہ ہوگاکہ آخرت کے درجات میں کمی ہوجائے گی کیونکہ دنیا میں جس کو بھی پچھ دیا میں جس کے عوض آخرت

الثانى ان لايكون ذلك عن تلبيس، فيكون المعنى به النقصان عن درجته فى الأخرة اذلا يؤتى احدمن الدنيا شيأ الانقص

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن ابوداؤد كتاب الزكوة باب حقوق المال آفتاب عالم يريس لا مور ا/ ۲۳۴

<sup>2</sup> القرآن ١١٦٣ ٣

<sup>3</sup> الترغيب والترهيب كتاب الصدقات الترغيب في الانفاق في وجوه الخير الخ مصطفى البابي مصر ٥٨/٢

جلدديم فتاؤىرضويّه

میں کمی ہو جائے گی (ملحشا) (ت)

بقدره من الأخرة (ملخصا)

زبیدی نے اتحاف السادہ میں فرمایا:

صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم کے مقام کے یہی وجہ مناسب ہے، جیسا کہ مخفی نہیں۔(ت)

وهذا الوجه هو اللائق بمقام الصحابة رضى الله تعالىٰ عنهم كما لا يخفي ـ 2

سوم: جسے اپنی حالت معلوم ہو کہ حاجت سے زائد جو بچھ بچا کرر کھتا ہے نفس اُسے طغیان و عصیان پر حامل ہوتا ، ما کسی معصت کی عادت پڑی ہے اس میں خرچ کرتا ہے تواس پر معصت سے بچنافرض ہے اور جب اُس کا یہی طریقہ معین ہو کہ باقی مال اپنے پاس نہ رکھے تواس حالت میں اس پر حاجت سے زائد سب آمد نی کو مصارف خیر میں صرف کر دینالازم ہوگا،

صورت ہے اور جو شئی کسی واجب کا ذریعہ بن رہی ہو وہ بھی واجب ہو جاتی ہے۔ (ت)

وذٰلك لان فقدان الألة احد العصمتين وماتعين | يه اس ليے كه ذريعه كا مفقود موجانا بھى عصمت كى الك طريقالواجب وجب

چہارم: جوابیا ہے صبر اہو کہ اُسے فاقد پہنچے تو معاذالله رب عزوجل کی شکایت کرنے لگے اگرچہ صرف دل میں، نه زبان ہے، ما طرق ناجائز مثل سرقہ یا بھیک وغیرہ کا مرتکب ہو، اس پر لازم ہے کہ حاجت کے قدر جمع رکھے، اگر پیشہ ور ہے کہ ر وزکار وز کھاتا ہے، توایک دن کا،اور ملازم ہے کہ ماہوار ملتا ہے یا مکانوں دکانوں کے کراپہ پر بسر ہے کہ مہینہ چیجیے آتا ہے، تو ایک مہینہ کا، اور زمیندار ہے کہ فصل یا سال پر پاتا ہے تو چھ مہینہ یا سال بھر کا، فان درء المفاسد اهم من جلب المصالح (مصالح کے حصول سے مفاسد کاختم کرناہم ہوتا ہے۔ت) اور اصل ذریعہ معاش مثلاً آلات حرفت یا دکان مکان ويهات بقدر كفايت كاباقى ركھنا تومطلقاس پر لازم ہے۔ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

شعب الایمان میں حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے بسند حسن بیان کیا ہے۔ (ت)

من رزق فی شٹی فلیلزمہ۔ <sup>د</sup>رواہ البیہ قی فی شعب جوشئ کسی کاذبیہ رزق ہو وُہ اسے لازم <u>پکڑے امام بیہ</u>قی نے الايمان عن انس رضى الله تعالى عنه بسند حسن۔

<sup>1</sup> احياء العلوم محتاب التوحيد والتوكل الفن الثاني في التعرض لاسباب الادخار مكتبه ومطبعة المشد الحسيني قامر ه ٣٧٨/٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> اتحاف السادة المتقين كتاب التوحيد والتوكل الفن الثاني في التعرض لاسباب الاد خار دارالفكر بير وت ٥٠٥/٩

<sup>3</sup> شعب الإيمان باب التوكل والتسليم حديث ا ١٢٣ دار الكتب العلميه بيروت ، ٨٩/٢

دوسری حدیث میں ہے فرماتے ہیں صلی الله تعالی علیہ وسلم:

مامن عبد يبيع تاللًا عه الاسلط الله عليه تألفًا والله عليه تألفًا والعالم الله عن عبران بن حصين رض الله تعالى عنه وعن الصحابة جبيعًا عه: المال القديم و

جو بندہ قدیم جائداد کو چ دے الله تعالی اس پر تلف کرنے والا مسلط کردیتا ہے۔اسے طبر انی نے المعجم الکبیر میں حضرت عمر ان بن حصین رضی الله تعالی عنہ سے بیان کیا ہے اور تمام صحابہ سے منقول ہے،(ت) "تالد" قدیم مال کو کہتے ہیں۔

تيسرى حديث ميں ہے فرماتے ہيں صلى الله تعالى عليه وسلم:

من باع عقر دار من غير ضرورة سلط الله على ثمنها تالفايتلفه - 2 رواه في الاوسط عن معقل بن يسار رضى الله تعالىٰ عنه العقر بالفتح الاصل -

جس نے بغیر ضرورت اصل دار کو پیچالله تعالی اس کے نمنوں پر کسی تلف کرنیوالے کو مسلط کر دیتا ہے۔اسے طبرانی نے المحجم الاوسط میں حضرت معقل بن بیار رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ لفظ عقر بالفتح ہے اس کے معنی اصل کے ہیں (ت)

پنجم: جو عالم دین مفتی شرع یا مدافع بدع ہو اور بیت المال سے رزق نہیں پاتا، جیسا یہاں ہے، اور وہاں اس کا غیر ان مناصب دینہ پر قیام نہ کرسے کہ افتایا دفع بدعات میں اپنے او قات کا صرف کرنا اس پر فرض عین ہو اور وُہ مال و جائد ادر کھتا ہے جس کے باعث اسے غنا اور ان فرائض دینہ کے لیے فارغ البالی ہے کہ اگر خرج کر دے محتاج کسب ہو اور ان امور میں خلل پڑے، اس پر بھی اصل ذریعہ کا ابقا اور آمدنی کا بقدر مذکور جمع رکھنا واجب ہے فان مقدمة الفریضة فریضة فریضة (کسی فریضه کا مقدمه فرض ہو تا ہے۔ ت) ایسے عالم کو جہاد کے لیے جانے کی اجازت نہیں کسبِ مال میں وقت صرف کرنے کی کیو کر اجازت ہو سکتی ہے، تنویر و در مختار میں ہے:

کسی شہر میں فقیہ ہو اور وہاں اس سے بڑھ کر دین جاننے والا نہ ہو تواپیا شخص جہادیر نہیں جاسکتا ہے۔ (ت)

عالم ليس في البلدة افقه منه فليس له الغزو- 3

هشم: اگر وہاں اور بھی عالم بیر کام کر سکتے ہوں توابقاء و جمع مذکور اگر چہ واجب نہیں مگراہم و موکد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المعجم الكبير ، مر وى از عمران بن حصين ، حديث ۵۵۵ ، المكتبية الفيصليه بيروت ، ۲۲۲/۱۸

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الجامع الصغير مع فتح القدير بحواله طبر اني اوسط حديث ٨٥٥٣ دار المعر فيه بيروت ٢/ ٩٣

<sup>3</sup> در مختار ، كتاب الجهاد، مطبع مجتبائي د بلي ، ۳۳۹/۱

بیشک ہے کہ علم دین حمایتِ دین کے لیے فراغ بال، کسپر مال میں اشتغال سے لاکھوں درجے افضل ہے معہذاایک سے دواور دوسے چار بھلے ہوتے ہیں،ایک کی نظر کبھی خطا کرے تو دوسرے اسے صواب کی طرف پھیر دیں گے، ایک کو مرض وغیرہ کے باعث کچھ عذر پیش آئے تو جب اور موجود ہیں کام بند نہ رہے گا لہذا تعدد علائے دین کی طرف ضرور حاجت ہے۔ ہفتم: عالم نہیں مگر طلبِ علم دین میں مشغول ہے اور کسب میں اشتغال اُس سے مانع ہوگا تو اس پر بھی اُسی طرح ابقاء و جمع مسطور آکد واہم ہے۔

ہم : تین صور توں میں جمع منع ہُوئی، دو امیں واجب، دو امیں مؤکد۔ جو ان آٹھ سے خارج ہو، وہ اپنی حالت پر نظر کرے اگر جمع نہ رکھنے میں اس کا قلب پریثان ہو تو جہ بعبادت و ذکرِ اللی میں خلل پڑے تو ہمعنی مذکور بقدرِ حاجت جمع رکھنا ہی افضل ہے اور اکثر لوگ اسی قسم کے ہیں ع

> پراگنده روزی پراگنده دل (روزی پراگنده ہوتودل بھی پراگنده ہوتا ہے۔ت) شب چوعقد نماز بربندم چه خور د بامداد فرزندم (رات کو نماز میں دل کیا گلے جب په پریشانی ہو کہ صبح بچے کیا کھائیں گے۔ت)

> > عین العلم میں ہے:

مضطرب ذخیرہ کے ذریعے متو کل کا طریق ترک کردے کیونکہ مقصد اصلاح قلب ہے(ت)

يترك المضطرب طريق المتوكل بالادخار لان الغرض صلاح القلب ا

احیاء العلوم میں ہے:

بلکہ اگر قدر کفایت کو پُورا کرنیوالی جائیداد کو محفوط کرے جبکہ (عبادت میں ) تضرع اسی سے حاصل رہتا ہے تو یہ بہتر ہے۔(ت)

بل لوامسك ضيعة يكون دخلها وافيا بقدر كفايته وكان لا يتضرع قلبه الابه فذلك له اولى-2

یہاں وہ لوگ مراد ہیں جن کو توجہ بخداکا قصد ہے ورنہ مشمکین فی الد نیا تو کسی وقت بھی متوجہ نہیں ہوتے ، غنی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عين العلم ،الباب العشرون في التوحيد والتو كل الخ، مطبع اسلاميه لا هور ص ٣٣٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> احيا<sub>ء</sub> العلوم ،الباب العشرون في التوحيد والتو كل الخ مكتبه ومطبعة المشد الحسيني قامره ٣٧٧/٢

جلددېم فتاؤىرضويّه

ہوں تو بھول جائیں اللهم اٹا نعوذ بك من غنى يطغى و من فقرينسى (اےالله! ہم تیری پناه مانگتے ہیں اس غناسے جو تیرا باغی بنادے اور اس فقر سے جو کھے بُھلادے۔ت)

تہم: اگر جمع رکھنے میں اس کا دل متفرق اور مال کے حفظ مااس کی طرف میلان سے متعلق ہوتو رکھنا ہی افضل ہے کہ اصل مقصود ذکرِ الهیٰ کے لیے فراغ بال ہے جو اُس میں مخل ہو وہی ضم ہےان ہی دونوں مقاموں کی طرف حضور اقدس صلی الله تعالیٰ عليه وسلم نے اُس دُعاميں اشارہ فرما باجوا بنی اُمّت کو تعليم فرمائی که: ﴿

اے الله ! تو نے جو مجھے میرا پسندیدہ رزق دیا ہے تواسے اپنے پیندیده کاموں میں میرے لیے قوت کا ذریعہ بنادے، اور وُہ پندیده رزق جو تُونے مجھ سے روک رکھا ہے تواسے اپنے پیندیدہ کاموں میں میرے لیے ذریعہ فراعت بنادے۔اسے امام ترمذی نے حضرت عبدالله بن يزيد رضى الله تعالى عنه سے روايت كركے حسن قرار دیا ہے۔ (ت)

اللهم مأرزقتني مما احب فأجعله قوة لي فيما تحب اللهم ومأزويت عنى مهااحب فأجعله فراغالي فيها تحد المرمذي عن عبدالله بن يزيد رضي الله تعالى عنه وحسنه

### امام حجة الاسلام بعد عبارت مذ كوره فرماتے ہيں:

المقصود اصلاح القلب ليتجرد لنكرالله، ورب شخص يشغله وجود المأل ورب شخص يشغله عدمه، والمحذورما يشغل عن الله عزوجل، والا فالدنيا في  $^{2}$ عينهاغير محذورة لاوجودها ولا عدمها

مقصود تو دل کی اصلاح ہے تاکہ وہ ذکر الٰہی کے لیے خالی ہو جائے اور بہت سے لو گوں کو مال کا ہو نا الله تعالیٰ سے غافل کردیتا ہے اور بہت سے لو گوں کومال کانہ ہو ناغا فل کر دیتا ہے، اور منع توؤہ ہے جوالله عزوجل سے غافل کردے ورنہ فی نفسہ دنیاکا وجود و عدم ممنوع نہیں۔ (ت)

وہم: اصحاب نفوس مطمئنہ ہوں،نہ عدم مال ہے اُن کا دل پریشان نہ وجودِ مال سے ان کی نظر، وہ مختار ہیں۔ حق سجانہ اینے نبی سيّد ناسليمان عليه السلام سے فرماتا ہے:

یہ ہماری عطاہے اب تُو جاہے تواحسان کریاروک رکھ، تجھے پر کچھ حساب نہیں۔(ت)

هٰذَاعَطَا وَّنَافَامُنُنَ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ وَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حامع الترمذي ابواب الدعوات امين كمپني كت خانه رشيد به دېلي ۱۸۷/۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> احيا<sub>ء</sub> العلوم كتاب التوحيد والتوكل، احوال التوكلين الخ مكتبه ومبطيعة المشد الحسيني قامره ٢٧٧/٣

<sup>3</sup> القرآن ٣٩/٣٨

اور کچھ نہ کہنا کہ عبادالله کا فائدہ ہے۔احیاء کتاب الز کوۃ وظیفہ سادسہ مزکی میں ہے:

تمام مال الله عزوجل کے لیے ہے اور تمام کا تمام خرچ کردینا الله سبحانہ کے ہاں پہندیدہ عمل ہے باقی تمام کو خرچ کردینا کاالله تعالی نے اس لیے حکم نہیں دیا کہ بندے پر مجل کی وجہ سے ایسا کرنا مشکل تھا جیسا کہ باری تعالی نے ارشاد فرمایا: تم سے زیادہ طلب کرے توتم مجل کروگے۔ (ت) المال كله لله عزوجل وبذل جميعه هو الاحب عندالله سبخنه وانما لم يأمر به عبده لانه يشق عليه بسبب بخله كما قال عزوجل"فيحفكم تبخلوا"-1

یاز دہم: حاجت سے زیادہ کامصار فِ خیر میں صرف کر دینااور جمع نه رکھناصورتِ سوم میں تو واجب تھا باقی جمله صُور میں ضرور مطلوب،اور جوڑ کرر کھنااس کے حق ناپیند و معیوب که منفر د کواس کا جوڑ ناطولِ امل یا حُبِ دنیا ہی سے ناشئی ہوگااور طولِ امل غرور ہے،اور دُنیااشر الشرور۔رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں:

دنیا میں یُوں رہ گویا تُو مسافر بلکہ راہ چلتا ہے اور اپنے آپ کو قبر میں سمجھ کر صبح کرے تو دل میں یہ خیال نہ لاکہ شام ہو تی ،اور شام ہو تو یہ نہ سمجھ کہ صبح ہو گی۔ (اسے ترمذی اور بیہ چھ نے حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہما ہے روایت کیا ہے۔ صبح البخاری میں اس کا اول حصّہ مر فوعًا اور آخری مو قوفًا مروی ہے۔ ت

كن فى الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وعدنفسك من اصحاب القبور اذااصبحت فلا تحدث تحدّث نفسك بالبساء واذاامسيت فلا تحدث نفسك بالصباح ـ أرواه الترمنى والبيهقى عن ابن عبر رضى الله تعالى عنها وهو فى صحيح البخارى برفع اوله ووقف أخره ـ

ایک حدیث میں رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: یاا پیهاالناس امات ستحیون اے لوگو! کیا شخصیں شرم نہیں آتی ؟ حاضرین نے عرض کی: بارسول الله کس بات ہے۔ فرمایا:

جمع کرتے ہو جونہ کھاؤگے اور عمارت بناتے ہو تو جس میں نہ رہوگے اور وہ آرڑو کیں باندھتے ہو جن تک

تجمعون مألا تأكلون وتبنون مألا تعمرون وتأملون مألاتدركون الاتستحيون

Page 324 of 836

احیاء العلوم کتاب اسرار الزکوة ، بیان د قائق الآداب الباطنه الخ مکتبه ومطبعه المشد الحسینی قام دار ۲۱۸ ، القرآن ۲۷/۷ سام الم مین کمپنی کتب خانه رشیدیه د بلی ۵۷/۲
 جامع الترمذی ابواب الزید باب ماجاء فی قصر الامل امین کمپنی کتب خانه رشیدیه د بلی ۵۷/۲

نہ پہنچو گے اس سے شرماتے نہیں۔ (اسے طبرانی نے حضرت ام الولید وختر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما سے روایت کیا۔ (ت)

ایک حدیث میں ہے اسامہ بن زیدرضی الله تعالی عنهمانے ایک مہینے کے وعدے پر ایک کنیز سَو دینار کو خریدی، رسول الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

یشتری الی شهر، ان کی اسامه سے تعجب نہیں کرتے جس نے ایک مہینے کے وعد کے رکنیز) خریدی، بیٹک اسامه کی امید لمبی ہے قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں توجب آ کھ کھولتا ہوں ہے تعلق نے پہلے موت آ جا نیگی، الی فی فظننت انی واضعه اور جب پیالہ منہ تک لے جاتا ہُوں کبھی یہ گمان نہیں کرتا کہ اس کے رکھنے تک زندہ رہوں گا، اور جب کوئی لقمه لیتا ہُوں اس کے رکھنے تک زندہ رہوں گا، اور جب کوئی لقمه لیتا ہُوں کا کہ موت اس کی جس کے ہاتھ میں الموت، والذی نفسی میری جان ہے میں روک دے گی، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بیٹک جس بات کا شمیں وعدہ دیا جاتا ہے میں اور بیجی خوالہ ہے تم تھکائی عنه۔

الله تعالیٰ عنه۔

الله تعالیٰ عنه ہے میں اور بیجی نے حضرت ابوسعیہ خدری رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (ت)

الاتعجبون من اسامة يشترى الى شهر، ان اسامة طويل الامل، والذى نفسى بيده مأطرفت عيناه الاطننت ان شفرى لا يلتقيان حتى يقبض الله روحى ولا رفعت قدر حالى فى فظننت انى واضعه حتى اقبض ولا لقبت لقبة الاطننت انى لاسيغهاحتى اعض بها من البوت، والذى نفسى بيده ان ما توعدون لات وماانتم بمعجزين \_ والا الدنيا فى قصر الامل وابو نعيم فى الحلية والاصبهانى فى الترغيب والبيهقى عن ابى الحلية والاصبهانى فى الترغيب والبيهقى عن ابى سعيدن الخدرى رضى الله تعالى عنه ـ

عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنها کو دیوار پر کهگل اور ٹنی درست کرتے دیکھا، فرمایا: اے عبد الله ایکیا ہے ؟عرض کی درست کرتا ہُوں۔ فرمایا:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المعجم الكبير مر وى ازام الوليد بنت عمر بن خطاب حديث ۴۲۱ المكتبة الفيصليه بير وت ۱۷۲/۲۵

<sup>2</sup> حلية الاولياء ابو بحرابي مريم الغساني نمبر ٣٣٣ دارالكتاب العربي بيروت ٩١/٦، الترغيب والتربيب كتاب التوبه والزمد مصطفى البابي مصر ٣٣٢/٣ -

معالمہ اس سے قریب تر ہے (اسے ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کرکے حسن اور صحیح کہا۔ ابن ماجہ اور ابن حبان نے حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کیا۔ ت)

الامرا سرع من ذلك ارواه ابو داؤد و الترمذى فوحسنه وصححه وابن ماجة وابن حبأن عنه رضى الله تعالى عنه

ایک بار حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے گردن مبارک پر دستِ اقدس رکھ کر فرمایا: هذاا بن ادم وهذااجله به ابن آدم ہے اور به اس کی موت ہے۔ پھر دستِ انور پھیلا کر فرمایا:

اور وہ اتنی دور اُس کی امید ہے اُتنی دور اس کی امید۔ (اسے ترمذی، ابن حبان اور اسی کی مثل نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا۔ت)

وثمرامله وثمرامله - درواه الترمذى وابن حبان وبنحوه النسائى وابن ماجة عن انس رضى الله تعالى عنه ـ

## ایک حدیث میں ہے:

دُنیا بے گھروں کا گھر ہے اور اس کے لیے وُہ جمع کرتا ہے جو بے عقل ہے۔ (اسے امام احمد اور بیہق نے شعب الایمان میں اُم المومنین سے روایت کیا ہے اور اسے حضرت ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ کے قول کے طور پر نقل کیا ہے۔ت)

الدنيا دارمن لادارله ولها يجمع من لا عقل له- درواه احمد والبيهقى فى شعب الايمان عن ام المومنين وهذا عن ابن مسعود من قوله رضى الله تعالى عنهما

ايك حديث ميں فرماتے ہیں صلى الله تعالیٰ عليه وسلم:

جود نیاجوڑ کرر کھے بقائے زندگی جا ہتا ہو توزندگی تواللہ کے ہاتھ میں ہے، سُن لومیں نہ اشرفی من كنز دنيا، يريد حياة باقية فأن الحياة بيداللهالاواني لااكنزدينارا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الترمذى ابواب الزمد باب ماجاء في قصر الامل امين كمپنى كتب خانه رشيديه د بلى ۵۷/۲، سنن ابن ماجه ابواب الزمد التي ايم سعيد كمپنى كراچى ص

<sup>712</sup> 

<sup>2</sup> جامع الترمذي ابواب الزيد باب ماجاء في قصر الامل امين كميني كتب خاندر شيديد و بلي ٧٤ ٥٥

<sup>3</sup> منداحمد بن حنبل مروى از عائشه صديقه رضي الله عنها دار الفكر بيروت ١٦١٧

ف: جامع الترمذي اور سنن ابن ماجه ميں حديث كے الفاظ يُون بين: ها ادى الاحر الااعجل من ذلك - نذير احمر)

جوڑ کرر کھتاہُوں نہ روپیہ، نہ کل کے لے کھانااٹھا کرر کھوں۔ (اسے ابوالشیخ نے الثواب میں حضرت ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنہماسے روایت کیا ہے۔ت) ولا درهما ولا اخباً رزقاً لغد- ارواه ابو الشيخ في الثواب عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ـ

یہ سب منفر د کا بیان رہاعیالدار، ظاہر ہے کہ وُہ اپنے نفس کے حق میں منفر د ہے، توخو داپنی ذات کے لیے اُسے اُنھیں احکام کا لحاظ حاہیۓ اور عیال کی نظر سے اس کی صور تیں اور ہیں ان کا بیان کریں۔

دواز دہم : عیال کی کفالت شرع نے اس پر فرض کی، وہ ان کو تو کل و تبتل و صبر علی الفاقہ پر مجبور نہیں کر سکتا، اپنی جان کو جتنا چاہے کُسے مگران کو خالی چھوڑ نااس پر حرام ہے۔رسول الله صلّی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

آدمی کو گناہ کافی ہے کہ جس کا قُوت اس کے ذمہ ہے اُسے ضائع چھوڑ ہے۔ (اسے امام احمد، ابوداؤد، نسائی ،اور بیہجی نے حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله تعالی عنهما سے بسندِ حسن روایت کیا ہے۔ مقاصد میں اس کی نسبت مسلم کی طرف ہے۔ (ت)

كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت والامام احمد وابوداؤد والنسائى والحاكم والبيهقى بسند صحيح عن عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما وعزاه فى المقاصد المسلم

## حجة الاسلام فرماتے ہیں قدس سرہ،:

لايجوز تكليف العيال الصبر على الجوع فلا يمكنه في حقهم ولا توكل المكتسب فاما ترك العيال توكل في حقهم او القعود عن الاهتمام بأمرهم توكلا فهذا حرام وقد يفضى الى هلا كهم ويكون هومواخذا بهمه (ملخصا)

عیال کو بھوک پر قائم رکھنا جائز نہیں اس ان کے حق میں ایسا ممکن نہیں اور اسی طرح کمانے والے کو توکل کرلینا بھی جائز نہیں، عیال کے حق میں توکل کرتے ہُوئے انھیں چھوڑ دینا یاتوکل کرتے ہُوئے ان کے اخراجات کا اہتمام نہ کرتے ہُوئے بیٹھ جانا حرام ہے اور اگریہ ان کی ہلاکت کا سبب بن گیا تو یہ شخص کپڑا جائے گا۔ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الترغيب والترهيب بحواله ابي الشيخ في كتاب الثواب كتاب التوبه والزمد مصطفىٰ البابي مصر ١٨٩/٣

<sup>2</sup> سنن ابی داؤد کتاب الزکوة باب فی صلة الرحم آفتاب عالم پریس لامور ۸۳۱، منداحمد بن حنبل مروی از عبدالله بن عمرو دارالفکر بیروت ۲۳۸۱، ۱۹۵۷ ۱۹۵۷

<sup>3</sup> احياء العلوم كتاب التوحيد والتوكل مكتبه ومطبعة المشد الحسيني قام ه ٢٧٢/٢

حضور پُر نور سیّد المتونّلین صلی الله تعالی علیه وسلم اپنے نفس کریم کے لیے کل کا کھانا بچار کھنا پبند نہ فرماتے۔ ایک بار خادمہ رضی الله تعالیٰ عنہمانے پرند کا گوشت کہ آج تناول توفر مایا تھا بچاہُوا دوسرے دن حاضر کیا، فرمایا:

کیا ہم نے منع نہ فرمایا کہ کل کے لیے پچھ اٹھا کرنہ رکھنا کل کی روزی اللّٰہ کل دے گا۔ (اسے ابو یعلی نے سند صحیح کے ساتھ اور بیہق نے حضرت انس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ت)

المرانهك ان ترفعى شيآلغد، فأن الله يأتى برزق غداد أرواه ابويعلى بسند صحيح والبيهقى عن انسرضى الله تعالى عنهد

اورا پی عیال کے لیے مال سال بھر کا تُوت جمع فرمادیتے۔صحیحین میں امیر المومنین فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ سے ہے:

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم این اس (مال فئے جو الله نے بنو نضیر کے اموال سے حضور کو عطاکیا تھا) سے سال کھر خرچ کرتے پھر باقی کو جمع کرکے بیت المال میں دے دیتے۔(ت)

كان صلى الله تعالى عليه وسلم ينفق منه (اى مما افاء الله على رسوله من اموال بنى النضير) على نفقة سنة ثم يجعل ما بقى منه مجعل مال الله عزوجل -2

سیز وہم: وہ جس کی عیال میں صورت چہارم کی طرح بے صبر اہواور بے شک بہت عوام ایسے نکلیں گے تواس کے لحاظ سے تو اس پر دوم اوجوب ہوگا کہ قدر حاجت جمع رکھے ،

الله تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے: اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ۔ (ت) قال الله قوا انفسكم واهليكم نارا- 3

چہاروہم: ہاں جس کی سب عیال صابر و متو کل ہوں اسے رواہوگا کہ سب راوخدا میں خرج کردے۔ سیّد عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک بار صدقه کا حکم فرمایا، امیر المومنین عمر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں مَیں خوش ہُوا کہ اگر صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه پر سبقت لیے جاؤں گا تواس بار میرے پاس مال بہت ہے اور ان کے پاس کم۔ فاروق اپنے تمام مال کا نصف حاضر لائے۔ ارشادہُوا: عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی: اتناہی۔

1 مندا بی یعلی از مندانس بن مالک حدیث ۴۲۰۸ مؤسسة علوم القرآن بیروت ۱۹۲/۴، شعب ایمان باب التوکل واکتسلیم حدیث ۱۳۴۸ دارالکتب العلمیه بیروت ۱۱۹/۲

Page 328 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>2 صحیح</sup> البخاری کمتاب النفقات ۸۰۲/۲ وکتاب الفرائض ۹۹۲/۲ و کتاب الاعتصام ۸۰۲/۲ قدیمی کتب خانه کراچی، صحیح مسلم باب حکم الفئی قدیمی کتب خانه کراچی ۸۹/۲ و و ۹۱

<sup>3</sup> القرآن ٦/٢٦

جلددېم فتاؤىرضويّه

صديق رضي الله تعالى عنه تمام و كمال اتناايناسارامال حاضر لائے، ارشاد بُوا: عيال کے ليے کيا چھوڑا؟ عرض کی: الله ورسول جل وعلا صلى الله تعالی علیہ وسلم۔حضور اقدس نے فرمایا: علیہ بینکہا مابین کلتیکہا(تم دونوں کے مرتبوں میں وُہ فرق ہے جو تمھاری ان باتوں میں ہے) اگرصاحب <sup>عصوم</sup> جائیداد ہے اور اسکی آمد نی خرچ ہے زائد ہے تواس کی آمد نی ہے بقدر خرچ رکھ کریاقی کا تصدق مطلقًا افضل ہے،اگر دخل ماہانہ ہے توامک مہینہ کاخرج رکھ کر،اور سالانہ توامک سال کا،اس سے زائد کا جمع رکھنا حرص ومحب د نیاسے ناشئی ہوتا ہے،اور بُحب دنیاخطا کی جڑ ہے۔صحیحین میں امیر المومنین فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ سے ہے:

ان رسول الله تعالى عليه وسلم كان ينفق على اهله | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اسى مال سے اسے اہل پر سال نفقة سنتهم من هذاالمال ثمر ياخن مابقي فيجعله المجرخ فرت بجريقيه كوالله كراه مين خرج كردية ـ (ت) مجعل مال الله\_1

# رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتي بين:

دنیا نے گھروں کا گھر ہے اور اُس کے لیے احمق ہی جمع کر ےگا۔ (اسے امام احمد ، بیہق نے شعب الایمان میں ام المومنین حضرت عائثه صديقه رضى الله تعالى عنها سے بسند صحیح روایت كما

الدنيا دار من لادارله ولها يجمع من لاعقل له $^2$ رواه الامام احمد والبيهقي في الشعب عن امر المومنين الصديقة رضى الله تعالى عنها بسند صحيح

## احیاء العلوم شریف میں ہے:

سال سے زائد رزق جمع نہ کما جائے مگر اس صورت میں دل ضعیف ہو اور تدبیر حق کے ساتھ واثق نہ ہو کیونکہ اسباب جمع مختلف سالوں کی وجہ سے مختلف ہو نگے (ت)

مأوراء السنة لايدخرله الابحكم ضعف القلب فهو غير واثق بتدبيرالحق فأن اسباب الدخل تتكرر بتكرر السنين ملخصًاـ

اورا گر جائداد نہیں رکھتا عیال کے لیے اتنا پس انداز کر ناکہ اگر یہ مر جائے تووہ اس بقیہ سے منتقع ہوں اور انھیں بھیک مانگی نہ پڑے افضل ہے۔رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

عاد: يهان تك به جواب دستياب موا (اس سے آگے عربی جمله اور اسكاتر جمه "جواب والبيان في سواد الاركان "ص٢٠١مين اسي حدیث کے تحت ملاہے) عدہ: یہاں سے سوال مذکور کابہ مخضر جواب ہے ۱۲

<sup>1</sup> صحیح البخاری کتاب النفقات ۸۰۲/۲ وکتاب الفرائض ۹۹۲/۲ وکتاب الاعتصام ۸۰۲/۲ اقدیمی کتب خانه کراچی، صحیح مسلم، باب حکم الفنگ، قدیمی کت خانه کراچی، ۸۹/۲ وا۹

<sup>&</sup>lt;sup>2 صحیح</sup> البخاری کمتاب النفقات ۲/۲ ۸۰ وکمتاب الفر ا*کفن* ۹۹۶/۲ و کمتاب الاعتصام ۸۶/۲ ۱۰ قدیمی کتب خانه کراچی ،

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> احيا<sub>ء</sub> العلوم كمتاب التوحيد والتوكل بيان احوال الهتو كلين مكتبه ومطبعة المشد الحسيني قامره ٢٧٧/٢

تیر اور ناء کو غنی چھوڑ نااس سے کہیں بہتر ہے کہ محیاجی میں لوگوں سے مانگتے پھریں۔ اسے بخاری و مسلم نے حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (ت) انك ان تنر ورثتك اغنياء خيرمن ان تنرهم عالة يتكففون الناس في ايديهم- أرواه الشيخان عن سعد بن ابي وقاصرض الله تعالى عنه ـ

اوراس کی مقدار جواُن کے لیے چھوڑ نامناسب ہے ہمارے امام رضی الله تعالیٰ عنہ سے چار مزار در ہم مروی ہے بعنی مرایک کو اتنا حصّہ پہنچے ،اور امام ابو بکر فضل سے دس مزار در ہم ،اور اگران کے حصّے مختلف ہیں تو لحاظ اس کا کیا جائےگا جس کاحصّہ سب سے کم ہے ، اور اس سے زیادہ پھر ہوس ہے ، در مختار میں ہے :

جب ور ثاء غنی یا اپنے حصّہ کے سبب مستغنی ہوں تو تیسر کے حصہ وراثت سے کم میں وصیّت کرنا مستحب ہوتا ہے جیسا کہ ور ثاغنی و مستغنی نہ ہوں تو ترک وصیّت مستحب ہے (ملحصًا)۔
(ت)

ندبت(ای الوصیة) باقل منه (ای من الثلث) ولو عند غنی ورثته او استغناً هم بحصتهم، کما ندب ترکهابلا غنی واستغناء (ملخصًا)

# ر دالمحتار میں ہے:

ور ثاء کا اپنے حصہ کے ساتھ مستغنی ہونا یہ ہے کہ ان میں سے مرایک چار مرزار درہم کا وارث بنے، جیسا کہ امام صاحب سے مروی ہے۔ یادس مرزار، جیسا کہ فضلی قہستانی نے ظہیریہ سے نقل کیا ہے۔ اتقانی نے پہلے قول پر ہی اکتفاء کیا ہے۔

استغنائهم بحصتهم بأن يرث كل منهم اربعة الاف درهم على مأروى عن الامأم اويرث عشرة الاف درهم على مأروى عن الفضلى قهستأنى عن الظهيرية واقتصر الاتقانى على الاول-3

چار مزار در ہم کے انگریزی روپے سے گیارہ سوبیس ہوئے اور دس مزار کے دومزار آٹھ سو۔ ہاں اگر عیال خود غنی ہوں تو پس انداز نہ کرنا ہی افضل یُونہی اگر فاسق ہوں کہ مال معصیت میں خرچ کریں گے تو اُن کے لیے کچھ نہ چھوڑنا ہی بہتر۔ فآلوی خلاصہ ولسان العلوم و فقالوی عالمگیریہ میں ہے :

اگراولاد فاسق و فاجر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس

لوكان ولده فأسقأوار دان يصرف مأله

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحیح</sup> ا بخاری کتاب النفقات باب فضل النفقه علی الابل قدیمی کتب خانه کراچی ۸۰۲/۲ صحیح مسلم کتاب الوصیة قدیمی کتب خانه کراچی ۳۹/۲ م

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار کتاب العاقل مطبع مجتبائی دہلی ۳۱۸/۲

<sup>3</sup> ردالمحتار كتاب العاقل مصطفیٰ البابی مصر ۱۱/۵ م

یہ وراثت چھوڑنے سے بہتر ہے (ت) والله تعالیٰ اعلمہ

الى وجوة الخير ويحرمه عن الميراث هذاخير من | وراثت سے محروم كركے مال كواچھ كاموں ير خرج كردول تو تركه\_¹والله تعالى اعلم\_

۲ر بیج الآخر ۱۳۳۱ ه از جبلور ضلع پیلی بھیت مرسلہ مجمد حسین احمد صاحب اسٹیشن ماسٹر مخزن علوم حقانی ور مانی ادام الله فیوضهم، تشلیم بعد تعظیم میری املیه عرصه سے مرسال حضرت غوث الاعظم کی گیارهویی میں سوامن بریانی پکوا کر نیاز دلاتی ہے اور مساکین کو تقسیم کی جاتی ہے کیااپیا ہوسکتا ہے کہ یہ رقم امسال شہداء ویتامی عسا کر عثانیہ کی امداد کے لیے بھیجی جائے اور گیار ہویں شریف معمولاً قدرے شیرینی پاطعام پر دلادی جائے ؟زیادہ نیاز

ا گر دونوں یا تیں نہ ہوں تو یہی بہتر ہے کہ قدرے نیاز دے کرؤہ تمام قیت امداد مجاہدین میں جھیج دی جائے اور اس کا ثواب بھی ندررُ وح اقدس حضرت سيّد ناغوث اعظم رضي الله تعالىٰ عنه كو كيا جائے۔والله تعالىٰ اعليمه

از بلتهمرا بازار ضلع ببليامر سله شيخ واجد على محمد سلطان سودا گرچرم 💎 ۱۲ شعبان ۱۳۳۷ 🕳

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں که زید شخص مالدار ہے اور سالانه مد زکوۃ میں مزاروں رویبیہ نکال کر مستحقین میں نقسیم کرتا ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیااس رقم ز کوۃ سے زید حقیت زمینداری خرید کر اُس کے خالص منافع کو مستقل طور پر مستحقین اور طالب علم دینیات کو دے سکتا ہے، کیااس کے جواز کی کوئی صورت ہے، چونکہ زیدا پنے کار وبارِ تجارت کو بہ مقاببلہ حقیت زمینداری کے مشخکم نہیں خیال کرتاؤہ جا ہتا ہے کہ اس صورت میں ہمیشہ وُہ زکوۃ سے مستحقین میں اس کا نفاذ رکھے۔

ز کوة تملیک فقیر ہے، نہ جائداد خرید نے سے ادا ہو سکتی ہے نہ جائداد فقراء پر وقف کر دینے سے ہاں اگر وُہ روپیہ کسی فقیر مصرف ز کوۃ کو باجازت شرعی دے کر بہ نیت ز کوۃ مالک کردے تواُس فقیر کی اجازت سے اس کی جائداد خرید کروقف فقراء کرے تو بیہ صورت بہت مستحن ہے اور اُس کا آسان طریقہ ہیہ ہے کہ مثلاً دس مزار رویبیہ ز کوۃ کے دینے ہیں اور حابتا ہے کہ ان کی جاہداد خرید کر وقف ِ فقراء کرے تو کسی فقیر مصرف زکوۃ کے ہاتھ مثلاً سوپچاس روپیہ کامال دس مزار روپیہ کو بیچے اور وہ قبول کرلے تو دس مزار روبیہ اس کو بہنیت زکوۃ اور اُس قیمت کے مطالبہ میں واپس لے کراُن کی جائداد خرید کر وقفِ فقراء کردے، یُوں وقف بھی

Page 331 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فياوي هنديه ،الباب السادس في الصية للصغير ، نوراني كت خانه بيثاور ، ٣٩١/٣

جلدديم فتاؤىرضويّه

ہو جائگااور زکوۃ بھی ادا ہو جائیگی اور فقیر کو بھی سو بچاس روبیہ کا مال مل حائے گااور وُہ بعد ادائے زکوۃ دس مزار روپیہ واپس وینانه حاہے یہ جبرالے سکتا ہے کہ اس کا تنااس پر آتا ہے۔ دُر محتار میں ہے:

حصول ير قدرت ياتا بـ-والله تعالى اعلم (ت)

ولو امتنع المدیون مدیده واخذها لکونه ظفر | اگرمدیون نہیں دیا تواسے چین لے کیونکہ یہ اینے حق کے بجنس حقه ـ أوالله تعالى اعلم

کتاب کنوز الحقائق میں یہ حدیث شریف ہے: تبصد قواعلی اهل الادیان کلها² (تمام دینوں والوں پر صدقہ کرو۔ت) اور دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ م حاندار سے بھلائی صدقہ ہے۔ائمہ کرام کفار حربی سے سلوک کو کیوں منع کرتے ہیں،ان کے کمادلامل ہیں اوراحادیث کے کیاجواب؟ کتأب السنبة الانبقه میں ہے:

یہ شرعًا نیکی نہیں ہو گی اسی وجہ سے ایسے کافریر نفلی صدقہ حائز نہیں اور نہ وہ قربت بنے گا۔ (ت)

لا تكون براشرعاً ولذالم يجز التطوع اليه فلم يقع قربة ـ 3

## الجواب:

به ملاحظه مولاناالمكرم ذى المحبر والكرام مولانا مولوى سيّد آصف دامت فضائلم، تصدقو اعلى اهل الا ديان كلهامين امر بتصدق ب اور تصدق قربت جہاں قربت نہ ہو صدق تصدق محال ہے اور یہ تصر تکائمہ اہل حرب کو تحجیر دینااصلاً قربت نہیں تو وہاں صدق تصدق نا ممکن اور قطعًاحاصل حدیث یہ کہ جن کو دیناقر بت ہے ؤہ کسی دین کے ہوں ان پر تصدق کرویہ ضرور صحیح ہےاور صرف اہل ذتہ کوشامل نصرانی ہوں خواہ یہودی خواہ مجوسی خواہ وثنی، کسی دین کے ہوں،ا گرؤہ قول لیں کہ غنی کو دیناصد قہ نہیں ہوسکتا تو مسلمان غنی بھی اس عموم اہل الادیان کلہامیں نہیں آسکا کہ وہ محل صدقہ ہی نہیں اور کلام تصدق میں ہے، یہی جواب اس حدیث سے ہے کہ مر حاندار سے بھلائی صدقہ ہے، ورنہ صحیح مسلم شریف کی صحیح حدیث میں فرمایا کہ جو وزغ کوایک ضرب مارے سُو نیکیاں یائے۔ <sup>4</sup>دوسری حدیث میں ہے: جس نے سانپ کو قتل کیااس نے گویاایک مشرک حلال الدم کو قتل کیا۔ والا الامام احمد عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه (اسے امام احمر نے حضرت عبد الله بن مسعود سے

Page 332 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الز کوة مطبع محتبائی د ہلی ۱/• ۱۳

<sup>2</sup> كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق لعبد الرؤف المناوي حديث نمبر ٢٩٣٣،٢٣٢

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> صحیح مسلم کتاب قتل الحیات باب استحباب قتل الوزغ قدیمی کتب خانه کراچی ۲۳۶/۲

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> منداحد بن حنبل مر وي از عبدالله بن مسعود دارالفكر بير وت ۳۹۵/۱

## روایت کیا ہے۔ت) تیسری حدیث میں ہے:

سب سانپوں کو قتل کرو، جو ان کے بدلہ لینے سے ڈرے وہ جمارے گروہ سے نہیں۔ (اسے ابوداؤد، نسائی اور طبرانی نے المعجم الكبير میں حضرت جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه اور حضرت عثمان بن ابی العاص رضی الله تعالی عنهم سے روایت کیاہے۔ت)

اقتلواالحيات كلهن فمن خاف ثأر هن فليس منال رواه ابوداؤد والنسائى و الطبرانى فى الكبير عن جرير بن عبدالله وعن عثمان بن ابى العاصرض الله تعالى عنهم

## ایک حدیث میں ہے:

جس نے سانپ یا بچھو مارا گویاایک کافر مارا (اسے خطیب نے حضرت ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کیا۔ (ت)

من قتل حية اوعقر بأ فكا نها قتل كافرا- 2رواه الخطيب عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه-

کفار کی نبیت خود قرآن عظیم میں ہے: وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ (اور ان کو جہاں پاؤ مارو۔ ت) اور فرمایا:
اَیْنَمَاتُقِفْوْ اَلْخِذُواوَ قُتِلُوهُ اِلْقَتِیْلُاهِ اور جہال کہیں ملیں کپڑے جائیں اور گن گن کر قتل کئے جائیں۔ ت) اور فرمایا:
وَاغْلُظْعَلَیْفِهُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ کرو۔ ت) اور فرمایا: وَلْیَجِدُو اَفِیْکُمْ خِلْظَةً اللّٰهُ (وه پائیں تمھارے اندر سخق۔ ت و وہ اصلاً محل احسان نہیں۔ ابتدائے اسلام میں غیر محارب و محارب کفار میں فرق فرمایا تھائن سے نیک سلوک اور برابری کابر تاو جائز تھا اور اِن سے منعی، اور اسی کوان سے دوستی رکھنے سے تعبیر فرمایا تھاور نہ دوستی تو کسی کافر سے کبھی حلال نہ تھی۔

الله تعالی کاار شادِ گرامی ہے:الله شمصیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑے اور شمصیں تمھارے گھروں سے نہ نکالا کہ ان کے ساتھ احسان کرواور ان سے

قال الله تعالى

لاينْهَكُمُ عَنِ لَنِ الْيَ لَمُ يُقَاتِلُو كُمُ فِي السِّيْنِ وَلَمُ يُخْوِجُو كُمُ قِنْ دِيَايِ كُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُ مُ وَتُقْسِطُوۤ الِيُهِمُ لَا اِنَّاللَٰهَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن ابی داؤد کتاب الادب باب فی قتل الحیات، آفتاب عالم پریس لا ہور ۳۵۶/۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تاریخ بغداد، ترجمه نمبر ۲۹، محمد بن الحسین الخثمی الاشنائی، دارالکتاب العربی بیروت، ۲۳*۴/۲* 

<sup>3</sup> القرآن ۱۹۱/۲ و۱۹۱۴

<sup>4</sup> القرآن ١١/٣٣

<sup>5</sup> القرآن 9/٣٧

<sup>6</sup> القرآن ١٢٣/٩

انصاف کابر تاؤ بر تو۔ بیشک انصاف والے ،الله کو محبوب ہیں الله تصحیں انہی سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے یا تتحصیں متمارے گھروں سے نکالا یا تمھارے نکالنے پر مدد کی کہ ان سے دوستی کریں تو وہی ستمگار ہیں۔(ت)

ٳٮٚۧٵڝؙؠ۬ٚڶػؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؗ۠۠۠۠۠۠۠۠۠ڡؙػڹٳڷۧڹؿؿڶؾڶؙۅؙػؙٛؗٛٛڡؙڣٳڶڐٟؽڹؚۅؘٲڂۘ۫ڔؘڿؙۅؙػؙؗؗؗڡؙ ڡؚٞڽٛڿؾٳؠؚػؙؙؙؗڡؙۊڟ۬ۿۯؙۅٛٵڰٙٳڂۛۯٳڿؚڴؙؗؗۿٲڽ۫ڗۘۅٚڷؖۅۿؗؠۧٷڡڽٛ ؾۜؾۅؘڷۧۿؙؠ۫ڡؘؙٲۅڵؠٟٙڮۿؙؙؙۿٵڵڟ۠ڸٮؙٷڹ۞¹

معالم شریف وغیرہ میں ہے:

پھر الله تعالیٰ نے ان لو گول کا ذکر کیا جن سے احسان سے منع فرمایا: إِنَّمَا يَنْهِلْمُكُمُ اللَّهُ (ت) ثم ذكر الذين نها هم عن صلتهم فقال التي الذي الذي الذي الذي الأية

## خازن میں ہے:

پھر ان لو گول کا ذکر کیا جن سے نیکی واحسان منع ہے تو فرمایا اِقْتَایَنْهِالْکُمُاللَّهُ۔(ت)

ثم ذكر الله الذي نهى عن صلتهم وبرهم فقال تعالى انما ينهكم الله. و

تو معلوم ہُوا کہ ان کے ساتھ نیک سلوک موالات ہے اور ان سے موالات مطلقاً کثیر آیات میں حرام فرمائی۔ اسی سُورہ کریمہ کے آخر میں ہے:

اے ایمان والو! ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللّٰه کا غضب ہے۔(ت) يَّا يُّهَاالَّ زِيْنَ المَنْوُ الاِتَتَوَلَّوُ اقَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ <sup>4</sup>

لاجرم كبير ميں ہے: قال قتادة نسختها أية القتال وصرت قاده نے فرمايا اس آيت كو آيتِ قال نے منسوخ كردياہــت) تواب كسى كافر حربى سے بروصله جائزنه رہاا گرچه اس نے بالفعل محاربه نه كيا ہو۔ والله تعالى اعلم

<sup>1</sup> القرآن ۸/۶۰و۹

<sup>2</sup> تفسير معالم التنزيل مع الخازن زير آيت لا ينتظم الله الخ مصطفى البابي مصر ٧٤١٧

<sup>3</sup> تفير الخازن، زيراً يت لا يعظم الله الخي مصطفى البابي مصر ٧٧٧

<sup>4</sup> القرآن ۱۳/۶۰

<sup>5</sup> تفيير كبير ، زير آيت لا ينظم الله الخ ، المطبعة البهية مصر ٢٩٢٩

جلدديم فتاؤىرضويّه

# كتابالصّوم

(روزے کا بیان)

#### مسكله ۱۲۰:

کسی نے حرام کھانا کھا کرروزہ رکھااور حرام چیز سے افطار کیافرض صوم اُس پر سے ساقط ہُواہے یا نہیں؟ بیتنوا تو جروا الجواب:

بيينك صورت متنفسره مين فرض ساقط موكيافأن الصومر انهاهو الإمساك من المفطرات الثلثة من الفجر الى الليل (روزه صبح سے لے كر شام تك تين چيزوں (كھانا، پينااور مهمسترى) سے رك جانا ہے۔ت) سحرى كھانا يا افطار كرنا روزے کی حقیقت میں داخل نہ اس کی شر انط ہے، پھر اگریہ مال حرام سے واقع ہوئی تواس کا گناہ جُدار ہامگر سقوطِ فرض میں شبہ نہیں۔والله تعالیٰ اعلم

#### مسكله ١٢١:

چه می فرمایند علائے دین ومفتیان شرع متین درمسکله که روزه 🛮 کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکله میں فرض بر حافظِ قرآن ہو جے کہ تراویج می گزار د معاف ست یا 🛮 کہ ایک حافظِ قرآن پر تراویج پڑھانے کی وجہ سے روزہ رکھنا معاف ہے ہانہیں؟

نا؟بينواتوجروا

اے علاء إجواب تحرير فرما كراجرياؤ۔ (ت)

ايهاالعلماء

# الجواب:

تراویج میں ختم قرآن سنت سے بڑھ کر نہیں ،سنت اور فرض میں جو فرق ہے وُہ نہایت ہی ظاہر و ماہر ہے، یہ کتنی ہیو قوفی اور کم عقلی ہے کہ سنت کی خاطر فرض چھوڑ دیا جائے، یہ دین سے بر گشتگی، بلکہ یہ جُھوٹا بہانہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ قرات قرآن روزہ رکھنے سے مانغ نہیں ہوسکتی۔پُوری دُنیامیں مزار یا حفّاظ قرآن جن میں بُوڑھے، بچےّاور کمزور شامل ہیں دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قرآن سناتے ہیں اور کبھی کسی کو الیامعالمه نقصان دہ نہیں ہُوااور بیر کسے ہوسکتا ہے کہ روزہ بھی صحت ہے اور قرآن سرایا شفاہے لیکن اعتقاد کا صحیح ہونا ضروری ہے تاکہ الله تعالى بير نفع عطافرمائے۔الله تعالى كا فرمان مبارک ہے: ہم نے قرآن نازل کیا جو مومنوں کے لیے شفا اور رحت ہے اور ظالموں کے خسارہ میں اضافہ ہی كرتا ہے۔حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: جهاد كرو غنيمت حاصل كرو، روزه ركھو صحت حاصل كرو، بغرض تجارت سفر کرواور نفع حاصل کرکے غنی حاصل کرو۔ اسے طبرانی نے مجم اوسط میں زہیر بن محمد سے ، انھوں نے سہیل بن ابی صالح سے ، انھوں نے اپنے والد سے ،

ختم قرآن در تراوی از سنت بیش نیست و فرقے که از سنت تا فرض ست خود هو بداست چه بلاوسفا بخ باشد این را بهرآن گرشتن وادر دین داواژ گونه داشتن بلکه این بهانه در وغ خود بشم در نمی آید زیراکه قراتِ قرآن مانع روزه نیست مزاران مزار حافظان قرآن در اقطار عالم واکنافِ زمین از بیران و بچگان و کم طاقان هم بر وزر وزه مے دار ند و هم شب قرآن می خوانند و برین معنی پیچ معزت بچشم ایشان نمی رسد و چه گونه رسد که هم روزه صحت ست و هم قرآن شفاامااعتقاد می صحیح باید تا ازین دم رفز گریز گرفت الله تعالی دم رفزه می الله تعالی محمد و او سافر و ا

صألحعنابيه

<sup>1</sup> القرآن ١٨٢/٥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مجمع ً الزوائد بحواله المعجم الاوسط باب اغز واتعنسواالخ دارالكتاب العربي بير وت ۳۲۴/۵، مقاصد الحسنه حرف السين المهمله حديث ۵۴۹ دارالكتب العلمية بير وت ص ۲۳۶

انھوں نے حضرت ابوم پرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیاہے جیسا کہ مقاصد حسنہ میں ہے اور یہ ثقہ لو گوں روایت ہے جبیبا کہ ترغیب منذری میں ہے اور اسے امام احمد نے بھی تخریج کما جیسا کہ سخاوی نے کہا،اور یہ الفاظ بھی ام المومنین نے حضور نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم سے روایت کئے که روزه رکھواور صحت باؤ۔ اسے ابن سنی نے اور ابو نعیم نے طب نبوی میں روایت کیا، جبیا کہ جامع الصغیر للسوطی میں ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے، جبیا کہ مناوی نے کہا **قلت** اس کا ضعیف ہونا نقصان دہ نہیں کیونکہ ثقہ او گوں سے مروی ہے،علاوہ ازیں ضعیف پر فضائل میں عمل بالاتفاق جائز ہے جبیبا کہ نووی وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ کسی طرح بھی یہ یاور نہیں کیا جاسکتا کہ اس شخص کو قرات روزہ رکھنے سے مانع ہے، یہ صرف عذر باطل، کم ہمتی اور العیاذ باللّٰہ اگر بالفرض قرآن پڑھنا اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ اسے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہتی تو اس صورت میں اس کے لیے قرآن پڑھنا نہ سنّت ہے نہ باعثِ ثواب، بلکہ حرام اور موجب عذاب ہے جس طرح کوئی شخص قرآن کی تلاوت اتنی طویل کرے کہ نماز کاوقت ہی فوت ہو جائے تو وہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کے تحت داخل ہوگا۔"بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت

عن الى يريرة رضى الله تعالى عنه كما في المقاصد الحسنة ورواية ثقات كما في ترغب المنذري واخرجه الامام احيد ايضاكها قال السخاوي، وروي قوله صوموا تصحوا  $^{1}$ عن امر المنومنين عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اخرجه ابن السني وابو نعيم في الطب النبوى كما في الجامع الصغير للسبوطي لكن اسنادة ضعيف كما قال المناوى قلت ولا يضر لثبوته برجال ثقات مع ان الضعيف معبول به في الفضائل اجهاعا كها افاد النووي وغيره چچ ماور نمی آید که این کس را قرآن خواندن از روازه باز می دارد یس نباشد مگر عذر باطل ودون ہمتی ونفس پروری والعیاذ بالله اگر ہالفرض ہمحنان ست کہ قرآن خواندن اورایہ حدیے ناتواں می کند که طاقت روزه طاق می گردد تادرین صورت این قرآن خواندن در حق وے نه سنت و باعث ثواب باشک بلکه حرام و موجب عذاب ورنگ تسیکه تلاوت قرآن دراز کرد تاآل که وقت نماز از دست رفت این چنین قرآن خواندن درآن قول نبي صلى الله تعالى عليه وسلم داخل است كه فرموده دب تألى ا القران والقران يلعنه <sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الجامع الصغير مع التيسير تحت حديث صومواتصحوام كتبة الامام الشافعي رياض سعودية ٩٥/٢

<sup>2</sup> التيسير شرح الجامع الصغير تحت حديث صومو نضحوامكتبة الامام الشافعي رياض سعودية ٩٥/٢ و

<sup>3</sup> المد خل لا بن الحاج بيان فضل تلاوت القرآن الخ دار الكتاب العربي بير وت ا ۸۵/

کرتا ہے۔"علماء نے مطلقًافر مایا ہے کہ جو بھی عمل روزہ رکھنے سے کمزور کرے بامانع ہووہ جائز نہیں،در مختار میں ہے کہ م وُہ عمل جو انیان کو کمزور کردے ؤہ جائز نہیں ہوتا۔ اگرروزے کی وجہ سے کوئی شخص اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ نماز میں قیام کی طاقت نہیں ر کھتا تواس کے لئے رمضان کاروزہ حچھوڑ نا جائز نہیں بلکہ وہ روزہ رکھے اور نماز بیٹھ کر ادا کرے۔ در مختار میں بزازیہ سے ہے اگر کسی نے روزہ رکھااور وہ ماز میں قیام سے عاجز ہو گیا تو وہ دونوں عبادات کو جمع کرتے ہوئے روزہ رکھے اور نماز بیٹھ کر ادا کرے۔ تمام قرآن در تراوی مخواں ومشنو ہمیں بست رکعت یہ تهجیکه قادر باشی بحاآ ورد روزه از دست داده مستحق نار جحیم و عذاب الیم مباش سبحان الله! علاء کے نزدیک روزہ کی خاطر نماز میں قیام ساقط ہوجاتا ہے حالانکہ یہ قیام فرض ہے صورتِ مذکورہ میں توسنت کی خاطر نہیں بلکہ حصول امامت پر تفاخر کے لیے روزہ ر مضان ترک کیا حارہا ہے بیبلکہ ناحائز، حرام اور گناہ فعل کے لیے ترک ہے، الله تعالی معاف فرمائے ۔ یہ تو جہالت صر تے اور عناد فتیج ہے اس عزیز سے کہا جائے کہ الله سجانہ وتعالٰی نے تجھ پر روزہ رمضان فرض عین فرمایاہے اور تراویج میں قرآن خرم کرنا نہ فرض نہ سنّتِ عین۔ اگر بسبب کثرت تلاوت دُور کی وجہ سے جو حفّاظ کے لیے جاگزیر ہوتا ہے ایباضُعف لاحق ہونے کاخطرہ ہے تو یہ بوچھ اپنے اوپر نہ لے بلکہ کسی دوسرے حافظ کی اقتداء کرے، تراو تکادا کرے اور روزہ رکھے، فرض کو بحالائے، اور سنّت بھی حاصل کرے،اورا گراس قدر کی بھی طاقت نہیں تو

ای بسا قرآن خواناں کہ قرآن ایشاں رالعنت ہے کند، علماء مطلق فرموده اندم عملے که ضعیف واز روزه باز دارد ، روانیست فى الدر البختار لا بجوزان ان يعمل عملا يصل به الى الضعف واگر مردب راحالتے باشد كه چوں روزه دار د قیام در نمازنه تواند اُو را روانیست که روزه رمضان ترک د بدبلكه روزه دارد ونماز نشسته گزارد في الدر المختار عن البن ازية لو صام عجز عن القيام صام وصلى قاعد اجمعان بن العبادت بن أسبحان الله! نزو علاء قیام نماز که خود فرض است بغرض مراعات روزه ساقط گردد اینجاروزہ رمضان بہرادائے سنتے حاشا بلکہ بہر تفاخرے یہ حصول امامتے بلکہ بہر فعلے ناحائزے گناہے حرامے عفو مے شودان هذا الاجهل صريح او عناد قبيح ال عزيز را گویند که حق سجانه، و تعالی صومِ رمضان بر تو و ہمگناں فرض عین فرموده است و قرآن در تراو یخ ختم کردن نه فرض ست ونه سنت عين، اگر بسبب تكثير تلاوت منگام دور كه اكثر حافظا ں راازاں نا گزیرست ضعفے بتوراہ می بابداس خود بر گردن تو نہ نهاده اند بحافظے دیگر اقتدا کن و تراویج گزار وروزه دار هم فرض بیاب وہم یہ سنت شتاب واس قدر نیز نمے توانی

<sup>1</sup> در مختار باب مایفسد الصوم ومالایفسد مطبع مجتبائی دبلی ۱۵۲/۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار باب مایفسد الصوم ومالایفسد مطبع مجتبائی د ،لی ۱۵۲/۱

توتمام قرآن تراور کے میں نہ بڑھے اور نہ سُنے، جس طریقہ سے ہیں تراوی ادا کرنے پر قادر ہے ادا کرے، روزہ اگر نہ تکھا تو نار جہنّم اور عذاب الیم کا مستحق تھہرے گا،اے میرے بھائی! روزہ فرض عین ہے اور فرض عین فرض کفایہ پر مقدم ہوتا ہے، اور ختم قرآن تراو تک میں سنت کفایہ ہے اور سنت کفایہ سنت عین سے مؤخر ہو تی ہے ، یہ کیا ظلم ہے کہ سنت کفایہ کو فرض عین پر مقدم کرد ما گیا ہے، بعض علماء نے قوم میں سُستی و کاہلی پیدا ہوجانے کی وجہ سے ختم قرآن کو ترک کردینے کی بھی گنجائش یہ کہتے ہوئے روار کھی ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ نہیں ؤہ حامل ہے جبیبا کہ در مختار میں زاہدی سے اور وہاں وہری اور کرمانی کے حوالے سے ہے اور اسی میں الاختبار سے ہے کہ ہمارے زمانے میں اتنی مقدار افضل ہے جو بوجھ نہ نے ، اور کہا کہ اسے ہی مصنّف الغزى وغيره نے ثابت رکھا ہے، المجتبے میں امام صاحب سے منقول ہے کہ اگر کسی نے فرائض میں تین آبات چھوٹی مابڑی بڑھیں تواس نے بہت اچھا کیااور وہ کنہگار نہیں۔ زاہدی کہتے ہیں کہ پھر تراوی کے معاملہ میں آپ کی کیا رائے ہے؟**میں کہتاہُوں** اس حاہل کو دیکھو جو رمضان کاروزہ ایسے عمل کی خاطر ترک کر رہاہے جس کا ترک روزے کی خاطر كباحاسكتا تقارابك دنامير المومنين حضرت

تمام قرآن در تراویج مخوان ومشنو جمین بست رکعت به نهجیکه قادر باشی بجاآ ورد روزه از دست داده مستحق نار جمیم و عذاب الیم میاش اے برادر! روزہ فرض عین ست و فرض عین بر فرض کفایه مقدم وختم قرآن در تراوی سنّت کفایه است وسنت کفایہ از سنت عین مؤخرایں چہ ستم بے خردی باشک كه سنت كتابه بر فرض عين مقدم دارند، من العلهاء من وسع في ترك الختم لكسل القوم قائلاان من لمر يكن عالما ياهل زمانه فهو جاهل أكما في الدرمختار عن الزاهدي عن الوبري والكرماني وفيه عن الاختبار الافضل في زماننا قدر مالا يثقل عليهم قال اقرة الصنف يعنى الغزى وغيره وعن المجتبى عن الامام لوقرأ ثلاثا قصارا او أية طويلة في الفرض فقد احسن ولمر يسيع قال الزاهدي فيا ظنك بالتراويح قلت فأنظر الى جهل هذاالذي يترك صوم رمضأن لشئى يرخص في تركه لمثل هذا روزك امير المنومنين

<sup>1</sup> در مختار، باب الوتر والنوا فل، مطبع مجتبا بی د ہلی، ۱۹۹۱

<sup>2</sup> در مختار باب الوتر والنوا فل مطبع مجتبائی د ملی ا/۹۸

فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنه نے حضرت سلیمان بن ابی حثمہ کو صبح کی جماعت میں نہ دیکھاآپ نے ان کی والدہ سے وچہ یو چھی تو انھوں نے عرض کیاوہ تمام رات نماز پڑھتے رہے صبح کے وقت انھیں نیند آگئی جس کی وجہ سے وُہ جماعت میں شریک نہ ہوسکے، امیرالمومنین نے فرمایا: میرے نز دیک صبح کی نماز میں شریک ہونا تمام رات کی عبادت سے کہیں افضل ہے۔ مؤطامیں امام مالک نے شہاب سے انھوں نے ابو بکرین سلیمان بن ابی حثمہ سے انھوں نے حضرت عمر بن خطاب سے بان کیا کہ انہوں نے سلیمان بن الی حثمہ کو نماز صبح میں غائب ماہا، دوسرے دن حضرت عمر بازار کی طرف تشریف لے گئے سلیمان مسجد اور بازار کی در میانی جگیہ ير رائش يذير تھے، آپ سليمان كي والده حضرت شفاكے پاس سے گزرے فرمایا: میں نے سلیمان کو نماز صبح میں نہیں دیکھا وُه کھنے لگیں: وہ ساری رات نمازیٹر ھتار ہاصبح اس پر نیند کاغلبہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: نماز صبح کیلئے حاضر ہو نامجھے تمام رات قیام سے زیادہ محبوب ہے۔ اسے ابوبکر ابن ابی شیبہ نے عبدالرحمٰن ہے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، اور اس کے الفاظ یہ ہیں: "مجھے جماعت کے ساتھ دونوں نمازیں ادا کرنا ان دونوں(عشاء اور صبح)کے درمیان

فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه سليمان بن ابي حثمه را در جماعت صبح نه دید مادرش رابر سید عرض داداو همه شب نماز گزارده است صبح دم خوابش بر د و حضور جماعت نتوانست امير المومنين فرمود مرا د رجماعت صبح حاضر شدن محبوب ترست از ش زنده واشتن مالك في المؤطاعين شهاب عن ای یکر بن سلیمان بن ای حثیة عن عیر الخطاب فقد سلبان بن الى حثبة في صلوة الصبح وان عمر بن الخطأب غدد الى السوق وسكن سليبان يين السوق والمسجد فمرعلي الشفاء ام سلبهان فقال لهالم ارسلبهان في صلرة الصبح فقالت انه بات يصلى فغلبته عبناه فقال عبر لان اشهر صلوة الصبح في الجباعة احب الى ان اقوم لللة اه أرواه الربكر بن اني شيبة عن عبدالرحلن عن عبر ولفظه لان اصليهما في جماعة احب الى من احيى مابينهما <sup>2</sup>يعنى الصبح والعشاء

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> موطالهام مالك باب ماجاء في العتمة والصبح مير محمد كتب خانه كرا چي ص ۱۱۵

<sup>2</sup> مصنف ابن ابي شيبه في التحلف في العشاء والفجر الخ ادارة القرآن كرا جي ٣٣٣١/١

قیام سے محبوب ہے۔حضور پُر نور ستد نا غوث الثقلین پیر د تشكير محى الدّن ابو محمد عبد القادر جبلاني رضى الله تعالى عنه ابني مارک کتاب فتوح الغیب شریف کے ترتیب عبادات کے مقالہ میں فرماتے ہیں اور ایسے جاہل پر جوسنّت و نفل کی وجہہ سے فرائض ترک کردیتا ہے قامت کبری بربا فرماتے ہیں، فقیر (الله تعالیٰ اسے بخش دے) اس مبارک گفتگو سے يچھ حصّه مع ترجمه شخ محقق مولا ناعبدالحق محدّث دہلوی رحمۃ الله تعالى عليه نقل كرتا ہے تاكه جابل لوگ خواب غفلت سے بیدار ہوں اور الله تعالیٰ ہی ہدایت عطافرمانے والا ہے، حضور غوث اعظم رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ "مومن کو حابية كه ؤه يهلي فرائض بجالائے "مسلمانوں كو حابية كه ؤه پہلے ان عبادات کو بحالائے جو الله تعالیٰ نے ان پر فرض وواحب کی ہیں جن کے ترک سے وہ گنرگار اور قابل گرفت بن حاتے ہیں"جب ان فرائض سے فراعت ہوجائے تو پھر سُنن میں مشغول ہو"جب مسلمان ان فرائض سے فارغ ہو جائے تو پھر ان سُنن میں مشغول ہو جو فرائض کے ہمراہ معین مؤکد ہں جن کاترک اساءت اور عماب کاسبب ہے " پھر نوا فل و فضائل میں مشغول ہو" پھر ان نفلی عبادات میں مشغول ہوجوان فرائض وسُنن سے زائد ہیں اور فضیات رکھتے ہیں،ان كا بحالانا ثواب ،ليكن ان كاترك تناه نهيں "حب تك فرائض سے فراعت نہ ہو سُنن میں مشغول ہو نا ہو قوفی اور رعونت ہے) توجب تک فرائض

حضور پُر نور سيّد غوث الثقلين پير دستگير محي الدين ايو مجمه عبد القادر جبلاني رضي الله تعالى عنه در كتاب مستطاب فتوح الغيب شریف مقاله در ترتیب عمادات فرمودآ نحابر ہمچوجا ملے کہ در حفظ سنّت و نفل فرائض راز دست می دمد ا قامت قیامت ئُيراي نمود، فقير غفرالله تعالى بر نے ازاں تنحن كريم مع ترجميہ شخ محقق مولا ناعبدالحق مجدّث دبلوي رحمة الله تعالى عليه نقل كنم باشد كه جابلال را از خواب غفلت بيدار ساز والله الهادي مے فرمایدرضی الله تعالیٰ عنه پینبغی للبؤمن ان یشتغل اولا بالفرائض ے بایدوسرزدمر مسلمان راکہ کار بندو نخست په چېز مائے که فرض و داجب گردانیده است حق تعالی از عبادت که ترک آنها آثم ومعاقب می گردد فاذا فرغ منها اشتغل بالسنن چون به ير دازد از فرائض مشغول گددبسنتهائے رات راکہ معین ومؤکدہ شدہ است ہمراہ فرائض وترك آن سب اسائت وعماب ست ثيمه يشتغل بالنوافل والفضائل يترمشغول كردد بعمادت لائ نافله که زیادت ست برآن و فضیات دارد و فعل آنها ثواب ست وبترك آل اثمي واساءتے نے فمالم يفرغ من الفرائض فأشتغال بالسنن حمق ورعونة ليس مادام که

مکل نہ ہو جائیں سنتوں میں مشغول ہو نا جہالت اور بے عقلی ہے کیونکہ ایسی چیز کاترک کر ناجو لازم و ضروری تھی اور ایسی چیز کاا ہتمام جو ضروری نہیں تھی عقل وخرد کے قاعدے سے دُور ہے کیونکہ عاقل کے لیے منافع کے حصول سے ضرر کادُور کرنااہم وواجب ہوتا ہے بلکہ حقیقةً اس صورت میں نفع ہے ہی نہیں۔ اسی ہر قباس نوا فل ادا کر نا اور فرائض ترک کردینا بھی نامقبول و باطل ہے جبیباکہ فرمایا" پس اگر سنن و نوا فل میں فرائض سے پہلے مشغول ہو گیا" یعنی اگر فرض کی ادائیگی سے پہلے ہی سُنن و نوا فل میں مصروف ہو گیا تو"وہ مقبول نہ ہوں گے بلکہ ذلت ورسوائی ہوگی۔ "علماء فرماتے ہی کہ نوا فل کا بحالانا اور فرائض کو ترک کر دیناایسے ہی جیسے کوئی اپنے قرض خواہ کو ہدیہ دے دے مگر اس کا قرض ادانہ کرے تو یہ ہدیہ ہم گز مقبول نہ ہو گا۔ یہ بھی کھا گیا کہ جس کے نزدیک نوا فل فرائض کی نسبت اہم ہوں وہ دھوکا وفریب زدہ ہے۔ بیہ بھی کہا گیا ہے کہ دو میزیں لو گوں کو ہلاک کردینے والی ہیں نفلی عبادات میں مشغول ہو کر فرائض کو ضائع کردینا اور قلب کی موافقت کے بغیر ظامری اعضاء کا عمل کرنا، "اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جسے بادشاہ این خدمت میں ملائے " یعنی اس شخص کا حال جو فرائض ترک کر کے سنن و نوا فل بجالائے اس کا حال اس شخص کی طرح ہے جسے مادشاہ انی خدمت میں طلب کرے، اس سے مراد وہ فرائض ہیں جن كاحكم الله تعالى نے دياہے جو على الاطلاق حاكم و بادشاہ ہے اور وہ اس اعلیٰ طریقے پر بلاتا ہے "پس وہ اس کی طرف

نه پر داز داز فرائض وتمام نه کند آنهاراپس مشغول شدن بسنتها نشان جہل و بے خردی وسبک عقلی ست چہ ترک انچہ لازم و ضروری ست واہمتمام به انچه نه ضروری ست از قاعدہ عقل وخرد دورست چه د فع ضرر اہم است بر عاقل از جلب نفع بلکه یه حقیقت نفع درس صورت منتقی ست باس قباس کردن نوا فل ماترک فرائض نیز نا مقبول و ماطل ست چنانچہ ہے فرمايد فأن اشتغل بالسنن والنوافل قبل الف ائض پس اگر مشغول گردد بسنتها ونفلها پیش از اتبان فرائض لید تقبل منه واهین در پذیر فته نه شود از وبلکه خوار کرده شود و گفته اند که اتیان نوا فل باترک فرائض بدال ماند کہ لیے بدیہ برد کیے کہ دام وے دارد ودام ند ہدایں ہر گز قبول نیفتند و نیز گفته اند که مرکه نوا فل نزد وے اہم از فرائض ماشد وے مخدوع وممکورست و نیز گفته اند ملاک مر دم دو چیز ست اشتغال نا فل ماتضييج فرائض وعمل جوارح بے مواطات قلب، فيثله كمثل, جل يدعوه الملك الي خدمته پیں حال وقصہ غریب آل کیے کہ ترک ہے کند فرائض را ہاتیان سنن ونوا فل ہمچو حال مر دےست کہ ہے خوانداورا مادشاه بخدمت خود، کنایت ست از اتیان فرائض که پرور دگار تعالى كه حامل و ما د شاه على الإطلاق ست بدال خوانده وامر كرده استفلا بأتى البه

نهيس آتا" يعني وه آ د مي بادشاه كي طرف نهيس آتا"اور وُه بادشاه کے ایسے امیر کے باس کھڑار ہے جیسے اس کاغلام اور خادم ہو) یعنی وُہ ایسے حاکر کے باس کھڑا رہتا ہے جو بادشاہ کا غلام ہے"اور اس کے قبضہ وولایت میں ہے"وہ اس کے تصرف اور قدرت کے تحت ہے، یہ ان سنن و نوا فل کی مثال ہے جو رسول الله صلى تعالى عليه وسلم (جو بارگاه خداوندي ميں امير اور خصوصی وزیر ہیں) کے طریقہ پریا علماء کے استحباب پر (جو الله تعالیٰ کے غلام اور بندے ہیں) کے طریقہ پر عمل پیرا ہوتا ہے اگر چہ تمام پرور دگار کے حکم سے ہی لیکن فرائض کی نسبت الزام وایجاب کی وجہ سے الله تعالیٰ کی طرف کی حاتی ہے اور وہ سنن و نوا فل جن كادر چه به نهيں ان كى نسبت رسول الله صلى -الله تعالیٰ علیه وسلم اورآپ کے اصحاب وا تباع کی طرف کر دی حاتی ہے۔حضرت علی بن انی طالب سے مروی ہے امیر المومنین حضرت علی کرم الله وجهه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: "نوا فل ادا کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو نوافل ادا کرتا ہے حالانکہ اس پر فرائض ہیں" حالانکہ اس کے ذیّہ السے فرائض ہیں جنھیں اس نے ادا نہیں کیا"اس حاملہ خاتون کی طرح ہے "جس کی مدت حمل محمل ہو گئی "جب ولادت کا وقت آیا تواس نے بچے کو گرادیا) لینی ناتمام بچے کواس نے جننے کے وقت گرادیا۔ وجہ تشبیہ بے فائدہ تکلیف و مشقّت اٹھانا ہے کیو نکه حب وُه نوا فل عدم ادائیگی فرائض مقبول ہی نہیں ،

پس نمي آير آن مرد بسوئ بادشاه ويقف بخدمة الامير الذي هو غلام الملك و خادمه مي ايستدور حاكري كے از امر ائے بادشاہ کہ غلام بادشاہ و جا کر اوست و تحت بدہ وولا ستہ وزير دست قدرت وتصرف اوست اين مثال اتيان سنن ونوا فل ست كه برطريقه رسول خداصلي الله تعالى عليه وسلم كه بنده وامير وزير خاص درگاه اوست وباستحمان واستحماب علماء که بندگان وغلامان اوبند عمل کردن ست اگر چه همه لجکم حضرت پروردگار تعالی و تشریع اوست، ولیکن فرائض را به جهت الزام وایجاب نسبت بجناب ایز دی کنند وسُنن ونوا فل را که نه دران مرتبه اند بخدمت رسول واصحاب و اتناع اوصلی الله تعالى عليه وسلم وعليهم اجمعين عن على بن الى طالب روايت ست، از امير المومنين على كرم الله تعالى وجهه قال قال رسول الله گفت گفت بغيبر خدا صلى الله تعالى عليه وسلم إن مثل مصلى النوافل بدرستنكر قصه وحال گزارنده نفلها و عليه في بيضة وحال آنكه بر ذيّه او فرضي ست کہ نہ گزار دہ است آں را کمثل حبلی حملت ہمچو قصہ و حال زنے بارداست كه تمام شده است مدت حمل او فلمادني نفاسها اسقطت پس م گاہ نز دیک شد وقت زائیدن وے الگند بچہ رانا تمام از شکم ووجه تشبیه رنج دیدن و مشقت کشیدن ست یے فائدہ زیراکہ چوں

تووہ نمازی بے فائدہ مشقّت اٹھار ہاہے جیسے کہ حاملہ خاتون نے کتنی طویل مدّت تکلیف اٹھائی مگر اس پر فائدہ بصورت اولاد مرتب نہ ہوا" پس اب بہ حاملہ نہیں ہے" کیونکہ مقصود فوت ہو گیا"نہ ہی بیہ صاحب اولاد ہے" کیونکہ حمل ساقط ہو گیا"اسی طرح وہ نمازی جب تک فرائض ادانہیں کرے گاللہ تعالیٰ اس کے نوا فل قبول نہیں فرمائےگا"توجب تک نمازی فرائض بحا نہیں لاتا نہ اس کے نوا فل ہوں گے نہ فرائض \_ بے ادافرائض کے نوافل ادا کرنے والے نمازی کی دوسری مثال یُوں ہے جیسے کوئی تاجر بغیر سرمایہ کے نفع حاصل کرنا حاہے، لہذا فرمایا" نمازی کی مثال تاجر کی طرح ہے" یعنی مذکور مصلّی کا حال سودا گر کی طرح ہے"اسے تحارت میں نفع حاصل نہیں ہوتا" لیخی اسے سودا گری میں اس وقت تک نفع نہیں ہوسکتا" بہاں تک کہ ؤہ ایناسر مایہ حاصل کرے "جب تک وُہ سرمایہ نہیں لگائے گااسے نفع کسے ہوگا"اسی طرح معاملہ ہے نوا فل ادا کرنے والے نمازی کا، اس کے نفل ادائیگی فرائض کے بغیر مقبول نہیں ہو سکتے" کیونکہ نفل بمنزلہ نفع کے اور فرض بمنزله سرمایه کے ہیںادہ کلمات نثرح میں کچھ اختصار کیا

بالجمله بيه شخص باجماع علماء فاسق، فاجر مرتكب كبيره، عذاب اليم اور ذلّت عظيم كالمستحق ہے، نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نے کچھ لوگوں كود کھاكد ؤہ

قبول نیفتاد نوا فل بجہت عدم ادائے فرائض حاصل شد مرآں مصلّے رارنج و مشقت بے فائدہ چنانجہ حاصل شد آں زن حاملہ را که مدت مدید گزشت ومشقت کشد و فائده که حصول ولد ست بر آن مرات نه گشت فلا هی ذات حمل پس آن زن نه خداوند حمل ست باعتبار انتقائے مقصود که ولد ست و لا هی ذات ولاد نه خداوند ولادست بجبت اسقاط حمل وكذلك المصلى لا يقبل الله له نافلة حتى يؤدى الفريضة و مجنیں مصلی مذکور درنمی پذیر دخدائے تعالی مراد رانماز نفل را تاآنکه بحاآر د فرض را پس نه فرض باشد اوراونه نفل و مثال دیگر مصلی نفل را بے ادائے فرائض مثل تاجر است کہ سود می خواہد ہے سرمایہ جنانحہ می فرمایند و مثل المصلی كمثل التاج وحال مصلى مذكور حال سوداگرست كه لايحصل له دبحه حاصل نمي شودمر اوراسود ورسوداحتي باخذاراس ماله تاآنكه بكير وسرمايه خودرا فكذلك البصلي بالنوافل لايقبل له نافلة حتى يؤدى الفريضة ممچنیں حال مشغول شوندہ ہہ نوا فل پذیر فتہ نمی شود مراور · انفل که بمنزله سوداوست تا آنکه ادا کند فرض را که بمثابه سرمايه است اهه أمع اختصار في كلمات الشرح\_ **الجمله این کسے باجماع علماء فاسق و فاجر ومر تکب کبیرہ و** 

مستحق عذاب اليم وخزى عظيم است بني صلى الله تعالى عليه

وسلم قومے رادید کہ

Page 344 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتوح الغيب مع شرح فارسي مقاله ۴۸ منثى نولكشۇر لكھنۇص ۲۷۳ تا ۲۷۵

اُلٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کی ہاچیوں کو چیر احار ہاہے اور اُن سے خون بہ رہا ہے، آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے نے عرض کیا: بارسول الله! یہ لوگ رمضان کاروزہ قبل از وقت افطار کر لیتے تھے۔ ابن خزیمہ اور ابن حیان نے اپنی اپنی صحیح میں حضرت ابوامامہ پاہلی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو بہ فرماتے ہوئے سُنا ہے کہ میں سویا تھا میر بے باس دو ۴ آ دمی آئے وُہ مجھے اٹھا کر ایک پہاڑ پر لے گئے (تفصیلاً حدیث بیان کی جس کاایک حصہ پیہ ہے) کچر مجھے آگے لے گئے تو وہاں ایک قوم الٹی لکی ہوئی تھی ان کی ماچھوں کو چیرا جار ہاتھا جن سے خُون بہہ رہاتھا، فرمایا: میں نے یو چھاپیہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا: یه رمضان کاروزه وقت آنے سے پہلے ہی افطار کر لیتے تھے۔جب قبل از وقت روز ہا فطار کرنے ہریہ عذاب ہے توخود سوچئے بالکل روزہ نہ رکھنے پر کتنا عذاب ہوگاالعیاذ بالله، نبی صلی اللَّه تعالی علیه وسلم نے فرمایا: اسلام اور دین کی بنیاد تین چزیں ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے ان میں سے اگر محسی نے ایک کو ترک کردیا تو وہ کافر ہوگا اور اس کا خُون میاح ہوگا،ان میں سے ایک اکلمہ توحید کی شہادت، ودوم 'نماز فرض سوم" روزہ رمضان۔اور ایک روایت میں ہے کہ جوان میں سے کسی کو بجانہ لایا ؤہ خداکامنکر ہے،اس کا کوئی نفل و فرض قبول نہیں

ایشاں راہر نگوں آویختہ اند و کنجہائے دہاں ایشاں دریدہ کہ ازآ نهاخون می ریز د فر مود اینال چه باشند ، فرشته عرضد اشت کسانیکہ قبل از وقت افطار رمضان مے کنند اخر جه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن ابي امامة الياهلي رضي الله تعالى عنه قال سبعت رسو ل الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول بيننا إنا نائم اذا تاني رجلان فاخذا بضبعي فأتبابي جبلا وعرا، وساق الحديث الى ان قال ثمر انطلقاً بي فأذا انا بقوم معلقين بعراقيهم مشققة اشد اقهم دمًا قال قلت من لمؤلاء، قال الذين يفطرون رمضان قبل تحلة صومهم أيول پيش از وقت افطار رااین عذاب ست اصلاً روزه نه داشتن راخود قباس كن كه چندال ماشد والعياذبالله ، نبي صلى الله عليه وسلم فرمایدرسن ہائے اسلام وبنیاد ہائے دین سہ چیز ست که برایثال بنائے اسلام نہادہ اند مرکہ از آنہایے راترک دہد کافرست بدال خون او حلال، یکے شہادت کلمہ توحید، دوم نماز فرض، سوم روزه رمضان ، ودر روایتے فرمایدم که از انہالحے بگزار دیس آن كافرست بخداونه يذير نداز و پچ فرض ونه نفل و

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحیح</sup>ا بن خزیمه باب تعلق المفطرین قبل وقت الافطار حدیث ۱۹۸۲ المکتب الاسلامی بیر وت ۳۳۷/۳

کیا جائے گااور اس کاخون ومال مباح ہوگا۔ اسے ابو یعلیٰ نے اسناد حسن کے ساتھ ذکر کیا، منذری نے بھی اسے سند حسن کے ساتھ حضرت ابن عماس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، حماد بن زید کہتے ہیں کہ میں اسے نہیں جانتامگریہ کہ اس کی نسبت رسالتمآب صلی الله تعالی علیه وسلم کی طرف ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام کے رہے اور دین کے ستون تین ہیں جن پر اسلام کی بنیادیں ہیں جس نے بھی ان میں سے کسی ایک کوترک کیا ؤہ کافر ہےاور اس کاخون میاح ہے، پہلی لا الله الّااللّه کی شهادت، دوسری نماز فرض، تیسری رمضان کا روزہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس نے ان میں سے کسی ایک کو جھوڑا وُہ اللّٰہ کا منکر ہے،اس کا کوئی نفل و فرض قبول نہیں،اس کاخون ومال مباح ہے۔ یہ روایت سعید بن زید نے عمر وبن مالک النکری سے انھوں نے ابوالجوز ا، سے انھوں نے حضرت ابن عماس سے انھوں نے رسو ل خداصلی الله تعالى عليه وسلم سے روایت كيا ہے اور اس كے مرفوع ہونے میں شک نہیں کیا۔ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے دین اسلام میں جارچیزوں کو فرض کیا ہے ان میں سے اگر کوئی تین بحالاتا ہے تو وہ اس کے کسی کام نہیں آسکتے یہاں تک کہ وُہ چاروں کو بجالائے (وُہ

بدرستی که روا باشد خون ومال او ابویعلی باسناد حسین و قال المنذري ايضا اسناده حسن عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال حماد بن زيد ولا اعلمه الاقد رفعه الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال عرى الاسلام وقواعد الدين ثلثة عليهن اسس الاسلام ، من ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدم ، شهادة ان لا الله الله الله والصلوة البكتوبة وصوم رمضان ـ = 1 وفي رواية من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل وقد حل دمه ومأله وروى هذه سعيد بن زير بن عبرو بن مالك النكرى عن الى الجوازء عن ابن عباس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يشك في فعه ، وهم منقول باشد آل حضرت عليه عليه الصّلواة والتحمة كه فرمود حق تعالى در دين اسلام چبار چنر را فرض کرده است مرکه از انها سه بحاآر د اور را پیچ بکار نیا بدیتام همه جهار رااداساز د، نماز وز کوه و

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مند ابو یعلی الموصلی تر جمه ۲۳۴۵ مؤسسة علوم القرآن بیروت ۱۳/۳

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الترغيب والترهيب من ترك الصلوة عمدًا الخ مصطفى البابي مصر ا/ ٨٢ سوم/١٠٠

حاربہ ہیں) نماز، زکوۃ، روزہ ئرمضان، حج کعبہ امام احمد نے زباد بن نعیم الحضری سے مرسلًا مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا، جار چیزوں کو الله تعالی نے ایمان میں فرض فرمایا ہے جوان میں سے تین بحالائے گاوہ اسے کسی شئی کا فائدہ نہیں دیں گے حتّی کہ تمام کو بحالائے، وہ نماز، زکوة، روزه رمضان اور حج کعیه ہے، نیز حضور سرور عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے رہے مروی ہے کہ اگر کسی نے شریعت کی احازت اور مرض کے بغیر روزہ رمضان نہ رکھاا گر ساری عمر روزه رکھے تب بھی اس کا عوض نہیں ہوسکتا، ترمذی نے روایت کیا یہ الفاظ اسی کے ہیں، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، بیہقی، ابن خزیمہ نے صحیح میں اور بخاری نے حضرت ابوم پرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے تعلیقًار وایت کیا ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: جس نے بغیر رخصت اور مرض کے ایک دن رمضان کا روزہ چیوڑدیا اب اگر سارازمانه روزه رکھتا رہے تو اس کا ازالہ نہیں ہوسکتا، مسلمانوں کو چاہئے کہ وُہ دو 'وجوہ کی بنایر ایسے شخص کو تراو ک نه پڑھانے دس: اولا مہ فاسق ہے اور فاسق کی اقتداء میں نماز مکروہ ہوتی ہے جیسا کہ اس پر متون، شروحات اور فاوی کی

روزه رمضان و حج كعبه الامام احمد عن زياد بن نعيم الحضر مي مرسلا قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اربع فرضهن الله في الاسلام فمن جاء بثلاث لم يغنبن عنه شبأحتى بأتى بهن جبيعا الصلوة والزكرة وصيام رمضان وحج البيت أونيز مروى شد ازال سرورعليه افضل السّلوة والسلام كه فرمود مركه يك روز از رمضان بر خصت شرع و یے مرض روزہ ندارد اگر ہمہ عمر خودش روزہ خواہد داشت عوض آل یک روزه نخوابد شد فقد اخرج الترمذی واللفظ له وابو داؤد والنسائي و ابن ماجة و البيهقي وابن خزيمة في صحيحه والبخاري تعليقاً عن الى هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال من افطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لمر يقض عنه صوم الهور كله وان صامه عملانال را ماید که پس ایس کس تراو تک نگزارند بدو وجه 🕽 لا او فاسق ست ونمازيس فاسق مكروه كما صدحت به المتون و الشروح والفتأوي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> منداحمه بن حنبل حدیث زیاد این نعیم الحضر می المکتب الاسلامی بیروت ۲۰۱۴۳

<sup>&</sup>lt;sup>2 صحیح</sup> بخاری باب اذا جامع فی رمضان قد یمی کتب خانه کراچی ۲۵۹/۱، جامع التر مذی ابواب الصیام امین کمپنی کتب خانه رشیدیه د بلی ۹۰/۱

قاطبة ثانيًا غالب آنست كه اين كس بغايت پست بهّت و بد شوق در امور دينيه است وخواندن قرآن در تراو ت جهيس بغرضِ مخصيل امامت وتقدم وتفاخر بروجه رياء وسمعه اختيار كرده است پس بايد كه غرضش راحاصل شدن نه د جند و چول كسے اقتدا نه كند، لاجرم اين فعل حرام را گز اردو ان شاء الله تعالى رجوع بروزه آرد،

قال تعالى وَ لاتَعَاوَنُواعَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدُوانِ"

اي قرآن خواني اذال كس گناه عظيم ست ومقتديان باقتداك اعانت بر گناه في كند پس خود آثم باشد مر چند تخن قدر دراز اعلاما بحد الله خالي از نفع نيست يج از جهت تحقيق مسكه دوم ازروئ ذكر شريف و نقل كلام لطيف حضور پُر نور غوث اعظم رضى الله تعالى عنه فأن عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة وسيم هذا السيد رأس الاولياء وتاج الاقطاب وسيد الصلحاء رضى الله تعالى عنه و عنهم اجمعين، والله تعالى اعلم وعلمه جل مجدة اتم واحكم واحكم

قطعی تصریحات ہیں ٹائٹاغالب گمان یہ ہے کہ یہ شخص انتہائی<sup>۔</sup> درجہ کا کم ہمت اور امور دینیہ کے معاملے میں بدذوق ہے اور ؤه تراوی حمیں قرآن محض حصول امامت کیلئے سُنار ہاہے اور ریا کاری کرتے ہُوئے تقدم وتفاخر پر عمل پیرا ہے الہٰ دااسے اس مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں،جب کوئی اس کی اقتداء نہیں کرے گاتوان شاء الله تعالی ؤه اس فعل حرام سے رجوع کرے گا،الله تعالی کا فرمان ہے: گناہ اور زیادتی پر م گز تعاون نہ کرو۔ایسے شخص سے قرآن پڑھوانا گناہ عظیم ہے، اور اقتداء کی صورت میں مقتدی گناہ پراس کی اعانت کرنے والے ہوں کے البذابیہ بھی گنہ گار ہوں گے، مرچند گفتگو قدرے طویل ہو گئی ہے بحد الله نفع سے خالی نہیں، ایک تو شخقیق مسلہ کی وجہ سے اور دوسرا حضور پُرنور غوث اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کے کلام وذکر شریف کے نقل کرنے کی وجہ سے ، کیونکہ صالحین کے تذکرہ سے خصوصًااس اولیاء کے سربراہ اقطاب کے تاج اور سید السلحاء رضی الله تعالی عنه وعنهم اجمعین کے تذكرے بررحت كا نزول ہوتاہے۔والله تعالىٰ اعلم وعليه جل مجدداتم واحكم - (ت)

مستله ۱۹۲: از میر ٹھ کمبوہ دروازہ مکان داروغہ یادالہی صاحب مر سلہ مرزاغلام قادر بیگ صاحب ۱۲ مضان ۱۳۰۰ھ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ نا بالغ لڑکا کہ نوا فل میں قرآن شریف پڑھتا ہے اگر

<sup>1</sup> القرآن ٢/٥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مر قات شرح مثلوة الفصل الثاني من باب الصلوة على الجنازة مكتبه امداديه ملتان ١١/٣

جلدديم فتاؤىرضويّه

بوجہ کثرت ضعف ومحنت دُور، روز ہ افطار کرے تو جائز ہے بانہیں؟ بدنہ ات جہ وا

نا بالغ پر تو قلم شرع جاري ہي نہيں ؤه اگر بے عذر بھي افطار كرے اُسے گنہ گارنہ كہيں گے۔

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: نين افراد سے قلم اٹھالیا گیاہے۔ ان میں آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے اس یجے کا بھی ذکر فرمایا ہے جوابھی ببلوعت کو نہیں پہنچا۔ (ت)

لقوله عله صلى الله تعالى عليه وسلم فع القلم عن ثلثة الى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعن الصبي حتى يحتلم ـ 1

مگر بیان کرنااس کا ہے کہ بیتے جیسے آٹھویں سال میں قدم رکھے اس کے ولی پر لازم ہے کہ اسے نماز روزے کا حکم دے،اور جب اُسے گیار وہواں شروع ہوتو ولی پر واجب ہے کہ صوم و صلاۃ پر مارے بشر طیکہ روزے کی طاقت ہو اور روزہ ضرر نہ کرے۔ حديثِ صحيح ميں ہے كه حضور پُرنور سيّد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

سال کے ہو جائیں توانھیں ترک نماز پر سز ادو۔ (ت)

مروا اولاد كم بالصلوة وهم ابناء سبع سنين حب بح سات سال كے موجائيں توانھيں نماز كو كهواوروس واضربوهم عليهاوهم ابناء عشري

تنویرالابصارمیں ہے:

ترک نمازیر دس سال کے بچے کوسز ادیناواجب ہے(ت)

وجب ضرب ابن عشر عليهاً <sup>3</sup>

ر دالمحتار میں ہے:

اسے امام احمد، ابوداؤداور حاکم نے امیر المومنین حضرت عمر اور حضرت على رضى الله تعالى عنهما سے روایت کیا ، اور نسائی وابن ماجه نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنهم سے روایت کیا ۲امنه غفرله، (ت)

عــه: رواه احمل وابو داؤد والحاكم عن امير المومنين عمر وعلى كالنسائي وابن مأجة عن امر البومنين عائشة الصديقة رضى الله تعالى عنهم ١٢ منه غفر له (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المستدرك للحاكم، رفع القلم عن اثبلاث، دارالفكريروت، ا/٢٥٨

<sup>2</sup> سنن ابي داؤد ، باب متى يؤمر الغلام الخ ، آفاب عالم يريس لا هور ، الااك

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> تنوير الابصار مع در مختار كتاب الصلوة مطبع محتبائي د ملي ا/۵۸

جلددېم فتاؤىرضويّه

ظاہر حدیث میں ہے کہ سات سال کے بیجے کو نماز کا کہنا اسی طرح واجب ہے، جیسے دس سال کے بیچے کو سز ادیناواجب ہے اور یہ بھی واضح ہے کہ یہاں وجوب سے اصطلاحی وجوب مراد ہے نہ کہ جمعنی فرض، کیونکہ حدیث ظنی ہے۔ پس غور

ظاہر الحديث ان الامر لابن سبع واجب كا لضرب والظاهر ايضاان الوجوب بالمعنى المصطلح عليه لا يمعني الافتراض لان الحديث ظنى فأفهمه أ

در مخار میں ہے: والصومر کالصّلوۃ علی الصحیح² (صحیح قول کے مطابق روزہ کا حکم نماز ہی کی طرح ہے۔ت)عالمگیری میں ہے:قال الوازی یؤمر الصبی اذااطاقه <sup>3</sup> (امام رازی نے فرمایا: جب بچہ توانا ہوجائے تواسے (نماز وروزہ کا) حکم د ہاجائے۔ت)اُسی میں ہے:

هذا اذالم يضر الصوم ببدنه فأن اضر لايؤمر عدال وقت عه جب روزه جسماني تكيف كاسبب نه بن را ہو،اگر بن رہاہو تو پھراسے نہ کہاجائے (ت)

به۔

اور پُر ظاہر کہ بیہ احکام حدیث و فقہ میں مطلق وعام، تو ولی نا بالغ ہفت سال یااس سے بڑے کہ اُسی وقت ترک صوم کی اجازت دے سکتا ہے جبکہ فی نفسہ روزہ اُسے ضرر پہنچائے ورنہ بلاعذر شرعی اگر روزہ چُھڑائے گایا چھوڑنے پر سکوت کرے گاگنہ گار ہوگا کہ اس پر امریا ضرب شرعًا لازم اور تارک واجب، بزہ کار وآثم ،اور دَور کلام اللّٰه کی محنت عذر وافطار نہیں۔ا**وْلَا**ا کثر ہو تا ہے کہ بچے بہت جوان قوی تندرست لوگ ایسے امور میں کم ہمتی کو بے قدرتی سمجھ لیتے حالانکہ کم ہمّت چست باندھیں تو کھل جائے کہ عجز سمجھناصرف وسوسہ تھا،اور واقعہ میں عجز ہو بھی یعنی روزہ رکھ کر کلام اللّٰہ شریف پر محنت شاقہ نہیں ہوسکتی توراہ یہ ہے کہ روزہ رکھوائیں اور قرآن مجید کا جتنا شغل بے کلفت ہوسکے لیں،اور جس قدر کی طاقت نہ دیکھیں بعد رمضان دورآ ئندہ پرملتوی ر تھیں کہ شرعًا صیام کے لیے اتام معین ہیں جن کے فوت سے ادافوت ہو گی اور دور کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہمیشہ ومر وقت کر سکتے ہیں فرض کیجئے اگر مر د نوجوان تندرست مقیم کی یہی حالت ہوتی ہے کہ روزے کے ساتھ محنت دُور نہ کر سکتا تو کہا شرع اسے اجازت دیتی کہ دور کے لیے روزہ ترک کرے، حاشا و کلّا، بلکہ لازم فرماتی کہ روزہ رکھ اور دُور دُور دیگریر مو قوف رکھ، تو معلوم ہوااسی میں

Page 350 of 836

<sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الصّلوة داراحياء التراث العربي بير وت ا/٢٣٥

<sup>2</sup> وُر مختار كتاب الصّلوة مطبع محتبائي د ملي ٥٨/١

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> فياوى هندية المتقر قات من باب الاعتكاف نوراني كت خانه بيثاورا/٢١٣

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> فقاوى مندية المتقر قات من باب الاعتكاف نوراني كتب خانه يشاور ا/٢١٣

خیر ہے ، اور اس کے عکس میں شر ، اور ولی کو چاہئے سکتے کو م خیر کاحکم دے اور م شر سے باز رکھے۔ محشیانِ دُر ساداتنا حلبی و طحطاوی وشامی رحمہم اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

ان دونوں تقریحات کامقصد ہیہ ہے کہ ولی پر لازم ہے کہ ؤہ ۔ بچے کو تمام اوامر کو بجالانے اور تمام منہیات سے بازرہنے کا کئے۔(ت) مرادة من هذين النقلين بيأن ان الصبى ينبغى ان يومر لجميع المأمورات وينهى عن جميع المنهيات

## علّامه طحطاوی نے فرمایا:

اس میں نماز، روزہ اور شراب ہی مخصوص نہیں جیسا کہ علت کا بیان اسے واضح کر رہاہے اھے۔ یہ مجھ پر واضح ہواہے علم حق میرے رب کے پاس ہے، انہ سبخنہ و تعالیٰ اعلمہ (ت)

فلا خصوصية للصلوة والصوم والخمر كما يرشد اليه التعليل اه <sup>2</sup>هذا ماعندى والعلم بالحق عند ربى انه سبحانه وتعالى اعلم

سکله ۱۲۳: از کمپ معرفت حکیم سیّد نورالحن صاحب دہلوی ۴ شوال ۴۰۳اھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین مفتیانِ شرع متین ﷺ اس مسکہ کے جو کہ بوجہ اختلاف ہونے رؤیت ہلال کے ۱۳۳۰ر کے رمضان المبارک کوروزہ افطار کیا گیااور بعد معلوم ہوجانے خبر تکذیب رؤیت کے روزہ قائم نہیں کیا گیااور اکل وشرب برابر رکھا، اب اس روزے کے واسطے کفارہ لازم ہے یا قضا و نیز جن صاحبوں نے بعد خبر پانے تکذیب رویت کے پھر اپنے صوم کو کلی غرارہ سے دہن کو پاک کرکے قائم کرلیا ہے اُن کو کیاامر لازم ہے آیا کفارہ یا قضا ؟

## الجواب:

جنہوں نے اکل و شرب قائم رکھا حالا نکہ کذب پر مطلع ہو چکے تھے ؤہ گنہ گار ہُوئے لیکن کفارہ ان پر بھی نہیں، جنہوں نے فورًا کلی غرارہ کر لیاؤہ ثواب پائیں گے اور ایک روزہ اُس کے عوض کاؤہ بھی رکھیں۔والله تعالیٰ اعلیہ مسلہ ۱۶۲۳: از گلگٹ جھاؤنی جو نال م سلہ سر دارامیر خال ملازم کتان اسٹوٹ ۲۲۰زی الحجہ ۱۳۱۲ھ

مسئلہ ۱۹۳ : ازگلگ چھاؤنی جو نال مرسلہ سر دارامیر خال ملازم کپتان اسٹوٹ ۲۲ ذی الحجہ ۱۳۱۲ھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ سفر میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟خاص کرکے لڑائی کے موقع پر جانا ہے۔ بینوا توجہ وا

## الجواب:

جواپنے گھر سے تین منزل کامل یازیادہ کی راہ کاارادہ کرکے چلے خواہ کسی نیت انچھی یابری سے جانا ہو، وُہ

Page 351 of 836

<sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الصّلوة مصطفّىٰ البابي مصرا/٢٥٩

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حاشيه طحطاوي على الدرالمختار كتاب الصّلوة دارالمعر فه بير وت ا/٠٧٠

جب تک مکان کو پلیٹ کرنہ آئے یا پچ میں کہیں کھیرنے کی جگہ پندرہ دن قیام کی نیت نہ کرلے مسافر ہے، ایسے شخص کو جس دن کی صبح صادق مسافرت کے حال میں آئے اُس دن کاروزہ ناغہ کر نااور پھر کبھی اس کی قضار کھ لینا جائز ہے، پھر اگر روزہ اسے نقصان نہ کرے نہ اُس کے رفیق کو اُس کے روزہ سے ایذا ہو جب توروزہ رکھنا ہی بہتر ہے ورنہ قضا کرنا بہتر ہے،

در مختار میں ہے وُہ مسافر جس کا سفر شرعی (مقدار کے برابر)
ہو خواہ گناہ کی خاطر ہو روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اگر اسے روزہ
تکلیف نہ دے توروزہ رکھنا مستحب ہے، اور اگر روزہ مشکل ہو
یا اس کے ساتھی پر مشکل ہو تو پھر جماعت کی موافقت میں
افطار افضل ہے۔ مقیم پر اس روزہ رمضان کا اتمام لازم ہے
جس دن اس نے سفر شروع کیااھ مختفراً (ت)

فى الدرالمختار،لمسافر سفر اشرعياً ولو بمعصية الفطر، ويندب الصوم ان لم يضره فأن شق عليه او على رفيقه فألفطر افضل لمو افقة الجماعة، يجب على مقيم اتمام صوم يوم من رمضان سافر فى ذلك اليوم اه املتقطاً

یُو نہی غازی اگریقینا جانے کہ اب دستمن سے مقاببلہ ہونے والا ہے اور روزہ رکھوں گاتو ضعف کااندیشہ ہے تووُہ بھی ناغہ کرے اگرچہ سفر میں نہ ہو۔

ردالمحتار میں نہر سے خلاصہ سے ہے کہ غازی کوجب یقین ہو کہ رمضان میں دشمن سے مقابلہ ہوگا اور اگر روزہ رکھا تو کمزور ہوجائے گاتوروزہ نہ رکھے(ت)

فى ردالمحتار عن النهر عن الخلاصة الغازى اذا اكان يعلم يقينًا انه يقاتل العدو فى رمضان ويخاف الضعف ان لم يفطر افطر -2

مگریہ اجازت بلاسفر صرف اُسی کو مل سکتی ہے جو حمایت یا اعانتِ دین اسلام میں لڑتا ہو، باقی ملکی لڑائیاں یا معاذالله کفر کی حمایت یاکافر کی طرف ہو کر اگر چہ دوسرے کافر ہی سے لڑنا، یہ سب گناہ ہیں۔ گناہ پر طاقت کے لیے روزہ قضا کرنے کی اجازت ممکن نہیں۔

فتح القدير كے باب المستامن ميں ہے كه مبسوط ميں نہايت نفيس جزئيه ہے كه اگر اہل حرب ميں سے

في مستامن فتح القدير، فرع نفيس في المبسوط لوغار قوم من اهل الحرب

Page 352 of 836

<sup>1</sup> در مختار باب مایفسدالصوم فصل فی العوارض مطبع مجتبا کی دبلی ۱۵۲/۱تا۱۵۳/ 2 ردالمحتار، باب مایفسدالصوم فصل فی العوارض، مصطفیٰ البابی مصر ، ۱۲۹/۲

کچھ لوگوں نے کسی ایسے علاقے پر حملہ کردیا جس میں کسی مسلمان نے پناہ لے رکھی تھی تواس مسلمان کے لیے ان کفار کے ساتھ لڑائی کرنا جائز نہ ہوگا، البتہ اس صورت میں جب اسے اپنی جان کا خوف ہو، کیونکہ قال میں اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا ہوتا ہے اور یہ جائز نہیں مگر اس صورت میں جب اپنی جان کا خوف ہو یا کلمتہ الله تعالیٰ کی سر بلندی کے لیے ہو، اور جب اسے اپنی خاس کا خوف نہیں تواب اس کا قال سوائے کفر کی بلندی کے گچھ نہ ہوگا۔ (ت)

على اهل الدارالتى فيهم المسلم المستامن الايحل له قتال لهؤلاء الكفار الاان خاف على نفسه لان القتال لما كان تعريضاً لنفسه على الهلاك لايحل الالذلك اولا علاء كلمة الله تعالى وهو اذالم يخف على نفسه ليس قتاله لهؤلاء الااعلاء لكفر-1

ہاں جب بیدلوگ سفر میں ہوں تو بوجہ سفر اجازت ہو گیا گرچہ وُہ سفر جانب سقر ہو۔

كما قدمنا عن الدرالمختار والخلاف فيه معروف بيننا وبين الشافعي رضى الله تعالى عن الجميع والله تعالى اعلم والله و

جیسا کہ ہم نے دُر مختار کے حوالے سے پیچے بیان کیا ہے او راس میں ہمارے اور امام شافعی (الله تعالی ان تمام سے راضی ہو )کے در میان مشہور اختلاف ہے۔ والله تعالی اعلم

مسئلہ ۱۲۵: عرفان علی صاحب رضوی بیسل پوری ملازم کچہری کلگٹر پیلی بھیت ۱۲ شعبان ۱۳۳۳ھ ماہ رمضان شریف کبھی موسم گرمامیں ہوتا ہے کبھی موسم سرما، کبھی موسم بہار میں کبھی برسات میں۔ فرض کیجئے کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان گرمیوں میں ہو تو دوسرے سال بھی گرمیوں میں ہونا چاہئے کیونکہ وہی موسم دوبارہ سال بھر بعد آتا ہے، سٹمسی مہینے کے حساب سے کبھی رمضان موسم گرمامیں ہوتا ہے اور کبھی موسم سرمامیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ حضور علم سئت میں مدطولی رکھتے ہیں پس سوائے حضور کے کسی اور سے اس کاحل ہونا غیر ممکن۔بینوا تو جروا

## الجواب:

موسموں کی تبدیلی خالق عزوجل نے گردشِ آفتاب پر رکھی ہے مثلاً تحویل برج حمل سے ختم جوز اتک فصل رہیج ہے، پھر تحویل سرطان سے ختم سنبلہ تک گرمی، پھر تحویلِ میزان سے ختم قوس تک خریف، پھر تحویل جدی سے ختم حوت تک جاڑا، یہ آفتاب کاایک دَور ہے کہ تقریبًا ۳۱۵ دن اور پونے چھ گھنٹے میں کہ پاؤدن کے قریب ہُولپُورا ہوتا ہے۔ اور عربی شرعی مہینے قمری ہیں کہ ہلال سے شروع اور ۳۰ یا ۲۹ دن میں ختم ہوتے ہیں۔ یہ بارہ "امہینے

Page 353 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير باب المستامن مكتبه نوريه رضويه تحمر ۵ ۲۲۷/

اعلم

مسکلہ ۱۹۷: از رائے پورسی پی محلّہ بیجناتھ پارہ مرسلہ بہادر علی خال سپر نٹنڈنٹ پنشنر محکمہ بندوبست ۱۲۴ ی الحجہ ۳۳ ساھ شعبان کی ۲۹ کواگر جاند نظر نہ آئے تو ۳۰ کوعلاوہ قاضی و مفتی کے عوام کو روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟اور جائز ہے تو کس نیت ہے؟

## الجواب:

اگر ۲۹ کی شام کو مطلع صاف ہواور چاند نظر نہ آئے تو ۳۰ کو قاضی مفتی کوئی بھی روزہ نہ رکھے اور اگر مطلع پر ابر وغبار ہوتو مفتی کو کی شخصی مفتی کوئی بھی روزہ نہ رکھے اور اگر مطلع پر ابر وغبار ہوتو مفتی کو چاہئے کہ عوام کو ضحوہ کباری لیعنی نصف النہار شرعی تک انظار کا حکم دے کہ جب تک کچھ نہ کھائیں پئیس، نہ روزے کی تیت کریں، بلانیت ِ روزہ مثل روزہ رہیں، اس بھی میں اگر ثبوت شرعی سے

جلددېم فتاؤىرضويّه

رویت ثابت ہو جائے توسب روزے کی نیت کر لیں روزہ رمضان ہو جائے گا،اورا گریہ وقت گزر جائے کہیں سے ثبوت نہآئے تو مفتی عوام کو حکم دے کہ کھائیں پئیں ، ہاں جو شخص کسی خاص دن کے روزے کا عادی ہو ، اور اگر اس تاریخ وُہ دن آ کریڑے مثلًا ایک شخص مربیر کوروزہ رکھتا ہے اور بیر دن پیر کا ہو تو وُہ اپنے اسی نفلی روزے کی نیت کر سختا ہے شک کی وجہ سے رمضان کے روزے کی نیت کرے گا ماہیہ کہ جاند ہو گیا توآج رمضان کاروزہ رکھتا ہوں ورنہ نفل، تو گنہ گار ہوگا۔ حدیث میں ہے:

الله تعالى عليه وسلم كي نافرماني كي والله تعالى اعلم (ت)

عليه وسلمر والله تعالى اعلم

## مسكله ١٤٧:

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکہ میں کہ سائل دریافت کرتا ہے کہ بروز پیر روزہ رکھنا جاہئے یانہیں کیونکہ اگر ابر رہا تو چاند کا ثبوت ہو ناغیر ممکن ہے اور اگر مطلع صاف ہوا تو دیچے کر چاند روزہ ہوگا، اس غرض سے دریافت کیا گیا ہے بغیر جاند دیکھنے کے روزہ ناحائز ہوگا، حضور تح پر فرماد بچئے تا کہ دیہات میں خبر کر دی جائے، جبیبا بھی تح پر ہوگاویپا کیا جائے

ا گر جاند ہو جائے باشر عی شہادت گزر جائے تو کل کاروزہ ہے ورنہ دوپہر تک کچھ کھائیں پئیں نہیں اس خیال ہے کہ شاید جاند ثابت ہو جائے، پھر اگر ثابت ہو جائے تو روزہ کی نیت کرلیں ورنہ کھانا کھالیں اور جب تک رویت یا ثبوتِ رویت نہ ہو جائے رمضان کی نیت سے کل کاروزہ رکھنا حرام ہے۔ والله تعالیٰ اعلمہ

> م سله احمد شاه خال از موضع نگر باسادات مستله ۱۲۸:

ان پانچ روزوں میں جوروزہ رکھنا منع ہے یعنی ایک خاص عیدالفطر اور عیدالاضحٰی کے ، تواس کی کیاوجہ ہے؟ بینواتوجروا

یہ دن الله عزوجل کی طرف سے بندوں کی دعوت کے ہیں۔ والله تعالیٰ اعلمہ

## مسكله ١٢٩:

ماہ رمضان المبارک اور غیر رمضان المبارک میں قرآن خوانی یا اور کوئی ختم مثلاً شبیح و تہلیل کے کوئی شخص پڑھے ہا پڑھائے تو دونول میں ثواب برابر ہے ماکم وبیش ہے، توکیا وجہ ہے؟ بینو اتو جروا

Page 355 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحیح</sup> بخاری باب اذارایتموالهال فصوموا قدیمی کتب خانه کراچی ا۲۵۸/

الجواب: رمضان المبارك ميں م عمل نيك كاثواب باقى مهينوں كے عمل سے اكثر واوفر ہے، رمضان كانفل اور مهينوں كے فرض اور اس كافرض اور مهينوں كے سرابر ہے۔ اور الله عزوجل كافضل اوسع واكبر ہے۔ سلمان فارسى رضى الله تعالى عنه سے ہورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے شہر مبارك كى نسبت فرمايا:

جس نے رمضان میں کوئی نقلی نیکی کاکام کیا اسے اس شخص حبیبا ثواب ملے گاجس نے رمضان کے علاوہ میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے رمضان کے علاوہ میں ستّر فرض ادا کئے، الحدیث اسے ابن خزیمہ اور بیہق نے روایت کیا۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم (ت)

من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه، ومن ادى فيه فريضة كان كمن ادى سواه، الحديث رواه ابن خزيمة والبيهقى، والله تعالى اعلم

مسله ۱۷۰۰: از مونگیر بہار مرسله مولوی مجمد عمر صاحب ولایتی مقیم مونگیر مسجد ٹوٹی ۵ شوال ۴۰ ۱۱ه کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ مونگیر میں ۲۹ رمضان روز کیشنبہ کو باوجود صفائے مطلع چاند نظر نہ آیا مگر کلکتہ سے بذریعہ تاربر قی خبر آئی کہ یہاں ۲۹ رمضان روز کیشنبہ چاند دیکھا گیا بعد اس کے یہاں کے ایک رئیس نے کلکتہ کے امام جامع مسجد سے بذریعہ تاربر قی دریافت کیا امام صاحب نے بھی یہی جواب دیا کہ کلکتہ میں بتاریخ ۲۹ رمضان چاند دیکھا گیا اس پر اُس رئیس نے معاور چند آ دمیوں کے روزے توڑ ڈالے مگر کسی ذی علم نے ان کی موافقت نہ کی ان اشخاص مفطرین کی نسبت در صورتِ ضحت خبر مذکور کیا حکم ہے، اور درصورت عدم صحت صرف اس روزے کی قضا اُن اشخاص پر لازم ہوگی یا کفارہ اور تعزیر بھی کسی فتم کی؟ بیپنو اتو جروا

## الجواب:

تارکی خبر شرعًا محض نا معتبر کہا حققناہ فی فتوی مفصلة بہا لا مزید علیه (جیباکہ ہم نے اپنے فتوی میں اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے جس پر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ت) اس کی بناء پر افطار محض ناجائز واقع ہُوئی اور اشخاص مذکورین بیشک مر تکب سناہ ہوئے اگر چہ بعد کو تحقیق ہوجائے کہ اس دن واقعی عید ہی تھی کہ جب تک انھوں نے روزے توڑے اصلاً ثبوتِ شرعی نہ تھا اور اُنھوں نے باذنِ شرع افطار پر اقدام کیا اور یہ قطعاً گناہ ہے۔ شرع مطہر نے صوم وافطار کورؤیت پر معلق فرمایا۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحیح این خزیمه باب فضائل شهر رمضان حدیث ۱۸۸۷ المکتب الاسلامی بیر وت ۹۲/۳-۱۹۱

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرما یا چاند دیکھنے پر روزہ رکھو اور چاند دیکھنے پر عید کرو۔ اسے بخاری و مسلم نے حضرت ابوم پرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا ہے اور بیہ حدیث مشہور ہے۔
دیں قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطر والرؤيته أخرجه الشيخان عن ابى بريرة رض الله تعالى عنه والحديث مشهور

انہوں نے بے ثبوتِ رؤیت عید کرلی اور حکم احکم حاکم اعظم صلی الله تعالی علیه وسلم سے مخالفت کی، ہم نے فتوی مفصله میں ثابت کیا کہ تار کی خبر مجہولین وفٹاق بلکہ بعض کفار کی وساطت سے آتی ہے اور الیی خبر میں شرع نے فرض کیا تھا کہ زنہار بے تحقیق عمل نہ کریں۔

قال الله تعالى

يَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوَّا اِنْجَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوَ

ٱڽ۫ڗُڝؚؽڹُٷٳۊؘۅ۫ڟؖٳڿؚۿٳڵڐٟۊؘؿؙڞۑؚۼؙۅٵٵٚڝٵڣۼڵؾؙؗؠؗ۬ڮڡؚؽڹ۞<sup>2</sup>

ا نہوں نے صرف اُسی کے اعتاد پر کاربندی کرلی، شرع مطہر نے حکم دیا تھا شمصیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو۔

الله تعالیٰ کامبارک فرمان ہے:اے لو گو! علم والوں سے بوچھو اگر تنہیں علم نہیں۔(ت)

الله تعالى نے فرما ما اے اہل ایمان! اگر تمھارے پاس کو کی فاسق

خرلائے تواس کی تحقیق کرلوکہ کہیں تم کسی قوم کو بے جانے

ایذانه دے بیٹھو، پھراینے کئے پر پچھتاتے رہو۔ (ت)

قال الله تعالى فَسُئَلُوٓ الهِ لَاللِّ كُمِرِانُ كُنْتُمْ لاتَعْلَوْنَ ﴿ - 3

انہوں نے اہل علم سے بے پوچھے کارروائی کی، قرآن عظیم نے ارشاد کیا تھاجو بات پیش آئے علیاء سے عرض کروؤہ حقیقتِ کارتک پہنچ جائیں گے۔

قال الله تعالى

وَإِذَاجَآعَهُمُ اَمُرُّمِّنَ الْاَمْنِ اَوِالْخَوْفِ اَذَاعُوْابِهٖ ۖ وَلَوُ ىَدُّوْهُ إِلَىٰ الرَّسُوْلِ وَإِلَىٰ اُولِى الْاَمْدِمِنْهُمُ لَعَلِمَهُ الَّذِيثَ يَسْتَثَهُ طُوْنَهُ مِنْهُمُ ۖ ۖ ۖ

الله تعالى نے فرمایا: اور جب الحکے پاس کوئی بات اطمینان یا ڈرکی آتی ہے اس کاچر چا کر بیٹھتے ہیں اور اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے تو ضرور اس کی حقیقت جان لیتے ان لوگوں سے جوان میں سے اجتہاد کرتے ہیں (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحیح بخاری باب اذاراییتمواالهلال فصوموا قدیمی کت خانه کرا ی ۲۵۶/۱

<sup>2</sup> القرآن ٩٧/٢

<sup>3</sup> القرآن ٢١/١

<sup>4</sup> القرآن ۸۳/۳

انہوں نے اپنی رائے مستقل سمجھی فر قان حکیم نے فرمایا تھاجب تک شرع اجازت نہ دے آپ کچھ نہ کر بیٹھو

قال الله تعالى

ؽٙٲؿۘ۠ۿٵڷٞڕ۬ؽؿؗٳٛڡؘڹؙۅٛٳڒؿؙۊۜڽؚڡؙۅٛٳڔؿؽؘؽڽؘؽٳٮۺٚۅٙ؆ڛؙۅٝڮ؋ۅٳؾٞڠؙۅٳ ٳڛؙ۠ڡؙٵۣڽٞٳڛؙٚڡؘڛؠؽۼؙۼڸؽؠٞ۞

الله تعالى نے فرمایا: اے اہلِ ایمان! الله اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور الله تعالى سے ڈرویقینا الله سُننے جاننے والا ہے(ت)

انہوں نے بے ثبوت شرعی جمارت کی، رمضان شریف بالیقین ثابت تھا، اور مسلمانوں کو شرع مطہر نے بچکم فَهَنْ شَهِدَهِدَهِنْکُمُ الشَّهُدَ فَلْیَصُنْکُ الشَّهُدَ فَلْیَصُنْکُ الشَّهُدِ مَلْاً اللَّهُ الشَّهُدَ فَلْیَصُنْکُ اللَّامُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قال الله تعالى

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّنِ يُنَ امَنُو الِاللهِ وَ مَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُوْ امَعَهُ عَلَى اللهِ وَ مَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُوْ امَعَهُ عَلَى المُورِ جَامِعٍ لَنَّمُ يَذُهُ وَاحَتَّى بَيْنَا أَذِنُوهُ اللهِ وَ اللهِ عَلَى الْمُواعَتَّى بَيْنَا أَذِنُوهُ اللهِ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

الله تعالى نے فرمایا: بلاشبہ ایمان والے تو وہی ہیں جو الله اور اس کے رسول پر یقین لائے اور وہ جب حضور کے پاس کسی معاملہ میں حاضر ہوتے ہوں جس کیلئے جمع کے گئے ہوں توآپ اجازت کے بغیر وہاں سے نہیں جاتے (ت)

ا نہوں نے بے اذن شرع کہ ہنوز اس تاریخ رمضان کا ختم ہو جانا دلیل شرعی سے ثابت نہ ہوا تھا اُس امر جامع سے جدائی کی، مانا کہ بعد کو عید ہی ظاہر ہو مگر اُس وقت تک اُن کے شہر میں تور مضان ہی معلوم تھا، انہوں نے قطعًا مردین ناوا قفانہ جسارت اور احکام شرع سے جاہلانہ مخالفت کی، توبیدا گرچہ نفس الامر میں مصیب ہوں عندالشرع خطا وار ہوئے،

جیسا کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے قرآن پاک کی تفییر اپنی رائے سے کی وہ درست بھی ہو تو پھر بھی اس نے خطاء کی۔ اسے ابوداؤد، ترمذی اور نسائی نے حضرت جندب رضی الله تعالی عنہ سے بیان کیا۔ (ت)

كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فاصاب فقد اخطأ - اخرجه ابو داؤدو الترمذي والنسائي عن جندب رضى الله تعالى عنه -

اور بہیں سے ثابت وہ بہر تقدیرا پی بے باکی وجرات واستقلال بالرائے و مخالفت ِاہل علم واختراعِ حکم

<sup>1/19</sup>القرآن 1/19

<sup>2</sup> القرآن ۱۸۵/۲

<sup>3</sup> القرآن ۲۲/۲۴

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سنن ابي داؤد باب الكلام في كتاب الله بلاعلم آفتاب عالم پريس، لا بهور ۱۵۸/۲

جلدديم فتاؤىرضويّه

کے باعث مستحق تعزیر ہوئے کہ یہ سب گناہ ہیں اور مر گناہ جس میں حد نہیں اس میں تعزیر ہے،

فی الاشباه کل معصیة لیس فیها حد مقدر ففیه اشباه میں ہے جس معصیت پر کوئی عد متعین نہ ہواس میں تعزیز ہو گی (ت)

التعزيرـ ا

اور اس کی تعیین قتم حاکم شرع ایدہ الله تعالیٰ کی رائے پر ہے، ضرب، حبس، گوشال، سخت کلام، تیز نگاہ وغیر ہاجس طریقہ سے مصلحت حانے زجر فرمائے اختیار کرے توانتالیس کوڑے سے زیادہ نہ ہو۔

شرح تنویر میں ہے کہ تعزیر مقدر نہیں بلکہ قاضی کی رائے کے مطابق ہو گی، اور ہمارے مشائخ اسی پر ہیں، زیلعی، کیونکہ اس سے مقصود زجر ہے اور اس مارے میں لو گوں کے طبائع مختلف ہوتے ئىں، برے \_(**ت**) في شرح التنوير، التعزير ليس فيه تقدير بل هو مفوض الى رائ القاضى وعليه مشائخنا زيلعي لان المقصود منه الزجر واحوال النأس فيه مختلفة،

## اسی میں ہے:

تغزیر زیادہ سے زیادہ انتالیس کوڑے ہے اگر ضرب کرنی ہو (ت)

-اكثرةتسعة وثلثون سوطالوبالضرب <sup>3</sup>

اور جہاں والی شرع نہ ہو جیسے ہمارے بلاد، وہاں ہیہ لوگ تعزیر سے محفوظی پر خوش نہ ہوں کہ یہ خوشی اُن کے گناہ کو مزار چند کردے گی،بلکہاس سے ڈریں جس کی حکومت ہر جگہ ہے اور ہر وقت ہر بات پر قادر ہے اور اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ فورًا صدقِ دل سے تائب ہوں،اور جیسے بیہ معصیّت اعلانیہ کی توبہ بھی بالاعلان کریں۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: جب تم کوئی بُرائی کرو تو اس پر توبہ کرو،اگر گناہ خفیہ ہے تو توبہ بھی خفیہ طور پر کی جائے اور اگر گناہ اعلانیہ ہے توتوبہ بھی اعلانیہ کی جائے۔ اسے امام احمد نے زمد میں اور طبرانی نے المعجم الکبیر میں حضرت معاذین جبل رضی الله تعالی عنه سے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (ت)

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا عملت سيئة فأحدث عند هاتوية السريالسر والعلانية بالعلانية 4 اخرجه الامام احبد في الزهد والطبراني في المعجم الكبير عن معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه باسناد

<sup>1</sup> الاشاه والنظائر كتاب الحدود والتعزير إداراة القرآن والعلوم السلاميه كراجي ار٢٨٥

<sup>2</sup> در مختار باب التعزير مطبع مجتسائي د بلي ۳۲۶/۱

<sup>3</sup> در مختار باب التعزير مطبع محتبائی د بلی ۳۲۶/۱

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> كنزالعمال حديث ١٨٠٠ بحواله احمد في الزمد عن عطابن يبار ، باب التعزير موسة الرسالة بيروت ٢٠٩/٣ ، المعجم الكبير حديث ٣٣١ مروى از معاذ بن جبل المكتبة الفيصليه بيروت ١٥٩/٢٠

آئندہ کیلئے عہد وا ثق ہو کہ تجھی امور دین میں بیبائی وجراِت نہ کرینگے اور بےار شادِ علاء اپنی رائے سے قدم نہ رکھیں گے،

الله تعالى جس كى حاج توبه قبول فرمائ اورا پنى طرف اسى كومدايت ديتا ہے جواس كى طرف رجوع لائے (ت)

وَيَتُوْبُ اللهُ عَلَى مَنْ يَّشَا عُلَامَ عَلَيْهُ الْمُعَلِيمِي اللَّهِ مَنْ اَنَابَ © 2

پھر اگر طرق مقبولہ شرع سے ثابت ہو جائے کہ وہ خبر سچی اور عید واقعی تھی توان پر اس روزے کی قضانہیں کہ تحقیق ہواوہ دن روزے کانیہ تھا،

وجوب کے سواکسی کی قضانہیں، نفلی روزہ شروع کرکے توڑد سینے سے روزہ واجب ہوجاتا ہے لیکن وہ حکم ان پانچ دنوں کے علاوہ ہے جسیا کہ تنویر اور اس کی شرح للعلائی میں ہے، علاوہ ازیں اس کا محل قصداً شروع ہونا ہے کیا آپ نہیں جانتے کہ جو شخص کسی نماز میں سے گمان کرتے ہُوئے شروع ہُواکہ اس نے ادا نہیں کی تھی، پھر اسے یاد آگیا کہ اس نے ادا کرلی ہے تواس نے نماز توڑدی تواب اس پر قضانہیں۔(ت)

ولاقضاء الاعن وجوب وافساد النفل بعد الشروع وان اوجب القضاء لكن هذا في غير صوم الايام الخمسة كمافي التنويرو شرحه للعلائي. على ان محله في الشروع قصد االا ترى ان من شرع في صلوة ظاناانه لم يصلها ثم تذكر فقطع لاقضاء عليه.

نظیراس کی ہیہ ہے کہ ابھی غروبِ شمس محقق نہ ہُوااور کسی شخص نے جزافاً روزہ کھول لیا ہی امراسے روانہ تھا، کہا فی السهواج الوهاج والبحر الدائت و و جیبز الکو دری (جیسا کہ سراج الوہاج، بحر الراکق اور وجیز کر دری میں ہے۔ ت) کیان اگر بعد کو ثابت ہو کہ فی الواقع اُس وقت آفاب ڈوب چکا تھا تو روزے کی قضا نہیں، کما نص علیہ الامام الزیلی ثم الطحطاوی آثامی (جیسا کہ اس پر امام زیلی نے پھر طحطاوی اور پھر شامی نے تصر تک کی ہے۔ ت) کہ ظاہر ہُوا کہ و قوعِ افطار اپنے محل میں تھا، اور اگر منکشف ہو کہ خبر غلط تھی اور وہ دن رمضان کا تھا یا پچھ شخقیق نہ ہو تو بے شک اُس روزے کی قضالازم ہے، تقدیر اول پر تو وجہ واضح اور بر تقدیر ثانی رمضان کا آن ایقیٰی تھا اور اُس کا جانا شرعًا ثابت نہ ہوا و البیقین لاینزول بالشک (یقین شک ہے زائل نہیں ہُوا کرتا۔ ت) تو وہ دن عند الشرع رمضان ہی کا تھا کہ شرع نے عدم رؤیت میں تمیں تمیں تا دن پُورے کا مہینہ رکھا ہے،

<sup>1</sup> القرآن ۱۵/۹

<sup>2</sup> القرآن ١٤/١٣ ع

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: اگرتم پر چاند (بادل كى وجه سے) مخفى رہے تو تم تيس دن مكل كرو-اسے امام بخارى نے اور اس كى مثل امام مسلم نے حضرت عبد الله بن عمررضى الله تعالى عنهماسے روایت كياہے (ت)

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأن غم عليكم فأكملو االعدة ثلثين اخرجه البخارى ونحوة مسلم عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ـ

نظیراس کی بیہ ہے کہ بے تحقیق غروب افطار کرلیا پھر ثابت ہُواکہ آفتاب باقی تھا یا پچھ نہ گھلا، دونوں حالت میں قضا ہے کہا صوح بہ الذیلعی و من بعد ہ اس پر زیلعی اور ان کے بعد آنے والوں نے تصریح کی ہے۔ ت) بایں ہمہ مانحن فیہ میں کفارہ کسی تقدیر پر نہیں کہ آخر انہوں نے اپنے نزدیک عید ہی جان کر روزے توڑے اور وُہ خبریں اگر چہ شرعًا نا مقبول ہیں۔ مگر ان عامیوں کے لیے مورث ظن بلکہ اُن کے گمان میں موجب یقین ہو چکی تھیں تو اُن کی طرف سے جنایت کالمہ نہ پائی گئی وان تبتنی الکفارۃ علیها (اور کفارہ جنایت کالمہ پر ہوتا ہے۔ ت) نظیر اس کی وہ شخص ہے جس کے ایک دوست نے اُس سے بیان کیا میں نے عید کا چاند دیکھا اس نے اُسے معتمد سمجھ کر روزہ توڑ ڈالا اگر چہ گنہگار ہُوا کہ ایک کی خبر ہلال عید میں محض نامعتر، اور اس وجہ سے قضا بھی آئی مگر کفارہ نہیں، علامہ حسن شر نبلالی نور الایضاح اور اس کی شرح مراقی الفلاح میں فرماتے بارے ہیں نامعتر، اور اس وجہ سے قضا بھی آئی مگر کفارہ نہیں، علامہ حسن شر نبلالی نور الایضاح اور اس کی شرح مراقی الفلاح میں فرماتے بارے

ان افطر من رأى الهلال وحده فى شوال قضى ولا كفارة عليه ولا على صديق للرائى شهد عنده بهلال الفطروصدقه فأفطر لانه يوم عيد فيكون شهبة ـ 2

جس نے شوال کا چاند تنہا دیکھا اور روزہ نہ رکھا تو وُہ قضا کرے اس پر کفارہ نہیں اسی طرح جس نے اس کی گواہی کی تصدیق کی عیدالفطر کے چاند میں، اور روزہ نہ رکھا کیونکہ اس کے نزدیک بیہ عید کادن ہے لہذا یہاں شبہ کا و قوع ہو گیا ہے (لہذا قضا ہو گی کفارہ نہیں۔(ت)

اسی طرح فتح القدیر و ہندیہ وغیر ہامیں ہے، بلکہ علماء نصر سے فرماتے ہیں اگر گاؤں والوں نے تیسویں رمضان کو شہر سے نقارے کی آ واز سُنی اور وُہ سمجھے کہ نقارہ عید کا ہے روزے توڑ دئے، حالا نکہ وہ نقارہ کسی اور بات کا تھا کفارہ لازم نہیں، فتاوی مہنیہ پھر شرح نقابہ پھر مجمع الانہر پھر روالمحتار میں ہے:

Page 361 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحیح</sup> بخاری باب اذارایتم الملال فصوموا قدیمی کتب خانه کراچی ار۲۵۸

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی فصل فیماثبت به الهلال نور محمد کار خانه تجارت کتب کراچی ص، ۷ سے

اگراہل علاقہ نے تیسویں دن ڈھول کی آواز پر بیہ گمان کرتے ہُوۓ روزہ افطار کرلیا کہ بیہ عید کا دن ہے عالانکہ وُہ کسی اور وجہ سے بجایا گیا تھا تو اب ان پر کفارہ نہیں ہوگا۔ والله سبحانه و تعالی اعلم و علمه جل مجدا تم احکم

لوافطر اهل الرستاق بصوت الطبل يوم الثلثين ظانين انه يوم العيد وهو لغيرة لم يكفر والله سبخنه وتعالى اعلم وعلمه جل مجدة اتم و احكم و

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> ردالمحتار باب مايفسد ومالايفسد داراحياء التراث العربي بيروت ١٠٦/٢٠

# ازكى الاهلال بابطال مااحدث الناس في امر الهلال ١٠٠١هـ

(رؤیت ہلال کے بارے میں لوگوں کی ایجاد کردہ خبر (تاراور خط) کو باطل کرنے میں عمرہ بحث)

# بسم الله الرحلن الرحيم الله ربُّ محمّد صلى الله عليه وسلماً

مسئله الحان

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں در بارہ رؤیت ہلال تارکی خبر شرعًا معتبر ہے یا نہیں ؟ اور اگر کچھ لوگ یہ انظام مقرر کریں کہ در باب رؤیت ہلال رمضان و شوال و ذی الحجہ و محرم کے پیشتر سے مراسلات مقام دیگر کو جہاں جہاں مناسب خیال کیا جائے اس مضمون سے بھیج جائیں کہ اگر ان مقاموں میں ۲۹ کی رؤیت ہو تو خبر رؤیت کی بذریعہ تاریح پہنچ جائے اور بعد پہنچ خائے اور بعد پہنچ خائے اور بعد کہ خبر شہادت کافی کے مشتہر کردیا جائے تو یہ طریقہ شرعًا مقبول یا محض باطل، اور اس کی بناپر اعلان ہو تو مسلمانوں کو اس پر عمل جائزیا حرام ؟ اور اعلان کرنے والوں کے حق میں کیا حکم ہے؟ بینوا تو جدوا۔

الجواب:

سب تعریف الله کے لیے جس کے شکر سے نعمتوں کا جاند

الحمدالله الذي بشكرة يصيرهلال النعمة

بدر بن جانا ہے، صلوٰۃ وسلام اس ذات پر جو قدر و منزلت میں رسالت کاسب سے اعلیٰ آ فتاب ہیں، آپ کے آل واصحاب پر جو ہدایت کے ستارے اور تقوٰی کے چاند ہیں جب تک بجلی کی چبک بارش کی خبر دے کبھی وُہ سے ہو اور کبھی غلط، اے الله! حق وصواب کی ہدایت عطافرما۔ (ت)

بدروالصّلوة والسلام على اجل شبوس الرسالة قدر او على اله وصحبه نجوم الهدى واقبار التقى مااتى البرق بخبر الودق فصدق مرة وكذب اخرى اللهم هداية الحق والصواب

امورِ شرعیه میں تارکی خبر محض نامعتبر، اور به طریقه که تحقیق بلال کیلئے تراشا گیا باطل و بے اثر، مسلمانوں کو ایسے علان پر عمل حرام، اور جو اس کی بناپر مرشکب اعلان ہو سب سے زیادہ مبتلائے آثام۔ اس طریقے میں جو غلطیاں اور احکامِ شرع سے سخت بیگا نگیاں ہیں۔اُن کی تفصیل کو دفتر درکار، لہذا یہاں بقدر ضرورت و فنہم مخاطب چندآ سان تنبیہوں پر اقتصار۔ معبید اول: شریعت مطہرہ نے در بارہ ہلال دوسرے شہر کی خبر کو شہادت کافیہ یا تواتر شرعی پر بنافر مایا اور ان میں بھی کافی و شرعی ہونے کے لیے بہت قیود و شرائط لگائیں جس کے بغیر مرگزگواہی و شہرت بکار آمد نہیں اور پُر ظام کہ تار نہ کوئی شہادتِ شرعیہ ہے نہ خبر متواتر، پھر اس پر اعتماد کیو نکر حلال ہو سکتا ہے۔ فتح القدیر و در مختار و حاشیہ طحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور الا ایفناح

در کے الفاظ یہ ہیں اہلِ مشرق پر اہلِ مغرب کی رویت کی وجہ سے لازم ہوجاتا ہے بشر طیکہ جب اس رویت کا ثبوت ان کے ہاں بطریق موجب ہو۔(ت)

واللفظ للدريلزم اهل المشرق برؤية اهل المغرب اذا ثبت عندهم رؤية اولئك بطريق موجب 1

علامه حلبی وعلامه طحطاوی وعلامه شامی حواثثی در میں فرماتے ہیں:

طریق موجب یہ ہے کہ شہادت لانے والے دو ہوں یا وہ قاضی کے فیصلہ پر گواہ ہوں یا خبر مشہور ہو بخلاف اس صورت کے جب دونوں نے یہ خبر دی ہو کہ فلال اہل شہر نے دیکھا ہے کیونکہ یہ تو حکایت ہے۔ (ت)

بطریق موجب کان یتحمل اثنان الشهادة اویشهد اعلی حکم القاضی او یستفیض الخبر بخلاف ما اذااخبر اان اهل بلدة کذا رأوه لانه حکایة 2

جو یہاں تارکی خبر پر عمل جاہے اس پر لازم کہ شرعًا اس کا موجب و ملزم ہو نا ثابت کرے مگر حاشانہ ثابت ہوگا جب تک ہلال مشرق اور بدر مغرب سے نہ جیکے، پھر شرع مطہر پر بےاصل زیادت اور منصب رفیع فتوی پر جراِت کس لیے۔ والعیاً ذ

Page 364 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الصوم مطبع مجتبائی د ہلی ۱۴۹/۱

<sup>2</sup> روالمحتار ، باب صدقة الفطر ، داراحياء التراث العربي بيروت ، ٩٦/٢

جلددېم فتاؤىرضويّه

بالله سبحانہ وتعالیٰ اور یہ خیال کہ تار میں خبر تو شہادت کافیہ کیآ ئی، محض نادانی کہ ہم تک تو نامعتبرہ طریقے سے نہیجی نی صلی الله تعالی علیہ وسلم سے زیادہ معتبر کس کی خبر، پھر جو حدیث نا معتبر راویوں کے ذریعہ سے آتی ہے کیوں پاپیہ اعتبار سے ساقط ہو حاتی ہے!

معبید دوم: تارکی حالت خط سے زیادہ ردی و سقیم کہ اس میں کاتب کا خط تو پھیانا جاتا ہے، طرز عبارت شناخت میں آتا ہے، واقف کار دیگر قرائن سے اعانت یا تا ہے۔ بایں ہمہ ہمارے علماء نے تصر یح فرمائی ہے کہ امور شرعیہ میں ان خطوط و مراسلات کا کچھ اعتبار نہیں کہ خط خط مے مشابہ ہو تا ہے اور بن بھی سکتا ہے تو یقین شرعی نہیں ہو سکتا کہ یہ اُس شخص کا لکھا ہُوا ہے۔ ائمہ دين كي عبارتيں ليجئے:اشاہ ميں ہے: لا يعتبد، على الخط ولا يعمل به¹ (خطير نه اعتاد كيا جائے گانه عمل۔ت) مرابه ' میں ہے: الخط پشبه الخط فلمہ یحصل العلمہ 2 (خط دوس بے خط کے مثابہ ہوتا ہے لہٰذااس سے علم حاصل نہ ہوگا۔ت) فتح القدير سميں ہے: الخط لاينطق و هو متشابه ق (خط بولتا نہيں اور اس ميں مشابهت ہوتی ہے۔ت) در مخار سمیں ہے: لا یعمل بالخط الغ ( خطریر عمل نہیں کیاجا سکتا الخے۔ ت) فاوی قاضیحاں ممیں ہے:

ہوسکتاہے(ت)

القاضي انها يقضي بالجحة والحجة هي البينة | قاضي فيله دليل يركر اور دليل قواه بين بالرارير فيعله اوالاقرار اماالصك فلا يصلح حجة لان الخط كرك، اشام حجت نهين كيونكه خط دوسرك خطك مشابه يشبه الخطـ5

كافى شرح وافى الميس ب: الخطيشبه الخطوق يزور ويفتعل 6 ( خط خط كے مشابہ موتا ہے اور

Page 365 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> اشاه والنظائر كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ادارة القرآن وعلوم اسلاميه كراحي ا/٣٣٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> بدايه كتاب الشهادت فصل ما يتحمله الشابد مطبع بوسفى لكهنؤ ٣/٧٥

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> در مختار کتاب القاضی الی القاضی و غیر ه مطبع محتیا کی د ،لی ۸۳/۲

<sup>5</sup> فيادي قاضي خال، فصل في دعوى الوقف الخ، منثى نولكشور لكصنوً ۴/۲/۳۲

<sup>6</sup> كافي شرح وافي

جلدديم فتاؤىرضويّه

یہ ان اشاءِ میں سے ہے جن سے کسی کی طرف جُھوٹ منسوب کیا جاتا اور جعلسازی کی جاتی ہے۔ت) مختصر ظہیر رہے ' پھر شرح الاشباه للعلامة البيرى^ پھر ر دالمحتار میں ہے:

قاضی جھگڑے کے وقت اس پر فیصلہ نبہ کرے کیونکہ خط میں کسی کی طرف جُھوٹ منسوب کیا جاسکتا ہےاور بنالیا جاتا ہے(ت) لايقضى القاضى بذلك عن البنازعة لان الخط مهایزورویفتعل\_1

## عینی اثر ح کنز میں ہے:

خط خط کے مشابہ ہوتا ہے لہذاوہ دلیل نہیں بن سکتا کیونکہ اس میں جعلسازی کااحتمال ہوتا ہے(ت)

الخط يشبه الخط فلا يلزم حجة لانه يحتمل

## مجمع الانهرشرح ملتقى الابحر "ميس ہے:

شہادت اور قضااور رؤیت یقین کے بغیر حلال نہیں اور بہاں حاصل نہیں کیونکہ خط، خط کے مشابہ ہوتا ہے(ت) الشهادة والقضاء والرؤية لايحل الاعن علم ولا هنألان الخط يشبه الخطـ<sup>3</sup>

## فآوی عالمگیری المیں ملتقط "سے ہے:

خط میں جعل سازی اور من گھڑت بات بھی ہو سکتی ہے اور خط، خط کے مشابہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مُسر دوسری مُسر کے مشابہ ہوسکتی ہے(ت) الكتأب يفتعل ويزور، الخط يشبه الخط و الخاتم يشبه الخاتم - 4

غمز العبون <sup>مه</sup>امیں فتاوی امام اجل ظهیر الدین مرغینانی <sup>۱۵</sup>سے ہے:

جاسکتی ہے لیعنی اس کی یہ صفت بن سکتی ہے اور اس صفت کا ہو نا تقاضا كرتاہے كه اس پر عمل نه كيا جائے اور نه اعتاد كيا جائے اگرچه

العلة في عدم العمل بالخط كونه مها يزور ويفتعل اي خطير عمل كرنے كي علّت مدے كه اس كے ذريع جعلمازي كي من شانه ذلك وكونه من شانه ذلك يقتضي عدم العمل به وعدم الاعتماد عليه،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> روالمحتار ، باب كتاب القاضي الى القاضى ، داراحيا <sub>و</sub>التراث العربي بيروت ، ٣٥٢/٣

<sup>2</sup> عینی شرح کنز رمزالحقائق شرح کنزالد قائق کتابالشادة مکتبه نور به رضوبه تنگهر ۸۰/۲

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> مجمع الانهر ، كتاب الشهادت ، داراحياء التراث العربي بيروت ١٩٢/٢

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> قالى ہند بير اسباب الثالث والعشرون في كتاب القاضي الى القاضي نور انى كتب خانه پيثاور ٢/ ٣٨١

نفس الامر میں اس میں جعلسازی نه کی گئ ہو جبیبا که ظاہر ہے۔(ت)

وان لمريكن مزورا في نفس الامركما هو ظاهر \_1

د کھئے کس قدر روشن وواضح تصریحییں ہیں کہ خطیراعتاد نہیں، نہاس پر عمل نہاس کے ذریعہ سے یقین حاصل ہو، نہاس کی بناپر حکم و گواہی حلال کہ خط خط کے مشابہ ہو تا ہے اور مُسر مُسر کے مانند ہوسکتی ہے، اور صاف ارشاد فرماتے ہیں کہ خط کا صرف اپنی ذات میں قابلِ تنزویر ہوناہی اس کی بے اعتباری کو کافی ہے اگر چہ یہ خاص خط واقع میں ٹھیک ہو، پھریہ تارجس میں خبر سجیجے والے بے دست وزبان کی کوئی علامت تک نام کو بھی نہیں اور اس میں خط کی بہ نسبت کذب و تنزویر نہایت آسان کیو ٹکر امور دینیہ کی بنااُس پر حرام قطعی نہ ہو گی۔ سجان اللّٰہ ائمہ دین کی وُہ احتیاط کہ مُسر خط کو صرف گنجائش تنزویر کے سبب لغو تھہرایا حالا نکه مُسر بنالینااور خط میں خط ملادینا سہل نہیں شاید مزار میں دوایک ایسا کر سکتے ہوں اور یہاں تواصلاً د شواری نہیں جو حاہے تار گھر میں جائے اور جس کے نام سے جاہے تاردے آئے، وہاں نام ونسب کی کوئی تحقیقات نہیں ہوتی ، نہ رجسڑی کی طرح شناخت کے گواہ لیے جاتے ہیں، علاوہ بریں تار والوں کے وجوب صدق پر کون سی وحی نازل ہے کہ اُن کی بات خواہی نخواہی واجب القبول ہو گی اور اس پر احکام شرعیہ کی بناہونے گئی مزار افسوس ذلّتِ علم وقلّتِ علماء پر، اتّا لله واقعون ـ **تنبیہ سوم:** قطع نظراس سے کہ خبر شہادت منگانے کے لیے جنہیں مراسلات بھیجے جائیں گے غالبًاان کابیان حکایت واخبار محض سے کتنا جُدا ہوگا جس کی بے اعتباری تمام کتبے مذہب میں مصرح۔ بالفرض اگراصل خبر میں کوئی خلل شرعی نہ ہوتا ہم اس کا جامه اعتبارتار میں آ کر پکسرتار تار که ؤه بیان ہم تک اصالتًانه پہنچا بلکه نقل در نقل ہو کرآیا، صاحب خبر تو وہاں کے تار والے سے کہہ کرالگ ہو گیااُس نے تار کو جنبش دی اور اس کے کھٹکوں سے جن کے اطوار مختلفہ کو اپنی اصطلاحوں میں علامت حروف قرار دے رکھا ہے اشاروں میں عبارت بتائی اب وہ بھی جُدا ہو گیا یہاں کے تار والے نے اُن کھٹکوں پر نظر کی، اور ضرباتِ معلومہ سے جو قہم میں آیا نقوش معرفہ میں لایا اب بیہ بھی الگ رہاوہ کاغذ کاپر چیہ کسی ہر کارے کے سپر دہُوا کہ یہاں پہنچا کر چلتا بنا۔ سبحان الله! اس نفيس روايت كاسلسله سندتو ديكية مجهول عن مجهول عن مجهول، نامقبول از نامقبول از نامقبول، اس قدر وسائط تولابدی ہیں پھر شاید کبھی نہ ہوتا ہو کہ معزز لوگ بذاتِ خود جا کرتار دیں، اب جس کے ہاتھ کہلا بھیجامانیے ؤہ جدا واسطہ، ۔ اس پر فارم کی حاجت ہُوئی تو تحریر کا قدم در میان، آپ نہ آئے تو کسی انگریزی دان کی وساطت ، اُدھر تار کا بابُوار دونہ لکھے تو یہاں مترجم کی جُداضر ورت، اینهم فصل زائد ہُوااور تار وصل نہیں، جب تو نقل در نقل کی گنتی ہی کیاہے، وائے بے انصافی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غمز العيون مع الإشباه والنظائر كتاب القضاء والشادات الخ ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كرا حي الم

فتاؤىرضويّه جلدديم

اس طریقہ تراشیدہ پر عمل کرنے والوں سے پُوچھا جائے ان سب وسائط کی عدالت و ثقابت سے کہاں تک آگاہ ہیں، حاش لله نام بھی نہیں معلوم ہوتا، نام در کنار اصل شار وسائط بتانا د شوار، سب حانے دیجئے اسلام پر بھی علم نہیں اکثر ہنود وغیر ہم کفاران غدمات پر معیّن، غرض کوئی موضوع سی حدیث اس نفیس سلسلے سے نہ آتی ہوگی، پھر ایسی خبر پر امور شرعیہ کی بنا کرنا استغفرالله علاء توعلاء میں نہیں جانتا کہ کسی عاقل کاکام ہو۔

**تنبیہ جہارم:** علاءِ تصریح فرماتے ہیں کہ دوسرے شہر سے بذریعہ خط خبر شہادت دیناصرف قاضی شرع سے خاص جسے سلطان نے مقدمات پر والی فرمایا ہو، یہاں تک کہ محکم کاخط مقبول نہیں، در مختار میں ہے:

قاضی، دوسرے قاضی کی طرف لکھ سکتا ہے اور یہ حقیقة نقل شہادت ہے اور یہ فیصل سے قبول نہیں بلکہ اس قاضی سے قبول ہے جسے حاکم نے مقرر کیا ہوا گنی مقطا(ت)

القاضى يكتب إلى القاضى وهو نقل الشهادة حقيقة ولا يقبل من محكم بل من قاض مولى من قبل الامام الخ ملتقطاً 1-

# فتحمیں ہے:

هذاالنقل بمنزلة القضاء ولهذا لايصح الامن لي نقل بمنزله قضاء كے بے لہذاية قاضى كے علاوہ كسى سے محیح نہیں۔(ت)

القاضي\_2

غیر قضاۃ تو یہیں سے الگ ہُوئے، رہے قاضی، ان کی نسبت صر تے ارشاد کہ اس بارے میں نامہ قاضی کا قبول بھی اس وجہ سے ہے کہ صحابہ وتابعین رضوان اللّٰہ علیہم اجمعین نے برخلاف قیاس اسکی اجازت پر اجماع فرمالیا ورنہ قاعدہ یہی جاہتا تھا کہ اس کا خط بھی اُنہی وجوہ سے جواویر گزریں مقبول نہ ہو، اور پُر ظاہر کہ جو حکم خلاف قیاس مانا جاتا ہے مور د سے آگے تجاوز نہیں کر سکتا ،اور دوسری جگہ اس کااجراءِ محض ماطل و فاحش خطا، پھر حکم قبول خط سے گزر کر تاریک پینچنا کیو نکر روا۔ائمہ دین تو یہاں تک تصر ی فرماتے ہیں کہ اگر قاضی اپناآ دمی بھیجے بلکہ بذاتِ خود ہی آ کربیان کرے کہ میرے سامنے گواہیاں گزریں م گزنہ سنیں گے کہ اجماع تو صرف در ہارہ خط منعقد ہوا ہے، پیام ایکجی وخود بیان قاضی اس سے جدا ہے۔امام محقق علی الاطلاق شرح ہداسہ میں فرماتے ہیں:

قاضی کے قاصداوراس کے خط میں یہ فرق ہے کہ

الفرق بين رسول القاضي وكتابه حيث

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار ، باپ کتاب القاضی الی القاضی ، مطبع محتیا کی د ، بلی ۲ سر ۸۳/۲ و ۸۸

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فتح القدير باب كتاب القاضى الى القاضى مكتبه نوربير رضوبيه سخمر ٣٨٩/٦

خط قبول کیا جائے گالیکن قاصد مقبول نہیں، زیادہ سے زیادہ بی ہے کہ قاصد، قاضی کے قائم مقام ہے جبکہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ اگر قاضی خود جاکر دوسرے قاضی کو خط والا مضمون بتائے تو دوسرا قاضی اسے قبول نہیں کرے گا، خط کے بارے میں قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ قبول نہ ہو لیکن تا بعین حضرات کے اجماع سے اس کو جائز و مقبول قرار دیا گیا جو کہ خلاف قیاس ہے اسی لیے اسی میں اجازت محصور رہے گی۔ (ت) يقبل كتابه ولا يقبل رسوله، فلان غاية رسوله ان يكون كنفسه، وقد مناانه لوذكر مافى كتابه لذلك القاضى بنفسه لا يقبله، وكان القياس فى كتابه كذلك، الا انه اجيزباجماع التابعين على خلاف القياس فاقتصر عليه - 1

سبحان الله! پھر تاریچارے کی کیاحقیقت کہ اسے کتاب القاضی پر قیاس کریں اور جہاں خود بیان قاضی شرعًا بے اثر وہاں اس کے سر، بنائے احکام دھریں ع

> ببیں تفاوت رہاز کجاست تا بکجا (راستے کا تفاوت ویکھیں کہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ت)

اورجب شرعًا قاضى كاتاريُوں بے اعتبار، تواوروں كے تاركى جو جستى ہے وہ ہمارى تقرير صدر سے آشكار كه مقبول الكتاب كاتار، ناچيز، تومر دود الكتاب كاتار كياچيز، ولا حول ولا قوة الا بالله الملك العزيز۔

تیمبید پنجم: قاضی شرع کا نامه بھی صرف اُسی وقت مقبول جب دو مر د ثقه یاایک مر د دوعور تیں عادل دارالقصناء سے یہاں آکر شہادت شرعیہ دیں کہ یہ خط بالیقین اُسی قاضی کا ہے اور اس نے ہمارے سامنے لکھا ہے ورنہ ہر گز قبول نہ ہو گی اگر چہ ہم اس قاضی کا خط پیچا نتے ہوں اور اس کی مُسر بھی گی ہو اور اُس نے خاص اینے آدمی کے ہاتھ بھیجا ہو۔ ہدایہ میں ہے:

خط نہیں قبول کیا جائے گامگر دومر دیاایک مرداور دوخواتین کی گواہی پر قبول ہوگا کیونکہ خط،خط کے مشابہ ہوسکتا ہے للہذا اس جحت ِکللہ کے بغیر خط کا ثبوت نہ ہوگا اور یہ اس لیے کہ خط کی وجہ سے حکم لازم ہوتا ہے اور اس لیے ججت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔(ت)

لا يقبل الكتاب الابشهادة رجلين اورجل وامرأتين لان الكتاب يشبه الكتاب فلا يثبت الابحجة تأمة وهذالانه ملزم فلا بدمن الحجة۔ 2

فاوی ہندیہ میں ملتقط سے ہے:

Page 369 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير شرح بدايه باب القاضي الى القاضي مكتبه نوريه رضوبه تحمر ٣٨٦/٦

<sup>2</sup> مدابيه، باب القاضي الى القاضي، مطبع يوسفي لكھنؤ، ١٣٩/٣

یہ جان لینا ضروری ہے کہ قاضی کا خط دوسرے قاضی کی طرف معلامات میں شرعًا جت ہے لیکن خلاف قیاس کیونکہ خط میں جعلسازی اور جھوٹ لکھا جاسکتا ہے، اور خط، خط کے مشابہ، اسی طرح مہر دوسری مُسرکے مشابہ ہو سکتی ہے لیکن ہم نے اسے اجماع کی وجہ سے حجّت مانا ہے لیکن جس قاضی کی طرف لکھا گیا ہو تب قبول کرے جب اسکی شرائط پائی جائیں، اور ان شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ اس پر گواہ ہوں حتی کہ قاضی دوسرے قاضی کے خط کو اس وقت تک قبول نہیں کرسکتا جب تک گواہ گواہ کی نہ دیں کہ یہ قاضی کا خط ہے (ت)

يجب ان يعلم ان كتاب القاضى الى القاضى صار حجة شرعاً فى المعاملات بخلاف القياس لان الكتاب قد يفتعل ويزور، والخط يشبه الخط والخاتم يشبه الخاتم ولكن جعلنه حجة بالاجماع ولكن انها يقبله القاضى المكتوب اليه عند وجو دشرائطه ومن جملة الشرائط البينة حتى ان القاضى المكتوب اليه لايقبل كتاب القاضى مالم يثبت بالبينة انه كتاب القاضى مالم يثبت بالبينة الهراية ويقبل كتاب الهراية ويقبل كتاب القاضى مالم يثبت بالبينة الهراية ويقبل كتاب القاضى مالم يثبت بالبينة الهراية ويقبل كتاب الهرا

عقودالدريه ميس فماوى علّامه قارى الهدايه سے ہے:

، حب وُہ گواہی دیں کہ بیراس کا خط مگر انہوں نے لکھتے ہوئے نہیں دیکھاتوالیسے خطر پر فیصلہ نہ دیا جائے (ت)

اذا شهد واانه خطه من غیران یشاهد واکتابته فلایحکم بذلک $^2$ 

اے عزیز! اس زمانہ فتن میں لوگوں کو احکام شرع پر سخت جرات ہے خصوصًا ان مسائل میں جنہیں حوادثِ جدیدہ سے تعلق و نبست ہے جیسے تاربر تی وغیرہ، سمجھتے ہیں کہ کتب ائمہ دین میں ان کا حکم نہ نکلے گاجو مخالفت شرع کا ہم پر الزام چلے گامگر نہ جانا کہ علمائے دین شکر الله تعالی مساعی ہمیلہ کو قبول فرمائے۔ ت) نے کوئی حرف ان عزیزوں کے اجتباد کو اٹھا نہیں رکھا ہے تصریحًا تلویکًا تفریعًا تاصیاً سب پچھ فرمادیا ہے زیادہ علم اسے ہے جسے زیادہ فہم ہے اور ان شاء الله العزید زمانہ بندگان خداسے خالی نہ ہوگاجو

Page 370 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> قادى مندبيه الباب الثالث والعشرون في كتاب القاضى الى القاضى نورانى كتب خانه بيثاور ٣٨١/٣

<sup>2</sup> عقودالدريه الكتابية على ثلاثة مراتب الخارك بإزار قندهار افغانستان ١٩/٢

جلددېم فتاؤىرضويّه

مشکل کی تسہیل ،معضل کی تخصیل، صعب کی تذلیل، مجمل کی تفصیل سے ماہر ہوں۔ بحر سے صدف سے ،صدف سے گومر ، بذر سے درخت، درخت سے ثمر نکالنے پر باذن الله تعالی قادر ہوں۔

زمانہ ان فضلاء سے خالی نہیں اور الله تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمارے علاقوں میں زیادہ کرے آمین آمین برحمتک باارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خاتم النبييين سيّد نا محمر وآله وصحبه اجعين والله سيحانه وتعالى اعلم وعليه جل مجدهاتم وحكمه عزشانه احكم - (ت)

لإخلاالكون عن افضالهم وكثر الله في بلادنا الراحيين وصلى الله تعالى على خاتم النسين ستدنا محمد واله وصحبه اجمعين والله سلخنه وتعالى اعلم وعليه جل مجده اتم وحكيه عزشانه احكمه

**مسکله ۱۷۲: از رامپور بوساطت مولوی بشیر احمد صاحب مدر س اول مدر سه املسنت و جماعت بر ملی ۴ ربیج الاول ۳۲۳ اه**ر کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ ۲۹ تاریخ کو کسی شہر میں جاند نظرنہ آئے اور دُوسرے شہر میں وہی جاند • ۳۷ نظر آیااور وہاں کے لوگ ٹیلی فون یا ٹیلی گراف میں اطلاع دیں تووہ خبر معتبر ہو گی یا نہیں؟ بیپنو اتو جروا

م گر معبتر نہیں ہو سکتی، اصلاً قابل لحاظ نہیں ہو سکتی، تارکی کی سخت بے اعتباری میں فقیر کا فتوی مفصلہ طبع ہوچکا ہے،اُس کی حالت ٹیلی فون در کنار، خط سے بہت گری ہُوئی ہے کہ اس میں مرسل کے ہاتھ کی علامت تک نہیں ہوتی اور اکثر بنگالی بابُووں وغیر ہم کقار کو توسط ہوتا ہے ورنہ محاہیل ہو نا ضروری ہے،اور علماءِ تصریح فرماتے ہیں کہ خط بھی معتبر نہیں، ہدایہ میں ہے: الخط بیشیبه البخط (تح پرایک دوسرے کے مثابہ ہوسکتی ہے۔ت) توشر عًاتار پر عمل کیونکر ممکن! یُونہی ٹیلیفون کہ اس میں شاہد و مشہود نہیں ہو تا صرف آ واز سنائی دیتی ہے اور علاء نصر یح فرماتے ہیں آٹر سے جو آ واز مسموع ہواُس پراحکامِ شرعیہ کی بناء نہیں ہو سکتی کہ آ واز آ واز سے مشابہ ہوتی ہے۔ تبیین الحقائق امام زیلعی پھر فقاوی عالمگیریہ میں ہے:

لوسمع من وراء الحجاب لایسعه ان یشهد لا | اگر کسی نے پردہ کے پیچے سے سُنا تواس کو گواہی دینا جائز نہیں کیونکہ وہ کوئی دوسراہوسکتاہے کیونکہ

حتمال ان يكون غيره

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الهدايه فصل ما يتحمله الشايد مطبع بوسفى لكھنؤ سا/ ١٥٧

آواز ایک دوسرے کے مشابہ ہوسکتی ہے الخ اور جو صورت مشتیٰ قرار دی گئی ہے اس کا ہماری اس بحث میں تحقق نہیں ہے، جیسا کہ مخفی نہیں۔ والله تعالیٰ اعلم (ت) اذ النغمة تشبه النغمة أالخ وصورة الثنيا التى ذكرت لا تحقق لها فيما نحن فيه كما لايخفى، والله تعالى اعلم ـ

## **مسئله ۱۷۳:** مرسله منظور علی علوی کا کوروی

کیافرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین اس مسلہ میں کہ ایک جگہ پہاڑ میں الی ہے جہال بغیر بہت دقت سے او پُی چوٹیوں پر گئے چاند نہیں دیکھا جاسکتا ہے اور جہاں جاکر بھی اکثر بسبب ابر غبار کے چاند نہیں دکھائی دیتا ہے ایی جگہ میں مسلمانوں کو شوال کی رؤیت ہلال کی اطلاع بذریعہ تار کے پاکے روزہ افطار کردینا اور عید کی نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تار اگرایک ہو، دوہوں، یا دس بارہ ہوں، کسی صورت میں ان پراعتبار جائز ہے یا نہیں؟ اگر خبر بذریعہ تارکی نہ مانی جائے تو پہاڑوں میں (مثاً نینی تال میں) کبھی رمضان کا مہینہ انتیں کو نہیں ختم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دس بارہ برس کا مشاہدہ ہے کہ ہمیشہ ابر غبارکی وجہ سے شوال کا چاند نہیں دیکھا جاسکتا ہے۔ بیدنو اتو جرو

## الجواب:

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں: صوحوا لوؤیته وافطو والوؤیته حیانددیک کر روزہ رکھواور چاند دیکہ کر افظار کرو۔اور فرماتے ہیں: ان الله احد الرؤیته قالله تعالی نے اس کامداررؤیت پر رکھا ہے۔ تاراگرچہ دس ہیں ہوں اصلاً شرعًا امور دینیہ میں قابلِ التفات نہیں کہ اس کی حالت خط سے بھی بدتر ہے اپنے شناساکا خط پیچانا جاتا ہے، طرز عبارت سے پتا چاہ تار میں یہ بچھ بھی نہیں، پھر ہمارے تمام ائمہ نے عام کتب مذہب میں مثل ہدایہ ودر مختار واشباہ و خیریہ و عقو دالدریہ و قاوی عالمگیری و غیر ہامیں تصریح فرمائی کہ خط کا اعتبار نہیں بلکہ صاف فرمایا کہ مُسرکا بھی ان معاملات میں اعتبار نہیں ہوتا، پھر تارکیو نکر قابلِ اعتبار ہو سکتا ہے، خصوصًا تر بابووں کی عدالت در کنار اسلام کا بھی علم نہیں، بلکہ اکثر ہنود و غیرہ ہوتے ہیں دس بیں جگہ سے آناکافریا فاسق مجھول کی خبر کو معتبر شرعی نہ کردےگا، نہیاں حدِ تواتر پہنچنا معقول کہ دس نہیں ہزار

Page 372 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوى ہندىيالباب الثانى فى بيان تحل الشادة الخ نورانى كتب خانه پشاور ٣٥٢/٣

<sup>&</sup>lt;sup>2 صحیح</sup> بخاری، باب اذارایتم السلال فصوموا قدیمی کتب خانه کراچی، ۲۵۲/۱

<sup>3</sup> سنن دار قطنی ، کتاب الصیام نمبر ۲۷ ، نشر النهٔ ملتان ، ۱۹۲/۲

فتاۋىرضويّه جلددېم

جگہ سے تارآئیں ہم کو توایک ہی تارگھرسے ملیں گے اور کہیں دوچار بھی ہوئے تو یہ تواتر نہیں، اپنے دنیوی معاملات کو دیکھیے دو گروپے کا دعوی ہو اور گواہی ہوجائے کا دعوی ہو اور گواہ ہیں دفعہ تار پر اپنی گواہی بھیجے کیا پہر یوں میں قبول ہوجائےگی، پھر عید کر لینا کیسے حلال ہوجائے گا! رہایہ کہ اس صورت میں کہ انتیں کا چاند ہی وہاں نہ ہوگا، شعبان سے ذی الحجہ تک پانچ ہلالوں کا بغور دیکھنا تلاش کر نام جگہ کے مسلمانوں پر واجب ہے اونچی چوٹیوں پر جانے کی دقت اگر صرف بوجہ تکلیف یا کا ہلی ہو تو یہ عذر م گزنہ سُنا جائے گا، اور اوپر جاکر دیکھنا واجب ہوگا۔ اگر کوئی نہ جائے گاسب گنہ گار رہیں گے اور اگر واقعی نا قابل بر داشت تکلیف ہے تو معاف ہے۔ علیہ

فأن غمر عليكم فأكملواالعدة ثلثين- 1 حيندتم پر پُوشيده رب توتيس كي گنتي پوري كرو-

مسلمانوں کو حکم سے غرض ہے، ۲۹، ۳۰ سے کیاکام! اور اگریہ خیال ہے کہ ۲۹ کے رمضان کی خوشی زیادہ ہوتی ہے، یہ کیونکر ہوگی، تو یہ محض بے معنی خیال ہے،اور غور کریں تواُس کی کسراد ھر شعبان میں نکل جائیگی کہ وُہ بھی کبھی ۲۹کانہ ہوگا، تور مضان کہ ۳۰کا چاند وہاں ۲۹ کو نظر آئے گا، اہتمام کریں تو ۲۹ تاریخ نز دیک کی آبادیوں میں دوچار معتبر مسلمان بھیج کرپہاڑ سے باہر بھی رؤیت کر سکتے ہیں۔واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ

مسله ۱۷۲: از گونڈل کاٹھیاواڑ مرسلہ محمود میاں ابن قاضی عبد الغنی صاحب ادکی الحجہ ۱۳۳۲ھ اس ریاست میں ٹیلیفون ہونے کی وجہ سے بذریعہ ٹیلیفون رؤیت ہلال رمضان یا عید رُوبر و آمنے سامنے دونوں مسلمان ہوں اور ایک جگہ کا مسلمان دوسرے کو خبر دے کہ میں نے چاند دیکھا اور دوسری جگہ والا بھی مسلمان ہواور اس کی آواز پہچانا ہو کہ فلال شخص یہ خبر دے رہا ہے تواس کی آواز پہچان کر ان کے قول پر عمل کیا جائے گایا نہیں؟ یا ٹیلیفون دینے والا اور لینے دونوں ملازم مسلمان ہیں، ایک نے دوسرے کو بذریعہ ٹیلیفون خبر دی رؤیت ہلال کی، اس نے دوسرے کے بذریعہ ٹیلیفون خبر دی رؤیت ہلال کی، اس نے دوسرے سے کہا فلال جگہ سے مجھ کو فلال نے کہا کہ وہاں پر رؤیت بلال ہُوئی توالی خبر بریا عتاد جائے بانہیں؟

## الجواب:

ٹیلی فون دینے والاا گر ٹیننے والے کے پیشِ نظر نہ ہو توامورِ شرعیہ میں اس کا پچھ اعتبار نہیں اگرچہ آواز بیچانی جائے کہ آواز مشابہ آواز ہوتی ہے،اگروہ کوئی شہادت دے معتبر نہ ہو گی،اوراگر کسی بات کااقرار کرے

عد: اصل میں یہاں بیاض ہے ۱۲

Page 373 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن دار قطنی ، کتاب الصیام نمبر ۲۹ ، نشر البنة ملتان ، ۱۶۳/۱

سننے والے کو اس پر گوائی دیے کی اجازت نہیں، ہاں اگر وہ اس کے پیش نظر ہے جسے دوبدوآ منے سامنے سے تعبیر کرتے ہیں،
یعنی اس کی دونوں آئکھیں اس کی دونوں آئھوں کے سامنے ہوں، ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہو، اور ٹیلی فون کا واسطہ صرف بوجہ
آسانی آ واز رسانی کے لیے ہو کہ اتنی دُور سے آ واز پہنچناد شوار تھا، تو اس صورت میں اس کی بات جس حد تک شرعًا معتبر ہوتی اب
بھی معتبر ہوگی، مثلًا خود اپنی رؤیت کی شہادت ادا کرے تو مانی جائے گی اگر وہ مقبول الشادۃ ہے، لیکن اتنی بات کہ فلال جگہ
رؤیت ہُوئی اگر چہ متصل آکر ادا کرے جب بھی معتبر نہیں کہ یہ محض حکایت ہے نہ کہ شہادت، اور یہ کہ فلال نے مجھ سے کہا
کہ فلال جگہ ہُوئی، اور زیادہ مہمل کہ حکایت در حکایت ہے۔ تبیین الحقائق پھر فاؤی عالمگیری میں ہے:

اگر کسی نے پردے کے پیچے سے سُنا تو سننے والا گواہی نہیں دے سکتا، ممکن ہے کوئی اور شخص ہو، کیونکہ آ واز آ واز سے مشابہ ہو سکتی ہے مگر اس صورت میں جب داخل ہونے والا اکیلا ہو اور شاہد جانتا اور علم رکھتا ہو کہ اس کے علاوہ دوسرا نہیں، پھر وُہ گواہ راستہ پر بیٹھتا ہے جبکہ اس راستہ کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں، اور داخل ہونے والے کا قرار سُنتا ہے اور اسے دیکھا نہیں (تواب گواہی قبول ہے) کیونکہ اب اسے یقین اسے دیکھا نہیں (تواب گواہی قبول ہے) کیونکہ اب اسے یقین حاصل ہے، اور اگر گواہ پردے والے کی بات کی از خود تغییر حاصل ہے، اور اگر گواہ پردے والے کی بات کی از خود تغییر کرے تو قاضی کے لیے مناسب ہے کہ وُہ تفییر قبول نہ کرے در ت

ولو سبع من وراء الحجاب لايسعه ان يشهد لاحتمال ان يكون غيرة اذ النغمة تشبه النغمة الااذاكان في الداخل وحدة ودخل وعلم الشاهد انه ليس فيه غيرة ثم جلس على المسلك وليس له مسلك غيرة فسمع اقرار الداخل ولايراة لانه يحصل به العلم وينبغي للقاضي اذا فسرله ان لايقبله.

## ذخیرہ پھر ہندیہ میں ہے:

كان الفقيه ابو الليث يقول اذااقرت المرأة من وراء الحجأب وشهد عنده اثنان انها فلانة لا يجوز لمن سمع اقرارها الا يشهد على اقرارها الا اذارأى شخصاً يعنى حال مااقرت فح يجوزله ان

فقیہ ابوللیث فرمایا کرتے تھے کہ جب پردہ کے پیچھے عورت نے اقرار کیا اور دوآ دمیوں نے گوائی دی کہ یہ فلال عورت ہے تو اقرار پر ہے تو اقرار پر گوائی دے مگر اس صورت میں جب اس نے اس خاتون کو دیکھا ہو لیعنی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فماوی هندیه الباب الثانی فی بیان تحل الشادة الخ نورانی کتب خانه پشاور ۴۵۲/۳

اقرار کرتے وقت تواب اس کے لیے جائز ہے کہ اس کے اقرار پر گواہ بنے باقی شرط شخصیت کو دیکھنا ہے نہ کہ چبرے کو۔(ت)

يشهد على اقرار ها، شرط رؤية شخصها لارؤية وجهها 1

## در مختار میں ہے:

گواہوں نے گواہی دی کہ قاضی مصرکے پاس فلال رات چاند دیکھنے پر دو گواہوں نے گواہی دی ہے اور قاضی نے اس پر فیصلہ دیا اور شرائطِ دعوی پائی جائیں تواس قاضی کے لیے دو گواہوں کی شہادت پر فیصلہ دینا جائز ہے کیونکہ قضاءِ قاضی حجّت ہے اور گواہوں نے اس قضاء پر ہی گواہی دی ہے، ہاں اس صورت میں فیصلہ نہیں دے سختاجب انہوں نے یہ گواہی دی ہو کہ فلال نے چاند دیکھا ہے کیونکہ یہ حکایت ہے اھواس کی تمام تحقیق ہمارے فتاؤی میں ہے، واللهات الی اعلمہ (ت

شهد واانه شهد عند قاضى مصر كذا شاهد ان برؤية الهلال في ليلة كذاوقضى القاضى به ووجد استجماع شرائط الدعوى جازلهذا القاضى ان يحكم بشهادتهما لان قضاء القاضى حجة وقد شهد وابه لا لو شهد وابرؤية غيرهم لانه حكايةاه وتمام تحقيقه في فتاوناً والله تعالى اعلم ا

## مسئله ۱۷۵: از دفتر صحیفه حیدرآ باد د کن مبطوعه ۱۲رمضان ۱۳۳۳ه

تار اور ٹیلیفون زمانہ حال کی ایجاد ہے بینی فقہائے ماسبق کے زمانہ میں یہ چیزیں ایجاد نہیں ہُو کی تھیں اس لئے قدیم کتب فقہ اس تذکرے سے خالی ہیں کہ تار اور ٹیلیفون کے ذریعہ سے جو خبریں آتی ہیں وہ قابل تقسیم ہیں یا نہیں، اس مسئلہ کی نسبت علاء کے ایک عام اجماع واتفاق کی ضرورت ہے، پس براہ کرم بیان فرمایا جائے کہ تار اور ٹیلی فون کے ذریعہ سے جو خبر آئے وہ از رُوئے احکام شریعت قابلِ تسلیم ہے یا نہیں؟ اور ایسی خبر کی بناء پر احکام شریعہ مثلاً ترک واختیارِ صوم اور تقرریوم حج وغیرہ کا قضیہ ہو سکتاہے یا نہیں؟ بیدنو اتو جروا

### الجواب:

تار محض بے اعتبار ، یُونہی ٹیلی فون ، اگر خبر دہندہ پیشِ نظرنہ ہو۔ تفصیل فقیر کے فناوی مرسلہ سے معلوم ہو گی۔ والله تعالیٰ اعلیہ

Page 375 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوى مهنديه الباب الثاني في بيان تحل الشادة الخنور اني كتب خانه بيثاور ٣٥٣/٣

<sup>2</sup> در مختار کتاب الصیام مطبع مجتبائی د ہلی ۱۴۹/۱

جلددېم فتاؤىرضويّه

مسكه ١٤٨١٤١٤ مسكوله عبدالعزيز تاجر جرم قصبه لكاري محلّه تأكينج ضلع كيا ٢١زي القعده ٣٣٣ه کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسائلِ مفصل ذیل میں بحوالگی کتبے فقہ و فاوی بیبنوا تو جروا۔ **سوال اوّل**: نماز عید که جس کیادا <sup>نی</sup>گی رؤیت ہلال پر مو قوف ہےا گراس کی رؤیت کی خبر الیی بہتی میں جہاں ابر و ماد کی وجہ سے جاند نه دیکھا گیا ہواور معتبر شخص کی زبانی که اُس شخص کو بھی خبر غیر شہر میں بذریعہ تارکے ملی ہواور وُہ شخص اینے مکان پر نماز عید کی پڑھ کرآ یا ہواس شخص معتبر کے بیان پر روزہ افطار کرنااور نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اور بعد پڑھنے نماز عید کے جولوگ کہ سفر میں عبد کے روز کلکتہ وغیر ہ میں ہیں وہ لوگ یہاں آئے اور بیان کیا کہ ہم نے اور جماعت کثیر ہ نے اپنی آئکھ سے جاند دیکھ کر نماز عید روزِ جعہ کویڑھی ہےالیی صورت میں روزِ جمعہ کوافطار کرنااور نمازِ عید جمعہ کویڑھنا جائز ہوا یا نہیں ،اور اطراف وجوانب میں بمعائنہ رویت ملال عیدروز جمعہ کوہُو کیاس کے لیے شہادت کثیر ہے۔

**سوال دوم:** ایک بہتی کے بعض افراد نے شخص معتبر کے بیان پر کہ جس کو خبر بذریعہ تار کے دوسر شہر میں ملی ہواُس کے بیان پر جہاں بوجہ ابر و ماد رؤیت نہ ہو کی وہاں کے بعض افراد نے روزہ افطار کیااور نماز عیدیڈھی اور بعض افراد نے وہیں کے کہ جن کو اشتیاہ ماہ رمضان کی رؤیت میں تمیں کا تھااور اُن کے حساب سے انتیس رمضان پڑتا تھااور خبر اُن لو گوں کو بھی قبل ماقی رہنے یورے وقت نماز کے ملی مگر شخص معتبر کے قول وخبر وتاریر اعتبار نہ کرکے روز جمعہ کو نہ روزہ افطار کیااور نہ نمازِ عیدیڑھی بلکہ سینچرکے روز روزہ افطار کیااور نماز عیدیڑھی، جمعہ کاروزہ جائز ہولیا یا ناجائز؟

**سوال سوم:** ایک مسجد میں دو 'روز نماز عید پڑھنا جائز ہے بانہیں؟

جواب سوال اول: در باره ہلال، خط اور تار محض بے اعتبار، اور در باره ہلال عید، ایک عادل ثقه کی خود اپنی رؤیت کی گواہی بھی مقبول نہیں جب تک پُورانصاب شہادت نہ ہو، در مختار میں ہے:

شوط للفطر صع العلة والعدالة نصاب الشهادة | عيدالفطر مين بادل وعدالت كي موجود كي مين نصاب شهادت اور لفظ شہادت ضروری ہے(ت)

ولفظ اشهد-1

توایک معتبر شخص کی خبر محض اور وُہ بھی اپنی رؤیت کی نہیں دُوسرے کی،اور وُہ بھی تار کی معلوم ہو کی، حیار وجہ سے

Page 376 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار ، کتاب الصوم ، مطبع مجتسائی د ہلی ، ۱۸۸۱

مر دود تھی اور اس کی بناپر عید کرناحرام، جن لوگوں نے اس بناپر روزہ توڑا سخت گناہ شدید کے مرتکب ہوئے اور اس دن کی نمازِ عید بھی گناہ و مکروہ تحریکی و ناجائز ہوئی، اور دوسرے دن نمازِ عید نہ پڑھنے سے بھی ترک واجب کے گنہ گار ہُوئے اور بعد کو شوت کتنے ہی کثیر ہوجائیں اُن کے اُن گناہوں کو رفع نہیں کر سکتا کہ جس وقت تک انہوں نے یہ افعال کئے شوت شرعی نہ تھا ان پرسے مخالفت حکم شرع کا الزام بے توبہ زائل نہیں۔ والله تعالیٰ اعلمہ

جواب سوال دوم: جن لوگوں نے اُس خبر پر عمل نه کیااور روزه قائم رکھااور دوسرے دن نمازِ عید پڑھی انہوں نے مطابق حکم شرع کیا، ایسائی کرنے کا شرعا حکم تھااگرچہ جمعہ ضرور روزِ عید تھا مگر وہاں نہ رؤیت نه ثبوتِ شرعی گزرا توااُن پر جمعہ کاروزه بی فرض تھااور سینچر کی عید واجب، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں: صوصو الرؤیته وافطرو الرؤیته او پند دیکھنے پر روزه رکھواور چاند دیکھنے پر عید کرو۔ت)

**جواب سوال سوم**: یہ صورت دور وزنماز عید کی نہ تھی کہ وہاں جمعہ کو عید ناجائز تھی جنہوں نے پڑھی وُہ ایک ناجائز نفل تھا کہ جماعت سے ادا کیااور گنہگار ہُوئے۔ در مختار میں ہے:

صلوة العيد في القرى تكره تحريماً اى لانه ديهاتول مين نمازِ عيد مكروهِ تح يمي به كيونكه يه الى چيز مين اشتغال بها لايصح\_2 اشتغال بها لايصح\_2

ر دالمحتار میں ہے:

مسكله 9 كا:

هو نفل مكروة لادائه بالجماعة حـ 3 يه نوافل بين اور نوافل كى جماعت كے ساتھ ادائيگى مكروه --(ت)

نمازِ عیدوہی ہُوئی جو دوسرے گروہ نے روز شنبہ پڑھی۔والله تعالیٰ اعلمہ

از ضلع بتیادًاک خانه و مقام رتسرٌ رحیم الله وعبدالرحمٰن ۳۳ ساصفر المظفر ۳۳ سام

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسکلہ میں کہ یہاں مسلمان باشندوں میں سے ایک شخس حاجی مصدی صاحب ہیں جو کہ احاط بنگلہ خطہ آسام ضلع تبرپور رہتے ہیں اور وہیں تجارت کرتے ہیں لہذاانہوں نے خط لکھا کہ یہاں کے لوگوں نے چاند ماہ رمضان المبارک کاروز سہ شنبہ لینی منگل کے ہُوا، قریب قریب چپاس آ دمیوں نے دیکھا اور دو تین آ دمی خاص ہمارے آ دمیوں میں سے جو کہ کاروبار ڈکان کے کرتے ہیں دیکھا مگر جناب حاجی مصدی صاحب انکار

Page 377 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحیح</sup> بخاری، باب اذارایتم العلال فصوموا، قدیمی کتب خانه کراچی ،۲۵۲/۱

<sup>2</sup> در مختار، باب العيدين، مطبع مجتبائی د ملی، ١١٣١١

<sup>3</sup> ر دالمحتار ، باب العيدين ، مصطفح البابي مصر ، ا/ ١١١

جلددېم فتاؤىرضويّه

کرتے ہیں کہ ہم نے بچشم خود نہیں دیکھااور جتنے اُس اطراف کے ملک آ سام میں رہتے ہیں کسی نے جاند نہیں دیکھاجس وقت یہ خط آ بااُس وقت جناب مولانا مولوی عبدالغفار صاحب ساکن موضع اعظم گڑھی شاگر د مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی سلسلہ مدرسہ دیوبند تشریف لائے تھے انہوں نے خط د کھ کر فرمایا کہ دوبارہ خط سے دریافت کرو کہ اگر واقعی ان لو گوں نے جاند د بھیاتوتم لوگ بھی جمعہ کی عید کرلینا پنجشنبہ کوچاہے چاند ہویانہ ہواور ایک روزہ قضاء کار کھ لینا، تو پھر جب دوبارہ لکھا گیا تواسی مضمون کا جواب آیا کہ چاند کا دیکھنا تچ ہے • ۵ ومیوں نے باشندہ ملک آسام کے دیکھالہٰذا محض ملک آسامیوں کادیکھنااور یہ موجب فتوی دینے مولوی عبد الغفار صاحب یہ قابل سند ہو سکتا ہے کہ نہیں اور جمعہ کو ہم لوگ عید کر سکتے ہیں کہ نہیں، پر تقدیر نہ چاند ہونے پنجشنبہ کے عید جمعہ کو کر سکتے ہیں یا نہیں، اور واقعی ابیا ہُوا کہ پنجشنبہ کو عید کا جاند نہیں نظریڑا، مزاروں آ دمیوں نے دیکھااور نہ کہیں جاند دیکھنے کی خبر آئی جولوگ کہ معتقد مولوی عبدالغفار صاحب کے نہیں تھے جبکہ دیکھا یہ لوگ نہیں مانیں گے تو محض رفع نزاع کے لیے انہی لو گوں کے ساتھ عید جمعہ کو کرلی بغیر چاند دیکھے تفریق جماعت اور دوفریق ہو جانے کے خیال سے،لہذاازروئے شرع کے تفصیل بالا کی تحقیق۔بینوا تو جروا۔

الجواب:

در بارہ ہلال خط اور تار محض بے اعتبار،

قال صلى الله تعالى عليه وسلمه صوموالرؤيته وافطروا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: حاند و يكھنے ير روزه شروع کرواور جاند دیکھنے پر عید کرو۔(ت)

برايه واشاه ودر مخار وغيره عام كتب ميس ب: الخط الايعمل به و (خطير عمل نهيس كياجاتا-ت)

دیو بندی کافتوی محض ماطل تھااور بغیر رؤیت ما ثبوت شرعی جمعہ کو عید کرلیناحرام تھااور تفریق جماعت سے بیچنے کا خیال خام تھا اگر کچھ لوگ بے ثبوت شرعی جمعہ کو عید کر لیتے تو نہ وہ عید عید تھی، نہ وہ نماز نماز، نہ وہ جماعت جماعت، تفریق کا ہے کی ہُو ئی!اب صورتِ تفریق تو نہ ہُو ئی مگر حقیقةً ابطال ہو گیا، نماز بھی گئی، سب گنہ گار ہوئے، اگر چہ واقعہ میں عید جمعہ کی تھی۔ والله تعالى اعلمه

ازر باست چیقاری ضلع بباند شیر مسئوله عبدالغفور خان صاحب محلّه کیره ه ۱۳۳۳ ه کیافرماتے ہیں علائے دین اس صورت میں کہ ہمارے قصبہ میں ملال رمضان شب پنجشنبہ میں دیکھا گیااور پنجشنبہ کاروزہ ہوا، • ۲روز بعد مولوی ناظر حسن دیوبندی کاایک خط بنام رئیس پہنچاجس کامضمون بیر تھا کہ

Page 378 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحیح بخاری باب اذارایتم الهلال فصوموا قدیمی کتب خانه کراچی ۲۵۲/۱

<sup>2</sup> در مختار باب كتاب القاضي الى القاضي وغير ه مطبع مجتما كي د بلي ۸۳/۲،الا شاه والنظائر كتاب القصناء والشهادات الخ ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كرا حي mm 1/1

دیوبند میں پھآ دمی بہرائی کے آئے اور اُن سے تحقیق ہُوا کہ رؤیت ہلال شب چہار شنبہ میں ہُوئی اور روزہ چہار شنبہ کاہوا، لہٰذا علائے دیوبند نے حکم دیا کہ روزہ چہار شنبہ سے رکھا جائے، جن لوگوں نے جمعرات سے رکھا ہے وُہ ایک روزہ قضار کھیں، اسی بناء پر ۲۳ رمضان کے جمعہ کو اعلان کیا گیا کہ لوگ ایک روزہ قضار کھیں اور ہر حال میں عید جمعہ سے متجاوز نہ ہوگی، جمعرات کو بناء پر ۳۳ رمضان تھی باوجود صاف ہونے مطلع کے اور کمال کو شش کے چاند نہیں دکھائی دیا حالا تکہ قصبہ نے مولوی صاحب کے خط پر استدلال کر سے جمعہ کو عید کا حکم دے دیا، آیا مولوی صاحب کا خط شرعاً قابلِ پابندی ہے اور اس کی بناء پر باوجود عدم روئیت حکم فرطر کا صحیح یا غلط ہے اور ہم لوگوں کو اب کیا کرنا چاہئے؟ بیدنو ار حمک مد اللّٰہ تعالیٰ بالکتاب (الله تعالیٰ آپ پر رحم کر سے کتاب اللّٰہ سے بیان کیجئے۔ ت) جو اب تفصیلاً مع عباراتِ کتب مرحمت ہواور حمایت فرمائی جائے۔

الجواب:

در باره ہلال خط اور تار محض بے اعتبار،

حضور سرور عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا، چاند دیکھنے پرروزہ رکھواور چاند دیکھنے پر عید کرو(ت)

قال صلى الله تعالى عليه وسلم صومو الرؤيته وافطر والرؤيته. 1

ہرایہ واشباہ ودر مختار وغیر ہا عامہ کتب میں ہے: الخط لا یعمل به 2 (خط پر عمل نہیں کیا جاتا) (ت) دیوبند والوں کے پاس بہرائچ کے آ دمیوں نے اگریہ بیان کیاوہاں چاند ہُوا یا یہی کہا کہ بہت او گوں نے دیکھااور اپنی روایت کی شہادت نہ دی یا دی اور اُن میں کوئی شخص قابل قبول شرع نہ تھا جب تو دیوبندیوں کاوہ حکم ہی سرے سے باطل تھا، اور ایسانہ بھی ہو تو اس قصبہ والوں کو اس کے خط پر عمل حرام تھا کہ اول تو خط در بارہ ہلال خود ہی مر دود، دوسرے وہ بھی ایک ایسے فرقے کا جس کا پیشہ تو ہین خداو رسول جل وعلاو صلی الله تعالی علیہ وسلم، بہر حال گناہ ہُوا اور تو بہ لازم۔ والله تعالی اعلیہ

مسله ۱۸۱: از بلالند شهر ڈاکخانہ چھتاری مدرسہ احمد بیہ مسئولہ محفوظ الحق قادری ۲۹ر بیج الآخر شریف ۱۳۳۴ھ حضرت مولنا السلام علیم ورحمۃ الله وبر کاتہ، معروض خدمت شریف ہے کہ جناب والاکا ایک مخضر ساپر چہ جس پر جناب کی مہر گی ہوتی ہے اور ایک سطر میں یہ عبارت مرقوم ہے (میرے سامنے شہاد تیں گزر گئیں کل جمعہ کو عید ہے) خاکسار کو موصول ہُوااس کے متعلق فتوی شرعی دریافت طلب ہے کہ جس جگہ یہ پرچہ

Page 379 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحیح بخاری باب اذارایتم الملال فصوموا قدیمی کتب خانه کراچی ۲۵۶/۱

<sup>2</sup> در مختار باب کتاب القاضی الی القاضی وغیر ه مطبع مجتبائی د ہلی ۸۴/۲، الا شاہ والنظائر کتاب القصاء والشادت الخ ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه کرا چی ۱۸۳۸

پنچ تو وہاں کے لوگوں کو جمعہ کو عید کرنا تھی یا نہیں اور روزے توڑ دینا ضرور تھے یا نہیں اور اس کی عام تشہیر اور دیگر بلاد میں اشاعت سے کیامفاد تھا؟ بیپنو اتو جروا

## الجواب:

وہ پر پچ دیگر بلاد میں نہ بھیج گئے، تقسیم کرنے والوں نے اسٹیشن پر بھی دئے، ان میں سے کوئی لے گیا ہوگا۔ بعض لوگوں نے پیلی بھیت کے واسطے چاہا اور ان کو جواب دے دیا گیا کہ جب تک دو شاہد عادل لے کرنہ جائیں پرچہ کافی نہ ہوگا اور بلاد بعیدہ کو کیونکر بھیج جاتے۔ والله تعالیٰ اعلمہ

مسکله ۱۸۳۲ ۱۸۳: از راجیوتانه چتور گرھ عبدالکریم ۱۳۳۸ میں کہ ان عبارات کی بنایر کم ۱۳۳۸ میں کہ ان عبارات کی بنایر

عیون میں ہے فتوی اس وقت صاحبین کے قول پر ہے جب یہ
یقین ہو کہ فلال کا خط ہے خواہ قضاء کا معالمہ ہو یا رؤیت
وشہادتِ اشٹام کا، اگر چہ اشٹام گواہ کے ہاتھ میں نہ ہو کیونکہ
غلط ہونا نادرالو قوع ہے اور تبدیلی پر اطلاع ممکن ہے اور بہت
کم ایسا ہوتا ہے کہ تحریر دوسری تحریر کے کلیةً مشابہ ہو توجب
اسے خط کا یقین ہو تو لوگوں پر آسانی کی خاطر اس پر اعتماد جائز
ہے (ت)

عام خرید و فروخت کرنے والے، سونے چاندی کا سودا کرنے والے اور دلال کا خط تمہید، تقریر اور عنوان کے بغیر بھی حجّت ہے جو لوگوں میں واضح طور پر معروف ہیں،اوریُونہی لوگوں کی آپس کی خط و کتابت عرف کی بنا پر جحت ہو ناواجب ہے۔ (ت)

قال فى العيون والفتوى على قولهما اذا تيقن انه خطه سواء كان فى القضاء اوالرؤية او الشهادة فى الصك وان لم يكن الصك فى يد الشاهد لان الغلط نادر واثر التغيير يمكن الاطلاع عليه وقلما يشتبه الخط من كل وجه فأذا تيقن ذلك جازاالاعتماد عليه توسعة على الناس - 1

اور اما خط البياع والصراف والسمسار فهو حجة وان لم يكن مصدرا معنونايعرف ظاهرابين الناس وكذلك مايكتب الناس فيما بينهم يجب ان يكون حجة للعرف.

Page 380 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غمز عيون البصائر مع الا شباه كتاب القصاء والشهادات الخ ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كرا چى ۳۳۸۱، ردالمحتار باب كتاب القاضى الى القاضى الخ مصطفى البابى مصر ۱۹۳۴ س

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ردالمحتار باب كتاب القاضى الى القاضى الخ مصطفىٰ البابي مصر ٣٩٢/٣

جلدديم فتاؤىرضويّه

فتوی دیا جاسکتا ہے کہ رؤیت بلال کی شہادت کے لیے کسی عزیز کا خط جواس کی طرز عبارت اور رات دن کی تحریر سے صاف ظامر ہوتا ہے کہ یہ ضروراسی کا خط ہے معتبر ہوسکتا ہے مانہیں؟

(۲) اگر کسی دینی معامله میں خط معتبر نه ہوگا جو علماء دُور دراز سے فتوی تح پر کرتے ہیں اس پر کسے اعتاد ہو؟

(m) بالخصوص رمضان شریف کے جاند کے لیے بحائے شہادت کے صرف خبر ہی کافی ہے اس کے لیے بھی خط معتبر ہے با نهيں؟ بينو اتوجروا

حكم الله ورسول كے ليے (جل جلاله، وصلى الله تعالى عليه وسلم) تمام كتب ميں تصر حكى :

مشابہ ہوتی ہے۔ (ت)

الخط لا يعمل به، الخط يشبه الخط، الخاتم الخاتم الخطيم فطي عمل نبين كياجا كتا - خط، خط ع مثابه اور مُسر مُسر ك يشبه الخاتمـ أ

بياع وصراف ومفتى كے خطوط بالاجماع مشتثٰ ہيں على خلاف القياس لضرود ة الناس وماكان خلاف القياس لا یجوز القیاس علیه، مکاتبات ناس فیما بینهم (لوگوں کی ضرورت کے پیش نظرخلاف قیاس جحت ہیں اور جوخلاف قیاس ہواس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، لو گوں کیآ پس کی خط وکتابت اور چیز ہے۔ت) دوسری چیز ہیں اور امر حلال فیمها بیینهد وبین ربھ ہر (ان کے اور ان کے رب کے در میان معالمہ ہے۔ت) متون وشروح و فاوی تمام کتب متعمدہ مذہب دیجے لیے جائیں جہاں یہ گنتی کے اشٹناوہ بھی بہت مباحث کے ساتھ کرتے ہیں کہیں بھی ملال کااشٹناہ ہے تواپنی طرف سے زیادت فی الشرع كيونكر جائز ہُوئى، قاضى الشرق والغرب نے شاہد كے اپنے خط كااشٹناء فرمايا جس كے ساتھ سو وجوہ مذكور ہوسكتى ہيں اور اینے خط کااشتہاہ بغایت بعید ہے انہوں نے بھی کہیں ملال میں خط کااعتبار فرمایا، نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللهامدة لرؤيته (الله تعالى ناس كامداررؤيت يرر كها به-ت) اور فرمات بين:

عاند دیکھنے پر روز ہر کھواور جاند دیکھنے پر عید کرو۔ (ت)

صوموالرؤيته وافطر والرؤيته.<sup>3</sup>

Page 381 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الاشباه والنظائر ا/٣٣٨ والبداية كتاب الشهادة ٣/١٥٤ و فتاوي مهنديه ٣٨١/٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سنن الدار قطنی کتاب الصیام حدیث ۲۶ نشر الهنة ملتان ۱۹۲/۲

<sup>3</sup> صحیح بخاری باب اذارایتم الهلال فصوموا قدیمی کت خانه کراچی ۲۵۲/۱

تمام کتب میں تصریح ہے کہ خود رؤیت ہویا دوسری جگہ کی رؤیت بطریق موجب ثابت ہواور ان طرق موجبہ کی بھی تفصیل فرماتے ہیں کہ شہادت ہویا شہادة علی الشھادة یا شہادة علی الحکم یا استفاضہ مع التحقیق مجر د حکایت اگرچہ متعدد ثقات عدول کریں تصریح ہے کہ مقبول نہیں، حتی کہ ہلال رمضان میں لفظ اشھد کی حاجت نہیں پھر خط کہ حکایت مجر دہ سے زیادہ و قعت نہیں رکھتا بلکہ اکثر او قات اسکے برابر بھی نہیں ہوسکتا جیسے ڈاک کا خط کہ وسائط مجا ہمل بلکہ اکثر بذریعہ کفار آتا ہے کیو نکر کوئی چیز ہوسکتا ہے والتہ قصیل فی دسائل بلکہ اکثر اور تفصیل ہمارے رسالوں میں ہے۔ت) والله تعالیٰ اعلمہ

مسئلہ ۱۹۳۵ ۱۹۳۱: ازرائے پورسی پی محلّہ بیجنا تھ پارہ مرسلہ بہادر علی خاں سپر نٹنڈنٹ پنشنر محکمہ بندوبست ۲۴ ذی الحجہ ۳۳۳اھ (۱) رؤئیت بلال کے بارے میں تاراور خط کی خبریں معتبر میں یانہیں؟

(۲) جہاں چاند ۲۹ کو نظر نہ آئے وہاں چاند کی رؤیت امام اعظم رحمہ الله تعالیٰ کے نز دیک کن کن ذرائع سے ثابت ہو سکتی ہے؟ (۳) اخبار وں کے اندر جو لفظ تاریخ ماہ لکھی ہوتی ہے مثلاً ۸ شعبان یا ۵رمضان یا ۴ ذی الحجہ، اور رؤیت ہلال کاذکر نہیں ہوتا تو فقط تاریخ لکھ دینے سے وہاں جہاں ۲۹ کورؤیت نہ ہُوئی اُس ماہ کے ہلال کی رؤیت ثابت ہو سکتی ہے۔

(۳) یہ جو فقہاء نے فرمایا کہ ۲۹ کو اگر چاند نظرنہ آئے ۳۰دن پُورے کرنا چا ہئیں تورمضان اور عید الفطر کے ساتھ خاص یا سب ماہ کے لئے ہے۔

(۵) جنتری کے حساب سے روزہ رکھنا یا عید کرنا یا تحسی دیگر ماہ کی تاریخ مقرر کرنا درست ہے۔

(۲) شعبان کی ۲۹ کوچاند نظر نه آئے اور افواہ ہو کہ چاند ہو گیالیکن شہادت دینے والانہ ملے توشب کو تراو تکے مع جماعت کرنا جائز ہے یا نہیں اور صبح کوروزہ رکھنا درست ہے یا نہیں؟

(2) یہ جو مشہور ہے کہ رجب کی چو تھی جس دن کی ہوتی ہے اُسی دن رمضان کی پہلی ہوتی ہے اور جو شوال کی پہلی ہوتی ہے اُسی روز عاشورہ ہوتا ہے یہ معتبر ہے یا نہیں ؟

(٨) اگر کسی جگہ سے ایک یا دوآ دمی آکر فقط اتنا کہیں کہ ہمارے شہر فلال دن عید ہے اور چاند کی رؤیت کاذ کرنہ کریں نہ اپنانہ دُوسروں کا، توان کی اس خبر پر اس شہر والے عید کر سکتے ہیں یا نہیں؟

(9) اگر متواتریا تین ماہ میں رؤیت کے دن ابر ہو جائے توالیہ موقع پر ایک ماہ ۲۷ اور ایک ماہ تیس سکالے کر عید لوگ اپنی رائے سے مقرر کر سکتے ہیں یانہیں ؟اور اگر یُونہیں مقرر کرمے عید کرلی تو نماز ہُوئی یانہیں؟اور اگر اکثر شہر کے لوگوں نے یونہی عید کی اور سو پچاس نے خلاف کیا اور دوسرے دن نماز عید پڑھی توحق پر

كون ہے، كثيريا قليل؟

## الجواب:

(۱) رؤیت ہلال میں تار اور خط اصلا معتبر نہیں، تارکی حالت تو خط ہے بھی نہایت ردی ہے کہ وہ نہ مرسل کے ہاتھ کالکھا ہوتا ہے نہ اُس پر اُس کے دستخط ہوتے ہیں نہ اُس کی مُسر ہو سکتی ہے اور ذرائع وصول مجا ہیل بلکہ اکثر تقار ہوتے ہیں اور خط ان سب وجوہ سے اُس پر فائق ہوسکتا ہے باایں ہمہ تمام کتبِ مذہب میں تصریح ہے کہ خط خط کا اعتبار نہیں ، نہ اس پر عمل ہوسکے کہ خط خط کے مثل ہوتا ہے اور مُسر مُسرکی مثل بن سکتی ہے۔ اشیاہ میں ہے:

لا يعتمد على الخط لا يعمل به- 1 خط پر نه تواعماد كياجائے گااور نه بي عمل - (ت)

## ہدایہ میں ہے:

تحریر تحریر کے مشابہ ہوتی ہے تواس سے علم یقینی حاصل نہ ہوگا۔(ت)

الخطيشبه الخط فلا يحصل العلم - 2

# عالمگيرىيەمىيں ہے:

تحریر میں جُھوٹ اور جعلسازی ہو سکتی ہے۔ خط خط کے اور مُسر مُسر کے مشابہ ہو سکتی ہے۔ (ت)

الكتاب قد يزور ويفتعل والخط يشبه الخط والخاتم يشبه الخاتم .

اسمسكدكى بورى تفصيل مارے رسالدازكى الهلال بابطال ما احدث الناس فى امر الهلال ميں ہے۔

(۲) ثبوتِ ہلال کے لیے ضرور ہے کہ یا تورؤیت پر عینی شہادت ہویا عینی شاہدوں نے جن شاہدوں کو حسب شرائطِ شرعیہ اپنی شہادت کا حامل کیا ہواُن کی شہادت شہادت پر ہویا حاکم شرعی کے حکم شرعی پر شہادت بروجہ شرعی ہویا شرائط معتبرہ فقہ یہ کے ساتھ کتاب القاضی الی القاضی ہویا جس شہر میں قاضی شرع ہواور اس کے حکم سے وہاں روزہ عید ہُوا کرتے ہیں وہاں سے لوگ گروہ کے گروہ کے گروہ آئیں اور بالا تفاق اُس حاکم شرع کا حکم بیان کریں، اور ان میں سے کچھ نہ ہو تواخیر درجہ تعیں ''کی گنتی پُوری کرنا ہے لیعنی جب الگلے مہینہ کی رؤیت ہولی یا کافی ثبوتِ شرعی سے خابت ہُوئی اور اس مہینے ۲۹ کورؤیت نہ ہوئی تو تعیں دن پُورے ہو کر ملال خواہی خواہی ہوگا کہ شرعی مہینہ تعیں '' سے زائد نہیں ہو سکتا، ان طریقوں اور ان کی شر الط کا مفصل اور مدلّل بیان ہو کر ملال خواہی خواہی ہوگا کہ شرعی مہینہ تعیں '' سے زائد نہیں ہو سکتا، ان طریقوں اور ان کی شر الط کا مفصل اور مدلّل بیان

Page 383 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الاشباه والنظائر كتاب القضاء والشهادات والدعاوي ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كرا حي ٣٣٨/١ ا

<sup>2</sup> مدايه كتاب الشادة مطبع يوسفي لكصنوً ١٥٧/١٥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> فمآوى مندبيه الباب الثالث والعشرون في كتاب القاضى الى القاضى نوراني كتب خانه. پيثاور ٣٨١/٣

فتاۋىرضويّه جلددېم

طرق اثباتِ ہلال میں ہے۔

(۳) اخباروں کا صرف تاریخ لکھنا تو کوئی چیز نہیں، اخباروں میں اگر رؤیت کی خبر چیپے تو وہ بھی محض نامعتبر ہے کہ نہ شہادت علی البرؤیة ہے، نہ شہادت علی السامت علی الحکم، پھر اخبار نہیں مگر ایک خط اور اُوپر گزرا کہ ان امور میں خط اصلاً معتبر نہیں، خصوصًا اخباری دُنیا کہ بے سرویااُڑانے میں ضرب المثل ہے۔

(۴) یہ حکم بارہ مہینے کے لیے ہے، رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار دسوں انگشتانِ مبارک تین دفعہ اٹھاکر فرمایا:
الشہر هکذاوهکذا وهکذا <sup>1</sup> مهینہ اتنااوراتنااوراتناوراتناہوتا ہے، یعنی تمیں تونکا۔اورایک بار دسوں انگشت مبارک تین دفعہ اٹھائیں مگر اخیر میں ایک انگشت مبارک بند فرماکر فرمایا: الشہو هکذا وهکذا وهکذا وهکذا <sup>2</sup> مهینه اتنااور اتنااور اتناور اتنا ہوتا ہے یعن ۲۹ دن کا۔
توکوئی قمری عربی مہینہ کہ یہی شریعتِ مطہرہ میں معتبر ہیں نہ ۲۹ دن سے کم ہوسکتا ہے نہ تمیں سے زائد، جس مہینے کی رؤیت کافی شوت شرعی سے فاہوں مینے کاہلال ہے۔

(۵) شریعتِ مطہرہ میں جنتری کا حساب اصلاً معتبر نہیں، در مختار میں ہے: وقول اولی التوقیت لیس بہوجب (اہل توقیت کا قول سبب وجب نہیں بن سکا۔ت) رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: انا احمة احمیة لانکتب ولا نحسب (بهم بظاہر اَن سبب وجب نہیں بن سکا۔ت) رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: انا احمة احمیة لانکتب ولا نحسب به جنتری والے جنہیں پڑھ ہیں نہ حساب کرتے ہیں۔ت) یہ ان کے بارے میں ہے جو واقعی ہیئت دال تھے، نہ کہ آج کل کے جنتری والے جنہیں ہیئت کی ہوا بھی نہیں گی، بڑے بڑے نامی جنتری دانوں کی نہایت واضح تقاویم شمسیہ میں وُہ اغلاط فاحشہ دیکھے ہیں کہ مدہوش کے سوا دوسرے سے متوقع نہیں تابہ حساب ہلال چہ رسد حسابِ ہلال وُہ دشوار چیز ہے جہاں اہل ہیئت کے مسلم امام بطیموس نے گھٹے گیک دے محبطی میں ظہور و خفائے کو اکب و ثوابت تک کے لیے باب وضع کیااور ظہور ہلال کو ہاتھ نہ لگا یا۔

(۲) ایسی صورت میں نہ شب کو تراوی کپڑھنی جائز، نہ صبح کو روزہ رمضان رکھنا حلال، اما الثانی فللحدیث واما الاول فللتداعی فی النفل ( دوسرا حدیث کی وجہ سے اور پہلا نفل کی طرف تداعی کی وجہ سے منع ہے۔ت) بلاکد اگر جماعت نہ کریں اکیلے ہی ہیں ۲۰ رکعتیں پڑھیں اور تراوی کی نیت کریں جب بھی شرع مطہر

<sup>1</sup> صحیح بخاری باب اذارایتم الهلال فصوموا قدیمی کت خانه کراچی ۲۵۶/۱

Page 384 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> صحیح بخاری باب اذارایتم الملال فصوموا قدیمی کتب خانه کراچی ار۲۵۸

<sup>3</sup> در مختار کتاب الصوم مطبع مجتبائی د ہلی ۱/۸ ۱۳

<sup>4</sup> صحیح بخاری باب قول النبی صلی الله علیه وسلم لا نکتب الخ قدیمی کتب خانه کراچی ۲۵۶/۱ ،سنن ابی داؤد باب الشهریکون تشع و عشرین آفتاب عالم پریس لا مورا/سا

فتاؤىرضويّه

پر زیادت کرنے والے ہوں گے کہ تراوی شرع مطہر نے شب ہائے رمضان میں رکھی ہیں اور یہ رات اُن کے لیے شبِ رمضان نہیں۔

(2) به محض بے اصل ہے اور تجربہ بھی اس کے خلاف پر شاہد، اور اس پر اعتاد شرعًام رکز جائز نہیں، والمسئلة فی البزازیة وخزانة المفتین وغیر هما (به مسئله بزازیه المفتین وغیر هما (به مسئله بزازیه المفتین وغیر هما (به مسئله بزازیه اور خزانة المفتین وغیر همیں ہے۔ت) تمام قیاسات وحسابات وقرائن که عوام میں مشہور ہیں شرعا باطل و مهجور ہیں صرف انھی طریقوں پر اعتاد جائز ہے جو جو اب سوال دوم گزرے اور ہمارے رسالہ طرق اثباتِ ہلال میں مفصل مذکور ہیں وبس۔ والله تعالی اعلمہ۔

(٨) فقطاتنی خبر پر عید کرناحرام ہے۔ فتح القدیر و بح الرائق وعالمگیری میں ہے:

لو شهد جماعة ان اهل بلدة قد راؤ اهلال رمضان قبلكم بيوم فصاموا وهذا اليوم ثلثون بحسابهم ولم يرهؤلاء الهلال لايباح فطر غد ولا ترك التراويح في هذه الليلة لانهم لم يشهد وابالرؤية ولا شهادة غيرهم وانما حكوا رؤية غيرهم - أوالله تعالى اعلم -

اگر کسی جماعت نے گواہی دی کہ فلال اہل شہر نے تم سے پہلے ایک دن رمضان کا چاند دیکھا، اور انہوں نے روزہ رکھا، ان کے حساب سے آج کا دن تیسوال ہے جبکہ خود ان لوگوں نے چاند نہیں دیکھا تھا تو ان کو آئندہ دن کا روزہ چھوڑ نا جائز نہیں، اور نہ ہی اس رات کی تراو تک کو ترک کرنا مباح ہوگا کیونکہ گواہوں کی چاند کی رؤیت پر گواہی نہیں، اور نہ غیر کی شہادت پر گواہی نہیں، اور نہ غیر کی شہادت پر گواہی ہے بلکہ اُنہوں نے صرف غیر کی رؤیت کے حاللہ تعالی اعلمہ۔(ت)

(9) جب تک رؤیت نہ ہو یا ثبوت صحیح شرعی سے ثابت نہ ہو م مہینہ تنیں کالیا جائے گا۔ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

فان غمر عليكم فأكملواالعدة ثلاثين - 2 عاند تم پر بوشيده رہے تو تمين ١٠٠٠ كي گنتي بُوري كرو(ت)

یہ قاعدہ کہ ایک مہینہ ۳۰ اور ایک ۲۹ کا محض باطل ہے جس کے بطلان پر مشاہدہ شاہد عادل ہے کئی کئی مہینے متواتر ۳۰کے ہوجاتے ہیں کئی کئی ۲۹ کے ، اور علم بایئت کی رُوسے ۲۲ مہینے یے دریے ۳۰ کے ہو سکتے ہیں اور تین ۲۹ کے ،

Page 385 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فماوى ہندىيەالباب الثانى فى رؤية الىلال الخ نورانى كتب خانه پشاورا 199*7* 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> سنن دار قطنی کتاب الصیام حدیث ۲۶ نشر النة ملتان ۱۹۲/۲

جیما کہ قدیم و جدید زا پکوں اور ان کی شروح میں اس پر تصریح ہے اور انہوں نے اسے تجربہ اور تتبع کے سپر د کردیا ہے بعض نے استدلال کرنے کی کوشش کی وُہ کامیاب نہ ہوسکے۔(ت)

كماهو مصرح به فى الزيجات القديمة والجديدة و شروحها واحالوه على التجربة والاستقراء ومنهم من تكلف بيانه بالاستدلال ولم يتمـ

شریعت مطہرہ میں ہیئت والوں کی اس تحدید استقرائی کا بھی اعتبار نہیں۔ ثبوت شرعی سے اگر مہینے لگا تار ۲۹ کے ہوں تومانے جائیں گے، اور مثلاً چھ مہینے متواتر روزِ ہلال ابر رہے اور ثبوت نہ ہو توسب مہینے ۳۰ کے لیے جائیں گے لان الثابت لاییزول بالشک (کیونکہ ثابت شدہ شئے کازوال شک سے نہیں ہوتا۔ت) جن لوگوں نے ایک مہینہ ۱۳۰ کا لے کرعید کرلی اُن کی وہ عیداور نماز سب باطل ہُوئی اور ان پر چارگناہ رہے:

ا**وّل**: گناہ عظیم روزہ رمضان کاعمراً ترک کہ وُہ اُن کے لیےرمضان تھا۔

ووم: نفل کا بجماعتِ کثیرہ پڑھنا کہ وُہ نمازِ عید کہ اُنہوں نے پڑھی نمازِ عیدنہ تھی نافلہ محصنہ ہُوئی اور نفل کا جماعت کثیر کرکے پڑھنا گناہ۔

سوم: واجب نماز عید کاترک که دُوسرے دن اُن کے لیے عید تھی اُس دن نماز نہ پڑھی۔

چہارم: شریعت میں دل سے نیاحکم گھڑنے کا وبال شدید سب سے علاوہ، اگر چہ بعد کو تحقیق ہو جائے کہ جس دن انھوں نے نماز پڑھی واقعی اسی دن عید تھی ،اگر چہ وہ سارا شہر ہو اور جنہوں نے تمیں تمیں کی گنتی پُوری کرکے عید کی اُن کی عید اور نماز سب صحیح ہُو کی اور وہ ان سب گنا ہوں سے بچے، اگر چہ بعد کو تحقیق ہو کہ عید ایک دن یادو اُدن پہلے تھی اگر چہ صرف یہ دو اہی شخص ہوں۔ والله تعالیٰ اعلمہ

سئله ۱۹۴: از کٹرہ مرسلہ جا فظ جینو خال ۲۹ شعبان ۲۰ ساھ

بعد سلام مسنون کے گزارش بیہ ہے تراوی اور روزہ کے بارے میں کیا حکم ہے بموجب شرع شریف کے کیفیت یہ ہے مولوی محمد شکر الله صاحب کا بیان ہے کہ گردونواح بنارس کے حساب سے آج تاری ۱۳۰۰ ہمولوی صاحب تشریف بنارس لائے ہیں۔ مولوی محمد احسان کریم صاحب کا بیان ہے کہ بچشم خود چاند شعبان کا دیکھا اُس کے حساب سے آج تمیں ہے۔ حافظ حبیب الحسن صاحب کا بیان ہے دو شخصوں معتبر نے چاند شعبان کا بیان کیا دیکھنا ، اس کے حساب سے آج ۲۰ شعبان ہے اور مولوی محمد شکر الله صاحب فرماتے ہیں کہ چند صاحبان معتبر نے چاند شعبان کا دیکھنا بیان کیا اور میں بنارس میں موجود تھا۔

## الجواب:

بعد از ماھوالمسنون، مولوی شکرالله صاحب کاپہلا بیان که گردونواح بنارس کے حساب سے

آج تیں " ہے مجر د حکایت ہے کہ شرعًا مقبول نہیں۔

در مختار میں ہے اگر غیر کے دیکھنے پر گواہی دی تو مقبول نہ ہو گی کیونکہ یہ حکایت ہے (ت)

فى الدرالمختار لا لو شهد وابرؤية غيرهم لانه حكاية\_1

مولوی احسان کریم صاحب تنها ہیں اور ہلالِ شعبان میں ایک کی گواہی معتبر نہیں۔ فی ر دالمحتار ،

ردالمحتار میں ہے باقی نو مہینوں کے ثبوت کے لیے ایک کی گواہی معتبر نہیں بلکہ دومر دیاایک مر داور دوخوا تین جوعادل، آزاد ہوں اور حدِ قذف ان پر نافذنہ ہوئی ہو جیسا کہ دیگر احکام میں میں میں دیں۔

وبقية الاشهر التسعة فلا يقبل فيها الاشهادة رجلين اورجل و امرأتين عدول احرار غير محدودين كهافى سائر الاحكام - 2

حافظ حبیب الحسن صاحب کابیان اور مولوی شکرالله صاحب کی دوسری تقریر بالفرض اگر شهادت علی الشادت مانی جائے تو عدد نا قص،

ردالمحتار میں ہے اس وقت تک شہادت پر شہادت قبول نہیں کی جائے گی جب تک مرایک شخص کی شہادت پر دو مر دیاایک مرداور دوخواتین شہادت نہ دس (ت)

فى ردالمحتار لا تقبل مالم يشهد على شهادة كل رجل رجلان اور جل وامرأتان - 3

بالجملہ بیانوں میں ایک بھی قابلِ اعتبار شرعی نہیں حکم شرعی قاعدہ شرعیہ ہی کے طور پر ثابت ہوسکتا، نہ مجر د خیالات پر۔ مطلع شعبان کا نہایت صاف تھااور بہت آ دمی چاند دیکھتے رہے کسی کو نظر نہ آیا، اب اگر چہ عند اللّٰہ آج ۳۰ ہی سہی مگر شرع بے ثبوت شرعی کیونکر حکم دے۔ واللّٰہ تعالٰی اعلیہ

مسئلہ 190: از کلکتہ دھرم تلانمبر ۲ مرسلہ جناب مرزاغلام قادر بیگ صاحب ۲۲ مضان المبارک ۱۱۳۱ھ کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ یہاں کلکتہ میں ۲۹ شعبان روز پنجشنبہ شام کو مطلع بالکل صاف تھاسب لوگوں نے چاند پر غور کیارؤیت نہ ہوئی مگر ایک پیر صاحب نے پیش گوئی کی تھی کہ جمعہ کو یکم رمضان ہو گی اُن کے معتقدین نے بلارؤیت جمعہ سے روزہ رکھ لیااب ایک صاحب کہ شاید بغداد شریف کے ہیں یہاں آئے، اُن پیر صاحب نے انہیں پیش کیاا پنی پیشگوئی کی تھدیق کے لیے انہوں نے اپنی وئیت

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مخنا، کتاب الصوم، مطبع مجتبائی دہلی ،ا/۹۸۱

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الصوم ، مصطفى البابي مصر ١٠٣/٢

<sup>3</sup> ردالمحتار كتاب الصوم، مصطفیٰ البابی مصر ۹۹/۲

جلددېم فتاؤىرضويّه

نہر سویز میں شام پنجشنبہ کی بیان کی، پھراُسی جلسہ میں دوسرا شخص کھڑا ہُوا کہ میں نے اور بہت آ دمیوں نے امر تسر میں شام پنجشنبہ کو دیکھا، بو نہی تیسرے شخص نے کہ وُہ بھی کہیں ہے آ پاہےاُس جلسہ سے جُداا بنی رؤیت بیان کی مگر پیرسب لوگ اُن پیر صاحب کے موافقین ہیں اس صورت میں رمضان شریف کی پہلی بروز جمعہ قرار یا ئیگی اور روزہ جمعہ کا کلکتہ والوں اور دوسرے ہندوستان پر فرض ہوگا ہانہیں؟ بینو اتو جروا

صورتِ مستفسرہ میں وُہ پیشگوئی اور بلارؤیت اس پر عمل کرنے والے سب گنہ گار ہُوئے اگر چہ اب کیسے ہی قطعی ثبوت سے یکم جمعہ کی ثابت ہو جائے کہ جس وقت انہوں نے حکم دیااور عمل کیا تھااُس وقت شرعی نہ تھا، رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:صوموالرؤیته وافطر والرؤیته¹ (چاند دیچ کر روزه رکھواور چانددیچ کر ہی عید کرو۔ت) دوسری حدیث

چاند دیکھنے سے پہلے مہینے کو شروع نہ کروبلکہ گنتی پوری کرو، الحدیث، اسے ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیاہے (ت)

لا تقدمواالشهر حتى ترواالهلال وتكملوا العدة 2 الحديث, والاابوداؤد والنسائي.

جب صوم شک کے لیے ہے قد عصی ا با القاسم محمد ا قصلی الله تعالیٰ علیه وسلم أس نے محمد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو یا وصف مطلع رؤیت نہ ہونے پر رمضان بنالینا کیسی سخت بیپاکی و نافرمانی تھی، رہاان گواهیوں کا حال مذہب مشہور و مختار متون و مصحح کبار ائمہ پر ، تو به شهادت محض مهمل و نامسموع میں کہ بحالت صفائی مطلع دوجیار کی شہادت سے کچھ نہیں ہوتا جمع عظیم حاہیے ، اور جبکہ مسلمین نے تلاش ملال میں تقصیر و تکاسل کوراہ نہ دی جیبا کہ بحمد الله تعالى اب يهال مشاہر ہے، تواليي جگه أس روايت ير عمل كى بھى ضرورت متحقق نہيں كه دوكافي ہيں۔

گواہی ضروری ہے تاکہ ان کی خبر سے یقین حاصل ہو حائے اور مذہب کے مطابق یہاں جماعت

فی الدرالمختار قیل بلاعلة جمع عظیم لیقع در مخارمیں ہے کہ اگر بادل وغیرہ نہ ہوتوایک بڑی جماعت کی العلم بخبر هم وهو مفوض إلى رأى الامام من غيرتقدير

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحیح بخاری باب اذارا نمیتم الهلال فصوموا قدیمی کت خانه کراچی ۲۵۲/۱

<sup>2</sup> سنن ابی داؤد باب اذااغمی الشهر آفتاب عالم پریس لا ہور ۱۳۱۸ ۳

<sup>&</sup>lt;sup>3 صحیح</sup> ا بخاری، باب اذارایتم السلال فصوموا، قدیمی کتب خانه کراچی، ۲۵۲/۱

بعدد على المذهب وعن الامام انه يكتفى بشاهدين واختاره في البحر اه أملخصاً في رد البحتار قوله وهو مفوض قال في السراج الصحيح انه مفوض الى رأى الامام ان وقع في قلبه صحة مأشهدوابه و كثرت الشهودامر بألصوم اه كذاصححه في البواهب وتبعه الشرنبلالى وفي البحر عن الفتح والحق ان العبرة ببحئ الخبروتواتره من كل جأنب اه وفي النهر انه موفق لما صححه في السراج تامل، قوله واختاره في البحر حيث قال وينبغي العمل على هذه الرواية في زماننا لان الناس تكاسلت عن ترائى الاهلة فأنتفى قولهم مع توجههم طألبين لماتوجه هو اليه فكان التفرد غير ظأهر في الغلط الخ اهملخصاً

، کی تعداد کا کوئی تعین نہیں بلکہ قاضی کی رائے پر مخصر ہے اور المام سے یہ بھی مروی ہے کہ دو گواہ کافی ہیں، بحر میں اسے اختیار کیا گیا ہے اھ محصل المحتار میں قولہ مفوض، سراج میں ہے کہ یہی صحح ہے کہ قاضی کی رائے پر مخصر ہے کہ اگر گواہی اور کثرتِ شہود کی ہناپر اس کے دل میں اس کی صحت کا یقین ہوجائے تو وہ روزے کا حکم دے اھ مواہب میں اس کی صحت کا یقین ہوجائے تو وہ روزے کا شرنبلالی نے کی ہے، اور اسی کی اتباع شرنبلالی نے کی ہے، اور بحر میں فتح سے ہے کہ حق یہ ہے کہ ہر جانب سے خبر کے آنے اور تواتر سے اس کے ثبوت کا اعتبار ہے اصحاب بیں میں ہونا ہے ہے کہ ہر اس کے موافق ہے جس کی تقصیح سراج میں ہوتا ہی ہو ہارتِ بحر یہ ہے تامل، قولہ بحر نے اس کو اختیار کیا ہے، عبارتِ بحر یہ ہم ہارے میں اس روایت پر عمل ہونا چاہئے، کیونکہ لوگ جارے زمانے میں اس روایت پر عمل ہونا چاہئے، کیونکہ لوگ چینے اور اس کی خبر کورد کرنے ہیں، تواس سے فقہاء کا ایک شخص کے جارہ کو دو رواں ایک شخص کو نظر آتا ہے تواس ایک گی خبر کا غلط ہونا غیر ظامر ہے، ختم ہو جاتا ہے النے اصر طحضا (ت)

مگر راج یہ ہے کہ جب شاہد میں کوئی خصوصیت خالصہ ایسی ہوجس سے اُس کا دیکھنااور اور وں کو نظر نہ آنا مستبعد نہ رہے، مثلاً عام لوگ شہر میں تھے اس نے جنگل میں دیکھا یا وُہ زمین پر تھے اس نے بلندی پر دیکھاتو در بارہ ہلال رمضان المبارک ایسے ایک کی بھی گواہی مقبول ہوگی جبکہ وُہ شرعاً قابل قبول شہادت ہو،

در مختار میں ہے اور الاقضیۃ میں صحیح قرار دیا ہے کہ ایک کی گواہی پر اکتفاء کر لیاجائے

في الدرالمختار وصحح في الاقضية الاكتفاء بواحدان جاء من خارج البلداو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الصوم مطبع مجتبا بی د ہلی ۱۴۸/۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۱۰۱/۲

جلددېم فتاؤىرضويّه

جب وہ خارج شہر سے آیا ہو یا ؤہ محسی ببلند جگہ پر ہواہیے ظہیرالدین نے پیند کیا ہے(ت)

كان على مكان مرتفع واختار ه ظهير الدين ـ 1

صوت متنفسر ہ میں شاہد بغدادی میں خصوصیت مذکورہ تو بیٹک ہے کہ اگر یہ بیان صحیح ہے توامک توآیادی سے دور ، دوسرے در ہا کہ اُس کی ہوا گر دوغبار ودُخان ہے صاف تر ہوتی ہے، پھر کلکتہ کا طول بلد نہر سویز سے اتنازائد کہ کلکتہ میں پہر بھر رات سے زائد گزر لیتی ہے تو وہاں شام ہوتی ہے ، اس مدت میں جاندآ فتاب سے اور زیادہ ہٹ آئے گااور رؤیت آسان تر ہو گی بلکہ بیہ وجه گواو امر تسری میں ہے کہ اقل درجہ بہتر الم میل کے تفاوت طول پر ایسا فرق ممکن ہے: کہا اعتبد علیه التاج التبديزي الشامي عن شرح المنهاج للوملي - جياكه الله على فرملي كي شرح منهاج سے نقل کرتے ہوئے اعتاد کیا ہے(ت) بس یہ دیکھنارہا گواہ خود بھی مقبول الشادۃ ہیں یا نہیں،اگر خصوصیت مذکورہ کے ساتھ ایک گواہ بھی مستور الحال تک ہے یعنی اس کے وضع لباس حرفت معیشت کلام وغیرہ سے اُس کا مرتکب کبیرہ ما مصر صغیرہ ما خفیف الحركات ہو ناظام نہيں ، نہ کشی دوسرے طریقہ ہے اس میں یہ امور معلوم تواز نجا کہ ہلال رمضان مبارک میں مستور کی گواہی بھی مقبول ہے،

تصریح کی ہے(ت)

كما نص عليه الامام ابو عبدالله الحاكم الشهيد في | جيباكه الله الوعبد الله الحاكم شهيد نے الكافي ميں الكافي

اُس کی شہادت مان کر روزہ جمعہ کی قضاء کی جائے گی مگر جبکہ گواہ کی حالت اور پیر مسطور سے اُس کی شدّت عقیدت پر نظر کرنے سے وہ اس کی بات سمجیّ بنانے پر متم تھہرتا ہو جبیبا کہ آ جکل بہت لااُ مالی لو گوں کا اپنے ساختہ مشائخ کے ساتھ حال ہے تو البتة اس كى گوائى نەسنى جائے گى كەتىمت بھى اسباب رقىشھادت سے ہے،

در مخار میں ہے فسی بڑے امیر نے دعوی کیااس کے عمال، نائبین اور رعا مااس پر گواہی دیں تو یہ مقبول نہ ہو گی اھ علامہ رملی کہتے ہیں کہ اس سے متفرع ہو جاتا ہے کہ اس کے خدام ملاز مین کی گواہی اسی طرح ہے جیسے غلام کی گواہی اس کے مولی کے حق میں ہوتووہ بھی مقبول

في الدرالبختار امير كبيرادعي فشهد له عباله وتوابعه ورعاياً هم لاتقبل اه<sup>2</sup> قال العلامة الرملي يؤخذ منه ان شهادة خدامه البلازمين له ملازمة كملا: مة العبدلية لاه كذلك لا تقبل وهو ظاهر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الصوم ، مطبع محتیا کی د ہلی ، ۱/۸ ۱۴

<sup>2</sup> در مختار باب القبول وعدمه مطبع مجتبائی د ہلی ۲ /۹۴

نہیں اور یہی ظاہر ہے خصوصًا ہمارے زمانے میں اھ اور اسی در میں یہ بھی ہے کہ اجیر خاص یا خادم یا تا بع یا وہ شاگر دجو استاد کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرے، کی گواہی مقبول نہیں درر اھ اختصارًا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں عوام کے ان لو گوں کے ساتھ جنہیں یہ اپنے شخ بناتے ہیں بعض او قات نواب، امیر اور مستاجر اور اجیر سے زیادہ شدید ہوتے ہیں تو مقام تہت میں گواہی مقبول نہ ہوگی، اور حکم کا ورُود اس کی علت پر ہوتا ہے۔ (ت)

لا سيمافي زماننا اه أوفيه ايضا اعنى الدرلا تقبل شهادة الا جيرالخاص اوالخادم اوالتابع اوالتلبين الخاص الذي يعد ضرر استاذه ضرر نفسه درر اه ملتقطا وانت تعلم ان حال كثير من عوام الزمان مع من شيخوه عليهم ربما يبلغ اشدو اكثر من حال النواب والامير و المستاجر والاجير فحيث وجد التهمة عدم القبول والحكم يدور مع علته.

یُونہی اگر سب گواہ ظاہر الفسق وُہ لوگ کہ جماعت کے پابند نہیں یا ناجائز تماشادیکھا کرتے یا حرام نو کری یا پیشہ رکھتے یا داڑھی حدِ
شرع سے کم رکھواتے یاریشمیں کپڑے یا سونے چاندی کے ناجائز لباس یازیور پہنا کرتے یا ضروریات دین سے غافل بے علم
جاہل ہیں کہ نماز، روزہ، وضو، غسل کے فرائض وشر ائط و مفسدات سے آگاہ نہیں یا تجارت کرتے ہیں اور بچے وشرائے ضروری
احکام نہ سیکھے وعلی ھذاالقیاس جن مسائل کی ضرورت پڑے اُن کی تعلیم سے باز رہنے والے کہ یہ سب فتاق مر دودالشادۃ ہیں
توابیوں کی گواہی تو شرع مطہر میں اصلاً معتبر نہیں،

فى الدرالمختار، لاتقبل شهادة الجابل على العالم لفسقه بترك مايجب تعلمه شرعا ومجازف فى كلامه اويحلف فيه كثيرا او اعتاد شتم اولاده او غيرهم لانه معصية كبيرة كترك جماعة وخروج لفرحة قدوم اميرولبس حرير<sup>3</sup> اه بالتقاط، وفيه سئل القاضى عما يجب عليه من الفرالض فأن لم يعرفها

در مختار میں ہے جاہل شخص جو ضروری علم شرعی کے ترک، گپ بازی، زیادہ قسمیں کھانے کی عادت، اپنی اولاد اور غیر کو گالی دینے کی عادت جیسے گناہ کبیرہ، ترک جماعت، کسی حاکم کے آنے کی خوشی منانے اور ریشم پہننے جیسے امور کی وجہ سے فاسق شخص کی شہادت قبول نہ ہوگی اھے اختصارا، اور اسی میں ہے کہ قاضی کا ان چیز ول کے بارے میں امتحان لیا جائے گا جن سے اس کا

<sup>1</sup> بحواله منحة الخالق على البحر الرائق باب من تقبل شهادية الخاج ايم سعيد كرا چي ٩٦/٧

<sup>2</sup> در مختار باب القبول وعدمه مطبع مجتبائی د ہلی ۹۵/۲

<sup>3</sup> در مختار ، باب القبول وعدمه مطبع مجتبائی د بلی ، ۹۵/۲

آگاہ ہو نالازم ہے، اگر ؤہ ان سے آگاہ نہ ہُوا تو فاس ہوگا کیونکہ مجتبی میں ہے کہ جس نے فقہ میں دلچیسی نہ لیاس کی گواہی قبول نہیں۔ اس سے مرادیہ ہے کہ جس فقہ کی تعلیم ضروری تھی اگر اسے ترک کردیا تو پھر گواہی مقبول نہ ہوگی، نہر۔ (ت)

ثبت فسقه لما فى المجتبى من ترك الاشتغال بالفقة لا تقبل شهادته والمرادمايجب عليه تعلمه منه نهر-1

پھر جس صُورت میں کہ وُہ گواہی مقبول ہو گیاں کااثر کلکتہ پر ہوگا، نہ دیگر بلادِ ہند پر جب تک وہاں بھی یہ شہادت و ثبوت بروجہ شرعی نہ پہنچے، خالی خط و کتابت سے کچھ نہیں ہوتا،

در مختار میں ہے اہل مشرق پر اہل مغرب کی رؤیت کی وجہ سے لزوم ہوگا بشر طیکہ ان کی رؤیت بطریق موجب ثابت ہُوئی ہو۔ ردالمحتار میں طریق موجب کا معنی یوں بیان ہُوا ہے کہ دوآ دمی گواہی دیں یا قاضی کے فیصلہ پر گواہ ہوں یا خبر خوب مشہور ہو بخلاف اس صورت کے جبؤہ یہ خبر دیں کہ فلال شہر کے لوگوں نے پاند دیکھا، کیونکہ یہ حکایت ہے اصوالله تعالیٰ اعلمہ (ت)

فى الدرالمختار يلزم اهل المشرق برؤية اهل المغرب اذا ثبت عندهم رؤية اولئك بطريق موجب أي يتحمل اثنان وفى ردالمحتار بطريق موجب كان يتحمل اثنان الشهادة اويشهدا على حكم القاضى اويستفيض الخبر بخلاف مااذااخبرا ان اهل بلدة كذا رأوه لانه حكاية اه والله تعالى اعلم -

### مسّله ۱۹۲: ۳۰ مسّله ۱۳۰۲: ۳۰ مسّله ۱۳۰۲

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین کہ اخیر تاریخ رمضان شریف کاروزہ چاند دیچے کرافطار کرلینا جائز ہے یا نہیں یعنی تیسویں کاچاندا کثر تیسرے پہرسے نظر آتا ہے تو آیا اُسی وقت روزہ کھول لیں یا غروبِ آفتاب کے بعد ؟ بینوا تو جروا الی کے ایک نامیں کہا ہے۔

کسی تاریخ کاروزہ دن سے افطار کرلینام گرجائز نہیں بلکہ حرام قطعی ہے، الله تعالیٰ نے فرض کیا کہ روزہ رات تک پُورا کرویعنی جبآ فتاب ڈوبے اور دن ختم اور رات شروع ہواُس وقت کھولو۔

الله تعالی کاارشاد ہے: پھر روزہ کو شام تک پورا کرو۔ (ت)

قال الله تعالى ثُمَّ أَتِبُّوالصِّيَامَ إِلَى النَّيْلِ ﴿ لَهُ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب القبول وعد مه مطبع مجتبائی د ہلی ۹۵/۲

<sup>2</sup> در مختار کتاب الصوم مطبع مجتبائی د ہلی ۱۴۹/۱

<sup>3</sup> ردالمحتار كتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۱۰۵/۲

<sup>4</sup> القرآن ۱۸ / ۱۸

## در مختار فسمیں ہے:

امام کے صحیح معتمد مذہب کے مطابق ہر حال میں دن کو چاند ویصنے کا کوئی اعتبار نہیں، مگر امام کائی (ابویوسف) کے قول پر ہے کہ اگر زوال سے پہلے دیکھا تو یہ گزشتہ رات کا ہوگا تو اب افطار کا یہ معنی نہیں کہ یہ دن کے روزے کا افطار ہے بلکہ اس سے امام کائی کے نزدیک ثبوت عید ہورہا ہے کیونکہ گزشتہ رات کا چاند ہے تو عید کی وجہ سے افطار ہے اور حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے فرمان مبارک '' چاند دیکھنے پر روزہ رکھو تو رکھو اور چاند دیکھنے پر عید کرو' کا معنی یہ نہیں کہ جب دیکھو تو افطار کرو ورنہ یہ لازم آئے گا کہ مغرب کے بعد محض چاند دیکھنے ہی واضح دیکھنے ہے اسی وقت روزہ لازم ہوجائے اور یہ نہایت ہی واضح حیات در واللہ تعالی اعلمہ و علمہ اتبہ واحکمہ۔(ت

لا عبرة برؤية الهلال نهارا مطلقاً على مذهب الامام الصحيح المعتبد، واما على قول الثانى من انه ان رأى قبل الزوال فللماضية. فليس الافطار بمعنى ا نهارالصوم بل لثبوت العيد عنده بذاك وليس هذا معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطر والرؤيته والايوجب الصوم بمجرد رؤية الهلال بعد المغرب وهذا واضح جدا، والله تعالى اعلم وعلمه اتم واحكم.

### مسكله ١٩٧:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسکلہ میں کہ نسبت رؤیت ہلال ماہ رمضان المبارک ہندوستان میں اختلاف ہے بذریعہ اخبار ودیگر تحریر معلوم ہُوا کہ کلکتہ و دیگر جامیں رؤیت بروز دوشنبہ اور روزہ بروزسہ شنبہ ہوا و دیگر تجریر معلوم ہُوا کہ کلکتہ و دیگر جامیں رؤیت بروز دوشنبہ اور روزہ بروزسہ شنبہ اور بخشنبہ ہوا، پس اب فلوی علماء کا کیا ہے، آیا بحالت عدم رؤیت ہلال شوال کے روزہ رمضان چار شنبہ آئندہ کو ختم کر کے پنجشنبہ کو عید کی جائے یا بروز چہار شنبہ عید ہو؟ بینوا تو جروا

ف: ورمخار میں جو عبارت ملی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: "ورؤیته بالنهار للیلة الاتیة مطلقاً علی المذهب ذکره الحدادی، واختلاف المطالع ورؤیته نهارًا قبل الزوال او بعده غیر معتبر علی ظاهر المذهب "ورمخار میں لاعبرة الخکے الفاظ نہیں ہیں۔ تذیر احمد سعیدی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الصوم مطبع مجتبائی د ہلی ۱/۹ ۱۱

## الجواب:

والله الموفق المصدق والصواب (الله تعالى عى صدق و ثواب كى توفيق عطا فرمانے والا ہے۔ت)شارع عليه الصلوة والتسليم نے صوم و فطر كو منوط برؤيت فرمايا۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: چاند و کھنے پرروزہ رکھواور چاند دیکھنے پر عید کرو۔ جیسا کہ احادیثِ صحاح مد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطر والرؤيته اكمافي الصحاح

پس ہر شہر اور اس کی رؤیت اور اس پر امتنائے عدت، مجر داخبارات وخطوط، صالح تعویل واعقاد نہیں نہ صرف شہرت افواہ (کہ فلال بلد میں فلال روز چاند ہُوا جیسے بعض خبریں شہر میں مشتہر ہو جاتی ہیں اور اُن کااشاعت کندہ معلوم نہیں) قابلِ اعتبار، ہاں اگر کسی شہر جماعات متعددہ آئیں اور مر ایک بیان کرے کہ فلال روز وہاں رؤیت ہُوئی تو بیشک اس خبر مستفیض پر عمل واجب ہوگا اگر چہ ان دوبقاع میں بعد المشر قین ہو کہ مذہب معتمد پر اختلاف مطالع غیر معتبر ہے۔

عدة المتاخرين علامہ مفتی محد بن علی بن محمد علاء الدين الحصكفی رحمہ الله تعالی نے در مختار شرح تنوير الابصار ميں فرمايا: ہال اگرايک شهر کی رؤيت دوسرے شهر ميں خبر مشہور کے طور پر ہوجائے تو ان پر صحیح مذہب کے مطابق روزہ رکھنا لازم ہوجائے گا مجتلی وغیرہ انتہی، اور اسی میں ہے کہ اختلاف مطالع ظاہر مذہب کے مطابق معتبر نہیں، اسے بحر نے خلاصہ سے نقل کیا ہے، پس اہل مشرق پر اہل مغرب کی رؤیت سے روزہ یا افظار لازم ہوگا بشر طیکہ اہل مشرق کے ہاں یہ بات بطریق یا افظار لازم ہوگا بشر طیکہ اہل مشرق کے ہاں یہ بات بطریق موجب ثابت ہوجیسا کہ سابق میں گزرا۔ امام زیلی نے فرمایا مشابہ بحق یہ ہے کہ (اختلاف مطالع) معتبر ہے لیکن امام کمال

قال العلامة المفتى عمدة المتأخرين محمد بن على بن محمد علاء الدين الحصكفى رحمه الله تعالى فى الدرالمختار شرح تنوير الابصار، نعم لو استفاض الخبر فى البلدة الاخرى لزمهم على الصحيح من المذهب مجتلى وغيره انتهى وفيه ايضا أن اختلاف المطالع غيرمعتبر على ظاهر المذهب وعليه اكثر المشائخ وعليه الفتوى بحر عن الخلاصة فيلزم اهل المشرق برؤية اهل المغرب اذا ثبت عندهم رؤية اولئك بطريق موجب كمامر وقال الزيلعى الاشبه انه يعتبر لكن قال الكمال، الاخذبظاهر الرواية

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحیح</sup> بخاری باب اذارایتم الهلال فصو مواقد یمی کتب خانه کراچی ۲۵۶/۱

جلدديم فتاؤىرضويّه

کتے ہیں کہ ظام الروایة برعمل احوط ہےانتهی (ملحشا) احوط انتهى (ملخصاً)قلت وقد ذكروا إن الفتدي قلت فقهاء نے ذکر کیا ہے کہ لفظ فتوی لفظ اشہ سے زیادہ أكد من الإشبه وإن الفتوى متى اختلف رجح ظأهر الرواية 2كما في البحر والدرر و غيرهما، وفي حاشية ترجیح حاصل ہو گی جیسا کہ بحی دروغیر ہمیں ہے، ردالمحتار للفاضل السترمحير امين ابن عاسين الشامي رحمه اللهعن الشيخ مصطفى الرحمتي الانصاري رحمه الله، أن معنى الاستفاضة أن تأتى من تلك البلدة حماعات متعددون كل منهم بخبر عن اهل تلك البلدة انهم صامواعن رؤية ، لا محد الشبوع من غير بتحدث بها سائراهل البلدة ولايعلم من اشاعه كما قد تشيع اخبار بتحدث بها سائر اهل البلدة ولايعلم من اشاعها كماورد إن في أخرالزمان يجلس الشبطان بين الجباعة فيتكلم بالكلمة فيتحدثون بها ويقولون لاندري من قالها فبثل هذالاينبغي ان يسمع فضلا من ان يثبت به حكم اه (قال الشامي) قلت وهو كلامر حسن ويشير البه قول الذخيرة اذااستفاض وتحقق فأن التحقق لايوجد بمجرد الشيوع انتهى ـ 3 عمارت بھی اسی طرف اشارہ کررہی ہے جب خبر مشہور اور متحقق ہو حائے ، کیونکہ تحقق محض شہرت اور پھیل جانے سے

مؤكد ہوتا ہے اور حب فلوی میں اختلاف ہوتو ظام الروایة كو فاضل ستد محمد امین ابن عابدین شامی رحمه الله تعالیٰ نے شیخ مصطفیٰ رحمتی انصاری رحمہ اللّٰہ تعالیٰ سے اپنے حاشیہ ر دالمحتار میں نقل کیاہے، مشہور ہونے کامعنٰی یہ ہے کہ اس شہر سے متعدد جماعتیں آئیں اور وہ تمام اس بات کی اطلاع دیں کہ وہاں لو گوں نے جاند دیچہ کر روزہ رکھا ہے محض ایسی افواہ سے نہیں جس کے پھلانے والا معلوم نہ ہو، جبیبا کہ تبھی تجھی بعض خبریں شہروں میں پھیل جاتی ہیں اور ان کے پھیلانے والا معلوم نہیں ہوتا، جبیبا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آخری دور میں شیطان جماعت کے در میان بیٹھ کر کوئی بات کرے گا تو لوگ اسے بیان کریں گے اور کہیں گے ہم نہیں حانتے اس کا قائل کون ہے، توالیی یا تیں سُننا ہی مناسب نہیں چہ جائیکہ ان سے کوئی حکم ثابت کیا جائے اھ امام شامی کہتے ہن قلت یہ تمام گفتگو نہایت ہی خوب ہے اور ذخیرہ کی بیہ

نہیں ہوتاا نتھی(ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الصوم مطبع مجتسا کی دہلی ۱۳۹/۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> بحرالرائق، كتاب الرضاع التجاميم سعيد كمپني كراچي ۲۲۲/۳

<sup>3</sup> ر دالمحتار كتاب الصوم مصطفیٰ البانی مصر ۱۰۲/۲

پس مرشہر میں اپنی رؤیت، خواہ غیر شہر کی شرعًا معتبر خبر پر، جو پہلی رمضان کی قرار پائے اسی پر بنائے کارر کھیں اور روزہ متر وک ہو جانا ثابت ہو تو بعد رمضان قضا کریں اُسی یکم کے اعتبار سے شار ثلثین کامل کرکے عید کرلیں لیکن اگر اکتیبویں شب کو باوجود صفائی مطلع چاند نظر نہ آئے اور ابتدائے صیام صرف ایک شاہد کی شہادت پر کی گئی ہو تو اس صورت میں تمیں کے بعد عید حضرت امام اعظم وامام ابویوسف رحمۃ اللّه تعالی علیہا نار وافر ماتے ہیں کہ کذب اُس شاہد واحد کاظام وہیں ہو گیا اور یہی مذہب و مرجح،

يه وه تمام گفتگو تھی جو متفرق اقوال اور تشویش میں ڈالنے والے کلمات سے اخذ کی گئی، یہاں امام شامی کی کچھ گفتگو نقل کرنا نہایت ہی مناسب سے تاکہ وہ مقصد واضح ہوجائے جس کی خاطر میں نے یہ خلاصةً گفتگو نقل کی ہے، علامہ شارح رحمہ الله تعالیٰ نے در میں فرمایا جبکہ دو عادلوں کے قول سے روزہ رکھا ہوتو تنیں دن کے بعد افطار حلال ہے لیعنی جائز ہے اور حال یہ ہو کہ عید کے جاند کے دن ابر ہو، تو افطار حلال نہیں صحیح مذہب پر ،اس میں امام محمد کااختلاف ہے جبیبا کہ مصنّف نے ذکر کیا ہے لیکن ابن کمال نے ذخیرہ سے نقل کیا ہے کہ اگر عید کے جاند کے دن بادل وغیرہ ہوتو بالاتفاق افطار حلال لینی جائز ہے، زیلعی میں ہے اگر جاند بادل وغیرہ کی وجہ سے دکھائی نہ دے تو عید حلال ہے ورنہ نہیں انتی اختصارًا۔ فاضل محثیٰ نے کہا قولہ حل الفطر لعنی اگر اکتیسویں رات ابر آلود ہوتو بالاتفاق عید جائز ہو گی،اور درایہ ،خلاصہ اور بزاز ہیہ کی تھیج کے مطابق اگر مطلع صاف ہوتب بھی یہی حکم ہے، مجموع النوازل میں اور السّبدامام اجل ناصر الدین نے

هذا ماتحرر لنا من اقوال متشتة وكلمات متشوشة، ولنذكوطرفا من كلامر الشامي في هذا المقام ليستبين لك ما لخصته عن المرام، قال العلامة الشارح رحبه الله في الدروبعد صوم ثلثين بقول عدلين حل الفطر وبقول عدل حبث بجوز وغم هلال الفطر لا يحل على المذهب خلا فألمحمد كذا ذكره المصنف لكن نقل ابن الكمال عن الذخيرة ان غم هلال الفطر حل اتفاقاً وفي الزيلعي الاشبه إن غمر حل والا لا انتهى مختصرا، قال الفاضل البحشي قرله حل الفطر اي اتفاقا إن كانت ليلة الحادي والثلثين متغيمة وكذا لومصحية على مأصححه في الدراية والخلاصة والبزازية وصححه عدمه في مجموع النوازل والسيد الامام الاجل نا صرالدين

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الصوم مطبع مجتبائی د ہلی ۱/۹ ۱۱

\_\_\_\_\_ اس کے برخلاف تصحیح کی ہے جبیبا کہ امداد میں ہے،اور علامہ نوح نے بدائع، سراج اور جوھرہ سے نقل کیا ہے کہ دُوسری صورت میں بھی بالاتفاق عید جائز ہوگی، اور کہاکہ یہاں اتفاق سے مراد ہمارے تینوں ائمہ کا اتفاق ہے اور اس سلسلہ میں اختلاف جو منقول ہے تو ؤہ بعض مشائخ کا ہے قلّت فیض میں ہے فتوی عید کے جوازیر ہے الخ پھر کہاقو لہ لکن الخبیر استدراک ہے اس پر جو مصنف نے کہا کہ جب موسم ابر آلود ہوتو ہلال فطر کے بارے میں امام محمد کا اختلاف ہے۔ اس طرح ذخیرہ میں اور معراج میں مجتلی سے نصر کے ہے کہ افطار کی حلت بالاتفاق ہے اور اختلاف اسی صورت میں ہے جب موسم ابر آلود نه ہو اور جاند د کھائی نه دے تواب شیخین کے نزدیک عید جائز نہیں اور امام محمہ کے نزدیک جائز ہے، جبیبا کہ سمس الائمہ حلوانی نے بیان کیااور شر نبلالی نے امداد میں نقل کیا کہ غابۃ البیان میں کہاہے کہ امام محمہ کے قول کی دلیل اور وہی اصح ہے کہ افطار ایک شخص کے قول سے ابتداءً ثابت نہیں ہوتا بلکہ تبعًا اور بناءً ثابت ہوا ہے الخ پھر فرمایا قوله وفی الزیلعی الخ به اس فائدہ کے لیے منقول ہے جو کلام ذخیرہ سے نہ جانا گیااور ؤہ یہ ہے کہ اگر شوال ابرآ لود نہ ہو تو عدمِ افطار کو ترجیح ہو گی اس لیے کہ اس سے گواہ کا غلط ہو نا واضح ہوگا کیونکہ یہ لفظ اشبہ الفاظ ترجیح میں سے ہے لیکن یہ اس کے مخالف ہے جوآپ عایۃ البیان

كما في الامداد نقل العلامة نوح، الاتفاق على حل الفطرفي الثانية ايضاً عن البدائع والسراج و الجوهرة قال والمراد اتفاق ائمتنا الثلثة ومأحكى فيه من الخلاف إنها هو لبعض المشائخ قلت وفي الفيض، الفترى على حل الفط الخ1 ثم قال قرله لكن الخ استدراك على مأذكرة البصنّف من إن خلاف محمد فيما اذاغم هلال الفطر بأن البصرح به في الذخيرة وكذافي البعراج عن المجتلي إن حل الفطر هنا محل وفاق وانها الخلاف فيها اذا لمريغم ولمر ير الهلال فعند هما لايحل الفطر وعند محمد يحل قال شبس الائمة الحلواني وحررة الشرنبلالي في الامداد قال في غاية البيان وجه قول محمد وهو الاصح أن الفطر ما ثبت بقول الواحد ابتداء بل بناءً وتبعًا الخ 2 ثم قال قوله وفي الزيلعي الخ نقله لبان فأثرة لم تعلم من كلام الذخيرة وهي ترجيح عدم الفطر أن لم يغم شوال لظهور غلط الشاهد لانه الاشبه من الفاظ الترجيح لكنه مخالف لما علمته من تصحيح غاية السان

<sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الصوم مصطفيٰ البابي مصر ١٠٢-١٠٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۱**۰۳/۲** 

کی تصحیح میں جان چکے ہیں جو امام محمد کے قول بالحل (جواز)

سے متعلق تھی، ہاں امدادیہ میں غایۃ البیان کی عبارت کو
امام محمد کے قول بالحل (جواز) پر محمول کیا جائے گا جبکہ
شوال کا چاند ابر آلود ہو، اس بناپر جواختلاف مصنف نے نقل
کیا ہے حالانکہ آپ نے جان لیااختلاف نہیں، اب جو کچھ غایۃ
البیان میں ہے وہ بے محل ہے کیونکہ یہ تو متفق علیہ کو ترجیح
دینا ہے، غور کروانتی ملتقطااس معالمہ میں خوب باریک بنی
دینا ہے، غور کروانتی ملتقطااس معالمہ میں خوب باریک بنی
واللہ تعالی اعلم بالصواب والیہ تعالی المرجیح
واللہ تعالی اعلم بالصواب والیہ تعالی المرجیح

لقول محمد بالحل، نعم حمل فى الامداد مافى غاية البيان على قول محمد بالحل اذا غمر شوال بناء على تحقق الخلاف الذى نقله المصنف وقد علمت عدمه وح فمافى غاية البيان فى غير محله لانه ترجيح لما هو متفق عليه اتامل انتهى ملتقطا فعليك بتلطيف القريحة فى هذا الباب كيلا تغفل فيستزلك الاضطراب، والله تعالى اعلم بالصواب واليه تعالى المرجع والمأب

مسكله ۱۹۸: ۱۱ذى الحمه ۲۰۰۹ه مولوى سنّد شجاعت على صاحب از شېر كېنه بريلى

مأقولهم دخی الله تعالی عنهم اجمعین (الله تعالی تم سے راضی ہو تمہارا قول کیا ہے۔ ت) اس مسکد میں کہ غیر معتبر ہونا اختلاف المطالع عبر معتبر علی المنه به ہونا اختلاف المطالع عبر معتبر علی المنه به ہونا اختلاف المطالع عبر وقیة اهل المغوب (مطالع کا اختلاف ہمارے مذہب میں معتبر نہیں ہے تواہل مغرب کی رؤیت فیلوز مر اهل المهشر ق بروی یة اهل المغوب (مطالع کا اختلاف ہمارے مذہب میں معتبر نہیں ہے تواہل مغرب کی رؤیت سے اہل مشرق پر حکم لازم ہوگا۔ ت) عام ہے، شامل ہے فی واضحیہ کو، یا خاص بصوم یا به فطر ہے اور نیز ملزم کی ضمیر کا مرجع شوت ہلال عام ہے، شامل مرفح واضحیہ کو یا صوم یا فطرہ سے خاص ہے، عام سمجھنا اس کو صواب ہے یا خطا، ایک شہر میں عیر الاضحی سہ شنبہ کو ہُوئی بموجب رؤیت ہلال یہاں کی، اب الاضحی سہ شنبہ کو ہُوئی بموجب رؤیت ہلال یہاں کی، اب قربانی کرنا دوسرے شہر والوں کو جمعہ کے آخر تک کہ وہ یوم رائع قربانی کا ہے باعتبار رؤیۃ اول کے، اور یوم فالث قربانی کا ہے باعتبار نانی کے، جائز ہے یا نہیں؟ بینو ابسند الکتاب تو جروا بیوم الحساب (کتاب کی سند کے ساتھ بیان کیجئے اور وزحساب اجریائے۔ تا تھ بیان کیجئے اور

#### الجواب:

علّامه سیّد حلبی وعلّامه سیّد طحطاوی وعلامه سیّد شامی محشیان در مختار علیهم رحمه اللهالعزیز الغفار نے ضمیر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار كتاب الصوم مصطفىٰ البابي مصر ١٠٣/٢

يلزم كامر جع ملال صوم وفطر كو قرار ديا،

شامی کی عبارت یہ ہے قولہ فیلزم فاعلہ، یہ ضمیر ثبوت ہلال کی طرف لوٹ رہی ہے لینی رمضان یا عید کا جاند۔ (ت)

وهذا عبارة الشامي قوله فيلزم فأعله ضمير يعود الى ثبوت الهلال اى بلال الصوم او الفطر ـ 1

اس قدر چندال قابلِ انکار نہیں، نہ حج واضحیہ سے نفی لزوم میں نص، ہاں علّامہ شامی نے نصر ت فرمائی کہ کلماتِ ائمہ کرام سے حج میں اختلاف مطالع کا معتبر ہونا مفہوم اور استظمار کیا کہ اضحیہ میں یہی معتبر ہونا چاہئے اس تقدیر پر اہلِ عید چار شنبہ کو جمعہ تک قربانی جائز ہوگی اگر چہ منگل والوں کے نزدیک وُہ روزِ چہارم ہو جبکہ مطالع بلدین کا مختلف ہونا وہاں کی رؤیت کو یہاں لازم نہ کرے۔ردالمحتار میں ہے:

تنبیہ: کتاب الحج میں فقہا کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اختلافِ مطالع کا حج میں اعتبار ہے توان حجاج پر کوئی شکی لازم نہ ہوگی، جب یہ ظاہر ہوجائے کہ دوسرے شہر میں چاند ان سے ایک دن پہلے دیکھا گیا ہے، کیا حجاج کے علاوہ قربانی کے حق میں بھی یہی حکم ہوگا؟ یہ مسئلہ میرے مطالعہ میں نہیں آیا، ہاں ظاہرًا یہی حکم معلوم ہوتا ہے کیونکہ اختلافِ مطالع کا اعتبار صوم (روزہ) اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اس کا تعلق مطلق روئیت سے ہے بخلاف قربانی کے، تواس میں ظاہر یہی ہے کہ یہ او قاتِ نماز کی طرح ہے، ہر قوم پر ان کے اپنے وقت میں نماز لازم ہوگی تو تیسرے دن کی قربانی کفایت کرجائے گی اگر یہ دوسروں کے اعتبار سے وہ چو تھادن ہو۔ (ت)

تنبيه: يفهم من كلامهم في كتاب الحج ان اختلاف المطالع فيه معتبر فلا يلزمهم شئى لوظهر انهرؤى في بلدة اخرى قبلهم بيوم، وهل يقال كذلك في حق الاضحية لغيرالحجاج لم اره، والظاهر نعم لان اختلاف المطالع انمالم يعتبر في الصوم لتعلقه بمطلق الرؤية وهذا بخلاف الاضحية فالظاهر انها كاوقات الصلوة يلزم كل قوم العمل بماعند هم فتجزى الاضحية في اليوم الثالث عشروان كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشر-2

اُن کے خیال کا منشایہ ہے کہ طلاق، صلوق، زکوق، صوم، نکاح، عتق، ایمان، سیر، بیج، اجارہ، شفعہ، میراث وغیر ہاتمام ابوابِ فقہ میں اختلافِ مطالع بلاشبہ معتبر ہے، ہلال صوم و فطر میں اصح التصحیحین

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۱**۰۵/۲** 

<sup>2</sup> ر دالمحتار كتاب الصوم، صطفى البابي مصر ، ۱۰۵/۲

فتاؤىرضويّه جلدديم

یراُس کانہ ماننا بربنائے ورود نص ہے کہ:

حاند دیکھنے پر روزہ رکھواور جاند دیکھنے پر افطار کرو۔ (ت)

صوموالرؤيته وافطرو الرؤيته المرابية

مگر بیرعلّامہ ممدوح رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ علیہ کااپنا خیال ہے جس پر انہوں نے کوئی نقل معتمد پیش نہ کی، نہ کلمات علاء اُس کی مساعدت کریں، مسکلہ حج کی بناء، دفع حرج شدید پر ہے نہ کہ اختلافِ مطالع پر اور یہاں عدم ورودِ نص ماننا بھی صیحے نہیں، خاص در بارہ ذی الحجہ بھی حدیث صریح صحیح سے رؤیت پر تعلیق ثابت ہے اور ظاہر سیاق کلام ماتن و شارح رحمهما الله تعالی رجوع ضمیر مطلق ثبوت ہلال کی طرف جس میں ذی الحجہ بھی داخل ہے، نظم عبارت یہ ہے:

ہے، جو جاند دن کو نظر آئے ہر حال میں صحیح مذہب پر آنے والی رات کا شار ہوگا، اسے حدادی نے ذکر کیا، ظاہر مذہب کے مطابق اختلاف مطالع اور دن کو زوال سے پہلے یا بعد جاند کا نظرآ ناغیر معتبر ہے اکثر مشائخ اسی پر ہیں اور اسی پر فتوی ہے، بحرعن الخلاصة ، لهذامشرق يرلازم موگاالخ (ت)

وهلال الاضلى وبقية الاشهر التسعة كالفطر على عيدالا صخى اورباقى نوماه كاجاند صحيح مذهب يرعيدالفطركي طرح البذهب ورؤيته بالنهار للبلة الأتبة مطلقاعلى المنهب ذكرة الحدادي، واختلاف المطالع ورؤيته نهارا قبل الزوال اوبعده غيرمعتبر على ظاهر المذهب، وعليه اكثر المشائخ وعليه الفتوى بحر عن الخلاصة فيلزم اهل المشرق الخ2

وہ پہاں احکام عامہ کے بیان میں ہیں علی الخصوص اس تصریح کے بعد ذی الحجہ وغیرہ کہ سب مہینوں کے ہلال کا وہی حکم ہے جو رمضان و فطر کے تو عندالتحقیق اگر دوسری جگه کی رؤیت بطریق شرعی ثابت ہوجائے تواُسی پرعمل واجب ہوگا،

عبد ضعیف اینے مولی لطیف کے حابتا ہے کہ اس پر مستقبل تحرير مين تفصلًا تحقيق كرديإن شاء الله تعالى - (ت)

والعبدالضعيف لطف به المولى اللطيف ، يريد ان يأتي بهذاالتحقيق الجليل الشريف أن شاء الله تعالى فى تحرير منفصل نفيس\_

ورنہ بے تحقیق ہاتوں پر اس نظرو بحث کی اصلاً گنجائش نہیں، شرعاً نہ ہر گز خط پر عمل، نہ پر چہ اشتہار کو کی چیز، نہ ایسی مہمل دوایک تح پر وں ہے،استفاضہ شرعی حاصل ہوسکے،السے طریق کو موجب سمجھ لینامحض خطاو ناواقفی اورالسے

Page 400 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحیح</sup> بخاری باب اذار أیته رالهلال فصوموا قدیمی کتب خانه رکزاچی ۲۵۲/۱

<sup>2</sup> در مختار کتاب الصوم مطبع محتائی دبلی ۱٬۹۷۱

بیهوده ثبوتوں پر عید کرلینا مسلمانوں کی نماز و قربانی خراب کر دینااور عرفہ کے روزے تروانا سخت جراِت وہیبا کی ہے در مختار میں ہے:

اہل مشرق پر اہل مغرب کی رؤیت کی بناپر روزہ یا افطار لازم ہوگا بشر طیکہ ان کے ہاں وہ رؤیت بطریق موجب ثابت ہو۔ جبیباکہ گزرا۔ (ت)

يلزم اهل المشرق برؤيته اهل المغرب اذا ثبت عندهم رؤية اولئك بطريق موجب كمامر- أ

الی حالت میں ہم پر باتفاقِ علاء اپنی رؤیت پر عمل واجب ہے اور اُن بے اصل شوشوں کی طرف التفات ہی باطل وذاہب والله سیحانه و تعالیٰ اعلمہ۔

مسكله ۱۹۹۶ ۲۰۰۰: از شا بجهان يور محمد خليل غربي ۱۲ دى الحجه ۳۲ ساره

اؤلاً: مرسله محمد اعزاز حسین بعبارت: کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسکه میں که شاہجہان پورکے رہنے والے دوشخص ثقه عادل بمبئ سے آئے اور انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے خود ۲۹ ذیقعدہ کو بمبئ میں چاند دیکھاتو بمبئ کے آئے ہُوئے لوگوں کی شہادۃ اہلِ شاہجہانپور پر عید الاضحیٰ ۲۹ کے حساب سے ہوگی یا نہیں؟ مع حوالہ کتبہ فقہیہ حفیۃ معتبرہ جواب تحریر فرمایئے بینوا

توجروا

گانیًا: مرسله مولوی ریاست علی خال صاحب بعبارت: کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ دوشخص کسی دوسرے شہر سے ۲۶ تاریخ کا چاند دیچے کر آئیں، گو مسافت اُس شہر کی ایک ماہ سے زائد ہو تو گواہی اُن کی درباب رؤیت ہلال عیدالاضحٰ معتبر ہوگی تو قول شامی کا کہہ:

کتاب الحج میں فقہاء کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ حج میں اختلافِ مطالع معتبر ہے تو حجاج پر کوئی شئی لازم نہ ہو گی اگر دوسرے شہر میں ایک دن پہلے چاند کا دیکھناظام ہو جائے الخ دیں

يفهم من كلامهم في كتأب الحج ان اختلاف المطالع فيه معتبر فلا يلز مهم شئى لو ظهر انه رأى في بلدة اخرى قبلهم بيوم الخ²

کیا مطلب ہے، اور یہ قول شامی کا معارض قول مفتی بہ اور ظاہر الروایة کے ہے توتر جیح قول شامی کو دی جائیگی یا مفتی بہ قول کو کہ جس سے بیہ ثابت ہوتا ہے کہ اختلاف مطالع کامطلقاً اعتبار نہیں ہے گوعیدالاضخیٰ کا ہو

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الصوم مطبع مجتبائی د ہلی ۱۴۹/۱

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۱۰۵/۲

اور نیز فلوی مولوی عبدالحه صاحب کا که جو مؤید بحدیث ہے اعتبار کیا جائے گایاظام الروایة اور مفتٰی به قول کا کیونکه مولوی عبدالحه اپنے مجموعه فقاوی میں یہ لکھتے ہیں کہ ایک ماہ یازائد کی مسافت کی گواہی در باب رؤیتِ ہلال معتبر اور مقبول نہ ہوگی۔ بینوا تو جروا۔

الجواب:

جواب سوال اول: ان لوگوں کی شہادت عادلہ مستجعہ شرائط شرعیہ واجب الاعتبار ہے اور اُس کاخلاف ناجائز، اور شاہجہان پور
میں اس کی بناپر ضرور ماہ ذیقعدہ ۲۹کا ثبوت ہو کر اُس کے حساب سے چہار شنبہ کو عید الضحی کرنی لازم ہُوئی اور اسی حساب
سے جو بار ہویں تھی لیعنی روز جعہ اُسی تک میعاد قربانی رہی جس نے اُس کے بعد شنبہ کو قربانی کی وُہ قربانی نہ ہُوئی کہ مذہب حنی
مین اختلاف مطالع کا اصلااعتبار نہیں یہی ظاہر الروایة ہے اور اسی پر فتوی ہے، اور علائے کر ام تصر تے ہیں کہ جوظاہر الروایة
سے خارج ہے وہ اصلاً مذہب ائمہ حنفیۃ نہیں خصوصًا جب وہی مذیل بفتوی ہو کہ اب تو کسی طرح اس سے عدول روا نہیں۔
خلاصہ و بح الرائق و تنویر الابصار و دُر مختار میں ہے:

خلاصة ان دونوں محتابوں کے الفاظ میں صحیح مذہب پر عید الاصحیٰ اور بقیہ نو ماہ کے چاند کا معالمہ عید الفطر کی طرح ہے، اختلافِ مطالع کا ظاہر مذہب کے مطابق اعتبار نہیں، اس پر اکثر مشائخ ہیں، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ (ت)

واللفظ لهذين ملتقطاً هلال الاضلى وبقية الاشهر التسعة كالفطر على المذهب واختلاف المطالع غير معتبر على ظاهر المذهب وعليه اكثر المشائخ وعليه الفتوى \_ 1 (ملخصًا)

#### فآوی خیریه میں ہے:

فقہاء نے تصریح کی ہے کہ جو ظاہر الروایۃ سے نکل جائے وہ امام ابو حنیفہ کانہ مذہب ہوتا ہے نہ قول۔(ت)

صرحوابان ما خرج عن ظاهر الرواية ليس مذهبالاني حنيفة ولاقولاله-2

### بحرالرائق میں ہے:

جوظام الروایة سے نکل جائے اس سے رجوع کرلیا گیا ہوتا ہے اور مرجوع عنہ امام صاحب کا قول باقی نہیں رہتا۔ (ت)

ما خرج عن ظاهرالرواية فهو مرجوع عنه و البرجوع عنه لم يبق قولالهـ3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الصوم مطبع مجتبائی دہلی ۱۳۹/۱

<sup>2</sup> فمآوى خيريه كتاب الطلاق دارالمعرفة الطباعة والنشر بيروت ا/۵۲ بر :

<sup>3</sup> بحرالرائق فصل فى التقليدا ﷺ ايم سعيد كمپنى كراچى ٢٧٠/٦

ر دالمحتار میں ہے:

جو ظامر الروایت کے خلاف ہو وہ ہمارے احناف کا مذہب نہیں۔(ت)

ماخالف ظاهر الرواية ليس من هبالاصحابنا ـ 1

در مختار میں ہے:

مر جوح قول پر فلوی و فیصله جہالت اور اجماع کی مخالفت ہے۔(ت)

الحكم والفتيابالقول المرجوح جهل وخرق الاجماع 2-2

ر دالمحتار میں ہے:

جساکہ امام ابو یوسف کے قول کے باوجود امام محمد کے قول پر جس کی تھی نہ کی گئی ہو اور جس کی تھی نہ کی گئی ہو اور اس کی تقویت بیان نہ کی گئی ہو اور اس سے زیادہ باطل وُہ فتوی ہوگا جو ظاہر الروایة کے خلاف ہو جبکہ اس خلاف کی تھی نہ کی گئی ہو، اور وُہ فتوی جو مرجوع عنہ مواھ ح، والله سبخنه و تعالی اعلم و علمه جل مجدہ اتم واحکم (ت)

كقول محمد مع وجود قول ابى يوسف اذالم يصحح اويقوّوجهه واولى من هذا بالبطلان الافتاء بخلاف ظأهرالرواية اذا لم يصحح والافتاء بالقول المرجوع عنه اه هوالله سبخنه وتعالى اعلم وعلمه جل مجده اتم واحكم

جواب سوال عابی: صُورت متنفسره میں جب وُه شهادت شرعیه عادله ہوتو ضرور معتبر ہوگی اگرچه بلال عیداضی ہوا گرچه اُن میں مسافت ایک ماہ سے زیادہ ہو، یہی ہمارے ائمہ کامذہب ہے اور اسی پر فتوی اور اس سے عدول باطل و ناروا، علّامه شامی نور قبرہ السمامی نے یہاں ظاہر الروایة و قول مفتی بہ کامعارضہ نہ چاہا بلکہ براہ بشریت ایک خطائے فکری سے اُسے مختص بہ بلال صوم و فطر سمجھا، فقط ہلال اضحیٰ کو اُن نصوص سے مخصوص جانا اور یہ لغزشِ نظر تھی کہ اطلاقات بلکہ تنصیصات کتب معتمدہ مذہب کے مقابل اُس کی طرف النفات بھی ناممکن، چہ جائے اعتاد، علامہ ممدوح کا یہ فہھ حد حن کلا مہد فرمانا اُسی لغزشِ فکر کے باعث ہے ورنہ وُہ ہر گر ہمارے علماء کے کلام سے مفہوم بلکہ موہوم بھی نہیں اُن کے کلمات عالمیات صاف اس مزعوم سے ابا فرمار ہے ہیں۔ مولوی ککنھوی صاحب نے نہ صرف اضحیٰ بلکہ صوم و فطر سب میں اختلاف مطالع معتبر عشہر اما اور ضرور ظاہر الروایة اور مفتی ہے کا بالقصد معارضہ کیا اور

Page 403 of 836

<sup>1</sup> ر دالمحتار كتاب احياء الموات دارالتراث العربي بير وت ٢٧٨/٥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار خطبه کتاب مطبع مجتبائی د ملی ۱۵/۱

<sup>3</sup> ر دالمحتار تحت عبارت منه كور مصطفیٰ البابی مصرا/۵۵

خود اپنی تصریحات کی رُوسے بوجوہ کثیرہ فاحش خطاؤں اور باطل بناؤں سے کام لیاعلامہ شامی کی بحث سے جسے وُہ فتوی نہیں بتاتے، اور مولوی لکھنوی صاحب کا فتوی جس پر وہ جزم واعتاد کررہے ہیں علم فقہ و علم حدیث و علم ہیئت تینوں علوم کی رُوسے میں جاتا ہے، اور مولوی لکھنوی صاحب پر زائد و قوی ہے کہ علّامہ شامی رحمت کا الله تعالی علیہ ایک متفقہ مقلد سے زیادہ نہیں بنتے اور فاضل لکھنوی ایک محقق محدّث اہل نظر اعتبار، نقاد ارشادات ائمہ کبار بننا الله تعالی علیہ ایک متفقہ مقلد سے زیادہ نہیں بنتے اور فاضل لکھنوی ایک محقق محدّث اہل نظر اعتبار، نقاد ارشادات ائمہ کبار بننا علیہ الله تعالی علیہ ایک متفقہ مقلد سے زیادہ نہیں بنتے اور فاضل لکھنوی ایک محقق محدّث اہل نظر اعتبار، نقاد ارشادات ائمہ کبار بننا علیہ منا الله تعالی علیہ وسلم کے مجرہ و عظیمہ سراج الله مام اللائمہ ناکل العلم والایمان من الثریات ہوں ہے۔ کہ ابو حنیفہ نے یہ کہا اور حق بیاں اور دیں ہوں الله تعالی علیہ وسلم کے مجرہ و محل میں الشان رفیح المکان محدث، احادیث و آثار کے محیط و محدی بیاں ہوں ہوں کہ بیاں اور بیہ ہا واضعہ مشہورہ معروفہ صحیح صریحہ سے مخالف پڑنا ضرور محل عجب ہے۔ فتوائے مولوی صاحب ہم گزمؤید بحدیث بلک محدیث بھی گجہ بہاں الله تعالی عنہم کے کسی مذہب کو اسپنے زعم نا قص میں مخالف حدیث سمجھے اور بعد تنقیحی، آفاب کی مولوی صاحب ہم گزمؤید بحدیث نورہ می مدیث سمجھے اور بعد شعیعی، آفاب کی طرح روشن ہُوا کہ یہ معترضین خود ہی حدیث نہ سمجھے تھے، و مللہ در میں قال (اور الله تعالی ہی کے لیے بھلائی ہے، جس نے یہ طرح روشن ہُوا کہ یہ معترضین خود ہی حدیث نہ سمجھے تھے، و مللہ در میں قال (اور الله تعالی ہی کے لیے بھلائی ہے، جس نے یہ طرح روشن ہُوا کہ یہ معترضین خود ہی حدیث نہ سمجھے تھے، و مللہ در مین قال (اور الله تعالی ہی کے لیے بھلائی ہے، جس نے یہ شمر کو ا

وكم من عائب قولا صحيحاً وافته من الفهم السقيم بهت سے لوگ صحح بات كو معبوب قرار ديت بين جبه به مصيبت كنزور فهم كي وجه سے آئي ہے۔ ت)

اور مبارک فقہ کی مخالفت کازیادہ حصّہ توانہی فاضل محقق نے کیا۔علامہ شامی پراگریہاں ایک اعتراض ہے توان پر چار پھر جیسا کہ ہم اشارہ کرآئے ہیں، اتنی مخالفت باوصف کثرت قصدیہ ہیں، اور علامہ شامی سے ایک مسلہ کے فہم میں لغزش ہُوئی جس پر انہوں نے بنائے کلام فرمائی تو وہ قاصد موافقت ہیں، نہ مر تکب مخالفت، طرفہ یہ کہ یہ اپنی تصریحوں سے تعارض و تناقض میں بھی، انہی ہمارے محقّق مدقّق معاصر کا پیّہ بھاری ہے اور علم ہیئت سے یکسر برگا تگی کا الزام تو صرف انہی پر ہے کہ علامہ شامی کوان فنون کی جانب النفات نہ تھا اور ہمارے محقق معاصر تو ہمہ دال ہیں، یہ سب اجمالی بیان بعونہ تعالی در بارہ اللہ فقیر کی متفرق تحریرات سے واضح ہیں اور احباب کی خواہش ہُوئی تو فقیر بعون القدیر تفصیل کے لیے حاضر۔ واللّه تعالی اعلمہ

**مسكله ۲۰۱**: از گيامحلّه باره قريب مسجد غلام المصطفىٰ صاحب

مظهرانوارشريعت حضرت مولانادامت بوكاتكم وفيوضأتكم بعدسلام باكرام آكدايك مسله جورمضان

کی تمیں تاریخ پیش آیا تھا وہ دریافت طلب ہے امید کہ جواب باصواب زود تر ارسال فر کر سر فراز و ممتاز فرما کر عندالله ماجور ہوں، بصورتِ فرصت و مہلت حدیث ماخذ و حوالہ کتاب بھی ارشاد فرماد بیجے گا فقط، زیادہ آفتاب ہدایت تا باں ودر خثاں باد۔ کیا فرماتے ہیں علمائے دین متین اس مسئلہ میں کہ ایک قصبہ میں جس روز رمضان شریف کی تمیں ۳۰ تاریخ تھی اُسی روز ایک شہر کے متاریج ہری کے آئے اور اُنہوں نے کہا کہ آج ہم جس شہر سے آئے ہیں وہاں آج عید کی نماز ہوگی، سامان نماز کو ہورہا تھا، آپ لوگ بھی پڑھے۔ متار صاحب مذکور کسی عالم کے فرستادہ میں سے نہ تھے اور نہ کسی عالم صاحب کا خط لائے تھے اب قطع نظر امورِ خارجہ کے اور اس بات کے کہ آئندہ کیا متحق ہوگا، صرف بیار شاد ہو کہ اس قصبہ میں ازرُ و کے شریعت کے اس وطع نظر امورِ خارجہ کے وارس بات کے کہ آئندہ کیا متحق ہوگا، صرف بیار شاد ہو کہ اس قصبہ میں ازرُ و کے شریعت کے اس نہر میں ارشاد فرما کر عنداللہ ماجور و داخل حیات ہوں اور اس قصبہ کا ہندو تار بابُو خبر دیتا تھا کہ تار آیا ہے آج عید فلاں شہر میں ہوگی، اب تار بابُو خبر دیتا تھا کہ تار آیا ہے آج عید فلاں شہر میں ہوگی، اب تار بابُو خبر دیتا تھا کہ تار آیا ہے آج عید فلاں شہر میں ہوگی، اب تار بابُو کر دینا معتبر تھا بانہیں ؟

#### الجواب:

دربارہ ہلال خطوتار محض بے اعتبار، اشباہ والنظائر میں ہے: لا یعتبدی علی الخطولا یعمل به 1 (خطریرنہ تواعتاد کیا جائے نہ ہی اس پر عمل کیا جائے۔ ت) مخبر واحد اور کچہری کے مختار اور وُہ بھی محض حکایت و اخبار کہ دو شاھدِ عدل بھی الیی حکایت کرتے تواصلاً معتبر نہ تھی۔ در مختار میں ہے:

گواہ کہتے ہیں کہ قاضی مصر کے پاس فلال دو ۲ گواہوں نے فلال تاریخ کو چاند دیکھنے پر گواہی دی ہے اور وہال کہ قاضی نے اس پر فیصلہ کر دیا ہے اور شر ائطِ دعوی ساری کی ساری پائی گئ ہول تواب قاضی کو جائز ہے ان کی گواہی پر فیصلہ کردے کیونکہ قاضی کی قضاء حجّت ہے اور اسی پر وہال کے گواہوں نے گواہی دی ہے۔ ہال اگر ؤہ دوسرول کی رؤیت پر گواہی دیتے تو قبول نہ ہوتی کیونکہ یہ حکایت ہے (ملحشا)۔ (ت)

شهد واانه شهد عند قاضی مصر کذا شاهد ان برؤیة الهلال وقضی به و وجد استجماع شرائط الدعوی قضی القاضی بشهادتهما لان قضاء القاضی حجة وقد شهد وابه، لالوشهد وابرؤیة غیرهم لانه حکایة - (ملخصًا)

Page 405 of 836

 $<sup>^{-1}</sup>$  اشاه والنظائر ، كتاب القضاء والشادات والدعاوي ، ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كرا چي ،  $^{-1}$ 

<sup>2</sup> در مختار کتاب الصوم مطبع مجتبائی د ہلی ۱۴۹/۱

جلدديم فتاؤىرضويّه

صورت مذکورہ میں اہل قصبہ کو عید کرنی حرام تھیا گر جہ بعد کو عید ثابت ہی ہو جائے کہ اُنہوں نے قبل ثبوت عید کیاورار ثاد حدیث صحح صوموالرؤیته وافطر والرؤیته <sup>1</sup> (عاندد کی کرروزه رکھواور عاند دیچ کر عید کرو۔ت) کے مخالف ہوئے جس نے بر بنائے مذ کور مذیان تار و حکایت نامختار عید کافتوی دیا سخت حرام ہواایسے فتوے پر کبھی عمل نہ کریں، حدیث میں ہے:

(ت)والله تعالى اعلم

اذا وسد الامر الى غيراهله فأنتظر الساعة-2 حب غير الل كوكام سيرد كرديا جائے تو قيامت كا انظار كروب والله تعالى اعلم

از مقام سوجت مار واژیازار کے اندر مسئولہ شخ ننے میاں کلاہ فروش دائن منڈی ۲۶صفر ۳۳۲اھ کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ قصبہ سوجت مارواڑ میں ۲۹ شعبان کو جاند نظر نہیں آ مااور شعبان کے تمیں روزیُورے کرمے رمضان شریف کے روزے رکھنے شروع کئے، بعد میں کسی وجہ سے دو تین آ دمی دہلی گئے، وہاں کے لوگوں نے ۲۹ شعبان کو جاند دیکھنے کے حساب سے روزے رکھے تھے اب وہ شخص اخیر رمضان مبارک میں سوجت واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ دہلی میں ۲۹ کے حساب سے روزہ رکھنا شر وع بُوا ہے ہم بھی وہاں کے حساب سے عبیر کرینگے سوجت کے جاند دیکھنے کا خیال نہیں کریں گے، اب سوجت کی ۲۹، اور دوسری جگه ۳۰ کو کہا که کل عید کرینگے تو انہوں نے ضد اور نفسانیت کریے روزہ نہیں رکھا، اور جن لو گوں نے روزہ رکھا تھا بہکا بہکا کرافطار کردیااور بعض لو گوں نے کہا کہ بغیر جاند نظر آئے ہم روزہ افطار نہ کریں گے اور ۳۰ دن پُورے کرکے عید کریں گے کیونکہ ہم کو شرع شریف کا یہی حکم ہے اور ایک فتوی جناب مولانااحمد رضاخال صاحب کا دیکھا گیا تھا جس میں تحریر تھا کہ خطوط اور تار وغیرہ سے روزہ افطار نہیں کرنا چاہئے اور پھر اسی قشم کی ایک حدیث بھی نظر آئی جس کا مضمون ہیہ ہے کہ حضرت کریب رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی الله تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور رمضان المبارک کا جانداُن کو نظر آگیا تھا پھر اخیر رمضان شریف کومدینہ منورہ میں آئے اور حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهمانے اُن سے وہاں کے حالات دریافت کئے اور پیہ بھی دریافت کیا کہ تم نے جاند کو دیکھا تھااُنہوں نے کہا کہ جعہ کی رات کو دیکھا تھا، پھر ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہمانے فرمایاتم نے خود دیکھا تھا،انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے بھی دیکھا تھااور دوسرے آ دمیوں نے بھی دیکھااور سب نے روزہ رکھا، حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما نے فرمایا کہ ہم نے تو بفتے کی رات جاند دیکھا سواسی حساب سے ہم روزہ رکھیں گے۔ پھر حضرت کریب رضی الله تعالیٰ عنہ نے كهاكياآ پ

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحیح</sup> بخاری باب اذارایتم الهلال فصوموا قدیمی کت خانه کراچی ا۲۵۷/۱

<sup>2</sup> صحیح بخاری کتاب العلم، قدیمی کتب خانه کراچی ۱۱٬۸۱۱

جلدديم فتاؤىرضويّه

حضرت معاویہ اوراُن کے روزہ رکھنے پر عمل نہیں کرینگے تو حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ تعالٰی عنہمانے فرمایا کہ نہیں کیونکہ اسی طرح حکم کیاہم کورسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے کہ اپنے اپنے ملک کی رؤیت لازم آتی ہے دوسرے ملک پاعلاقہ والوں پر لازم نہیں ہوتی، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ جن لو گوں نے روزہ توڑ دیااور دُوسروں کے روزے قریب آٹھ بچے کے نُٹرواد ئے بغیر جاند دیکھے، تواب ۲۹روزے رکھنے والے کو توبہ کر نااور روزہ کی قضاء رکھنا جاہئے یا نہیں؟

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں :

صوموالرؤيته وافطر والرؤيته فأن غمر عليكم عليكم عليكم العاندديك يردوزه ركهواور عاندديك يرعير كرو، اگر موسم ابر آلود ہوتوتم پر تیس ۳۰ دنوں کاپورا کرنا ضروری ہے (ت)

فأكملواعدة شعبان ثلثين-1

ر وزہ اور افطار دونوں کی بناء حضور نے رؤیت پر رکھی، توخود رؤیت ہو یا دوسری جگہ کی رؤیت کا ثبوت شرعی ہو، اگر چہ دونوں جگه فاصله مشرق ومغرب کاہو، یہی ظاہر الروایة ہے اور یہی صحیح ومعتمد ہے۔ در مختار وغیر ہمیں ہے:

بشرطیکہ ان کے ہال جاند کا ثبوت بطریق موجب شرعی *ہو*۔(ت)

يلزمر اهل المشرق برؤية اهل المغرب اذا ثبت اللمشرق يرابل مغرب كى رؤيت كى بناير روزه افطار لازم ب ذلك عندهم رؤية اولئك بطريق موجب شرعي

اس کے ثبوت کے سات<sup>2</sup> طریقے ہیں جو ہم نے اپنے فتاوی میں مفصل بیان کئے، بیہ بات کہ ایک دوآ دمی گئے اور دوسرے شہر سے خبر لائے کہ وہاں ۲۹کاعاند ہوا،نہ رؤیت ہے، نہ شہادت ہے، نہ شہادت علی الشادت، نہ شہادت علی الحکم، غرض کوئی طريقه شرعيه نہيں محض حکايت ہے، اور وہ دريارہ ملال اصلاً معتبر نہيں كہا نص عليه في الدروغير 8 من الاسفار (جبیبا کہ اس پر دروغیرہ کتب میں تصریح ہے۔ت) اوروں کے روزے نُڑوانے میں یہ مریکب کبیرہ ہوئے اور وہ روزہ توڑنے والے اور سخت کبیر ہ کے مر تکب ہُوئے اور اُن پر قضاء لازم ، اور اُن کو د ہلی میں اگر کوئی ثبوتِ شرعی بہم نہ پہنچا تھا توان کا جُرم اور اشر ہے، اور ان پر بھی قضاء لازم، بیرالی صورت کا مطلق حکم ہے مگر اس سال کی نسبت کافی شرعی ثبوتوں سے ۲۹دن کا ثابت ہو گیا، للذا قضاء کی حاجت نہیں،

Page 407 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحیح بخاری باب اذارایتم الهلال فصوموا قدیمی کت خانه کراچی ۲۵۷/۱

<sup>2</sup> در مختار کتاب الصوم مطبع مجتبائی د ہلی ۱۴۹/۱

البتّه بلا ثبوت شرعی جو حکم شرع پر جرات کی اُس سے توبہ کی حاجت مگر جبکہ شعبان • ۳ کا سمجھ کر روزے رکھے تو یکم رمضان کے روزے کی قضالازم ہے۔واللّه تعالی اعلمہ۔

\_\_\_\_\_

Page 408 of 836

جلدديم فتاؤىرضويّه

# رساله طرق اثبات الهلال ٢٠٠٠ه

(اثبات جاند کے طریقے)

مسئله ۲۰۱۳: از بروده مجرات بازه نواب صاحب مرسله نواب سيّد معين الدين حسن خال بهادر ۲۵ محرم الحرام ۲۰ ساره کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلمہ میں کہ رؤیت ملال شریعت میں کس طرح ثابت ہوتی ہے؟ بحوالہ کتب مع ترجمہ اردو جواب عطامو دبينواتو جروا

# الجواب: بسم الله الرحلن الرحيم:

الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء و القمر نورا سب تعريفات الله كے ليے جس نے ممس كو ضياء اور قمر والصلوة والسلام على من صار الدين بطلوع كونوربنايا، صلوة وسلام ال ذاتِ اقدس يرجس كي آمد يوين اسلام تمام ادیان میں بدر منیر بن گیا، آپ کے آل واصحاب پر جو نور کے اعتبار سے کامل اور تنویر کے اعتبار سے مکل ہیں(ت)

بلاله بدرامنيرا وعلى أله وصحبه الكاملين نورا والمكملين تنويرا

ثبوت رؤت ملال کے لیے شرع میں سات <sup>2</sup>طریقے ہیں:

فتاۋىرضويّه جلددېم

**طریق اوّل**: خود شہادت رؤیت یعنی جاند دیکھنے والے کی گواہی، ہلال رمضان مبارک کے لیے ایک ہی مسلمان عاقل، بالغ، غیر فاسق کا مجر دیمان کافی ہے کہ میں نے اس رمضان شریف کاملال فلاں دن کی شام کو دیکھاا گرچہ کنیز ہوا گرچہ مستور الحال ہو، جس کی عدالت باطنی معلوم نہیں، ظاہر حال پابند شرع ہےاگر چہ اس کا یہ بیان مجلس قضاءِ میں نہ ہو،اگر چہ گواہی دیتاہُوں نہ کیے، نہ دیکھنے کی کیفیت بیان کرے کہ کہاں ہے دیکھا کدھر کو تھاکتنااو نجا تھاوغیر ذلک۔ بہاس صورت میں ہے کہ ۲۹ شعبان کو مطلع صاف نه ہو، جاند کی جگه ابر یا غبار ہو، اور بحال صفائی مطلع اگر ویباایک شخص جنگل سے آیا یا ببلند مکان پر تھاتو بھی ایک ہی کا بیان کافی ہو جائے گا، ورنہ دیکھیں گئے کہ وہاں کے مسلمان جاند دیکھنے میں کوشش رکھتے ہیں، بکثرت لوگ متوجہ ہوتے ہیں پاکاہل ہیں دیکھنے کی پروانہیں، بے پروائی کی صورت میں کم سے کم دودرکار ہوں گے اگر چہ مستورالحال ہوں، ورنہ ایک جماعت عظیم چاہئے کہ اپنی آنکھ سے چاند دیکھنا بیان کرے جس کے بیان سے خوب غلبہ ظن حاصل ہو جائے کہ ضرور چاندہُواا گرچہ غلام باکھلے فساق ہوں،اور اگر کثرت حد تواتر کو پینچ جائے کہ عقل اتنے شخصوں کاغلط خبر پر اتفاق محال حانے توالیی خبر مسلم وکافر سب کی متبول ہے۔ م**اتی گیارہ بلالوں** کے واسطے مطلقاً میر حال میں ضرور ہے کہ دو <sup>ا</sup>مر د عادل باایک مر د دو <sup>اع</sup>ور تیں عادل آزاد جن کاظاہری و باطنی حال تحقیق ہو کہ پابند شرع ہیں، قاضی شرع کے حضور لفظ اشبھد گواہی دیں یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اس مبینے کاہلال فلان دن کی شام کو دیکھااور جہاں قاضی شرع نہ ہو تو مفتی اسلام اُس کا قائم مقام ہے جبکہ تمام اہل شہر سے علم فقہ میں زائد ہوائس کے حضور گواہی دیں اور اگر کہیں قاضی و مفتی کوئی نہ ہوتو مجبوری کو اور مسلمانوں کے سامنے ایسے عادل دو مر دیا ایک مر د دو عور توں کا بیان بے لفظ اشھد بھی کافی سمجھا جائے گا، ان گیارہ ہلالوں میں ہمیشہ یہی حکم ہے مگر عیدین میں اگر مطلع صاف ہواور مسلمان رؤیت ملال میں کاہلی نہ کرتے ہوں اور وہ دوٴ گواہ جنگل یا بلندی سے نہ آئے ہوں تو اس صورت میں وہی جماعتِ عظیم درکار ہے،اسی طرح جہاں اور کسی چاند مثلًا ہلالِ محرم کاعام مسلمان پُوراا ہتمام کرتے ہوں تو بحالت صفائی مطلع جبکہ شاہدین جنگل یا بلندی سے نہ آئیں توظام ًا جماعت عظیم ہی جاہئے کہ جس وجہ سے اُس کا بجاب رمضان و عیدین میں کیا گیا تھا یہاں بھی حاصل ہے۔ در مختار میں ہے:

ابرو غبار کی حالت میں ہلال رمضان کے لیے ایک عادل یا مستور الحال کی خبر کافی ہے اگر چہ غلام یا عورت ہو رؤیت کی کیفیت بیان کرے خواہ نہ کرے، دعوی یا لفظ اشھد یا حکم یا مجلس قاضی کسی کی شرط نہیں مگر فاسق کا بیان بالاتفاق مر دود ہے اور عید

قیل بلادعوی وبلا لفظ اشهد وحکم و مجلس قضاء، للصومر مع علة کغیم وغبار، خبر عدل او مستورلا فاسق اتفاقا ولوقناً او انثی بیّن کیفیة الرؤیة اولا، علی

کے لیے بحال ناصافی مطلع عدالت کے ساتھ دومر دیا ایک مرددو ا عورت کی گواہی بلفظ اشھی ضرور ہے اور اگر ایسے شہر میں ہوں جہاں کوئی حاکم اسلام نہیں تو بوجہ ضرورت بحال ابروغبار ایک ثقہ شخص کے بیان پر روزہ رکھیں اور دو عادلوں کی خبر مقبول ہو گی جس اور جب ابروغبار نہ ہو تو ایسی بڑی جماعت کی خبر مقبول ہو گی جس سے ظن غالب حاصل ہو جائے اور امام سے مروی ہوا کہ دو اگواہ کافی ہیں اور اسی کو بحر الراکق میں اختیار کیا، اور کتاب الاقضیہ میں فرمایا صحیح ہے ہے کہ ایک بھی کافی ہے اگر جنگل سے آئے یا ببلند مکان پر تھااور اسی کو امام ظہیر الدین نے اختیار فرمایا اور ذی الحجہ اور باقی نو مہینوں کے چاند کاوہی حکم ہے جو ہلالِ عید الفطر کا۔ اھ

المذهب، وشرط للفطر مع العلة العدالة و نصاب الشهادة ولفظ اشهد ولو كانواببلدة لاحاكم فيها، صاموابقول ثقة وافطر واباخبار عدلين مع العلة للضرورة، وقيل بلاعلة جمع عظيم يقع غلبة الظن بخبرهم وعن الامام، يكتفى بشاهدين واختاره في البحر وصحح في الاقضية الاكتفاء بواحد، ان جاء من خارج البلد، او كان على مكان مرتفع واختاره ظهيرالدين، وهلال الاضعى وبقية الاشهر التسعة كالفطر على المذهب اله مختصرا

### ر دالمحتار میں ہے:

شرط القبول عند عدم علة فى السماء لهلال الصوم اوالفطر اخبار جمع عظيم لان التفرد من بين الجم الغفير بالرؤية مع توجههم طالبين لما توجه هو اليه مع فرض عدم المانع ظاهر فى غلطه، بحر، ولا يشترط فيهم العدالة، امداد ولا الحرية قهستانى، قوله واختاره فى البحر حيث قال ينبغى العمل على هذه الرواية فى زماننا لان الناس تكاسلت عن ترائى الاهلة فانتفى قولهم مع توجههم طالبين و

جب آسان صاف ہو تو ہلال روزہ وعید کے قبول کو جماعتِ عظیم کی خبر شرط ہے اس لیے کہ بڑی جماعت کہ وُہ بھی چاند دیکھنے میں مصروف تھی اُس میں صرف دوایک شخص کو نظر آنا حالانکہ مطلع صاف ہے ان دوایک کی خطامیں ظاہر ہے، ایسا ہی بحرالراکق میں ہے اور جماعت عظیم میں عدالت شرط نہیں، ایسا ہی امداد الفتاح میں ہے، نہ آزادی شرط ہے ایسا ہی قستانی میں ہے، اور بحرالراکق میں فرمایا کہ جب لوگ چاند دیکھنے میں کا ہلی کریں تو اس روایت پر میں فرمایا کہ جب لوگ چاند دیکھنے میں کا ہلی کریں تو اس روایت پر عمل چاہئے کہ دو گواہ کافی ہیں کہ اب وُہ وجہ نہ رہی "کہ سب چاند دیکھنے میں مصروف تھے اور مطلع صاف تھا تو فقط انہی دو اکو نظر دیکھنے میں مصروف تھے اور مطلع صاف تھا تو فقط انہی دو اکو نظر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الصوم مطبع مجتبائی د ہلی ۱۴۸-۴۹۱۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۱**۰۰**/۲

بعید از قباس ہے، اور ولوالحیہ وظہیریہ سے ظام ہوتاہے کہ ظامر الرواية ميں صرف تعدد گوہان كي شرط ہے اور تعدد دو آ سے بھی ہو گیاا نتھی اور ہارے زمانے میں لو گوں کا کسل آ تکھوں دیکھا ہے تو دو 'کی گواہی کو یہ نہ کہیں گئے کہ جمہور کے خلاف انہی کو کسے نظر آگیا جس سے گواہ کی غلطی ظام ہو توظامر الرواية كى وحه نه ربى تواس دوسري روايت ير فتوى دينالازم بُوا اور كافي حاكم جس ميں امام محمد كا تمام كلام، كت ظام الرواية كا جمع فرمادیا ہے یُوں ہے کہ رمضان میں ایک مسلمان مردیا عورت عادل یا مستورالحال کی گواہی مقبول ہے جبکہ یہ گواہی دے کہ اس نے جنگل میں دیچیا یاشیر میں دیکھااور کوئی سب اپیا تھاجس کے باعث اور وں کو نظر نہ آیاانتھی اور ان دونوں روایتوں میں منافات نہیں اس لیے کہ جماعت عظیم کی شرط ومال ہے کہ گواہ شہر میں غیر مکان سلند پر ہوتو یہ مجھیلی روایت اُس پہلی کے اطلاق کی قید بتاتی ہے اور اس پر دلیل میہ کہ پہلی میں ایک کی گواہی نہ ماننے کی وجہ یہ فرمائی کہ تنہاأس کا دکھنا غلطی میں خلام ہےاور اُس تیجیلی صورت یعنی جبکہ وُہ جنگل میں باببلند مکان پر تھاوہ رَد کی وجہ نہ یائی گئی اس لیے محط میں فرمایا کہ اس حالت میں تنہا اُس کا دیکھناخلاف ظام نہ ہوگاالخ اور باقی نو مہینوں میں مقبول نہ ہو گی مگر گواہی دو<sup>۲</sup> م دوں باایک مرد دوعورتوں عادل آزاد کی جن پر حد قذف نه لگ چکی ہو جیسے باقی تمام معاملات میں ۔اسی طرح

ظاير الدالحية والظهيرية بدل على إن ظاير الرواية هو اشتراط العدد والعدد يصدق بأثنين اهوفي زماننا مشاهد من تكاسل الناس فليس في شهادة الاثنين تفرد من بين الجم الغفير حتى يظهر غلط الشاهد، فأنتفت علة ظاهر إلى وابة فتعبن الافتاء بالرواية الاخرى، أوفى كافي الحاكم الذي هو جمع كلام محمد في كتبه ظاير الرواية وتقبل شهادة البسلم و البسلية عد لاكان اوغير عدل بعد ان يشهد انه رأى خارج المصر اوانه رأه في المصروفي البصر علة تمنع العامة من التساوي في ويته اهولا منا فأة بينهما لان اشتراط الجمع العظيم اذاكان الشاهد من المصر في مكان غيرمرتفع، فالثانية مقيدة لاطلاق الاولى بدليل أن الاولى علل فيها ردالشهادة بأن التفرد ظاهر في الغلط وعلى مأفي الثانية لم توجد علة الردولهذا قال في المحيط فلايكون تفرده بالرؤية خلاف الظابر الخ قوله وبقية الشهر التسعة لايقبل فيها الاشهادة, جلبن اورجل وامرأتين عدول احرار غير محدو دين كما في سائر الاحكام، يحر عن شرح

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۱۰۱/۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الصوم مصطفى البابي مصر ١٠١/٢ ا

مختصر الطحاوى للامام الاسبيجابي والظاهر انه في الاهلة التسعة لافرق بين الغيم والصحو في قبول الرجلين لفقد العلة البوجبة لاشتراط الجمع الكثير وهي توجه الكل طالبين ويؤيده قوله كما في سائر الاحكام اه أملتقطا

بحرالرائق میں امام اسبیجابی شرح مختصر طحاوی سے ہے اور ظاہر بیہ ہے کہ ان نو چاندوں میں صفائی وعدم صفائی مطلع کا پچھ فرق نہیں ہر حال میں دو آئی گواہی قبول ہو گی کہ وہ وجہ جو وہاں شرط جماعت عظیم کی باعث تھی کہ سب ہلال کو تلاش کرتے ہیں یہاں موجود نہیں کہ ان نو مہینوں کا چاند عام لوگ تلاش نہیں کرتے ہیں،اور اس کی تائید کرتا ہے امام اسپیجابی کا وُہ فرمانا کہ اُن میں وُہ درکار ہے جو باتی تمام معاملات میں اصلتھا

#### حدیقہ ندیہ میں ہے:

اذا خلاالزمان من سلطان ذى كفاية فالامور مؤكلة الى العلماء ويلزم الامة الرجوع اليهم و يصيرون ولاة فأذا عسر جمعهم على واحد استقل كل قطر باتباع علمائه فأن كثروا فالمتبع اعلمهم فأن استووا اقرع بينهم - 2

جب زمانہ ایسے سلطان سے خالی ہو جو معاملاتِ شرعیہ میں کفایت کرسے تو شرعی سب کام علماء کو سپر د ہو نگے اور مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ اپنے ہر معاملہ شرعیہ میں اُن کی طرف رجوع کریں وُہ علماء ہی قاضی و حاکم سمجھے جائیں گے، پھر اگر سب مسلمانوں کا ایک عالم پر اتفاق مشکل ہو تو ہر ضلع کے لوگ اپنے علماء کا اتباع کریں گے، اگر ضلع میں عالم کثیر ہوں توجو سب میں زیادہ احکام شریعت کا علم رکھتا ہے اُس کی بیروی ہوگی، اور اگر علم میں برابر ہوں توان میں قرعہ ڈالیں امن نه غفر له،

طریق دوم: شهادة علی الشهادة یعنی گواہوں نے چاند خود نه دیکھا بلکه دیکھنے والوں نے ان کے سامنے گواہی دی اور اپنی گواہی بر انہیں گواہ کیا، اُنہوں نے اُس گواہی کی گواہی دی، یہ وہاں ہے که گواہاں اصل حاضری سے معذور ہوں اور اس کاطریقہ یہ ہے کہ گواہ اصل گواہ سے کچے میری اس گواہی پر گواہ ہوجا کہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے ماہ فلال سنہ فلال کا ہلال فلال دن کی شام کو دیکھا۔ گواہانِ فرع یہاں آکریُوں شہادت دیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلال بن فلال نے مجھے اپنی اس گواہی پر گواہ کیا کہ فلال بن فلال مذکور نے ماہ فلال سنہ فلال کا ہلال فلال دن کی شام کو دیکھا اور فلال بن فلال مذکور نے مجھ سے کہا کہ میری اس گواہی پر گواہ ہوجا، پھر اصل شہادت رؤیت میں اختلافِ احوال کے ساتھ جو احکام گزرے ان کا لحاظ ضرور ہے، مثلاً ماہ رمضان مطلع صاف تھا

Page 413 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ر دالمحتار كتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۱۰۳/۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الحديقة النديه، النوع الثالث من انواع العلوم الثلاثة، مكتنبه نوريه رضويه فيصل آباد، الاهس

توصرف ایک کی گواہی مسموع نہ ہونی چاہئے جب تک جنگل میں یا ببلند مکان پر دیکھا نہ بیان کرے ورنہ ایک کی شہادت اور اس کی شہادت پر بھی صرف ایک ہی شاہد اگر چہ کنیز مستورۃ الحال ہو بس ہے، اور باقی مہینوں میں یہ توہمیشہ ضرور ہے کہ ہر گواہ کی شہادت پر بھی صرف ایک مر د دو عورت عادل گواہ ہوں اگر چہ یہی دو مرداُن دواصل میں ہر ایک کے شاہد ہوں مثلاً جہاں عیدین میں صرف دو عادلوں کی گواہی مقبول ہے زید و عمر و دو عادلوں نے چاند دیکھا اور ہر ایک نے اپنی شہادت پر بحر و خالد دو مرد عادل کو گواہ کر دیا کہ یہاں آکر بحر اور خالد ہر ایک نے زید و عمر و دونوں کی گواہی پر گواہی دی کافی ہے یہ ضرور نہیں کہ ہر گواہ کے جہاؤہ ہوں، اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک اصل خود آکر گواہی دے اور دو سرا گواہ اپنی گواہی پر دو گواہ جد اگانہ کر جھیجے، ہاں بہ جائز نہیں کہ ایک گواہ اسل کے دو آگواہ ہوں اور انہیں دونوں میں سے ایک خود اپنی شہادت ذاتی بھی دے۔در مختار میں ہے۔

گواہی مقبول ہے اگر چہ کے بعد دیگر نے کتے ہی در ہے تک پہنچے مثلاً گواہانِ اصل نے زید و عمر و کو گواہ بنایا انہوں نے اپنی اس شہادت علی الشادت پر بکر و خالد کو گواہ بزایا انہوں نے اپنی اس شہادت علی الشادت پر سعید و حمید کو شاہد بنالیا و علی هذا القیاس) اور مذہب صحح پر یہ امر حدود و قصاص کے سوا مرحق میں جائز ہے اس شرط سے کہ جس وقت قاضی کے حضور ادائے شہادت ہُوئی اُس وقت وہاں اصل گواہ کا آن مرض یا سفر یازن پر دہ نشین ہونے کے باعث متعذر ہواور المام ابی یوسف کے نزدیک تین منزل دُور ہونا ضرور نہیں بلکہ اتی دُوری کائی ہے کہ گواہی دے کر رات کو اپنے گھر نہ بلکہ اتی دُوری کائی ہے کہ گواہی دے کر رات کو اپنے گھر نہ سراجیہ میں ہے کہ اس پر فتوی ہے۔ مصنف نے اسے مسلم راجیہ میں ہے کہ اس پر فتوی ہے۔ مصنف نے اسے مسلم رکھا اور عورت کی پردہ نشینی یہ کہ مر دوں کے مجمع سے بچتی ہو رکھا اور عورت کی پردہ نشینی یہ کہ مر دوں کے مجمع سے بچتی ہو رکھا اور عورت کی پردہ نشینی یہ کہ مر دوں کے مجمع سے بچتی ہو رکھا اور عورت کی پردہ نشینی ہے کہ مر دوں کے مجمع سے بچتی ہو اگر چہ اپنی کسی ضرورت کے لیے باہر نکلے یا حمام جائے، ایسا اگر چہ اپنی کسی ضرورت کے لیے باہر نکلے یا حمام جائے، ایسا ہی قتیہ میں ہے۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ ہر اصل

الشهادة على الشهادة مقبولة وان كثرت استحساناً فى كل حق، على الصحيح، الافى حل وقود بشرط تعنر حضورالاصل بمرض اوسفر و اكتفى الثانى بغيبته بحيث يتعنران يبيت باهله واستحسنه غير واحد، وفى القهستانى والسراجية وعليه الفتوى واقرة المصنف اوكون المرأة مخدرة لاتخالط الرجال وان خرجت لحاجة وحمام، قنية، عندالشهادة عند القاضى قيد للكل، وبشرط شهادة عددنصاب ولو رجلا وامرأتين عن كل اصل، ولوامرأة، لاتغاير فرعى هذاوذاك، وكيفيتها ان يقول الاصل مخاطبا للفرع ولوابنه، بحر، اشهد على شهادت الى الفرع الفرع الشهد ان فلانا اشهد نى على شهادته بكذا ويقول الفرع الشهد على شهادت.

| گواه اگرچه عورت کی گواہی پر پورانصاب شہادة ہو یعنی دو مر دیاایک مر د   |
|------------------------------------------------------------------------|
| دو ٔ عور تیں گواہی دیں، ہاں بیہ ضرور نہیں کہ مر گواہ اصل کے دو دو جُدا |
| گانہ گواہوں اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ گواہ اصل گواہِ فرع سے اگرچہ وہ    |
| اں کا بیٹا ہو خطاب کرکے کہے تو میری اس گواہی پر گواہ ہو جا کہ میں پیر  |
| گواہی دیتا ہُوں اور گواہِ فرع یُوں ادائے شہادت کرے کہ میں گواہی دیتا   |
| ہُوں کہ فلال نے مجھے اپنی گواہی پر گواہ کیا اور مجھ سے کہا کہ میری اس  |
| گواهی پر گواه ہو جا۔اھ مختصراً۔                                        |

بذلك اه مختصرا

#### اُسی کے بیان ملال رمضان میں ہے:

ایک کی گواہی دوسرے پر مثلاً غلام یا عورت کی شہادت اگر چہ اپنی ہی جیسے پر ہلالِ رمضان میں مقبول ہے جبکہ ایک کی گواہی وہاں معموع ہونے کے قابل ہو جیسے بحالت ناصافی مطلع۔

وتقبل شهادة واحد على أخر كعبد وانثى ولو على مثلها $^2$ مثلها

#### ر دالمحتار میں ہے:

اگر دو گواہوں نے ایک مرد کی شہادت پر شہادت کی اور اُن میں ایک خود بذاتہ گواہ ہے تو یہ جائز نہیں، ایباہی فاوی عالمگیری میں محیط امام سرخسی سے ہے اور اگر ایک نے خود گواہی دی اور دوسرے دو آنے اور شخص کی شہادت پر شہادت اداکی تو یہ درست ہے، بزازیہ میں اس کی تصر تک ہے۔ ۱۲

لوشهدا على شهادة رجل واحد هما يشهد بنفسه ايضالم يجزكذا في المحيط السرخسي فتأوى الهندية ولوشهد واحد على شهادة غيره يصح وصرح به في البزازية اه قمختصرا

# فآوی علمگیریه میں ذخیرہ سے ہے:

گواہِ فرع کو چاہئے کہ گواہ اصل اور اس کے باپ اور داداسب کا نام ذکر کرے یہاں تک کہ اسے چھوڑدے گا توحا کم اس کی گوائی قبول نہ کرے گاکذافی الذخیر 8-11 ينبغى ان يذكر الفرع اسم الشاهد الاصل واسم ابيه وجدّه حتى لوترك ذلك فالقاضى لا يقبل شهادتهماكذا فى الذخيرة - 4

<sup>1</sup> وُر مِحْتَار باب الشهادت على الشهادت مطبع مجتبائي دبلي ٢ /٠٠٠

<sup>2</sup> دُر مختار، كتاب الصّوم، مطبع مجتبائي د ہلی، ۱۸۸۱

<sup>3</sup> ردالمحتار باب الشادت على الشادة مصطفى البابي مصر ٧١٣ س

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> فمّا وى مهندية الباب الحادى عشر في الشادة على الشادة نوراني كتب خانه بيثاور ، ۵۲۴/۳

فتاۋىرضويّه جلددېم

شھادة على الشھادة ميں يہ بھى ضرور ہے كه أسح مطابق حكم ہونے تك، گواہانِ اصل بھى اہليتِ شہادت پر باقى رہيں اور شہادت كى تكذيب نه ہوا تھا كہ گواہانِ اصل سے كوئى گواہ شہادت كى تكذيب نه كريں مثلاً گواہانِ فرع نے ابھى گواہى نه دى يادى اور اس پر ہنوز حكم نه ہوا تھا كہ گواہان اصل سے كوئى گواہ اندھا يا گوزگا يا مجنون يا معاذ الله مرتد ہوگيا يا كہا كہ ميں نے ان گواہوں كواپنی شہادت كا گواہ نه كيا تھا يا غلطى سے گواہ كرديا تھا تو يہ شہادت باطل ہوجائے گی۔ در مختار ميں ہے:

اصل شاہد کے اہلیت سے نکل جانے کے سبب سے فروع کی شہادت باطل ہو جاتی ہے مثلاً شاہد گونگا یا نابینا ہوگیا یا اصل شہادت سے انکاری ہو، مثلاً اصول یُوں کہیں ہم گواہ نہیں یا ہم نے ان کو گواہ کیا اور غلط کہیں یا ہم نے ان کو گواہ کیا اور غلط کہا۔ (ت)

تبطل شهادة الفروع بخروج اصله عن اهليتها كخرس وعمى، وبأنكار اصله الشهادة كقولهم مالنا شهادة اولم نشهد اواشهد ناهم وغلطنا اه مختصرا

طریق سوم: شھادة علی القضاء لینی دوسرے کسی اسلامی شہر میں حاکم اسلام قاضی شرع کے حضور رؤیت ہلال پر شہادتیں گزریں اور اُس نے ثبوتِ ہلال کا حکم دیا، دو اشاہدانِ عادل اس گواہی و حکم کے وقت حاضر دارالقضاء تھے، انہوں نے یہاں حاکم اسلام قاضی شرع یا وُہ نہ ہو تو مفتی کے حضور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں ہمارے سامنے فلال شہر کے فلال حاکم کے حضور فلال ہلال کی نسبت فلال دن کی شام کو ہونے کی گواہیاں گزریں اور حاکم موصوف نے اُن گواہیوں پر ثبوت ہلال مذکور شام فلال روز کا حکم دیا، فتح القدیر شرح ہدا ہے میں ہے:

اگر گواہوں نے گواہی دی کہ فلاں شہر کے فلاں قاضی کے پاس فلاں رات میں چاند دیکھنے پر دو آآ دمیوں نے گواہی دی تو قاضی ان کی شہادت پر فیصلہ دے دیا ہے تو اس قاضی کے لیے ان دونوں کی شہادت کی وجہ سے فیصلہ دینا جائز ہے کیونکہ قضائے قاضی حجت ہے اور انہوں نے اس پر گواہی دی ہے۔ (ت)

لوشهدواان قاضى بلد كذا شهد عنده اثنان برؤية الهلال في ليلة كذاوقضى بشهادتهما جاز لهذاالقاضى ان يحكم بشهادتهما لان قضاء القاضى حجة وقدشهدوابه-2

اسی طرح فآوی قاضیحاں و فآوی خلاصہ وغیر ھمامیں ہے۔

قلت تنویر میں ذخیرہ کی اتباع کرتے ہوئے مجموع النوازل کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے یہ قیدلگائی کہ دعلوی

قلت وقيده في التنوير تبعًا للذ خيرة عن مجبوع النوازل باستجماع شرائط

<sup>1</sup> در مختار باب الشهادة على الشهادة مطبع مجتبائي دبلي ۱۰۰/۲

<sup>2</sup> فتخ القدير كتاب الصوم مكتبه نوربير رضوبيه تنهمر ۲۴۳/۲

کے تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے اور علامہ شامی نے اس کی دو او توجیہات بیان کی بیں ان میں سے مرایک پر ہمیں کلام ہے، اس کی پوری تفصیل ہم نے حاشیہ روالمحتار میں بیان کردی ہے وہاں سے ملاحظہ کریں وُہ نہایت ہی اہم ہے (ت)

الدعوى و وجهه العلامة الشامى بتوجيهين، لنا فى كل منهما كلام حققناه فيما عليه علقناه فراجعه ثمه فأنه من الفوائد المهمة.

طریق چہارم: کتاب القاضی الی القاضی لیعنی قاضی شرع جے سلطانِ اسلام نے قصلِ مقدمات کے لئے مقرر کیا ہواس کے سامنے شرع گوائی گوائی گوائی گرای اُس خط میں اپنااور مکتوب الیہ کا نام و نشان پُورا لکھا جس ہے اسیاز کا نی واقع ہواور وُہ خط دو 'گواہانِ عادل کے ہر دکیا کہ بید میرا خط قاضی فلال شہر کے نام ہے وُہ باضیاطاس قاضی کے پاس لاے اور شہادت اوا کی آپ کے نام یہ خط فلال قاضی فلال شہر نے ہم کو دیا اور ہمیں گواہ کیا کہ بید خط اس کا ہے اب یہ قاضی کا گران گواہوں کو سُنادے یا اس کا مضمون بتادے اور خط بند شہر نے ہم کو دیا اور ہمیں گواہ کیا کہ بید خط اس کا ہے اب یہ قاضی کا آب شہود کو اپنے مذہب کے مطابق شہوت کے لیے کا فی سمجھے تواس پر عمل کر سکتا ہے (اور بہتر یہ ہے کہ قاضی کا ب خط کھے کران گواہوں کو سُنادے یا اس کا مضمون بتادے اور خط بند کر کے اُن کے سامنے سر جمس کر دے ، اور اول یہ کہ آب کا مضمون ایک کھلے ہُوئے پر پے پر الگ کھے کر جمی ان شہود کو دے دے کہ اُس کے سامنے سر جمس خوالہ کریں بیزیادہ کر کے اور دو کہ اُس کے باد کرتے رہیں بی آ کر مضمون پر بھی گوائی دیں کہ خط میں بید لکھا ہے اور سر جمسر خطاس قاضی کے حوالہ کریں بیزیادہ اُس کے خطاعی کو خطاعی کو خطابی اُس کو خط ہیر دکرکے گواہ کر کے اور وُہ اُس کے اُس کا معتمون کی خط میں بید لکھا ہے اور سر جمسر خطاس قاضی کے حوالہ کریں بیزیادہ و مقاط کی دو آئی میں مور دو آغور تیں عادل کو خط ہیر دکرکے گواہ کر کے اور وُہ فیل کی مور اور یہ بھی ضرور ہے کہ جب تک مخور الیہ اس خط کے مطابق حکی مطابق حکی مطابق کی میر بھی گی ہو (اور یہ بھی ضرور ہے کہ جب تک مکوب الیہ اس خطر کے مطابق حکی مطابق حکی ہو کا اُس وقت تک کاتب زندگی ہیہ بھی ضرور ہے کہ جب تک مکوب الیہ اس خطر کے مطابق حکم سے پہلے کاتب مثلاً مجنوں یا مرتد یا اندھا ہوگیا تو بھی خط بیکار موجائے گا۔ در مختار میں ہو :

ایک قاضی دوسرے قاضی کی طرف حکم نامہ لکھے ، اگر خصم حاضر نہ ہو تو قاضی فیصلہ نہ کرے اور گواہی لکھ لے تاکہ قاضی مکتوب الیہ گواہی کے ذریعے اپنی رائے کے مطابق فیصلہ صادر کردے اور قاضی کا تب خط مذکور کو شہود پر

القاضى يكتب الى القاضى بحكمه وان لم يكن الخصم حاضر الم يحكم وكتب الشهادة ليحكم المكتوب اليه بها على رائه وقرأالكتاب عليهم اوا علمهم به

وختم عندهم وسلم اليهم بعد كتابة عنوانه وهوان يكتب فيه اسبه واسم البكتوب اليه وشهر تهماوا كتفى الثانى بأن يشهد هم انه كتابه وعليه الفتوى، ويبطل الكتاب ببوت الكاتب وعزله قبل القرأة وبجنون الكاتب وردته وحده لقذف وعمائه لخروجه عن الاهلية وكذاببوت البكتوب اليه لخروجه عن الاهلية الااذاعمم ولايقبل كتاب القاضى من محكم بل من قاض مولى من قبل الامام ارملخصًا)۔

پڑھے یا انہیں اس کے مضمون سے آگاہ کر دے ، پھر خط پر پتابوں تخریر کرے کہ اپنااور مکتوب الیہ کانام اور دونوں کی شہرت یعنی وہ لفظ یالقب ضرور لکھے جس سے وُہ مشہور ہوں۔ اور امام ابویوسف نے اس پراکتفاء کیا ہے کہ قاضی کا تب شاہدوں کو صرف اس پر گواہ کرلے کہ وہ اس کاخط ہے۔ فتوی اس قول پر ہے۔ اور خط پڑھے جانے سے قبل قاضی کا تب کی موت اور اس کی معزولی کے سبب باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قاضی کا تب کے مجنون ، مرتد ، محدود فی الفذف اور نابینا ہو جانے پر بسبب نکل جانے المبیت قضا سے خط باطل ہو جاتا ہے، یو نہی مکتوب الیہ قاضی کی موت سے سبب نکل جانے المبیت قضاء سے خط باطل ہو جاتا ہے، یو نہی مکتوب الیہ قاضی کی موت سے سبب نکل مکتوب الیہ قاضی کی موت سے مقبول نہیں بلکہ اس قاضی کی طرف سے مقبول نہیں بلکہ اس قاضی کی طرف سے مقبول نہیں بلکہ اس قاضی کی طرف سے مقبول مے جو سلطان کی طرف سے معین طرف سے مقبول ہو ملطان کی طرف سے معین موالے کو الے کا مگراں شامی کی طرف سے مقبول ہیں مکتوب الیہ کی طرف سے مقبول ہیں بلکہ اس قاضی کی طرف سے مقبول ہو ملطان کی طرف سے مقبول ہو ملطان کی طرف سے مقبول ہو المحقا) (ت)

#### درر وغرر میں ہے:

لايقبله ايضاً الابشهادة رجلين او رجل و امرأتين لان الكتاب قد يزوراذ الخط يشبه الخطوالخاتم يشبه الخاتم فلا يثبت الابحجة تامة - 2

تحریر مقبول نہ ہو گی مگر دو امر دوں کی گواہی یاایک مر داور خواتین کی گواہی یاایک مر داور خواتین کی گواہی کے بعد، کیونکہ تحریر میں جعلسازی ہو جاتی ہو اور تحریر دوسری مُسر کے دوسری تحریر کی مشابہ ہو سکتی ہے اسی طرح مُسر دوسری مُسر کے مشابہ ہو سکتی ہے لہذا ججت کالمہ کے بغیر تحریر کا ثبوت نہ ہوگا۔ (ت)

۔ **طریق پنجم**: استفاضہ لیعنی جس اسلامی شہر میں حاکم شرع قاضی اسلام ہو کہ احکام ہلال اُسی کے یہاں سے صادر ہوتے ہیں اور خود عالم اور ان احکام میں علم پر عامل و قائم یا کسی عالم دین محقق معتدیر اعتاد کاملتزم و

Page 418 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب كتاب القاضى الى القاضى مطبع مجتبائي دبلى ۸۳-۸۴-۸۳

<sup>2</sup> در رغرر ، باب كتاب القاضي الى القاضي ، مطبعه احمد كامل الكائنه دار صادر بيروت ، ۱۳/۲ م

فتاۋىرضويّه جلددېم

بان عہاں قاضی شرع نہیں تو مفتی اسلام مرجع عوام و متبع الاحکام ہو کہ احکام روزہ و عیدین اُسی کے فتو ہے نفاذ پاتے ہیں عوام کالانعام بطور خود عیدو رمضان نہیں گھہرالیتے وہاں سے متعدد جماعتیں آئیں اور سب یک زبان اپنا علم سے خبر دیں کہ وہاں فلال دن بربنا کے روئیت روزہ ہُوا یا عید کی گئی مجرد بازادی افواہ خبر اُڑ گئی اور قائل کا چانہیں لِو چھے تو بجی جواب ملتا ہے کہ سُنا ہے یالوگ کہتے ہیں، یا بہت پاچلا تو کسی مجہول کا انتہا درجہ، منتها کے سند دوایک شخصوں کے محض حکایت کہ اُنہوں نے بیان کیا اور شدہ شائع ہو گئی، ایسی خبر ہر گز استفاضہ نہیں بلاللہ خود وہاں کی آئی ہُوئی متعدد جماعتیں درکار ہیں جو بالاتفاق وُہ خبر دیں، یہ خبر اگر چہ نہ خود اپنی روئیت کی شہادت ہے نہ کسی شہادت، نہ بالقر ی قضائے قاضی پر شہادت نہ کتاب قاضی پر شہادت، نہ بالقر ی قضائے قاضی پر شہادت نہ کتاب قاضی پر شہادت، نہ بالقر ت قضائے قاضی کہ وہ شہر اسلامی اور احکام و حکام کی وہاں پابندی دوامی ہے تو ضرور مظنوں ہوگا کہ امر بھم واقع ہُواتواس طریق سے قضائے قاضی کہ جُت شرعیہ ہو جائیت ہو جائیں ہے خود احکام شرع کی تمیز نہیں، چسے آئی کو کہ بہت مدعیان خام کار، خصوصاً وہا ہے، خصوصاً غیر مقلدین وغیر ہم فجار، یا مفتی ہے مگر ویش سلیم الطبع سنّی ناقص العلم نا تجربہ کار، یا مفتی محقق معتمد عالم معتمد ہے مگر عوام خود سر، اس کے منتظر احکام نہیں، پیش خولی اپنی خوان در مضان قرار دے لیتے ہیں، ایسے شہروں کی شہرت بلکہ تواتر بھی اصلاً قابلِ قبول نہیں سے کسی جہت شرعیہ کا ثبوت نہ ہُوا، در مضان قرار دے لیتے ہیں، ایسے شہروں کی شہرت بلکہ تواتر بھی اصلاً قابلِ قبول نہیں ہے۔ نہ ہوں کی شہرت بلکہ تواتر بھی اصلاً قابلِ قبول نہیں کہ اس سے کسی جمت شرعیہ کا ثبوت نہ ہُوا، در مخار میں در وخار میں در کہ تار میں در مخار میں در وخار میان قرار دے لیتے ہیں، ایسے شرعی کہ تواتر بھی اصلاً قابلِ قبول نہیں دور کی شہرت بلکہ تواتر بھی اصلاً قابلِ قبول نہیں دور کی شہرت ہوں کی شہرت بلکہ تواتر بھی اصلاً قابلِ قبول نہیں کہ دار ہے کہ کہ کوار دور وخار میں در وخار میان خور در مخار میاں در وخار میا

شهد وا انه شهد عند قاضى مصر كذا شاهد ان برؤيته الهلال وقض به، قضى القاضى بشها دتهما لان قضاء القاضى حجة وشهد وابه، لالو شهد وابرؤية غيرهم لانه حكاية نعم لو استفاض الخبر فى البلدة الاخرى لزمهم على الصحيح من المذبب مجتلى وغيره (ملخصًا)

دو اگواہوں نے گواہی دی کہ فلاں شہر کے قاضی کے پاس چاند دیکھنے کی فلال دو گواہوں نے گواہی دی ہے اور قاضی نے اس پر فیصلہ صادر فرمادیا ہے تو ان کی گواہی کی بناپر سے قاضی بھی فیصلہ دے سکتا ہے کیونکہ قاضی کی قضاجت ہے اور اس پر وہ گواہ موجود ہیں البتہ اس صورت میں قاضی فیصلہ نہیں دے سکتا جب وُہ صرف غیر روئیت پر گواہی دیں کیونکہ سے محض حکایت ہے، ہال اگر خبر دوسرے شہر میں مشہور ہو جاتی ہوتو پھر صحیح مذہب کے مطابق ان پر روزہ لازم ہو جائے گا، مجتلی وغیر ہ (ملحشا) (ت)

ردالمحتار میں ہے:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الصوم مطبع مجتبائی دہلی ۱/۹ ۱۱

یہ شہرت نہ تو قضاء قاضی پر شہادت ہے اور نہ ہی کسی اور شہادت پر، لیکن یہ خبر متواتر کے درجہ پر فائز ہے اور اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ فلال شہر کے لوگوں نے اس دن روزہ رکھا تواس پر عمل لازم ہوگا کیونکہ مر شہر عادةً حاکم شرعی سے خالی نہیں ہوتا تواب ان کاروزہ ان کے حاکم شرعی کے حکم کی بنا پر ہی ہوگا گویا وہ شہرت حکم قاضی کا منقول ہونا ہے۔ الخ (ت)

هنه الاسفاضة ليس فيها شهادة على قضاء قاض ولا على شهادة لكن لماكانت بمنزلة الخبر المتواتر وقد ثبت بها ان اهل تلك البلدة صاموايوم كذا لزم العمل بها لان البلدةلا تخلو عن حاكم شرعى عادة فلابد من ان يكون صومهم مبنيا على حكم حاكمهم الشرعى فكانت تلك الاستفاضة بمعنى نقل الحكم المذكر الخ<sup>1</sup>

#### اُسی میں ہے:

بلدة امام رحمتی نے فرمایا: شہرت کا معنی ہے ہے کہ اس شہر سے تلك متعدد جماعتیں آئیں اور ؤہ تمام ہے اطلاع دیں کہ اس شہر میں لوگوں نے چاند دیکھ کر روزہ رکھا ہے محض ایسی افواہ سے نہیں جبہا جس کے پھیلا نے والا معلوم نہ وہ، جبیا کہ اکثر ہوتا رہتا ہے کہ بہت سی خبریں شہر میں پھیل جاتی ہیں اور ان کے پھیلا نے الا معلوم نہیں ہوتا، جبیا کہ حدیث میں ہے کہ آخری تاکلہ نمانے میں شیطان لوگوں کے در میان آکر بیٹھے گا اور بات نمانے میں شیطان لوگوں کے در میان آکر بیٹھے گا اور بات کے بیا ہوتا کہ بہت اچھا ہے ہم نہیں جائے ہو بات کس نے کہی، توالی با تیں تو سنناہی مناسب نہیں چہ جائیکہ ان سے حکم ثابت کیا جائے اصر قلت یہ کلام بہت اچھا ہو جائیکہ ان سے حکم ثابت کیا جائے اصر قلت یہ کلام بہت اچھا ہو جائیکہ ان سے حکم ثابت کیا جائے اصر قلت یہ کلام بہت اچھا اور ثابت ہو، کیونکہ ثبوت محض افواہ کی بنایر نہیں ہوتا۔ (ت)

قال الرحمتى معنى الاستفاضة ان تأتى من تلك بلاة جماعات متعددون كل منهم يخبر عن اهل تلك البلدة انهم صامواعن رؤية لامجرد الشيوع من غيرعلم بمن اشاعه كها قد تشيع اخبار يتحدث بها سائر اهل البلدة ولا يعلم من اشاعها كها ورد، ان فى اخر الزمان يجلس الشيطان بين الجماعة ويتكلم بالكلمة فيتحدثون بها ويقولون لاندرى من قالها فمثل هذالا ينبغى ان يسمع فضلا من ان يثبت به فمثل هذالا ينبغى ان يسمع فضلا من ان يثبت به النخيرة اذا استفاض وتحقق فأن التحقق لا يوجد مجردالشيوع-2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۱**۰۲/۲** 

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۱۰۲/۲

تنبيه الغافل والوسنان على احكام ملال رمضان ميں ہے:

جب چاند نظر آنے کی خبر، خبر متواتر کی طرح مشہور ہو، اور اس سے ثابت ہو جائے کہ فلال شہر کے لو گوں نے چاند نظر آنے پر روزہ رکھا ہے توالی خبر پر عمل لازم ہوگا کیونکہ اس سے وہ شہر مراد ہوگا جس میں حاکم شرعی ہوگا الخ(ت)

لما كانت الاستفاضة بمنزلة الخبر المتواتر وقد ثبت بها ان اهل تلك البلدة صامو ايوم كذالزم العمل بها لان المراد بها بلدة فيها حاكم شرعى الخ1

در بارہ استفاضہ یہ تحقیق علامہ شامی کی ہے اور اس تقدیر پر ؤہ شر الط ضرور ہیں کہ صوم وعید بر بنائے حکم حاکم شرع عالم متبع احکام ہوا کرتا ہو، اور ایک صُورت یہ بھی متصوّر کہ دوسرے شہر سے جماعاتِ کثیرہ آئیں اور سب بالا نفاق بیان کریں کہ وہاں ہمارے سامنے لوگ اپنی آئکھ سے چاند دیکھنا بیان کرتے تھے جن کا بیان مورث یقین شرعی تھاظام اس تقدیر پر وہاں کسی ایسے حاکم شرع کا ہو ناضرور نہیں کہ رؤیت فی نفسہا ججتِ شرعیہ ہے۔

حضور اکرم صلّی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ چاند دیکھنے پر روزہ رکھواور چاند دیکھنے پر عید کرو۔ (ت)

لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم صوموالرؤيته وافطر والرؤيته 2-

جب جماعت تواتر، جماعت تواتر سے اُن کی رؤیت کی ناقل ہے تورؤیت بالیقین ثابت ہو گئی اور شہادت کی حاجت نہ رہی کہ اثبتِ احکام میں تواتر بھی قائم مقام شہادت بلکہ اُس سے اقوی ہے کہ شہادت برخلاف تواتر آئے تورد کردی جائے اور نفی پر تواتر مقبول ہے اور شہادت نامسموع۔ عالمگیر یہ میں محیط سے ہے :

ا گروہ تمام غیر ثقه ہوں تب بھی تواتر خبر کی بناپراعتاد کیا جائے گا۔ (ت)

ان وجد كلهم غير ثقات يعتمد على ذلك بتواتر الاخبار-3

در مختار میں ہے:شھادة النفی المتواتر مقبولة۔ <sup>4</sup> ( <sup>نف</sup>ی متواتر کی گواہی مقبول ہے۔ت)ر دالمحتار میں ہے:

نوادر میں امام ابوبوسف سے مروی ہے کہ دو گواہوں نے

فى النوادر الثاني شهداعليه بقول او

Page 421 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تنبيه الغافل والوسنان رساله من رسائل ابن عابدين الرسالة التاسعة تسهيل اكيثر مي لا مور ا/٢٥٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> صحیح بخاری باب اذارایتم الهلال فصو مواقد یمی کتب خانه کرا چی ۲۵۲/۱

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> فمّاولى هندية الباب الثاني عشر في الجرح والتعديل نوراني كتب خانه بيثاور ۵۲۹/۳

<sup>4</sup> در مختار باب القبول وعدمه مطبع مجتبائی دیلی ۹۸/۲

کسی کے خلاف اس کے قول یا فعل پر گواہی دی تو مکان، وقت اور صفات کو بیان سے مدعا علیہ پر الزام ثابت ہو جائے گا۔ جب بیہ گواہی اجارہ، بیع بمتاب، طلاق، عتاق، قتل اور قصاص سے متعلق ہو، اور اگر مشہود علیہ گواہ قائم کرکے ثابت کرے کہ اس دن وہ وہاں موجود نہ تھا تو بھر گواہی مقبول نہ ہو گی۔ لیکن محیط میں مسئلہ الاکم تحت کہا کہ اگر لوگوں سے متواثراً ثابت ہو اور مر کوئی جانتا ہو کہ بیہ شخص اس وقت تک اس جگہ موجود نہ تھا تو اب و طوی قابلِ ساعت نہ ہوگا اور اسے بری الذمہ قرار دیا جائے گاور نہ ثابت بالردابت کی تکذیب لازم آئیگی (ت)

فعل. يلزم عليه بألك اجرة اوبيع او كتابة اوطلاق اوعتاق او قتل او قصاص في مكان او زمان اوصفات فبرهن المشهود عليه انه لم يكن ثبه يومئن لاتقبل لكن قال المحيط في الحادي والخمسين ان تواتر عند الناس وعلم الكل عدم كونه في ذلك المكان والزمان لاتسمع الدعوى ويقضى بفراغ الذمة لانه يلزم تكذيب الثابت بالضرورة.

#### عقو دالدريه ميں فقاوی صغيری سے ہے:

البينة اذاقاًمت على خلاف المشهور المتواتر لاتقبل وهوان يشتهر ويسبع من قوم كثير لايتصوراجتماًعهم على الكذب-2

جب مشهور متواتر کے خلاف گواہ قائم ہوں تواکلی گواہی مقبول نہیں، مشہور متواتروہ خبر ہے کہ اتنی کثیر قوم و کثیر لوگوں میں مشہور و مسموع ہو جن کا جُھوٹا ہونا متصور نہ ہوسکتا ہو۔
(ت)

كلامِ علماء مثلًا قول مذكور در مختاركے : لو استفاض الخبر فی البلدة الاخرى 3 (اگر دوسرے شہر میں خبر مشہور موجائے۔ت) اور قولِ ذخیرہ:

مش الائمہ حلوائی نے کہاکہ ہمارے احناف کا صحیح مسلک بیہ ہے کہ خبر مشہور متحقق ہوجائے تو اس شہر والوں پر بھی وُہ حکم لازم ہوجاتا ہے۔ (ت)

قال شس الاثبة الحلواني الصحيح من منهب اصحابنا ان الخبر اذااستفاض وتحقق فيما بين اهل البلدة الاخرى يلزمهم حكم هذه البلدة اه<sup>4</sup> وغير ذلك.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار باب القبول وعدمه مصطفیٰ البابی مصر ۲ ۱۳۱۸

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> العقود الدرية كتاب الشادة ومطالبه ارك بازار قندهار ١/١١ ٣

<sup>3</sup> در مختار کتاب الصوم مطبع مجتبائی د ہلی ۱/۹۷۱

<sup>4</sup> ردالمحتار بحواله الذخيره كتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۱۰۲/۲

جلدديم فتاؤىرضويّه

ىلاشەاس صورت كو بھى شامل، والله ت**ىعان**ى اعلىر ب**احكام**ە-

**طریق مشم: اکمال عدّت یعنی جب ایک مہینہ کے تمیں '' دن کامل ہو جائمیں تو ماہ متصل کاہلال آپ ہی ثابت ہو جائرگاا گرچہ اس کے لیے** رویت شهادت حکم استفاضه وغیر و کچهه نه هو که مهبینه تمین ۳۰ سے زائد کانه هو نایقینی ہے۔رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں :

مسلم نے حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت

فأن غير عليكير فأكملو ا العدّة ثلثين <sup>1</sup> . والا اگر مطلع ابر آلُود هوتو تيس ٣ كي تعداد مكل كرو اسے بخاري و الشيخان عن ابن عبر رضي الله تعالى عنها

بیہ طریقتہ صفائی مطلع کی حالت میں کافی ہے اگر چہ ہلال نظرنہ آئے جبکہ گزشتہ ہلال رؤبیت واضحہ یا دو گواہان عادل کی شہادت سے ثابت ہولیاہو، ہاں اگرایک گواہ کی شہادت پر ہلال رمضان مان لیااور اُس حساب سے تنسی دن آج پُورے ہو گئے اور اب مطلع روشن ہے اور عید کا جاند نظر نہیں آتا تو یہ اکمال عدّت کافی نہ ہو گابلکہ صبح ایک روزہ اور رکھیں کہ اگلے ہلال کا ثبوت ججت تامہ سے نہ تھااور باوصف صفائی مطلع تبیں کے بعد بھی جاند نظر نہ آناصاف گواہ ہے کہ اس گواہ نے غلطی کی اور جبکہ وہ ہلال ججت تامہ دو گواہان عادل سے ثابت تھانوٓ آج بوصف صفائی مطلع نظر نہ آ نااس پر محمول ہوگا کہ ہلال بہت باریک ہے اور کوئی بخار قلیل المقدار خاص اُسی کے سامنے حاجب ہے جسے صفائی عامہ افق کے سبب نظر صفائی مطلع گمان کرتی ہے بااس کے سوا کوئی اور مانع خفی خلاف معتاد ہے، ہاں اگرآج ابر غبار ہے تومطلقاً تنیں پُورے کرکے عید کرلیں گے اگر چہ ملال رمضان ایک ہی شاہد کی شہادت سے مانا ہو کہ اب اس کی غلطی ظاہر نہ ہُو گی۔ تنویر میں ہے:

بعد صوهر ثلثين بقول عدلين حل الفطر وبقول اواعادل گواهو کی بناپر رمضان كے روزے تيس موحانے يرعيد الفطر حائز ہےاور ایک عادل کی شہادت پر حائز نہیں (ت)

عدل لا\_2

در مختار میں ہے:

ابن کمال نے ذخیرہ سے نقل کیا کہ اگر مطلع ابر آلود ہُوا تو عبد بالاتفاق جائزالخ (ت) اسکی تمام تفصیل ر دالمحتار اور اس پر ہمارے حاشیہ میں ہے (ت)

نقل ابن الكمال عن الذخيرة انه ان غم هلال الفط حل اتفاقا الخ<sup>3</sup> وتمامر تحقيقه في ردالمحتار وما علقنا عليه

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحیح</sup> بخاری باب اذارایتم الهلال فصوموا قدیمی کتب خانه کراچی ۲۵۶/۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تنوير الابصار مع در مختار كتاب الصوم مطبع محتيائي دبلي ا/9 ١٣

<sup>3</sup> در مختار شرح تنویرالابصار ، کتاب الصوم ، مطبع مجتسائی و ہلی ۱۴۹/۱

طریق ہفتم: علامہ شامی رحمہ الله تعالی نے توپیں سُننے کو بھی حوالی شہر کے دیبات والوں کے واسطے دلا کل ثبوت ہلال سے گنا۔ ظاہر ہے کہ یہاں بھی وہی شرائط مشروط ہوں گے کہ اسلامی شہر میں حاکم شرع معتدکے حکم سے انتیس کی شام کو توپوں کے فائر صرف بحالتِ ثبوت شرعی روئیت ہلال ہوا کرتے ہوں کسی کے آنے جانے کی سلامی وغیر ہ کا اصلاً احمّال نہ ہو ورنہ شہر اگر چہ اسلامی ہو مگر وہاں احکام شرعیہ کی قدر نہیں احکام نہال بے خرد یا نیچری رافضی وغیر ہم بد مذہبوں کے حوالے ہیں جنہیں نہ تواعد شرعیہ معلوم نہ اُن کے اتباع کی پروا، اپنی رائے ناقص میں جو آیا اس پر حکم لگادیا، توپیں چل گئیں، توالی بے سرویا باتیں کیا قابل لحاظ ہو سکتی ہیں کمالا یحقی، پھر جہاں کی توپیں شرعاً قابلِ اعتماد ہوں اُن پر عمل اہلِ دیبات ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عندالتحقیق خاص اس شہر والوں کو بھی اُن پراعتماد سے مفر نہیں کہ حاکم شرع کے حضور شہادتیں گرز ناائس کا اُن پر حکم نافذ کر نا م شخص کہاں دیکھا سُنتا ہے بحکم حاکم اسلام اعلان عام کے لیے ایسی ہی کوئی علامتِ معبودہ معروفہ قائم کی جاتی ہے جیسے توپوں کے فائر باڈ ھنڈ وراوغیم ہو۔

اقول: یہیں سے ظاہر ہوا کہ ایسے اسلامی شہر میں منادی پر بھی عمل ہوگا حتی کہ اس کی عدالت بھی شرط نہیں جبکہ معلوم ہو کہ بے حکم سلطانی ایسااعلان نہیں ہوسکتا۔ عالمگیریہ میں ہے:

سلطان کے منادی کی خبر مقبول ہو گی خواہ منادی عادل ہویا فاسق، جیسا کہ جوام راخلاطی میں ہے (ت) خبر منادى السلطان مقبول عدلاكان او فأسقاكذافي جواهر الاخلاطي - أ

# ر دالمحتار میں ہے:

قلت اور ظاہری یہی ہے کہ اہل دیہات پر شہر سے توپوں کی آواز اور قندیلوں کو دیکھنے سے روزہ لازم ہوجاتا ہے کیونکہ یہ علامت ظاہرہ ہے اس سے غلبہ ظن حاصل ہوتا ہے اور غلبہ ظن، عمل کا موجب ہوتا ہے جیسا کہ فقہا نے اس پر تصر تک کی ہے، اور یہ اختمال کہ یہ عمل رمضان کے علاوہ کسی کام کے لیے ہو بعید ہے کیونکہ شک کی رات یہ عمل شبوت رمضان کے علاوہ کسی اور کام کے لیے عادۃ شہیں ہوتا۔ (ت)

قلت والظاهرانه يلزم اهل القرى الصوم بسباع المدافع اورؤية القناديل من المصر لانه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن وغلبة الظن حجة موجبة للعمل كما صرحو به، واحتمال كون ذلك لغير مضان بعيد، اذلا يفعل مثل ذلك عادة في ليلة الشك الالثبوت رمضان-2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فماوى هندية كتاب الكرامية الباب الاول في العمل بخبر واحد نوراني كتب خانه بيثاور ٩/٥-٣٠

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ردالمحتار، كتاب الصوم ، مصطفیٰ البابی مصر ۹۹/۲

جلدديم فتاؤىرضويّه

### منحة الخالق ميں ہے:

لم يذكرواعندنا العمل بالامارات الظاهرة الدالة على ثبوت الشهر كضرب البدافع في زماننا والظاهر وجوب العمل بها على من سبعها مين كان غائباً عن البصر كاهل القرى ونحوها كما يجب العمل بهاعلى اهل المصر الذين لم يروا الحاكم قبل شهادة الشهود وقد ذكر هذا الفرع الشافعية فصرح ابرن حجر في التحفة انه بثبت بالا مارة الظاهرة الدالة التي لاتتخلف عادة كرؤية القناديل المعلقة بالبنابر ومخالفة جمع في ذلك غير صحيحة اه<sup>1</sup>

علماء نے یہ ذکر نہیں کیاکہ ہمارے نزدیک امارات ظام مثلاً ہمارے دُور میں توبوں کا چلنا جو ثبوت ماہ پر دال ہیں، پر عمل لازم ہے، اور ظاہر یہی ہے کہ اس پر شہر سے غائب، آ واز سننے والے پر عمل واجب ہے مثلًا اہل دیہات وغیرہ میر جبیبا کہ اس یر عمل کرناان اہل شہر کیلئے واجب ہے جنہوں نے گواہوں کی گواہی سے پہلے حاکم کونہ دیکھا ہو، اور پیر جزئیہ شوافع نے بھی بیان کیا ہے ابن حجر نے تحفہ میں تصریح کی ہے کہ روزے کا ثبوت ان علامات ظام ہ سے ہوجاتا ہے جو عادةً اس موقع پر معروف ہوں مثلًا مناروں پر معلق قنادیل روشن کا دیکھنا، اور کہا کہ ایک جماعت نے اس کی مخالفت کی ہے جو صحیح نہیں اھ

تنبيه در باده بلال غيد د مضان و شوال: جمال دوس به كيرونيت سے يهال حكم ثابت كيا حائے جسے دوم سے پنجم تک جار طریقوں میں اُن کے بارے میں علامہ شامی رحمہ الله تعالیٰ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اگر ؤہ دوسراشپر اس شپر سے اس قدر مغرب کو نہ ہٹا ہو جس کے باعث رؤیت ہلال میں اختلاف پڑسکے جب تووہ طریقے ہر ہلال میں کام دی گے ورنہ غیر رمضان و شوال میں معتبر نہ ہوںگے بینیا گروہ شہر اس شہر سے اتناغر بی ہے جس کی مقدار بعض علماء نے یہ رکھی ہے کہ بہتر <sup>22</sup>میل بازیادہ اُس کاطول شرقی اس کے طول شرقی سے کم ہواور وہاں کی رؤیت ہلال ذیالحجہ پر مثلًا شہادت باشہادت علی الشہادت باشہادت علی القضاً گزری با کتاب القاضی ما خبر متواتر آئی تو یہاں اس پر عمل نہ ہوگا بلاکہ اپنے ہی شہر بااس کے قریب مواضع باشر قی بلاد سے اگر چہ کتنے ہی فاصلے پر ہوں ثبوت آنے پر مدار رکھیں گے ،اور نہ ملا تو تئیں کی گنتی پُوری کریں گے۔ر دالمحتار میں فرمایا :

یفهم من کلامهم فی کتاب الحج ان اختلاف کتاب الحج میں فقہاء کے کلام سے مفہوم ہے کہ حج میں اختلاف مطالع كاعتبار ہے لہذاان حجّاج پر

المطألع فيه معتبر فلايلزمهم

<sup>1</sup> منحة الخالق على البحرالرائق، كتاب الصوم قبيل باب يفسد الصوم الخ، النج أيم سعيد كمپني كراچي ٢٧٠/٢

کوئی شکی لازم نہ ہوگی، اگریہ ظام ہُواکہ فلال شہر میں ایک دن پہلے چاند دیکھا گیا، کیا یہی بات غیر حجّاج کے لیے قربانی کے بارے میں کہی جاسکتی ہے یا نہیں؟ میرے مطالعہ میں اس کاجواب نہیں آیا لیکن ظام یہی ہے کہ معتبر ہے کیونکہ روزہ میں اختلافِ مطالع کا اعتبار اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اس کا تعلق مطلق رؤیت ہے ہے بخلاف قربانی کے، اس میں ظام یہی ہے کہ یہ او قاتِ نماز کی طرح ہے کہ م قوم پر اپنے طام یہی ہے کہ یہ او قاتِ نماز کی طرح ہے کہ م قوم پر اپنے وقت کے مطابق لازم ہوگی توائی تیر ھویں کی قربانی کافی ہوجائے گی اگر چہ غیر کی رؤیت کے مطابق وہ چود ہویں ہوجائے گی اگر چہ غیر کی رؤیت کے مطابق وہ چود ہویں ہو۔

شئى لوظهر انه رؤى فى بلدة اخرى قبلهم بيوم وهل يقال كذلك فى حق الاضحية لغير الحجاج لم اره والظاهر نعم لان اختلاف المطالع انمالم يعتبر فى الصوم لتعلقه بمطلق الرؤية وهذا بخلاف الاضحية فالظاهر انها كاوقات الصلوة يلزم كل قوم العمل بماعندهم فتجزئ الاضحية فى اليوم الثالث عشروان كان على رؤيا غيرهم هو الرابع عشر الم

ا قول: مگر صحیح اس کے خلاف ہے کلامِ علماءِ صاف مطلق و عام اور اس شخصیص میں بوجوہ کلام ،

فأن رسول الله تعالى عليه وسلم علل اسقاط اعتبار الحساب، بأنا امة امية لانكتب ولا نحسب كما رواة الشيخان وابوداؤد و النسائى وغيرهم عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما، وهذه العلة تعم الاهلة وهذا وان كان خلاف القياس فلا يمتنع الالحاق به دلالة وان امتنع قياسا كما قد نص عليه العلماء ومنهم العلامة الشامى فى نفس هذا الكتاب، ولاشك ان ذا الحجة كالفطر سواء بسواء،

رسالتمآب صلی الله تعالی علیه وسلم نے حساب و کتاب کی اسقاط کی
علّت بیہ بیان فرمائی کہ ہم افی لوگ ہیں نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے
ہیں، جیسا کہ بخاری، مسلم، ابوداؤداور نسائی وغیرہ نے حضرت ابن
عمر رضی الله تعالی عنہما سے روایت کیا ہے اور یہ علّت تمام چاندوں
کو شامل ہے اور یہ اگر چہ قیاس کے مخالف ہے لیکن دلالۃ الحاق سے
مانع نہیں اگر چہ قیاسًا مانع ہے جیسے کہ اس پر علاء نے تصر ت کی
ہے اور ان میں سے خود اس کتاب میں امام شامی نے بھی تصر ت کی
کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ذی الحجہ کا چاند بعینہ فطر کے
جائد کے مطابق ہے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۱**۰۵/۲** 

<sup>&</sup>lt;sup>2 صحیح</sup> بخاری باب قول النبی صلی الله علیه وسلم لا نکتب ولانحسب قدیمی کتب خانه کراچی ۲۵۶۱، سنن ابی داؤد اول کتاب الصیام مطبع مجتبائی لامور ۱۱/۲۳

وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والا ضحى يوم يضحى الناس، اخرجه الترمذى بسند صحيح عن ام الومنين الصديقة رضى الله تعالى عنها وقال صلى الله تعالى عليه وسلم فطر كم يوم يفطرون و الشعاكم يوم تضحون، وواه ابوداؤد و البيهقى بسند صحيح عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه بسند صحيح عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه

ثمّ اقول: هذاكله كلام معه على تسليم ان النوط بالرؤية انما وردفى الصوم والفطر وليس كذلك بل قد ثبت كذلك فى الاضحية فقد اخرج ابوداؤد والدارقطنى عن امير مكّة الحارث بن حاطب رضى الله تعالى عنه قال عهد الينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان ننسك للرؤية فأن لم نرة وشهد شاهد اعدل نسكنا بشهاد تهما قال الدارقطنى هذا اسناد متصل صحيح فأنقط عمبنى

کیونکہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کافرمان ہے کہ فطر
کادن وہی ہے جس دن لوگوں نے افطار کیا اور قربانی اسی دن
ہے جس دن لوگوں نے قربانی دی۔ ترمذی نے اسے صحیح سند
کے ساتھ اُم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالیٰ
عنبہاسے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ
بھی فرمان ہے تمھاری فطر کادن وہ ہے جس میں تم قربانی کرو۔ اسے
اور تمہاری اضحیٰ کا دن وہ ہے جس میں تم قربانی کرو۔ اسے
الوداؤد اور بیہ قی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ھریرہ رضی
الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے (ت)

شقر اقول: (پرمین کہتا ہوں) ہے تمام کلام اس صُورت میں ہے جب بے تسلیم ہو کہ رؤیت پر مدار صرف صوم اور فطر کے بارے میں وارد ہے حالانکہ الی بات نہیں بلکہ اسی طرح شوت تو قربانی میں بھی ہے، امام ابو داؤد اور دار قطنی نے امیر مکہ حضرت حارث بن حاطب رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم سے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ عہد لیا تھا کہ ہم چاند دیکھنے کی بناء پر قربانی کریں بارے میں یہ عہد لیا تھا کہ ہم چاند دیکھنے کی بناء پر قربانی کریں اور دو اعادل آدمی گواہی دے دیں توان کی شہادت کی بناء پر قربانی کریں۔ دار قطنی نے فرمایا اسکی سند متصل اور صحیح ہے

<sup>1</sup> الجامع للترمذي، باب ماجاء في الفطر والاصحى متى يكون، امين كمپني كتب خانه رشيديه و بلي ٩٩/١

<sup>2</sup> سنن ابي داؤد كتاب الصيام باب اذااخطاء القوم الهلال مطبع مجتبائي لا مور ا/ ١٨ m

<sup>3</sup> سنن الدار قطني باب الشادت على رؤية الهلال نشر الهنة ملتان ١٦٧/٢

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> سنن الدار قطنی باب الشهادت علی رؤیة الهلال نشر السنة ملتان ١٦٧/٢

تو بحث كي بنياد ہي ختم ہو گئي اور حق واضح ہو گيا ولله الحمد، رہا معاملہ مسکلہ حج سے استدلال، تو میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی دلیل نہیں کیونکہ میرے خیال کے مطابق حج کامسکلہ دفع حرج عظیم پر مبنی ہےاوراس کی نظیر تنویر اور در میں ہے کہ اگر واضح ہو گیا کہ امام نے بغیر طہارت کے نماز پڑھائی تو نماز لوٹائی جائے گی نہ کہ قربانی ، کیونکہ بعض علاء نے یہ فرمایا کہ نماز کا صرف امام ہی اعادہ کرے، تواب یہ مسکلہ اجتہادی قرار یا ہا، زیلعی۔ جبیبا کہ گواہوں نے گواہی دی کہ یہ عید کادن ہے تو او گوں نے نمازیڑھی پھر قربانی دی، بعد میں واضح ہوا کہ یہ عرفه کادن تھاتوان کی نمازاور قریانی جائز قرار دی جائے کیونکیہ ایسی غلطی ہے بچنا ممکن نہیں تو مسلمانوں کے اجتماع کے تحفظ کے پیش نظر جواز کا حکم یہی لگا یا جائے گازیلعی اھ ملحظا مصححا، بحمدالله پھر میں نے اللیاب اور اس کی شرح بلکہ خود شرح در مختار کے مسکلہ سے متعلق در مختار میں تصریح دیکھی کہ اگر گواہوں نے و قوف عرفہ کے بعد گواہی دی کہ یہ و قوف وقت کے بعد ہوا ہے تو ہیہ گواہی مقبول نہ ہو گی اور حاجیوں کاو توف استحيانًا صحيح ہوگا بہاں تک کہ گواہوں کا وقوف بھی صحیح ہوگا ورنه حرج شديد لازم آئيگا الخ تواب حق ظام ہو گيا والحب لله رب العالمين\_

البحث من راسه واستبان الحق ولله الحمد اماما تبسك به من مسئلة الحج فأقرل لاحجة فيها فأنهها فيها ارى لدفع الحرج العظيم ونظيره مأفي التنوير والدر، تبين أن الامام صلى بغير طهارة تعاد الصلوة دون الاضحية لان من العلماء من قال لا يعبد الصلوة الا الامام وحده فكان للاجتهاد فيه مساغ زيلعي، كبالو شهروا انه يومر العبد فصلو اثم ضحوا ثم بأن انه يوم عرفة اجز أتهم الصلوة والتضحية لانه لايمكن التحرز عن مثل هذاالخطاء فيحكم بالجواز صانة لجمع البسليين زيلعي اها ملخصا مصححاً، ثم رأيت بحمداللهالتصريح به في اللياب وشرحه بل في نفس الشرح المتعلق به الدرالمختار حيث قال شهد وابعد الوقوف بوقوفهم بعدوقته، لا تقبل شهادتهم والوقوف صحيح استحسانا حتى الشهود للحرج الشديد الخ2فقد ظهر الحق والحبد لله رب العالبين ـ

غرض ثبوت ہلال کے شرعی طریقے یہ ہیں، ان کے سواجس قدر طُرق لو گول نے ایجاد کئے محض باطل و مخذول و نا قابلِ قبول ہیں، خیالاتِ عوام کا حصر کیا ہو مگر آج کل جہّال میں غلط طریقے جو زیادہ رائج ہیں وُہ بھی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مخار کتاب الاضحیه مطبع مجتبائی د بلی ۲۳۲/۲

<sup>2</sup> در مختار باب الهدى مطبع مجتبائي د ،لي ۱۸۳/۱

سات مېن:

یکم حکایت رؤیت : لیغی کچھ لوگ کہیں سے آئے اور خبر دی کہ وہاں فلاں دن جاند دیکھا گیا وہاں کے حساب سے آج تاریخ یہ ہے ظام ہے کہ یہ نہ شہادت رؤیت ہے کہ اُنہوں نے خود نہ دیکھا،نہ شہادت علی الشادت کہ دیکھنے والے ان کے سامنے گواہی دیتے اور انهیں اپنی گواهیوں کا حامل بناتے اور پیر حسب قواعد شرعیہ یہاں شہادت دیتے بلکہ مجر د حکایت جس کا شرع میں اصلًا اعتبار نہیں اگر چہ بیالوگ بھی ثقبہ معتمد ہوں اور جن کا دپھنا بیان کریں وُہ بھی ثقبہ متند ہوں نہ کہ جہال، جہال میں تو بیر رائج ہے کہ کوئیآئے، کیساہیآئے، کسی کے دیکھنے کی خبر لائے اگرچہ خود اُس کا نام بھی نہ بتائے بلکہ سبرے سے اُس سے واقف ہی نہ ہو، الیی مہمل خبروں پراعتاد کر لیتے ہیں۔ فتح القدیر وبحرالرائق وعالمگیریہ وغیر ہامیں ہے:

لو شهد جماعة إن أهل بلدة كذار أواهلال رمضان قبلكم بيوم فصامواوهذا اليوم ثلثون بحسابهم ولم يرلمؤلاء الهلال لايباح فطر غد ولا تترك التراويح في هذه الليلة لانهم لم يشهد وابالرؤية ولا على شهادة غيرهم وانبا حكوارؤية غيرهمر-<sup>1</sup>

اگر کسی جماعت نے گواہی دی کہ فلال شہر کے لو گوں نے تم سے امک دن پہلے جاند دیکھااور انہوں نے روزہ رکھا ہے اور یہ دن اُن کے حساب سے نتیںواں بنتا ہواور ان لو گوں نے جاند نہیں دیکھا تھاتو ان کے لیے آئندہ دن افطار کی احازت نہیں اور نہ یہ اس رات تراویج چیوڑ سکتے ہیں کیونکہ گواہوں نے نہ تو رؤیت پر گواہی دی اور نہ غیر کی رؤیت پر شہادت دی بلکہ انہوں نے رؤیت غیر کی حکایت کی ہے(ت)

دوم افواه: شهر میں خبر اُڑ جاتی ہے کہ فلال جگہ جاند ہُوا، جاہل اسے تواتر واستفاضہ سمجھ لیتے ہیں حالا نکہ جس سے یو چھے سُنی ہُوئی کہتا ہے، ٹھیک پتا کوئی نہیں دیتا، پامنتهائے سند صرف دوایک شخص ہوتے ہیں اسے استفاضہ سمجھ لینا محض جہالت ہے، اُس کی صورتیں وُہ ہیں جو ہم نے طریق پنجم میں ذکر کیں۔منحة الخالق حاشیہ بحرالرائق میں ہے:

دوسرے شہر میں آنے والے لو گوں کی خبر کا تواتر ہے محض شېرت کافی نہیں کیونکہ بعض او قات کسی ایک آ دمی کی خبر کی بناء پر مشہور ہو جاتا ہے اور یہ ملاشُہ کافی نہ ہو گی کیونکہ فقہاء کا قول بہے کہ

اعلم ان الامراد بالاستفاضة تواتر الخبر من واضح بوكه شبت سے مراد جاند ہونے والے شبر سے الواردين من بلدة الثبوت الى بلدة التى لم يثبت يها، لا مجرد الاستفاضة لانها قد تكون مبينة على اخبأر رجل واحد مثلا فيشيع الخبر عنه ولا شك ان النه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فيالى مندية الباب الثاني في رؤية الهلال نوراني كتب خانه بيثاور ا/٩٩١، بحر الرائق كتاب الصوم اليج ايم سعيد كمپني كراچي ٢٧٠/٢

جلدديم فتاؤىرضويّه

لا يكفي بدليل قولهم اذااستفاض الخبر وتحقق حب خبر مشهوراور متحقق موكيونكه تحقق مذكوره باتكے علاوه ہوہی نہیں سکتا۔(ت)

فأن التحقق لا يكون الابمأذ كرنا ـ 1

۔ قیر کو بارہا تحریر ہُوا کہ ایسی شہر تیں محض بے سر ویا نکلتی ہیں اسی ذی الحجہ میں خبر شائع ہُوئی کہ آنولے میں حاند ہُوا ہے وہاں عامل لو گوں نے دیکھااور فقیر کے ایک دوست کا خاص نام بھی لیا گیا، وُہ آئے اور خود اپنی رؤیت اور وہاں سب کا دیکھنا بیان کرتے تھے، فقیر نے اُن کے پاس ایک معتمد کو بھیجاوہاں سے جواب ملا کہ یہاں ابر غلیظ تھانہ میں نے دیکھانہ کسی اور نے دیکھا، پھر خبر اُڑی کہ شاہجہان یور میں توایک ایک شخص نے دیکھا فقیر نے وہاں بھی ایک معتمد ثقہ کو اپنے ایک دوست عالم کے پاس جیجا انہوں نے فرماہا اس کا حال میں آپ کو مشاہدہ کرائے دیتا ہوں، اُن کا ہاتھ کیڑ کر شہر میں گشت کیا، دروازہ دروازہ دریافت کرتے پھرتے عید کب ہے، کہا جمعہ کی، کہا کیا چاند دیکھا، کہا کہ دیکھا تو نہیں، کہا پھر کیوں؟اس کا جواب کچھ نہ تھا، شہر بھرسے یہی جواب ملا، صرف ایک شخص نے کہامیں نے منگل کو جاند دیکھا تھااور میرے ساتھ فلاں فلاں صاحب نے بھی۔اب بیہ عالم مع اُن معتمد کے دوسرے صاحب کے پاس گئے اُن سے دریافت کیا، کہاوہ غلط کہتا تھا، اور خودان دونوں صاحبوں کے ساتھ اُن گواہ صاحب کے یاس آئے، اب یہ بھی بلٹ گئے کہ ہاں کچھ یاد نہیں۔ پھر خبر گرم ہُوئی کہ رامپور میں جاند دیکھا گیااور جعد کی عید قرار یائی، فقیر نے دو ثقتہ شخصوں کو وہاں کے دوعلائے کرام اپنے احباب کے اپس جیجا معلوم ہُوا وہاں بھی ابر تھا کسی نے بھی نہ . دیجا، اس بارے میں اتنا معلوم ہُوا کہ وہاں دو <sup>مشخص</sup> دہلی سے دیچھ کرآئے ہیں، ان علماء نے ان دو <sup>م</sup>شاہدوں کو بلا کران دو <sup>م</sup> ثقات کے سامنے شہادت دلوائی اور جو الفاظ فقیر نے انہیں لکھوادئے تھے ؤہ ان سے کہلوا کر ان کو تحمیل شہادت کر ائی اور دنوں عالم صاحبوں نے خودان دونوں شہود اصل کا تنز کیہ کیا،اب ان دونوں فرع نے یہاں آ کر شہادت علی الشادت حسب قاعدہ شرعیہ دى أس وقت فقيرنے عيد كافتوى ديا، ويكھے افواوا خباركى يہ حالت ہوتى ہے، ولا حول ولا قوة الابالله العلى العظيم سوم خطوط واخبار: بڑی دوڑیہ ہوتی ہے کہ فلال جگہ سے خطآیا، فلال اخبار میں یہ لکھایایا، حالا ککہ ہم طریق چہارم میں بیان کر چکے کہ حاکم شرع کا خاص مُسری دستخطی خط جس پر خود اس کی اور محکمہ دارالقصا کی مُسر گلی اور اُس کے اپنے ہاتھ کالکھا ہو، اور یہاں بھی حاکم شرع کے نام آئے ، ہر گز بغیر دو مشاہدوں عادل کے جنہیں لکھ کراپنی کتاب کا گواہ بنا کر خط سپر د کیااور یہاں اُنہوں نے حاکم شرع کو دے کر شہادت ادا کی ہو، مقبول نہیں، پھریہ ڈاک کے پر ہے کیا قابل النفات ہو سکتے ہیں، اور اخبار گیبیں تواصلًا نام لينے كے بھى قابل نہيں۔ در مخار ميں ہے: لا يعمل بالخط (خطير عمل

1 منحة الخالق حاشيه بحراله كق كتاب الصوم قبيل باب مايفسد الصوم الحج أيم سعيد كمپني كراچي ٢٧٠/٢

<sup>2</sup> در مختار، باب كتاب القاضى الى القاضى، مطبع مجتبائي د بلي ـ ۸٣/٢

فتاؤىرضويّه

نہیں کیاجائےگا۔ت) ہدایہ میں ہے: الخط یشبه الخط فلم یحصل العلم (تحریر، دوسری تحریر کے مشابہ ہوسکتی ہے تو علم قطعی حاصل نہ ہوا۔ت)

**چہارم تار:** بہ خط سے بھی زیادہ بے اعتبار، خط میں کات کے ہاتھ کی علامت تو ہوتی ہے، یہاں اُس قدر بھی نہیں، تواس پر عمل کو کون کیے گامگر اجہل سا اجہل جسے علم کے نام سے بھی مس نہیں، فقیر نے اس کے رَد میں ایک مفصل فنوی لکھا اور بھر الله تعالیٰ اس پر ہندوستان کے بکثرت علماء نے مُسریں کیس کلکتے میں حیب کر شائع ہوا تھا، گنگو ہی مُلّا نے اپنے ایک فنوی میں تار کی خبر اسباب میں معتبر تھہرائی اور اُسے تحریر خط پر قیاس کیا تھا کہ تار کی خبر مثل تحریر خط کے ہے کیونکہ تحریر میں حروف اصطلاحی ہیں جس سے مطلب معلوم ہوجاتا ہے خواہ بحرکت ِ قلم پیداہوں خواہ کسی لامھی یا بانس طویل کی حرکت سے (الی قوله) بہر حال خبر تارکی مثل خط ہے اور معتبر ہے، یعنی خط میں قلم سے لکھتے ہیں تار دینا ایبا ہے کہ کسی بڑے بانس سے جوم زاروں کوس تک لمباہے لکھ دیا تو جیسے وہ معتبر ہے ویسے ہی ہد، بلکہ یہ توزیادہ معتبر ہونا چاہئے کہ وہاں چھوٹاسا قلم ہے اور یہاں اتنا بڑا بانس ، تواعتبار بھی اسی نسبت پر بڑھنا چاہئے ، شملہ بہ مقدار قلم ، قیاس تواجیھا دوڑا تھا مگرافسوس کہ شرعًا محض مر دود وناکام رہا۔ اوّاً: خط و تار میں جو فرق ہیں ہم نے اپنے فلوی مفصلہ میں ذکر کئے جواس قیاس کوازی خبر کندہ کرتے اور ان سے قطع نظر بھی کیجئے تو مجکم شرع خط ہی پر عمل حرام ، پھر اس بانس کے قیاس کا کیاکام ، حکم مقیس علیه میں باطل ہے تو مقیس آپ ہی عاری و عاطل ہے، مولوی صاحب لکھنوی نے اپنے فتاوی میں خط و تار کو بے اعتبار ہی تھہرایا اور اس حکم میں حق کی موافقت کی مگر یہ کہنام گرضیح نہیں کہ خبر تار ہاخط بدرجہ کثرت پہنچ جائے تواس پر عمل ہوسکتا ہے،اسے استفاضہ میں داخل سمجھناصرے غلط، استفاضے کے معنے جو علماء نے بیان فرمائے تھے وُہ تھے کہ طریق پنجم میں مذکور ہُوئے، متعدد جماعتوں کاآنا اور یک زبان بیان کرنا چاہئے، یہاں اگر متعدد جگہ سے خط ما تار آئے بھی تواقاً وہ اُن وجوہ ناجوازی سے جنہیں ہم نے اس فتوی میں مفصلاً ذکر کیام گزبیان مقبول کے سلسلے میں نہیں آسکتے، ڈاک کے منثی، تار کے بابو، چٹھی رساں اکثر کفاریا عموماً مجاہیل یا فساق فجار ہوتے ہیں، اور بفرض باطل آئیں بھی تویہ تعدد مخبر عنہ میں ہوانہ کہ مخبرین میں کہ یہاں تار لینے والے بابواگر مسلمان ثقه ہوں بھی توہر گزاتنی جماعات متعدد ہ نہ ہوں گی جن کی اخبار پریقین شرعی حاصل ہو بلکہ عامہ بلاد میں صرف دو ایک ہی تار گھر ہوتے اور صدر ڈاک خانہ توایک ہی ہوتا ہےا گرچہ بڑے شہر میں تقسیم کے لیے دو حیار برانچ اور بھی ہوں ، بہر حال یہ خط باتار ہم کو تو معدود ہی شخصوں کے ذریعہ سے ملیں گے پھر استفاضے سے کیاعلاقہ ہُوا، کیاا گرزیدآ کر کہہ دے کہ فلال جگہ لا کھآ دمیوں نے جاند دیکھا توبیہ خبر <sup>مستفیض</sup>

<sup>1</sup> مدایه باب کتاب القاضی الی القاضی مطبع یوسفی ککھنؤ ۱۳۹/۳

فتاۋىرضويّه جلددېم

كملائك محول ولاقوة الابالله العلى العظيمر

پنجم جنتر پول کا بیان: کہ فلال دن پہلی ہے، اول بعض علائے شافعیہ و بعض معتزلہ وغیر ہم کا خیال اس طرف گیا تھا کہ مسلمان عادل منجموں کا قول اس بارے میں معتبر ہو سکتا ہے اور بعض نے قید لگائی تھی کہ جب اُن کی ایک جماعت کثیر یک زبان بیان کرے کہ فلال مہننے کی بیکم فلال روز ہے تو مقبول ہونے کے قابل ہے اگر چہ واجب العمل کسی کے نزدیک نہیں، مگر ہمارے ائمہ کرام اور جمہور محققین اعلام اسے اصلاً تسلیم نہیں فرماتے اور اس پر عمل جائز ہی نہیں رکھتے اور یہی حق ہے کہ حضور پُر نور سیّد عالم صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم صحیح حدیث میں یہاں قولِ منجمین سے قطع نظر وعدم لحاظ کی تصر سے فرما چے، پھراب اُس پر عمل کا کیا محل۔ در مخار میں ہے:

صحیح مذہب کے مطابق اہلِ توقیت کا قول معتبر نہیں اگر چہ وُہ عادل ہو۔(ت)

لاعبرة بقول الموقتين ولوعدولا على المذهب-1

ر دالمحتار میں ہے:

بلکہ معراج میں ہے کہ اہل توقیت کا قول بالاجماع معتبر نہیں اور منجمین کے لیے جائز نہیں کہ وُہ اپنے حساب پر عمل پیرا

بل فى المعراج لا يعتبر قولهم بالاجماع ولا يجوز للمنجم ان يعمل بحساب نفسه - 2

جب متجمین مسلمین ثقات عدول کے بیان کا بیہ حال توآ جکل کی جنتر یوں جو عمومًا ہنود وغیر ہم کفار شائع کرتے ہیں یا بعض نیچری نام کے مسلمان یا بعض مسلمان ہی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔ نام کے مسلمان یا بعض مسلمان ہیں، تووُہ بھی انہی ہندوانی جنتر یوں کی پیروی سے، کیا قابلِ النفات ہو سکتی ہیں؟ فقیر نے ہیں '' برس سے بڑی بڑی نامی جنتریاں دیکھیں، اول مصرانی ہیئت ہی ناقص و مختل ہے پھر ان جنتری سازوں کو اس کی بھی پُوری تمیز نہیں، تقویماتِ کو اکب میں وہ وہ سخت فاحش غلطیاں دیکھنے میں آئیں جن میں کوئی سمجھ دار بچہ بھی نہ پڑتا پھر یہ کیا اور ان کی جنتری کہا، اور ان کی دوج اور پروائی کسے پروا!

عشم قیاسات و قرائن: مثلاً چاند بڑا تھاروش تھادیر تک رہاتو ضرور کل کا تھا، آج بیٹھ کر نکلاتو ضرور پندر ھویں ہے، اٹھا ئیسویں کو نظر آیا تھا مہینہ تئیں کا ہوگا، اٹھا ئیسویں کو بہت دیکھا نظر نہ آیا مہینہ انتیس کا ہوگا۔ یہ قیاسات تو حسابات کی وقعت بھی نہیں رکھتے، پھران پر عمل محض جہل وزلل۔ حدیث میں ہے حضور پر نور سیّد عالم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

Page 432 of 836

<sup>1</sup> در مختار کتاب الصّوم مطبع مجتبائی د ہلی ۱۸۸۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الصوم مصطفى البابي مصر ٢/٠٠١

قُربِ قیامت کی علامات سے ہے کہ ہلال پُھولے ہوتے نکلیں گے۔ یعنی دیکنے میں بڑے معلوم ہوں گے۔ (اسے طبرانی نے المعجم الکبیر میں حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ت)

من اقتراب الساعة انتفاخ الاهلة ارواه الطبراني في الكبير عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه الله تعالى الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى الله تعال

دوسرى حديث ميس برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات مين:

علاماتِ قیامت سے ہے کہ چاند بے تکلف نظر آئے گا کہا جائیگا دو۲رات کا ہے (اسے طبر انی نے اوسط میں حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ت)

من اقتراب الساعة ان يرى الهلال قبلا ويقال هو لليلتين - 2 رواه في الاوسط عن انس رضي الله تعالى عنه -

سیح مسلم شریف میں ابوالبختری سعید بن فیروز سے ہے:

ہم عمرے کو چلے جب بطن نحلہ میں اُٹرے ہلال دیکھا، کوئی
بولا تین رات کا ہے، کسی نے کہادو ۲رات کا، عبدالله بن
عباس رضی الله تعالی عنہما سے ملے اُن سے عرض کی کہ ہم
نے ہلال دیکھا، کوئی کہتا ہے تین شب کامدار ہے کوئی دوشب
کا۔ فرمایا: تم نے کس رات دیکھا؟ ہم نے کہا فلال شب۔ کہا
رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس کامدار رؤیت پر
رکھا ہے تو وُواسی رات کا ہے جس رات نظر آیا۔

قال خرجنا للعبرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال تراء ينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال الى ليلة رأيتموه قال قلنا ليلة كذا وكذا، فقال ان رسول الله عليه وسلم مده للرؤية فهو لليلة رأيتموهـ 3

ہفتم پچھ استقرائی پچھ اختراعی قاعدے: مثلاً رجب کی چوتھی رمضان کی پہلی ہوگی۔ رمضان کی پہلی ذی الحجہ کی دسویں ہوگ۔ اگلے رمضان کی پانچویں اس رمضان کی پہلی ہوگی۔ چار مہینے برابر تمیں تمیں کے ہوچکے ہیں یہ ضرور انتیس کا، تمین پے در پے انتیس کے ہُوئے ہیں یہ ضرور تمیں کا ہوگا۔ ان کا جواب اسی قدر میں ہے: مَّا ٱنْدَنَ اللَّهُ بِهَامِنْ سُلْطِن ﷺ (حق سجانہ نے ان باتوں پر کوئی دلیل نہ اتاری۔) وجیزامام کردری میں ہے:

<sup>1</sup> المعجم الكبير للطبراني حديث ۴۵۱ مالمكتبة الفيصليه بيروت ۲۴۴/۱۰

<sup>2</sup> كنزالعمال بحواله طبرانی اوسط، حدیث ۵ ۲۸۴۷\_مؤسسة الرسالة بیر وت، ۲۲۰/۱۴

<sup>3</sup> صحیح مسلم باب بیان اند لااعتبار یکره الهلال وصغره قدیمی کتب خانه کراچی ۳۴۸/۱

<sup>4</sup> القرآن ۱۲/۰۳

رمضان کا مہینہ جمعرات کو شروع ہُوا تو یوم خمیس کو قربانی جائز نہ ہو گی جب تک اس بات کا ثبوت نہ ہوجائے کہ یہ قربانی کا دن ہے، اور جو حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ روزے کا پہلا دن عید کا دن ہوتا ہے، یہ شریعت کا قاعدہ کلیہ نہیں بلکہ اس سال اتفاقاً ایسا ہوجانے کا بیان ہے۔ اسی طرح جو رجب کا چوتھادن ہے لازم نہیں وہ رمضان کا پہلا دن ہو ہاں کبھی ایسا اتفاقاً ہوجاتا ہے (ت)

شهر رمضان جاء يوم الخميس لايضى ايضا في يوم الخميس مألم يتحقق انه يوم النحر،وما نقل عن على رضى الله تعالى عنه ان يوم اول الصوم يوم النحر ليس بتشريع كلى بل اخبار عن اتفاق في هذه السنة وكذاما هو الرابع من رجب لايلزم ان يكون غرة رمضان بل قد يتفق - أ

# خزانة المفتين ميں فقاوی کبری سے ہے:

یہ جو مروی ہے کہ تمھاری عید کا دن تمہارے روزے کا دن ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ معین سال میں ایباواقعہ ہوا تھا کیونکہ رمضان کے پہلے دن سے لے کر ذوالحجہ کے پہلے دن ک تین ماہ ہوتے تو یوم نحر اور یوم صوم میں موافقت نہیں ہوسکتی مگر اس صورت میں کہ جب ان تین ماہ میں سے دو کامل ہوں اور ایک ناقص، اب اگر تینوں ماہ کامل ہوتے ہیں تو ہیں تواس سے تأثر ہوگا اور اگر تین یا دو ناقص ہوجاتے ہیں تو پھر اس پر تقدم ہوگا لہذا اس پر اعتماد درست نہیں۔ (ت)

مأيروى ان يوم نحركم يوم صومكم كان وقع ذلك العام بعينه دون الابدلان من اول يوم رمضان الى غرة ذى الحجة ثلاثة اشهر فلا يوافق يوم النحر يوم الصوم الاان يتم شهر ان من الثلثة وينقص الواحد فأذا تمت الشهور الثلثة تتأخر عنه واذاا نقصت الشهور الثلثة اوشهران تقدم عليه فلا يصح الاعتماد على هذا \_ 2

يه كلام اجمالي بقدر كفايت به اور ان احكام كي تفصيل تام رسائل و مسائل فقير مين به وبالله التو فيق، والله تعالى

مسله ۲۰۰۳: از پلی بھیت مسئولہ عبد الجلیل سوداگر ساصفر المظفر ۱۳۳۳ھ جناب مولاناصاحب مکرم دام اکرامکم بعد ہدیہ سلام سنّت الاسلام کے گزارش یہ ہے کہ اس مرتبہ

Page 434 of 836

<sup>1</sup> فمّالى بزازىيە على حاشيە فمّالى ہندىيە كتاب الصوم الفصل الاول نورانى كتب خاند پشاور ٩٢/٣ 2 خزانة المفتىين ، كتاب الصوم ، قلمى نسخه ، ١٠/١

رمضان المبارک کے چاند میں اختلاف ہو کر عیدالفطر میں اکثر انقاق ہوگیا ہے، چنانچہ بریلی میں بھی جعہ کی عید ہوئی، سناگیا ہے کہ آپ نے پنجشنبہ کی شام کو بعد مغرب ارشاد فرمایا تھا کہ چونکہ آج • سرمضان المبارک ہے اس وجہ سے ہم تراوت نہیں پڑھیں گے اور کل سے بروز جعہ روزہ نہیں رکھیں گے لیکن دوسروں کو حکم نہیں دیتے ہیں، بعد کو شہاد توں سے چاند رمضان کا منگل کے دن ثابت ہو کر پنجشنبہ کو • سرمضان قرار پائی اور جمعہ کو عید ہُوئی، کارڈ ثانی پر جلد تحریر فرمائے کہ آپ کا یقین مردوں کی باتوں پر تھا یا ذریعہ اطمینان کوئی اور تھا اور شہاد تیں مصر سے آئے ہُوئے لوگوں کی ہیں یا ہندوستان سے کس مقام سے تحقیق ہواس لیے تقدیق کیا جاتا ہے کہ آئندہ کو کام آئے۔بینو اتو جروا

#### الجواب:

یہاں نہ منگل کوہلال رمضان دکھائی دیانہ پنجشنبہ کوہلالِ عید، ابر تھااور بہت گہرا، شبِ جمعہ میں میں نے تراو تک پڑھیں اور صبح روزہ کی نیت کی تھی کہ دفعة مصر سے کچھ لوگوں کے آنے کی خبر سُنی جنہوں نے وہاں ہلالِ رمضان منگل کی شام کو دیکھا تھاؤہ بُلائے گئے اور اُنہوں نے شہاد تیں دیں اور پوری تنقیح کی گئی اور رات کے ایک بیج صبح عید کا حکم دیا گیااور اُسی وقت سے شہر وشہر مُنہیں ہو سکتا تھا، کُسنہ واطرافِ شہر میں اعلان کیا گیا، بُوں یہاں جمعہ کی عید ہُوئی ورنہ افوا ہیں تو پہلے سے سُنی جاتی تھیں جن پر حکم نہیں ہو سکتا تھا، والله تعالی اعلیم

مسكله ۲۰۵: از منڈی افریقه مسئوله جاجی عبدالله جاجی بیقوب ۲۴ محرم ۱۳۳۱ ج

منڈی شہر میں سب آدمی مذہب شافعی ہیں اور حنفی مذہب والے ہم چند آدمی ہیں، اب یہاں پر روزے ۲۹ ہُوئے، ۳۰ کی رات کو ابر بہت ہونے کے سبب سے چاند دیکھنے میں نہیں آیا لیکن بعد نماز مغرب کے تین شہر وں سے ٹیلی گراف آئے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے شوال کا، اور کل عید ہے، لیکن یہاں کے قاضی صاحب نے ٹیلی گراف کی خبر کو قبول نہ کیا اور تراو آئی کی نماز پڑھی اور پڑھائی اور روزہ بھی سب سے رکھایا، لیکن جب سورج طلوع ہوا، بعد دو اساعت کے منڈی شہر کے آس پاس کے باغیجوں سے آدمی آئانہوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند دیکھا، تب قاضی صاحب نے شاہدوں سے گواہی لے کر روزہ کھو لنے کا حکم دیا، تب تمام آدمیوں نے روزہ توڑد یا اور خود بھی قاضی صاحب نے روزہ توڑ دیا، اُس دن بہت دیر ہونے کے سبب سے عید کی نماز شہیں پڑھی گئی دُوسرے دن عید کی نماز ہُوئی، اب ہم کو دُوسرے آدمی کہتے ہیں کہ ہم کو ایک روزہ قضا کرنا چاہئے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کہا ہم کو ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا؟

#### الجواب:

تار برقیوں پر کمہ قاضی نے اعتبار نہ کیا بہت صواب کیا، ایسا ہی چاہئے تھا، دربارہ ہلال خط یا تار کا پچھ اعتبار نہیں، صبح کو جو چند شہاد تیں گزریں وہ لوگ اگر ثقة اور ہلال عید میں قابل شہادت تھے اور اتنے فاصلہ پر تھے فتاؤىرضويّه

کہ رات کو آکر گواہی نہ دے سکتے تھے تو اُن کی گواہی مان کر روزہ کھولنے کا حکم دینا بھی صحیح ہے اور اُس روزہ کی قضانہیں کہ ثبوتِ شرعی سے ثابت ہو گیا کہ وہ روزِ عید تھانہ کہ روزہ رمضان کا۔والله تعالی اعلیہ

مسکلہ ۲۰۷: کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ شہرت واستفاضہ جو در بارہ ہلال شرعًا معتبر ہے اُس کے کیا معنی ہیں؟ اور مجر دشیوع واشتہار خبر کافی ہے یانہیں؟ بیپنو اتو جروا

الجواب:

اصل یہ ہے کہ مدارِ کارحقیقةً رؤیت پر ہے وہس،

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: چاند دیکھنے پر روزه رکھواور چاند دیکھنے پر عید کرو۔اسے بخاری، مسلم اور دیگر محدثین نے روایت کیا، اور بیہ حدیث مشہور و معروف سے (ت) قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطر والرؤيته الخرجه الشيخان و غيرهما والحديث مشهور مستفيض

اور رؤیت کا ثبوت شہادت سے منوط فان البینة کاسمها مبینة (کیونکہ بینہ (گواہ) اپنے نام کی طرح واضح کرنیوالے ہیں۔ت) اور شہادت کی حلّت رؤیت سے مربوط اذلاشهادة الاعن شهود (کیونکہ شہادت معائنه کرنیوالوں کے بغیر نہیں ہوتی۔ت) شہادت علی الشهادت علی القضاء مقبول ہوتی ہے اُن کی وجہ قبول یہی ہے کہ وُہ مثبت شہادت معائنہ ہیں،

پہلی صورت تو واضح ہے، رہی دُوسری تو وہ اس لیے کہ حکم شہادت کی بنا پر ہی ہوسکتا ہے اور مثبت کو ثابت کرنے والا مثبت ہی ہوتا ہے(ت)

اماً الاولى فظاهر واماالاخرى فلانه لاحكم الاعن شهادة ومثبت المثبت مثبت

توم وُہ گواہ کہ ان امور سے خالی ہو زنہار قابل قبول نہیں، مثلاً ایک جماعت ثقات عدول یُوں گواہی دے کہ فلاں جگہ چاند ہُوا یا فلاں دن اُس شہر والوں نے روزہ رکھا یا آج اُن کے حساب سے فلاں تاریخ ہے ہر گزنہ مانیں گے یہاں تک کہ جو اس پر عمل کرے گا تنابگار ہوگا کہ بید نہ شہادت رؤیت ہے، نہ شہادت علی الشادت، نہ شہادت علی القصنا، بلکہ مجر د حکایت ہے جو کسی طرح حجت نہیں۔ فتح القدیر و فناوی علمگیریہ میں ہے:

تاخیر سے چاند دیکھنے والوں پر روزہ تب لازم ہوگا

انمايلزم الصوم على متأخرى الرؤية

<sup>1</sup> صحیح بخاری باب اذارایتم السلال فصوموا قدیمی کتب خانه کراچی ۲۵۶/۱

تاخیر سے چاند دیکھنے والوں پر روزہ تب لازم ہوگاجب ان کے ہاں چاند کا ثبوت بطریق موجب شرعی ہو حتی کہ اگر کسی جماعت نے گواہی وی کہ فلاں اہل شہر نے تم سے پہلے ایک دن چاند دیکھا اور انہوں نے روزہ رکھا ہے اور یہ دن ان کے حساب سے تیسوال بنتا ہے، لیکن انہوں نے چاند نہیں دیکھا تو ان کے لیے آئندہ کل عید جائز نہیں اور نہ ہی اس رات کی وُہ تراوی ترک کر سکتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے چاند کے دیکھنے پر گواہی نہیں دی اور نہ غیر کے چاند دیکھنے کی گواہی پر گواہی دی گواہی بہیں کے انہوں نے دُوسروں کی روئیت کو حکایت کیا ہے (ت)

اذا ثبت عندهمرؤية اولئك بطريق موجب حتى لو شهد جماعة ان اهل بلدة كذا رأوا هلال رمضان قبلكم بيوم فصامواوهذا اليوم ثلثون بحسابهم ولم يرهؤلاء الهلال لايباح فطر غد ولا ترك التراويح في هذه الليلة لانهم لهم يشهد وابالرؤية ولا على شهادة غيرهم وانها حكوارؤية غيرهم الم

ہاں اگر رؤیت شہر دیگر کی خبر اُس حدِ شہرت واستفاضہ کو پہنچے جو باعثِ ثبوت رؤیت یقینی و محقق ہو جائے تو صحیح بیہ ہے کہ اعتبار کریں گے ،ر دالمحتار میں ہے :

ذخیرہ میں ہے کہ سمس الائمہ حلوانی نے کہا ہمارے احناف کا صحیح مذہب یہی ہے کہ جب دوسرے شہر میں خبر مشہور و محقق ہوتو تب ان پر اس شہر کا حکم لازم ہوگااھ شر نبلالیہ میں المغنی کے حوالے سے اسی طرح ہے۔ (ت)

فى الذخيرة قال شبس الاثبة الحلوانى الصحيح من مذهب اصحابنا ان الخبر اذا استفاض وتحقق فيما بين اهل البلدة الاخرى يلزمهم حكم هذه البلدة اهومثله فى الشرنبلالية عن المغنى۔ 2

مگر حاشا مجر دشیوع و شهرت کافی نہیں کہ صدہا خبریں خصوصًا آج کل الی اڑتی ہیں جن کاتمام شہر میں چر چا ہوتا ہے، پھر تجربہ گواہ ہے کہ بعد تنقیح محض بے اصل نکلتی ہیں انہیں افواہ کہتے ہیں، نہ استفاضہ شرعیہ، وللذاعلاء تصر کے فرماتے ہیں کہ ایسا چر چا محض نامعتبر جب تک ثبوت شرعی نہ ہو، اختیار شرح مختار میں یوم الشک کی نسبت لکھا:

وہ یہ ہے کہ لوگوں میں رؤیت کاچر چا ہومگر ثبوت نہ ہو۔(ت)

ذلك بأن يتحدث الناس بالرؤية ولا تثبت ـ 3

<sup>1</sup> فتح القدير فصل في رؤية الملال مكتبه نوريه رضويه سكهر ٢٣٣/٢ فقاؤى مهندية الباب الثاني في رؤية الملال نوراني كتب خانه بيثاور ١٩٩/١

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۱۰۲/۲

<sup>3</sup> الاختيار لتعليل المختار كتاب الصوم مصطفىٰ البابي مصر ١٠٠٠١

واقعی ایسی خبروں کی ظاہری شوکت عام لوگوں کو دھوکا دیتی ہے مگر تفتیش کے بعد کھاتا ہے کہ حقیقت امر کیا ہے یاان کی ٹھیک سند منتہی تک ملتی ہی نہیں، جس سے پُوچھے ئنا، کہے گا، بعض اپنے مخبر کا نام بھی بتائیں اُن مخبر سے پُوچھے وہ سُنا کہہ کر چُپ سند منتہی تک ملتی ہی نہیں، جس سے پُوچھے سُنا، کہے گا، بعض اپنے مخبر کا نام بھی بتائیں اُن مخبر مسافر معقول صورت ملے، کہتے تھے فلال شہر میں لوگوں نے دیکھا ہمارافلاں قریب اُس شہر بعید سے آیا بیان کیا وہاں مزاروں نے دیکھا، مزاروں کا لفظ تو بیشک ہے مگر یہ نہ دیکھا کہ منقول عنہم میں میں ہے یا ناقل میں، غرض ایسی افواہ و حکایات شرعًا قابلِ النفات بھی نہیں، نہ ان کی بنا پر کوئی حکم نابت ہو، ولہذاامام شمس الائمہ وذخیرہ و مغنی وامداد کاار شاد سُن چکے کہ ہمارے ائمہ نے صرف استفاضہ واشتہار کافی نہ جانا بلالکہ اُس کے ساتھ شخیق ہوجانے کی قید زیادہ فرمائی۔علامہ عبدالغنی نابلسی حدیقہ ندیہ میں فرماتے ہیں:

کسی خبر کو لوگوں میں سے بعض کا بعض سے تواتر نقل کرنا ممنوع ہے کیونکہ اس سلسلہ میں ان میں سے ہر ایک کی نسبت طن، وہم اور تخمین کی ہے، اور خبر کا ایک دوسرے سے اس طرح مشہور ہونا کہ اگر ان میں سے ہرایک سے بُوچھا جائے کہ تُونے دیکھا ہے اور مشاہدہ کیا ہے تو وُہ کہے گامیں نے مشاہدہ تو نہیں کیا ہاں سُنا ہے، اور جو کہے میں نے مشاہدہ کیا ہے تو اس کا حال معلوم کیا جائے گا تو اسے علاماتِ ظنیہ اور اماراتِ وہمیہ اور ظنیات کو سند بنائے ہوئے پائیگا اور اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے کہ تو غور و تلاش کرے تو وُہ خبر جس کو تُومتواتر پر ایسا ہوتا ہے کہ تو غور و تلاش کرے تو وُہ خبر ہوتی ہے الح متند گمان کررہا تھاوہ اصل میں ایک یا دو اکی خبر ہوتی ہے الح انہوں نے جو کہا خوب کہا الله تعالی ان پر رحمتیں نازل فیا ایک دی۔

اما خبر التواتر من الناس لبعضهم بعضابذلك فهو ممنوع لاسناد الكل فيه الى الظن والتوهم والتخمين واستفاضة الخبر من بعضهم لبعض بحيث لوسألت كل واحدمنهم عن رؤية ذلك و معاينته لقال لم اعاينه وانها سبعت، ومن قال عاينته تستكشف عن حاله فتراه مستنداالى ظنون وامارات وهمية وعلامات ظنية و ربما اذا تأملت وتفحصت وجدت خبرذلك التواتر الذى تزعمه كله مستند افى الاصل الى خبرواحد او اثنين الى اخرماافادواجاد رحمه الله تعالى۔

اور بہ زعم ہم کو تو یقین ہو گیا صحیح نہیں، یقین وُہ ہے جو جحت ِشر عیہ سے ناشئی ہو، یُوں توایک جماعت ثقات عدول کی وقعت ان چند مجہولوں پاسا قطوں یا تار وخطوط کی اوہام وضبوط سے کیا کم تھی، انصاف کیجئے تو بدر جہاز الدُتھے

Page 439 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الحديقة الندية الصنف التاسع تتمة الاصناف التسعة مكتبه نوريه رضويه فيصل آباد ٥٢١/٢ .

پھر کیوں علائے دین نے اسکی بے اعتباری کی تصریح فرمائی،

جیساکہ ہندیہ اور فتے کے حوالے سے گزر چکا ، اسی طرح بر الرائق، در مختار، مجمع الانہر اور دیگر کتبِ معتمدہ میں ہے۔(ت)

كمامرنقله عن الهندية والفتح ونحوة في البحر الرائق والدرالمختار ومجمع الانهر وغيرها من الاسفار

بلالکہ وہ استفاضہ جو شرعًا معتبر ہے اُس کے معنی یہ ہیں کہ اُس شہر سے گروہ کے گروہ متعدد جماعتیں آئیں اور سب بالاتفاق یک زبان بیان کریں کہ وہاں فلاں شب چاند دیچ کرلو گوں نے روزہ رکھا یہاں تک کہ اُن کی خبر پریفتین شرعی حاصل ہو۔ردالمحتار میں ہے:

شخر رحمتی نے فرمایا: شہرت کامفہوم ہے ہے کہ اس شہر سے متعدد جماعتیں آئیں اور تمام اس بات کی اطلاع دیں کہ وہاں کے لوگوں نے چاند دیکھ کر روزہ رکھا ہے محض ایبی افواہ سے نہیں جس کے پھیلانے والا معلوم نہ ہو، جبیبا کہ بعض او قات بہت سی باتیں شہر میں پھیل جاتی ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانے ہوتے کہ انہیں کس نے پھیلایا ہے، جبیبا کہ حدیث میں وارد ہے کہ آخری زمانے میں شیطان لوگوں کے در میان آکر بیٹے گااور وہ کچھ گفتگو کرے گاتو لوگ وہ گفتگو بیان تو کریں گے مگر کہیں گے ہمیں علم نہیں کہ یہ بات کس نے کی ہے، ایبی بات تو قابلِ ساعت ہی نہیں ہوتی چہ جائیکہ اس سے حکم ثابت ہواھ (میں کہتا ہوں) یہ کلام نہایت ہی خوبصورت ہے اور و ذخیرہ کا یہ قول کہ "جب خبر مشہور و محقق ہوتو تب لازم ہے در خبر مشہور و محقق ہوتو تب لازم ہے در خبر مشہور و محقق ہوتو تب لازم ہے در خبر مشہور و محقق ہوتو تب لازم ہے در خبر مشہور و محقق ہوتو تب لازم ہے در خبر مشہور و محقق ہوتو تب لازم ہے در خبر مشہور ہوتا " بھی اسی کی طرف اشارہ در باہے۔ (ت)

قال الرحمتي معنى الاستفاضة ان تاتي من تلك البلدة جماعات متعددون كل منهم يخبر عن اهل تلك البلدة انهم صامواعن رؤية لامجرد الشيوع من غيرعلم بمن اشاعه كما قد تشيع اخبار يتحدث بهاسائر اهل البلدة ولا يعلم من اشاعها كما وردان في اخرالزمان يجلس الشيطان بين الجماعة فيتكلم بالكلمة فيتحدثون بها ويقولون لاندري من قالها فمثل هذالا ينبغي ان يسمع فضلا من ان يثبت به حكم اه (قلت) وهو كلام حسن ويشيراليه قول الذخيرة اذا استفاض وتحقق فأن التحقق لا يوجد بمجرد الشيوع. الشيوع. الشيوع. الشيوع. الشيوع.

اسی میں ہے:

<sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۱۰۲/۲

فتاؤىرضويّه جلدديم

اس بات پر گواہی کہ فلاں اہل شہ نے جاند دیکھ کر روزہ رکھا ہے چونکہ مفیدیقین نہیں اس لیے گواہی مقبول نہیں، البتہ اس صورت میں جب قاضی کے فیصلہ ہو یاغیر کی گواہی پر گواہ ہوں تاکہ یہ شہادت معتبرہ قرار پائے تو مفیدیقین ہے ورنہ یہ محض خبر ہو گی بخلاف استفاضہ، کیونکہ وہ مفید یقین ہوتی ہ،والله تعالی اعلم (ت)

الشهادة بأن اهل البلدة رأو االهلال وصامو الانها لا تفيد اليقين فلذالم تقبل الااذا كانت على الحكم اوعلى شهادة غيرهم لتكون شهادة معتبرة والافهى مجرد اخبار بخلاف الاسفاضة فانها تفس البقين \_ أوالله تعالى اعلم

از بېرائج چوک بازار مرسله حافظ محمد شفيع صاحب ۲۲ماه مبارک ۱۳۳۳ه مسكله ٢٠٧:

رمضان شریف کا جاند غبار یا ابر ہونے کی حالت میں صرف ایک شخص نے دیکھااور قاضی نے اُس پر فتوی جاند ہونے کا دے دیا اب کیاغرہ شوال اُس سے تنس دن پُورے ہوجانے پر ثابت ہوجائے گا گوجاند بوجہ غبار باابر کے اُس رات کو نظر نہ آئے بااییا ایک سے زائد عادل گواہ ہونے پر کیا جاسکتا ہے، پینوا تو جروا۔

جبه ہلال ماہ مبارک بوجہ غبار ایک کی شہادت سے مان کر ۳۰ر وزیر بُورے کئے اور ہلال شوال بوجہ ابر نظرنہ آیا توضیح مہ ہے۔ کہ بالاتفاق اس صورت میں عید کرلی جائے، ہاں اگر تنیں ۳۰ روزوں کے بعد مطلع صاف ہُوااور عید کا جاند نظر نہ آئے اور رمضان کا جاند شاہد واحد کے قول پر مانا تھا تو راجح یہ ہے کہ عید نہ کرس گے اورا گر دو ' عادلوں کی گواہی سے روزے رکھے تھے تو قول ارجح پر • سرمحے بعد عید کرلیں گے اگر مطلع صاف ہواور ہلال نظر نہ آئے ، در مخار میں ہے :

ان كانت ليلة الحادي والثلثين متغيمة وكذا لوكان لشروع كئے تھے تو ٣٠روزوں كے بعد عيد جائز ہوتی ہے (اتفاقاً ا گراکتیسویں رات ابر آلود ہو اور اگر مطلع صاف ہو پھر بھی درابہ، خلاصہ اور بزاز یہ کی تقیج کے مطابق یہی حکم ہے اور

بعد صوم ثلثین بقول عدلین حل الفطر $^2$  (اتفاقاً وو عاول آومیوں کی گواہی پر رمضان کے روزے رکھنے مصحية على مأصححه في الدراية والخلاصة و البزازية وفي الفيض الفتوي

<sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الصوم مصطفى الباني مصر ۱۰۲-۰۳/۲

<sup>2</sup> در مختار کتاب الصوم قبیل مایفسد الصوم مطبع مجتسائی دبلی ۱۴۹/۱

فتاؤىرضويّه جلدديم

میں ہے کہ فتوی اسی قول پر ہے ک عیدالفطر جائز ہو گی اھ شامی)اوا گرایک عادل کے قول پرانہوں نے روزہ ر کھنا شر وع کما تھا توضیح مذہب پر عبید کرنا درست نہیں، مصنف نے اسی طرح اسے ذکر کیا ہے لیکن ابن کمال نے ذخیرہ سے یہ نقل کیا ہے کہ اگر جاند رات مطلع ابر آلود ہوتو بالاتفاق عید جائز ہے، زیلعی میں ہے کہ مشابہ پالحق یہ ہے کہ اگر مطلع ابر آلود ہوتو عید جائز، ورنہ جائز نہیں اھ اس کی تفصیل روالمحتار اور اس ير ہمارے حواشي ميں ہے، والله تعالى اعلم (ت)

على حل الفطر اه أشامي) ولوصاموايقول عدل لا يحل على المنهب كذاذكر لا المصنف لكن قول الفطر حل اتفاقاً وفي الزيلعي الإشبه إن غير حل والالا اه 2وتنقيحه في ردالبحتار وماعلقنا عليه، والله تعالى اعلمه

از افضل گڑھ ضلع بجنور مرسله پوسف خال وغیر ه ۲۲ رمضان ۳۳۳ اھ

کیافرماتے ہیں علائے دین مسّلہ بذامیں کہ جاند شعبان کاا کثر جگہ دیکھااور بہت سے آ دمیوں نے نہیں دیکھامثلًا قصبہ افضل گڑھ میں تخمیناً پندرہ بیں آدمی اقراری چاند دیکھنے یک شنبہ کے ہیں باقی تمام قصبہ خلاف ہے لینی باقی نے نہیں دیکھا، اب رمضان شریف میں ابر محیط رہائسی بنایر ۳۰ یوم یُورے کرکے روزہ مر دوفریق نے رکھا، تھوڑے فریق نے ایک یوم پیشتر اور زیادہ فریق نے ایک روز بعد رکھا، اب عید قریب آگئی اگر ابر محیط ہواتو عید فریق اوّل و دوم کو ایک ساتھ کرنا چاہئے یا علیحدہ علیحدہ یورے روزے کرمے کرنا چاہئے حالانکہ ہر فرایق اپنے اپنے روزے پُورے ۳۰ کرے گا، اگر دونوں اتفاق سے عید کرتے ہیں توایک فرلق کے روزے ۲۰ ہوتے ہیں دوسرے کے ۱۳ ہوتے ہیں، ایس حالت میں کیا کرنا چاہئے؟ بینو اتو جروا

ا گراُس کم فریق میں دو'مر دیاایک مر ددو' عورتیں ثقتہ عادل شرعی جونہ کسی کبیرہ کے مرتکب ہیں نہ صغیرہ پر مُصر، نہ خفیف الحركات، اور انہوں نے ملال شعبان شام يك شنبه كو ديھ كر وہاں اگر كوئى عالم فقيہ سنى المذہب دين دار ہے اس كے حضور بلفظ اشهد یعنی میں گواہی دیتا ہُوں کہہ کر گواہی دی، یا وہاں ایسا کوئی عالم نہ تھا تو مسلمانوں کو اپنی رؤیت کی خبر دی اور وہاں شام کیشنبہ ماتو مطلع صاف نہ تھا بالو گوں نے جاند دیکھنے کی کوشش نہ کی ما کی توبے وقت کی، ماان دیکھنے والوں نے جہاں سے دیکھا جگہہ بلالنديرياآ بادى سے باہر تھى توان صورتوں ميں

<sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الصوم مصطفى الباني مصر ۲-۰۳/۲

<sup>2</sup> در مخار كتاب الصوم قبيل مايفسد الصوم مطبع مجتبائي د بلي ا/١٣٩

فتاؤىرضويّه جلدديم

شر طوں سے یکم شعبان روز دو شنبہ کی ثابت ہو گئی اور اُس کی بناپر بھز ورت حہار شنبہ کاپہلا روزہ ہوا، جنہوں نے نہ ر کھااُس کی قضار کھیں، پھر پنجشنبہ آئندہ کور مضان کے ۲۰۴۰ و کر بھز ورت جمعہ کی عید ہو گی، دونوں فریق بالاتفاق جمعہ کی عید کرینگے، ایک کے ۳۰ سروزے ایک کے ۲۹ ہوں گے، ۲۹ والے ایک قضار کھیں گے، اور اگر اُس فریق میں دو 'گواہ بھی عادل نہیں یاانہوں نے اس صفت والے عالم کے سامنے لفظ اشبھ بمعنی مذکور شہادت نہ دی، ما مطلع صاف تھااور عام لو گوں نے وقت پر جاند دیکھنے کی کافی کوشش کی اور نظرنه آیااوران لو گوں میں کوئی خصوصیت مثل بلندی مقام یابیر ون آیادی کی نه تھی توان صور توں میں دو شنبہ کی کم شعبان ثابت نہ بُو کی اور یہ بعض کہ دکھنا بیان کرتے ہیں غلط کتے ہیں ان کو دھوکا بُوا (اور نظر واقع سے بھی یمی معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ اس دن حال ہلال عادةً قابل رؤیت نہ تھا) لہذا شعبان کی ۲۰۰۰ جہار شنبہ کوہُوئی، اوریکم ماہ مبارک پنجشنہ سے ہو کر پنجشنہ ۲۹ کوا گرابر رہے جمعہ کی ۳۰ ہو گیاور اس کم فرلق کو بھی جائز نہ ہوگا کہ اپنے زعم کی بنایر جمعہ کی عید کرلے بلالکہ ان پر بھی روزہ رکھنا واجب ہوگا، عام کے • ۳ ہوگے اور ان کے • ۳ ہی ہوںگے، پہلا روزہ جہار شنبہ کار مضان میں محسوب نہ ہوگاا گر چہ ان پر اپنی رؤیت عین کے سبب اُس دن بھی روزہ کاحکم تھا، یہ سب اُس صورت میں ہے کہ غرہ رمضان چہار شنبہ کا کسی اور ثبوت شرعی سے ثابت نہ ہوجائے ورنہ آپ ہی جعہ کی عید ہے۔ردالمحتار میں ہے:

کے علاوہ) میں ایسے دو ٔ مر دیاایک مرد دوخواتین کی گواہی قبول کی جائے گی جو عادل، آزاد اور محدود فی القذف نہ ہوں جبیها که بقیه احکام میں ہوتا ہے، بحر میں شرح امام اسبیجانی سے اسی طرح منقول ہے۔ (ت)

بقية الاشهر التسعة (اي ماعدار مضان و العيدين) لها في نوماه (يعني رمضان، عيد الفطر اور عيد الاضخ كے مهينوں لا يقبل فيها الا شهادة رجلين اور رجل وامرأتين عدول احرار غيرمحد ودير، كما في سائر الاحكام،  $^{1}$ بحر عن شرح الامام الاسبيجابي

### در مختار میں ہے:

عيدالفطركے حاندكے ليے عدالت كے علاوہ نصاب شہادت اور لفظ شہادت ( یعنی اشہد ) کا ہو نا بھی ضروری ہے اور وہ ایسا شہر ہو جہاں کوئی حاکم نہ ہوتو ضرورت کے پیش نظرایک ثقہ کے قول پر لوگ روزہ رکھ لیں اور دو<sup>۲</sup> عادل گواہوں کی خبر پر عیدالفط کرلیں۔ (ملحظًا) (ت)

شرط للفطرمع العد الة نصأب الشهادة ولفظ اشهد ولوكانوابيلدة لاحاكم فيهاصاموا بقول ثقة وافطر وا بأخبار عدلين للضرورة 2 (ملخصًا)

<sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الصوم مصطفل البابي مصر ١٠٣/٢ 2 در مختار کتاب الصوم مطبع محتیائی د ہلی ۱۴۸/۱۱

# ر دالمحتار میں بعد عبارت مذکور ہے:

وذكر في المداد انها في الصحو كرمضان والفطر اى فلا بد من الجمع العظيم ولم يعزه لاحد لكن قال الخير الرملي الظاهرانه في الاهلة التسعة لافرق بين الغيم والصحو في قبول الرجلين لفقد العلة الموجبة لاشتراط الكثير وهي توجه الكل طالبين فلو شهدا في الصحو بهلال شعبان وثبت بشروط الثبوت الشرعي ثبت رمضان بعد ثلثين يومامن شعبان وان كان منئذ ضمني اه أمافي الشامي اقول: فأذا ثبت توجه الكل طالبين تحقق المانع فلا يقبل تفرد البعض ما لم يتفر دوا بما يقرب الرؤية لهم دون عامة الناس فكانت شهادتهم مردودة فلا يعبلوا بها حتى في الفطر وردقوله بدليل شرعي صام مطلقا وجوبا وفي الفطر وردقوله بدليل شرعي صام مطلقا وجوبا وفي ردالمحتاروافاد

امداد میں ہے کہ اگر مطلع صاف ہو (تو ہاقی ماہ بھی) رمضان اور عیدالفطر کی طرح ہیں لینی عظیم جماعت کی گواہی ضروری ہے، مگر انہوں نے اس قول کی نسبت کسی کی طرف نہیں کی لیکن خیر الدین رملی نے کہا کہ ظام یہی ہے کہ ماقی مہینوں میں جاند کے معاملہ میں دو 'مر دوں کی گواہی کی مقبولیت کے لیے ابر آلود اور غیر ابر آلود میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہاں وُہ علّت ہی مفقود ہے جو جماعت کثیر کیلئے شرط ہے اور ؤہ ہے سب کا جاند کو تلاش کرنا، پس اگر دو<sup>7</sup>مر دوں نے صاف موسم میں شعبان کے حاند کی گواہی <sup>۔</sup> دی اور شعبان کے تیس دن مکل ہونے پر رمضان کا ثبوت ہوجائے گا اگر جہ صاف موسم میں دو ' شخصوں کی گواہی سے رمضان ثابت نہیں ہو تا کیونکہ اب اس کا ثبوت ضمنًا ہو گااھ (شامی كى عبارت ختم ہوئى) اقول: توجب سب كا جاند تلاش كرنا ثابت ہو جائے تو مانع کا ثبوت ہو گالبذا بعض کی گواہی مقبول نہ ہو گی جب تک یہ بعض، عام لو گوں کے مقابلالہ میں جاند کی رؤیت کے قریب (بلند جگہ ہاآ بادی سے بام ) ہونے میں منفر دنہ ہوں پس ان کی شهادت مر دود ہو گی اور اس پر عمل نہیں کیا جائگا حتی کہ گواہ بھی عمل نہیں کرسکتے جیسا کہ در میں ہے کسی مکلّف نے رمضان اور عیدالفط کا جاند دیکھالیکن اس کا قول دلیل شرعی کی بناپررد کردیا گیا توؤہ وجو یًاروزہ رکھے۔ ر دالمحتار میں ہے خیر رملی نے

ر دالمحتار كتاب الصوم مصطفی البابی مصر ۱۰۳/۲  $^{1}$  در محتار كتاب الصوم مطبع مجتبائی دبلی ۱۴۸/۱  $^{2}$ 

الخير الرملى،انه لوكانواجهاعة وردت شهادتهم لعدام تكامل الجمع العظيم فألحكم فيهم كذلك - تنبيه: لوصام رأى هلال واكمل العدة لم يفطر الامع الامام لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطر كم يوم تفطرون رواه الترمذي وغيره والناس لم يفطر وافي مثل هذا اليوم فوجب ان لايفطر نهراه أهذاماً اخذته تفقها من كلامهم والنزاع واضح كما ترى بتوفيق الله والعلم بالحق عندر بي وهو تعالى اعلم -

ردالمحتار میں ہے خیر رملی نے کہاا گرچاند، ایک جماعت دیکھے لکین عظیم جماعت نہ ہونے کی بناپر ان کی گواہی مستر دکردی گئی توان کا حکم بھی بہی ہے (یعنی دہ روزہ رکھیں)۔(ت) تنبیہ اگرچاند دیکھنے والے نے روزہ رکھااور تمیں روزے مکل کئے تواب وُہ عیدالفطر امام کے ساتھ ہی کرے(نہ کہ آکیلا) کیونکہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے "روزے کا وہ دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہواور عیدکا وہ دن ہے جس میں تم عید کرتے ہو"۔اسے ترمذی اور دیگر محد ثین نے روایت کیا ہے، اور باقی دیگر لوگ اس دن عید نہیں کررہے لہذااس شخص پر واجب ہے کہ وہ عید نہ کرے نہر اصید وہ تفصیل ہے جو بندہ نے فقہاء کے کلام سے سمجھی ہے اور باقی دیگر لوگ اس دن عید اصید وہ تعالیٰ کی توفیق سے اب نزاع بھی واضح ہوگیا جیسا کہ آپ نے اللہ کی توفیق سے اب نزاع بھی واضح ہوگیا جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا، اور حق کا علم میرے رب کے پاس ہے، وھو تعالیٰ پڑھ لیا، اور حق کا علم میرے رب کے پاس ہے، وھو تعالیٰ پڑھ لیا، اور حق کا علم میرے رب کے پاس ہے، وھو تعالیٰ

(۱) عیدیہاں پنجشنبہ کو ہُوئی مگر بھلواری میں سات آ دمیوں کی رؤیت کے مطابق حسب الحکم شاہ بدرالدین صاحب چہار شنبہ کی عید ہُوئی اس کے بارے میں انہوں نے مجھے خط لکھا پھر جب میں بانکی پور گیا تو بطور استفاضہ خبر مجھے بھلواری میں سات آ دمیوں کا چاند دیکھنااور شاہ صاحب کا حکم دینا معلوم ہوا توجب عید چہار شنبہ کی ہُوئی تو ذیقعدہ و ذی الحجہ دونوں مہینوں کے چاند تمیں ہی کے مانے جائیں جب بھی سہ شنبہ کو ذی الحجہ ہوتی ہے مگر اس طریقہ پر ثبوت یہاں سوائے میرے کسی کو نہیں، تو آیا میرے فتوی دینے سے یہاں کے لوگوں کو نمازیڑ ھنا جائز ہوگا خود اسی شہر میں ؤہ خبر بطور استفاضہ آنے کی ضرورت ہے۔

اعلم(ت)

(۲) یوم صومکھ یوم نحر کھ یہ کیسی حدیث ہے اور کس کتاب میں ہے اور کس موقع پر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سے فرمایا تھا یہاں بالا تفاق روز شنبہ کو عیر ہُوئی مگریہاں کے کسی شخص نے نہ عیدکا

Page 445 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۹۸/۲

چاند دیکھانہ ذی قعدہ کا، صرف میرے فتوی و حکم کے مطابق ایسا ہوامیں نے اپنی تسلّی کے لیے یہ سوالات کئے ہیں ،شامی، قاضیحان، سراجیہ ، بحرالرائق، عالمگیریہ ، فتح القدیر ، کافی میں ثبوت نہیں ملا، اس لئے حضور کو تکلیف دی۔ دسوئ جبکل کے علام خاضی کے حکم میں مدن کے انہیں جان اس کے لیر کا کہ اشراب ہے جب کے امراکم جس نیز نہیں کے تاہیں

(۳) آج کل کے علاء قاضی کے حکم میں ہوں گے یا نہیں؟اوراس کے لیے کیا کیاشرط ہے؟ بیہ تمام عالم جس نے درسی کتابیں پڑھ لی ہوں اور درس یاوعظ میں مشغول ہو۔

(۴) نماز عیدالاضخی کے لیے لوگوں کا چاند دیکھنا یا دوسری جگہ کی رؤیت بطریق موجب ثابت ہونا بایں معنی ضرور ہے کہ جب تک نہ ہوگااُن لوگوں پر نماز واجب نہ ہوگی یا باوجو درؤیت عامہ بلاداگر کسی جگہ کے لوگ بوجہ ابر خود نہ دیکھ سکے ، نہ دس دن کے اندر کہیں سے پچھ معلومات لیٹنی بہم پہنچا سکے ، حالا نکہ جس وقت لوگ اس غفلت سے بیدار ہُوئے تواس کا موقع تھا کہ طریق موجب کے ذریعہ ثبوت حاصل کر سکتے تھے ، مگر ایسانہ کیااور باوجو دان سب باتوں کے پھر نماز عیدالاضی اُس دن جو ہر جگہ •اذی الحجہ تھی اور اُن کے حساب سے ۹ تھی یہ نماز ہوگی یا نہیں ؟ اور قربانی جوکی گئی وُہ ٹھیک ہُوئی یا نہیں ؟ بینوا تو جو وا

(۱) یہ گواہی کہ فلاں شہر والوں نے چاند دیکھا مقبول نہیں اگر چہ شاہدایک جماعت ہو کہ بیرنہ شھادۃ علی الرؤیۃ نہ شھادت علی الشھادت۔ فتح القدیر و بحر الرائق وعالمگیر یہ وغیر ہامیں ہے:

اگر لوگوں کی جماعت نے گواہی دی کہ فلاں اہل شہر نے تم سے
ایک دن پہلے رمضان کا چاند دیکھا اور انہوں نے روزہ رکھا اور اُن

کے حساب سے تیسوال دن ہے لیکن ان لوگوں نے چاند نہیں دیکھا
نوآ کندہ کل وہ عیدنہ کریں اور نہ ہی اس رات کی تراوی ترک کریں
کیونکہ اس جماعت نے نہ تو چاند دیکھنے پر گواہی دی اور نہ دو سروں
کی شہادت پر گواہی دی، اُنہوں نے صرف دوسروں کی روئیت کی
حکایت کی ہے۔ (ت)

لوشهد جماعة ان اهل بلدة كذار أواهلال رمضان قبلكم بيوم فصامواوهذااليوم ثلثون بحسابهم ولم يرهؤ لاء الهلال، لا يباح فطر غدولاترك التروايح في هذه الليلة لانهم لم يشهد وابالرؤية ولاعلى شهادة غيرهم وانها حكوارؤية غيرهم.

استفاضہ کے بعد شخقیق معتبر ہے خاص اس شہر کا جہاں حاکم شرعی ہو کہ اب بیر شھادة علی الحکمہ ہوگی، تنبیہ الغافل الوسنان میں ہے:

جب شہرت، خبر متواتر کے درجہ پر ہواور شہرت سے بیہ

لماكانت الاستفاضة بمنزلة الخبر المتواترو

1 فتح القدير فصل فى رؤية الىلال مكتبه نوريه رضويه سكھر ۲۳۳/۲ فقاؤى عالمگيرى الباب الثانى فى رؤية الىلال نورانى كتب خانه پټاور ۱۹۹/۱ بحرالرائق كتاب الصوم التج ايم سعيد سمپنى كراچي ۲۷۰/۲ جلدديم فتاؤىرضويّه

جب شہر ت، خبر متواتر کے درجہ پر ہواور شہر ت سے یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں اہل شہر نے فلاں دن روزہ رکھا ہے تواس پر عمل لازم ہوگا کیونکہ اس سے مراد وہی شیر ہے جس میں کوئی نہ کوئی حاکم شرعی ہوگا( یعنی حاکم کے فیصلہ کے بعد ہی وہاں عمل ہُوا)۔(ت)

وقد ثبت بها أن أهل تلك البلدة صاموايوم كذا لزم العمل بهالان البراد بها بلدة فيها حاكم شر عی۔ <sup>1</sup>

(ر دالمحتار میں ہے:

فكانت تلك الاستفاضة بمعنى نقل الحكم وهشرت بمعنى حكم مذكوركے منقول ہونے ہے۔ (ت) المذكور-2)

حاکم شرعی سلطان اسلام یا قاضی مولی من قبلہ ہے، یاامور فقہ میں فقیہ بصیرافقہ بلد، نہ آج کل کے عام مولوی۔ یہی جواب سوال نمبر ۳ ہے۔ آج کل درسی کتابیں پڑھنے پڑھانے سے آ دمی فقہ کے دروازے میں بھی داخل نہیں ہوتا نہ کہ واعظ جے سوائے طلاقت لسان کوئی لیاقت جہاں درکار نہیں، خصوصًا جبکہ خاص مسائل رؤیت ملال میں جمیع ائمہ سے تفر د ہو۔ (٢) مولى على سے نہ فرمایا بلالکہ مولی علی نے فرمایا کرم الله وجهہ، به اثر کسی کتاب حدیث سے نظر میں نہیں، فقہانے ذکر کیا اور ساتھ ہی فرمادیا کہ بیراُسی عام (سال) کو تھانہ عام کو، یعنی اسی سال کے لئے تھااور سالوں کے لیے نہیں۔ فآلوی کبریٰ وخزانۃ المفتنين ميں ہے:

یہ جو مروی ہے کہ تمہاری قربانی کا دن ہی تمہارے روزے کا دن ہے۔ یہ صرف اسی ایک معین سال کا معاملہ تھا دائمی تہیں۔(ت)

مأيروي ان يوم نحركم يوم صومكم كان وقع ذلك العام بعينه دون الإسد3

وجنز کردری میں ہے:

جو حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنه سے منقول ہے کہ روزے کا یہلا دن ہی قربانی کا دن ہے، یہ ضابطہ شرعی کا

مانقل عن على رضى الله تعالى عنه إن يوم أول الصوم يوم النحر ليس بتشريع كلي

<sup>1</sup> تنبيه الغافل والوسنان رساله من رسائل ابن عابدين رساله نمبر وسهيل اكيْر مي لا هور ٢٥٢/١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ر دالمحتار كتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۱۰۲/۲

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> خزانة المفتين كتاب الصوم قلمي نسخه ا**/١٠** 

جلددېم فتاؤىرضويّه

جو حضرت علی رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ سے منقول ہے کہ روزے کا یہلا دن ہی قربانی کا دن ہے، یہ ضابطہ شرعی کابیان نہیں بلکہ اسی سال اتفاقی معاملہ کے بارے میں اطلاع ہے۔ (ت)

بل اخبار عن اتفاقي في هذه السنة-1

۔ تحقیق میں تقصیر سے الزام نہ ہُوامگر بے تحقیق محض افواہ پر عید و قربانی صحیح نہ ہو کی اگر چہ واقع میں دہم میں ہو، کہ جس طرح صحت نماز کے لیے دخول وقت شرط ہے یو نہی اعتقاد دخول بھی۔اگراسے شک ہے کہ ثبوت نہیں اور جزافاً نمازیڑھ لی نماز فاسد ہوئی اگر چہ وقت حقیقةً ہو گیا ہو، یو نہی نماز عید بھی کہ ہر مفسد صلوات خمس مفسد عیدین بھی ہے، امداد الفتاح و مراقی الفلاح ور دالمحتار میں ہے:

نماز کے لیے دخول وقت کا اعتقاد بھی شرط ہے تاکہ نیت جازمہ کے ساتھ عمادت ادا ہو کیونکہ شک سے جزم پیدا نہیں ہوتا حتی کہ اگر کسی نے بیہ خیال کرتے ہوئے نماز پڑھی کہ ابھی وقت داخل نہیں ہُوااور بعد میں یتا چلا کہ وقت داخل ہوچکا تھا تواس صورت میں اس کی نماز کافی نہ ہو گی (ت)

يشترط اعتقاد دخوله لتكون عبادته بنية جازمة لان الشك ليس بجازم حتى لوصلى وعنده ان الوقت لم يدخل فظهرانه كان قد دخل لاتجز بهـ2

ر دالمحتار میں امداد کے لفظ بیہ ہیں:

وكذايشتوط اعتقاد دخوله فلوشك لم تصح اس طرح دخول وقت كاعتقاد بهى شرط به پس اگر نمازى كو وقت کے بارے میں شک تھا تواس کی نمازنہ ہو گی اگرچہ بعد کو پتاھلے کہ وقت داخل ہو چکا تھا۔ (ت)

صلوته وان ظهر انه قد خل-3

بدائع امام ملک العلماء میں ہے:

مر وہ شیئ جو ہاقی نمازوں اور نماز جمعہ کو فاسد کرتی ہے ؤہ نماز عیدین کو بھی فاسد کرتی ہے(ت)

كل ما يفسد سائر الصلوات وما يفسد الجمعة يفسد صلوة العيدين-4

اورجب نمازنہ پُو کی قربانی نہ پُو کی کہ شہر میں نقدم صلوۃ صحت اضحیہ ہے والا فیھو لحید

Page 448 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوي بزازيه على حاشيه فياوي هنديه الاوّل في الشهادة من كتاب الصوم نوراني كت خانه بيثاور ٩٦/٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مراقی الفلاح مع حاشهة الطحطاوی باب شر وط الصّلوة نور محمد کار خانه تحارت کت کراچی ص ۱۱۷

<sup>3</sup> ردالمحتار ' ماب شر وط الصّلُوة ' داراحيا<sub>ء</sub> التراث العربي بير وت ٢٦٩/١

<sup>4</sup> بدائع الصنائع فصل في بيان مايفسدها اليجاميم سعيد تميني كرا چيا /٢٧٩

قدمہ لاھلہ کمانص علیہ حدیثا وفقھا (ورنہ وہ گوشت ہے جواس نے اپنے اہل کے لیے عید سے پہلے تیار کیا جیسا کہ اس پر حدیث و فقہ میں تصریح ہے۔ت) والله تعالی اعلمہ۔

**مسئله ۲۱۳:** از بریلی مسئوله ابن سید صاحب

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ یہاں شام پنجشنبہ کواہر محیط تھارؤیت نہ ہوئی مگر دوسرے دن چاند کو قدرے بڑا دیچہ کر بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو کہ شاید کل کا ہو جنتری میں اگر چہ عیداتوار کی لکھی مگر ساتھ ہی رؤیت کو مشکوک لکھ دیا ہے الی صورت میں شرعًا عید دوشنبہ کی ہونا چاہئے بالتوارکی ،اگر عید قربانی اتوار کو کرلیں تو درست ہوگی بانہیں؟ بیدنوا تو جروا

#### الجواب:

شرع مطہر میں رؤیت کا اعتبار ہے (خود یہیں دیکھا جائے یا دوسرے شہر کی رؤیت پر شرعی شہادتیں گزریں) حدیث میں فرمایا:ان الله امدہ لو ڈیت یہ (الله تعالیٰ نے اس کامدار رؤیت پر رکھا ہے۔ت) خط یا تاریا عقلی قیاسوں یا دوسرے شہر کی حکایتوں کا شرع میں اصلاً اعتبار نہیں مثلاً کچھ لوگ آئے اور بیان کیا کہ وہاں فلاں دن کی عید ہے یا وہاں رؤیت ہوئی اس پر اصلاً لحاظ نہیں جب تک گواہان عادل شرعی خودا پنادیکھنانہ بیان کریں، در مختار میں ہے:

لالوشهد وابرؤیة غیرهم لانه حکایة ۔ <sup>2</sup> اس صورت میں ثبوت نہیں ہوگا گر گواہوں نے غیروں کی روئیت پر گواہی دی ہو کیونکہ یہ حکایت ہے (ت)

جنتریوں کا مشکوک لکھناتوآ پ ہی مشکوک و مہمل ہےا گرؤہ یقینی بھی لکھیں تو بھی شرع میں اس پر اعتبار نہیں، در مختار میں ہے:

لاعبرة بقول الموقتين ولوعدولا على المذهب - 3 المختصب على المذهب على المذهب المربي الربيس الر

حاند کے بڑے ہونے پر بھی لحاظ ناجائز ہے، حدیث میں فرمایا:

Page 449 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن الدار قطني كتاب الصيام نشر النة ملتان ١٦٣/٢

<sup>2</sup> در مختار کتاب الصوم مطبع مجتبائی دہلی ۱٬۹/۱

<sup>3</sup> در مختار کتاب الصوم مطبع مجتبائی د ہلی ۱۸۸۱

<sup>4</sup> المعجم الكبير للطبراني 'حديث ٥١ م ١٠ المكتبة الفيصليه بيروت ١٠٣٠/١

قربِ قیامت (کی نشانیوں) میں سے ہے کہ چاند بڑا نظر آئے گا۔ اسے طبرانی نے مجم کبیر میں حضرت ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (ت)

الطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ـ

#### دوسری حدیث میں ہے:

قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ چاند واضح ہوگا تو کہا جائے گاکہ دوسری رات کا ہے۔اسے طبر انی نے المعجم الاوسط میں حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (ت) من اقتراب الساعة ان يرى الهلال قبلا فيقال هو لليلتين-أرواة في الاوسط عن انس رضى الله تعالى عنه-

دونوں حدیثوں کا حاصل سے کہ قربِ قیامت کی ہے بھی ایک علامت ہے کہ ہلال پُھولا ہُوا نکلے، لوگ کہیں کل کا ہے، لیں ایس صورت میں اتوار کی عید اور قربانی بالکل باطل اور خلافِ شرع ہے۔ عید کوئی دنیوی تقریب نہیں حکم اللی ہے، جب مطابقِ شرع نہ ہو محض بیکار بلکہ گناہ ہے، بالفرض اگر چاند پنجشنبہ ہی کو ہو گیا ہے جب بھی دوشنبہ کو نماز قربانی بلاشبہ صحیح ہے اور جمعہ کو ہواتو کیشنبہ کو نماز وقربانی محض باطل، تو ایسے امر میں پڑنا شرع اور عقل دونوں کے خلاف ہے، مسلمان بھائیوں کو چاہئے کہ شرع کے کام شرع کے طور پر کریں اپنے خیالات کو دخل نہ دیں۔ و بالله التو فیق، والله تعالی اعلمہ۔

کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین اس مسلہ میں کہ ہلالِ رمضان مبارک یا عیدین اگر دس یا پاپنچ آ دمیوں مسلمانوں نے مشاہدہ کیااور کل ناقصان شرعی ہیں، محلوق اللحیہ ہے کوئی قصر اللحیہ، کوئی ستر کشادہ رکھتا ہے کسی کی عورت بلا حجاب پیش اجانب جاتی ہے، کوئی سُود لیتا ہے کوئی کذب وغیبت میں مبتلار ہتا ہے، کوئی اور منہیات میں لیکن وہ سب معاملات میں ایسے ثقہ ہیں کہ مفتی کوان کی شہادت پر یقین تام ہوتا ہے کہ اس امر خاص یعنی شہادت مسلمان میں یہ لوگ کا ذب نہیں اور کوئی متی اس شہادت میں اُن کا شریک نہیں کہ متی پر ہیزگار شر میں بہت کمیاب ہیں، یا دیہات میں ایسا اتفاق ہو کہ وہاں ایسے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور متی پر ہیزگار شاذ و نادر ، اس صورت میں روزہ رمضان شریف کافرض ہوگا یا نہیں؟ اور نمازِ عید درست ہوگی یا نہیں؟ اور مفتی کو ایسے لوگوں کی شہادت باوجود یقین اہلِ شہر پر فرضیت صوم کا حکم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر روزہ نہر کھے تواثم ہے بانہیں؟ اور اگر رکھ کر توڑ ڈالے تواس پر کفارہ واجب ہے بانہیں؟

 $<sup>^{1}</sup>$  كنزالعمال بحواله طبرانى اوسط حديث  $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$  مؤسسة الرسالة بيروت  $^{1}$ 

الجواب: صحیح میہ ہے کہ مسلمان اگرچہ فاسق ہواہلِ شہادت ہے مگر اس کی شہادت قبول کرنی ناجائز ہے ماسوااُس حالت کے کہ اُس کے بارے میں کہ حاکم کو تمر ؓ ی صدق ہو کہ بیہ بھی تبین میں داخل ہے۔

كماقال تعالى

نَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوَّ الِنُ جَاّعَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّ نُوَّا اَنْ تُصِيْبُوا وَوُمَّا بِجَهَا لَةِ وَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ لَٰ بِمِيْنَ ۞ \_ 1

جیسا کہ الله تعالی نے فرمایا: اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمھارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کرلو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذانہ دے بیٹھو، پھراپنے کئے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ (ت)

جب مفتی اہلِ فتوی کو ان کے بارے میں تمر "ی صدق ہو تواُس کا حکم جحت ِشر عیہ ہے، رمضان و فطر واجب ہو جا کیں گے اور اسکے حکم کے بعد عوام میں کسی کوخلاف کی گنجائش نہ ہو گی۔ واللّٰہ تنعالٰی اعلیمہ

مسکلہ ۲۱۵: ازریاست فرید کوٹ ضلع فیروزپور مسئولہ منثی سید مجمع علی فور مین ۲۲۰ مضان المبارک ۱۳۳۳ھ کیا فرماتے ہیں حضور فیض گنجور اعلی حضرت تاج العلوم الشرعیہ اس معالمہ میں کہ اخبار دبدبہ سکندری سے معلوم ہُوا کہ ملک آسام میں روئیت ہلال سہ شنبہ کو ہو کر چہار شنبہ کو ہو کر پہلاروزہ ہُوا، یہاں پنجاب اور عمومًا کثر حصّہ ملک ہندوستان ومارواڑ میں چہار شنبہ کوروئیت جمعرات کا پہلاروزہ ہُوااب اس صورت میں ہمارے واسطے کیا حکم ہے، کیا ہم پر اُس روز کی قضاء لازم آئے گی اور کس قدر فاصلہ تک روئیت ہلال کا ایک حکم مانا جاسکتا ہے؟ اگر ۲۹ر مضان المبارک کو جوروئیت ملک آسام کے حساب سے ۳۰ ہوجائے گی چاند نہ دیکھے یا گر دوغبار کی وجہ سے نہ دیکھا جاسکے تو یہاں پُورے تمیں روزے کئے جائیں یا ملک آسام کی تحقیق تصدیق پر عید کرلی جائے ، یہ بھی واضح خیالِ انور رہے کہ یہاں روئیتِ رمضان پر کوئی غبار یا ابر نہیں تھا مطلع گھلا ہوا تھا چاند کو شش سے بھی نظر نہیں تھا مطلع گھلا ہوا تھا چاند

الجواب:

ہمارے ائمہ مذہب صحیح معتمد میں دربارہ رمضان وعید فاصلہ بلاد کا اصلاً اعتبار نہیں، مشرق کی رؤیت مغرب والوں پر جحت ہے وبالعکس، ہاں دوسری جگہ کی رؤیت کا ثبوت بروجہ صحیح شرعی ہونا چاہئے، خط یاتار، یا تحریر اخبار،افواہِ بازار یا حکایت امصار محض بے اعتبار، بلالکہ شہادتِ شرعیہ یا استفاضہ شرعیہ درکار، در مختار میں ہے:

1/ القرآن ٩٩ /١

صحیح مذہب کے مطابق مطالع کااختلاف معتر نہیں، اور فتوی اسی پر ہے، تواہل مغرب کی رؤیت کی بناء پر اہل مشرق پر روزہ لازم ہوگا بشر طیکہ ان کی رؤیت بطریق شرعی ان تک پہنچ، جیسا کہ گزر چکا ہے(ت) اختلاف المطالع غيرمعتبر على المذهب وعليه الفتوى فيلزم اهل المشرق برؤية اهل المغرب اذا ثبت عندهم رؤية اولئك بطريق موجب كمامر 1

## ر دالمحتار میں ہے:

قولہ "بطریق موجب" سے مرادیہ ہے کہ دو ۲مرد شہادت پر گواہی دیں یا قاضی کے فیصلہ پر گواہی دیں یا خبر مشہور ہوجائے بخلاف اس صورت کے کہ جب یہ خبر دیں کہ فلال اہل شہر نے جاند دیکھاہے کیونکہ یہ حکایت ہے، ح۔(ت)

قوله بطريق موجب كان يتحمل اثنان الشهادة اويشهد اعلى حكم القاضى اويستفيض الخبر بخلاف مأاذا اخبراان اهل بلدة كذارأوه لانه حكاية حـ2

#### اسی میں ہے:

شخ رحمتی نے فرمایا: شہرت کا مفہوم بیہ ہے کہ اس شہر سے متعدد جماعتیں آئیں اور مرایک بیہ اطلاع دے کہ اس شہر کے لوگوں نے چاند دیکھ کرروزہ رکھاہے الخ (ت)

قال الرحمتى معنى الاستفاضة ان تأتى من تلك البلدة جماعات متعددون كل منهم يخبر عن اهل البلدة انهم صامو اعن رؤية الخـ 3

پی صورت متنفسرہ میں ہم کونہ خبر آسام پر عمل جائزنہ خبر حیدرآ باد، بلاکہ جب تک ثبوت شرعی نہ ہو پنجشنبہ ہی کہ پہلی ہے، اور اگر آئندہ پنجشنبہ کو خدانخواستہ ابریا غبار ہوا اور رؤیت نہ ہو تو حرام ہے کہ اس پنجشنبہ کو ۳۰ مان کر جمعہ کی عید کرلیں بلاکہ اُس صورت میں ہم پر جمعہ کاروزہ بھی فرض ہوگا گرچہ قواعدِ علم ہیأت سے جمعہ آئندہ یکم شوال ہے اور جبکہ ہمیں سہ شنبہ کی رؤیت ٹابت نہ ہُوئی تو جس نے چہار شنبہ کو بہ نیتِ نقل بھی روزہ نہ رکھا اُس پر بھی اُس روزہ کی قضاء نہیں کہ ہمارے حق میں یکم شنبہ کو تھی۔ واللّٰہ تعالٰی اعلمہ

<sup>1</sup> در مختار کتاب الصوم مطبع مجتبائی دہلی ۱۴۹/۱

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۱۰۵/۲

<sup>3</sup> روالمحتار كتاب الصوم مصطفيٰ البابي مصر ١٠٥/٢

اَلُبُدُوُرُالُاجِلَّةِ فِى اُمُوْرِالُاهَلَّةِ '''''' مع شرح نُورالُادِلَّةِلِلُبُدُوْرِالْاَجِلَّةِ مع ماشيہ رَفْعُ الْعِلَّةِ عَنْ نُوْرِالْاَدِلَّةِ (روَيتِ اللَّلَاكِ تَعْمِلُ اِحْام)

مستله ۲۱۷:

بسم الله الرحلن الرحيم ط الله ربّ محمد صلى عليه وسلّما

(م) عنه ، فصل اوّل: روئيتِ بلال مع حكم اوراس معلق مسائل و فوائد ميں پندره بلال پر مشتل۔ بلال نمبرا: ۲۹ شعبان كو غروب آ فتاب كے بعد بلالِ رمضان كى تلاش فرض كفايہ ہے۔

عه : توسین کے اندرم، ش، حسے بالترتیب متن، شرح اور حاشیہ مراد ہے۔

جلددېم فتاؤىرضويّه

(ش) نمبرا: فرض کفایہ، لینی سب ترک کریں توسب گنزگار ، اور بعض بقدر کفایت عہ کریں توسب پر سے اُٹر جائے ، اور وجہ اس کی ظام ہے کہ شاید شعبان ۲۹کا ہو جائے تو کل سے رمضان ہے۔اگر جاند کا خیال نہ کیا تو عجب نہیں کہ ہو جائے اور یہ بے خبر رہیں۔ تو کل شعبان سمجھ کر ناحق رمضان کاروزہ جائے۔

شعبان کی تیسویں رات جاند کا تلاش کرنا وجوب کفایہ ہے کیونکہ بعض او قات وہ نا قص ہوتا ہے(مراقی الفلاح)(ت)اس سے ظاہر یمی ہے کہ بیرفرض ہے کیونکہ فرض تک پہنچنے کابیہ وسیلہ ہے(طط) يجب كفأية التماس الهلال ليلة الثلثين من شعبان لانه قد يكون ناقصاً (مراقى الفلاح) الظاهر منه الافتراض لانه يتوصل به الى الفرض $^2$  (ط ط) (حأشية العلامة الطحطأوي عليها)

عــه: ماشير فع العلة عن نور الإدلّة: قلت بقرر كفايت،

فقیر نے یہ لفظاس لیے زائد کر دیا کہ اگرالتماس ہلال ایسے شخص نے کیا جس کا بہان عندالشرع مقبول نہ ہو تواُس کاالتماس کرنا نہ کرنا کیاں ، ہوااور مقصود شرع کہ اُس کے ایجاب سے تھالیخی ثبوت بلال، ؤہ حاصل نہ ہُوا۔ مثلاً صفائے مطلع کی حالت میں صرف ایک آ دمی نے تلاش كيا بالال عيدين ميں فقط عورتوں باغلاموں نے تلاش كى، وعلى هذا القياس انباز دتيه تيفقهًا فليحرد -

(م) نمبر ۲: يول بي ۲۹رمضان كوملال عيد كي ـ

(ش) نمبر ۲: اگر چاند ہو گیااور نہ دیجا تو نادانستہ عید کے دن روزہ حرام میں مبتلا ہوںگے،

**ب**(طط)(ت)

كذايجب التماس بلال شوال في غيوب التاسع | اس طرح شوال كاجاندانتيسوين رمضان كي شام كوريخنا بهي واجب والعشرين من رمضان (طط)

(م) نمبرس: ۲۹ ذیقعده کوملال ذی الحجه کی تلاش بھی ضروری ہے۔

(ش) نمبرس: اقول: یه یوں ضروری ہوا کہ حج و نماز عید و قربانی و تکبیرات تشریق کے او قات جاننے اسی پر موقوف ہیں، تواس کی تلاش عام لو گوں پر واجب کفایہ ہونی جاہئے اور اہل موسم پر فرض کفاریہ کہ وہاں بے خیالی میں جاند ۲۹ کا ہو گیااور بنار کھا• ۳کا، تو و قوف عرف کہ جج كافرضِ اعظم رُكن اكبر ہے، اينے وقت سے باہر يو مر النحر ميں واقع ہوگا اور عام لو گوں كو كسى فرض ميں خلل كا انديشہ نہيں، پر واجمات میں دقت آئے گی، مثلاً کسی ضروت سے نماز عید کی تاخیر بارھویں تک جاہی توبیہ جے بارہویں سمجھے ہیں وُہ تیر ہویں ہے۔اور اتامِ نماز کہ ایامِ نحر تھے گزر چکے، نماز بے وقت ہوئی،

<sup>1</sup> مراقی الفلاح مع حاشهة الطحطاوی فصل فیما مثبت به البلال نور محمد کت خانه کراچی ص۳۵۴ م

<sup>2</sup> حاشهة الطحطاوي على مر اقى الفلاح فصل فيما بثبت به الهلال نور محمد كت خانه كرا جي ص٣٥٣

<sup>3</sup> حاشهة الطحطاوي على مراقى الفلاح فصل فيما مثبت بهالهلال نور محمد كت خانه كرا جي ص٣٥٣

بہت لوگ بار ہویں کو قربانی کرتے ہیں، ان کی قربانیاں بے وقت ہو نگی، عرفہ کی صبح سے ہر نماز کے بعد تکبیر واجب ہوتی ہے، واقع میں جو عرفہ ہے بیائے آٹھویں جان کر تکبیرین نہ کہیں گے۔

> وكما ان مايتوصل به الى الفرض فرض فكذا ان مايتوصل به الى الواجب واجب فصح الافتراض على اهل الموسم والوجوب على غيرهم هذا كله مأذكرته تفقهاوار جوان يكون صوابا ان شاء الله تعالى ـ

جیسا کہ فرض تک پہنچانے والی چیز فرض ہوتی ہے ای طرح واجب تک پنچانے والی چیز واجب ہوتی ہے اتو اہل موسم پر کوشش کرنا فرض اور دوسروں پر واجب ہے، تمام جو میں نے بیان کیا میہ بطورِ تفقہ ہے اور امید ہے کہ میرا نشاء الله تعالی صواب ہوگا۔ (ت)

(م) نمبر ؟ : ٢٩رجب كوملالِ شعبان ، ٢٩ شوال كوملالِ ذيقعده كي بهي تلاش كرير-

(ش) نمبر ۲۷: ہلالِ شعبان کی تلاش کا حکم خود حدیث علی میں ہے، حکمت اس میں یہ ہے کہ جب رمضان کا چاند بوجہ ابر نظر نہیں آتا تو حکم ہے کہ شعبان کی گنتی تر کیا یقین ہوسکے گا۔ یُوں ہی اگر ذی الحجہ کا چاند نظر نہ آئے تو ذیقعدہ کی گنتی تمیں رکھیں گے،اور وہی بات یہاں پیش آئے گی،

یوں ہی اتمام تعداد کے لیے شعبان کے چاند کا تلاش کرنا بھی ضروری ہے(ع) یہ فناوی عالمگیری میں سراج وہاج سے ہے بندہ اس پر بطور استخراج اضافہ کرتا ہے کہ ذی القعدہ کے چاند کا بھی تلاش کرناضروری ہے۔(ت)

كذا ينبغى ان يلتمسواهلال شعبان ايضافى حق التمام العددا أرعى (فتاوى عالمگيرية) عن السراج الوهاج، قلت وزدت علم عليه هلال ذى القعدة تفقّعاً

عدا: قلت خود حدیث میں ہے:

اخرج الترمذى فى الجامع والحاكم فى المستدرك عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احصو اهلال شعبان لرمضان - ٢٤(م)

عــه: قلت، وزدت عليه هلال ذي القعدة

ترمذی نے جامع میں اور حاکم نے متدرک میں حضرت ابوہریرہ رضی الله تعالی علیہ رضی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان کے لےے شعبان کے چاند کو شار کرو۱۱(م)

قلت الله يرمين نے بطور استنباط ذوالقعدہ کے چاند (باقی اگلے صفح یر)

Page 456 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الفتاوى الصندية الباب الثاني في رؤية الهلال دار المعرفة بيروت ا /١٩٧

<sup>2</sup> جامع الترمذي باب ماجاء في احصاء ملال نور محمد كارخانه تجارت كتب كرا چي ١ /١٢٣٠

تنبیه : لوگ تین قشم مین : (۱) عادل (۲) مستور (۳) فاسق

عادل وُه مر تکبِ کبیر ہ علیہ یا خفیف علیہ الحر کات نہ ہو۔اور مستور پر پوشیدہ حال جس کی کوئی بات مسقطِ شہادت معلوم نہیں۔ اور فاسق جو ظاہر البدا فعال ہے۔

عادِل کی گواہی ہم جگہ مقبول ہے اور مستور کی ہلالِ رمضان میں ، اور فاسق کی کہیں نہیں۔ پر بعض روایات کے بعض الفاظ بظاہر اس طرف جاتے ہیں کہ رمضان میں فاسق کی شہادت بھی سُن لیں۔ ممکن ہے کہ اُس شہر کا حاکم شرع یہی خیال رکھتا ہو ، اگر چہ محققین نے اِسے رَد کر دیا۔ تو جس فاسق کو معلوم ہو کہ یہاں کے حاکم کا بیہ مسلک ہے اس پر بیشک گواہی دینی واجب ہوگی ورنہ نہیں ، اور رمضان میں جبکہ عادل و مستور کا ایک حکم ہے ، تو اِس وجوب میں بھی بیکال رہیں گے۔ رہا عادِل ، جب وُہ دائم المقبول ہے تو اُس پر وجوب بھی مطلّقا ہے لیمنی رمضان ہو خواہ عیدالفطر خواہ عیدالاضحیٰ ،

عادلِ پر لازم ہے کہ اس نے جس رات چاند دیکھا ہے اسی رات حاکم کے پاس گواہی دے تاکہ لوگ صبح کو بے روزہ نہ اُٹھیں، اور یہ گواہی فرض عین ہے، اور فاسق اگر جانتا ہے کہ حاکم کا میلان طحاوی کے قول کی طرف ہے اور اس کا قول قبول کرلیتا ہے تواس پر

يلزم العدال ان يشهد عند الحاكم في ليلة رؤيته كيلايصبحوامفطرين وهي من فروض العين واما الفاسق ان علم ان الحاكم يميل الى قول الطحاوى و يقبل قوله يجب عليه ، واما

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

تفقها هذا والذى قبله في هلال ذى الحجة ليس مايتفكر فأن امثال ذلك تلتحق على وجه دلالة النص وهو مما يشترك فيه الفقهاء والعوام كما نص عليه العلامة طوغير ١٤٥٤(م)

کا اضافہ کیا ہے یہ اور اس سے پہلے ذوالج کے چاند میں تفکر کی ضرورت نہیں کیونکہ اس طرح کے معاملات بطور دلالة النص ملی ہوجاتے ہیں اور اس میں فقہاء اور عوام دونوں مشترک ہیں جیسا کہ اس پر علامہ طحطاوی وغیرہ نے تصریح کی ہے ۱۹(ت)

عها: قلّت مرتکب کبیره نه ہوا قول ارتکاب کبیره میں اصرار صغیره بھی آگیا کہ صغیرہ اصرار سے کبیره ہوجاتا ہے اماقول العلماء هو توك الكبائر والاصوار على الصغائر النخ فأرادوا الایضاح لاالتتمید کماً لایخفی (رہاعلاء کایہ قول که کبائر کاترک اور صغائر پراصرارالخ تواس سے مرادوضاحت ہے نہ کہ پیمیل تعریف، جیبا کہ مخفی نہیں۔ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی فصل فیمایشت به الهلال نور محمه کارخانه تجارت کتب کراچی ص۳۵۸

جلددېم فتاؤىرضويّه

گواہی دینا واجب ہے۔ رہا مستورالحال شخص تواس کے بارے میں دو<sup>7</sup> روایات کا شہ ہے(ش عن الحلوانی) **اقول**: جب مستورکے قول کا مقبول ہو نا ثابت ہے جیسا کہ عنقریب آرما ہے تو نزاع ختم ہو گیااور مفہوم شرح سے بیہ واضح ہوا ہے اگر فاسق اس معامله کو نه جانتا ہو تو اس پر گواہی لازم نہیں، په وُه ہے جو (در) نے (بزازی) سے افادہ کی اور اس پر تنبیہ کی (شامی) نے۔(ت)

المستور ففيه شبهة الرويتين (شعن الحلواني) اقول:واذقد تقررقبول البستور كما سبأتي فارتفع النزاع وقد افاد بمفهوم الشرح ان الفاسق لارجب عليه إن لم يعلم ذلك وهو الذي افاد(در)عن البزازي ونبه عليه (ش)

پھر وجوب کاسب بیر ہے کہ اگر دیکھنے والے نے اسی شب گواہی نہ دی تو ہلال رمضان میں صبح کولوگ بے روزہ اٹھیں گے اور ملال فطر میں روزہ دار۔اور یہ دونوں نارواجس کاالزام گواہی نہ دینے والے پر ہوگا۔

کاارشاد گرامی ہے: گواہی کو مت جھاؤاور جو گواہی جھائے گا تواندر ہے اس کادل گنرگار ہے۔ (ت)

فأن تأخير الحجة عن وقت الحاجة اثمر، وقل الكيونكه ضرورتِ وقت سے گواہى ميں تاخير سناه ہے، الله تعالى قال تعالى

وَ لاَ تَكْتُبُوا الشَّهَا دَةَ لَوْ مَنْ يَكْتُنْهَا فَإِنَّ اَيْتُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ

**اقول** : مگر ہلال ذیالحجہ میں آٹھویں تک کوئی حاجت ایسی نہیں جو بوجہ تاخیر خلل پذیر ہو۔ بس یُوں معلوم ہو جانا جاہئے کہ فجر عرفه سے لوگ تکبیر میں مشغول ہوں اور حجاج سامان و قوف کریں،

پس اگریہاں تک مؤخر کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن وقت حاحت سے مؤخر نہ کرے، ط۔ کیونکہ اس سے گنہ گار ہوگا تویبال تاخیر سات ذوالحہ تک ہوسکتی ہے۔ یہ بندہ نے بطور الشخراج کہاہے،اسے محفوظ کیجئے۔(ت)

فأن اخّر الى هذا فلا يؤخّر وقت الحاجة ط انباكان الأثم به، فليكن التأخير الى هنا سابعًا هذا ماقلته تفقها فليحرر

(م) نمبر ۵: بلال دیکنے والے عادل پر مطلقا اور مستور پر رمضان میں ، اور فاست پر جب سمجھے کہ حاکم میری گواہی مان لے گا، واجب ہے کہ رمضان وعیدالفطر میں اسی شب، اور ذی الحجہ میں آٹھویں تک حاکم شرع کے پاس حاضر ہو کررؤیت پر گواہی

Page 458 of 836

<sup>1</sup> روالمحتار كتاب الصوم واراحياء التراث العربي بيروت ٩١/٢

<sup>2</sup> القرآن ۲۸۳/۲

(م) نمبر ۲: یہاں تک زن پر دہ نشین نکلے اگر چہ شوم اذن نہ دے، اگر چہ کنیز اجازتِ مولیٰ نہ پائے۔اگر سمجھیں کہ ثبوتِ رؤیت ہم پر موقوف ہے در نہ یہ نکانا ناجائز ہوگا۔

پردہ شین لونڈی پراس رات نکانالازم ہے۔ (د) سے مراد در مختار ہے یعنی چاند رات۔ (ش) سے مراد شامی ہے یعنی اپنے مولی کی اجازت کے بغیر نکلے اور گواہی دے جیسا کہ حافظیہ میں ہے (د) اسی طرح آزاد عورت پر بھی بلااجازتِ خاوند نکلنا لازم ہے، اسی طرح وُہ لونڈی جو پردہ نشین نہ ہواور وُہ عورت جو منکوحہ نہ ہوان کانکانا تو بطریقِ اولی ہوگا(ش) ہے اس وقت ہے جب شہادت کے لیے اس کا تعین ہو ورنہ اس کا نکانا حرام ہوگا(طط)۔ (ت)

(ش)نببر۱: یجب علی الجاریة المخدرة ان تخرج فی لیلتها  $^1$  (د)(درمختار) ای لیلة الرّویة  $^2$  (ش) بلا اذن مولاها و تشهد کما فی الحافظیة  $^6$  (د) و کذایجب علی الحرة ان تخرج بلا اذن زوجها کذاغیر المخدّرة والمزوجة بالاولی  $^4$  (ش)محله اذا تعیّنت للشهادة و الاحرم علیها  $^4$  (طط)

یہ حکم اس صورت میں ہے جب خاص اِنہی لو گوں پر گواہی متعین ہو ور نہ پر دہ نشین کو جانا یا عورت کو بے اذنِ شومریاغلام و کنیز کو بے اجازت مولی نکلنار وانہیں،

طحادی نے فرمایا: ظاہر یہی ہے کہ اس کی ضرورت اس وقت ہے جب رؤیتِ چاند کا اثبات ان پر موقوف ہو ورنہ ضروری خہیں (ش) (ت)

قال ط(الطحاوى) والظاهر ان محل ذلك عند توقف اثبات الرؤية والافلا $^{6}$ (ش)

(م) نمبر2: جہال ریاستیں اسلامی ہیں اُن بلاد میں جو عالم دین سُنّی المذہب سب سے زیادہ علم فقہ رکھتا ہو وہ مجکم شرع سر دارِ مسلمانان ہے، مسلمانوں پر فرض ہے کہ اپنی دینی باتوں میں اُسی کی طرف رجوع کریں اور اُس کے فتووں پر عمل کریں ، تو چاند دیکھنے پر بھی واجب ہے کہ اُس شب اُس کے حضور ہو کرادائے شہادت کرے۔

Page 459 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الصوم مطبع مجتبائی دہلی ۸/۱ ۱۳۸

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الصوم داراحياء التراث العربي بيروت ٩١/٢

<sup>3</sup> در مختار کتاب الصوم مطبع مجتائی د ہلی ۱۴۸/۱۱

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ردالمحتار كتاب الصوم داراحيا<sub>ء</sub> التراث العربي بيروت ٩١/٢

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> طحطاوی علی مراقی افلاح کتاب الصوم نور محمد کار خانه تجارت کتب کراچی ص ۳۵۸

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ردالمحتار كتاب الصوم داراحيا<sub>ء</sub> التراث العربي بيروت ٩١/٢

(ش) نمبر ۷: علَّامه عبدالغني بن اسلحيل نابلسي قد س سره حديقه نديه شرح طريقه محديه ميں فرماتے ہيں:

عمانی میں ہے کہ جب دُورایسے بادشاہ سے خالی ہو جو صاحبِ قدرت ہوتواس وقت امور علماء کے سپر د ہوں گے اور اُمت پر لازم ہے کہ اس وقت وہ علماء کی طرف رجوع کرے۔(ت)

وفى العتابى اذاخلاالزمان من سلطان ذى كفاية فالامورمؤكلة الى العلماء ويلزم الامة الرجوع اليهمر-1

#### اسی میں ہے:

علاء میں جو سب سے زیادہ صاحبِ علم ہوگالوگ اُس کی اتباع کریں،اگر علم میں برابر ہوں توان میں قرعہ ڈال لیں۔(ت)

المتبع اعلمهم فأن استووااقرع بينهم - 2

تعبیہ: آج کل اسلامی ریاستوں میں بھی قضاۃ و حکام اکثر بے علم ہوتے ہیں، تو عالم دین اُن پر بھی مقدّم۔اور وقتِ اختلاف فتوی عالم پر ہی عمل واجب۔

حکایت: امام الحربین ابو المعالی رحمۃ الله تعالیٰ علیہ کے زمانے میں باد ثاہ وقت کے یہاں ۲۹ کے ہلال پر گواہیاں گزریں۔ بخکم سلطان اعلان ہوا کہ کل عید ہے، یہ خبر امام الحربین کو پینچی۔ گواہیاں قابلِ قبول نہ تھیں، امام کے حکم سے معاد وسر ااعلان ہو اکہ بخکم امام ابو المعالی کل روزہ ہے۔ صبح کو تمام شہر روزہ داراٹھا۔ حاسدوں نے یہ خبر خوب رنگ کر باد ثاہ تک پہنچائی کہ اگر امام چکم امام ابو المعالی کل روزہ ہے۔ صبح کو تمام شہر روزہ داراٹھا۔ حاسدوں نے یہ خبر خوب رنگ کر باد ثاہ تک پہنچائی کہ اگر امام چاہیں تو سلطنت چھین لیں۔ ملاحظہ ہو کہ اُنہیں کا حکم مانا گیا اور حکم سلطان کی بچھ پروانہ ہُوئی۔ باد ثاہ نے برافروختہ ہو کر چوب دار بھیج کہ جیسے بیٹھ ہیں تفریف لائیں۔ امام ایک جبہ پہنے تھے، ویسے ہی در بار میں رونق افروز ہوئے، اشتعال ثابی دو بالا ہوا کہ لباس در باری نہ تھاسوال کیا، فرمایا، اطاعتِ اولوالا مر واجب ہے۔ حکم تھا جیسے بیٹھ ہیں آئیں، میں یُوں ہی بیٹھا تھا چلاآ یا، کہا اعلان خلاف پر کیا باعث تھا؟ فرمایا: انتظام دنیا تمہارے سپر دہ اور انتظام دین ہمارے متعلق۔ باد ثاہ پر ہیبتِ حق طاری ہُوئی۔ ماعزاز تمام رخصت کی اور بر گویوں کو سز ادی۔

سیمیہ: علم دین فقہ وحدیث ہے منطق و فلسفہ کے جاننے والے علماء نہیں، یہ امور متعلق بہ فقہ ہیں، توجو فقہ میں زیادہ ہے وہی بڑا عالم دین ہے، اگر چہ دُوسرا حدیث و تفییر سے زیادہ اشتعال ر کھتا ہو پھر بھی عالم دین نہ ہوگا مگر سنی المذہب کہ فاسد العقیدہ جہل مرکب میں گر فتار جو جہل بسیط سے مزار درجہ بدتر، خصوصًا غیر مقلدین کہ

<sup>1</sup> الحديقة الندبه النوع الثالث في المندوب اليها مكتبه نوريه رضويه فيصل آياد ا/٣٥١

Page 460 of 836

<sup>2</sup> الحديقة النديه النوع الثالث في المندوب اليها مكتبه نوريه رضويه فيصل آباد ا /٣٥١

فقہ و فنوی میں ان پراعتاد توابیا ہے جیسے چور کو پاسبان بنانا۔ (م) نمبر ۸: جہاں کوئی عالم بھی نہ ہو مجمع مسلمین مثلاً مسجد جامع وغیر ہ میں گواہی دیں۔

اگر حاکم موجود نه ہو تو وہ مسجد میں گواہی دے (جامع الر موز)

قلت: خاص مسجد کا ذکر اس لیے کہ وُہ محل اجتماع ہے اور
مقصود اعلان ہوتا ہے تاکہ اعلان ایسی جگہ ہوجائے جہاں لوگ
جمع ہوں، جیسا کہ مخفی نہیں (ت)

(ش)نببر الم يوجل حاكم يشهل في المسجل (جاً) جامع الرموز قلت: انها خص المسجل له بمحل الاجتماع و انها المقصود الاعلان ليحصل حيثها وجد وامجتمعين كما لا يخفى -

(م) نمبر 9:جو بلاغذر گواہی دینے میں تاخیر کرےگا پھر کہے گامیں نے دیکھا تھااُس کی گواہی مر دود ہو گی۔ (ش) نمبر 9: عذر کی صورت بیہ کہ مثلًا شہر میں نہ تھا، دیہات میں دیکھا، وہاں سے اب آیا ہے، تواس کی گواہی سُن لیں گے، اور تاخیر سے وہی مراد کہ وقت حاجت کے بعد پھر نہ اُٹھار کھے ہلال رمضان وعیدالفطر میں پہلی ہی شب ہے۔

شهد وافى أخررمضان على برؤية هلاله قبل صومهم بيوم ان كانوافى البصر ردّت لتركهم الحسبة وان جاء وامن خارج قبلت من الفتح (ش)

رح عه نمبره:قوله في أخر رمضان، اقول من احاط بالدليل علم ان الأخرليس بقيد بل لو شهد وامن غد بعد ما اصبح الناس مفطرين انارأينا الهلال البارحة وكانوافي المصر ولاعذر فسقواو ردت شهادتهم لتركهم الحسبة وقد علمت ذلك من نص العلماء ان الشهادة من

گواہوں نے رمضان کے آخری دن گواہی دی کہ انہوں نے اہل شہر کے روزہ شروع کرنے سے ایک دن پہلے چاند دیکھا تھا، اگر وُہ گواہ شہر کے رہنے والے ہوں تو گواہی مستر د ہوگی کیونکہ انہوں نے گواہی میں تاخیر کی ہے اور اگر وُہ خارج شہر سے آئے ہوں توان کی گواہی مقبول ہوگی، یہ فتح سے شامی میں ہے۔ (ت) قول کی اُخو رصضان ۔ اقول: جس شخص نے دلیل کو خُوب قول کہ فی اُخو رصضان ۔ اقول: جس شخص نے دلیل کو خُوب

فوله فی احد رمضان ۔ اول: بن سے دیں و وب جان لیا ہے اس پر واضح ہوگا کہ "الاخد "کا لفظ قید نہیں بلکہ اگر انہوں نے اس دوسرے دن گواہی دی جب لوگ شخ بے روزہ اُٹھے، اُنہوں نے کہا ہم نے گزشتہ رات چاند دیکھا اور وہ شہر کے رہنے والے تھے اور عذر بھی کوئی نہ ہو تو وُہ فاسق قرار پائیں گے ان کی گواہی مستر د ہوگی کیونکہ انہوں نے ذمہ داری کی خلاف ورزی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الرموز كتاب الصوم كتنبة الاسلاميه گنبد قاموس ايران اسسم

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الصوم داراحياء التراث العربي بيروت ٩١/٢

کی ہے اور آپ میہ بھی جان چکے کہ علاء نے تصر یک کی ہے کہ شہادت فرضِ عین ہے اور میے چاند دیکھنے والی رات میں ہی گواہی دینا لازم ہے حتی کہ پردہ نشین اور متکوحہ خوا تین پر بغیر اجازت خاوند اور مولی کے (چاند دیکھنے کے لیے لکانالازم ہے)۔(ت)

فروض العين وانها تجب في ليلة الرؤية حتى تخرج المخدرة والمنكوحة بدون اذن زوجها ومولاها ١٢١(ملخصًا)

(م) نمبر ۱۰: جب چاند پر نظر پڑے اور دیکھنے والوں کی گواہی کفایت نہ کرتی ہو، فورًا جہاں تک بن پڑے ایسے مسلمانوں کو دکھا دیں، جن کی گواہی کافی ہو، اور ویسے بھی دکھا دیناچاہئے کہ کثرت بہر حال بہتر ہے۔

(ش) نمبر ۱۰: اقول: اگر مطلع صاف نہیں، دفعتا ابر ہٹا اور اسے چاند نظر پڑا، اب یہ اس قابل نہیں کہ اس کی گواہی مسموع ہو، خواہ فاسق ہے یا مستور یا اسلا یا صرف عور تیں یاغلام ہیں اور ہلال ہلالِ عیدین توان لوگوں کا دیھناکا فی نہ ہوگا۔ اور عجب نہیں کہ ابر پھر آجائے۔ لہذا نہایت تعمیل کرکے ایسے معتمد مسلمانوں کو دکھا دے جن کی گواہیاں کفایت کرجائیں قال الله تعالی و تعاون کرو۔ت) اِس و تعاون کرو۔ت) اِس صورت میں تو بشرط قدرت معتمدین کو دکھانا لازم ہونا چاہئے، اور اگر ایسا نہیں بلکہ خودان کی گواہی بس ہے، تاہم اور وں کا دکھانا اچھاہی ہے کہ کثرتِ شہود بہر حال بہتر ہے عجب کیا کہ یہ اپنے نزدیک اپنی گواہی کافی سمجھیں اور حاکم شرع کو کسی وجہ سے اعتبار نہ آئے تو اور شہود کی حاجت پڑے ھن اکله ما ذکر ته تنفقها وار جواان یکون حسناً اِن شاء الله تعالی (بندہ نے بہ تمام بطور استباط کہا ہے اور امریہ ہے بیان شاء الله درست ہوگا۔ت)

(م) نمبراا: جس شام احتمالِ ملال ہوجب تک حکم حاکم شرعی فتوی عالم دین نہ ہوم گزم گزنسی وجہ سے بندوقیں یاآ واز کی آتش بازی اینے دنیوی کاموں کے لیے بھی مرگزنہ کریں۔

(ش) نمبراا: اصطلاح یُوں کھہری ہُوئی ہے کہ جہاں اسلامی ریاست ہے بعد تحقیق ہلال توپ کے فَیر ہوتے ہیں اور شہروں میں بند وقیں یا ہوائیاں وغیرہ چھوڑتے ہیں، اب اگر ثبوت شرع ہو گیا اور حاکم شرع نے بھی حکم دے دیاجب تو یہ فعل مستحن ہے کہ ایک نیتِ صالحہ سے کیا جاتا ہے اور آتشبازی کا ناجائز ہونا بوجہ اضاعت مال تھا، یہاں جاری نہیں کہ بعد غرض محمود کے اضاعت کہاں۔ ورنہ دو صور تیں ہیں: ایک بیہ کہ اعلانِ ہلال کے سوااور کسی وجہ سے یہ فعل کریں، مثلاً دوست کے گھر بیٹا پیدا ہُوا، بندوقیں سرکیں، یا خالی بیٹے مال ضائع کرناچاہا، ہوائیاں،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی فصل فیمایثبت به الهلال نور محمه کارخانه کتب کراچی ص۳۵۸، دالمحتار کتاب الصوم داراحیا<sub>ء</sub> التراث العربی بیروت ۱/۲۶

<sup>2</sup> القرآن ٢/٥

ناٹریاں، تومڑیاں چھوڑیں۔ یہ ممنوع ہے کہ اس میں مسلمانوں کو دھوکا ہوگا۔ دوسرے یہ کہ جاہلوں نے جواپنے جاہلانہ مسکوں سے بے حکم حاکم و فتوی عالم اپنے نزدیک رؤیت کی خبر ٹھیک جان کر پٹانچہ بازی شروع کردی۔اور یہ بھی زیادہ ناجائز وحرام ہے کہ منصب رفیع شرع پر جرات ہے۔

رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمان ہے: جو بغیر علم کے فتوہ بھی گراہ اور دوسروں کو بھی گراہ کریں فتوی دیں گے۔ رسالتمآب صلی الله تعالی علیه وسلم کا بیہ بھی فرمانِ مبارک ہے: تم میں سے جو فتوی دینے میں زیادہ جرات کرے گا وہ جہنم میں جانے میں زیادہ جرات مند ہوگا۔ بیہ تمام بھی بطورا شخراج ہے اور میں گمان کرتا ہوں کہ اس میں کوئی مخالفت نہیں کرے گا۔ الله ہی صواب کی طرف رہنمائی فرمانے والا ہے۔ (ت)

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم افتوا بغير علم فضلّواواضلّوا ـ أوعنه صلى الله تعالى عليه وسلم اجئر كم على الفتيا اجئر كم على النار ـ 2هذا كله ايضًا تفقهًا، ولااظن احد أيخالف فيه ـ والله الهادى للصواب ـ

(ش) نمبر ۱۲: که افعال جاہلیت ہے ہے،

(م) نمبر ۱۲: ہلال دیچھ کراس کی طرف اشارہ نہ کریں۔

چاند دیکھنے پر اس کی طرف اشارہ کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہ اہلِ جاہلیت کاعمل ہے (فتح القدیر) (ت)

تكره الاشارة الى الهلال عندرؤيته لانّه فعل اهل الجاهلية (فتحالقدير)

(م) نمبر اا: بال دیج کرمنه پھیر لے۔ (ش) نمبر ۱۳: اقول حدیث میں ہے:

حضور سیّد عالم صلی الله تعالی علیه وسلم جب نیا چاند دیکھتے اپنامنہ (مبارک) اس کی طرف سے چھیر لیتے۔ اسے ابوداؤد نے حضرت قدہ سے مرسلاً روایت کیا ہے اور اس کا شاہد کوئی نہیں اور اس کی سند ثقہ ہے (ت)

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذارأى الهلال صرّف وجهه عنه ورواة ابوداؤد عن قتادة مرسلا ولاشواهد و سندة ثقات ـ

<sup>1</sup> صحیح مسلم باب رفع العلم قدی کتب خانه کراچی ۳۴۰/۲

<sup>2</sup> سنن الدارمي باب القتيا حديث ١٥٩ نشر النة ملتان ٥٣/١

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> فتح القدير فصل في رؤيه الهلال 'نوريه رضويه سكهر'۲۴۳/۲

<sup>4</sup> سُنن ابی داؤد کتاب الادب باب مایقول الرجل اذارای السلال آفتاب عالم پریس لامور ۳۳۹/۲

جلدديم فتاؤىرضويّه

شامداس کی وجہ یہ ہو کہ شرکی چیز ہے افادہ المناوی فی التیسید 1 (مناوی نے تیسیر میں افادہ کیا۔ت) **اقول**: بایہ کہ کفار نے اُس کی عبادت کی اور شرع میں اُسے دیچہ کرالله جل جلالہ سے دُعا کرنی آئی، تو پیندیدہ ہُوا کہ منہ پھیر کر کی جائے تاکہ کفارسے مشابہت نہ لازم آئے۔واللّٰہ ورسولہ اعلیم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم پ

(م) نمبر ۱۴: به جو جاہلوں میں مشہور ہے کہ فلال جاند تلوار پر دیکھے فلال آئینے پر۔ بیسب جہالت وحماقت ہے، بلکہ حدیث میں جو دُعا ئىل فرما ئىل دُەيرُ ھنى كافى ہیں۔

(ش) نمبر ۱۴: حدیث میں رؤیت ہلال کی بہت دُعائیں علی ایکنی بعض حصن حصین میں مذکور ہیں۔

(ح) علم تنمبر ١١٣: فقير غفرالله تعالى له جهال تك اس وقت ايني نظر ميں بين تمام ادعيه حديث كو مع اشاره ر موز مخر جين جمع كرتاب وبالله التوفيق:

(ی) الله اکبر الله اکبر، الحمد بله، برائی سے پھرنے اور نیکی کی طاقت الله تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں۔ اے الله میں تجھ سے اس ماہ میں خیر مانگتا ہوں اور شر تقدیر اور شر قیامت سے تیری بناه ڈھوند تا ہوں۔ (اطب) حضرت عمادہ بن صامت رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے اے خیرو رشدکے جاند، میں تیرے پیدا کرنے والے پر ایمان رکھتا ہوں۔ (د) حضرت قیادہ سے مرسلًا مروی ہے اے الله! میں تجھ سے اس میں خیر مانگتا ہوں۔ (۳) اےالله ! میں تجھے سے اس ماہ کی اور تقدیر کی خیر مانگتا ہوں اور اس کے شریسے تیری بناہ ڈھونڈ تا ہوں (۳) (طب) حضرت رافع بن خد تخرضی الله تعالیٰ عنہ سے سند حسن کے ساتھ مروی ہے:اے

(مي) الله اكبرالله اكبر الحمد الحمد لاحول ولا قوّة اللا بالله اللهم إنى اسئلك من خير هذاالشهر اعوذبك من شرّالقدر ومن شريوم المحشر -2 (اطب)عن عباده بن الصامت، هلال خير ورشد امنت بالذي خلقك د (د) عن قتادة بلاغا، اللهم اني اسئلك من خيرهذا(٣) اللهم اني اسئلك من خيرهذا الشهر وخير القدر واعوذ بك من شره (٣) (طب) عن رافع بن خريج بأسناد حسن اللهم

Page 464 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> التيسر تحت حديث كان اذاراي الهلال مكتبة الإمام الثافعي رياض سعودية ٢٣٩/٢ <sup>2</sup> منداحمہ بن حنبل مروبات عبادہ بن الصامت دارالفکر بیروت ۵ ۲۳۹/ 3 سنن ابی داؤد کتاب الادب باب مایقول الرجل اذاراِی الهلال آفتاب عالم پریس لا ہور ۲ /۳۳۹ ۳۳۹ 4 المعجم الكبير للطيراني حديث ٩٠٧٠٩ المكتبة الفيصليه بيروت ٣ ٢٧٦/

فتاۋىرضويّه جلددېم

اس چاند کو ہم پربرکت، ایمان، سلامتی اور امن والا بنادے۔ (ا،ق

ت ک حب) حضرت طلحہ بن عبید الله سے سند حسن کے ساتھ مروی ہے اور اس چیز کی توفیق دے جو تھے پسند اور تو اس سے راضی ہے (حب) نے طلحہ سے اور (طب) نے حضرت ابن عمر سے یہ الفاظ بھی نقل کئے سکون، عافیت اور رزق حسن مانگا ہُوں، اس (سن) نے حضرت حدیر السلمی سے مرسلًا روایت کیا میر ارب اور تیرارب الله ہے (امی ت ک حب) نے حضرت طلحہ سے اور طب نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا، تمام حمد اس الله کی جو گزشتہ ماہ اسے لے گیا، حضرت قادہ سے بلاغًا، اور (سن) نے حضرت عبد الله بن مطرف سے روایت کیا ہے اے الله ! میں تجھ سے اس ماہ کی خیر، اس کی طہارت ماہ کی خیر، اس کی طہارت اور عافیت مائگا ہوں۔

اهله علينا باليمن والايمان والسلامة والسّلامر الله علينا باليمن والايمان والسلامة بن عبيد الله باسناد حسن ، والتوفيق لما تحب وترضى - 2حب عن طلحة (طب) عن ابن عمر ، والسكينة والعافية والرزق الحسن (سن)عن حدير السلمى مرسلا، ربى وربك الله - الهي ت ك (حب) عن طلحة طب عن ابن عمر ، الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وعن قتادة بلاغًا (سنّ) عن عبد الله بن مطرف اسئلك من خير هذا الشهرونورة و بركته وهداة وطهورة ومعافاته (سنّ)مثله ، اللهم ارزقنا خيرة وشرما بعدة (مومص)عن ونعوذبك من شرة وشرما بعدة (مومص)عن

(سن) نے اس کی مثل روایت کیا۔ اے الله! ہمیں اس کی خیر ، مدد ، برکت ، رحمت ، فتح اور نور عطافر مااور ہم اس کے اور اس کے مابعد کے نثر سے تیر می بناہ ڈھونڈتے ہیں۔ اسے (مومص) نے حضرت علی رضی الله عنہ سے مو قوفاً روایت کیا ہے۔ (ت)

علىموقوفار

Page 465 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حامع تر**ند** ی ابواب الدعوات امین سمینی کت خانه رشید به دبلی ۴۹۸/۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الاحيان بترتيب ابن الحيان حديث ٨٨٥ باب الادءية مؤسسة الرسالة بيروت 4٠/٣

<sup>3</sup> عمل اليوم والليلة حديث ٢٣٥ وائرة المعارف حيدر آباد وكن انثريا ص ١٤٥

<sup>4</sup> جامع ترمذي ابواب الدعوات امين تميني كتب خانه رشيديه و، بلي ۴۹۸/۲

<sup>5</sup> عمل اليوم واللية حديث ٢٥٤ وائرة المعارف حيدرا بادد كن انثريا ص ١٥٧

<sup>6</sup> عمل اليوم واللية حديث ٢٥٠٤ دائرة المعارف حيدر آباد دكن انثرياص ١٥٧

<sup>7</sup> المصنف! بن الى شيبه حديث ٩٤٩٦ كتاب الدعوات ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراجي ١٣٩٩/١٠ - ٥٠٠٠

جلدديم فتاؤىرضويّه

(م) نمبر ۱۵: جاند پر جب کبھی نظریڑے تواس کے شرسے پناہ ما نگے۔ (ش) نمبر 18: ترمذى، نسائى، حاكم أم المومنين صديقه رضى الله تعالى عنها سے راوى حضور ير نور صلى الله تعالى عليه وسلم نے جاند كوديھ كر فرمايا:

اندهم ي ڈالنے والاجب ڈوپ ہا گہنائے،

ياعائشة استعيذي با لله من شرهذا، فأنّ هذا الله تعالى كي يناه مانك اس شر سے كه يهي ب وه هوالغاسق اذا وقب 1

یعنی قرآن عظیم میں جس غاسق کاذ کر فرمایاؤ مِنْ شَدِّغَاسِقِ اور اس کے شرسے پناہ مائکنے کا حکم آیااس سے یہی جاند مراد ہے۔ فصل دوم:

أن امور ميں جن كادرباره تحقيق ملال كچھ اعتبار نہيں، بيس ٢٠ قمرير مشتمل

(م) قمرا نمبر ۱۲: اہل ہیأت کی بات کا پھھ اعتبار نہیں اگر چہ عادل ہوں اگر چہ کثیر ہوں، نہ ہی خود اس پر عمل جائز۔ (ش) قمرا/۱۲اہل ہیئت وُہ لوگ جو آسانوں کے حال اور ستاروں کی حال سے بحث کرتے ہیں، وُہ اپنے حساب <sup>عسم</sup> سے بتاتے ہیں کہ فلاں دن رؤیت ہو گی فلاں مہینہ انتیں ۲۹ کا ہو گافلاں تئیں بھر اُن کی بات کہ ایک حساب ہے ٹھیک بھی پڑتی ہے، پر سکیح مذہب میں اُس کا کچھ اعتبار نہیں اگر چہ وہ ثقہ عادِل ہوں، اگرچہ اُن کی جماعت کثیر یک زبان ایک ہی بات پر اتفاق کرے۔مثلاًوہ ۲۹ شعبان کو کہیں آج ضرور رؤیت ہو گی کل یکم رمضان ہے۔ شام کوابر ہو گیا، رؤیت کی خبر معتبر نہ آئی، ہم مر گز رمضان قرار نه دس گے، بلکہ وہی ہو ہر الشك تھہرے گا، ماوہ کہيں آج رؤيت نہيں ہوسكتی، كل يقينا• ۳ شعبان ہے، پھر آج ہی رؤیت پر معتبر گواہی گزری، فوراً قبول کرلیں گے اور کچھ خیال نہ کریں گے کہ بر بنائے ہیئت توآج رؤیت ناممکن تھی۔ گواہ نے دیکھنے میں غلطی کی، باغلط کہا، دلیل اس مسلے اور اکثر مسائل آئندہ کی جو قمر ۵ تک آئیں گے یہ ہے کہ شارع صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے صوم و فطر کا حکم رؤیت پر معلّق فرمایا، صحیحین وغیر ہمامیں بطریق کثیرہ بہت صحابہ رضوان الله تعالی علیهم سے مروى كه حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم ارشاد فرماتے ہيں:

Page 466 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع ترمذی ابواب النفسیر سورة الفلق 'نور محمد کارخانه تحارث کت کراچی'۲ (۸۵/ ۴

<sup>2</sup> القرآن ١١٣ /٣

جلددېم فتاؤىرضويّه

صومو الرؤيته وافطر الرؤيته فأن اغبى عليكم | عاندديهرروزه ركهو، عاندديه كرختم كرو-اورا كرمطع صافنه ہوتو تیں ۳۰ کی گنتی پُوری کرلو۔ (ت)

فأكمله اعدة شعمان ثلثين ـ 1

۔ پس ہمیںاسی پر عمل فرض ہے، ماقی رہاحساب ،اسے خود حضوراقدس صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے مک لخت ساقط کردیا، صاف ارشاد فرماتے

ہم اُتی امّت ہیں، نہ لکھیں نہ حساب کریں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ۔ تین بار اُٹھا کر فرمایا مہینہ یُوں اور یُوں اور یُوں ہوتا ہے۔ تیسری د فعه میں انگوٹھا بند فرمالیا یعنی انتیں ' اور مہینہ یوں اور یُون ہو تا ہے، مریار سب انگلیاں کھلی رکھیں بعنی تنہیں۔ (اسے امام بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی نے ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے روایت

اناامية لا نكت ولا نحسب الشهر هكذا وهكذاوالشهر هكذا وهكذاء والاعه الشبخان ابوداؤد و نسائى عن ابن عبر رضى الله تعالى عنهباد

ہم بحمد اللهوله المنّة اپنے نبی أقّ صلی الله تعالی علیہ وسلم کی أقّی اُمّت ہیں، ہمیں کسی کے حساب کتاب سے کیاکام، جب تک رؤیت ثابت نه ہو گی نه کسی کاحساب سُنیں ' نه تح پر مانیں ، نه قرائن دیکھیں ، نه اندارًا جانیں۔

صحیح مذہب کے مطابق نجومیوں کا قول معتبر نہیں اگر چہ وُہ عادل ہوں، بلکہ معراج میں ہے کہ ان کا قول بالاجماع معتبر نہیں اور نجومی کو خود اینے حساب پر عمل کرنا درست نہیں۔ نہر میں ہے نجومیوں کا یہ قول کہ فلاں رات کو آسان پر جاند نظر آئے گاصیحے روایت کے مطابق ان کے اس قول سے روزہ لازم نہ ہوگا، اگر چہ نجومی عادل ہو جبیبا کہ ایضاح میں سے ہےاہ قنسہ میں ابن مقاتل سے مروی ہے کہ نجومیوں سے سوال کیا جائے اور اگران کی ایک جماعت کااتفاق ہو جائے توان کے قول پر اعتماد کیا جائے ، پھر شرح سر خسی سے نقل کیاہے کہ یہ بعید (از قباس) ہے، مجد الائمہ

لاعبرة بقول البوقتين ولو عن ولا على البذبب بل في المعراج لا يعبتر قولهم بالإجماع ولا يجوز للمنجم ان يعمل بحساب نفسه وفي النهر' فلا يلزم بقول الموقتين انه اى الهلال يكون في السهاء ليلة كذاوان كانوا عدولا في الصحيح كما في الإيضاح اهو في القنية عن ابن مقاتل انه كان يسألهم ويعتبد على قولهم اذاا تفق عليه جماعة منهم ثمر نقل عن شرح السرخسى انه بيعد وعن مجد الائمة انه اتفق اصحاب الى حنيفة الاالنادر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحیح بخاری کتاب الصوم قد نمی کت خانه کراچیا ۲۵۲/۱

<sup>2</sup> صحیح بخاری کتاب الصوم قدیمی کتب خانه کراچی ۲۵۲/۱

سے مروی ہے کہ کچھ شاذاحناف کو چھوڑ کرباقی تمام احناف اور شوافع اس پر متفق ہیں کہ نجو میوں کے قول پر اعتاد نہیں کیا جائے گاشامی ملحشا(ت)

### والشافعي انه لا اعتبأد قولهم أش ملخصا

تعبید: اس مسلہ کے یہ معنی ہیں کہ جو بات وہ بطور ہیات کہیں مقبول نہیں ورنہ اگر شہادت رؤیت ادا کریں تو مثل اور لوگوں کے ہیں، جن شرائط سے اور وں کی گواہی شنی جاتی ہے اُن کی بھی گواہی قبول ہوگی، پھر اُن کا قابل شہادت ہو نا جھی ہے کہ ہیات و نجوم کی خلاف شرع باتوں پر اعتقاد نہ کرتے ہوں صرف صنای طور پر آسان کی گردشوں، ستاروں کی چالوں، طلوع و غروب، جوع واستقامت، بطو وسرعت، قرآن، تسدیس ترجیح، تثلیث، مقابلہ، ابتماع و غیرہ سے بحث کرتے ہوں، ورنہ مثلاً امورِ غیب پر احکام لگانا سعد و نحس کے خرخشے اٹھانا، زائچہ کے راہ پر چلنا چلانا، او تادار لع، طالع رائع، عاشر، سالع پر نظر رکھنا زائلہ مائلہ کو جانچنا پر کھنا، شرعا ہجر ہے۔ اور اعتقاد کے ساتھ ہوتو قطعاً کفر، والعیافہ بالله وب العالمین۔ اسی قبیل سے ہان کا کہنا کہ فلال دن رؤیت واجب ہے فلال دن محال۔ اگر وجوب واستحالہ عادی مراد لیتے ہیں تو خیر کہ سنۃ اللہ کیلئے تبدیل نہیں، ورنہ حقیقی و عقلی کا قصد معاذ الله کھلا ہوا کفر ہے۔ اعاف نا الله بہنه العظیم، اُمین (الله تعالی این برے احسان پر ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ ت

اہل مخجیم میں قرار پایا ہے کہ جب تک چاند آٹھ درجے آفتاب سے دور نہیں ہوتا ہر گز نظر نہیں آتا صوح به الفاضل الدوهی (اس پر فاضل رومی نے تصریح کی ہے۔ت) اور جب ۱۲ درجے جُدا ہوتا ہے ضرور نظر آتا ہے نص علیه علامة الشویف (علامہ شریف نے اس پر نص کی ہے۔ت) پھر وُہ ۲۵ تاریخ مغرب کی تقویم بعنی اُس وقت فلک بروج سے مثمن و قمر کالشویف (علامہ شریف نے اس پر نص کی ہے۔ت) پھر وُہ ۲۵ تاریخ مغرب کی تقویم بعنی اُس وقت فلک بروج سے مثمن و قمر کے مواضع نکال کر فصل دیکھتے ہیں اگر آٹھ درجے سے کم پایا حکم لگادیا کہ آج روئیت ہم گزنہ ہوگی اور ۱۲ یا ۱۲ سے زائد دیکھا تو جزم کردیا کہ ضرور ہوگی، اور اس کے مابین معلوم ہوا توروئیت ہلال مشکوک رکھتے ہیں، پھر منجمان ہند کی اوا کچھ زالی ہے۔ فقیر نے بار ہادیکھا کہ ۲۹ کی مغرب کو قمر ۱۲ درجے سے بہت زیادہ وُور ہے پھر بھی اُنہوں نے کل کی روئیت رکھی۔ خیر یہاں یہ کہنا ہے کہ حکمائے یُونان اُن کے قواعد وضع کر چکے خود بھی ان پر مطمئن نہیں، تصریح کرتے ہیں کہ احوال قمر کا آج تک انضباط نہ ہُوا پھر السے شاک وشاک فی انہ شاک بات کا کیااعتبار،

پاک ہے تیری ذات ہمیں علم نہیں مگر اتنا جو تُونے ہمیں سکھایا، بلاشُبه تُوہی جاننے والا ہے اور حکمت والاہے

لاعِلْمَلْنَآ إِلَّامَاعَلَّمْتَنَا لَإِنَّكَ آنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ⊕ سُبُطْنَكَ 'اقول: و

<sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الصوم مصطفى البابي مصر ٢/٠٠٠

<sup>2</sup> القرآن ۲ /۳۲

وبهذا يردما اعتماه الامام السبكي من الشافعية وصوبه الزركشي منهم وجنح اليه بعض منّا من جوزالاعتماد على قولهم بناءً على ان الحساب قطعي والشهادة ظنّي قلنا هذا الحساب ايضا ليس من القطع في شئي كما علمت واحتمال الغلط ليس باقل من احتماله في خبر العدل والشارع صلى الله تعالى عليه وسلم قد الغي الحساب ونزل الشهادة بمنزلة اليقين وبالجملة فالمذهب عدم جواز الاعتماد عليهم اصلا الـ

(ح)// ۱۲: عــــ ۲۹: قدرواة البخارى في كتاب الصوم وعقدله، بأب قول النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لانكتب ولانحسب، فقصر الفاضل المرحوم عبدالحى اللكهنوى في "القول المنشور "عزوة على مسلم تقصير ۱۲.

ا قول اس سے اس کار د ہو جاتا ہے جس پر شوافع میں سے امام سکی نے اعتاد کیا ہے اور ان میں سے زر کشی نے اس کی تصویب کی۔ اور ہم احناف میں سے بعض نے ان کی طرف جھکاؤ کیا کہ ان کے قول پر اعتاد جائز ہے اس بناء پر کہ حساب قطعی ہوتا ہے اور شہادت ظنی۔ ہم کہتے ہیں کہ حساب بھی <sup>ا</sup> کسی معاملہ میں قطعی نہیں جیسا کہ آپ جان چکے،اور غلطی کا احمال خبر عادل میں احمال سے کم نہیں، اور شارع صلی اللَّه تعالیٰ تعالیٰ علیہ وسلم نے حساب کو لغو قرار دیااور شہادت کو بمنزل یقین فرمایا، الغرض مذہب صحیح یمی ہے کہ اہل، توقیت (نجومیوں) پر اعتاد جائز نہیں(ت) اسے بخاری نے کتاب الصوم میں روایت کیاہے اور باب کا نام "حضور علیہ الصلُّوة والسلام كاارشاد گرامی ہے كه تهم نه لكھيں اور نه حساب كرين" فاضل مرحوم عبدالح ككفنوى كا"القول المنشود "ميں اسے صرف مسلم كي طرف منسوب كرنا قلّت مطالعہ ہے ۱۲ (ت) اقول: یہاں حرف استثناء لفظ شافعی کے بعد ہونا حاہیے کیونکہ ان میں سے کچھ حضرات نے اہل ہیئت پراعتماد کیا ہے جبیبا کہ آپ سُن جکے ہیں۔ (ت)

(م) قمر ۲: اخیر میں دوایک رات ضرور بیٹھتا ہے نمبر کاپر شریعت میں اس پر مدارِ حکم نہیں۔ (ش) قمر ۱۷/۲: مہینہ انتیس کا ہوتا ہے توایک رات بیٹھتا ہے، تیس کا ہوتو دورات، پھر آج صبح کو طلوع شمس سے پہلے جاند

ر کی، سر رق نظر آیا تھااور آج شام کی نسبت شہادت شرعی رؤیت پر گزری، بلاشُبه قبول کی جائے گی اور یہ لحاظ نہ ہوگا کہ آج صبح

تک تو چاند موجو د تھا بن ڈوبے کیونکر ہلال عثہ ہو گیا۔

طلوع شمس سے پہلے انیتسویں دن کو چاند دیکھا گیا

روى يومر التأسع والعشرين قبل الشمس

طلوع سمس سے پہلے انتشویں دن کو چاند دیکھا گیا گھر غروب کے بعد تیسویں رات کو دیکھا گیا اور اس پر شرعی گواہی بھی ہُوئی تو حاکم رات کی رؤیت پر فیصلہ دے جیسا کہ اس پر حدیث میں تصر تے ہے اور اہل نجوم کے اس قول کی طرف توجہ نہ کرے کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ایک ہی دن میں چاند صح اور شام دکھائی دے، یہ کیوں نہ ہو، حالانکہ ائمہ مذاہب نے تصر تے کی ہے کہ اہل نجوم کے قول کا اعتبار نہیں، شامی ملحشا (ت)

ثم رؤى ليلة الثلاثين بعد الغروب و شهدت بينة شرعية بذلك فأن الحاكم يحكم برؤيته ليلا كما هو نص الحديث ولا يلتفت الى قول المنجّمين انه لا يمكن رؤيته صباحًا ثم مساء في يوم واحد، كيف وقد صرحت ائمة المذهب الاربعة بأن الصحيح انه لا عبرة بقول المنجمين أش ملخصاً۔

(ح) ۱/۱/۱: ﷺ پاند سورج دونوں کی اپنی چال مغرب سے مشرق کو ہے، اور حرکت پومیہ جس کے بسبب طلوع و غروب روزانہ ہوتا ہے مشرق سے مغرب کو تو چاند صبح کے وقت جب ہی نظر آ کیگا کہ سورج کے پیچے ہو لینی جانب مغرب ہٹا ہوا ہو کہ اگر جانب مشرق بڑھا ہو تو آ فتاب اس سے پہلے طلوع کرے گا، صبح کے وقت چاند آ فتاب سے بھی زیادہ زیر زمین اترا ہوگا نظر کو جانب مشرق بڑھا ہو تو آ فتی مشرق پر سورج سے پہلے چک آ کیگا، آ فتاب ہنوز زیر زمین ہوگا، تو نظر آ سکتا ہے بشر طیکہ ۸ کو مغرب میں سورج کی شعاعیں اُسے چُھپالیس گی، نظر کام نہ کرسکے گی۔ اسی طرح شام کو مغرب میں جب ہی نظر آ تا ہے کہ سورج کے آ گے لینی جانب مشرق بڑھا ہو کہ اگر جانب مغرب ہٹا ہوگا تو سورج سے پہلے دوب جائے گا، اور جب آ گے ہے تو افتی غربی پر بعد غروب آ فتاب باقی رہے تو نظر آ نا ممکن بشر طیکہ آ ٹھ درجہ سے کم فصل نہ ہو۔ جب بھی بات سمجھ لی تو اگر آج صبح کو نظر بھی آ ئے پھر شام کو ہلال بھی ہو تو لازم ہے کہ صبح کو آ ٹھ درجہ سے کم فصل نہ ہو۔ جب بھی اس سولہ درج ہے گئے مثان کو ہلال بھی ہو تو لازم ہے کہ صبح کو آ ٹھ درجے ہے تھے تھا شام کو لاا قل آ ٹھ درجہ آگے ہو گیا، چالا تکہ وہ کھی آ ٹھ پیر کامل میں بھی اتنا نہیں چتیا اس وجہ سے ہیات والے اجتماع رؤیتِ صبح و شام کو ناممکن کہتے ہیں، مگر جب ثبوت شرعی ہو تو انکار کاکیا یارا، اِن اللّٰ اللّٰ مُعلَیٰ گلِ شَیْ ﷺ وَقَامِ ہُوں آ فَالِ ہُوں ہُوں آ نگا کیا یارا، اِن اللّٰ اللّٰ مُت کی قائر ہے۔ ۔

(م) قمر ۳ نمبر ۱۸: انتیں <sup>۲</sup> رات کی صبح کو چاند نظر نہیں آتا، شرع اِسے بھی نہیں سنتی۔ (ش) ۱۸/۳: بید د طوی د طوی اول سے اخص ّہے وہاں دوایک رات بیٹھنا تھا، عام ازیں کہ ۲۹ کو ڈوبے یا ۳۰ کو، یہاں خاص د طوی ہے کہ ۲۹ کو ضرور ڈوبتا ہے، شرع میں اس پر بھی لحاظ نہیں۔مثلًا ۲۹ شعبان

Page 470 of 836

<sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۲ /۱۰۴

روز کیشنبہ کو شام کے وقت ابر تھا، گواہانِ شرعی نے روئیت بیان کی، صبح کور مضان کھہرا، اب جو گنتی ہوئی آئی تو ۲۹ رمضان دو شنبہ کو طلوع سمس سے پیشتر چاند موجود تھا، اس پر کوئی خیال کرے دوشنبہ کی پہلی ہوئی توآج ۲۹ کو چاند صبح کے وقت کیو نکر نظر آتا، ضرور ہے کہ گواہوں نے غلطی کی شعبان ۳۰ کاہُوا، آج ۲۸ ہے ابر ہُوا تو اس حساب پر رمضان کے ۲۰ سربُورے ہوں گے، تو یہ خیال محض غلط ہوگا بلکہ وہی دوشنبہ کی ۲۹ گھہرے گی اواسی پر بناء احکام رہے گیوالد کیل علی ذلک مع السند قد انطوی فیما قد منا (اور اس پر دلیل مع سند ہماری سابقیہ گفتگو میں آچکی ہے۔ ت)

(م) قمر م نمبر 19: دن کو دو پہر سے پہلے چاند جب ہی نظر آتا ہے کہ شبِ گزشتہ ہلال ہو چکا ہو، پر صحیح مذہب میں اس کا بھی لحاظ نہیں۔

(ش) ۱۹/۳: لیعنی مثلاً پنجشنبه ۲۹ شعبان یا ۲۹ رمضان کو ابر تھارؤیت نه ہوئی جمعه کی دوپہر عه سے پہلے چاند نظر آیا تواگر چه قیاس یہی چاہتا ہے کہ شبِ جمعه میں ہلال ہوگیا، ورنه دوپہر سے پہلے نظر نه آتا۔ توآج پہلی ہونی چاہئے۔مگر ضیح مذہب میں اس کا پچھ لحاظ نه ہوگااور آج تمیں ہی کھہرے گی۔

دن کو دیکھا جانے والا چاند مذہب صحیح کے مطابق مرحال میں آئندہ رات کا شار ہوگا۔ اسے حدادی نے ذکر کیا مذہب صحیح جو المام اعظم اور امام محمد کا مذہب ہے کے مطابق خواہ زوال سے پہلے دکھائی دے یا زوال کے بعد) (شامی) ہے اس حدیث نبوی علی صاحبہا الصلوة والسلام سے ثابت ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو، تو اس سے چاند کی رؤیت کا روزے اور عید سے پہلے ہونا ضروری ہے، اس سے متباد در یہی مفہوم ہوتا ہے کہ چاند کی رؤیت جو مر ماہ کی آخری شام کی ہو، مراد ہے۔ یہی صحابہ، تابعین اور ان کے بعد آنے والے کی ہو، مراد ہے۔ یہی صحابہ، تابعین اور ان کے بعد آنے والے دکھائی دیے کہا ہے، بخلاف تیسویں دن کے ماقبل الزوال دکھائی دیئے، اور مختار امام اعظم

رؤيته بالنهار لليلة الأتية مطلقاً على المذهب ذكرة الحدادى (اى سواء روى قبل الزوال او بعدة على المذهب الذى هو قول ابى حنيفة و محمدا (ملخصاً) (ش) اوجب الحديث اى قوله عليه الصلوة والسلام صوموالرؤيته وافطر والرؤيته، فوجب فسبق الرؤية على الصوم و الفطر والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند عشية اخركل شهر عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم بخلاف ماقبل الزوال من الثلثين و المختار

<sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الصوم مصطفی البابی مصر ۱۰۳/۲

اورامام محد کا قول ہی ہے (فتح القدیر) اس کے مختار ہونے پرع، خزانۃ المفتین، خلاصہ، قاضی خال، مر، بزازیی، جوام الاخلاطی، مجمع الانہر، بحر الرائق، اختیار، جامع المضمرات، عنایہ، غیاثیہ، تنارخانیہ اور تجنیس وغیرہ میں تصریح ہے۔(ت)

قولهما (فت) (فتح القدير) وكذاصرح باختيارة في ع وخز (خزانة المفتين) و ص (خلاصة) و ق(قاضى خان) ومروبز (بزازية) وجو (جواهر الاخلاطي) ومج (مجمع الانهر) وب (بحر الرائق) والاختيار وجامع المضمرات والعناية والغياثية والتتارخانية والتجنيس وغيرها

(ح) ۱۹/۳ عنه : دوپہر سے پہلے کی قید اس لئے لگائی کہ اگر بعد زوال نظر آیا تو عامہ کتب پر کسی کے نزدیک گزشتہ رات نہ کھبرے گاکہ تئیں ''کاحیاند بھی اکثر دن سے نظر آ جاتا ہے مگر دوپبر ڈھلنے کے بعد،

عام كتب ميں اسى طرح ہے مثلاً بدائع، اليناح، منظومه، خانيه، طم، شامى، بزازيه، عابيه، ذخيره، تارخانيه، جامع الرموز، جوام الاخلاطى، اختيار، بحر، تبيين، قنيه، مجمع البحرين اور اس كى شرح لابن ملك، اور شرح كنز لملاً مسكين وغيره اور مجمع الانهر ميں فتح كى اتباع ميں اور وہاں تحفہ ہے ہے كہ امام ابو يوسف كا قول يہ ہے كہ جب چاند زوال ہے پہلے ياس كے بعد عصر تك د كھائى دے تو وہ گزشتہ رات كا ہوتا ہے اور اگر اس كے بعد نظر آئے توؤہ آئندہ درات كا ہوتا ہے اور اگر اس كے بعد نظر آئے توؤہ آئندہ درات كا ہوتا ہے اور اگر

هكذا في عامة الكتب كالبدائع والايضاح والهنظومة والخانية وطم وش والبزازية والعتابية والذخيرة والتتارخانية وجامع الرموز وجواهر الاخلاطي والاختيار والبحرو التبيين والمجتلي والقنية ومجمع البحرين و شرحه لابن ملك وشرح الكنز لهلامسكين و غيرها وقع في المجمع الانهر تبعالها في الفتح من التحفة انه عند ابي يوسف اذارؤي قبل الزوال اوبعدة الى وقت العصر فللها ضية وبعدة المستقيا،

(م) قر ٥ نمبر ٢٠: كے بڑے ہونے كا يجھ خيال نہ جا ہے۔

Page 472 of 836

<sup>1</sup> كنزالعمال بحواله مجم الكبير حديث ٣٨٣٦٩ مكتبة التراث الاسلامي مصر ١٢٠ /٢٢٠ 2 كنزالعمال بحواله مجم الاوسط حديث ٢٣٨٣٠ مكتبة التراث الاسلامي مصر ١٢٠ /٢٢٠

فتاؤىرضويّه جلدديم

(ش)۲۰/۵: بہت لوگ جاند کوبڑاد کھ کر کہنے لگتے ہیں کہ کل کا ہے باآج ۲۹ نہ تھی ۳۰ تھی کہ ۲۹کا جاندا تنابڑا نہیں ہوتا، یہ اُن کی خام خیالی ہے، شرعی معاملے تواویر ہو چکے کہ وہاں قیاسی ہاتوں کا دخل نہیں اور بطور علم ہیأت ہی چلئے توان شاء الله تعالی فقیر ثابت کرسکتا ہے کہ ۲۹کاچاند بعض ۲۰ سے چاندوں سے بڑا ہو ناممکن۔اورسب سے بڑھ کر دافع اوہام پیہ ہے کہ طبر انی نے مجم كبير ميں حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه ہے روایت كى كه حضرت سيّد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا:

قرب قیامت کاایک اثریہ ہے کہ ہلال بڑے نظر آئیں گے۔

اقتراب الساعة انتفاخ الاهلة ـ أ

اور مجم اوسط میں حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے مروی، حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:

یڑے گادیکھنے والا کھے گا کہ دو۲رات کا ہے۔

مِن اقتراب الساعة ان يوى الهلال قبلا فيقال | تُرب قيامت كى ايك علامت يه به كه بال سامن بى نظر هو لليلتين 2الحديث.

صیح مسلم شریف میں ابوالبحثری سے مروی ہے کہ ہم عمرے کو نکلے بطن نخلہ میں ہلال دیکھا کسی نے کہا تین ۳رات کا ہے، کسی نے کہادو' رات کا ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنہما سے حال عرض کیا، فرمایا : تم نے کس رات دیکھا؟ ہم نے كهافلال رات - كها حضور اقد س صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں :

۔ آللّٰہ تعالٰی نے اُسے رؤیت پر مو قوف فرمایا ہے تو جس رات تم انّ الله تعالى امرة عدا للرؤية فهو لليلة عدم رأيتمولاد<sup>3</sup>

نے دیکھائسی رات کا ہے۔ الله تعالیٰ نے وقت صوم کو رؤیت کا جاند کے زمانہ تک طویل (متد) کیا ہے ۱۲(ت) اور القول المنشور میں فاضل لکھنوی نے "لرؤیة رایتموه" تحریر کیا ہے یہ تقحیف ہے ۱۲(ت)

(ح)١٢/٥( عهد اي جعل وقت الصومر مهتدّالي زمان عه: وقع لههنافي القول رؤية الهلال ١٢ ا المنشورللفاضل اللكهنوي لرؤية رأيتهوه وهوتصحيف١١

(م) قمر ۲: نهاس نمبرا ۲ کے اونچے ہونے پر نظر قمر ۷ نه اس کے دیر تک تھہرنے پر النفات۔ (ش) ۲۱/۲ بہت لوگ چاند عہ او نجاد پھ کر بھی الیی ہی اٹکلیں دوڑاتے ہیں، بعض کہتے ہیں اگر ۲۹ کا ہو تا تواتنا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> كنزالعمال بحواليه معجم الكبير حديث ٣٨٣٦٩ مكتبة التراث الاسلامي مصر ١٢٠/ ٢٢٠/ 2 كنزالعمال بحواليه مجم الاوسط حديث ٢٠٠/ ٣٨٣ كمتهة التراث الاسلامي مصر ١٢٠/ ٢٢٠/ 3 صحیح مسلم کتاب الصیام قدیمی کتب خانه کراچی ۱۳۴۸

جلددېم فتاؤىرضويّه

نه تظهر تا۔ به سب بھی ویسے ہی اوہام ہیں جن پر شرع میں النفات نہیں، خصوصًا به باتیں توازرُوئے سات بھی کلیہ نہیں ہو سکتیں، میں اِن شاءِ الله تعالیٰ ثابت کر سکتا ہوں کہ تجھی ۲۹کا • ۳سکے بعض ملالوں سے او نچااور دیریا ہو نا متصور۔ (ح) ٢١/٦ عد: اونيا مونا اور ديرتك رمنا غالبًا زيادت فصل سے موتا ہے اور يہ مم اوپر واضح كريك كم مجھى ٢٩ كابد نسبت • ۱۰ والے کے سورج سے دُور تر ہو تا ہے تو غالبًا اُتنا ہی اُونچا بھی ہوگا اور اتنا ہی دیر میں ڈوبے گا۔علاوہ ازیں دی اُکّ ہِاَت پر نظر کیجئے تو باوجود استوائے فصل ایک حالت میں ببلند تر ودیریاتر ہونا ممکنوذلک بیتنی علی مقدمات طویلة لو تکلمناعلیها لخر جناعمانحن بصددہ ۱۲ (اور پیہ طویل مقدمات پر مبنی ہے اگر ہم ان پر گفتگو شروع کر دیں توزیرِ نظر موضوع سے کہیں دُور نکل جائیں گے

(م) قر ٨: آج كالمال نمبر ٢٢: شفق سے يہلے دوبتا ہے كل كابعد كو، يه بھى معتبر نہيں۔

(ش) ۲۲/۸: شفق سے مراد شفق احمر ہے لیعنی وُہ سرخی جو غروب آ فتاب کے بعد جانب مغرب رہتی ہے۔ عادت یُوں ہے کہ جو ہلال اسی شب ہُوا وہ اس سُسر خی کے غائب ہونے سے پہلے ڈوب جاتا ہے، اور جو کل ظاہر ہُوا تھا اس کے بعد غروب کرتا ہے۔ پھریہ بھی تجربہ کی بات ہے، صحیح مذہب میں اس پراعتاد نہیں

مخار النوازل میں ہے بعض نے کہا کہ اگر شفق کے بعد حاند غروب ہو گیا تووُہ گزشتہ رات کا ہو گااور اگر شفق سے پہلے غروب ہو گیا تووُہ آئندہ رات کا ہوگاہ یُو نہی یہ ضعیف قول مذہب صحیح اور مختار کے مقابل ذکر کیا ہے، اور مذہب صحیح یہ ہے کہ وہ جاند ہر حال میں آئنده رات کا ہوگا بی فتح القدیر، قنبی، بزازید، اور دیگر کتب معتده

في مختارات النوازل وقيل ان غاب بعد الشفق فهو للماضية وان غاب قبل الشفق فهوللمستقبلةاه وهكذاذكره مضعفا مقابلا لبذهب الصحيح المختار اعنى كونه للمستقبلة مطلقافي مج وفت وق وبزوغيرهامن اسفار كثيرة

(م) قمرو: تیسری رات نمبر ۲۳ عشاء سے پہلے جاند نہیں ڈوبتا، پریہ بھی قابل لحاظ نہیں۔ (ش) ۲۳/۹: عادت اکثری پُوں ہے کہ تیسری شب کا جاند غروب نہیں کرتا جب تک عشاہِ کاوقت نہ آ جائے۔ حدیث شریف میں نمازِ عشاء کی نسبت ہے:

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلّيها | حضورسيّد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم به نماز اس وقت يرّها کرتے جس وقت تیسر ی رات کا

لسقوط القمر

Page 474 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فقاوی بزازیه علی مامش فقاوی هندیه کتاب الصوم نورانی کتب خانه یثاور ۴ ۹۶/

فتاؤىرضويّه جلدديم

حضورستد عالم صلی الله تعالی علیه وسلم به نماز اس وقت برُها کرتے جس وقت تیسری رات کاجاند ڈوبتا ہے (اسے ابوداؤد نے نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنها سے روایت کیا

لثالثة ـ أرواه ابو داؤد عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنصا

ش کیشنہ آئی کہ اس شہادت کی رُوسے تیسری شب تھی، اس میں دیکھا تو جاند مغرب ہی کے وقت عشاء کاوقت آنے سے پہلے ڈوب گیا جس کے سبب گمان ہوتا ہے کہ آج شب دوم ہے اس کا کچھ خیال نہ کریں گے اور تیسری ہی رات قرار دیں گے۔ تنبیہ: اقول: وباللهالتوفیق بے شک اِس شہادت پر عمل میں معاذالله حدیث کی کچھ مخالفت نہیں،بلکہ عین حکم حدیث پر چلنا ہے۔ حضور اقدس ستد عالم صلی الله تعالی علیه وسلم وقت عشاء دیچه کر نماز شر وع فرماتے، وہاس اکثری امر کے سبب غالبًا اس وقت سے موافق پڑتی، بایُوں سہی کہ زمانہ اقد س میں ہمیشہ ہی مطابق آئی، اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ حضور نے ایک وقت بھی اِس غروب قمریر وقتِ نماز کی بنار کھی ہونہ کہ اُسے اہدی غیر ممکن الخلف جانتے نہ کہ اس کے سبب امر صوم میں شہادتِ شرعیہ جے شرع نے مثل رؤیت عین قرار دیارو کی جائے۔

> سئل فيها غاب الهلال بالليلة الثالثة قبل دخول وقت العشاء هل يعمل بالشهادة امر لا، اجأب، المعبول يه ما شهدت البينة لان الشهادة نزلها الشارع منزلة البقين وليس في العمل بألبينة مخالفة لصلوته صلى اللهتعالي عليه وسلم 2 (ش)عن فتأوى العلامة الشهاب الرملي الكبير الشافعي ملخصا وهذاواضح جدّاعه ولله الحمداد

> > (ح) ۲۳/۹: <sup>عث</sup> اقول: وبتقريد ناهذا

سوال کیا گیا کہ جب تیسری رات کا جاند دخول وقت عشاسے پہلے غائب ہو جائے تو کہاشہادت پر عمل کیا جائے گا یا نہیں؟ تو جواب په د ما که اس پر عمل کيا جائيگا جس پر گواہي ہُوئي کيونکه گواہی کو شارع علیہ الصلوة والسلام نے یقین کا مقام قرار دیا ہے اور گواہوں پر عمل کرنا حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی نماز کے مخالف نہیں یہ شامی نے علامہ شہاب رملی الکبیر الشافعی کے فاوی سے ملحصًا نقل کیا ہے اور بیہ نہایت ہی واضح ہے، حمد الله کے لیے ہے ۱۲ (ت)

اقول: بحمد الله ماري اس تقرير سے واضح

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن ابی داؤد کتاب الصلوة آفتاب عالم پریس لا ہور ۱/۲۰

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ر دالمحتار كتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۲/۰۰۱

اقول: بحمد دلله جماری اس تقریر سے واضح ہوگیا کہ اس کی ضرورت نہیں جو فاضل عبدالحہ کھنو نے القول المنشور میں اس اشکال کے جواب میں کہا کہ حدیث میں کوئی ایبی شکی نہیں جو دوام پر دال ہو، ہاں کبھی ایبا ہوجاتا تھا اور لفظ "کان" سے بھی ضابطہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ دوام واستمرار پر دال نہیں ہوتا جسیا کہ شرح صحیح مسلم کے ابواب النوا فل میں امام نووی نے اس جسیا کہ شرح صحیح مسلم کے ابواب النوا فل میں امام نووی نے اس پر تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ پس الله کاشکرادا کروانتی یقینا آپ جان لیا کہ حدیث کے ساتھ یہاں کوئی اشکال ہی نہیں اگر چہ کائ ہمیشہ دوام پر دال ہو، علاوہ ازیں اس مسئلہ میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ ہم نے اس کے لیے ایک رسالہ لکھا جس کانام "التاج الممکلل فی معالمہ پر بنیادر کھنا جو مختلف فیہ ہواور ضرورت بھی نہ ہو قابلِ اعتماد میں بہت ایک نہ ہو قابلِ اعتماد میں ہو تابلِ اعتماد

ظهر بحمد الله انه لاحاجة الى ماتجشمه الفاضل عبدالحى اللكهنوى فى القول المنشور مجيباً عن هذاالاشكال انه ليس فى الحديث ما يدل على اللهوام فقد يكون هكذاولا تغتربقوله "كان" فأنه لايدل على الاستمراركما بسطه النووى فى شرح صحيح مسلم فى ابواب النوافل فتشكر انتهى. فقد علمت ان لااشكال بالحديث اصلا ولو "كان" للد وام دوامًا على ان هذه المسئلة كثيرة الخلاف وقد عقدنا لبيانها رسالتنا" التاج المكلل فى انارة مدلول كان يفعل" فبناء التفصى على امر مختلف فيه مع عدم الحاجة المهمالا معول عليه الماكلات

(م) قمر ۱۰: چود هویں کاسُورج ڈوبنے سے پہلے نکاتا ہے قمر اا پندر هویں کا بید ٹھ کر، یہ دونوں بھی نا معتبر ہیں۔

(ش) ۱۰-۱۱/۲۲ عالم شرع یا عالم دین نے شہادتِ شرعیہ لے کر شعبان کا مہینہ ۲۵ کا تھہرا یااور کل بروز جمعہ رمضان کا حکم دیا،
اب اس حساب سے شبِ جمعہ ۱۵ کو چاند غروب سے پہلے نکا، تو بہت جاہل اعتراض کرینگے کہ وُہ حکم غلط تھا بلکہ ۲۰ سکا چاند ہوا، اور
ہفتہ کی پہلی، جب توآج چاند بید ٹھ کرنہ چیکا، یا جاکم و عالم نے گواہی ناکا فی سمجھ کر شعبان کی گنتی ۲۰ سربُوری کی، شنبہ سے بیکم رمضان
ر کھی۔ شبِ جمعہ میں چاند بید ٹھ کر نکلا، جاہل لوگ کہیں گے کیوں صاحب! ہفتہ کی پہلی سے توآج شبِ بدر ہوتی ہے یہ چاند بید ٹھ
کر کیوں نکلا، ضرور جمعہ کی پہلی تھی اور آج پندر هویں، یہ اور اس قتم کے سب خیالات محض مہمل و بیہودہ ہیں جن پر اصلاً مدالہ کہ کہ عند الله جو بات نفس الامر میں ہے اس پر مطلع ہو جا میں کہ یہ تکلیف مالا اعلاق ہے، بلاکہ شرعان پر بہی فرض کرتی ہے کہ دلیل شرعی سے جو بات ثابت ہواس پر عمل کرو۔ عام ازیں کہ عند الله کچھ ہو باقت جو بات ثابت ہواس پر عمل کرو۔ عام ازیں کہ عند الله کچھ ہو باق جو دور قدس عالم ملکان و مایکون صلی الله تعالی علیہ و سلم ار شاد فرماتے ہیں:

تم میرے حضوراینے مقدمات پیش کرتے ہواور شاید

انكم تختصبون الى ولعل بعضكم ان

فتاؤىرضويّه جلدديم

تم میرے حضور اینے مقدمات پیش کرتے ہو اور شاید تم پر ایک دوسرے سے زیادہ اپنی حجّت بیان کرنے میں تیز زبان ہوتو میں جو سنوں اس پر حکم فرمادُوں پس جس کے لیے میں اُس کے بھائی کے حق سے کچھ حکم کروں وُہ اسے نہ لے کہ یہ تو ایک آگ کا ٹکڑا ہےاس کے لیے قطع کرتا ہوں (اسے امام احمہ وائمه ستّه نے ام المومنین ام سلمہ رضی الله تعالی عنھا سے

يكون الحن يحجته من بعض فأقضى ينحو مها اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيأفلا يا خذه فأنبأ اقطع له قطعة من نأر - رواة احبل والستة عن امر المومنين امر سلمة رضى الله تعالى عنها

علاوہ بریں جاند کا چود ھویں کو غروب سٹس سے پہلے نکاناا گرچہ اکثر ہے، اور اسی لئے اسے بدر کہتے ہیں مگر، بحساب سیأت بھی اس كاخلاف ممكن، كها لا يخفي على من يعلمه (جيبا كهابل علم ير مخفي نہيں۔ت) والله تعالى إعلمه ـ

(م) قمر ۱۲: غلط ہے کہ ہمیشہ رجب نمبر ۲۵ کی چوتھی رمضان کی پہلی ہو۔

(ش) ۲۵/۱۲: عوام میں مشہور ہے کہ سال میں جس دن رجب کی چو تھی اسی دن آ کرر مضان کی پہلی پڑے گی۔ یہ بات محض بے اصل ہے،اس کاشر عی نہ ہو ناتو خود ظاہر، تجربہ بھی خلاف پر شاہد۔ بعض دفعہ رجب کی تیسر ی اور رمضان کی پہلی مطابق ہوئی ہے۔

ماهو الرابع من رجب لا يلزمر ان يكون غرة | رجب كي چوتھي كارمضان كي پهلي ہونا لازم نہيں بلكه بعض د فعہ اتفاقاً ایسا ہو جاتا ہے (بزازیہ) (ت)

رمضان بل قديتفق (بز)2

(م) قمر ۱۱۳: رمضان کی پهلی نمبر ۲۷ ذی الحجه کی دسویں ہونا بھی ضروری نہیں۔

(ش) ۲۲/۱۳: کہیں مولی علی کرم الله وجهه الکریم کے بعض آ ثار میں آگیا که تمہارے روزه کا دن وہی تمہاری قربانی کا دن ہے، یہ اُس سال کا ایک واقعی بیان تھا، نہ کہ ہمیشہ کے لیے حکم شرعی ہو۔ بار ہایکم رمضان ود ہم ذی الحجہ مختلف پڑتی ہیں، مثلًا یکم رمضان جمعہ کی ہواور رمضان شوال ذیقعدہ تینوں مہینے ۲۹ کے تو عیداضحیٰ جہار شنبہ کی ہو گیاور دو۲۹ کے تو پنجشنبہ کی،اور تینوں تئیں ۳۰ کے توشنبہ کی۔ ہاں دو ' تبیں کے اور ایک ۲۹کا، توبے شک جمعہ کی پڑے گی۔ پھریو نہی ہو ناکیاضر ورہے!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحیح بخاری باب موعظة الامام للحضوم قد کمی کت خانه کراچی ۲/۱۲۰۱

² فآوی بزازیة علی بامش فآوی هندیة کتابالصوم نورانی کتب خانه بیثاور ۴ ۹۶/

جب رمضان المبارك جمعرات كو آيا اور يوم عرفه جهي جعرات ہی کوآیا تواب یہ پوم عرفہ تو ہوسکتا ہے پوم اضحیٰ نہیں ہوسکتا حتی کہ اس دن قربانی جائز نہ ہو گی،اور جو بیہ مر وی ہے کہ تمہارا یوم نح تمہارے روزہ کادن ہے یہ ایک معین سال میں اتفاق ہُوا تھا، نہ کہ دائمی ضابطہ ہے، کیونکہ رمضان کے پہلے دن سے لے کر ذوالحجہ کیا ہتداء تک تین ماہ ہیں تو یوم نح پوم صوم کے موافق تب ہی ہوگاجب ان تین ماہ میں سے دو۲کامل اور ایک ناقص ہو، توجب تینوں کامل واقع ہُوئے ۔ تو ہوم نح اس سے مؤخر ہوجائے گا، اور اگر تینوں یا دو نا قص واقع ہُوئے تو یوم نحر اس پر مقدم ہوگا لہذا اس پراعتاد صحیح نہیں۔ یہ فتاوے الکبری کے حوالے سے خزانۃ میں ہے(ت)

شهر رمضان اذا جاء يوم الخميس ويوم عرفة جاء يوم الخميس ايضاً كان ذٰلك يوم عرفة لايومر الضلى حتَّى لا تجوز التضحية في هذااليومر ومایروی ان پومر نحر کم پومر صومکم کان وقع ذلك العامر بعينه دون الابدلان من اوّل يومر رمضان الى غرة ذى الحجة ثلثة اشهر لا يوافق يوم النحر يوم الصوم الا أن يتم شهران من الثلاثه وينقص الواحد فأذاتهت الشهور الثلاثة تأخر عنه واذا نقصت الشهور الثلاثة او شهران تقدم عليه فلا يصح الاعتباد على هذا (خذ) عن الفتأوى الكبرى

رم) قمر۱۱۴: اکثری که اگلے رمضان کی نمبر ۲۷ یانچویں اس رمضان کی پہلی ہو تی ہے، پر شرع میں اس پراعتاد نہیں۔ (ش) ۲۷/۱۴: ستد ناامام جعفر رضی الله تعالی عنه سے منقول ہے کہ:

خامس رمضان الماضی اوّل رمضان الأتي- <sup>2</sup> گزشته رمضان كي يانچوين آئنده رمضان كي پېلى ہے۔ (ت)

بعض علاء نے کہااس کا پچاس برس تک تجربہ ہُوا، ٹھیک اُترا۔ بعض معاصرین نے لکھا، ۱۲برس سے میں بھی تجربہ کرتا اور درست ماتاہُوں۔

اقول: مگر فقیر نے ۱۲۹۷ھ سے اب تک کے 9 رمضانوں میں خیال کیا چند ہی سال میں صاف فرق پڑ گیا۔ یانچ برس تک تو حیاب ٹھیک تھااوراس قاعدے کے مطابق رمضان ا• سلاھ کی پنجم روز یکشنیہ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> خزانة المفتين كتاب الصوم قلمي نسخه ا/٧٠

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الاستبصار كتاب الصوم دار الكتب الاسلامية تهر ان ۲۷/۲ من لا يحضر الفقيه دار الكتب الاسلامية تهر ان ۷۸/۲

جلدديم فتاؤىرضويّه

آئی مگر ۰۲ ۱۱ ه تجساب تقویم یم اسی دن مظنون تقی، مگر فقیر ۲۹ شعبان روزپنجشنبه کو دیبات میں تھا کشادہ جنگل، صاف مطلع، ابر، غمار، دُخان کسی علّت کا نام نه نشان۔ میں اور میرے ساتھ اور مسلمان مرچند غور کرتے رہے روّیت نه ہُو کی، شب جعه کی خبر بھی نہ آئی، شنبہ کی عید قرار پائی۔اب ۰۲ ۱۳۰ھ کاحساب تقویم اگر غلط بھی مائے تو مطلع صاف نہ تھااور لجکم ہیأت یکم کیشنبه بھی ممکن تھی، تو تھیج قاعدہ کواسی دن کیم رکھئے تو پنجم پنجشنبہ کی تٹہریگی۔ ۱۰۰۳ھ میں کیم بھی جمعرات کو ہونی جائے حالانکہ ؤہ بشادت عین بھی غلط، اور مجکم سأت بھی ناممکن۔ لاجرم ماننایڑے گاکہ ۱۳۰۳ھ میں ٹوٹ گیا۔ مااینهم اگر دائمہ بھی ہوتو صرف ایک تج یہ ہے، نہ حکم شرعی جس پر احکام شرعیہ کی بناء ہوسکے۔ (م) قمر10: برابر جار مبینے سے زیادہ ۲۹ کے نہیں ہوتے، پراس پر بھی مدار نہیں۔

(ش) ۲۸/۱۵: امام قسطلانی ارشاد الساری شرح صیح بخاری میں فرماتے ہیں:

قد يقع النقص متوالياً شهرين او ثلثة ولايقع دوميا تين سماهسلس انتيس كے موسكتے ہيں، جارماه سے زائد نا قص نہیں ہو سکتے۔(ت)

اكثر من اربعة اشهر ـ 1

اسی طرح شرح صیح مسلم میں ہے: لکن مصدرا بلفظة قالوا (لیکن اسے لفظ "قالوا " سے تعبیر کیا ہے۔ ت) پھر بھی سے اسی قبیل سے تجربہ ہے، باحساب جس پر شرع میں اعتاد نہیں۔مثلًار بیج الآخر سے رجب تک جار مہینے ۲۹ کے ہوتے آئے، اب شعمان کی ۲۹ کو شہادت رؤیت گزری، بلاشُہ مقبول ہو گی، اور یہ خیال نہ کریں گے کہ ۵بر ابر ۲۹ کے ہوئے جاتے ہیں۔ (م) قمر ۱۷: ان امور میں خط کااعتبار اجس طرح عوام میں رائج محض مر دود ہے اگر چہ مہر شدہ ہواور کاتب ثقه اور خط معروف۔ (ش) ۲۹/۱۷ : جابل لو گوں بلکہ بعض اُن مدعیان علم میں بھی جو بزعم خود فقیہ العصر وحیدالدم ہوں، اعتاد خط کا عجیب جو ش ہے۔اینے کسی معتمد کا خط آگیااور شہادت شرعی میں کچھ ماقی نہ رہا، گو ما خط کا ہے کو ہے۔ خاص فلک قمر سے ان پر تفسیر ہلالین نازل ہُو کی، پھر کورے ہُتال کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہاں خط سے گزر کرتار نخ خط سے استناد ہوتا ہے، حالا نکہ علیاء فرماتے ہیں خطیر اعتاد نہیں، نہاں پر عمل ہو کہ خط خط کے

Page 480 of 836

 $<sup>^{1}</sup>$  ارشاد الساري شرح صحیح بخاري کتاب الصوم دار الکتاب العربي بيروت  $^{1}$ 2 شرح نووي على صحيح مسلم كتاب الصوم قديمي كتب خانه كرا جي ٣٢٧ / ٣٢

# مشابہ ہو تاہے اور مُسر مُسر کے مثل ہو سکتی ہے۔

علائے احناف کے ہاں یہ مسلم ہے کہ محض خط قابل توجہ نہیں، خیر ہید۔ خطر پر نہ تواعثاد کیا جائے نہ ہی عمل، خیر ہید۔ اس میں ایک ورق پر خط کے علاوہ کچھ نہیں جو کوئی شرعی دلیل نہیں، خیر ہید۔ محض خط علامت ہے اس پر احکام کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی خیر ہید۔ ہمارے علاء نے تصریح کی ہے کہ خط پر اعتباد اس کا ہے جس اعتباد اس کا ہے جس پر شرعی گواہی ہو، نہ کہ خطوط اور کا غذ موجود ہونے پر، خیر سے کے ونکہ وہ کا غذ ہی ہے جس پر تحریر ہے اور اس پر نہ اعتباد کیا جاسکتا ہے اور نہ علماء نے تصریح کی جے خیر ہید۔ شرعی طور پر خط پر نہ اعتباد کیا جاسکتا ہے نہ عمل خیر ہید۔ شرعی طور کو خط پر نہ اعتباد کیا جاسکتا ہے نہ عمل خیر ہید۔ شرعی طور نہ خط پر نہ اعتباد کیا جاسکتا ہے نہ عمل خیر ہید۔

البقرر عند علماء الحنفية انه لا اعتبار بمجرد الخط والالتفات اليه  $\div^1$  (خيريه) الخط لايعتبد عليه ولا يعمل به  $\div^2$  ليس البوجودفيه سوى خط في ورق ليس من حجج الشرع في شئى  $\div^{4}$  مرح الخط علامة لا تبنى عليها الاحكام  $\div^4$  صرّح علماؤنا بعدم الاعتباد على الخط وعدم العمل به علماؤنا بعدم العبرة لما تقوم البينة الشرعية عليه لالما يوجد من الخطوط والكواغذ  $\div^0$  انما هو كاغذ به خط وهو لا يعتبد عليه ولا يعمل به كما صرّح به كثير من علمائنا  $\div^7$  مجرد خط لا يعتبد عليه ولا يعمل له شرعا  $\div^{4}$  مجرد الخطوط من علمائنا  $\div^{7}$  مجرد خط لا يعتبد عليه ولا يعمل له شرعا  $\div^{8}$  ليس الورق والخط من حجج الشرع  $\div^{9}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فقاوى خيرية كتاب الادب القاضى دار المعرفة بيروت ـ ١٢/٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فآوى خيرية باب خلل المحاضر والسحلات دار المعرفة بيروت ١٩/٢

<sup>3</sup> فآوى خيرية باب خلل المحاضر والسجلات ٢٣/٢

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> فآلای خیریة کتاب الوقف دارالمعرفة بیروت ۱۱۹/۱

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> فآوی خیریة کتاب الوقف دارالمعرفة بیروت ا/۱۸

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> فآوي خيرية كتاب الوقف دارالمعرفة بيروت ا/۲۰۰

عناون يريهٔ عنب الوقف دارا مرفهٔ بيروت المهم. 7 فآوي خيرية كتاب الوقف دارالمع فة بيروت ۲۰۳/۱

<sup>8</sup> فياوي خيرية كتاب الوقف دارالمرفة بيروت ٢٠٩/١

<sup>9</sup> فآوي خيرية كتاب البيوع دار المرفة بيروت ا/٢٢٨

جلددېم فتاؤىرضويّه

کتاب البیوع میں ہے کہ خطیر نہ اعتاد کیا جاسکتا ہے نہ عمل، اوراس میں شک نہیں کہ خطہ مراد عام ہے خواہ وہ قلم سے تحرير كيا بُوا هو مااس يرمُسر مطبوع هو خيريه ملحشًا (ت)

من كتأب البيوع لا يعتمد على الخطولا يعمل به ولاشك أن الخط أعم من أن يكون بالقلم اوبالطابع الذي هو الختم خ ملخصًا -

ان کے سوالے اعتبار کی خط بندرہ کتابوں کی عبارتیں فقیر نے فتوی تار مندرجہ رسالہ 1; کی الابلال میں ذکر کیں و بالله التوفيق \_ تعبيه: خط بعض صورتول مين مقبول موتا ہے، كتاب القاضى الى القاضى يعنى حاكم شرع كوخط كھے توبشر الط

رے)۲۹/۱۲: عدا: الثلثة من كتاب الدعوى كالاخيرة ١٢ الخرى كى طرح يه تينول بھى كتاب الدعوى سے بين ١٢(ت)

(م) قمر 21: تار محض نمبر ۱۳۰ مهمل اور نا قابلِ التفات اگرچه متعدد شهروں سے وارد ہو۔

(ش) ١٠٠/١٤ : فقير غفر الله تعالى له نے اس مارے ميں ايك مفصل فتوى لكھااور علمائے بدايوں ورام يور وحيدرآ ماد و دولي نے مُسریں کیس، وُہ فنوی آخر رسالہ از کی الاہلال میں مذکور ہُوا، اور ہم ان شاء الله بحثِ استفاضہ میں بیہ بھی ظاہر کریں گے کہ تار جیساایک جگه ویباہی دس بیس مقام کا، سب نامعتبر ہیں، یعنی اگر کسی شہر میں متعدد تار مختلف امصار سے آئیں توان کی بھی کچھ و قعت نه ہو گی کہ کثرت تاریثر عی تواتر واشتہار سے اصلاً علاقہ نہیں۔

(م) قمر ۱۸نمبرا۳: بازاری افواه اصلاً کوئی چزنہیں۔

(ش) ۱۸ /۳۱ : اکثر دیکھا گیا ہے کہ خبر رؤیت میں شہر میں شہر ماہ اور عام عوام کی زبان پر جاند جاند کاچر جا ہو گیا، پھر تحقیق کیجئے تو کچھ اصل نہ تھی۔اسے افواہ کہتے ہیں۔شرع جس تواتر وشیر ت کو قبول فرماتی ہے وہ اور چیز ہے۔

(م) قمر9انمبر۳۲: مجر د حکایت محض نامسموع۔

(ش) ۳۲/۱۹: گواہوں کا مجر دیبان کہ فلاں شہر میں جاند ہُوا، ما فلاں نے جاند دیجھا، ما فلاں روز سے روزہ رکھا۔ مجر د حکایت ہے جس پراصلًا النفات نہیں، بلکہ ہاتوا نے معائنہ کی شہادت ہو، ہا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوى خيريه كتاب الدعوة دار المعرفة بيروت ١/٢ه

شہادت پر شہادت، یا شرعی شہرت۔ یہ مسکلہ بہت ضروری الحفظ ہے۔ یہ صرف عوام بلکہ آج کل کے بہت مدعیانِ علم، بلکہ بعض ذی علم بھی ناواقف یائے،

والله الهادى هذه الجماعة لم يشهد وابا لرؤية ولا على شهادة غيرهم وانما حكوا بالرؤية غيرهم فلا يلتفت الى قولهم أخز، وقد نص على المسئلة في دط طم ش فت عب وغيرها كما ذكرنا بعض نصوصها في ازكى الاهلال.

اور الله ہی ہدایت عطافرمانے والاہے، اس جماعت نے جاند دیکھنے کی گواہی نہیں دی اور نہ ہی دُوسروں کی گواہی پر گواہی دی ہے انہوں نے صرف دُوسروں کی روئیت کی حکایت کی ہے لہذا ان کا قول قابل توجہ نہیں ہوگا، خزانۃ۔اوراس مسلہ پر در، طحاوی، طم، ش، فتح القدیر، ع،ب وغیرہ نے تصر سے کی ہے۔ جیسا کہ ان میں سے بعض کو ہم نے ازکی الاصلال میں ذکر کردیا ہے (ت

(م) قر ٢٠ تمبر ٣٣ : يقين عرفى يحم بكار آمد نهيس، وصلى الله على خير خلقه سيّدنا محمد وأله وصحبه اجمعين والحمد لله ربّ العالمين -

(ش) • ٣٣/٢٠ اقول: يه ايك نفيس مسئله ہے جس پر فقير غفر الله تعالى له نے تنبيه كى، يقين دوا طرح كا ہوتا ہے: ايك شرعى كه طريقة شرع سے حاصل ہو۔ دوسراع فى كه باوجود عدم طريقة شرعى صرف اپنے مقبولات ومسلّمات يا تجربيات، مشہورات اور قرائن خارجيه كے لحاظ سے اطمينان حاصل ہو جائے۔ ناواقف لوگ مدرك عرفی و شرعی ميں تفرقه نه جان كر اسے كافی ووائی ودليل شرعی ممان كرتے ہيں حالا نكه يه صرت خطا ہے، مثلا جہال شرع مطهر نے شہادت ميں عدد شرط كيا دوا مر دياايك مرد دوعور تيں ہوں، وہال ہمارے اعظم كسی معتمد اجل متند نے جھے افضل اولياء عالم جانيں، اور وُہ واقع ميں بھی غوثِ زمانه ہی ہو۔ شہادت دی كه ميرے سامنے ايسا ہُوا اور ميں نے بچشم خود ديكھا، ہميں جو اعتبار اس كے فرمانے پر آئے گام گر دوچارد س بھی بات پر بھی اس سے زيادہ نہ ہوگا مگر شرع دوسرا گواہ اور مانگے گی، اور معالمہ زنا ميں تين۔ تواگر ايسے ہی تين گواہی ديں بيں كی بات پر بھی اس سے زيادہ نہ ہوگا مگر شرع دوسرا گواہ اور مانگے گی، اور معالمہ زنا ميں تين۔ تواگر ايسے ہی تين گواہی ديں بيں غلام مطلع كوان كے ارشاد ميں اصلاً محل شرع کہ قرآن كريم نے بِائن اِبْعَاقِشْهِنَ آغ عُن فرمايا، اگر چه اس ميں شك نہيں كه سامع مطلع كوان كے ارشاد ميں اصلاً محل شكل شرع نہ ہوگا۔ اسی طرح ہزاروں نظيريں اس مسئلہ كی ہوں گی اور

Page 483 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>ر دالمحتار کتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۱۰۲/۲، فتح القدیر کتاب الصوم نوربی<sub>ه</sub> رضوبه سخر ۲۴۳/۲ 2القرآن ۴/۲۴

فتاؤىرضويّه

پھر قرائن بے چارے کس گنتی شارمیں ہیں۔ ذی علم کو بارہاواقع ہوتا ہے کہ بہت امور خارجہ کے لحاط سے چاند ہونے میں اطمینان کامل رکھتا ہے، مگر جب تک ثبوت شرعی نہ ہو ہر گر حکم رؤیت نہیں کرتا۔ یُوں ہی جب ثبوت میزانِ شرع پر ٹھیک اُترے گا مجبورًا حکم رؤیت نہیں کرتا۔ یُوں ہی جب ثبوت میزانِ شرع پر ٹھیک اُترے گا مجبورًا حکم رؤیت نہیں کرے گا، اگر چہ بنظر امور دیگر کسی طرح ہلال کا ہوناول پر نہ جے۔ ایسی ہی جگہ عالم و جابل کافرق کھاتا ہے، جب قرائن اس کے خلاف ظاہر ہوتے ہیں جہال حکم عالم پر اعتراض کرنے لگتے ہیں، حالا نکہ وُہ جانتا ہے کہ جو میں نے کیاوہی رائے صائب تھی اور مجھ پر بہر حال مدرک شرعی کی پابندی واجب اس امر کی طرف اشارہ زیریا زدہم بھی گزرا، اور ان یقینوں کی زیادہ توضیح رسالہ از کی الاھلال میں مذکور ہُوئی، و بالله التوفیق وصلی الله تعالی علی سیدنا محمد پواله وصحبه اجمعین۔

فالكره: صحيح حديث ميس ب حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات مين:

عید کے دونوں مہینے ناقص نہیں ہوتے بعنی رمضان اور ذو الحجه راسے امام احمد اور ائمہ ستہ نے حضرت ابن الی بکرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ت)

شهران لاینقصان شهراعید رمضان وذی الحجة ارواه احمد والستة عن ابن ابی بکرة رضی الله تعالی عنه.

بعض علماء نے اس کے بیہ معنی لیے ہیں کہ بیہ دونوں مہینے ایک سال میں ۲۹ کے نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری میں ہے:

محمد بن سیرین کہتے ہید دو۲ مہینے جمع نہیں ہوتے اس حال میں کہ دونوں ناقص (یعنی ۲۹کے) ہوں۔(ت) قال محمد لا يجتبعان كلاهما ناقص 2\_

امام سرا نے فرمایا: لاینقصان جمیعا فی سنة واحد قو [(ایک سال میں عید کے دوا ماہ جمع نہیں ہوتے کہ دونوں ہی ناقص ہوں۔ ت) امام احمد بن صنبل رحمہ الله تعالیٰ نے فرمایا:

ر مضان ۲۹ کابوگا تو ذوالحجه ۳۰ کا،اور ذوالحجه ۲۹ کا بوگار مضان ۴۰ کا سال ۱۹ مضان ۴۰ کا ۱۹ مضان ۴۰ کا ۱۹ مضان ۴۰ کا ۱۹ کا ۱۹ کا ۱۹ مضان ۴۰ کا ۱۹ کا ۱۹

ان نقص رمضان تم ذوالحجة وان نقص ذو الحجة تم رمضان  $^{4}$ 

Page 484 of 836

<sup>1</sup> منداحمد بن حنبل مروی عن عبدالرحمٰن ابن ابی بکررضی الله عنه دارالمعرفة بیروت ۵ ۳۸/ صحیح البخاری نمتاب الصوم قدیمی کتب خانه کراچی ا (۲۵۷)

<sup>2</sup> صحیح البخاری تحتاب الصوم قدیمی محتب خانه کراچی ۲۵۲/۱

<sup>3</sup> فتح الباري شرح صحيح بخاري كتاب الصوم دار المعرفه بيروت ١٠٧/٣٠

<sup>4</sup> صحیح البخاری کتاب الصوم قدیمی کتب خانه کراچی ۲۵۲/۱

ف : فق الباري ميں امام سراء كى بجائے امام بزارے بد عبارت منقول ہے۔)

اوراس معنی کی مؤید وُہ حدیث ہے جو بطریق زید بن عقبہ حضرت سمرہ بن جندب رضی الله تعالی عنہ سے مروی کہ شہر اعید لایکونان ثمانیة و خمسین یوماً عید کے دونوں مہینے ۵۸ دن کے نہیں ہوتے۔

باایں ہمہ محققین کے نزدیک اس سے اکثری اغلبی حکم مراد ہے۔ نہ کہ دائی ابدی۔ امام طحاوی رحمة الله تعالی علیه فرماتے میں:قد وجد ناهماً پنقصان فی اعوامهم 2 نے برسوں دیکھا کہ یہ دونوں مہینے سال میں ۲۹ کے ہوئے۔

اقول: معہذا حدیث اول کے توعمہ معانی علاء نے بیان فرمائے، اور تحقیق روش یہی ہے کہ اس کا ثواب نہیں گھٹتا اگرچہ گنتی میں پُورے ہوں، اور حدیث دوم کی صحت معلوم نہیں، اگر صحیح ہوتو بعض رواۃ سے اپنی فنہم کی بناء پر نقل بالمعنی محمل، والله تعالیٰ اعلمہ،

بالجمله غرض يه ب كه ايس تجريبات كادائى مونا ضرور نهيں، اور دائى موں بھى تواحكام شرع كاأن پر مدار نهيں۔والله تعالى اعلمه، والله الله الله الله على سيد المرسلين محمد والله وصحبه اجمعين ط

1 فتح الباری شرح صحیح البخاری کتاب الصوم دارالمعرفة بیروت ۱۰۷۴ م 2 شرح معانی الآثار کتاب الصیام ایج ایم سعید سمپنی کراچی ۳۸۱/۱۳

Page 485 of 836

# مفسداتصوم

(روزة توژدينے والى اشياء)

۲۵رمضان المهارك ۱۳۱۵ه

۲۱**۶۱**: از على گڑھ بوساطت رحيم الله خال

كيافرمات بين علمائے دين اس مسكله مين:

(۱) رمضان میں عورت کوئی دواختک اپنے جسم میں رکھے توروزے میں کچھ فساد آئے گایا نہیں؟

(۲) عورت بتّی کسی دوا کی یاا نگلی ہے دوااپئے جسم میں داخل کرے، یا مر دا نگلی کرے توروزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟

(٣) عورت كوليٹا يا يا خيال باندها، كچھ دير بعد جس وقت كه خواہش بالكل نه رہى بُونديں خارج ہو چكى ہيں، پيشاب كوجاتے وقت بعد پيشاب كا على اللہ على ال

### الجواب:

(۱) اگر روزے کی حالت میں لیعنی طلوع صبح صادق سے غروب شمس تک رمضان خواہ غیر رمضان میں دواختک یا ترخواہ کوئی چیز فرج میں اس طرح رکھی گئی کہ فرج داخل کے اندر بالکل غائب کر دی توروزہ جاتارہا، اور اگر مثلاً دواکسی کپڑے میں باندھ کر فرج میں اس طرح رکھی گئی کہ فرج داخل سے باہر رہاا گرچہ فرج خارج میں غائب ہو جائے توروزہ نہ جائے گاجب تک دواکا کوئی حصہ کپڑے سے چھین کر فرج داخل میں لگے یا دواالی تر ہو کہ کپڑے میں ٹیک کر فرج داخل میں لگے یا حرکت کے سبب کپڑا چڑھ جائے کہ بالکل فرج داخل کے اندر نہ گرے یا دواالی تر ہو کہ کپڑے میں روزہ جاتار ہے گا۔

تغیرالابصار اور در مختار میں ہے: کسی نے عود (کی ککڑی وغیرہ کو)
در میں اس طرح داخل کیا کہ ایک کنارہ اس کا باہر ہو توروزہ نہیں
ٹوشا، اورا گرسب اندر چڑھالے توٹوٹ جائے گا اور یہی حکم ہے اس کا
جو کوئی ککڑی نگل لے یا دھاگہ اگرچہ اس میں لقمہ بندھا ہُوا ہو مگر
اس صورت میں کہ جب لقمہ سے کچھ جُدا ہو کر اندر رہ جائے تو
روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا حاصل ہے ہے کہ پیٹ میں داخل ہونے
والی چیز کا وہاں (پیٹ میں) استقرار (کھبرنا) فساد کے لیے شرط ہے
بدائع، اگر عورت نے رُوئی داخل کی جو غائب ہو گئ تو روزہ فاسد
ہوجائیگا، اورا گراس کی کوئی طرف فرج خارج میں نگلی ہُوئی رہی تو
روزہ فاسد نہ ہوگا (یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا) اور اختصاراً۔ روالمحتار
میں ہے کہ جو کچھ جوف میں داخل ہُوا اگر وُہ غائب ہوگیا تو روزہ
فاسد ہوجائے گا، اور استقرار سے یہی مراد ہے اور اگر غائب نہ ہو
بلکہ اس کی کوئی جانب خارج باتی رہ گئ یا خارج شکی سے متصل
بلکہ اس کی کوئی جانب خارج باتی رہ گئ یا خارج شکی سے متصل

فى تنوير الابصار والدرالمختار (ادخل عودا) ونحوة فى مقعدته وطرفه خارج) وان غيبه فسد وكذالوابتلغ خشبة اوخيطاً ولوفيه لقبة مربوطة الاان ينفصل منها شئى ومفادة ان استقرارالداخل فى الجوف شرط للفساد، بدائع ولوادخلت قطنة ان غابت فسد وان بقى طرفها فى فرجها الخارج لا (لم يفطر) اها ملتقطا وفى ردالمحتار مادخل فى الجوف ان غاب فيه فسد وهو المراد بالاستقرار وان لم يغب بل فسد وهو المراد بالاستقرار وان لم يغب بل خارج لايفسد لعدم استقرارة وكان متصلا بشئى عامد

(۲) بتی اور دواکا حکم مسکلہ سابقہ میں گزرا، اور انگلی فرج میں داخل کرنے سے عورت کاروزہ صرف چار صورت میں فاسد ہوگا:
ایک بیر کہ انگلی داخل کرنے سے اُسی حالت میں کہ انگلی فرج کو مس کررہی ہے عورت کو انزال ہوجائے لو جود معنی الفطر وھو الامناء عن مباشرة فی کہا فی الهدایة وغیرها (اس صورت میں معنی افطار پایا گیا اور وُہ مباشرت کی وجہ سے منی کا خروج ہے، ہدایہ وغیرہ ۔ ت) دوسرے یہ کہ انگلی پانی یاروغن کی مانند کسی شے سے ایسی تر ہو کہ اُس کی تری چھوٹ کر فرج داخل میں گے۔ تیسرے یہ کہ خشک انگلی داخل کی وُہ فرج کی رطوبت سے ایسی تر ہو گئی کہ اب اس سے چھوٹ کر دوسری چیز میں گے، بعدہ انگلی باہر کرکے ایسی ہی

<sup>1</sup> در مختار باب مایفسد الصوم مجتبائی د ہلی ۱۳۹/۱

<sup>2</sup> ردالمحتار باب مايفسدالصوم مصطفى البابي مصر ٧/٢-١٠

<sup>3</sup> روالمحتار باب مايفسد الصوم مصطفى البابي مصر ١٠٩/٢

جلدديم فتاؤىرضويّه

تری کی حالت میں پھراندر کی کہ تری چُھوٹ کر فرج داخل میں گئی۔ چوتھے یہ کہ انگلی کٹی ہوئی جسم سے حُدا تھی وہ فرج داخل کے اندر غائب کردی گئی که سرا ماہر نہ رہا، بیداحکام بھی اُسی مسئلہ سے ظاہر ہیں ان میں برابر ہے خواہ انگلی مر د کی ہویا عورت خوداپی

داخل کی توروزه نہیں ٹوٹے گا،اور اگرانگلی تر تھی توروزہ ٹوٹ حائے گااھ اختصارًا (ت)

ادخل اصبعه الیابسة فی دبره اوفرجها لمریفطر اگر کسی نے انگلی زُبر میں دی یا عورت نے این فرج میں ولمستلة فسداه املتقطا

## ر دالمحتار میں ہے:

اس صورت میں داخل دبر وفرج میں کچھ تری باقی رہ جائے گی۔(ت)

قوله ولو مبتلة فسد لبقاء شئى من البلة في قوله اگر(انگل) تر بُولَى توثوث جائكًا، به اس ليے ہے كه الداخل\_<sup>2</sup>

### حاشیہ طحطاوی میں ہے:

ظاہر کلامه یقتضی ان الذی ادخل فی فوجها | ظاہر کلام کا تقاضایہ ہے کہ فرج عورت میں انگلی واخل کرنے والامر د ہو، حالانکه (دونوں صورتوں میں خواہ مرد ہویا عورت) حکم ایک ہے (ت)

الرجل والحكم واحد. 3

# قنے القدیر میں ہے:

اگر کسی نے مرد کی دبر یا عورت کی فرج داخل میں انگلی داخل کی تو مختار قول پر روزه فاسد نه ہوگامگراس صورت که جب وُہ یانی یا تیل کے ساتھ تر ہو۔ بعض نے کہاہے کہ الیم صورت میں روزہ کی قضاء اور عنسل لازم ہو جائے گا۔ (ت)

لو ادخل الاصبح في دبره اوفرجها الداخل لا يفسد الصوم الاان تكون مبلولة بماء اودهن على المختار وقيل يجب عليه القضاء والغسل-4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب مایفسدالصوم محتیا کی د ہلی ۱۴۹/۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ر دالمحتار 'باب مايفسد الصوم 'مصطفیٰ البانی مصر '۸/۲ • ۱

<sup>3</sup> حاشيه طحطاوي على الدرالختارياب مايفسد الصوم دارالمعرفة بيروت ٥١/١

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> فتخ القدير باب مايوجب القضاء والكفارة نوربير رضوبيه سكهر ٢٦٧/٢

ہمیہ: فتح القدیر ومراتی الفلاح و قباوی ظہیریہ و فباوی ہندیہ وغیر ہاعامہ کتب میں جوانگلی کی تری میں آب وروغن کاذکر ہے محض خمشیل و تصویر ہے، نہ تخصیص و تقیید کہ اگر دودھ یا گھی لعاب دہن میں تر ہوجب بھی بدایا تحکم یہی ہے کہ مدار صرف کسی تری کا خارج سے جوف میں جاکر رہ جانا ہے کہا افادہ فی رہ المحتار (جیبا کہ روالمحتار میں بیان ہُوا۔ت) والہذا در مخار میں مطلق مبتلة (تر ہوئی۔ت) فرمایا، اور شک نہیں کہ فرج کی رطوبت جب انگلی سے لگ کر باہر آئی اب وہ بھی رطوبتِ خارجہ ہو گئی، اب دوبارہ جو باہر سے جاکر فرج داخل کے اندر رہ جائے گی ضرور فسادِ صوم لائے گی جس طرح لعابِ دہن اگر قبل خروج ہو گئی، اب دوبارہ جو باہر سے جاکر فرج داخل کے اندر رہ جائے گی ضرور فسادِ صوم لائے گی جس طرح لعابِ دہن اگر قبل خروج انسان خوبارہ عن کا جائے دائی ہو گئی، اور اگر دہن سے بُدا کر دینے کے بعد کھائے گاروزہ جائے گا کہانی رہ المحتار عن البدائع و مثلہ فی کثید من الکتب (جیبا کہ بدائع سے ردالمحتار میں اور اس طرح اکثر کتب میں ہوئی سلائی دوبارہ سہ بارہ کان میں کی تو بالاجماع روزہ نہ جائے گا۔ بزازیہ و نورالا ایضاح در مخار وغیر ہامیں ہے:

وجیز کی عبارت میہ ہے فقہاء کااس پر اتفاق ہے کہ اگر کسی نے عود (ککڑی) کے ساتھ اپناکان گھر چاپھر ککڑی جب باہر نکالی تو اس کے سرے پر میل تھی اب اسی ککڑی کو دوبارہ یاسہ بارہ اسی طرح (کان میں) داخل کیا توروزہ فاسد نہ ہوگا۔ (ت)

واللفظ للوجيز، اجمعواانه لوحك اذنه بعود فأخرج العودوعلى راسه درن ثمر ادخله ثانيا وثالثا كذلك انه لايفسد-أ

وہ اس مسکلہ سے جُدا ہے وہاں روزہ نہ ٹوٹنے کی وجہ بیہ ہے کہ کان کریدنے میں سلائی دماغ تک نہیں جاتی تو میل جوف میں داخل نہ ہُوا بخلاف یہاں کے کہ فرج داخل خود جوف ہے۔ مراقی الفلاح میں ہے:

اگر کان کو ککڑی کے ساتھ گھر چا پھر جب ککڑی واپس نکالی تو اس پر کان کے اندر سے میل آئی پھر اس ککڑی کو کئی دفعہ کان میں داخل کیا تو بالاتفاق روزہ فاسد نہ ہوگا، جیسا کہ بزازیہ میں ہے کیونکہ کوئی چیز روزہ توڑنے والی دماغ تک نہیں پنجی۔ والله تعالی اعلمہ (ت)

حك اذنه بعودفخرج عليه درن ممافى الصماخ ثمر ادخله اى العود مراراالى اذنه لايفسد صومه بالاجماع، كما فى البزازية جلعدم وصول المفطر الى الدماغ²، والله تعالى اعلمـ

م 9۸/ ه قالوی بزازیه علی حاشیه فهالوی هندیهٔ کتاب الصوم نورانی کتب خانه پشاور  $^{lpha}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مراقی الفلاح معه حاشیه طحطاوی باب فی مالایفسد الصوم 'نور محمه کارخانه تجارت کتب کراچی 'ص ۳۲۲

(۳) منی اپنی رنگت اور بُو اور قوام وغیر ہاکے باعث اور پانیوں سے ممتاز ہوجاتی ہے بہر حال صورت مستفسرہ میں جو کچھ نکلا اگرچہ منی ہی ہو جبکہ بالکل شہوت ساکن ہوجانے کے بعد بلاشہوت بعد پیشاب نکلا تواس سے نہ غسل واجب ہونہ روزے میں اگرچہ منی ہی ہوجبکہ بالکل شہوت ساکن ہوجانے کے بعد بلاشہوت اندال ہوجائے، پھھ خلل آیا اور مجر د خیال باند ھنے سے تو روزہ اصلاً نہیں جاتا اگرچہ اسی حالت تصوّر ہی میں شہوت کے ساتھ انزال ہوجائے، ہاں بیٹانے یا بوسہ لینے یا ہاتھ لگانے کی حالت میں اگر انزال ہوتوروزہ فاسد ہو کر قضالازم آئے گی اور ان افعال کے ختم کے بعد شہوت ہنوز باقی رہی اور اس حالت میں کہ یہ عورت کے جسم سے جدا ہے منی اُنزی اور بشوت نکل گئ تواگر چہ غسل واجب ہوگامگر روزہ نہ جائے گا کہ یہ انزال اُن افعال سے نہ ہوا بلکہ مجر د تصوّر ہُوا،

در مختار میں ہے کہ اگر سوچنے سے انزال ہو گیا اگر چہ وہ سوچ طویل تھی یانسیاناً جماع شر وع کیا تھا، روزہ یاد آنے پر فورًا چھوڑ دیا، اسی طرح حکم ہے اگر اس نے طلوعِ فجر ہوتے ہی جماع چھوڑ دیا، اگر چھوڑ نے کے بعد منی کا خروج ہوااس سے روزہ فاسد نہ ہوگا کیونکہ یہ احتلام کی طرح ہے اھ مختصرًا۔ اس سے زیرِ بحث مسئلہ کا حکم بطریق اولی معلوم ہو گیا جو نہایت ہی واضح ہے، والله تعالی اعلمہ (ت)

فی الدرالمختار انزل بفکر وان طال او نزع المجامع حال کونه ناسیافی الحال عند ذکره وکذاعند طلوع الفجر وان امنی بعد النزع لانه کالاحتلام لم یفطراه الملتقطا و به یعلم ماذکرنا بالاولی کما لایخفی و الله تعالی اعلم

مستلم ۲۲ تا ۲۲: ۲۲ صفر کاساره

(۱) ایک شخص بان کھاکے اوّل شب میں سویا، صبح کو اُٹھ کرنیت روزہ کرتا ہے، روزہ درست ہو گایا نہیں؟

(٢) حالتِ روزہ میں اگر كوئى پانى سے استنجا كرے اور بائى اخراج ہو اور بدستور استنجا كرنے میں مشغول رہے توروزہ رہا يا نہيں؟ بدندا توجد وا۔

### الجواب:

(۱) اگریان کھالیاتھامُنہ میں صرف چند دانے چھالیا کے دانتوں میں لگے رہ گئے توروزہ صحیح ہوجائے گااور اگر صبح کے بعد بھی ایسا اگال کثیر منہ میں تھاجس کا جرم خواہ عرق لعاب کے ساتھ حلق میں جانا مظنون ہے توروزہ نہ ہوگا۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب مایفسد الصوم مجتبائی د ہلی ا/۵۰-۱۳۹

فتاؤىرضويّه جلدديم

(٢) اس سے روزہ میں کوئی خلل نہیں آتالعدم المفطر۔ والله تعالی اعلمہ

مسئوله عبدالرحمان صاحب جو نيوري از گولژه ضلع راولينڈي مسكله ۲۲۲: ۲۲صفر ۲۳۳اھ

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ جولوگ بان یا تمیا کو یا نسوار کے عادی ہیں وہ اگرروزہ کی حالت میں بان تمبا کو نسوارمنہ میں رکھ لیں اور اس کا جرم حلق کے اندر نہ جانے دیں تو روزہ ٹوٹ جائے گایا نہیں؟ اور بصورت ٹوٹ جانے کے قضالازم آئے گی یا کفارہ؟مدلل بیان کیجے، بینو اتوجروا

یان جب مُنہ میں رکھا جائے گااُس کا عرق ضرور حلق میں جائیگا،اور تمبا کو جیسی کھائی جاتی ہے وہ اگر منہ میں ڈالی جائیگی تو یقینا اس کاجرم لعاب کے ساتھ حلق میں جائے گااور نسوار تو بہت باریک چیز ہے جب اوپر کوسُونگی جائے گی ضرور دماغ کو ہنچے گی اور ان طلب والوں کے مقاصد بھی یو نہی برآئیں گے اور فقہات میں ایبا مظنون مثل متیقن ہے، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں،ان چزوں کے استعال سے جوروزہ جائے اس کی فقط قضا نہیں بلکہ کفارہ بھی ضرور ہوگا کہ ان میں صلاح بدن وقضائے شہوت ہے اور اگر بالفرض ان میں احتباط یقینی کی صورت متصور بھی ہوتی جب بھی ممانعت میں شک نہ تھا جیسے مباشرت فاحشہ کہ بے انزال نا قص نہیں مگر ممنوع ضرور ہے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

جبیها که محفوظ جگہ کے قریب بکریاں چرانے والا قریب ہے کہ وُه حرام میں واقع ہو جائے۔والله تعالی اعلم (ت)

من وقع فی الشبھات فی الحرام کالراعی یرعی | جو شبہات میں داخل ہوتا ہے وہ حرام میں داخل ہوجائے گا حول الحمى يوشك ان يرتع فيه أ ـ والله تعالى اعلمر

> از کلکته پورنز دیک اسپتال ای، بی، ایس، آر، یکم ربیج الاول ۳۳۲ اه مسكله ۲۲۳:

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ روزہ کس کس حالت میں نہیں ہوتا؟ مثلًا اگر کوئی شخص پچھلے کو اتنازیادہ کھالے کہ صبح کو اُسے کھٹی ڈکاریں آئیں توروزہ ہُوا یا نہیں ؟اگر نہیں ہُواتو کیاخرابی واقع ہوئی؟ دوسری پیہ بات کہ روزہ کس کس حالت میں درست نهیں رہتا؟

تھٹی ڈکار سے روزہ نہیں جاتا، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ روزہ تین باتوں سے جاتا ہے ٰجماع اگرچہ

<sup>1</sup> صحیح مسلم ' باب اخذ الحلال وترک الشههات 'قدیمی کت خانه کراچی '۲۸/۲

جلددېم فتاؤىرضويه

انزال نہ ہو،اور ممن جبکہ انزال ہو،اور " ہام سے کوئی چیز جوف میں اس طرح داخل ہو کہ بام اُس کاعلاقہ نہ رہے مثلاً ڈورے میں بوٹی باندھ کر نگل لی اور ڈور باہر ہے تواگراہے نکال لے گاروزہ نہ جائے گااورا گر ڈور باہر نہ رہی یا نکالنے میں بوٹی پاس کا کچھ حصہ جوف میں رہ گیاتوروزہ جاتارہا،

كل ذلك منصوص عليه في الدرالمختار أوغيره اس تمام پر در مخار اور دير كتب مين تصريح بـ والله تعالى اعلم (ت) من الاسفار ـ والله تعالى اعلم ـ

مسله ۲۲۳: مرسله قاری عبدالنبی طالب علم ۲رجب المرجب ۱۳۳۳ه

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ روزہ دار کو فصد کھلوانااور سوزاک میں پچھاری لگوانا جائز ہے با نہیں؟اور فصد بابچکاری لگوا ہا توروزہ باطل ہوجائے گا ہانہیں؟

فصد سے روزہ نہ جائے گا، ہاں ضعف کے خیال سے بچے تو مناسب، اور بچکاری سے مرد کاروزہ نہ جائے گا عورت کا جاتا رہے الله الله تعالى اعلم

1 در مختار باب مايفسد الصوم محتائي و، بلي ١٥٠/١

Page 493 of 836

# الاعلام بحال البخورفي الصّيام ١٣١٥

(حالتِ روزہ میں وُھونی لینے کے بارے میں اطلاع)

بسمرالله الرحلن الرحيم

مسلم ۲۲۵: ازجونا گڑھ کاٹھیاواڑ سرکل مدار المهام مرسلہ مولوی امیر الدین صاحب ۵ ذیقعدہ ۱۳۱۵ھ کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلم میں کہ ایک کامل عارف باللّٰہ کے مقبرہ میں بارہ بارہ چند حضرات مل کر بعد ۴ بجے دن کے فاتحہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور بوقتِ فاتحہ ہمیشہ مزار شریف سے کچھ فاصلہ پر لوبان جلایا جاتا ہے اور حاضرین مزار شریف کے قریب کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں مگر حضار میں سے کسی شخص کا ارادہ خوشبو یا دُھواں لینے کام گر نہیں ہوتا، اگر بغیر قصد وارادے کے دُھواں ناک وحلق وغیرہ میں چلا جائے تو کیاروزہ فاسد ہوجائے گا؟ ماہِ رمضان المبارک میں ایک شخص نے بیان کیا کہ اس خفیف دُھو کیں سے روزہ جاتا رہااور کفارہ لازم آیا، اور جہاں لوبان جاتا ہے روزہ دار وہاں سے علیحدہ کھڑے ہوتے ہیں اگرچہ مکان ایک سے دینوا تو جروا

# الجواب:

میم تعریف الله عزوجل کی جس نے طہارت کے لیے ہم پر روزے فرض فرمائے اور اس دین کوآسان بنایا، اور صلوٰۃ وسلام ہواس ذات اقد س پر جو خو شبو کے لحاظ سے رحمان کے تمام گلستان میں اعلیٰ ہیں، اور آپ کے آل واصحاب پر جنہوں نے آپ کی اس طرح اتباع کی کہ انہیں کسی بھی طرف سے گراہی کی کوئی غبار لاحق نہ ہو سکے ۔ (ت)

الحمد لله الذى فرض علينا الصيام طهرا وجعل هذا الدين يسراوالصلوة والسلام على اطيب ريحان الرحمان طيباً ونشرا وعلى اله وصحبه الذين من اقتفاهم لايصل اليه دخان الضلال ورداولاصدرا-

متون وشروح و فآوی عامه کتب مذہب میں جن پر مدارِ مذہب ہے علی الاطلاق تصریحات روشن ہیں که دُھواں یا غبار حلق یا دماغ میں آپ چلا جائے که روزہ دارنے بالقصد اسے داخل نہ کیا ہو تو روزہ نہ جائے گااگر چہ اس وقت روزہ ہونا یاد تھا۔ 'و قایہ و 'نقایہ و 'اصلاح و مہلتقی و متنویر وغیر ہامیں ہے:

اصلاح کے الفاظ یہ ہیں: حلق میں اگر غبار، دُھواں یا مکھی داخل ہو گئی توروزہ نہ ٹوٹے گا(ت)

واللفظ للاصلاح دخل غبار اودخان او ذباب حلقه لم يفطر أ ـ

اغرر متن درر میں ہے:

روزہ دار کے حلق میں غبار، دُھواں یا مکھی چلی گئی حالانکہ اسے روزہ یاد تھاتوروزہ فاسد نہ ہوگا(ت) دخل حلقه غبار او دخان او دباب ولو دا كرالم يفسد 2\_

عبرایه و^مدایه و<sup>9</sup>وافی و اکافی میں ہے:

کافی کی عبارت یہ ہے روزہ دار کے حلق میں کھی چگی گئی حالانکہ اسے روزہ یاد تھاروزہ قیاسًا فاسد ہوجائےگا۔ اس لئے کہ روزہ توڑنے والی چیز اس کے حلق میں چلی گئی اور اس کاغذ اوالی چیز نہ ہونا فساد کے منافی نہیں جیسا کہ مٹی کا حکم ہے اور استحسانًا روزہ فاسد نہ ہوگا کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے

واللفظ للكافى، لودخل حلقه ذباب وهو ذاكر لصومه يفسد قياسالوصول المفطر الى جوفه وكونه ممالايتغنى لاينافى الفساد كالتراب وفى الاستحسان لايفسد لانه لايمكن التحرز عنه فأن

<sup>1</sup> در مختار 'باب یفسد الصوم 'مجتبائی د ہلی '۱/۹۸۱

<sup>2</sup> غرر مع در رالحكام باب موجب الافساد احمد كامل الكائنه دار السعادة بيروت ا٢٠٢/١

جلدديم فتاؤىرضويّه

الصائم لا يجد بدامن ان يفتح فهه ليتكلم | كونكه روزه داركوبات كرنے كے لئے مُنه كھولناير تا ہے تومكی کاحکم غیار اور ڈھو ئیں کی طرح ہے۔(ت)

فصار كالغيار والدخان1-

## "فتح القدير ميں ہے:

مصنف کا قول مکھی کا داخل ہو نا غبار اور دھو ئیں کی طرح ہے کیونکہ حب وہ حلق میں داخل ہوجائیں توان کے دخول سے بیخا ممکن نہیں ہوتا، منہ اگر بند بھی ہو تو وہ ناک کے ذریعے داخل ہو جائیں گے اور یہ اس تری کی مانند بھی ہے جو گلی کے بعدمنه میں رہ جاتی ہے۔(ت)

قوله فأشبه الغبار والدر خان اذا دخلا في الحلق فأنه لايستطاع الاحترازعن دخولهما لدخولهما من الإنف اذاطبق الفمروصار ايضا كبلل يبقى في فيه بعد المضمضة - 2

## انورالا بضاح متن امداد الفتاح میں ہے:

ان صور تول میں روزہ نہیں ٹوٹتاحب حلق میں بلا قصد دُھواں داخل ہو جائے باغبار خواہ وہ آٹے کی چکی کا ہو یامکھی یا دوائیوں کے ذاکتے کااثر منہ میں داخل ہوجائے اگرچہ روزہ دار کو روزہ دار ہونا ماد ہو۔(ت) لايفسد الصوم لودخل حلقه دخان بلاصنعه او غبار ولو غبارالطاحون او ذباب او اثر طعم الادوية وهو ذا كر لصومه <sup>3</sup>

"خانیه و احلاصه و هاخزانة المفتین میں ہے:

خانیہ کی عبارت یہ ہے: حلق میں دھواں، غیار، عطر کی خوشبو ہامکھی داخل ہو جائے توروزہ فاسد نہیں ہوگا۔ (ت)

واللفظ للخانبة اذا دخل الدخان او الغيار اوريح العطر اوالذباب حلقه لايفسد صومه ومـ

السراج الوہاج ولما ہند یہ میں ہے:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مداية باب مايوجب القصاء والكفارة المكتبة العربيه كراجي ا/١٩٨

<sup>2</sup> فتح القديرياب ابوجب القصاء والكفارة نوريه رضوبه سكهر ٢٥٨/٢

<sup>3</sup> نورالا بينياح مالا يفسد الصوم مطبع عليمي 'لا ہور ص ٦٣٠

<sup>4</sup> فآوي قاضي خان الفصل فيمالا يفسد الصوم منشي نولكشۋر لكھنؤ ا/٩٨

اگر روزہ دار کے حلق میں جبّی کا غبار، ادویات کا ذا کقہ، گھوڑے کے دوڑنے یااس کی ہم مثل کی غبار، دُھواں، ہوا کے ذریعے اڑنے والی، چوپایوں اور اس کے ہم مثل کی وجہ سے اڑنے والی غبار چلی جائے توروزہ نہیں ٹوٹنا۔(ت)

لودخل حلقه غبارالطاحونة اوطعم الادوية اوغبار الهرس واشباهه، او الدخان او ماسطح من غبارالتراب بالريح او بحوافر الدواب واشباه ذلك لم يفطرها.

^اوجيزو<sup>9</sup>انقروي و<sup>٢٠</sup>واقعات المفتين ميں ہے:

روزہ دارکے حلق میں مکھی، دُھواں یا غبار چلی گئی یا کُلّی کے بعد تری منہ میں رہ گئی اور اسے وہ تھوک کے ساتھ نگل گیا توروزہ نہیں ٹوٹے گات دخل الذباب اوالدخان اوالغبار حلقه او بقى بلل بعد المضمضة فأبتلعه مع البزاق لم يفطر 2-

ہاں اگر صائم اپنے قصد وارادہ سے اگریالو بان خواہ کسی شئے کا دُھواں یاغبار اپنے حلق یا دماغ میں عمراً بے حالت نسیان صوم داخل کرے، مثلاً بخور سلگائے اور اسے اپنے جسم سے متصل کرکے دُھواں سُونگھے کہ دماغ یاحلق میں جائے تواس صورت میں روزہ فاسد ہوگا۔ '' در مختار میں ہے :

اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر کسی روزہ دار نے بقصد اپنے حلق میں دُھواں داخل کیا تواس کاروزہ ٹوٹ جائے گاخواہ دُہ دُھواں عود یا عنبر کا ہو، اگر اسے روزہ یاد ہو کیونکہ اس سے بچنا ممکن ہے اس پر متنبہ رہنا چاہئے، جبیبا کہ اس پر شرنبلالی سے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ت

مفادة انه لوادخل حلقه الدخان افطراى دخان كان ولو عودا اوعنبرالوذا كرا لامكان التحرز عنه فليتنبه له كما بسطه الشرنبلالي 3-

علامه شرنبلالی نے تکفنیه ذوی الاحکام و مسلم ادادالفتاح و مسمر اقی الفلاح تینول کتابول میں فرمایا:

مراقی الفلاح کی عبارت یہ ہے جو کچھ ہم نے ذکر کیااس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر کسی نے ارادہ ملی میں دُھواں داخل کیاخواہ ادخال کی کوئی صورت

وهذالفظ البراقي وفيماذكرنا اشارة الى انه من ادخل بصنعه دخانا حلقه باى صورة كان الادخال، فسد صومه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوى مندية الباب الرابع فيما يفسد الصوم نوراني كتب خانه بيثاور ٢٠٣/١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فماوى انقروية كماب الصوم دار الاشاعة العربية قندهار افغانستان ا/١٥

<sup>3</sup> در مختار باب مایفسد الصوم مجتبائی د ملی ۱۴۹/۱

ہوتوروزہ ٹوٹ جائے گا خواہ وہ دُھواں عنبر ، عود یا ان کے ہم مثل کسی کا ہو حتّی کہ جس نے دُھونی سلگائی اور اپنے قریب کرکے اس کا دُھواں سُو نگھا حالا نکہ روزہ یاد تھاروزہ ٹوٹ جائے گا کیو نکہ اس صورت میں پیٹ اور دماغ کو روزہ توڑنے والی شنے سے محفوظ رکھنا ممکن ہے، یہ ان چیزوں میں سے ہیں جن سے اکثر لوگ غافل ہیں، لہذا اس پر خصوصی توجہ دیجئے، یہ وہم نہ کیا جائے کہ یہ تو بھول اور کمتوری سُو نگھنے کی طرح ہی ہے کیونکہ خو شبو کی مہک اور جوم دخان میں جوارادة گوف میں جائے بڑا واضح فرق ہے (ت)

سواء كان دخان عنبراوعود اوغيرهما حتى من تبخرببخور فأواه الى نفسه واشتم دخاناذا كرا لصومه افطر لامكان التحرز عن ادخال المفطر جوفه ودماغه وهذا مما يغفل عنه كثيرمن الناس فليتنبّه له ولا يتوهم انه كشم الورد ومائه والمسك لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل الى جوفه بفعله أ-

اسی طرح ۲<sup>۵</sup> ر دالمحتار میں امداد الفتاح اور ۲<sup>۱</sup> طحطاویه میں غنیہ ہے نقل فرما کر مقرر ر کھا۔ <sup>۲۷ مجمع</sup> الانهر شرح ملتی الابحر میں ہے:

على هذالوادخل حلقه فسد صومه حتى ان من تبخر ببخور فاستشم دخانه فادخله حلقه ذا كرا لصومه افطر لانهم فرقوا بين الدخول و الادخال في مواضع عديدة لان الادخال عمله والتحرزممكن ويؤيده قول صاحب النهاية اذا دخل الذباب جوفه لايفسد صومه لم يوجد مأهو ضد الصوم وهوادخال الشئى من الخارج الى الباطن وهذا ممايغفل عنه كثير فليتنبه له 2-

اس بناء پراگر کسی روزہ دارنے مذکورہ اشیاء میں سے کسی چیز کو اس خطق میں داخل کیا تو اس کاروزہ فاسد ہوجائیگا حتی کہ جس نے بخور کے ساتھ دُھونی دی اور اس کادُھواں سُو نگھا اور روزہ یاد ہوتے ہوئے حلق میں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائےگا کیونکہ فقہاء نے متعدد جگہ پر دخول اور ادخال میں فرق کیا ہے کیونکہ ادخال صائم کا اپنا عمل ہے جس سے بچنا ممکن ہے اس کی تائید صاحبِ نہایہ کا بیہ قول کرتا ہے کہ جب مھی پیٹ میں داخل ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ کوئی ایس چیز نہیں یائی گئی جو روزہ کی ضد ہو اور وُہ خارج سے کسی شے کا باطن میں داخل کرنا ہے، اس سے بہت سے لوگ غا فل ہیں باطن میں داخل کرنا ہے، اس سے بہت سے لوگ غا فل ہیں بالغذا اس پر توجہ جا ہے۔ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی باب فی بیان مالایفسد الصوم نور محمد کارخانه تجارت کتب کراچی ص ۱۲-۳۱۱ مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی باب فی بیان مالایفسد الفساد 'واراحیا<sub>و</sub> التراث العربی بیروت '۲۴۵/۱

^^ حاشیہ الکنز للعلّامة السیّدانی السعود الازمری پھر طحطاوی علی المراقی میں ہے:

قوله "دخل حلقه غبار "دخول کی قیدادخال سے احراز کے لئے اسی لئے فقہاء نے تصر ت کی کہ بخوردان پر محقی ہونا مفسدروزہ ہے۔(ت) واللفظ للاول قوله اودخل حلقه غبار والتقييد بالدخول للاحتراز عن الادخال ولهذا صرحوا بأن الاحتواء على المبخرة مفسداً

بداہةً واضح کی صورت مذکورہ سوال صورتِ دخول ہے نہ کہ شکلِ ادخال، تواس میں انتقاضِ صوم کا حکم محض بے سند و بے اصل خیال۔

<sup>1</sup> فتح المعين حاشيه على شرح ملامسكين باب مايفسد الصوم التي ايم سعيد كمپنى كراچى/٣٣١/ طحطاوى على مراقى الفلاح باب فى بيان مالايفسد الصوم نور محمد كارخانه تجارت كتب كراچى ص٣٦٢

فضامیں بھری اور متحرک رہتی ، جابجالیے پھرتی ہے، آدمی مئنہ بند بھی رکھے توبہ ناک کی راہ سے داخل ہو سکتے ہیں اور بعض وُہ جن سے ہمیشہ تحرز کر سکتا ہے اگر چہ نادرًا بعض اشخاص کو بعض حالات ایسے پیش آئیں کہ تلبس پر مجبور کریں، جیسے طعام و شراب ، اور انہیں دخان وغبار کا بالقصد ادخال کہ یہ تو اپنا فعل ہے انسان اس میں مجبور محض نہیں، شرع مطہر نے کہ حکیم ورجیم ہر اب ، اور انہیں دخان کو مفطرات سے خارج فرمایا کہ اگر اسے ملحوظ رکھیں تو صوم ممتنع اور تکلیف روزہ تکلیف بالمحال شہرے ، اسی قسم ثانی کو مطلقا شار مفطرات میں نہ رکھاا گر مفطر مانیں تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو حکم فطر ہمیشہ ثابت رکھیں تو وہی تکلیف مالایطات ہوتی ہے یا وقتِ ضرورت باوصف حصول مفطر روزہ باقی جانیں تو بقائے شے مع انتفائے حقیقت یا اجتماع فردی نامی دو منافی ذات لازم آئے اور یہ باطل ہے ، ہم ابھی کہہ آئے ہیں کہ در بارہ حقائق ضرورت حکم افطار ساقط فرمایا مثلاً کتب فقہ یہ یہ مرکز معہود نہیں کہ کسی شے کو بحضو صہ مفطر قرار دے کر بعض جگہ بنظرِ ضرورت حکم افطار ساقط فرمایا مثلاً کتب فقہ یہ یہ نظر فرا کے ،

ا**وّلًا**: بیار قریبِ مرگ ہو گیا مجبورًا دواپی ضرورت کیسی شدید تھی جس نے روزہ توڑنا جائز کر دیا مگر روزہ ٹوٹنے کا حکم مرتفع نہ ہُوا۔

**ٹائیا:** تلوار سرپر لئے کھڑا ہے کہ نہیں کھاتا تو قتل کردے گا کیسی سخت ضرورت ہے حکم ہوگا کھالے مگریہ نہ ہوگا کہ روزہ نہ جائے۔

الگا: مخصہ والے مضطر کی ضرورت سے زیادہ کس کی ضرورت ہے، جس کے لئے مردار سے مردار حرام سے حرام میں اثم زائل، اور بقدر حفظ رمتی، تناول فرض ہُوا مگریہ نہیں کہ یہ حالت بصورت صوم واقع ہوتو ضرورت کے لحاظ سے روزہ نہ ٹوٹے رابع البوت ( نیند موت کی بہن ہے۔ ت) سوتے کے پاس بچنے کا کیا حیلہ، احتراز کا کیا چارہ، مگریہ ناممکن الاحترازی، بقائے صوم کا حکم نہ لائی، سوتے میں حلق میں کچھ چلاجائے توروزے پر وہی فساد کا حکم آئے گا، غرض خادم فقہ کے نز دیک بدیمیات سے ہے کہ شرع مطہر کبھی کسی چیز کو مفطر مان کر ضرورت وعدم ضرورت کافرق نہیں فرماتی، خالو ضرورت صرف اس قدر ہوتا ہے کہ افطار جائز بلکہ کبھی فرض ہوجائے مگر مفطر مفطر نہ رہے یہ ناممکن، تو نابت ہُوا کہ اس اجماعی عقل و نقل و قاعدہ شرعیہ آیہ کو گئے الله نفساً اللاؤ سُعَهَا الله تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کاف نہیں تھیراتا۔ ت) نے واجب کیا کہ قسم نانی بھی راسًا عداد مفطرات سے مہور اور مفطر شرعی صرف قسم خالث میں محصور کاف نہیں تقریر منیر سے روشن ہُوا کہ مفطر نہ ہونے کے لئے جس طرح قسم سوم کی ضرورت نادرہ

<sup>1</sup> القرآن۲ /۲۸۶

کہ اتفاقاً بعض صائمین کو بعض احوال میں لاحق ہو جیسے مفطر و مکروہ و نائم و مریض کی مجبوری کافی نہیں ہو سکتی، یو نہی قتم اول کی ضرورت دائمہ لازمہ غیر منفطر بھی درکار نہیں بلکہ صرف قتم دوم کی ضرورت عامہ فعلیہ بس ہے اور جب اس کی بناء پر وُہ شخر منفطر سے خارج رہی تواب تفصیل و تفریق او قات و حالاتِ ضرورت، نہیں کر سکتے ورنہ وہی استحالہ لازم آئے گا جسے ہم انجی عقلاً و نقلاً باطل کر چکے بس دخولِ دخان و غبار بے قصد و اختیار کبھی کہیں پایا جائے اصلاً مفسرِ صوم نہیں ہو سکتا، نہ اس کہنے کی گنجائش کہ فلال جگہ اتفاق دخول وہاں جانے سے ہوانہ جاتا نہ ہوتا، اور جانا قصداً تھا تو ممکن الاحتراز ہُوا۔ امام ۴ کر دری وجز میں فرماتے ہیں:

اگر کُلی کے بعد منہ میں کچھ پانی باقی رہ جائے اور روزہ دار اسے تھوک کے ساتھ نگل جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس سے بچناممکن نہیں (ت) اذا بقى بعد المضمضة ماء فابتلعه بالبزاق ثم لم يفطر لتعذر الاحترازا-

### فتح ہے اسی مسکلہ میں گزرا:

یہ اس تری کی طرح ہے جو کلی کے بعد منہ میں باتی رہ جاتی ہے۔(ت)

صاركبلل يبقى فى فيه بعد المضمضة 2

## شرنبلالیہ میں امام زیلعی سے ہے:

جب روزہ دار کے حلق میں غباریا کھی داخل ہو جائے اگر چہ اسے روزہ یاد ہو تو روزہ فاسد نہ ہوگا کیونکہ اس سے بچنے پر قادر نہیں یہ اس تری کی طرح ہے جو گلی کے بعد اس کے منہ میں باتی رہتی ہے(ت)

اذادخل حلقه غبار او ذباب وهو ذاكر لصومه لا يفطر لانه لا يقدرعلى الامتناع عنه فصار كبلل يبقى في فيه بعد المضيضة 3-

# 

روزہ داراسے روکنے پر قادر نہیں کیونکہ اگر منہ بند بھی رکھے پھر بھی ناک کے ذریعے غبار کے دخول سے احتراز کی طاقت نہیں رکھتا تو یہ یُونہی جیسے کہ وُہ انه لايقدر على الامتناع عنه فأنه اذا اطبق الفم لايستطاع الاحتراز عن الدخول من الانف فصار كبلل يبقى في

Page 502 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> بزازىيە برحاشيە فتادى مهندية كتاب الصوم نورانى كتب خانه پشاور ۴/۰۰/۰

<sup>2</sup> فتخالقدير باب مالوجب القصناة نوربيه رضوبيه سكهر ٢٥٨/٢

<sup>3</sup> غبية ذوى الاحكام حاشية دررالحكام باب موجب الافساد مطبعه احمد كامل الكابهة دار سعادت ا/٢٠٢

تری جو کُل کے بعد منہ میں باقی رہ جاتی ہے(ت)

فيه بعد المضمضة 1-

دیکھو کُلی کے بعد جوتری منہ میں باقی رہتی ہے اُسے بھی شرع نے اسی تعذر تحرز کی بناپر مفطر نہ تھہرایا اب وہاں یہ لحاظ ہر گز نہیں کہ یہ کُلی خود بھی ممکن الاحتراز تھی یا نہیں،اگر محض بے ضرورت کُلی کی جب بھی وُہ تری نا قضِ صوم نہ ہوگی حالانکہ ضرور کہہ سکتے تھے کہ یہ اس کادخول اس کُلی کرنے سے ہوا، نہ کرتانہ ہوتا،اور کُلی بے ضرورت تھی تو ممکن الاحتراز ہُوا۔ "بزازیہ میں

ے:

بلا ضرورت پانی کا منہ میں داخل کرنا مکروہ ہے اور ظاہر روایت کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ مقصود تطہیر ہے لہذا میہ کُلی کی طرح ہے(ت)

يكرة ادخال الماء في الفم بلاضرورة وفي ظاهر الرواية لاباس لان المقصود التطهير فكان كالمضيضة 2-

حدیہ کہ بے ضرورت کلی کرنی ظاہر الروایۃ میں مکروہ بھی نہیں حالائلہ عنقریب آتا ہے کہ بے ضرورت نمک دیکھنے کے لئے شور با چکھنامکروہ و ناجائز ہے، تو وجہ وہی کہ شرع مطہر اسے شار مفطرات سے خارج فرماچکی تواب ضرورت و عدم ضرورت پر نظر نہ ہوگی نہ اس میں کسی مفطر کااحتمال پیدا ہوگا کہ کراہت آئے۔

شم اقول: وبالله التوفيق اس پر توعرشِ تحقیق مستقر ہُواکہ دخول بلا صنعه کیف ماکان (بلا قصد دخول جیسے بھی ہو۔ت) اصلاصالح افطار نہیں، ولہذا علمائے کرام نے مدار فرق صرف دخول واد خال پر رکھا، دخول کا کوئی فرد مفطر میں داخل نہ کیا کہا سمعت من نصوصهم (جیسا کہ ان کی تصریحات آپ سُن چکے۔ت) مگریہاں ایک مکته دقیقه اور ہے سبب شکی مفضی الی الشٹی (شکی کاسبب شکی تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ت) دو اقتم ہے: ایک مفضی کلیة یا غالبًا جس کے بعد و قوع مسبّب عادت متیقن یا مظنون بظن غالب ہو کہ فقہات میں ؤہ بھی ملتحق بالیقین۔

دوسرامفضی نادرًا جس کے بعد مسبّب کبھی واقع ہو جائے قتم اوّل کے قصد کو قصدِ مسبّب کہنامستبعد نہیں کہ جب صاحب قصد کو معلوم کہ اس کے بعد مسبّب ضرور یا اکثر واقع ہی ہوتا ہے اور اس نے سبب کاار تکاب بالقصد کیا تو گویا و قوع سبب کاالتزام کر چکا معلوم کہ اس کے بعد مسبّب ضرور یا اکثر واقع ہی ادخال ہوگا، مگر قتم دوم ہر گزاس قابل نہیں ،پُرظام کہ یہ سبب سببِ کافی نہ ہوگا۔اوراس کے بعد و قوع مسبّب

Page 504 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر باب موجب الفساد داراحياه التراث العربي بيروت '۲۴۵/۱

<sup>2</sup> بزازیه برحاشیه فتاوی مهندیهٔ کتاب الصوم نورانی کتب خانه بیثاور ۴۰۵/۳

عالت شک واخمال ہی میں آئے گااس کے قصد کو مجازًا بھی قصد نہیں کہہ سکتے وہذا لاینہ ہب عن عقل عاقل نبید، فضلا عن فاضل فقید (یہ تو کسی عقل عاقل سے مخفی نہیں چہ جائیکہ کسی فاضل فقیہ کے علم سے مخفی ہو۔ت)

جتِ ساطعہ لیجے کان میں بالقصد پانی کااد خال اصح الا قوال پر مفید صوم ہے مگریہی ائمہ کرام جو بحالتِ قصداد خال افساد وابطال کی تقیح فرماتے ہیں نہانے یادریا کے اندر جانے میں اگر پانی کان میں چلا جائے توروزہ نہ جانے کی تصریح فرماتے ہیں ائمہ نے اصلاً اس کا عتبار نہ فرمایا کہ اس دخولِ آب کا سبب نہانا یا غوط لگانا ہُوااوریہ افعال اس نے بالقصد کئے تو گویا بالقصد پانی کان میں پہنچایا وجہ وہی ہے کہ یہ افعال غالبًا دخول آب کے موجب نہیں ہوتے اگر چہ کبھی واقع ہوتا بھی ہے تواُن کا قصد نہیں ہوسکتا۔ خانیہ میں ہے:

اگر پانی میں غوطہ لگا یا اور پانی کانوں میں داخل ہو گیا توروزہ فاسد نہ ہوگا اور اگر کان میں پانی خود ڈالا اس بارے میں اختلاف ہے، مذہب صحیح یہی ہے کہ روزہ فاسد ہو جائے گا کیونکہ اس صورت میں پانی پیٹ تک اس کے عمل سے پہنچا ہے لہٰذا اس میں اصلاح بدن کا عتبار نہیں ہوگا۔(ت)

لوخاض الماء فدخل الماء فى اذنه لايفسد صومه وان صب الماء فى اذنه اختلفوا فيه والصحيح هو الفساد لانه وصل الى الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن أ\_

# فناوی امام بزازی میں ہے:

خاض الماء فدخل اذنه لايفسد بخلاف دخول الدهن وان صب الماء في اذنه افسده في الصحيح لوجود الفعل لا يعتبر فيه صلاح البدن2-

روزہ دار پانی میں غوطہ زن ہُوا، اس کے کان میں پانی داخل ہو گیا تو روزہ فاسد نہ ہوگا بخلاف تیل کے دخول کے، اور اگر پانی کان میں ڈالا تو یہ صحیح قول کے مطابق روزہ کو فاسد کردے گا کیونکہ یہ اس کے اپنے عمل سے ہوا ہے، پس اس صورت میں اصلاح بدن کا ا عتبار نہیں کیا جائے گا۔ (ت)

# میں ہے: سے: الاخلاطی میں ہے:

لو اغتسل اوخاض في الماء فدخل الماء اذنه لا يفسد صومه بلاخلاف ولو ادخل الماء في اذنه ففيه الاختلاف

اگر عنسل کیا یا پانی میں غوطہ زن ہُوا تو پانی کان میں داخل ہوگیا بالاتفاق روزہ فاسد نہ ہوگااور اگر پانی کان میں داخل کیا تو اس میں اختلاف ہے

<sup>1</sup> فآلای قاضیحان الفصل الخامس فیمالایفسد الصوم منشی نوککشور لکھنو ا /99 2 بزاز به برحاثیه فآلوی ہندیة کتاب الصوم نورانی کتب خانه بیثاور ۴ /۱۸

اگر عنسل کیا یا پانی میں غوط زن ہُوا تو پانی کان میں داخل ہوگیا بالاتفاق روزہ فاسد نہ ہوگااور اگر پانی کان میں داخل کیا تواس میں اختلاف ہے اصح قول ہے ہے کہ روزہ فاسد ہوجائے گا کیونکہ ہے دماع تک پہنچ جاتا ہے اور دماغ تک ایسی چیز کا پہنچنا جس میں اصلاح بدن نہ ہو غیر معتبر ہے، جیسا کہ اگر کسی نے اپنی دبر میں لکڑی داخل کی اور وُہ غائب ہو گئی (ت)

والاصح هو الفساد دلوصوله الى الراس و وصول مالافيه صلاح البدن غيرمعتبر كمالوادخل خشبة في دبره وغيبها أ\_

# فتح القدير ميں ہے:

روزے کا فساد تب ہوگا جب خود اپنے کان میں پانی داخل کرے، اپنے عمل کے بغیر پانی داخل ہونے سے فاسد نہ ہوگا جبیبا کہ نہر میں غوط زن ہُوا۔(ت)

الفساد اذاأدخل الماء أذنه لااذا دخل بغيرصنعه كما اذا خاض نهرا²

دیکھوکیسی صرح کونفر یحیں ہیں کہ ایسے سبب کا قصد قصدِ مسبّب نہیں، یہاں تک کہ اس صورت میں باوصف فعل سبب و قوعِ مسبّب کو بغیر صنعه (اپ عمل کے بغیر۔ ت) فرماتے ہیں۔ اب ہم اپ مسئلہ دائرہ کو دیکیس تو کسی مکان میں جہاں بخور سکتا ہو موضع بخور سے جدا دُور جا کھڑا ہونا کہ دُھواں لینے کا قصد در کنار دُھو کیں کے پاس تک نہ ہو، ہم گر کسی عاقل کے نزدیک دخولِ دخان کا سبب غالب نہیں ہو سکتا ورنہ واجب تھا کہ رمضان المبارک میں دن کوآگ روش ہونا، شام کے لئے پچھ کھانا پکنا ترام و باعثِ افطار صیام ہوتااس میں تو شاید خود یہ معترضین بھی شامل ہوں اور امکان احتراز ہی کی ہوس ہوا گرچہ عندالتحقیق مفطرات میں اس کو دخل نہیں کہا بیٹنا ہیا بین وجه لا یحوم حوم حماہ شبھة (ہم نے اسے الی واضح وجہ کے ساتھ بیان کیا جے شبہ کا کوئی جالا دُھانپ نہیں سکتا۔ ت) تو وہ براہۃ عاصل ، کیا ممکن نہ تھا کہ جو پچھ پکانا ہو سحری تک پکار کھیں یا شام کے وقت بازاری اشیاء پر قناعت کریں خصوصًا اہل عرب کہ ویسے بھی کھوروں پر قناعت کے عادی تھے ، ہاں سحر کا پکاسر دہو جاتا یا بازاری اشیامیں مزہ نہ آتا ، یہ عدم امکان تحرز نہ ہواز بان کامزہ گھہرا، کیا اس کے لئے روز روز روز ہے دکھ کر باطل کر دیا حملال ہو جاتا ، جس گھر میں دُھواں ہو وہاں موجود ہو نا در کنار ، نصوصِ علاء شاہدِ عدل ، کہ خود کھانا پکانا، صبح سے شام تک روئی اعلیٰ بھی دخول دخان کاسب غالب نہیں ،

Page 506 of 836

<sup>1</sup> جوامر الاخلاطي كتاب الصوم قلمي نسخه ص٧٤

<sup>2</sup> فتح القدير باب مايوجب القضاء نوربير رضوبيه سكهر ٢٦٧/٢

در کے الفاظ میں کوئی ایسا عمل جائز نہیں جو کمزور کردے تو نانبائی مثلاً یوں کرے کہ نصف دن روٹی پکائے اور باقی دن آرام کرے، پس اگروہ شخص کے کہ اس قدر عمل مجھے کفایت نہیں کرتا تو اس کی تکذیب کی جائے سردیوں کے سب سے چھوٹے دن ہیں (ت)

والنظم للدر، لا يجوزان يعمل عملا يصل به الى الضعف فيخبز نصف النهار ويستريح الباقى فأن قال لا يكفيني كذب باقصر ايام الشتاء 1-

دیکھو نان پز کو فرماتے ہیں اگر گرمی کے دنوں میں سارے دن روٹی لگانے سے وہ ضعف پیدا ہو کہ ادائے صیام میں خلل انداز ہو توآ دھے دن پکائے کہ چھوٹے دنوں میں دن بھر پکاتا تھا، نمازوں وغیرہ کے وقت نکال کر گرمیوں کا نصف دن اسی کے قریب قریب ہو جائے گا، یہ نہیں فرماتے کہ ضعف توجب آئے گاآئے گااور چوتھائی دن در کنار روٹی پکانے سے ڈھواں جو حلق و دماغ میں جاکر روزہ ہی کھودے گا۔ ٹانیا: \*سراجیہ وغیر ہامیں ہے:

وہ لونڈی جس نے اپنے مالک کی خدمت مثلاً کھانا پکانا وغیرہ پیداہونے والے ضعف کے پیش نظر مجبورًاروزہ توڑدیا تو جائز ہے اور غلام کو بید حکم ہے کہ وہ ایسے کاموں سے رُک جائے جوادائے فرائض سے عاجز کردینے والے ہوں(ت)

امة افطرت في رمضان متعمدة لضعف اصابها من عمال السيد من طبخ او غيرة كان واسعاً وقضية للمملوك ان يمتنع عما يعجزة عن اداء الفرائض

یہ فرمایا کہ کنیز کو پکانے کی محنت سے ضعف ایبالاحق ہوا کہ مجبورًا روزہ توڑنا پڑا، جائز ہے اور قضار کھے، یہ کیوں نہیں فرماتے کہ سرے سے پکانا ہی سببِ افطار ہے، اور کنیز کو جائز نہیں کہ اس میں مولی کی اطاعت کرے۔ ۳۹ ظہیریہ و ۳۰ ولوالحیہ و بحر الرائق وغیر ہامیں ہے:

لونڈی کے لئے مولی کے ایسے احکام سے رک جانا ہے جس سے وہ ادائے فرض سے عاجز آ جائے گی کیونکہ ادائے فرض کے اعتبار سے وہ اصلاآزاد ہے۔ (ت) للامة ان تمتنع من امتثال امرالبولى اذا كان ذلك يعجزها عن اقامة الفرائض لانها مبقاة على اصل الحرية في حق الفرائض 3-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار كتاب الصوم مطبع محتسائی د ہلی ا/۱۵۲

<sup>2</sup> فقاوى سراجيه كتاب الصوم منشى نولكشور لكھنۇ ص٢٩

<sup>3</sup> بحرالرائق فصل في العوارض 'انتجاميم سعيد سميني كرا چي ۲۸۱-۸۲/۲

# ثالثًا: نور الا بضاح ومراقى الفلاح ميس ہے:

روزہ دار کے لئے کسی شئے کا چکھنا مکروہ ہے کیونکہ یہ روزہ کو فاسد

کرنے کے در بے ہونا ہے۔ اسی طرح طعام کا چبانا بھی بلاعذر مکروہ
ہے جیسے خاتون بچنے کے لئے کسی دوسرے کو چبانے
والا پالے (مثلًا حالفنہ عورت کو پائے تو چبانا مکروہ ہے) عورت کو
اگر چبانے کے سوا چارہ نہ ہو تو بچنے کی حفاظت کے لئے ایسا کرنے
میں کوئی حرج نہیں، اور خاتون کے لئے طعام کا چھنا بھی جائز ہے
جبکہ خاوند بد خلق ہو تا کہ وہ نمک وغیرہ چکھ سکے اور شوہر حسن
اخلاق والا ہے تو پھر چکھنا جائز نہیں۔ اور لونڈی کا حکم اسی طرح
ہے۔ میں کہتا ہوں اجیر بھی اسی حکم میں ہے (ت)

كرة للصائم ذوق شئى لمافيه من تعرض الصوم للفسادوكرة مضغه بلا عنر كالمراة اذاوجدت من يمضغ الطعام لصبيها كمفطرة لحيض، امااذا لم تجديدامنه فلا باس بمضغها لصيانة الولد وللمرأة ذوق الطعام اذاكان زوجها سئى الخلق لتعلم ملوحته وان كان حسن الخلق فلايحل لهاوكذا لامة قلت كذا الاجيرا-

# حاشیہ طحطاوی میں ہے:

قوله "كناالاجير" يعنى كهاني يكاني كامزدور - (ت)

قوله كذالاجيراى للطبخ<sup>2</sup>\_

# كنزو بحرونهرو مندبه وغير ماميں ہے:

پہلی دونوں کتب کی عبارت ہے ہے بلا عذر شکی کا چکھنااور چبانا مکروہ ہے کیونکہ ہے فسادِ صوم کے در پے ہونا ہے، اس سے روزہ فاسد نہ ہوگا کیونکہ صورۃ و معنی افطار نہیں پایا گیا" بلا عذر "کی قید اس لئے لگائی کہ عذر کی صورت میں چکھنامکروہ نہیں، جیسا کہ خانیہ میں اس عورت ولونڈی کے بارے میں ہے جس کاخاوند یا مولی بد خلق ہو، اگر ایسا عذر ہو توزبان کے ساتھ چکھنے میں حرج نہیں اور چبانے میں عذر ہے ہے مثلاً کوئی خاتون نہیں جو بجے کے لئے مثلاً کوئی خاتون نہیں جو بجے کے لئے

واللفظ للاولين كرة ذوق شئى و مضغه بلا عنر لما فيه من تعريض الصوم للفسادولايفسد صومه لعدم الفطر صورة ومعنى قيد بقوله بلا عنر لان النوق بعنر لا يكرة كما قال فى الخانية، فيمن كان زوجها سئى الخلق او سيدها، لا باس بان تذوق بلسا نهاوالمضغ بعنربان لم تجدالمرأة من يمضغ لصبيها الطعام من حائض او نفساء اوغيرهما

Page 508 of 836

 $<sup>^{1}</sup>$  مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی فصل فیما یکره للصائم نور مجمه کارخانه تجارت کتب کراچی ص $^{2}$  مراقی الفلاح مع حاشیة الطحطاوی فصل فیما یکره للصائم نور مجمه کارخانه تجارت کتب کراچی ص $^{2}$ 

طعام چبادے مثلاً حائضہ یا نفاس والی کوئی عورت یا جوروزہ دار نہ ہوں ، اور نہ روٹی کی ہُوئی اور نہ دودھ میسر ہوتو اب ضرورت کے پیش نظر کوئی حرج نہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ جب کسی خاتون کو بھے کے ضائع ہونے کا خوف ہوتو روزہ چھوڑ سکتی ہے، تو چبانا تو بطریق اولی جائز ہوگا۔ (ت)

من لايصوم ولم تجل طبيخاً ولا لبنا حليباً لاباس به للضرورة، الاترى انه يجوز لهاالافطار اذا خافت على الولد فالمضغ اولى أ- (ملخصًا)

# فتح القدير ميں ہے:

مخضرات - چکھناافطار نہیں بلکہ اس میں یہ اختال ہوتا ہے کہ کہیں کوئی شئے حلق میں چلی جائے (یعنی افطار کا سبب ہے) کیونکہ جو محفوظ جگہ کے قریب جاتا ہے قریب ہے کہ اس میں داخل ہو جائے۔ گزشتہ عبارتیں اختصار کے ساتھ ختم مرکئیں (ت)

الذوق ليس بافطار بل يحتمل ان يصير اياه اذقد يسبق شئى منه الى الخلق فأن من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه انتهت، 2

دیکھو کنیز مولی یا عورت شوم کے لئے یانان پز مزدوری پر روزے میں کھانا پکائے تواسے نمک چکھنا جائز نہیں بتاتے جبکہ مولی و شوم و مستاجر خوش خلق و جدم نہوں تو روار کھتے ہیں، اور بھتے شوم و مستاجر خوش خلق و حلیم ہوں کہ نمک کی بیشی پر شخی نہ کریں گے اور کج خلق و بدمزاج ہوں تو روار کھتے ہیں، اور بھتے کو کوئی چیز چہا کردیئے میں شرط لگاتے ہیں کہ جب کوئی حیض یا نفاس والی عورت خواہ کوئی ہے روزہ دارایسانہ ملے جو چہا سکے، نہ بچہ کو دودھ و غیرہ اشیاء جن میں چہانے کی حاجت نہ ہو دے سکے اور ساتھ ہی ہی فرماتے ہی کہ چکھنے چہانے سے روزہ جاتا نہیں بلکہ احتمال ہے کہ شاید حلق میں چلا جائے، لہذا ہے ضرورت نا جائز ہوا مگر یہ نہیں فرماتے کہ سرے سے پکانا ہی حلال نہیں ۔ ابھی گزر چکا کہ غلام و کنیز ایسے احکام میں اطاعت مولی نہ کریں، پھر زن واجیر تودوسرے درجے میں ہیں، اور پُر ظاہر کہ نمک م گز حلق میں چلا جائے کا سبب کی یا اغلبی کیسا، سبب مساوی بھی نہیں، ہاں احتمال تربیب ہے۔ والہذا محقق علی الاطلاق خبکہ شرگا نے بلفظ احتمال ہی تعبیر فرمایا، اب پکانے کی ان اجاز توں کا منشاد و کا حال سے خالی نہیں یا توا مروہی ہے کہ دخولِ دخان جبکہ شرگا دائرہ مفطرات سے خارج ہو چکا مدار کار حقیقہ قصد ادخال پر رہا، بغیر اس کے جب افطار ہی نہیں تواس کے قرب و تحریض میں کراہت کیوں ہو، یا اگر قصد سبب اغلب قصد مسبب کھم راؤتو واجب

<sup>1</sup> بحرالرائق باب مایفیدالصوم ایجایم سعید سمپنی کراچی ۲۷۹-۸۰/۲

<sup>2</sup> فتح القدير باب مايوجب القضاء والكفارة نوريه رضويه تحصر ٢٦٨/٢

کہ دخول دخان کے لئے طبخ وغیر ہ کی سبت اُس سے بھی اضعف و نادرتر ہوجو دخول شور ہاکے لئے ذوق کی اور فی الواقع تج بیہ بھی اس کی ندرت کا گواہ، دھوان جب حلق میں جاتا ہے اس کی تلخی محسوس ہوتی اور طبیعت کی دافعہ فورًا دفع کرتی ہے ، اور جب دماغ میں جاتا اس کی سوزش معلوم ہوتی اور دماغ کواذیت دیتی ہے، یہ حالت کھانا یکانے والوں کو شاذ و نادر واقع ہوتی ہے نہ کہ م وقت مام روز، تو دُھو ئیں سے دُور بُدا کھڑا ہو نااور بھی زیادہ سب شاذتر ہوگا، اُسکے قصد کو قصدِ مسبّب کہنا کیو نکر ممکن، لاجرم یہاں اگر ہوگاتووہی محض دخول جسے تمام مُتب میں تصریحًا فرمایا کہ ہر گز مفسدِ صوم نہیں، بالجملہ اصول وفروع شرعیہ پر نظرظام اسى طرف منجر كه اسباب على الإطلاق ساقط النظير ، ولإنداجس طرح رمضان مبارك ميں'نهانا، ' درياميں جاناحرام نه بُوا حالانکہ اس کے سبب کان میں یانی بھی چلاجاتا ہے۔ ون کو کھانا ریانا اور کاموں کے لیے آگ جلا نا حرام نہ ہوا۔ مسلمان ° نانبائيوں، 'حلوائيوں، كلوباروں، ^سناروں وغير ہم كى دُكانيں قطعًا معطل كردينا واجب نہ ہو حالانكہ ان ميں دُھو كيں سے ملاسبت ہے۔ مجرّاروں، 'قصابوں، انتگر سازوں، حلوائیوں کا بازار مڑتال کردینا لازم نہ ہوا کہ کثرتِ مگس کا موجب ہے۔ دن کو ''انجیّی پیینا، ''اغلّه پھٹکنا، ''' ماہر نکلنا گلیوں میں چلنا حرام نه ہوا۔ حالانکه وہ غالبًا غبار سے خالی نہیں ہو تیں۔ یو نہی <sup>۱۵</sup> کو مساجد بلکہ گھروں میں بھی جھاڑوں دینا خصوصًا صدرِ اوّل میں فرش کچتے ہوتے تھے۔ "عطاروں کا دوائیں کُوٹنا، ملمزار عوں کاغلّہ ہوا پر اڑا کر صاف کرنا۔ '' معماروں کا مٹی کی دیوار گرانا۔ <sup>9</sup>مسافروں کاخوب چلتی ہوئی ریگستان میں سفر کرنا۔ ''فوج صائمین کا گھوڑوں پر سوار نرم زمینوں سے گزر ناکہ غالبًا دخول غبارکے اسباب ہیں ان کی حرمت بھی کہیں مذکور نہیں بلکہ فوجی مجاہدوں کا روزہ احادیث سے ثابت اور بے ضرورت کُلی کا جواز تو صراحتاً منصوص، بہر حال اس قدر تو قطعی بقینی اسباب غیر غالبہ کلیةً نا ملحوظ، الہذا علمائے کرام نے بخور کے سبب فساد صوم ہونے کی یہی تصویر فرمائی کہ اگر دان پر محتوی ہو جائے یعنی ایسا جھک جائے کہ گویاؤہاس کے جسم کے اندر اور اس کابدن اُس پر مشتمل ہےاور شر نبلالیہ وامداد ومراقی وطحطاوی وشامی و مجمع الانہر میں تواس پر بھی قناعت نہ فرمائی کہ فآواہ الی نفسه مبخور دان کو اپنے بدن کے متصل کرلیا بلکہ صراحتًا اس پر زیادت کی واشتھر د خاً نه حقریب کرکے اس کا دھواں اُوپر کوسونگھا، بیہ خاص قصد اد خال اور اس کامفطر ہو نا بے مقال اور صورت سوال پر حکم افطار باطل خيال هكذا ينبغي التحقيق والله سبحانه وبي التوفيق والحمد الله رب العالمين

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مراقی الفلاح مع حاشیه طحطاوی باب فی بیان مالایفسد الصو'نور محمد کارخانه تجارت کتب کراچی 'ص۳۱۱ م <sup>2</sup> غنیه ذوی الاحکام حاشیه در رالحکام باب موجب الافساد مطبعه کامل الکائنه دار سعادت مصر ۱ ۲۰۲/

(تحقیق کا حق یمی تھا الله سبحانه ہی توفیق کا مالک ہے والحمد لله دب العالمین ۔ت) اور اس پر ایجاب کفارہ تو صرح ب بہتان۔ کفارہ کے لئے جنایت کللہ چاہئے اور بے قصد و بے ارادہ کون می جنایت کللہ ہوسکتی ہے، اگر بفر ضِ غلط اس صورت میں روزہ جانا بھی کھہر الیتے تو کیا شرع سے کوئی اس کی نظیر بتا سکتا ہے کہ بلا قصد جو افطار واقع ہو اس میں حکم کفارہ دیا گیا ہو، بھلا یہ تو بلاارادہ حلق یا دماغ میں دُھواں جاتا ہے، بلاتعمّد جماع بھی تو موجب کفارہ نہیں جو اکبر واشنع مفطرات ہے۔ تنویر الابصار میں ہے:

اگر ادائے رمضان عمراً جماع کیا یا کھائی لیا تو قضاء و کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔(ت)

ان جامع في رمضان اداء اوكل اوشرب عمدا، قضى وكفراً -

در مخار میں ہے: عمد اراجع للكك (قصداً كى قيدم رايك سے متعلق ہے۔ت) روالمحتار ميں ہے:

یہاں ارادة افطار مراد ہے، بھول جانے والاا گرچہ کھانے پینے کا قصد تو کرتا ہے مگر اس کا افطار کاارادہ نہیں ہوتا۔ (ت)

المراد تعمد الافطار والناس وان تعمد استعمال المفطر لم يتعمد الافطار [-

یہ مسکد بدیمیاتِ فقہیے سے سے حاجتِ ایضاح سے عنی۔

قلت: ہم نے اس مقام پر اتن طویل گفتگواس لئے کی ہے کہ ادکام میں استحکام اور اوہام کا ازالہ ہو اور اگر آپ علامہ شرنبلالیہ کی بحث پر مطلع ہوں تو وہاں ہر کسی کے اعتراض سے محفوظ ہو جائیں انہوں (رحمہ الله تعالیٰ) نے غنیہ ذوی الاحکام میں فرمایا قولہ یاروزہ دارکے حلق میں غباریا او ویات کا ذائقہ داخل ہو جائے کیونکہ اس سے احتراز ممکن نہیں اس کیونکہ اگر منہ بند بھی ہو تو ناک کے ذریعے دخول ہو جائےگا، جیسا کہ فتح القدیر میں ہے، قلت یہ عبارت بتارہی ہے

قلت: وانها اطنبناالكلام في هذاالهقام حرصاً على احكام الاحكام وادغام الاوهام احتراسا ان لايعثر عاشر حين يعثر على بحث للعلامة الشرنبلالي في هذاالمرام حيث قال رحمه الله تعالى في غنية ذوى الاحكام قوله اودخل حلقه غباراوا شرطعم الادوية فيه لانه لايمكن الاحتراز منها اهلى خوله من الانف اذااطبق الفم كما في الفتح قلت فهذا يفيد

Page 511 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تنوير الابصار متن در مختار باب مايفسد الصوم ومالايفسده مجتبائي د بلي ا/١٥١

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار باب ما يفسد الصوم ومالا يفسده مجتبائي د بلي ا/١٥١

<sup>3</sup> ردالمحتار باب مايفسد الصوم مصطفى البابي مصر ١١٨/٢)

اگر ایسے کام میں مشغولیت سے حارہ ہو جس سے غمار حلق میں داخل ہو جاتی ہے تو ابا گر عمل کیاتوروزہ فاسد ہو جائے ۔ گااھ سید طحطاوی نے جاشبہ مراقی اور جاشبہ درمیں کہاہے اور یہ عمارت پہلی کتاب کی ہے قولہ باغبار روزہ دارکے حلق میں داخل ہو گئی الخ اس سے ان لو گوں کا حکم معلوم ہو گیا جو گیہوں ، حھانتے ہاایسے کام کرتے ہیں جن کے ساتھ غیار لاز می ہےاور وہ ہے روزہ کانہ ہونا، سک الانہر میں مؤلف سے ہے اگر ایسے کام سے بچنے کا جارہ ہو جس سے دخول غمار ہوتا ہے اب اگر ابیاعمل کیاتوروزہ فاسد ہو جائے گا، دلیل یہ علت ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں اھ ستد شامی نے ردالمحتار میں فرمایا قولہ "اس سے بچنا ممکن ہوتوالخ شر نبلالیہ اھ تواس سے گمان کرلیا گیا ہے کہ زیر بحث مسکلہ ان میں سے سے یہاں غمار والے سب میں مشغول ہونے سے بینا ممکن ہے اور حقیقت امریہ ہے کہ علّامہ رحمہ الله تعالیٰ اس بات کے منکر نہیں کہ احکام کامداریهاں فقط دخول اور ادخال کے فرق پر ہے کہاآپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ متن کے حوالے سے پیچھے گزرا کہ روزہ اس صورت میں فاسد نہ ہوگا

انه اذاوجورسامن تعاطى مايدخل غياره في حلقه افسد لوفعل اه أوقال الستد الطحطاوي في حاشية على البراقي وعلى الدر واللفظ للاولى قوله اودخل حلقه غبارالخ به عرف حكم من صناعته الغربلة اوالاشياء التي يلزمها الغبار وهو عدم الصوم وفي سكب الانهرعن المؤلف ولووجه بدامن تعاطى مايدخل الخ ويدل عليه التعليل بعدم امكان التحرز اهوقال السيد الشامي في ردالبحتار قوله لعدم امكان التحرز عنه هذايفيد انه اذاوجديدامن تعاطى الخ شر نبلاليه اله ملخصًا فيظن إن مأنحن فيه من باب تعاطى سبب ممكن التحرز عنه، وحقيقة الامران العلامة الباحث, حبه الله تعالى لاينكر ان مدار الاحكام لههنا على التفرقةبين الدخول والادخال، فحسب اماسبعت الى مامر من قوله في

متنه لايفسد الصومر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنيه ذوى الاحكام حاشيه در رالحكام باب موجب الفساد احمد كامل الكابهة دار سعادت مصر ۲۰۲/۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> طحطاوی علی مراقی الفلاح باب بیان مالایفسد الصوم نور محمد کارخانه تجارت کتب کراچی ص۳۹۲ د ما

<sup>3</sup> ردالمحتار باب مايفسد الصوم ومالايفسده مصطفی البابی مصر ١٠٦/٢

حب دُھواں حلق میں بلا قصد وعمل داخل ہُوا، اس کی دونوں شروحات اور حاشیہ درر کے حوالے سے یہ قول بھی گزر چکا کہ یہ اس بات کی طرف انثارہ ہے کہ روزہ دارنے اگر خود دُھوئیں کو داخل کیا توروزہ ٹوٹ چائے گا، قولہ کیونکہ اس صورت میں روزہ توڑنے والی اشاہ کے ا دخال سے احتراز ممکن ہے اس لئے در میں علامہ مدقق علائی نے شر نبلالی کے کلام کی تلخیص کرتے ہُوئے صرف ایک حرف کی تلخیص کی ہے اور وہ دخول اور ادخال میں فرق ہے جبیبا کہ پیچھے ہم نے ان کے الفاظ آپ کے سامنے رکھے، جو ہم نے بیان کیااس سے علامہ رحمہ الله تعالیٰ کالمطمح نظریہ ہے کہ سب اگر لاز می طور یر مفضی ہے تو اس سب کا قصد مسبّب کا ہی قصد ہوگا تو یہ ادخال بالقصد کے باب سے ہوگا،اگریہ درست ہے تو یہ صرف وہاں ہی ہوگا جہاں سبب قطعی یا ظن غالب کے طور پر مفضی ہوگا اس پر دلیل یہ ہے کہ تینوں کت میں حکم فساد کا مدار محض ان اسباب میں مشغول ہونے کو قرار دیا ہے ، ان کے الفاظ به ہیں "ا گراس نے ایسا کیا توروزہ ٹوٹ جائے گا" ، یہ نہیں ۔ کہا"اگر کیااور داخل ہو گیا"، کیونکہ ان کی نظر اس پر تھی کہ ایسے اسباب کا کرنا ہی دخول کا موجب ہے الہذااس کے ذکریر اکتفاء فرمایا ورنه کوئی عاقل چه جائیکه ایسا فاضل به بات کھے که محض ان کاموں

ولودخل حلقه دخان بلا صنعه أوشر حمه له وحاشبته على الدرر من قوله فيها ذكرنا اشارة انه من ادخل بصنعه فسد صرمه 2 قله لامكان التحرزعن ادخال المفطر ولذالمالق العلامة المدقق العلائي في الدرعلى تلخيص كلام الشرنبلالي لم يلخص الاحر فأ واحدا وهو التفرقة بالدخول والادخال كما اسمعناك نصه وانها مطمع نظره وملمح بصره رحمه الله تعالى ما القينا عليك ان السبب اذاكان مفضياً ولابدكان قصدة قصدالمسبب فكان من بأب الإدخال يصنعه، وانها يستقيم إن استقام فيها يفضي قطعا اوظنًا غالبًا ومن الدليل عليه نوطه في الكتب الثلثة حكم الفساد ببجر دتعاطى تلك الاسباب حيث قال"افسد لوفعل"ولم يقل"لو فعل ودخل"فأنها ينظر الى ان فعله يوجب الدخول فأجتزأ بذكره عنه والافلايتوهم عاقل فضلا عن فأضل فضلا عن مثل هذاالفاضل ان

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> نورالا يضاح باب مايفسد الصوم مطبع عليمي لامور ص ٦٣

<sup>2</sup> مراقی الفلاح مع حاشیه طحطاوی باب فی بیان مالایفسد الصوم نور محمد کار خانه تجارت کتب کراچی ص۱۲۳

<sup>3</sup> غنيه ذوى الاحكام مع حاشيه درر باب موجب الافساد مطبعه احمد كامل الكائنه دار سعادة مصر ا ۲۰۲/

مجرد تعاطى تلك الافعال يفسد الصوم وان لم يدخل شئى ثم هو رحمه الله تعالى داريقيقنًا ان الكينونة فى بيت فيه بخور ليس سببا غالبا لدخول الدخان ولذا علق الفساد فى كتبه الثلثة "بايوائه الى نفسه "بل ولم يقنع به حتى زاد "واشتم دخانه" فقد وضح اتضاح الشمس فى رابعة النهاران لامساس بمسألتنا لما بحث العلامة الفاضل هنا۔

ثمّ اقول: وبه ظهر ولله الحمد انه لايرد على بحثه ماقد منا من مسائل الطبخ والذوق و الاغتسال وخوض الماء والطحن والسف و دخول الاغتسال وخوض الماء والطحن والسف و دخول الطرقات وامثالها، فهذا غاية ماوصل اليه ذهنى القاصر في تصحيح بحثه لكن يرد عليه من المنصوصات مسألة المضمضة ورودًا لامردله فأنها سبب اغلبي بل كلى لدخول البلل ولمريكن تعاطيها ولو بلا ضرورة بل بلا حاجة ليفسد الصوم بالاجماع وان قيل في النوادر بكراهتها ولعل مجيباً يجيب بأن ليس الحامل فيه على الحكم بعدم الفطر مجرد امتناع التحرز بل وشئى أخر وهو كونه قليلا تأبعاً للريق كما قالوا في المحربين اسنانه قال في الهداية لو

میں مشغول ہونا روزہ توڑدیتا ہے اگر چہ کوئی شکی داخل نہ ہوتی ہو، پھر علّامہ رحمہ الله تعالی ہے بھی یقینا جانتے ہیں کہ جس گھر میں بخور ہو وہاں موجود ہونا دھوئیں کے دخول کا سبب غالب نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ تینوں کتب میں ہے قید لگائی ہے کہ اسے اپنے قریب کرے بلکہ اس پر بھی اکتفانہ کیا حتی کہ یہ زائد کیا کہ اس کا دھواں سُو نگھے، اب توروشن دن کی طرح واضح ہوگیا کہ علامہ فاضل نے جو یہاں کہاہے اس کا تعلق ہمارے زبر بحث مسئلہ سے نہیں ہے۔

المح القول: بحمد الله اس سے واضح ہوگیا کہ جو ہم نے پچھے مسائل بیان کئے مثلاً کھانا پکانا، چکھنا، عشل کرنا، پانی میں غوط لگانا، چکی پیسٹا، غلّہ پھٹانا اور گلیوں میں چلنا وغیرہ، یہ سب علامہ کی بحث کار د نہیں کرتے۔علّامہ کی بحث کی تصبح میں بندہ کا ذہن قاصر اسی انتہائی مقام پر پہنچاہے، لیکن اس پر منصوصات میں سے مسئلہ کلی کرنا ایبا وارد ہوتا ہے جس کا جواب نہیں کیونکہ وہاں تری کا وخول سبب اغلب ہی تک نہیں بلکہ کلی سبب ہے اور روزہ دار کا اس میں مشغول ہونا اگر چہ بلا ضرورت بلکہ بلا عاجت ہو حالانکہ اس صورت میں روزہ بلا تقاق نہیں ٹوٹنا، اگر یہ کہا جائے کہ نوادر میں ہے کہ اس میں کراہت تو ہے تو شاید جواب دینے والا یہ کھے کہ گلی میں عدم فطر کے حکم کا باعث محض احتراز کا امتناع ہی نہیں بلکہ ایک عدم نوار دہ اس کو قتہاء نے اس گوشت کے بارے میں کہا ہے جو جیسا کہ فقہاء نے اس گوشت کے بارے میں کہا ہے جو جیسا کہ فقہاء نے اس گوشت کے بارے میں کہا ہے جو جیسا کہ فقہاء نے اس گوشت کے بارے میں کہا ہے جو جیسا کہ فقہاء نے اس گوشت کے بارے میں کہا ہے جو جیسا کہ فقہاء نے اس گوشت کے بارے میں کہا ہے جو جیسا کہ فقہاء نے اس گوشت کے بارے میں کہا ہے جو جیسا کہ فقہاء نے اس گوشت کے بارے میں کہا ہے جو جیسا کہ فقہاء نے اس گوشت کے بارے میں کہا ہے جو جیسا کہ فقہاء نے اس گوشت کے بارے میں کہا ہے جو

اكل لحمابين اسنانه فأن كان قليلالم يفطر لان القليل تابع لاسنانه بمنزلة ريقه، بخلاف الكثيرلانه لايبقى فيما بين الاسنان والفاصل مقدار الحمصة ومادونهاقليل اهد

اقول: ولا يجدى فأن عدم الافطار لههنا ايضا انها هو معلل بعدم امكان التحرز، فرجع الامرالي مأوقع،قال في الفتح وانها اعتبر تأبعا لانه لايمكن الامتناع عن بقاء اثر مأمن الهآ كل حوالي الاسنان وان قل ثم يجرى مع الريق التأبع من محله الي الحق فأمتنع تعليق الفطار بعينه فيعلق بالكثير وهو ما يفسد الصلوة لانه اعتبر كثيرافي فصل الصلوة ومن المشائخ من جعل الفاصل كون ذلك ممايحتاج في ابتلاعه الي الاستعانة بالريق او لا الاول قليل والثاني بعد تحقق الوصول كونه لا يسهل الاحترازعنه وذلك فيها

دانتوں میں پھنس جاتا ہے۔ ہدایہ میں ہے کسی نے دانتوں کے در میان پھنسا ہوا گوشت کھالیاا گرؤہ تھوڑا تھا توروزہ نہیں ٹوٹے گاکیونکہ قلیل دانتوں کے تابع ہونے کی وجہ سے بمنزل تھوک ہوگا بخلاف کثیر کے، کیونکہ ؤہ دانتوں کے در میان باتی نہیں رہ سکتا اور قلیل و کثیر میں فرق یُوں ہے کہ اگر چنے کی مقدار ہو تو کثیر اور اس سے کم ہو تو قلیل اھ۔

مقدار ہولو کیر اور اس سے مہولو میں اھ۔

اقول: یہال یہ بات بھی مفید نہیں کیونکہ روزہ نہ ٹوٹے کی وجہ یہی بیان کی گئی کہ تری سے بچنا ممکن نہیں تو معالمہ پھراسی طرف لوٹ آیا جہال تھا، فتح میں ہے تا بعاس لیے قرار دیا کہ کھانے کے بعد دانتوں کے ارد گردپر اثر کا باقی نہ رہنا نا ممکن ہے ملق کی طرف چو وہ اثر بہت قلیل ہو پھر وُہ تھوک کے ساتھ اپنی جگہ سے ملق کی طرف چلاجاتا ہے تواب روزہ ٹوٹ جانے کو بعینہ اس اثر کے ساتھ متعلق کرنا ممکن نہ رہا، ہاں کثیر سے متعلق ہوگااور وُہ اتنی مقدار ہے جو نماز کو فاسد کردے کیونکہ اسے بعض نماز کے معالمہ میں کثیر اعتبار کیا گیا ہے، مشائخ میں سے بعض نماز کے معالمہ میں کثیر اعتبار کیا گیا ہے، مشائخ میں سے بعض نے قلیل و کثیر میں یُوں فرق کیا کہ اس شکی کو نگلنے کے لئے تھوک کی مدد کی ضرورت ہے یا نہیں، اگر مدد درکار ہے تو قلیل ورنہ کثیر، اور یہ بہت خوب فرق ہے کیونکہ جوف میں وصول کے بعد روزہ نہ ٹوٹے کے حکم میں مانع صرف یہ ہے وصول کے بعد روزہ نہ ٹوٹے کے حکم میں مانع صرف یہ ہے دائر ان سان نہ تھااور یہ بات اس میں

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الهداية باب مايوجب القضاء والكفارة المكتبة العربية كرا جي ا/١٩٨

فتاۋىرِضويّه جلددېم

حاری ہوسکتی ہے جو تھوک کے ساتھ جوف میں جائے، لیکن اس میں جاری نہیں ہوسکتی جس کا ادخال عمراً ہو کیونکہ اس میں روزہ دار مجبور نہیں اھ علامہ شر نبلالی نے یہ کلام مراقی میں تھریجًا اور غنیہ میں اختصار کے ساتھ اسے ثابت رکھتے ہُوئے نقل کیا ہے، جمد الله مه بھی ہماری اس گفتگو کی بنیادوں کو شحکم کرتا ہے کہ فرق کامدار دخول اور ادخال برہے،اس کے علاوه کوئی فرق نہیں اور دخول میں اس طرف نظر کرنا بھی مناسب نہیں کہ اس کاسب ہو ناابیا تھا جس سے بچناآسان تھا، کیاآپ ملاحظہ نہیں کرتے کہ دانتوں میں جو پچ جاتا ہے مثلًا گوشت وغیرہ تو انسان اس کے کھانے پر مجبور نہیں بلکہ انسان کااس سے محفوظ رہنا ممکن بھی ہے، مثلًا دودھ وغیرہ کے ذریعے، پھراگر بہ تشلیم کرلیا جائے ایسے اسباب میں مشغول ہونا جن سے غالبًا دخول غبار ہوجاتا ہے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ضروری ہوگا کہ بہ ہر حال میں روزہ ٹوٹنے کاسب سے اگرچه آ دمی ان کا محتاج ہو، جیسا کہ ہم پیچھے اس کی حقیقت بیان کرآئے، تو وہ شخص جس کے پاس دن گزارنے کے لیے کوئی چیز نه ہواور وُہ آٹا جھاننے، گھوڑاد وڑانے، روٹی کھانے اور یکانے وغیرہ جو دخول غبار کاسب ہیںان کے علاوہ کسی کاروبار بر قادر بھی نہ ہو تواسا شخص مریض، سونے والے، مکرہ اور صاحب اضطرار سے ضرورت

يجرى بنفسه مع الريق الى الجوف لافيها بتعبد في ادخاله لانه غير مضطر فيه اها □ وقد نقل كلامه العلامة الشرنبلالي نفسه في المراقي تصريحاً وفي الغنية تلويحامقرا عليه، وهذاايضا بحمدالله تعالى مشيد اركان مانحونا اليه من أن المناط هو الفرق بالدخول والإدخال لاغير وان لا نظر في الدخول الى كون سببه مهايستهل التحرز عنه، الاترى أن الانسان غير مضطرالي اكل مايبقي شئي منه في اسنانه كاللحم وامثاله، بل يمكن الاجتزاء بمثل اللين ثم ان سلم له ان تعاطى الاسباب الغالبة من بأب الادخال المفطر لوجب ان يكون مفطرا مطلقاً وإن احتاج اليها كما قد منا بحقيقته فليس من لم يكن عنده ما يغنيه يومه ولم يقدر على الاكتساب الابحرفة غر بلة وهرس وخبز وطبخ ونحوها ممايده فيه الغبار و الدخان بأجلّ ضرورة واقل حيلة من مريض اونائم اومكره او ذي مخمصة فأذالم يستحق او لئك اسقاط

میں زیادہ اور حیلہ میں کم نہیں ہوتا، توجب مذکورہ لوگ اسقاط حکم افطار کے مستحق نہیں تو جوان سے کم درجہ کا معذور ہے وہ اسقاط کا کیسے مستحق ہوگا، علامہ نے خود متن میں عام غبار کااعتبار کیا ہے جیسے جبّی کی غبار، تواصول کے زیادہ موافق و مناسب ہوگی اور قبول کے زیادہ لائق۔ میرے نزدیک وہ مناسب ہوگی اور قبول کے زیادہ لائق۔ میرے نزدیک وہ اطلاق ہے جس پر گیار ہویں صدی کے وسط تک تمام متون وشر وحات اور فاوی کی نقل جاری رہی حتی کہ علّامہ شر نبلالی کادور آیا توائنوں نے اس پر غور و فکر کیاجوائن کی شان کے لائق کادور آیا توائنوں نے اس پر غور و فکر کیاجوائن کی شان کے لائق کاء ہر بخور کادُھواں قصد گستہ میں میہ لکھ کر بہت ہی خُوب کیا کئی علم مالک اور احسان فرمانے والے الله تعالی کے لئے ہے۔

حكم الفطر فأنى يستحقه من هو دونهم وقد جرى هو بنفسه في متنه على تعميم الغبار غبار الطاحونة فألاوفق الارفق الالصق بالاصول بالقبول عندى هوالاطلاق الذى جرت عليه المتون والشروح و الفتاوى قاطبة الى اواسط القرن الحادى عشر حتى جاء العلامة الشرنبلالى فنظر مانظر ولقد احسن واجاد في كتبه الثلثة اذا علق الفساد بالبخور على اشتمام الدخان والعلم بالحق عند الملك المنان.

الحمد الله يه جواب عجاب ، كاشف صواب، ورافع تجاب اوائل ذى القعدة الحرام كے چند جلسوں ميں تمام اور بلحاظ تاريخ"الاعلام بحال البخور فى الصيام "نام بوا، وصلى الله تعالى على سيّدنا ومولانا محمد واله وصحبه وبارك وسلم، والله وسبحانه وتعالى اعلم وعلمه جل مجدة اتم واحكم ـ

مسله ۲۲۷: مسئوله امانت علی شاه ساکن قصیه نواب گنج ضلع بریلی کارمضان ۱۳۳۱ه 🗝

اس سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ روزہ دار کو غوط لگانا چاہئے یا نہیں ؟ اور سُر مہ لگانا چاہئے یا نہیں ؟ توایک شخص کہتا ہے کہ غوط لگانا کیا بلکہ ناف کے اُوپر پانی پہنچ جائے گاتوروزہ ٹوٹ جائے گا، اور سُر مہ بعد عصر کے لگانا چاہئے۔ اور ایک شخص نے یہ بھی کہا کہ سُر مہ لگا کر سونا نہ چاہئے، اور روزہ دار کو خو شبوسُو گھنا چاہئے یا نہیں؟ اور سر میں تیل ڈالنا چاہئے یا نہیں؟ اور مرواک کر نا چاہئے یا نہیں؟ اور مسواک کی لکڑی چبانا چاہئے یا نہیں؟ اور مسواک کر نا چاہئے یا نہیں؟ اور مسواک کی لکڑی چبانا چاہئے یا نہیں؟ اور منوں میں خلال کر نا چاہئے یا نہیں؟ اور منجن ملنا چاہئے یا نہیں؟ اور دانتوں میں خلال کر نا چاہئے یا نہیں؟ اور منجن ملنا چاہئے یا نہیں؟

فتاۋىرضويّه جلددېم

# الجواب:

وہ شخص غلط کہتا ہے، پائی بدن کے اُوپر ہونے سے روزہ جائے تو نہانے سے بھی جائے، وضو سے بھی جائے۔ ہاں جوف کے اندر مسام کے سوامنافذ سے پہنچ توروزہ جائے گامگر غوطے میں ایبا نہیں، غوط لگا کر کھلے ہُوئے منفذ نتھنوں کو دیکھئے کہ ان میں بھی پائی نہیں پہنچتا اور سُر مہ بھی ہم وقت لگانے کی اجازت ہے اور لگا کر سو بھی سکتا ہے اور سونے سے بھی کھکھار میں سُر مہ کی رنگت آ جائے تو بچھ حرج نہیں کہ اُن میں داخل روزہ رنگت آ جائے تو بچھ حرج نہیں کہ یہ مسام سے پہنچا اور آ تکھوں میں معاذاللہ کان یا ناک کے سوراخ نہیں کہ اُن میں داخل روزہ کو مفز ہو۔ روزہ دار خوشبُوسُو نگھ سکتا ہے، سُو نگھنے سے جس کے اجزاء دماغ میں نہیں خلاف اگر لو بان کے دُھو میں کے کہ اسے سو نگھ کر دماغ کو پیڑھ جائے گاتور وزہ جاتا رہے گا۔ روزہ دار سر میں روغن ڈال سکتا ہے، کہ یہ بھی مسام میں کوئی منفذ نہیں روزہ دار کو ناس لینا حرام ہے اُس کا کوئی ذرّہ دماغ کو پہنچا توروزہ جاتا رہے گا۔ مسواک کر ناسنت ہے، ہم وقت کر سکتا ہے، اگر چہ شیرے پہر یا عصر کو چبانے سے لکڑی کے ریزے چھو ٹیس یا مزہ محسوس ہو تو نہ چاہئے۔ خلال کرنے میں تو کوئی مضا نقہ نہیں مگررات کا دانتوں میں بچھ بچار کھنا نہ چاہئے جے دن کو خلال سے نکالے، ہاں سحری کھا کر فارغ ہُوا تھا کہ صبح ہو گئ تواب بی مگررات کا دانتوں میں بچھ بچار کھنا نہ چاہئے جے دن کو خلال سے نکالے، ہاں سحری کھا کر فارغ ہُوا تھا کہ صبح ہو گئ تواب بی خلال کرے گاس کاحرج نہیں، روزہ میں منجن بنانہ چاہئے۔

Page 518 of 836

# بابالقضاوالكفارة

مسئلہ ۲۲۷: ازبگال ضلع کمر لاپر گذہ سرائل ڈاک خانہ ہرن بیڑ موضع بھو پن مرسلہ عاصم علی صاحب ۲۰ رمضان المبارک ۱۳۲۰ھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ میں ہے نماز وروزہ وغیرہ کے کفارے کے عوض میں قرآن شریف کو حیلہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ مع دلائل قویہ وحوالہ کتب معتبرہ ارشاد فرمایا جائے کیونکہ اس ملک بنگالہ میں اکثر علماء حیلہ مذکورہ کو جائز رکھتے ہیں اور جو ناجائز کہتا ہے اُس کے ساتھ جھگڑنے پر آمادہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دلیل بیان کرو، اس لیے حضور پُر نور کو تکیف دی جائل ہیان کرو، اس لیے حضور پُر نور کو تکیف دی جائل ہیان کرواور الله تعالی سے اجرپاؤ۔ ت) تکلیف دی جائی ہے۔ بیتنوا بالدلیل تو جرواعن والجلیل (دلیل کے ساتھ بیان کرواور الله تعالی سے اجرپاؤ۔ ت) الجواب:

یہ حیلہ دو طور پر ہے:

اوّل: یه که نماز روزے وغیرہ جس قدر ذمه میّت ہوں سب کے کفارے میں خود قرآن مجید ہی مسکین کو دے دیا جائے یعنی مصحف مبارک ہی کو اُن فرائض کا معاوضہ و کفارہ بنالیا جائے، یہاں جہاں اسی طرح کرتے ہیں اُن کا خیال ہے کہ قرآن بے بہا چیز ہے اُس کی قیمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے تواگر لاکھوں کفارے ہوں ایک مصحف میں سب ادا ہو جائیں گے، ولہذا انہیں میّت کی عمر اور اس کی قضا

نمازوں روزوں کا حیاب کرنے کی بھی حاحت نہیں ہوتی کہ حیاب توجب کیچئے کہ کچھ کمی کااحتمال ہواور جہاں مر طرح یقینازیادہ ہی چیز جارہی ہے وہاں حساب کس لئے۔ یہ طریقہ یقینا قطعًا باطل و مہمل ہے شرع مطہر نے کفارے میں مال معین فرمایا ہے کہ م نمازم روزے کے عوض نیم صاع گندم ہاایک صاع جو ہااُن کی قیت۔اوراس سے مقصود شرع اِدھر نفع رسانی مساکین ، ہے اُد ھر اپنی رحمت کاملہ سے ترک فرائض پر مال جرمانہ لے کران شاءاللّٰہ بندہ تارک کو مطالبہ سے سبکدوش فرمانا، ولہٰذامِر نماز روزہ کے ایک مقدار مال معیّن فرمائی کہ جرم کم و زائد میں امتیاز رہے، جس نے تھوڑے حچوڑے ہیں تھوڑا مال دے کر پاک ہوجائے، جس نے زیادہ چھوڑے اس پر اُسی حساب سے جرمانہ بڑ ھتا جائے، مصحف شریف میں دو 'لحاظ ہیں:ایک کاغذ و سیاہی وجلد کااعتبار،اس لحاظ سے وہ ایک مال ہےاسی لحاظ سے اس کی بیچ و شر اہو تی ہے، مایں معنی اس کی قیمت وہی ہے جتنے پر بازار میں ہدیہ ہو، روپیہ دوروپیہ یادس پندرہ جو حیثیت ہواسی لحاظ سے وہ کفارے میں دیا جاسکتا ہے تو بازار کے بھاؤ سے جتنے داموں پر مدیہ ہو اُسی قدر مال دینا تھہرے گا، اور کفار ہ اداہوا تو صرف اُتنے ہی نمازر وزوں کاادا ہوگاجوان داموں کے مقابل ہوں مثلاً روپے کے پانچ صاع گیہوں آتے ہیں اور یہ مصحف شریف کہ دیا گیادو 'روپے مدید کا تھاتو گویا دس' صاع گیہوں دیے گئے صرف بیس '' نمازوں یا بیس '' روزوں کا عوض ہُوئے، دوجار رویے مالیت کی چیز سے عمر بھر کی نمازوں کا کفارہ کیونکر ادا ہوسکتا ہے۔ دوسرالحاظ اُس کلام کریم کااعتبار ہے جو اُس میں لکھا ہے اصلاً مال نہیں بلکہ وُہ اس احد صد جل وعلا کی صفت قدیمہ کریمہ اُس کی ذات پاک سے قائم اور اُس کے کرم سے ہمارے ور قوں، ہمارے سینوں، ہماری زبانوں، ہماری آنکھوں، ہمارے كانوں، بمارے دلوں پر كتابت و حفظ و تلاوت و نظر وساعت و فہم ميں متجلى ہے، فلوجهه الكريم الحمد كما ينبغى لجلاله وعظم جودة وافضاله، عوام نے ملح کہا کہ وُہ بہاہ اور غلط سمجھا کہ اُس کہ قیمت مدسے سواہے بلکہ وُہ بے بہا مایں معنٰی ہے کہ تقویم و مالیت سے پاک ووراہے مایں معنٰی وہ کفارہ نہیں ہوسکتا کہ کفارہ مال سے ہوتا ہے اور وہ مال

چوری مصحف میں قطع ید نہیں کیونکہ مکتوب کے اعتبار سے یہ مالیت سے بالاتر ہے باقی اس کی حفاظت مکتوب کی وجہ سے ہوئی ہے نہ کہ جلداوراوراق کی وجہ سے۔(ت)

لاقطع في سرقة المصحف لانه لامالية له على اعتبار المكتوب واحرازه لاجله لاللجلد و الاوراق 1\_

Page 521 of 836

<sup>1</sup> مدايه باب ما يقطع فيه ومالا يقطع المكتبة العربية كرا جي ٥٢/٢

# فتح القدير ميں ہے:

مصحف کی چوری میں قطع ید نہیں اور امام شافعی نے کہا قطع ید نہیں اور امام شافعی نے کہا قطع ید نہیں اور امام شافعی ہے کہو تکہ یہ یہ ہے۔ امام ابو یوسف سے بھی ایک روایت یہی ہے کیو تکہ یہ مال محفوظ ہے، پیچا اور خرید اجاتا ہے، اور اس لیے بھی کہ اس سے کے اور اق مال ہیں اور جو کچھ اس میں تحریر ہے اس سے مالیت میں اضافہ ہوگا نہ کہ کمی ۔ ظاہر مذہب کی دلیل یہ ہے کہ مالیت تا بع یعنی اور اق کی ہیں نہ کہ متبوع کی جو کہ مکتوب ہے (ت)

لافى سرقة المصحف وقال الشافعى يقطع وهو رواية عن ابى يوسف لانه مال محرز يباع ويشترى ولان ورقه مأل وبما كتب فيه از دادبه ولم ينتقص وجه الظاهران المالية للتبع وهى الاوراق المتبوع وهوالمكتوب أ-

اسی طرح کافی شرح وافی و تبیین الحقائق و بحرالراکق وردالمحتار وغیر ہا معتدات اسفار میں ہے۔ بالجملہ مصحف میں جو چیز بے بہا ہے یعنی قرآن وُہ مال نہیں کہ کفارہ بن سکے ، اور جومال ہے یعنی کاغذ وجلد، وُہ بے بہا نہیں کہ عمر بھر کی نمازروزوں کا بدلہ ہوسکے ، کاغذ کے اعتبار سے مال محمر انااور مکتوب کے لحاظ سے بیحد قیمت سمجھ کر میت کی تمام عمر بلکہ ہفت پشت کا کفارہ کر ناالیا ہے جیسے زید پر کسی کے لاکھرو پے آتے ہوں وہ اس کے بدلے ایک روپے کا مصحف شریف بلکہ ایک آنے کا کوئی پارہ دے کر ادا ہو جانا چاہئے کہ یہ لاکھوں کروڑوں روپے کا ہے بے بہا ہے یُوں تو ایک آیت بلکہ ناخن برابر کاغذ پر ایک اسم الله لکھ کر دے دیجے اور کروڑوں روپے کا ترضہ اتار دیجے کہ وُنیاومافیہا ایک اسم جلالت کی قیمت نہیں ہو سکتی جیسے بندوں کے دین میں یہ حیلہ دیش نہیں کیا جاتا ویسے ہی رب العزّت عرّجلالہ کے دین میں۔ حدیث میں ارشاد ہُوا: فی بین الله احق ان یقضی الله تعلی کا دین زیادہ حق رکھتا ہے کہ اسے پوراکیا جائے۔ ت

دوسراطریقہ: یہ کہ میت پر جس قدر نماز روزے وغیر ہا قضاہوں سب کا حساب لگائیں اور اس کا کفارہ معین کریں کہ مثلاً مزار من گذم ہوئے مصحف شریف اُسے گیہوں یااُن کی قیمت کے عوض مسکین کے ہاتھ بیج کریں وہ قبول کرلے مصحف تواس نے پایا اور اس پر مزار من گندم یا مثلاً تین مزار روپے مثن مصحف کے دین ہوگئے، اب اس سے کہیں کہ اسٹے گیہوں یا روپے جو ہمارے تجھ پر واجب الادا ہیں وہ ہم نے فلاں میت کے کفارہ میں تجھ دئے، فقیر کہے میں نے قبول کئے۔ یہ حیلہ قرآن عظیم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مرکمتاب یا کیڑے یا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتخ القدير باب ما يقطع فيه ومالا يقطع المكتبة العربية كرا يي ١٣٢/٥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> صحیح بخاری باب من مات وعلیه صوم قدیمی کتب خانه کراچی ۲۹۲/۱

برتن وامثالها سے ہوسکتا ہے، وہلی کے متاخرین علماء نے بیہ حیلہ لکھا مگر نظرِ فقہی میں بیہ بھی صحیح نہیں آتا، فقیر غفرلہ المولی القدیر نے اس کی تحقیق منیر اپنے فقاوی میں ذکر کی یہاں اسی قدر کافی کہ کفارے میں مال دینا چاہئے اور دین کہ ساقط کردیا مال نہیں۔ تبیین الحقائق میں ہے:

اگر کسی کا فقیر پر قرض تھا معاف کرکے قرض سے اسے بری کردیا تو اس قرض کی زلوۃ ساقط ہو جائے گی کیونکہ ہلاک ہونے والے مال کی طرح ہے اور اگر پچھ معاف کیا تومذ کورہ دلیل کی بناپر استے حصہ کی زلوۃ ساقط ہو جائے گی لیکن باقی حصہ کی زکوۃ میں شار کرے کیونکہ ساقط ہونے والا مال نہیں اور باقی رہنے والے کا مال ہونا ممکن ہے اور بقیہ حصہ اس سے بہتر ہے لہذا اس سے اسقاط جائز نہ ہوگا۔

لوكان له دين على فقير فأبرأه منه سقط زكوته عنه لانه كا لهلاك فلو ابرأه عن البعض سقط زكوة ذلك البعض لها قلنا وزكوة الباق لاتسقط عنه ولو نؤى به الاداء عن الباق لان الساقط ليس بمال والباقي يجوز ان يكون مالافكان الباق خيرامنه فلا يجوز الساقط عنه أل

بلکہ ضرور ہے کہ وہ دین اس سے وصول کرکے قبضہ میں لا کر کفارے میں دیں۔ در مختار میں ہے:

کسی نے اپنی نمازوں کے لئے وصیت کی اس حال میں کہ اس کا ثلث مال تنگ دستوں پر قرض تھا تو وصی نے نمازوں کے فدید کے طور پر ان تنگ دستوں کا قرض چھوڑ دیا تو یہ کافی نہ ہوگا کیونکہ پہلے اس مال پر قبضہ ضروری ہے اس کے بعد ان پر صدقہ کرنا جائز ہوگا اھ ازالہ اوہام کے لئے تفصیلی گفتگو ہمارے فتاؤی میں ہے، جس کے سینے میں کوئی شے کھٹک رہی ہو وہ اس کا مطالعہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ والله تعالی اعلمہ

اوص لصلواته وثلث مأله ديون على المعسرين فتركها الوصى لهم عن الفدية لم تجزه ولابد من القبض ثم التصدق عليهم الهوتمام الكلام على ازالة الاوهام في فتأونا فليرا جعها من يتخالج في صدره شئى ولايعجل، والله تعالى اعلمه

مسكله ۲۲۸: از ببگرام ضلع مردوئی محلّه میدان بوره مرسله حضرت سید ابرا بیم میاں صاحب ۱۲ مضان المبارک ۱۳۱۱ه شب سه شنبه ۱۲ مضان المبارک کو بهم لو گول کی آنکھ قریب ساڑھے چار بجے کھلی، جلد جلد بهم لو گول نے

<sup>1</sup> تبيين الحقائق كتاب الزكوة المطبعة الكبرى الاميرية مصر ٢٥٨/١

<sup>2</sup> در مختار فصل فی وصایاالذمی وغیره مجتبائی دہلی ۳۳۴/۲

یعنی سحری کھا کر حقہ پی رہے تھے کہ یکا یک اذان ہو گئ فورًا گلی کرکے اور کاموں میں مصروف ہو گئے، صبح کو ایک بزرگ سے سب حال کہا گیاانہوں نے اس قتم کے کلمات کہے جس سے ابطالِ صیام معلوم ہوا نہایت تشویش ہُوئی، جب ہم لوگوں نے جان لیا کہ روزہ یقینا نہیں ہے تب ہم چند آ دمیوں نے دن کو یعنی ۱۲ بجے اسی ماہ کھالیااور بید امر تخمینًا دس آ دمیوں سے واقع ہُواا عنی روزہ کھول لینا، بعد کو اور لوگوں سے ذکر ہُوا تو اُن لوگوں نے تنبیہ کی اور کہا کہ کھانا کھانا مناسب نہ تھااستطاعتِ کفارہ نہیں حتی کہ دوماہ متواتر روزے رکھنے کی بھی بظاہر قدرت نہیں، اب جیسی رائے ہو مطلع فرمایا جائے۔ بینوا تو جروا

# الجواب:

آج کل که آفتاب اوائل بُرج حمل میں ہے۔ بریلی ببلگرام کے قریب قریب عرض کے شہر وں میں سحری چار ہے تک کھانی چاہئے، ساڑھے چار ہے کب کی شبح ہو چکتی ہے، اس وقت کچھ کھانے پینے کے معنی ہی نہ تھے، وہ روزہ یقینانہ ہوااُس کی قضافر ض ہے مگر غیر مریض و مسافر کو روزہ جاتے رہنے کی بھی حالت میں بوجہ ادب و محرمت ماہ مبارک دن بھر مثل روزہ رہنا واجب تھا، دن کو پھر جو قصداً کھا یا حرام تھا گناہ ہُوا، توبہ کی جائے، مگر روزہ تو تھا ہی نہیں جسے اس کھانے نے توڑا ہو، لہذا کفارے سے کچھ علاقہ نہیں۔ واللّٰہ تعالٰی اعلیم

# **مسّله ۲۲۹:** ازخورجه ضلع ببلندش<sub>هر</sub>

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ زیدر مضان شریف میں روزہ سے تھے اخیر رمضان المبارک میں جبکہ وُہ روزہ سے تھے ان کے در وصدر میں ہواور دست آئے اور استفراغ کئی بار ہُوا، در دکی بہت سخت تکلیف تھی، بالآخر ہم بجے بخوف ترقی مرض بعد ظہر ڈاکٹری دواحالتِ صوم میں پلادی گئی، روزہ تؤوادیا گیا، ایسی حالت میں دریافت طلب امریہ ہے کہ روزہ تؤرنے کی وجہ سے آیا ساٹھ مسکین کھلائے جائیں یا پچھ نہ کیا جائے؟ در دسے آرام ہونے کے بعد جو آٹھ سات روزے باقی تھے وہ بوجہ ضعف و ناطا قتی کے نہیں رکھے گئے تا عید الفطر۔ ایسی صورت میں شارع کا کیا حکم ہے؟ بینو ا تو جد و ا

## الجواب:

اس صورت میں نہ ساٹھ روزے ہیں نہ ساٹھ مسکین غرض کفارہ نہیں صرف اُس روزہ کی جو توڑااور ان روزوں کی جونہ رکھے قضا ہے ہر روزہ کے بدلے ایک روزہ و بس۔

در مختار میں عوارض میجہ سے ہے یعنی روزہ نہ رکھنے کو مباح کرنے والی چیزوں میں سے بیہ میں ہلاکت کا خوف یا نقصانِ عقل کا خوف ، بہ خوف خواہ یہاس سے ہو

فى الدرالمختار من مبيحات الفطر خوف هلاك اونقصان عقل ولو بعطش اوجوع

| سخت بھوک کی وجہ سے یا سانپ کے کاٹنے سے ہو(ان | شديداولسعة حيّة أ |
|----------------------------------------------|-------------------|
| صور توں میں روز ہے کاتر ک جائز ہے) (ت)       |                   |

شامی میں ہے:

فله شرب دواء ينفعه 2- فع دروزه دارك ليمايين المائز م جواس نفع درو (ت)

سکله ۲۳۰: از بهرانج چوک بازار مرسله حافظ محمد شفیع صاحب ۲۲ماه مبارک ۱۳۳۳ه

اگر رمضان شریف کاچاند مکه معظمه یا ہندوستان سے دُور دراز ملکوں میں ۲۹ شعبان کو ہُوااور مثلاً بہرائج میں اُس تار نُخ کو چاند نہیں نظر آیا بلکہ ۳۰ شعبان کو چاند ہُواکیااس صورت میں بہرائج کے باشندوں کوایک روزہ کی قضاعلم و واتفیت قطعی ہونے پر لازم آتی ہے یا نہیں؟ زید کہتا ہے صورت مذکورہ میں قضاایک روزہ کی لازم نہیں اس لیے کہ جب قریب ملک میں چاند نظر آئے تو اُس کا اعتبار ہے دُور ملک کااس بارے میں اعتبار نہیں، عمر و کا قول اُس کے برخلاف ہے یعنی وُہ قضالازم ہونے کا التزام کرتا ہے۔ بینوا تو جو وا

## الجواب:

عمروکا قول صحیح ہے، ہمارے ائمہ کرام کامذہب صحیح و معتدیمی ہے کہ در بارہ ہلالِ رمضان و عیداختلاف مطالع کا پچھ اعتبار نہیں، اگر مشرق میں رؤیت ہو مغرب پر جحت ہے، اور مغرب میں تو مشرق پر، مگر ثبوت بروجہ شرعی چاہئے، خطیاتاریا تحریر اخباریا افواہ بازاریا حکایتِ امصار محض بے اعتبار کہا فصلناہ فی فتاونا بہا لا مزید علیه (جیسا کہ اس کی ایسی تفصیل اپنے فتاوی میں تحریر کی ہے جس پر اضافہ و شوار ہے۔ ت) در مختار میں ہے:

مذہب صحیح کے مطابق مطالع کے اختلاف کا عتبار نہیں، اس پر اکثر مشائخ ہیں اور فتوی اسی قول پر ہے، لہذااہل مشرق پر اہل مغرب کی رؤیت کی بناپر روزہ رکھنا لازم ہوگا بشر طیکہ ان کے ہاں ثبوت چاند موجب شرعی سے ثابت ہو۔ والله تعالیٰ اعلمہ (ت)

اختلاف المطالع غير معتبر على المذهب وعليه اكثر المشائخ وعليه الفتوى فيلزم اهل المشرق برؤية اهل المغرب اذا ثبت عندهم رؤية اولئك بطريق موجب (ملخصا) والله تعالى اعلمر

<sup>1</sup> در مختار 'فصل فی العوارض 'مجتما کی دہلی '۱۵۲/۱

<sup>2</sup> ردالمحتار فصل فى العوارض مصطفىٰ البابي مصر ١٢٦/٢

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> در مختار كتاب الصوم مجتبائي د ہلي ۱۴۹/۱

۲۳۱ : از موضع در وُضلع نيني تال مسئوله عبدالجليل خال ۱۳۳۳ صفر المظفر ۲۳۳۳ اهد

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکہ میں کہ زید نے طعام سحری ساڑھے چار بجے سے پانچ بجے تک کھانا باہر صحنِ مکان میں نگلنے سے کچھ سفیدی شرق میں آسان پر معلوم ہوئی اور اذانِ صبح بھی ہو گئ چونکہ تین روزے ہو چکے تھے روزہ رکھ لیا گیا دن میں کچھ اشخاص نے کہا یہ روزہ نہیں ہوااس واسطے ایک بجے دن کو توڑ ڈالا، پس اندریں صورت ایک روزہ قضا واجب ہوا یاساٹھ؟ دیگریہ کہ ماہ صیام میں جو روزے قضا ہوگئے ہوں اور وُہ قضا بھی ادانہ ہُوئے تو بقول بعض بالعوض ایک قضائے کیاساٹھ کا حکم ہے یام وقت میں ایک ہی رکھنا ہوگا؟ بینوا توجد وا

#### الجواب:

اس رمضان شریف میں پانچ بجے تک کسی طرح وقت نہ تھا جبکہ پانچ بجے تک سحری کھائی توروزہ بلاشبہ ہواہی نہیں کہ توڑنا صادق آئے قضا لازم ہے اور کفارہ نہیں، ہاں رمضان مبارک میں اگر کسی وجہ سے روزہ نہ ہوتو غیر معذور شرعی کو دن بھر روزہ کی طرح رہنا واجب اور کھانا پیناحرام، ایک بج کھانا کھالیا یہ دوسرا آئاہ ہوا، توبہ فرض ہے والله تعالی اعلم ایک روزہ کی قضا ایک ہی ہے ساٹھ کا حکم کفارہ میں ہے کہ کسی نے بلاعذر شرعی رمضان المبارک کا اوار وزہ جس کی نیت رات سے کی تھی بالقصد کسی غذا یا دوایا نفع رساں شکی سے توڑ ڈالا اور شام تک کوئی ایسا عارضہ لاحق نہ ہوا جس کے باعث شرعا آج روزہ رکھنا ضرورت نہ ہوتا تو اُس بحرم کے جرمانہ میں ساٹھ روزے پے در پے رکھنے ہوتے ہیں ویسے جو روزہ نہ رکھا ہو اس کی قضا صرف الک روزہ ہے والله تعالی اعلم۔

مسئلہ ۲۳۲: از گونڈل علاقہ کاٹھیاواڑ مسئولہ عبدالستار بن محمد اسلعیل ۱۳۳۸جب ۱۳۳۴ھ ماہ رمضان المبارک میں ایک شخص نے قبل صبح صادق سحری کا کھانا کھا کر روزے کی نیت کرکے کھانا پینا بند کیا، بعد اس کے اپنی منکوحہ سے خوش طبعی کرتے ہوئے بلاجماع منزل ہوا اور بیہ امر قبل صبح صادق یا بعد صبح صادق ہوا اب اس کاروزہ رہا یا قضا

کرے یا کفارہ دے؟ اور عورت کے لیے کیا حکم ہے؟

#### الجواب:

عورت کے لئے کچھ حکم نہیں اور مر دیر بھی کفارہ نہیں، اور اگر انزال قبل صادق ہُوا تو قضا بھی نہیں، اور بعد صبح صادق ہوااور اس وقت مس وغیرہ نہیں کررہا تھااُس کے بعد مجر دبقائے تصور سے واقع ہُواجب بھی قضا نہیں، ورنہ اس روزہ کو پُورا کرے اور ایک روزہ اس کے عوض رکھے۔ واللّٰہ تعالٰی اعلمہ۔

#### مستله ۲۳۳:

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسّلہ میں کہ اگر دوصاحب کسی شخص کاروزہ زبردستی تڑوادیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اور جو صاحب روزہ توڑیں وہ کیا کریں اور اُن کے لیے کیا حکم ہے؟ دوسرے کسی صاحب کے بار ڈالنے سے روزہ توڑا جائے توم روصاحبان کے لئے کیا حکم ہوگا؟

## الجواب:

بلا ضرورت و مجبوری شرعی فرس روزہ زبردسی تروانے والا شیطانِ مجسم و مستحق نارِ جہنم ہے اور بغیر سچی مجبوری کے فقط کسی کے بار ڈالنے یازیر کرنے سے فرض روزہ توڑ دینے والے پر عذاب ہے، اور روزہ ادائے رمضان تھاتو حسبِ شر الط اس پر کفارہ واجب جس میں ساٹھ روزے لگاتار رکھنے ہوتے ہیں۔والله تعالی اعلیہ۔

# ستله ۲۳۳۷: از لا بور مسئوله گلاب خلیفه ااصفر المظفر ۲۳۳۴ اص

بخدمت شریف جناب عالی خاندان داهر اقباً لکھر بعدادائے آ داب کے عرض کمترین کی بیہ ہے کہ جو شخص اس ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں پوراروزہ رکھے جس طرح حکم رسول ہو تحریر فرمائیں کیونکہ اس ماہ میں طاقت نہیں ہے رکھنے کی، کمزوری ناطاقتی بدن میں ہے۔ جناب کو اس وجہ پر تکلیف دیتا ہُوں صاف تحریر فرمائیں، اور ایک شخص روزہ نہیں رکھتا ہے اپنے عوض ایک عورت کو روزہ رکھاتا ہے، آپ فرمائیں مردکا مرد کو لازم ہے یا عورت کا عورت کو ؟ غیر عورت ہے جس کو روزہ رکھاتا ہے، آپ فرمائیں مردکا مرد کو لازم ہے یا عورت کا عورت کو ؟ غیر عورت ہے جس کو روزہ رکھاتا ہے۔ قبط

#### ا الجواب:

جوالیام کین ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتاروزہ سے اُسے ضرر ہوگا، مرض بڑھے گایا دن کھیجنیں گے، اور یہ بات تجربہ سے ثابت ہو یا مسلم طبیب حاذق کے بیان سے جو فاسق نہ ہوتو جتنے دنوں یہ حالت رہے اگر چہ پُورا مہینہ وہ روزہ نافہ کر سکتا ہے اور بعد صحت اس کی قضار کھے، جتنے روزے چُھوٹے ہوں ایک سے تمیں تک۔ اپنے بدلے دوسرے کو روزہ رکھوانا محض باطل وب معنی ہے، بدنی عبادت ایک کے دوسرے پر سے نہیں اُئر سکتی، نہ مرد کے بدلے مرد کے رکھے سے نہ عورت کے۔والله تعالی اعلیم

Page 527 of 836

## بابالفدية

ستله ۲۳۵: مسئوله قاضی عبدالحمید صاحب پیش امام از قصبه کگڑی ۲۸ محرم ۱۳۳۲ه

کیافرماتے ہیں علائے دین وفضلائے شرع متین اس مسکہ میں کہ امام اگر عذر سے روزہ نہیں رکھتا ہے پر اعادہ روزہ کا یقینی ایک مسکین کو ہمیشہ کھانا کھلادیتا ہے مگر نمازِ تراو تکے پڑھاسکتا ہے یا نہیں ؟ اور تراو تک کے پڑھانے میں حرج تو نہیں ہے؟ جواب دو **الجواب**:

بعض جاہلوں نے یہ خیال کرلیا ہے کہ روزہ کا فدیہ ہر شخص کے لئے جائز ہے جبکہ روزے میں اسے پھے تکلیف ہو، ایساہر گز نہیں، فدیہ صرف شخ فانی کے لیے رکھا ہے جو بہ سبب پیرانہ سالی حقیقہ ً روزہ کی قدرت نہ رکھتا ہو، نہ آئندہ طاقت کی امید کہ عمر جتنی بڑھے گی ضُعف بڑھے گائس کے لیے فدیہ کا حکم ہے، اور جو شخص روزہ خود رکھ سکتا ہو اور ایسا مریض نہیں جس کے مرض کوروزہ مضر ہو، اس پر خود روزہ رکھنا فرض ہے اگر چہ تکلیف ہو۔ بھوک پیاس گری خشکی کی تکلیف تو گویا لازم روزہ ہو اور اسی حکمت کے لیے روزہ کا حکم فرمایا گیا ہے، اس کے ڈر سے اگر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہو تو معاذاللہ روزے کا حکم ہی بریارو معطل ہو جائے، امام مذکور اگر واقعی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے جے روزہ سے ضرر پہنچتا ہے تو تاحصولِ صحت اُس روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے اُس کے بدلے اگر مسکین کو کھا نادے تو مستحب ہے ثواب ہے جبکہ اُسے روزہ کا بدلہ نہ سمجھے اور سیچ دل سے نیت رکھے کہ جب صحت پائے گا جتنے روزے قضا کرتا ہے تو سخت فاس ہے اور اسے امام بنانا آئاہ، اور اس کے پیچھے نماز مکر وہ ترح یمی۔ واللہ تعالیٰ اعلمہ

Page 528 of 836

# تفاسير الاحكام لفدية الصّلوٰة والصّيام ٢٣١٦ الله السّام الله المسير الاحكام الفديد كالم الفريد عن الفريد المراموت نماز وروزه كالم فديد كالفيل المام ا

بسم الله الرحلن الرحيم ط الله رب محمد صلى عليه وسلما

مسکہ ۲۳۷۲۳۷: ازپٹنہ محلّہ لودی کڑہ مرسلہ قاضی محمہ عبدالوحید صاحب فردوسی ۱۰۰۰ مسلہ ۲۳۷۲۳۳۹ بستہ اللّٰه الرحین الرحین الحمد لللّه الرب العالمین کیا فرماتے ہیں علمائے دین ان مسکوں میں:

(۱) موتی کے روزہ کا فدیہ جو فقہ کی کتابوں میں نصف صاع گیہوں یا ایک صاع بجو لکھا ہے، اس وزن کی تطبیق اس ہندوستان کے کس وزن کے برابر کی گئی ہے، کتب فقہ میں جو فی روزہ دوسیر گیہوں یا چارسیر بجو لکھا ہے وہ بیس کا گنڈے کے حساب سے ہا انیس اللّ گئڈے کے بخرض پٹنہ ضلع میں اگر کوئی شخص فدیہ دینا چاہے تو وہ کس وزن سے فی روزہ دے گا؟

انیس اللّ گنڈے کے ؟ غرض پٹنہ ضلع میں اگر کوئی شخص فدیہ دینا چاہے تو وہ کس وزن سے فی روزہ دے گا؟

اور اگر چاول کا حساب کس چیز میں ہوگا گیہوں یا بجو میں ؟ یعنی فی روزہ چاول مثل گیہوں کے ۲ ثار یا مثل بجو کے سم ثار دیا جائے گا؟

اور اگر چاول دیا جاسکتا ہے تو کل اقسام کے چاول ایک ہی حساب میں ہیں یا باسمتی، سلیما، جو شاندہ مثل گیہوں کے اور موٹا چاول مثل بجو کے ہے؟

(**m**) دھان مثل جُوکے فی روزہ حیار <sup>ہ</sup> ثار دے سکتے ہیں مانہیں؟

(مم) فدیہ روزہ کا اگر کسی کے ذم بہت ساباتی ہے تووہ کل بیک دفعہ بیک وقت ادا کرے یابد فعات جزوجزو کرکے دے سکتا ہے مثلًازید متوفی کے ذمہ ۳۰ روزوں کا فدیہ ماقی ہے تو ہیہ ۲۰ ٹار گیہوں بیک دفعہ بیک وقت دینا چاہئے ماایک ایک دودو کرکے ادا کردینے کا مجاز ہے کہ نہیں؟اس میں ایک صورت ہے بھی نکلتی ہے کہ اگر زید کے ذیّہ ایک ہی روزہ کا فدیہ باقی رہے تو وہ اس دوسیر گیہوں کو یاؤیاؤ کرکے ۸ دفعہ یاآ دھ آ دھ سیر کرکے ۴ دفعہ دے سکتا ہے یا نہیں؟

(۵) متعدد روزوں کا فدیہ کل ایک ہی دن ایک شخص کودے سکتے ہیں پاروز روز دوسرے دوسرے کو دینا چاہئے؟مثلاً زید متوفی کے ذمہ دس روزوں کا فدیہ چاہئے تھاا گریہ ادا کیا جائے تو کل ایک ہی شخص کو ایک ہی دن بیک وقت بیک دفعہ دے دے پاایک ہی آ دمی کو د س روز پہیم دے باایک ہی دن میں د س آ د میوں کے دے دے باد س روز کرکے دوسرے دوسرے کو دے،اس کی عار مشكلين تكلين، وهوهذا:

شک**ل اوّل:** ایک ہی دن ایک شخص کو کل دسوں روزوں کا بیک دفعہ بیک وقت دیا جائے۔

**شکل دوم:** ایک ہی آ دمی کو دس روزوں تک برابر دیاجائے۔

شکل سوم: ایک ہی دن میں دس آ دمیوں کو دیا جائے۔

شکل چهارم: دس روز کرمے دس آ دمیوں کو دیا جائے \_\_ بیے چاروں شکلیں جائز ہیں بانہیں؟

(٢)اس كے مستحق كون كون اشخاص ہيں؟ سيّد كودے سكتے ہيں يا نہيں؟ اقرباميں جولوگ غريب ہيں ان كوديے كاحكم ہے ما نہیں؟ گھرکے نو کر جا کر کوا گر دیں اور مشاہرہ یا کھانے میں وضع نہ کریں تو جائز ہے یا نہیں؟

(۷) غلّه دینا بهتر ہے بااس کی قیمت باندھ کر جواُس زمانہ میں نرخ بازار ہو، کون زیادہ مناسب ہے؟اور نقدروییہ کا بھی کل وہی حکم ہے جوغلّہ کا ہے بافرق ہے؟

(٨) اگر تحسی غریب کے ذمّہ روپیہ قرض کا باقی ہے اور فدیہ پانے کا مستحق ہے تو روپیہ فدیہ میں روزے کے دے سکتا ہے یا

(9) فديه ادا كرتے وقت يه لفظ كهنا چاہئے كه يه غلّه ما نفذ فلال كے روزه كا فديه ب ما انها الاعمال بالنيات أ (اعمال كا دارومدار نیتوں پر ہے۔ت) کافی ہے؟

Page 531 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحیح بخاری باب کیف کان بد والوحی قد کمی کت خانه کراچی ۲/۱

جلدديم فتاؤىرضويّه

(۱۰) شخ فانی اور موتی کے فدیہ کے احکام میں کو کی فرق ہے یا دونوں کا ایک حکم ہے، اور اگر فرق ہے تووہ کو نسافرق ہے؟ (۱۱) اگراینی زندگی میں ہی روزہ قضاشدہ کا فدیہ کوئی شخص دے دے حالانکہ وہ شخ فانی نہیں ہے تو وہ روزہ اس سے ساقط ہوگا یا

(۱۲) اگرزید نے انقال کیااور اس کے ذہر وزہ فرض باقی رہ گیاہے تواس کے وارث یااتر ہااُس روزہ کے بدلے میں روزہ رکھ سکتے بن بانهیں؟بینوا توجروا

(۱) وزن بلاد میں مختلف ہوتے ہیں لہذا ہم تولوں اور انگریزی روپوں کا حساب بتاتے ہیں کہ م شخص اینے یہاں کے وزن رائح کو بآسانی اس سے تطبیق دے سکے، ایک روزہ یا ایک نماز کا فدیہ یا کفارہ میں ایک مسکین کی خوراک باایک شخص کاصد قہ فطریہ سب گیہوں سے نیم صاع اور جو سے ایک صاع ہے۔ صاع دوسوستر ۲۰۰۰تولے ہے ، نیم صاع ایک سوپینیتیس <sup>۱۳۵</sup> تولے۔ تولہ باره"ماشه، ماشه آٹھ^رتی، رتی آٹھ حاول۔انگریزی روپیہ سکّہ رائجہ سوگیارہ ماشے ہے۔ر دالمحتار میں ہے:

(ہمزہ پر کسرہ کے ساتھ) ساڑھے جار مثقال ہے، جبیا کہ شرح در رالبحار میں ہےاھ ملحصًا (ت)

اعلم ان الصاع اربعة امداد والمد بالاستار | معلوم بونا حاج كه صاع حار مُداور مُد حاليس استار اور استار اربعون والاستار بكسرالهمزة بالمثاقيل اربعة ونصف كذافي شرح دررالبحار اه أملخصاً -

صاع جار مُدہے اور ہر مُد جالیس استار اور ہر استار ساڑھے جار مثقال، توہر مُدایک سواسی ۱۸۰ مثقال ہُوااور مثقال ساڑھے جار ماشہ ہے ولہذا در ہم شرعی کہ مثقال کا ۱۰۰ اسات عشر ہے۔

در مختار میں ہے مر دس در ہم بوزن سات مثقال کے ہے۔ في الدرالمختار كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل2\_ (ت)

یجیس رتی اور بانچواں حصّہ رتی کاہُوالعنی ۱۳ماشہ ا-۵۱۱سرخ۔ جوامر الاخلاطی میں ہے:

در ہم شرعی تحییں رتیاں اور رتی کا یانچواں حصّہ ہے(ت) الدرهم الشرعي وعشرون حبّة و خمس حبّة <sup>3</sup>

Page 532 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ر دالمحتارياب صدقة الفطر مصطفیٰ البانی مصر ۸۳/۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الدرالمختاريات ز كوة المال محتيائي د بلي ارس ١٣

<sup>3</sup> الجوام الاخلاطي ( قلمي نسخه ) كتاب الزكوة ص ٢٢

جلدديم فتاؤىرضويّه

#### كشف الغطاء ميں ہے:

واضح رہے ہمارے نزدیک عراقی صاع معتبر ہے اور وُہ آٹھ ر طل ہے، ر طل بیس استار کا ہوتا ہے اور استار ساڑھے جیار مثقال کا، مثقال بیس قیراط کا اور قیراط ایک اور حبہ کے حیار خمس کا ہوتا ہے، اور حیہ جسے فارسی میں سُسرخ کہا جاتا ہے وہ ماشه كا آمهوال حصه ہوتا ہے، البذا اب مثقال ساڑھے حار ماشے قراریایا۔(ت)

بدانکه معتبر نزد ماصاع عراقی ست وآن ہشت رطل ست، ور طل بیست استار، واستار حارو نیم مثقال، ومثقال بیست قیراط، وقیراط یک حته وجهار خمس حیه، وحیه که آنرا بفارسی سُرخ گویند ہشتم حصہ ماشہ است، پس مثقال جہار و نیم ماشہ باشد<sup>1</sup>۔

اسی حیاب سے دوسو ''' درہم نصاب فضّہ کے ساڑھے باون تولیہ اور بیس '' مثقال نصاب ذہب کے ساڑھے سات تولے ہوتے ہیں، پس جہارم صاع کی مقدار آٹھ سود س ماشے لینی ساڑھے سڑ سٹھ (۲۷-۲/۱) تولے ہوئے اور نیم صاع۵۳ا تولے اور اس انگریزی رویبیہ سے ایک سو حالیس رویبیہ بھر جہاں سیر سورویے بھر یعنی ترانوے تولے نوماشے کا ہو جیسے بریلی، وہاں نیم صاع کے کچھ کم ڈیڑھ سیر یعنی ایک سیر سات چھٹانک دوماشے ساڑھے چھ رتی ہوئے،اورایک صاع کے آ دھ یاؤ کم تین سیر اور پانچ ماشے رتی، اور انگریزی سیر سے کہ اسٹی رویے بھر یعنی پورے پھچیٹر تولے کاہے، اور دہلی ولکھنؤ میں وہی رائج ہے، ساڑھے تین سیر اور ڈیڑھ چھٹانک اور دسوال حصہ چھٹانک کاریاست رام پور کاسیر چھیانوے رویے لینی پورے نوّے تولے کا ہے وہاں تین سير كامل كالك صاع وعلى هذا القياس في سائر البقاع (اس قاعد يريا في علاقوں كو قياس كيا جائے۔ ت)

**(۳۷۳)** گندم وجُوبے سواحاول دھان وغیر ہ کوئی غلّہ کسی قتم کا دیا جائے اُس میں وزن کا کچھ لحاظ نہ ہوگا بلکہ اُسی ایک صاع جو یا نیم صاع گندم کی قیت ملحوظ رہے گیا گراس کی قیمت کے قدر ہے توکافی مثلًا نیم صاع گیہوں کی قیمت دو ' آنے ہے تورویے کے چارسیر والے چاول سے صرف آدھ سیر کافی ہوں گے، اور جالیس سیر والے دھان سے یانسیر دینے ہوں گے، در مختار میں ہے:

مالم ينص عليه كذرة وخبز يعتبر فيه القيمة 2 | وه چزين جن ير نص مذكوره نبيس مثلًا باجره اور روئي، توان میں قیمت کااعتبار ہے(ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> کشف الغظاء فصل دراه کام دعاو صدقه و نحو ان از انمال خیر برائے میت مطبع احمدی، دہلی ص ۸۸

<sup>2</sup> الدرالمختار، باب صدقة الفطر، مجتبائي د بلي، ١٣٥/١

جلددېم فتاؤىرضويّه

#### ہندیہ میں ہے:

یہ صرف ان چار چیزوں میں لازم ہے گندم، بحو، تھجور، اور منقه۔ اور جوان کے سواغلہ حات ہیں ان میں فقط قیمت کا ہی اعتبار ہوگااھ ملتقطا(ت)

انبأ تجب من إربعة اشبأء من الحنطة والشعير والتبر والزيب ومأسواه من الحبوب لايجوز الا بالقيمة اه¹ملتقطاً ـ

#### لباب میں ہے:

مسوراور چنے وغیرہ(ت)

هذه اربعة انواع لاخامس لها واما غيرها من انواع | ان كى چار ہى اقسام ہيں يانچويں كوئى نہيں، لهذاان كے علاوه الحبوب فلا يجوز الا باعتبار القيمة كالارزوالذرة | غلّم جات مين قيمت بي كاعتبار موكامثلًا عاول، باجره، ماش، والمأشي والعدب والحمص وغير ذلك 2\_

(۱**۷و۵) فدی** نماز وروزه میں سوال پنجم کی چاروں صور تیں تو بلا شبہ جائز ہیں اور سوال جہارم کی بھی سب صور تیں روا، مگر جس میں فقیر کو نصف صاع سے کم دینا ہواس میں قول راجح عدم جواز ہے، سراجید ، ودر مختار و ہندیہ وغیر ہامیں اسی پر جزم کیااور یمی مختار امام ابواللیث ہے۔

سراجیہ میں ہے کہ ایک نماز کا فدیہ دو فقراہ کودینا جائز نہیں اھ اور در میں ہے اگر کسی فقیر کو نصف صاع سے کم دیا تو جائزنہ ہوگا، ہاں اگراہے تمام دے دیا تو جائز ہے اھ اور ھندیہ میں تاتار خانیہ سے وہاں ولوالحیہ سے ہے کہ اگر کسی نے ہانچے نمازوں کا فدیہ نو مدابک فقیر کو دیااور ایک مدابک فقیر کو ، تو فقیہ ابواللیث کہتے ہیں کہ وہ فدیہ جار نمازوں کاادا ہو جائے گا يانجوين

في السراجية لايجوزان يؤدي عن صلوة لفقيرين اه وفي الدر لوادي للفقير اقل من نصف صاع لمريجز  $^3$ ولو اعطاه الكل جاز 4 اهوفي الهندية عن التتارخانية عن الوالجية لودفع عن خبس صلوات تسع امنان لفقير واحد ومنالفقير واحداختار الفقيه انه يجوز عن اربع صلوات ولا يجوز عن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الفتاوىالهندية الباب الثامن في صدقة الفطر نوراني كت خانه يثاور ارا19

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الباب المناسك مع ارشاد الساري فصل في احكام الصدقه دار الكتاب العربي بيروت ص ٦٣

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> فآلاي سراجيه باب قضاء الفوائت نوكشۋر لكھنۇص كا

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> در مختار ، ماب قضا<sub>ء</sub> الفوائت مجتسائی د ،لی ، ۱/۱۰۱

کانہیں اھ۔ بحر میں ہے کہ شخ ابو بحر اسکاف نے کہا کہ وہ تمام نمازوں کا فدیہ ہوگا، ابوالقاسم کہتے ہیں اور یہی فقیہ ابواللیث کا مختار ہے کہ یہ چار نمازوں کا فدیہ ہوگا پانچویں کا نہیں کیونکہ اس سے تفریق ہو گئی، اور کفارہ قتم میں ہر مسکین کو نصف صاع سے کم نہیں دیا جاسکتا، یہاں بھی حکم اسی طرح ہے، تو حاصل یہ ہوا کہ نماز کا کفارہ اس لحاظ سے کفارہ قتم سے الگ ہے کہ اس میں تعداد شرط نہیں، اور اس لحاظ سے موافق ہے کہ اس میں تعداد شرط نہیں، اور اس لحاظ سے موافق ہے کہ اس میں قعداد شرط نہیں اور اس لحاظ سے موافق ہے دن کھانا کھلایا تو یہ جائز ہوگا اھ قلت جب یہ وہاں جائز یہاں ون کھانا کھلایا تو یہ جائز ہوگا اھ قلت جب یہ وہاں جائز یہاں تعدد شرط ہے تو وہاں بطریق اولی جائز ہونا چاہئے جہاں تعدد شرط نہیں ہے۔ (ت)

الصلوة الخامسة اه وفي البحر قال ابوبكر الاسكان يجوز ذلك كله وقال ابوالقاسم وهو اختيار الفقيه ابى الليث يجوز عن اربع صلوات دون الخامسة لانه متفرق ولا يجوز ان يعطى كل مسكين اقل من نصف صاع في كفارة اليمين فكذلك هذا فالحاصل ان كفارة الصلوة تفارق كفارة اليمين في حق انه لا يشترط فيها العدد وتوافقها من حيث انه لو يشترط فيها العدد الى فقير واحد لا يجوز اه وفي ظهار التنوير جاز لواطعم واحد استين يوما اه قلت فاذا جاز هذا فيما يشترط فيه اولى

(۱) مصرف اس کا مثل مصرفِ صدقہ فطر و کفارہ بمین وسائر کفارات و صدقات واجبہ ہے بلکہ کسی ہاشی مثلاً شخ علوی یا عباس کو بھی نہیں دے سکتے۔ غنی یا غنی مردکے نابالغ فقیر بچے کو نہیں دے سکتے کافر کو نہیں دے سکتے، جو صاحبِ فدیہ کی اولاد میں ہے جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یاصاحبِ فدیہ جس کی اولاد میں جیسے مال باپ، دادادادی، نانانلی، انہیں نہیں دے سکتے ، اور اقربامثلاً بہن بھائی، چچا، مامول خالہ، پھو پھی، بھتیجا، جیتیجی، بھانجی، ان کو دے سکتے ہیں جبکہ اور موافع نہ ہوں، یو نہی نوکروں کو جبکہ اجرت میں محسوب نہ کریں۔

ر دالمحتار میں ہے جوز کوۃ کامصرف ہے صدقۃ الفطر،

في ردالمحتار مصرف الزكوة هو مصرف

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الفتاوى الهندية باب قضاء الفوائت نوراني كتب خانه پشاور ار١٢٥

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحرالرائق باب قضاء الفوائت اليجايم سعيد كمپنى كراچى ٩١/٣

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> تنویرالابصار متن در مختار بابالکفارة مطبع مجتسائی د ،لی ۲۵۱/۱

کفارہ ، نذر اور دیگر صد قاتِ واجبہ کا بھی وہی مصرف ہے تہستانی۔ اقول: (میں کہتا ہوں۔ ت) یہ اس راہ کو اختیار کیا گیا جو المام ابویوسف سے مروی قول کی تصحیح کے مطابق ہے کہ صد قاتِ واجبہ کسی کافر ذمی کو دینا ناجائز ہے۔ در میں ہے ذمی کو (ز کوۃ) خہیں دی جاسکتی البتہ ز کوۃ، عشر اور خراج کے علاوہ صد قات ذمی کو دیے جاسکتے خواہ وہ صدقہ واجبہ ہی ہوں مثلاً نذر، کفارہ اور صدقہ فطر، اس میں امام ابویوسف کا اختلاف ہے، امام مذکور کے قول پر حاوی مقد سی نے فتوی دیا ہے اصد اور اسی میں ہے اگر معلم نے اپنے خلیفہ کوز کوۃ دی اگر وہ اس طرح کام کرتا ہے کہ اگر معلم نہ دیتا تب بھی وہ اس کاکام کرتا ایسی صورت میں دینا درست ہے ورنہ نہیں اصد اور معراج الدرایہ اور ہندیہ میں ہے اسی طرح حکم ہے۔ اس قم کا جوبہ نیتِ ز کوۃ عید وغیرہ کے موقعہ پر خدام مر دوں یا عور توں کو دی جاتی طرح حکم عور توں کو دی جاتی ہے۔ اس ورت کو دی جاتی ہے۔

ايضاً لصدقة الفطر والكفارة والنذر وغيرذلك من الصدقات الواجبة كما في القهستاني أد اقول: وهو متبش على تصحيح ما عن ابي يوسف من عدم جواز شئي من الصدقات الواجبة لكافر ذهي قال في الدرلاتدفع (اي الزكوة) الى ذهي وجاز دفع غيرها وغيرالعشر والخراج اليه اي الذهي ولو واجباكندروكفارة وفطرة خلافاً للثاني وبقوله يفتي حاوى القدسي اه وفيه لو دفعها المعلم لخليفة ان كان بحيث يعمل له لولم يعطه، صح والالا اه وفي معراج الدراية ثم الهندية وكذا مايدفعه الى الخدم من الرجال والنساء في الاعياد وغيرها بنية الذكوة -

صد قاتِ واجبہ زوجین کو بھی نہیں دے سکتے۔اقول: فدیہ نماز وروزہ جب بعد مرگ دیا جائے تومقتضائے نظر فقہی یہ ہے کہ زوجہ کا فدیہ شوم فقیر کو فورااور شوم کازوجہ فقیرہ کو بعد عدت گزرنے کے دینا جائز ہو کہ اب زوجیت نہ رہی اور شوم زوجہ کے مرتے ہی اجنبی ہوجاتا ہے ولہٰذااسے مُس جائز نہیں۔

در مختار میں ہے کہ زکوۃ ان کو نہ دی جائے جن کے در میان زوجت کا تعلق ہوخواہ خاتون کو طلاق بائنہ

فى الدرالمختار لايصرف الى من بينها زوجية ولومبانة قال الشامى اى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ردالمحتار باب المصرف مصطفیٰ البابی مصر ۱۴/۲

<sup>2</sup> در مختار باب المصرف مجتسائی د ہلی ۱/۱۱ ۱۳

<sup>3</sup> در مختار باب المصرف مجتبائی د ہلی ۱۴۲/۱۱

<sup>4</sup> الفتاوى الهندية الباب السابع في المصارف نوراني كتب خانه بيثاور ا/ ١٩٠

<sup>5</sup> در مختار باب المصرف مجتمائی د ہلی ۱/۱۱/۱۱

ہوچکی ہواہ اسلامہ شامی نے فرمایا یعنی وہ عدت میں ہواگر چہ تین طلاقیں ہوچکی ہوں یہ نہر میں معراج الدرایہ سے ہے اسے درالمحتار میں امام ملک العلماء کی بدائع سے ہے کہ خاتون اپنے خاوند کو عسل دے سکتی ہے کیونکہ عسل کی اباحت نکاح کی وجہ سے حاصل ہوئی توجب تک نکاح باقی ہے اباحت بھی باقی رہا ہے کہ عدت گرر جائے بخلاف اس صورت کہ جب یہوی فوت ہو جائے تو خاوند اسے عسل نہیں دے سکتا کیونکہ محل نہ رکھنے کی وجہ سے نکاح ختم ہوگیا لہذا اب خاوند اجنبی محل نہ رکھنے کی وجہ سے نکاح ختم ہوگیا لہذا اب خاوند اجنبی قراریائے گاواللہ تعالی اعلمہ (ت)

في العدة ولو بثلاث نهر معراج الدرايه اه وفي ردالمحتار عن بدائع الامام ملك العلماء المرأة تغسل زوجها لان اباحة الغسل مستفادة بالنكاح فتبقى مابقى النكاح والنكاح بعدالموت بأق الى ان تنقضى العدة بخلاف مااذا ماتت فلا يغسلها لانتهاء ملك النكاح لعدم المحل فصار اجنبيا والله تعالى اعلم والمحل فصار

# (2) قیت افضل ہے مگر قط میں کھانادینا بہتر،

فى الدرالمختار دفع القيمة اى الدراهم افضل من دفع العين على المذهب المفتى به،جوهرة بحرعن الظهيرية وهذا فى السعة امام فى الشدة فدفع العبن افضل<sup>3</sup>

در مختار میں ہے مفتی بہ مذہب کے مطابق قیمت یعنی دراهم کاادا کرنا عین شے سے افضل ہے جوہرہ۔اور بحر میں ظہیر بیہ سے ہے کہ بیہ عام حالات یعنی آسانی کے وقت ہے اگر کسی وقت شدت اور قط ہو تو عین شکی کادینا افضل ہوگا۔(ت)

باقی احکام نقد وغلّہ یکیاں ہیں مگر وُہ تفاوت جو خاص گندم وجو میں بسبب اعتبار وزن معتبر، شرعی اسقاط میں لحاظ مالیت کا ہے مثلاً فرض کیجئے کہ نیم صاع گندم کی قیمت دوآنہ ہے اور ایک صاع جُو کی ایک آنہ تو ایک آنہ کی قیمت کی کوئی چیز کیڑا، کتاب، چاول، باجراو غیر ہا بلحاظ قیمت جو دے سکتے ہیں اگر چہ گندم کی قیمت نہ ہُوئی مگر چہارم صاع گندم کافی نہیں اگر چہ قیمت اُن کی بھی ایک صاع جُو کے برابر ہو گئی کہ چار چیزیں جن پر نص شرعی وارد ہو چکی ہے یعنی گندم ، جُو، خُر ما، کشمش ان میں قیمت کا اعتبار نہیں، جتناوزن شرعاً واجب ہے اُس قدر دینا ہوگا۔

<sup>1</sup> ر دالمحتار باب المصر ف مصطفیٰ البانی مصر ۱۹/۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> روالمحتار باب الجنائز دارا حيا<sub>ء</sub> التراث العربي بيروت ال٧٧٥

<sup>3</sup> الدرالمختارياب الصدقة الفطر مجتبائي دبلي ١٣٥/١

محیطِ امام سرخسی پھر ہند ہے میں ہے کہ اگر کسی نے الی جید گندم کا چو تھائی صاع ادا کیا جس کی قیمت بجو کے نصف صاع کو پہنچ جاتی ہے تو ہے کل کی طرف سے جائز نہیں بلکہ ہے اپنی طرف سے عطیہ ہے، باقی کی شمیل کرنا اس پر لازم ہوگا، اور اسی طرح گندم کا چو تھائی صاع جو بجو کے صاع کی قیمت کو پہنچ جائے دینا جائز نہیں اھ بدائع میں ہے کیونکہ قیمت کا اعتبار وہاں ہے جہاں نص میں عین کی تصر سے نہیں (ت)۔

فى محيط الامام السرخسى ثم الهندية، لوادى ربع صاع من حنطة جيدة تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من شعير لا يجوز عن الكل، بل يقع عن نفسه وعليه تكميل الباقي وكذا لا يجوز ربع صاع من حنطة عن صاع من شعير اه أ ملخصًا. في البدائع لان القيمة انها تعتبر في غير المنصوص عليه 2

قیمت میں نرخ بازار آج کامعتر نہ ہوگاجس دن ادا کررہے ہیں بلکہ روز وجوب کامثلاً اُس دن نیم صاع گندم کی قیمت دوآنے تھی آج ایک آنہ ہے توایک آنہ کافی نہ ہوگا۔ دو 'آنے دینالازم ، اور ایک آنہ تھی اب دو 'آنے ہو گئی تو دوآنے ضرور نہیں ایک آنہ کافی۔

در مختار میں ہے کہ زکوۃ، عشر، خراج، صدقہ فطر، نذر، عمّاق کے علاوہ کفارہ میں قیمت کا دینا جائز ہے اور قیمت یوم وجوب کے اعتبار سے ہو گی اور صاحبین کی رائے کے مطابق یوم اداکی قیمت کا عتبار کیا جائے گا(ت) فى الدرالمختار جاز دفع القيمه فى زكوة وعشر وخراج وفطرة ونذروكفارة غيرالعتاق وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالايوم الاداء<sup>3</sup>

(۸) یہاں صُور تیں متعدد ہیں، فدیہ والا پی حیات میں فدیہ ادا کرتا ہے جیسے شخ فانی روزے کا یا اُس کے بعد وارث بلاوصیت بطور خود دیتا ہے یا بحکم وصیت ادا کیا جاتا ہے اور در صورت وصیت مدیون پر یہ دین بعد موت مورث، حادث ہوا ہے جیسے کسی نے ترکہ سے کوئی چیز غصب کرکے صرف کر ڈالی کہ اس کے تاوان کا اس پر دین آیا یا دین حیات مورث کا ہے تو یہ چار صور تیں ہیں۔ صورت اخیر میں عدم صحت کا حکم در مخار وغیرہ میں مصرح ہے بعنی زید پر نماز روزے وغیر ہماکا فدیہ تھا اس نے وصیّت کی کہ میرے مال

Page 538 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الفتاوى الهندية الباب الثامن في صدقة الفطر نوراني كتب خانه بيثاور ا/ ١٩٢

<sup>2</sup> بدائع الصنائع كتاب الزكوة اليج ايم سعيد كرا في ٢ /٣٧

<sup>3</sup> الدرالمخار باب زكوة الغنم مجتبائي د بلي الساسا

سے ادا کر ناعمرو فقیر حیات زید سے زید کامدیون تھا، وصی نے وُہ دین فدیہ میں عمرو کو چھوڑ دیا فدیہ ادانہ ہوا

قال قبيل بأب الوصى اوصى لصلواته و ثلث مأله ديون على المعسرين فتركها الوصى لهم عن الفدية لم تجزه ولا بد من القبض ثم التصدق عليهم ولو امران يتصدق بألثلث فمات فغصب غاصب ثلثها مثلاً واستهلكه فتركه صدقة عليه وهو معسر يجزيه لحصول قبضه بعد الموت بخلاف الدين، الكل من القنية اها

فى ردالمحتار قوله اوصى لصلواته او صياماته، منح، قوله لم تجزة وقيل تجزة قال فى القنية قال استأذنا والاول احب الى حتى توجد الرواية، قوله بخلاف الدين اى فى المسألة السابقة فأنه مقبوض قبل الموت، بقى لواوصى بكفارة صلواته والمسألة بحالها هل يجزيه لحصول قبضه بعد الموت اولا، يراجع اهـ2

باب الوصی سے تھوڑا پہلے ہے کسی نے اپنی نمازوں پر فدیہ کل وصیّت کی اور اس کے مال کا تہائی حصہ نگ دست لوگوں پر دین تھا وصی نے وہ حصہ ان نگ دستوں پر نمازوں کے فدیہ کے طور پر چھوڑ دیا تو کافی نہ ہوگا کیونکہ پہلے قبضہ ضروری ہے اور اس کے بعد ان پر صدقہ کرے تو تب درست ہوگا، اگر اس نے کہا میر اتہائی مال صدقہ کر دیا جائے پھر وُہ فوت ہوگیا اور کسی غاصب نے مثلاً تہائی مال غصب کر لیا اور اسے ہلاک اور کسی غاصب نے مثلاً تہائی مال غصب کر لیا اور اسے ہلاک کر یا (عالا نکہ وُہ غریب تھا) وصی نے بطور صدقہ وہ مال اس سے نہ لیا تو جائز ہوگا کیونکہ موت کے بعد وصی کو قبضہ حاصل تھا بخلاف اس صورت کے جب مال کسی پر قرض ہو، یہ ممائل قنہ سے مروی ہیں اھ

ردالمحتار میں ہے قولہ "فوت ہونے والے نے اپنی نمازوں یا روزوں کے بارے میں وصیت کی"، منح۔ قولہ "یہ کفایت نہیں کرے گا" لیکن بعض کے نزدیک یہ کافی ہے۔ قنیہ میں ہے کہ ہمارے استاذ نے فرمایا مجھے پہلا قول بہت محبوب ہے حتی کہ کوئی دوسری روایت آ جائے۔ قولہ "بخلاف قرض " یعنی گزشتہ مسلہ میں کیونکہ مال موت سے پہلے قبضہ میں نہیں ہوگا۔ باتی رہایہ معاملہ کہ اگر کسی نے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الدرالمخار، فصل فی وصا پالذی، مجتبائی دہلی، ۳۳۴/۲

<sup>2</sup> ردالمحتار فصل فی وصایاالذمی داراحیا التراث العربی بیروت ۷/۵ ۴۴۰

ارادبقوله والمسألة بحالها مسألة الغصب، ورأيتني كتبت عليه مانصه

اقول: وبالله التوفيق وله الحمد تبتنى عندى مسألتا الفديه والغصب على ان الوصية بالمال لاتتناول الدين ماكان دينا فاذاصار عينا بالقبض تناولته كما صرح به فى الظهيرية حيث قال اذا كان مائة عين ومائة درهم على اجنبى دين فاوصى لرجل بثلث ماله فانه يا خذ ثلث العين دون الدين الاترى ان حلف ان لامال له وله ديون على الناس لم يحنث ثم ماخرج من الدين اخارمنه ثلثه حتى يخرج الدين كله لانه لما تعين الخارج مالا، التحق بماكان عينًا فى الابتداء، ولا يقال لما لم يثبت حقه فى الدين قبل ان يتعين كيف يثبت حقه فيه اذا تعين لانانقول مثل هذا غير ممتنع الاترى

نمازوں کے کفارہ کی وصت کی اور صورت مذکورہ ہی ہوتو موت کے بعد حصول قبضہ کی وجہ سے یہ کافی ہوگایا نہیں اس پر غور كماحائ اه والمسئلة بحالهاس مرادمسكه غصب ہے ردالمحتار کے حاشیہ پر بندہ نے جو کچھ تحریر کیا ہے وہ بہ ہے۔ اقول: الله کی توفیق اور اسی کے لیے حمد ہے، سے کہتا ہوں میرے نز دیک فدرہ اور غصب کامسکہ اس پر مبنی ہے کہ وصیت بالمال دین کو شامل ہی نہیں جب تک وہ دین رہے، ماں حب وہ دین قضہ کی وجہ سے عین ہوجائے تو کھر وصیت اسے شامل ہو گی جیسا کہ ظہیریہ میں ان الفاظ سے صراحت کی ہے کہ جب ایک سودر ہم عین اور ایک سو در ہم کسی اجنبی یر دین تھے تو فوت ہونے والے نے تہائی مال کی وصیت کی تواب عین کی تہائی سے ؤہ مال لیا جائے گانہ کہ دین سے کیا آ ب کے علم میں نہیں اگر کوئیآ دمی حلف اٹھاتا ہے کہ اس کے یاس مال نہیں حالا نکہ اس نے لو گوں سے قرض لینا ہے تواس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، پھر دین میں جوحصّہ خارج ہوگاس سے تہائی لیا جائے پہاں تک کہ سارا دین خارج ہو جائے کہ جب خارج ہونے والا مال متعین ہوجائے تو اس مال کے ساتھ لاحق ہو جائے گاجو ابتدائی طور پر عین تھا یہ اعتراض نہیں کیا جا کتا کہ جب متعین ہونے سے پہلے دین میں مالک کا حق ثابت نہیں ہوا تو متعین ہو حانے کے بعد حق کسے ثابت ہوگا کیونکہ ہم کہتے ہیں اس طرح کا معاملہ ممتنع نہیں ہوتا ، کہا آب نہیں جانتے کہ جس کے حق میں تہائی

مال کی وصتت کی گئی اس کاحق قصاص میں ثابت نہیں ہو تاوہ حب تبدیل ہو کر مال بن جائے تواس میں اس کا حق ثابت ہو جائے گااھ۔اس سے خانبہ اور وہمانبہ کے دونوں اقوال میں تطبیق ہوجائے گی۔خانیہ میں ہے کہ دیون وصیت بالمال میں داخل نہیں ہوتے۔ وہانیہ میں ہے کہ دیون کااس میں دخول زبادہ مناسب ہے جیسا کہ منحة الخالق میں اسی طرف میلان ہے تواس کے لیے منحة الخالق میں قضاکے متفرق مسائل کی طرف رجوع کرو۔ رہامسکلہ فدیہ کا معاملہ تو دُین موت سے پہلے تھااور وصی نے قضہ سے پہلے ہی اس کے اسقاط کاارادہ کیا تو په وصتت کاالیې چز میں اجرا ہوگاجس کو په شامل ہی نہیں، توحب تک قضہ نہ ہواور صدقہ نہ کہا جائے یہ جائز نہ ہوگااور مسکلہ غصب میں وفات کے وقت مال عین تھا، پھر غاصب کا قبضه، اس کااسے ملاک کرنااور اس کا دُین بننا پیرسب موت کے بعد ہوا ہے تو اسے وصیت شامل ہو گی تو اس طرح یہ جائز ہے، یہ وُہ تھاجو مجھ پر واضح ہوا۔ اوراس سے اس چیز کاجواب بھی آگیا جس میں علامہ محثیٰ نے لفظ "یو اجع" سے توقف کیا کیونکہ اس اعتبار سے اس ہر کوئی غیار نہیں ،مگر جب یہ ثابت ہو جائے کہ کفارات کی ادائیگی ترک دین سے اصلاً جائز ہی نہیں اور اس میں توقف ہے، حاہیے یہ کہ جو ہم نے تحریر کیا ہےاس تمام کا مطالعہ کیا جائے اھر میر احاشیہ ختم ہوا۔ (ت)

ان الموصى له بثلث المأل لابثبت حقه في القصاص, متى انقلب مألا بثبت حقه فيه اهه وبه يحصل التوفيق بين قربي الخانية لاتدخل الديون اى في الوصية بالمأل والو هبانية ان الدخول اجدركما جنح الله في منحة الخالق فراجعها من شئى القضاء، ففي مسألة الفدية لها كان الدين سابقاً على البوت وقد ارادالوصي اسقاطه قبل القبض فبكون انفأذ اللوصية فبها لم تتناوله فلا بجوز مالم يقبض فبتصدق وفي مسألة الغصب لها كان الهال عينا عندالوفاة وانما حصل قبض الغاصب واستهلاكه وصير ورته دينا بعد الموت فقد تناولته الوصية فجاز هذا مأظهر لى ويه يظهر الجواب عبا توقف فيه العلامة المحشى بقوله يراجع فأنه لاغبار علبه من هذه الجهة الا إن يثبت إن اداء الكفارات بترك الدين لايجوز اصلا وفيه وقفة فليراجع وليحر اهماكتيت عليه

باقی صور کا حکم قابل تفتیش و مراجعت ہے۔ اقول: و بالله التوفیق امر متحمل ہے اور قائل کہد سکتا ہے کہ قاعدہ شرعیہ ادائے کامل بہ کامل ہے، نہ کامل بنا قص۔ والہذااو قات الله میں کوئی نماز اداوقضا جائز نہیں، مگر آج کی عصریا اُس جنازے کی نماز جوانہیں او قات میں لایا گیا لتأدیهما حینئان کما وجبتاً

والمسائل بتعليلا تهامن كورة متونا وشروحا (كيونكه ان كي ادائيگي اس طرح بوربي ہے جس طرح وه واجب بوئے تھے اور یہ تمام مسائل اپنی تعلیلات کے ساتھ متون اور شر وحات میں مذکور ہیں۔ت) روزوں میں کوئی ناقص نہیں اور قضا نمازی عمومًا کامل ہیں ولہذا کل کی عصر آج آفتاب ڈویتے قضانہیں کی حاسکتی اور جو مال کسی پر دین ہوجب تک وصول نہ ہو مال کامل نہیں ناقص ہے خصوصا جبکہ کسی مفلس پر ہو کہ وہ تو گویا مر دہ مال ہے ولہٰذا حاصل ملک مال کہ تمول وغزانہیں ہو تازید کے لاکھ رویے کسی مفلس پر قرض آتے ہوں جب تک پاس نصاب نہ ہو فقیر ہے خود ز کوۃ لے سکتا ہے۔

فی الاشباً ه من له دین علی مفلس مقر، فقیر علی | اشاه میں ہے جس کا کسی ایسے شخص پر قرض ہوجو مفلس اقرار کرنے والا ہو تو مختار قول پر وہ فقیر ہے۔ (ت)

المختار أ\_

بلکہ عرفاً دین کومال ہی نہیں کہتے اگر لاکھوں قرض میں پھلے ہوں اور پاس کچھ نہیں توقشم کھاسکتا ہے کہ میر اکچھ مال نہیں کہا تقدم عن الظهيرية ومثله في البحروالتنويروغيرهما (جياكه ظميريك والے سے پہلے گزرا، اس كي مثل بح ، تنویر ، اور دیگر کت میں ہے۔ت ) ولہذا کسی عین یعنی نصاب موجود کی زلوق ، دین پہنیت زلوۃ معاف کر دینے سے ادانہیں ہو سکتی کہ نصاب موجود مال کامل ہے تو مال ناقص اس کی زکوۃ نہیں ہو سکتا بلکہ جو دین آئندہ ملنے کا ہے اس کی زکوۃ بھی معافی دین سے ادانہ ہو گی کہ دین باقی، دین ساقط سے بہتر ہے، دین ساقط اب تجھی مال نہیں ہوسکتااور دین باقی میں احتال ہے شاید وصول ہو کرمال ہو جائے، ہاں جو نصاب کسی فقیر پر دین تھی ؤہ کُل یا بعض اسے معاف کر دے تو قدر معاف شدہ کی زکوۃ ساقط ہو گئی کہ ناقص ناقص سے ادا ہو سکتا ہے۔

در مختار میں ہے: اگر کسی نے فقیر کو نصاب سے بری کر دیاتو صحیح ہوگااور اس سے زکوۃ ساقط ہوجائیگی۔ واضح رہے کہ دین کی ادائیگی دین سے اور عین کی ادائیگی عین سے، اور دین دونوں سے جائز ہے لیکن دین کی ادائیگی عین سے اوراس دین سے جو عنقریب مقبوض ہوگاان دونوں سے جائز نہیں اھ تبيين الحقائق ميں ہے اگر کسي کا فقيرير

في الدر المختار، لوابر أالفقير عن النصاب صحو سقط عنه، واعلم أن أداء الدين عن الدين و العين عن العين وعن الهين يجوز واداء الهين عن العين وعن دين سيقبض  $\forall$  يجوز اه  $^2$  في تبيين الحقائق لوكان له

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الاشاه والنظائر، تاب الزلحوة ، دارة القرآن والعلوم الاسلاميه كرا جي ، / ۲۲٠

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> در مختار کتاب الز کوة مجتسائی د ہلی ۱/۰ ۱۳

جلدديم فتاؤىرضويّه

دین تھااس نے فقیر کو قرض سے بری کردیا تواس سے زکوۃ ساقط ہو جائے گی خواہ اس سے زکوۃ کی اس نے نت کی ہو بانہ، اس لیے کہ یہ ہلاک ہونیوالے مال کی طرح ہے اور اگر بعض نے ساقط کیا تو سابقہ دلیل کی بنایر بعض سے ساقط ہوجائیگی لیکن ماقی سے زکوۃ ساقط نہ ہو گیا گرچہ ماقی سے ادائیگی کی نیت کی گئی ہو کیونکہ جو ساقط ہے مال نہیں اور جو باقی ہے اس کا مال ہونا ممکن ہے تو ماتی ساقط سے بہتر تھہرالہذااس سے سقوط نہیں ہوگااھ (ت)

دير، على فقير فأب أه عنه سقط منه زكرة نوى به عن الذكرة أو لا لانه كالهلاك ولواد أه عن البعض سقط : كرة ذلك البعض لما قلنا و: كرة الباقي لاتسقط ولو نؤى به الاداء عن الباقي لان الساقط ليس بمأل والبأقي يجوز ان يكون مالافكان خيرامنه فلايجوز الساقط عنه اهام

بہ تقریر منبر بتوفیق القدیرا قضاء کرتی ہے کہ دین معاف کرنے سے فدیہ مطلقاً ادانہ ہوجب تک وصول کرکے فدیہ میں نہ دی، اس تقزير يرؤه حيله بهند والول ميس متعارف ہے اور بعض متاخرين فضلائے بهند نے اسے کشف الغطاميں ذکر کيا که:

متعارف چنان ست کہ حساب کنند سالہائے میّت را داد نی معروف یہ ہے کہ میّت کی عمر کے تمام سالوں کا حساب لگاتے بن، کم از کم مدت ببلوغ جو مر د میں بارہ سال اور عورت میں نوسال ہے نکال کر ماقی عمر مردن رات کی چھ نمازوں کے مقابل (اعتبار سے) تین صاع لیتے ہیں اور مر ماہ کے تیس دن شار کئے جاتے ہیں حتی کہ ایک سال (جو تین سوساٹھ دنوں کا ہے) کی نمازوں کا فدیہ ایک مزاراتنی صاع بنتا ہے اور ۵اصاع رمضان کا فدیہ زیادہ کرتے ہیں تو تمام سال کا فدیہ ایک مزار یجانوے (۱۰۹۵) صاع تھہرا، پس اسی طریقے سے تمام سالوں کا حساب کرلیا جائے اور اس کے حاصل کے مطابق اس کی

مدت بېلوغ که در مر د دواز ده سال و در زن نه سال ست وضع كنندياقي رامقابل مرحشش نماز واجب شانه روزسه صاع كامل گیرند وماه کامل سی روز اعتبار کنندتا فدیه نماز ہائے یک سال که سی صد وشصت روزست یک مزار و به شاد صاع حاصل آید و یانزده صاع فدیه رمضان افنرایند جمگی فدیه تمام سال یک مزار ونودو پنج صاع شود ہمیں طریق سالہائے تمام عمر راحساب کنند وحاصل آن را موافق قیت مبلغ شخص نمایند وبنابر ضرورت

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تبيين الحقائق كتاب الزكوة المطبعة الكباري الاميريه مصر ا/٢٥٨

فتاؤىرضويّه جلدديم

دے دی جائے، اگر تنگ دستی ہوتوایک مصحف کو اس مقدار کے زریر کسی فقیر کو فروخت کردیں اور بیراس کے ذیہ دین کردیں اس کے بعد اسے کہیں کہ تیرے ذیّہ جو دین آیا ہے یہ فلاں کی نماز اور روزوں کا فدیہ میں نے تجھے دیاہے وہ فقیر کہ اسے قبول کرتا ہو،اگر قیت کاحساب نہ کریں اور قرآن کواس کی مقدار جنس کے ساتھ ہدیہ کریں تاکہ یہ جنس اس کے ذتہ ہو جائے اور اسے فدیہ کے عوض بخش دیں اور وُہ قبول کرے توبه بھی کفایت کر جائے گا(ت)

مصحفے را بمثل آ نقدر زریدست فقیرے فروشند وتسلیم نمایند تا آنفدر زربر ذمه اش دین شودیس بگویند که این قدر زر را که بر ذمہ تو دین ست عوض فدیہ نماز وروزہ ہائے فلاں میّت کہ بایں قدر می رسد ترادادیم و بگوید فلاں کردیم واگر مبلغ حیاب بکنند وقرآن را نبثل آل را عوض فدیه بوے بخشد داد قبول نماید نیز کفایت می کنند<sup>1</sup>۔

امرًا محض ناتمام و ناکافی ہے اور اس پر ایک قرینہ واضحہ یہ بھی ہے کہ عامہ کتب معتمدہ مذہب میں ضرور تمند کے لیے جو حیلہ اس كاارشاد فرمایا سخت دقت طلب اور بہت طول عمل ہے جس كاخودان فاضل كواعتراف ہے، يد متعارف طريقه ذكر كر كے لكھا:

میسر شود منجملہ فدیبہ مایں نام بہ فقیر دہند واو قبول کندیس از 📗 نماز روزہ کے فدید کے طور پر اسے فقیر کو دیا جائے وہ قبول وے طلب نمایند وبستا نند بازبوے بدہمان نام دہند وہممچنیں 🛘 کرے اس کے بعد اس سے بطور ہیہ لے لیں پھر اسے بطور فدیه دے دیں اسی طرح بار بار کریں حتی که نماز وروزه کا فیدیہ مکل ہو جائے اور یہ حیلہ تکلّف سے خالی نہیں۔(ت)

ومشهور و منقول دراکثر کتب چنانت که قدرے گندم که 🏿 مشهوراورا کثر کتب میں منقول بیہ ہے کہ جو بھی گندم میسر ہو مکرر کنند تا آنکه فدیه نماز وروزه در فدیه باتمام ادا شود وای حیلہ خالی از تکلف نیست <sup>2</sup>۔

**اقول**: اسی حیلیه جبیله کی تصر یح فرمائی در مختار و بزازیه وخلاصه و عالمگیریه و بحرالرائق وغنیه وصغیری شروح منیه وفتح الله المعین حاشه كنز ومنحة الخالق وطحطاوي على الدرالختار وروالمحتار ميس زاڻديين على مأفي الشوح كلهمه في بأب قضاء الفوات (جو شرح میں ہے اس پر اضافہ کرتے ہوئے ان سب نے بیر مسکلہ باب قضاء الفوات میں ذکر کیاہے۔ت) اور جامع الرموز وبرجندي شروح نقابه و

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> کشف الغطا فصل دراد کام دعاوصد قه ونحوان از انمال خیر برائے میت مطبع احمد ی دبلی ص ۲۷

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> کشف الغطا نصل دراحکام دعاوصد قه ونحوان از اعمال خیر برائے میت مطبع احمد ی دہلی ص ۸۸

طحطاوی علی مراقی الفلاح میں کلھھ فی المصور (ان سب نے کتاب الصوم میں یہ مسلہ ذکر کیا ہے۔ت) اس کوعلامہ عبدالغنی بن اسمعیل نابلسی قدس سرہ القدسی نے شرح ہدایہ ابن العمار میں اپنے والد ماجد علّامہ اسمعیل بن عبدالغنی نابلسی محشیٰ درر وغررانہوں نے ا احکام الجنائز سے نقل فرمایا کہا فی منحة الخالق ( جبیبا کہ منحة الخالق میں ہے۔ت) اسی پر امام اجل ناصر الدين ابوالقاسم محمد بن يوسف حييني سم قندي نے ملتقط میں نص فرمایا کہا فی شدح مختصد الدقایة عبد العلی جبیا کہ شرح مختصرالو قایہ عبد العلی میں ہے۔ت) اسی طرح علّامہ مدقّق علائی نے در منتقی شرح ملتقی اور علّامہ شریف ابوالسعود ازم ی نے شرح نورالابصناح میں تصریح فرمائی کہا فی شرحه للسّبداحید البصدي (جبيا که سّداحمر مصري کي شرح ميں ہے۔ت) یہي تبيين المحارم ،علامہ سان الدين يوسف مكى ميں مذكور كما في شفاء العليل وبل العليل للعلامة الشاهي (جيساكه شفاء العليل وبل العليل للعلامة الشامي ميں ہے۔ت) یہ سب عبارات اور ان سے زائد اس وقت فقیر کے پیش نظر ہیں بلکہ شفاہ العلیل سے ہمارے ائمہ کی کت فروع واصول کی طرف اس کی نسبت ظامر۔

اس کے الفاظ یہ ہیں میرے مطالعہ کے مطابق ہمارے ائمہ کی کت خواہ فروع ہااصول میں ہوں یہ مذکور ہے کہ حب میت نے فدیہ صوم کی وصیت نہ کی ہوتواس کا ولی بطور نفل فدیہ دے سکتا ہے، اور ولی سے مراد وہ شخص ہے جواس کے مال میں بطور وارث باوصی ہونے کے ناطہ سے تصرف کر سکتا ہو، فقہاء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر ولی کسی شئے کامالک نہ ہو تو کسی سے قرض لے کر فقیر کو دے اس سے بطور ہیہ واپس لے پھر فقیر کو دے،اسی طرح باربار کیا جائے حتی کہ فدیہ يُورا ہو جائے۔ (ت)

حيث قال اعلم المذكر فيها رأيته من كتب ائبتنا فروعا واصولا انه اذالم بوص بفدية الصوم يجوز ان يتبرع منه وليه وهو من له التصرف في مأله بوراثة او وصاية قالو اولولم يملك شيأ ايستقرض الولى شئيا فيد فعه للفقير ثم يستو همه منه ثم يدفعه لاخروهكذا حتى

اور فاصل سیّدعلاءُ الدین شامی نے منۃ الجلیل میں اسے متون وشر ورح وحواشی کی طر ف نسبت کیا

حيث قال والمنصوص في كلامهم متوناً وشروحاً اس كي عبارت به به متون، شروح اور حواثي ميں به منصوص ہے یہ سارا کچھ ولی کر سکتا ہے، اور ولی

وحواشي ان الذي يتولى

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شفا<sub>ء</sub> العليل، رساليه من رساكل ابن عابدين،الرسالة السابعة ، سهيل اكبُر مي لا مور ١٩٦/١

سے مراد وہ شخص ہے جو میت کے مال میں اس کی وصیت یا وارث ہونے کی حیثیت سے تصرف کرسکتا ہو اور میت اگر کسی شے کا مالک نہ ہو تو وارث اپنے مال سے بھی یہ حیلہ کرسکتا ہے تاکہ کسی فقیر کودے پھر فقیر سے بطور ہبہ واپس کے اسی طرح کرے یہاں تک کہ مقصود ہوجائے۔(ت)

ذلك انها هو الولى وان المراد بالولى من له ولاية التصرف في ماله بوصاية اووراثة وان الميّت لولم يملك شيأ يفعل له ذلك الوارث من ماله ان شاء فأن لم يكن للوارث مأل يستوهب من الغير اويستقرض ببليد فعه للفقير ثم يستوهبه من الفقير وهكذا الى ان يتم المقصود 1-

یہ ائمہ متفد مین سے لے کر ہمارے زمانے تک کے علائے متاخرین کے نصوص ہیں جن میں سوااُس طریقہ دور کے طریقہ دین کااصلاً پتانہ دیااور طریقہ دور میں جو سخت نکلیف ہے مخفی نہیں۔وجیزامام کر دری میں ہے:

اگر وارث کے پاس مال نہ ہو تو وارث نصف صاع قرض لے اور کسی مسکین کو دے پھر وہ مسکین اس وارث پر صدقہ کرے پھر وارث، مسکین پر صدقہ کرے اسی طرح بار بارکیا جائے حتی کہ مرم نماز کا فدیہ نصف صاع ہو جائے جیسے ہم ذکر کرآئے (ت)

ان لم یکن له مال یستقرض نصف صاع و یعطیه المسکین ثم یتصدق به المسکین علی الوارث الی المسکین ثم الوارث الی المسکین ثم وثم حتی یتم لکل صلوة نصف صاع کماذ کرنا²۔

بعینہ اسی طرح نیم صاع، بحرالرائق وخلاصہ وہندیہ وطحطاوی علی نورالایضاح وابی السعود علی مسکین وملتقط و بر جندی ودر مختار و غیر ہامعتمدات اسفار میں ہے۔اب فرض کیجئے کہ زید نے بہتر <sup>۲۷</sup>سال کی عمر میں وفات پائی، بارہ برس نکال کرساٹھ ''رہے۔ہر سال کے دن تین سوساٹھ '''نہ رکھئے جس طرح کشف الغطاءِ میں اختیار کیام سال قمری کبھی تین سو پچپن <sup>۳۵۵</sup> دن سے زائد نہیں ہوتا۔

یہ عرفی سال ہے جو چاند کی بناپر ہوتا ہے، رہا حقیقی سال تو وُہ اس سے پچھ ساعتیں کم ہوتا ہے جیسا کہ اس کی تفصیل اپنے مقام پر کی گئی ہے اقول اسی طرح ہمیں سٹسی سال تین سو پنیسٹھ دن کا لینے کی ضرورت هذاالعرفى الماخوذ بالاهلة اماالحقيقى فيكون اقل منها بساعات كما فصل فى محله، اقول وكذا لاحاجة بنا الى اخذ الشمسية ثلثمائة و

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> منة الجليل، رساله من رسائل ابن عابدين، الرسالة الثامنة ، سهيل اكيثر مي لا مور ، ۲۱۲/۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الفتاوىالبزازية على حاشيه فآوى هندية التاسع عشر في الفوائت نوراني كتب خانه بيثاور ٦٩/٣

نہیں جیسا کہ احکام جنائز میں یہ کہتے ہوئے لیا گیا ہے کہ فدیہ نماز میں احتیاطا سمسی سال کا اعتبار کرنا چاہئے ماسوائے دن کے چو تھائی حصّہ کے اھے۔ کیونکہ جب عمر کے سالوں کا اعتبار چاند کے اعتبار سے ہے تو بھینا دن ہمارے حساب سے زائد نہ ہوں گے اعتبار سے ہے تو بھینا دن ہمارے حساب سے زائد نہ ہوں گے اور بھینی بات میں احتیاط کی محتاجی نہیں ہوتی، اگریہ کہا جائے کہ انہوں نے زائد دن اس لیے لئے ہیں شاید میّت نے بعض نمازوں میں کو تاہی کی ہو تو اس کا فدیہ ہوجائے قلّت اس کے بعد فقہاء نے فرمایا ہے پھر میّت کی عمر شار کی جائے اس سے بیدوغ کی مدّت بارہ سال خارج کردی جائے اگر وہ مذکر ہو، ببیلوغ کی مدّت بارہ سال خارج کی جائے اگر جیسا کہ احکام جنائز میں بھی ہے تو جب وہ ساری عمر کی بات کر رہے ہیں تو جنائز میں بھی ہے تو جب وہ ساری عمر کی بات کر رہے ہیں تو بہارے کو کئی نہیں رہا جس کے لیے احتیاط کی ضرورت ہو۔ (ت)

خبسة وستين يوماكما فعل في احكام الجنائز قائلا ينبغى ان تحسب فدية الصلاة بالسنة الشبسية اخذاباحتياط من غير اعتبار ربع اليوم اه أفان سن العمراذا حسبت بالقمر يأت علمنا قطعا ان الايام لا تزيد على مانحسب، والمقطوع به لا يحتاج الى الاحتياط فأن قيل لعلهم اخذ واالزائد ليقع عمايؤد عنه من الصلوات التي على ان يكون الميت فرط فيها قلت قالوابعد ذلك ثم يحسب سن الميت فيطرح منه اثنا عشرة سنة لمدة ببلوغه ان كان الميت ذكراوتسع سنين ان كانت انثى الخ كما في احكام الجنائز ايضافا ذا اتواعلى جميع العمر فهاذاعلى ان بكون شاذا بحتاط له.

تو یہی تین سو پچپن کافی ہیں پس ایک سال کی نمازوں کے دوم زار ایک سو تیس (۲۱۳۰) فدیے ہُوئے ، اور تیس ۳۰ فدیئے لینی فدیے رمضان المبارک کے ملا کر دوم زار ایک سوساٹھ ۲۲۰، انہیں ساٹھ میں ضرب دینے سے ایک لاکھ انتیس م زار چھ سو (۱۲۹۲۰) ہوتے ہیں، اتنی بار وارث و فقیر میں تقدیق و جبہ کی اُلٹ پھیر ہونی چاہئے تو فدیہ ادا ہو، یہ صرف صوم و صلوٰۃ کا فدیہ ہُوااور ہنوز اور بہت فدیے و کفارے باقی ہیں مثلاً (۳) زکوۃ فرض کجئے م زار ول روپے زکوۃ کے اس پر مجتمع ہوگئے تھے اور نیم صاع کی قیت دو آنے ہے تو آٹھ م زار دور بہنیت زکوۃ دینے لینے کو درکار ہیں (۴) قربانیاں، اگر فی قربانی ایک ہی روپیہ قیمت رکھئے تو ساٹھ ۳۰ قربانیوں کے لیے چار سواسی ۳۰ دور ہوں۔ (۵) قسموں کے کفارے ، م قتم کے لیے دس مسکین جداجدا ورکار ہیں ایک کو دس بار دیناکافی نہ ہوگا (۲) م سجدہ تلاوت کے لیے بھی احتیاطا ایک فدیہ مثل ایک نماز کے ادا چاہئے وان لھر سجد علی الصحیح کہا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> منحة الخالق بحواله احكام البخائز ، حاشيه بحر الرائق، باب قضاء الفوائت، انجَّا يم سعيد كمپنى كراچى ۹٠/٢

فی التاتاً دخانیة (اگرچه صحیح قول کے مطابق واجب نہیں جسیا کہ تاتار خانیہ میں ہے۔ت) (۷) صدقاتِ فطرایخ اور اپنے اور النہ اللّٰ وعیال کے جس قدرادانہ ہوئے ہوں(۸) جتنے نوافل فاسد ہُوئے اور ان کی قضانہ کی(۹) جوجو منتیں مانیں اور ادانہ کیرونان کی قضانہ کی(۹) جوجو منتیں مانیں اور ادانہ کیرونان کی قضانہ کی (۹) خواداسے رہ گیاوغیرہ وغیرہ اشیائے کثیرہ،

ان میں ہے بعض کا تذکرہ ردالمحتار میں ہے اس پر بہت سااضافہ شفاء العلیل میں کیا اور منۃ الجلیل میں ان میں ہے بڑی بڑی کی شفاء العلیل میں کیا اور منۃ الجلیل میں ان میں ہے بڑی بڑی کی وقعیل ہے اگر تفصیل ہے اگر تفصیل ہا ہے ہوتو اس کی طرف رجوع کرو۔ در مختار میں یہ ضابطہ کلیہ بیان کیا جس کا حاصل یہ ہم ہر وہ عبادت کی جو بدنی ہو (جیسے نماز) تو وصی اس کے مرنے کے بعد میّت کی طرف ہے عبادت مالی ہو مثلگاز کوۃ تو وصی مقدار واجب میّت کی طرف ہے عبادت مالی ہو مثلگاز کوۃ تو وصی مقدار واجب میّت کی طرف ہے ادا کرے اور اگر مالی اور بدنی کا مرکب ہو جیسے جج تو کسی شخص کو بھیج کرمیّت کے مال ہے جج کرائے کن افی البحر اھو قلل بحکم کا کلام بہت جامع اور نافع ہے اس کے الفاظ یہ بیں کہ نماز، روز کی طرح ہے اور ہم وتر کے عوض نصف صاع ادا کیا جائے اور کی طرح ہے اور ہم وتر کے عوض نصف صاع ادا کیا جائے اور یا بدنی، عبادت محصنہ ہوں یا اس میں ذمہ داری کا پہلو بھی ہو مثلگا الله تعالی کے بقیہ حقوق کا معالمہ بھی اسی فرمہ داری کا پہلو بھی ہو مثلگا صدقۃ الفطریا اس کیس معنی عقوبت ہو مثلگا کفارات اص (ملحشا) مثلگا نفقات یا اس میں معنی عقوبت ہو مثلگا کفارات اص (ملحشا)

على مأذكر بعضها في ردالمحتار وزادكثيرا في شفاء العليل وفصل جلها في منة الجليل فراجعها ان اردت التفصيل وافاد في الدرالمختار ضابطة كلية ان مأكان عبادة بدنية فأن الوصى يطعم عنه بعد موته عن كل واجب كالفطرة والمألية كالزكؤة يخرج عنه القدر الواجب والمركب كالحج يحج عنه رجلا من مأل الميت بحر اه قلت وكلام البحراجيع وانفع حيث قال الصلوة كالصوم، ويؤدى عن كل وتر نصف صأع، وسائر حقوقه تعالى كذلك ماليا كان أوبدنيا عبادة محضة اوفيه معنى المؤنة كصدقة الفطر معنى العقوبة كالكفارات اه عمدي العقوبة كالكفارات اه (ملخصاً)

ان کے لیے کوئی حد معین نہیں کر سکتے اس قدر ہونا چاہئے کہ براءت ذمہ پر ظن حاصل ہو والله تعالی یقبل الحسنات و يقيل السيئات (الله تعالی حسنات کو قبول کرے اور برائیوں کو ختم کرے۔ت)

Page 548 of 836

<sup>1</sup> الدرالخيار كمتاب الصوم فصل في العوارض مجتبائي د، ملى ١٥٣/١ 2 البحرالرائق فصل في العوارض النج ايم سعيد كميني كراجي ٢٨٥/٢

جلددېم فتاؤىرضويّه

ان مزاروں لاکھوں بار کے ہیر کچیر کی دقّت دکھئے اور اس ہندی طریقہ کی سہولت کہ ایک ہی دفعہ میں اُس کے اور اس کی سات کے بیثت کے تمام انواع واقسام کے فدیے ، کفارے ، مواخذے دوحرف کہنے میں مگاادا ہو سکتے ہیں تواوّل تاآخر تمام علائے مذہب کااس کلفت کے اختیار اور اس سہولت کے ترک پر اتفاق قرینہ واضحہ ہے کہ اُن کے نز دیک اُس آسانی کی طرف راہ نہ تھی ۔ ورنه اسے حچوڑ کراس مشقت پراطباق نہ ہوتا پالجملہ دین سے فدیہ ادا کرنے کی دومصور تیں ہیں:

ایک وہ کہ در مختار کتاب الوصا یا عبارت مذکورہ سابقاً میں ذکر فرمائی کہ مدیون سے دین وصول کرکے بعد قبضہ کھر اسے فدیہ

دوسری وُہ کہ در مختار کتاب الز کوۃ میں مذکور ہُوئی کہ مال فدیہ میں دے کرآتے میں واپس کرے اگرمدیون نہ دینا چاہے ہاتھ بڑھا کرلے لے کہ اپناعین حق لیتاہے،

اس کے الفاظ یہ ہیں مال موجود کی زکوۃ دَین سے ادا کرنے کی تدبیریہ ہے کہ فقیر مقروض کوائی زکوۃ حوالہ کردیے پھراس سے دُین کے عوض زکوۃ کی رقم واپس لے لے ،اگر مقروض نہ دے تواس کا ہاتھ پکڑ کر چھین لے کیونکہ یہ اسے اس کے حق کی جنس ملی ہے پھر اگر مدیون فقیر مزاحت کرے تواس کو قاضی کے باس لے جائے کہ وہ اس سے دلوادے گا۔ (ت)

حيث قال وحيلة الجوازان يعطى مديونه الفقير زكاته ثمريا خذهاعن دينه ولوامتنع المديون مديده واخذها لكونه ظفر بجنس حقه فأن ما نعه فعه للقاضي أ

اسی طرح ذخیرہ و ہند ہے واشاہ وغیر ہامیں ہے ماقی ہے صورت کہ جو دَین فقیر پر آتا تھا یااب اس کے ہاتھ کچھ چھ کرمدیون کرلیا ہے فدید میں چھوڑ دیا جائے اس کے جواز کا پہا کلمات علماء سے اصلاً نہیں چاتا بلکہ ظاہر عدم جواز مفہوم ہوتا ہے تواحتیاط اس میں ہے کہ جب تک مشائخ مذہب سے اُس کے جواز کے بیتے کی تصر تکے نہ ملے ایسے امریر اقدام نہ کیا جائے ھذا ماظھر لی والعلمہ بالحق عند دی (به مجھ پرظام ہُواہا اور حق کاعلم میرے رے کے باس ہے۔ت)

**فائدہ:** علماء نے حتی الامکان تنقلیل دوریر نظر فرمائی ہے، علامہ سمس قہستانی نے تین صاع سے دُور فرض کیا کہ ہر بار میں ایک دن کامل کی نماز ادا ہو۔ احکام الجنائز میں چار مزار ہتتر ۳۰۲۲ در ہم سے دُور رکھا کہ اُن اعصار وامصار کے حساب سے مردُور میں ایک سال کی نماز کا فدیہ ہو۔ ر دالمحتار میں دُوریک سالہ

www.pegameislam.weebly.com

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الدرالمخار كتاب الزكوة مجتبائي د ملي ۱/ • ۱۳

ذكر كركے كہااس سے زیادہ قرض لے توہر بار میں زیادہ ساقط ہو،

یہ تمام کوشامل ہے، اس کے علاوہ جو منۃ الجلیل میں ہے کہ جو لو گوں کے ہاں معروف ہے اس پر اہل مذہب نے تصریح کی کہ جب واجب کثیر ہوں تو ایک تصلی میں نقدی وغیرہ مثلاً جوام، ہار، زیور ڈال کر دَور کریں تو فقہاء نے قیمت کا اعتبار کیا ہے الخ (ت)

ويشمل كل ذلك وما سواة مافى منة الجليل ومماتعارفه الناس ونص عليه اهل المذهب ان الواجب اذا كثر اداروا صرة مشتملة على نقوداوغيرها كجواهراوحلى اوساعة وبنواالامر على اعتبار القيمة الخا-

یہ سب واضحات ہیں اور مر فہیم بعد ادراک حساب حتی المقدور تخفیف دُور کر سکتا ہے یہاں تک کہ اگر ممکن ہو کہ جس قدر اموال تمام فدیوں، کفاروں، مطالبوں کی بابت محسوب ہوئے سب دفعۃ تھوڑی دیر کے لیے کسی سے قرض مل سکیں تو دُور کی حاجت ہی نہ رہے گی کہ کوئی شے اُسٹے اموال کے عوض فقیر کے ہاتھ بیچے ،اورا گر کفارہ فتم بھی شامل ہے تو دس کے ہاتھ۔ پھر وُہ اموال قرضہ گرفتہ فدیہ میں دے کر شکی مبیع کو ثمن میں لے لے اور حسبِ مقدرت فقراء کو پچھ دے کراُن کادل خوش کر دے، ہنوز اس مسکلہ میں بہت تفاصیل باقی ہیں کہ بخیال طول ان کے ذکر سے عنان کشی ہوئی۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ

جیسا کہ مسکلہ زکوہ میں اس کی تصریح موجود ہے علامہ سیّد حموی نے شرح الاشباہ والنظائر میں فرمایا دینے والے کی نیت کا اعتبار ہے، اسے معلوم ہو ناضر وری نہیں جسے دی جارہی ہواھ روالمحتار میں ہے زبان سے نام لینے کا اعتبار نہیں الح ہم نے اس کی پُوری تفصیل اپنے فتاوی کے کتاب الزکوہ میں دی سے۔(ت)

كما صرحوابه فى الزكوة وقال العلامة السيد الحموى فى شرح الاشباه والنظائر العبرة لنية الدافع لالعلم المدفوع اليه اله وفى ردالمحتار لا اعتبار للتسمية الخ وقد فصلناه فى زكوة فتاونا

(۹) دینے والے کی نیت کافی ہے لفظ کی حاجت نہیں،

مگر زبان سے بھی کہہ دینے کو علماء مناسب بتاتے ہیں یہاں تک کہ طریقہ ادامیں میّت کے باپ داداتک کا نام لینافرماتے ہیں کہ مسکین سے کہا جائے یہ مال تخفیے فلال بن فلال کے اتنے روزوں یا اتنی

Page 550 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> منة الجليل، رساله من رسائل ابن عابدين ، الرسالة الثامنة ، سهبل اكيثه مي لا مور ا/٢١٢

<sup>2</sup> غمز عيون البصائر مع الا شباه والنظائر كتاب الزكوة ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كرا جي ٢٢١/١

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ر دالمحتار كتاب الزكوة داراحيا<sub>ء</sub> التراث العربي بيروت ١١/٢

نمازوں کے فدید میں دیا، وہ کھے میں نے قبول کیا، شرح نقابی علامہ قہستانی میں ہے:

مسكين كودين والام رفعه كهم ميس تحقي فلال بن فلال ميت كى طرف سے فديه صوم كے طور پر مال دے رہا ہُول اور مسكين كهميں نے اسے قبول كيا۔ (ت)

ينبغى ان يقول الدافع للمسكين فى كل مرة انى ادفعك مأل كذافديه صوم كذا لفلان بن فلان المتوفى ويقول المسكين قبلته أ\_

منحة الخالق وشرح مداية ابن عمار واحكام الجنائز ميں ہے:

وارث فقراء میں سے کسی ایک کویُوں کیے کہ یہ فلال بن فلال ہے، میت کانام اس کے والد کانام ذکر کرکے کیے اس کی سال کی نمازیں فوت ہو گئی تھیں ہم ان کے فدید کے طور پر اس مال کا تجھے مالک بنارہے ہیں، اور وُہ مال فقیر کی ملک میں چلانا معلوم کرے، پھر فقیریُوں کیے میں نے قبول کیااور تجھ سے اسے اپنی بلک میں لیا۔ (ت)

يقول المسقط لواحد من الفقرأ هكذا افلان بن فلان ويذكر اسمه و ابيه، فأتته صلوات سنة ، هذه فديتها من مأله، نملكك اياها ويعلم ان المأل المدفوع اليه صار ملكًاله ثم يقول الفقير هكذا وانا قبلتها وتملكتها منك 2\_

پُرظام که بیه سب اولویتیں ہیں جن پر توقف ادانہیں،

كما علمت فلا نظرلما يوهمه كلام الفاضل المعاصر في منة الجليل حيث قال ويدفع عن الجناية على الحرم والاحرام مما يوجب دما او صدقة نصف صاع اودون ذلك فلابد من التعرض لاخراجها بأن يقال خذهذا عن جناية على حرم او احرام اه<sup>3</sup> وانما الواجب التعرض في النبة والقول يعم النفسي

جیسا کہ آپ جان کچے ، اس کی طرف توجہ نہ کی جائے جس کا وہم فاضل معاصر کے رسالہ منة الجلیل میں کلام سے پیدا ہور ہا ہے انہوں نے کہا حرم اور احرام میں جس جنایت کی وجہ سے دم لازم آیا ہویا نصف صاع صدقہ یا اس سے کم صدقہ لازم آیا ہو تو اس کے نکالتے وقت سے کہنا ضروری ہے کہ سے حرم یا احرام میں جنایت کا فدیہ ہے تو اُسے وصول کر اھ کیونکہ تحر ضنیت میں ضروری ہے اور قول کلام نفسی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الرموز فصل موجب الافساد مكتبه اسلاميه گنبد قاموس إيران ارا ۷- ۳۷۰

<sup>2</sup> منحة الخالق حاشيه بحر الراكق باب قضاء الفوائت اليجايم سعيد كمپني كرا چي ٩٠/٢

<sup>3</sup> منة الجليل رساله من رسائل ابن عابدين الرسالة الثامنة تسهيل اكيدً في لا هورا / ۲۲۴

فتاۋىرضويّه جلددېم

كوشامل ہوتا ہے، فافہم والله تعالى اعلم (ت)

فافهم، والله تعالى اعلم ـ

## (۱۰) متعد د فرق ہیں:

(۱) شخ فانی اپنی حیات میں روزہ کا فدیہ دے گااور وُہ کافی ہوگا۔ اگر زندگی میں عجز زائل ہو کر قوت نہ آ جائے مگر نماز کا فدیہ نہیں دے سکتا کہ اس سے عجز مستمر متحقق نہیں ہوتا مگر دم واپسیں کھڑے ہو کرنہ ہوسکے بیٹھ کرپڑھے، بیٹھ کرنہ ہوسکے لیٹ کر اشارہ سے پڑھے۔

(۲) شخ فانی پر روزہ کا فدیہ حیات میں دینا واجب ہے اگر قادر ہو، بعد مرگ وجوب نہیں جب تک اپنے مال میں وصیت نہ کرے۔

(۳) شخ فانی که زندگی میں روزه کافدیه دے اس کے کافی ہونے پریقین کیا جائے گا که اس میں صراحةً نص وارد، یو نہی اگر فدیه روزه کی وصیت کرے اور فدیه زماز به وصیت میں شبہ ہے اور فدیه نماز به وصیت میں شبہ اقوی، وحسبنا الله و نعم الوکیل۔

(۴) زندگی میں فدیہ صوم شخ فانی پراس کے کل مال میں ہے اور بعد مرگ بے وصیت، بے اجازت ورثہ ثلث سے زائد میں نافذ نہ ہو گی۔

تنویرالابصار اور در مختار میں ہے اگر کوئی فوت ہُوااور اس کی نمازیں رہ گئی تھیں اور اس نے کفارہ کی وصیت کی تو ہر نماز کے عوض صدقہ فطر کے برابر فدید دیا جائے، اسی طرح وتر اور روز ہے کا حکم ہے، باتی یہ فدیہ صرف اس کے تہائی مال سے ادا کیا جائےگا، اگر کسی نے اپنی نماز کا فدید مرض موت میں دیا تو صحیح نہیں بخلاف روزہ کے کہ اس کا فدید مرض موت میں دینا جائز ہے۔ ردالمحتار میں ہے جب کسی نے فدید صوم کی وصیت کی توقط گا جواز کا حکم دیا جائے، اور اگر اس نے وصیت نہ کی مگر وارث نے بطور نفل فدیة جائے، اور اگر اس نے وصیت نہ کی مگر وارث نے بطور نفل فدیة ادا کرد یا توامام محمد نے زیادات میں فرمایا اگر

فى تنوير الابصار والدرالمختار، لومات و عليه صلوات فائتة واوصى بالكفارة يعطى لكل صلوة كالفطرة وكذاالوترو الصوم وانها يعطى من ثلث مأله ولو فدى عن صلوته فى مرضه لايصح بخلاف الصوم اه أملخصا، وفى ردالمحتار اذا اوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعاً، واذالم يوص فتطوع بها الوارث فقال محمد فى الزيادات يجزيه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب قضاء الفوائت مطبع مجتبائی د ہلی ۱۱۰۱

الله تعالی نے چاہاتو یہ فدیۃ گفایت کرجائےگا، اس طرح انہوں نے
اسے مشیت باری تعالی سے معلق فرمایا، جب کسی نے نماز کے
فدیہ کی وصیت کی توجب اس نے وصیت نہ کی ہو تو شبہ بہت تو ی
ہوگا۔ نیز تنویر اور در میں ہے وصیت کی بنا پر وارث کو میّت کی
طرف سے فدیہ دینا لازم ہے اور اگر وارث نے بطور احمان فدیہ
دے دیا تب بھی ان شاء الله یہ فدیہ دینا جائز ہے، اور شخ فائی
اگر امیر ہو تو اس پر فدیہ دینا لازم ہے اور اگر روزہ رکھنے پر قادر
ہوگیا تو قضا کرے کیونکہ دوام بجز کا شرط ہے یعنی فدیہ کے روزے کا
خلیفہ ہونے کے لیے دوام بجز شرط ہے، یہ تمام عبار تیں اختصارًا
ز کر کی گئ ہیں۔ بحر الرائق کے باب الصوم میں ہے وصیت کے
ما تھے مقید اس لئے کیا کہ اگر میت وصیت نہ کرے تو ور فاء پر کوئی
شئے لازم نہ ہوگی، جیسا کہ ز کوۃ کام عالمہ ہے۔ (ت)

ان شاء الله تعالى وكذا علقه بالمشئية فيما اذااوصى بفدية الصلوة فأذالم يوص فألشبهة اقوى وفي التنويروالدر فدى لزوماً عن الميت وليه بوصية وان تبرع وليه جأز ان شاء الله تعالى والشيخ الفأني يفدى وجوبالو موسرا ومتى قدر قضى لان استبرار العجز شرط الخليفه اه 2 (الكل بألا لتقاط) وفي صوم البحر الرائق وقيد بألوصية لانه لولم يأمر لايلزم الورثة شئى كالزكؤة.

ان کے سوااور فرق میں کہ مطالعہ بحرالرائق وغیرہ سے ظاہر مگر مقدار فدیہ وغیرہ جس قدر احکام نُومسائل سابقہ میں مذکور ہُوئے اُن میں فدیہ حیات وممات بکیاں ہے، والله تعالیٰ اعلمہ

(۱۱) نه كنزميں كالشيخ الفانى و هو يفدى ( شَحْ فانى فديه ادا كرے۔ت) فقط غير فانى پر تضافرض ہے پيش از قضا قضا آ جائے تو فديدكى وصيت واجب، كما فى ردالمحتار وغيره من الاسفار (جيها كه ردالمحتار اور ديگر كتب ميں ہے۔ت) والله تعالىٰ اعلم

بح الرائق میں ہے ولی میت کی طرف سے نہ روزہ رکھے نہ نماز پڑھے کیونکہ حدیث نسائی میں ہے کوئی (۱۲) انه، في البحرا الرائق، الولى لايصوم عنه و لا يصلى لحديث النسائى على لا يصوم

عه: اى فى سننه الكبرى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما (مر)

Page 553 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ر دالمحتار باب قضاء الفوائت مصطفیٰ البابی مصر ۱۸۱۳ ه

<sup>2</sup> در مختار باب مایفسد الصوم مجتبائی د ہلی ۱۵۳/۱

<sup>3</sup> البحرالرائق فصل في العوارض اليج ايم سعيد كمپني كرا چې ۲۸۴/۲ م

<sup>4</sup> كنزالد قائق فصل في العوارض إيج ايم سعيد تميني كراچي ص ٧٠

شخص کسی کی طرف سے نہ روزہ رکھے اور نہ نماز پڑھے۔اھ، والله تعالیٰ اعلمہ (ت)

احد عن احد ولا يصلى احد عن احد اه والله تعالى اعلم ـ

مسکله ۲۴۸: از شهر کهند بریلی مسئوله محمد شفیع علی خال مرحوم ۲۴ شعبان • ۱۳۳۱ه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص کی عمر ۷۵ سال کی ہے اور بوجہ کمزوری کے بر داشت اور طاقت روزہ رکھنے کی نہ ہوالی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہئے اور کفارہ روز دوں کا کس طرح ہواور کفارہ ہر روز دیا جائے۔بینو اتو جروا الجواب:

طاقت نہ ہو ناایک تو واقعی ہوتا ہے اور ایک کم ہمتی سے ہوتا ہے کم ہمتی کا پچھ اعتبار نہیں، اکثر او قات شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ ہم سے یہ کام ہم گرند ہو سے کو اور کریں گے تو مر جائیں گے، پیار پڑ جائیں گے، پھر جب خدا پر بجر وسد کرکے کیا جاتا ہے تو اللّٰه تعالیٰ اوا کرادیتا ہے پچھ بھی نقصان نہیں پہنچتا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیطان کا دھوکا تھا 20 ہر س میر میں بہت لوگ روز ہے واللہ تعالیٰ اوا کرادیتا ہے پچھ بھی نقصان نہیں پہنچتا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیطان کا دھوکا تھا 20 ہر س میر میں بہت لوگ روز ہی طور پر جانج چاہئے چاہئے ہے کہ وسری یہ کہ ستر ہی ہر س کی عمر میں نہ رکھ سکیں تو شیطان کے وسوسوں سے نگ کر خوب شیخ طور پر جانج چاہئے چاہئے ہیں کہ ستر ہی ہر س کی عمر میں نہ رکھ سکیں تو شیطان کے وسوسوں سے نگ کر خوب شیخ میں رکھ سے بیاں ایسے کرزور بھی ہو سکتے ہیں کہ ستر ہی ہیں اور کے جاڑوں میں روز ہی طاقت واقعی نہیں ہو تھی میں اور کے جاڑوں میں روز ہی رکھنا ان پر فرض ہے، تیسر ک میں رکھ سے بیات یہ ہے کہ جس جوان یا پوڑھے کو کسی بھاری ہو شیخ سبب ایسا ضعف ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے انہیں بھی کفارہ دینے کی اجازت نہیں بلکہ بیاری جانے کیا تظام کریں، اگر قبل شفاموت آ جائے ضعف ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے انہیں بھی کفارہ اس میں رکھ لیاں، چو تھی بات یہ ہے کہ جس جوان یا پوڑھے کو کسی بیاری کے سبب ایسا ضعف ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے انہیں بھی نہیں رکھ میں اور جس عذر کے سبب طاقت نہ ہو اُس عذر کے جائے کی امید نہ ہو، جیسے وہ پوڑھا کہ بڑھا پے نے اُسے ایساضعیف کر ویاکہ گاتار وزرے متفر تی کردی ہوائی۔ یاساؤ ھے تین سیر بخوائی کے اُسے ایساضعیف کر میں روزے کے بدلے لیا ہے دوسیر گیوں اٹھنی اُوپر بر کی کی تول ہے، یاساؤ ھے تین سیر بخوائی کے اُسے اُس ایسا کے اُس کی نظر کے سبب جائز ہے۔ اسب ایک بی اس کا کہ بی کو دے سب جائز ہے۔ اسب جائز ہے۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> البحرالرائق، فصل فی العوار ض،اچ ایم سعید کمپنی کراچی، ۲۸۵/۲

مسئلہ ۲۳۹: ازمدرسہ اہلسنّت وجماعت بریلی، مسئولہ مولوی اشرف علی صاحب طالبعلم ۲۹زیقعدہ ۱۳۳۲ھ او ایک شخص نے انتقال کیااور اس کے ذتہ کچھ روزہ فرض اور کچھ وقتوں کی نماز رہ گئی اب اس کی نماز روزہ کا فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس فدیہ کا کون مستحق ہے، کس قتم کے لوگوں کو دیا جائے؟ بیینو اتو جروا

ہتے۔ اس کے وہی مستحق ہیں جوز کو ہ کے مستحق ہیں، فقیر محتاج مسلمان کہ نہ ہاشی ہوں، نہ اس کی اولاد، نہ یہ اُن کی اولاد۔ والله تعالیٰ

علم ـ

مسکلہ ۲۵۰: از مارم و شریف ضلع ایٹ سرکار کلال، مرسلہ حضرت سید محد میال صاحب دامت برکاتم کے شعبان ۱۳۳۱ھ فدیہ صوم جو شخص فانی کے لیے ہواس کی مقدار بحساب انگریزی استی تولہ کے سیر سے کیا ہے اُس سے مطلع فرمایا جاؤں فٹوی رضویہ میں فتوی بارق النور میں ایک صاع کی مقدار آٹھ رطل اور مررطل کی مقدار ۲۳روپے بھر ہے اس حساب سے ایک صاع دوسواٹھاسی روپیہ بھر ہوامگر اس میں ایک سواٹھاسی بھر لکھا ہے شاید خلطی سے لکھا گیا ہو مجھے خیال پڑتا ہے کہ سال گزشتہ کے اشتہار افطار وسحر میں صدقہ فطر کی مقدار سوادوسیر اور ایک اٹھنی انگریزی بھر لکھی ہُوئی تھی یہ اس فناوی کے مقدار صاع سے جو دوسواٹھاسی ہو یا ایک سواٹھاسی ہو بہر حال مختلف رہتی ہے میں صرف بحساب استی تولہ سیر کے مقدار صدقہ فطر و فدیہ دریا فت کرنا چاہتا ہُوں فقط۔

#### الجواب:

صاع وہی دوسوستر تولے ہے جس کاسکہ رائح ہندسے دوسواٹھاسی روپے بھر وزن ہوا کہ یہ روپیہ سواگیارہ ماشے ہے مگر احسن واحوط یہ ہے کہ گیہوں کاصد قد بحو کی صاع سے ادا کیا جائے لینی جس پیانہ میں ایک سوچوالیس ساروپے بھر بحو آئیں اُس بھر گیہوں دن میں زیادہ آئیں گے بحوسے بھاری ہیں فقیر نے صاع شعیری عاصل کیا اور اس میں گیہوں دئے جائیں ظاہر ہے کہ گیہوں وزن میں زیادہ آئیں گے بحوسے بھاری ہیں فقیر نے صاع شعیری عاصل کیا اور اس میں گیہوں بلا تکویم و تقعیر بھر کر تولے تو پُورے تین سواکاون انمس روپے بھر ہُوئے توصد قد فطر فدیہ صوم وغیر ہامیں نیم صاع گندم کے اٹھنی اُوپر پونے دوسوروپے بھر گیہوں دینا احوط ہے جس کے بریلی کے سیر سے اٹھنی بھر اوپر پونے دوسیر ہُوئے اور اسی روپے بھرکے سیر سے اٹھنی بھر اوپر پونے دوسیر ہُوئے۔والله تعالیٰ اعلمہ

مسئلہ ۲۵۱: از گونڈہ محلّہ نبی گنج مکان مولوی نوازش احمد مسئولہ حافظ محمد اسخق ۳۳ ذیقعدہ ۱۳۳۱ھ شخ فانی کی تعریف کیا ہے اور اُس کی عمر کی کچھ تعداد بھی معیّن ہے یا نہیں، احکام شرعیہ مثل نماز روزہ، وضو و عنسل کے کیا حکم ہے؟ بیپنو اتو جروا فتاۋىرضويّه جلددېم

### الجواب:

شخ فانی کی عمرائی یا نوّے سال لکھی ہے اور حقیقة بنائے حکم اس کی حالت پر ہے اگر سُوبر س کا بوڑھاروزہ پر قادرر ہے شخ فانی نہیں اوراگروہ سِمّربر س میں بوجہ ضعف بیّنہ بڑھا پے سے ایبازار و نزار ہوجائے کہ روزہ کی طاقت نہ رہے تو شخ فانی ہے۔ غرض شخ فانی وہ ہے جے بڑھا پے نے ایباضعیف کر دیا ہو، اور جب اُس ضعف کی علّت بڑھا پا ہوگا تو اُس کے زوال کی اُمید نہیں اُسے روزے کے عوض فدید کا حکم ہے باقی نماز و طہارت کے بارہ میں پیر جوان سب کا ایک حکم ہے، جو جس وقت جس حالت میں جتنی بات سے معذور ہوگا بقدر ضرورت تا وقت اُسے تخفیف دی جائے گی قال تعالیٰ لایکیلِفُ اللهُ تعالیٰ الاوسُعَهَا اللهُ تعالیٰ کا مبارک فرمان ہے اللہ مرکسی کو اس کی طاقت کے مطابق ہی حکم دیتا ہے۔ ت) و الله تعالیٰ اعلم

1 القرآن ۲۸۶/۲

### مكروهاتِصوم

مسئلہ ۲۵۲: ازببگرام شریف محلّہ میدان پورہ مرسلہ حضرت سیّدابراہیم صاحب ۱۸ ذیقعدہ ااسا اھ کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ روزے میں منجن جو بادام، کو ئلہ، سپاری وگل وغیرہ کا بنتا ہے اُس کا استعال کرنا کرنا کیسا ہے اور دربارہ مسواک کیا حکم ہے؟ بینو اتو جدوا

#### الجواب:

مسواک مطلقاً جائز ہے اگر چہ بعد زوال، اور منجن ناجائز وحرام نہیں بلکہ اطمینان کافی ہو کہ اس کا کوئی جزو حلق میں نہ جائے گا، مگر بے ضرورتِ صحیحہ کراہت ضرور ہے۔ در مختار میں ہے: کو کا لله ذوق شٹی اروزہ دار کو شئے کا چکھنا مکروہ ہے۔ ت) والله تعالیٰ اعلمہ

مسئله ۲۵۳۵۲۵۳: از على گره بوساطت رحيم الله خال ۲۵ رمضان المبارك ۱۳۱۵ه

كيافرمات بين علائ دين اس مسله مين، بينوا توجروا:

(۱) روزے میں اپنی عورت کولیٹانا یا پاس لیٹنا جس سے خواہش غالب ہواور مذی نکلے توروزہ مکروہ ہوگا یا جاتار ہے گا؟

<sup>1</sup> الدرالمختار باب مايفسد الصوم مجتبائي د ملي ا/١٥٢

Page 558 of 836

(۲) عورت کی شر مگاہ دیجینار وزے کو توڑے گایا نہیں؟

#### الجواب:

(۱) ان افعال سے روزہ جانے کی تو کوئی صورت ہی نہیں جب تک انزال نہ ہو اور خالی پاس لیٹنا جس میں بدن پھُھونا یا بوسہ لینا کے جہ نہ ہو مکروہ بھی نہیں رہا، لیٹانا یا بوسہ لینا یا بدن پھُھوناان میں اگر بہ سبب غلبہ شہوت فساد صوم کا اندیشہ ہو لیخی خوف ہے کہ صبر نہ کرسے گا اور معاً ذاللہ جماع میں مبتلا ہو جائے گا یا بلا جماع ہی ان افعال کی حالت میں انزال ہو جائے گا تو یہ سب فعل مکروہ ممنوع ہیں اور اگر یہ اندیشہ نہ ہو تو پچھ حرج نہیں، مگر مباشر تِ فاحشہ لیخی نگے بدن لیٹانا کہ ذکر فرج کو مس کر ب مروزے میں مطلقاً مکروہ ہے۔ اسی طرح سراج وہاج میں بوسہ فاحشہ کو بھی مطلقاً مکروہ فرمایا، بوسہ فاحشہ عورت کے لب اپنے لیوں میں لے کر چبائے، اور زبان چو سنا بدر جہ اولی مکروہ جبکہ عورت کا لعابِ و ہن جو اس کی زبان چو سنے اُس کے مُنہ میں آئر گیا تو کراہت در کنار روزہ ہی جاتا رہے گا، اور اگر قصداً بحالتِ لذّت پی لیا تو کھارہ بھی لازم آئے گا۔

در مخارمین ہے: بوسہ لینا، چھونااور معانقہ کرنامکروہ ہے اگر جماع یا انزال مفسدروزہ کاخوف ہو، اور اگر مفسدروزہ کاخوف نہ جہاع یا انزال مفسدروزہ کاخوف ہو، اور اگر مفسدروزہ کاخوف نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔روالمحتار میں ہے: سراج میں اس پر جزم کیا ہے کہ بوسہ فاحشہ یہ ہے کہ اس کے دونوں ہونٹ اپنے منہ میں لے کر دبانا مطلقاً مکروہ ہے خواہ فساوروزہ سے خوف ہویانہ ہو۔ نہر میں ہے مشہور روایت کے مطابق بوسہ میں تفصیل ہے ظاہر الروایة میں مباشرت فاحشہ کا بھی یہی حکم ہے اور امام محمد سے مطلق اس کی کراہت مروی ہے اور یہ فی نہیں کہا یہی ہے اور ولوالجیہ میں روایت حسن سے ہے، بعض نے کہا یہی ہے اور ولوالجیہ میں کراہت کو مختار قرار دیا ہے، اور ولوالجیہ میں کراہت پر جزم کا اظہار ہے۔ اور مباشرت فاحشہ سے مراد ہے

في الدرالمختار كرة قبلة ومس و معانقة ان لم يأمن المفسد وان امن لاباس الملخطاوفي رد المختار جزم في السراح، بأن القبلة الفاحشة بأن يمضغ شفتيها تكرة على الاطلاق اى سواء أمن اولا، قال في النهر، والمعانقة على التفصيل في المشهور وكذا المباشرة الفاحشة في ظاهر الرواية وعن محمد كراهتها مطلقاً وهو رواية الحسن، قيل وهو الصحيح اهواختار الكراهة في الفتح وجزم بها في الولوالجية بلاذكر خلاف،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الدرالمختار باب مايفسد الصوم مجتبائي د بلي ا/١٥٢

کہ مردعورت دونوں معافقہ کریں اس حال میں کہ دونوں نگے ہوں اور مرد کا فرج خاتون کی شر مگاہ کو مس کررہاہو، بلکہ ذخیرہ میں یہ کہاہے کہ ایسا عمل بالاتفاق مکروہ ہے کیونکہ یہ غالبًا جماع کا سبب بن جاتا ہے اھ اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ امام محمد کی روایت ظاہر روایت کا بیان ہے اور جو پچھ نہر کے حوالے سے گزراؤہ مناسب نہیں، پھر میں نے تارخانیہ میں محیط سے اس پر تصر آج دیجی جو میں نے دونوں تارخانیہ میں مطابقت دیتے ہوئے ذکر کی ہے کہ ان دونوں روایات میں مطابقت دیتے ہوئے ذکر کی ہے کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں وبلٹ الحمد اھ اختصارًا در میں ہے غذا اور دواکی شاخت کا ضابطہ یہ ہے پیٹ میں الیی شنی کا پہنچ جانا جو بدن کی اصلاح کا سبب ہو (وہ غذا یا دوا کہلاتی ہے) محبوب وبدن کی اصلاح کا سبب ہو (وہ غذا یا دوا کہلاتی ہے) محبوب طورت میں چو نکہ اصلاح بدن موجود ہے لہذا وہ کفارہ طورت میں چو نکہ اصلاح بدن موجود ہے لہذا وہ کفارہ اداکرے جیسا کہ درایۃ وغیرہ میں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلمہ۔

متجردان ويس فرجه فرجها بل قال في النخيرة ان هذا مكروة بلا خلاف لانه يفضى الى الجماع غالبا اه وبه علم ان رواية محمد بيان لكون مافي ظاهرالرواية ومامر عن النهر ليس مهاينبغي ثمر أيت في التتار خانية عن المحيط، التصريح بهاذكرته من التوفيق بين الروايتين وانه لافرق بينها ولله الحمد اه أباختصار وفي الدر، الضابط وصول مافيه صلاح بدنه لجوفه ومنه ريق حبيبه فيكفرلوجود معنى صلاح البدن فيه، دراية، وغيرها والله تعالى اعلم -

(۲) ند۔ اگرچہ بار بار بتکرار دیکھے، یہاں تک کہ دیکھنے ہی کی حالت میں بے چھوئے انزال ہوجائے، ہاں اس صورت میں کراہت ضرور ہے،

ور مختار میں ہے اگر انزال ہوجائے نظر کرنے سے اگر چہ عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر مکرر ہو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ والله تعالی اعلمہ (ت)

فى الدرالمختار انزل بنظر ولوالى فرجها مرارا لم يفطر 3-والله تعالى اعلم

<sup>1</sup> ر دالمحتارياب مايفيدالصوم الخ مصطفیٰ البابی مصر ۲۳/۲-۱۲۲

<sup>2</sup> در مختار باب مایفسد الصوم مجتبائی د ہلی ۱/۱۵۱

<sup>3</sup> در مختار باب مایفسد الصوم مجتبائی د ہلی ۱۹۷۱ م

مسئلہ ۲۵۵: از فرید پور ضلع بریلی مرسلہ قاضی محمد نبی جان صاحب ۲۷ رمضان مبارک ۱۳۱۸ھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس بارہ میں ایک شخص ہے اس کو حاجت عنسل کی ہے مگر روزہ اس نے رکھا مگر قصد ابوقت ظہر تک اُس نے عنسل نہ کیا، وقت نماز ظہر کے عنسل کیا، کیاروزہ اُس کارہایا گیا؟

المجواب:

روزه ہوجائے گاا گرچہ شام تک نہ نہائے ، ہاں ترک نماز کے سبب سخت اشد کبیر ہ گناہ کامر تکب ہوگا۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ مسکلہ ۲۵۷: از بانکی پور پپٹنہ محلّہ مراد پور مرسلہ علی حسن صاحب تاجر ۲۳ محرم شریف ۱۳۳۲ھ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ زیدنے رمضان شریف کاروزہ جنابت کی حالت میں رکھااور قصداً دن بھر افطار کے تقدیمی عنسل نہیں کراتی کا مدین گئیر کا لغہ کسی نقص کر مدیدت میں کا انہیں کا دین میں کر کے لیا جا است شریف کا

#### لجواب:

وہ شخص نمازیں عمراً کھونے کے سبب سخت کبائر کا مر تکب اور عذابِ جہنم کا مستوجب ہُوامگر اس سے روزے میں کوئی نقص و خلل نہ آ باطہارت باجماع ائمہ اربعہ شرط صوم نہیں۔رب عزوجل فرماتا ہے :

اُحِلَّالُكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلى نِسَآمِ كُمُ اللهِ الرَّفِ عَلَى اللهِ اللهِ ا

آیه کریمہ نے مرجزوشب میں جماع و تلبیس بالجماع حلال فرمایااور محض تحلیل ہی نہیں بلکہ بصیغہ امر ارشاد ی ارشاد ہوا۔

قَالْتُنَ بَاشِمُ وَهُنَّ وَابْتَغُوْاهَا كَتَبَاللَّهُ لَكُمْ مُ عَلَيْهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ نَ اور اب ان سے مباشرت كرو اور تلاش كرو جو اللَّه تعالىٰ نے تمہارے ليے لكھ ركھا ہے (ت)

اور ظاہر ہے کہ جزواخیر شب کو بھی لیلۃ الصیامر شامل، اور وہ بھی اس احل لکھ اور باشو و ھن کے امر میں داخل، اور ا اسے بحالتِ جنابت صبح کرنا اور تاتمامی عنسل، روزے میں جنب رہنا بداہةً لازم، تو قرآن عظیم اس کی حلّت ودخول زیر ام ارشادی رحاکم۔اگراس سے روزے میں کوئی نقص و خلل

1 القرآن ۱۸۷*/*۱۸

2 القرآن ١٨٧/٢

آ تا ضرور اتنے جھے کااشتناء فرمادیتا، پھر صاحبِ شرع صلی الله تعالی علیہ وسلم نے عملااُس کا بے نقص و بے خلل ہو نا فرمادیا۔ صحیحین میں ام المومنین عائشہ صدیقہ وام المومنین ام سلمہ رضی الله تعالی عنہما سے ہے:

رسول الله صلى الله عليه وسلم ازواج مطهرات سے قربت فرماتے اور صبح ہوجاتی جب تک نہ نہاتے اس کے بعد عنسل فرماتے اور روزہ رکھتے۔

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثمر يغتسل و يصوم 1\_

صحیح مسلم وموطامالک وسنن ابی داؤد و نسائی میں اُمّ المومنین صدیقه رضی الله تعالی عنها سے ہے:

الین حضور بر نور صلی الله تعالی علیه وسلم اپنے دراوزہ اقدس کے پاس کھڑے سے ایک شخص نے حضور سے عرض کی اور میں سُن رہی تھی کہ یارسول الله! میں صبح کو جنب اٹھتا ہوں اور نیت روزے کی ہوتی ہے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا میں خود ایسا کرتا ہُوں اُس نے عرض کی حضور کی ہماری کیا برابری، حضور کو تو الله عزوجل نے ہمیشہ کے لیے پُوری معافی عطافر مادی ہے۔ اس پر حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم غضب ناک ہُوئے اور فرمایا: بیشک میں امید رکھتا ہوں کہ مجھے تم سب سے زیادہ جانتا ہوں جن جن باتوں سے مجھے بینا چاہئے۔

ان رجلا قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو واقف على الباب وانا اسمع يارسول الله انى اصبح جنبا وانا اريد الصيام فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وانا اصبح جنبا وانا اريد الصيام فاغتسل واصوم فقال الرجل يارسول الله انك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم وماتا خرفغضب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال انى ارجوان اكون اخشيكم لله اعلمكم بها اتتى 2

اس حدیث صحیح نے خوب واضح فرمادیا کہ اس سے روزہ میں کوئی نقص نہیں آتا ورنہ وہ صاحب سائل تھے محل بیان میں سکوت نہ فرمایا جاتا، سکوت کی نہیں، نہ یہ اس میں داخل جس نہ فرمایا جاتا، سکوت کیساا خیر کے ارشاد نے اور بھی روشن فرمادیا کہ اس میں کوئی بات خوف کی نہیں، نہ یہ اس میں داخل جس سے پچنا چاہئے۔ اور پُر ظام کہ روزہ غیر متجزی ہے جو چیز اس میں نقص پیدا کرے گی اگر سارے روزے میں ہُوئی تو موجبِ نقص ہوگی اور اس کے اوّل ماآخر کسی لطیف حصہ میں ہوئی تو ضرر دے گی،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الصحیح البخاری باب الصائم یصبح جنبا قدیمی کتب خانه کراچی ا/۲۵۸

<sup>2</sup> سنن ابي داؤد كتاب الصائم آفتاب عالم پريس لامور ا/٣٢٥

جلددېم فتاؤىرضويّه

وللہذا ہمارے علمائے کرام نے انہیں آیات واحادیث سے ثابت فرمایا کہ اگر تمام دن جنب رہاجب بھی روزہ کو پچھ مضر نہیں۔ مراقی الفلاح میں ہے:

ما کسی نے حالت جنب میں صبح کی اگرچہ وُہ اسی حالت میں ابك دن بالحَيِّ دن رہا، كيونكه الله تعالى كارشاد گرامي "اب تم ماشرت کر سکتے ہو"اس بات کامتقضی ہے کہ فجر سے تھوڑا ساپہلے تک مباشرت جائز ہو اور اس کے بعد عسل لازم ہو، اور حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کا ارشاد گرامی "میں نے حالت جنابت میں صبح کی ہے اور میں روزے کا ارادہ رکھتا ہوں میں عنسل کروں گااور روزہ رکھوں گا۔ (ت)

اواصبح جنبا ولواستمرعلى حالته يوما او اياما لقوله تعالى فالئن باشروهن لاستلزام جواز المباشرة الى قبيل الفجر وقوع الغسل بعد ضرورة وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم وانا اصبح جنبأوانا اريد الصيامر واغتسل واصومرا

# بحرالرائق میں ہے:

اگر کسی نے حالت جنب میں صبح کی تو نقصان دہ نہیں، محیط میں اسی طرح ہے۔ (ت)

لواصبح جنبالايضرة كذافي المحيطاء

# عالمگیریه میں ہے:

ومن اصبح جنباً اواحتلم في النهار لمديضره كذا اجس نے بحالتِ جنابت صبح كى يادن كواحتلام مولياتويات نقصان دہ نہیں۔ محیط سرخسی میں اسی طرح ہے(ت)

فى محيط السر خسى 3\_

ہاں بوجہ ار تکاب کبیر ہاس کی نورانیت بیا لیصو ہر میں فرق آئے گا، نہاس لیے کہ جنب تھا کہ جنابت سے نورانیت میں تفاوت آتا تو بحال جنابت صبح کرنے سے بھی آتا بلکہ اس لیے کہ نماز فوت کی، یہاں تک کہ اگر نماز بحال جنابت ہوسکتی تو دن بھر بلکہ مہینہ ، بھر جنب رہنے سے بھی حصول نورانیت بصوم میں فرق نہ ہوتا، یہ فرق بوجہ فوت نماز ایباہوگا جیسے روزہ میں کسی کوظلماً مارنے ہے، مگراس سے کوئی نہ کئے گا کہ نفس صوم میں کوئی نقص آگیا، گناہ کے سبب روزے میں خلل آ ناظام پیر کامذہب فاسد ہے، اس کی نظیرایسی ہے کہ کوئی ریشمیں

<sup>1</sup> مر اقی الفلاح علی حاشیة الطحطاوی باب فی بیان مالایفیید الصوم نور محمد کت خانه کراچی ص ۳۶۲

Page 563 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> البحرالرائق، باب في بيان مالايفسد الصوم اليجايم سعيد كمپني كرا چي ۲۷۳/۲

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> الفتاوى الهندية الباب الثامن مايفسد الصوم نوراني كتب خانه يثاورا/ ٢٠٠

جلدديم فتاؤىرضويّه

کیڑے بہن کر قرآن عظیم کی تلاوت کرےاس سے نہ تلاوت میں کوئی نقص ہُوانہاُس کے ثواب میں کمی ، ماں ظلمت گناہ ملنے کے باعث اُس کے لیے نورانیت خالصہ نہ رہی۔ یہ ان میں داخل ہواجن کو فرماتا ہے:

اور پچھ اور ہیں جوایئے گناہوں کے مقر ہوئے اور ملایا ایک کام احیمااور دُوسرابُرا۔ (ت)

وَإِخَرُونَ اعْتَكُونُوا بِنُ ثُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَإِخْرَ سَيِّمًا لاَ

### در مختار میں ہے:

ثواب ملے گا، جیبیا کہ کوئی نماز بڑھے اور گناہ کرے۔ (ت)

قرأالقران ولم يعمل بموجبه يثاب على قرأته كمن الكسى نة قرآن حكيم يرهاليكن اس كے احكام يرعمل نه كياتو الاوت ير يصلى ويعصى 2

### طحاوی ور دالمحتار میں ہے:

گار ہوگا، تو تواب ایک جہت سے اور گناہ دوسری جہت سے

يثاب على قرأته وان كان يأثم بترك العمل | قراتِ قرآن ير ثواب ملى كا أكر يدترك عمل كي وجه سے كناه فالثواب من جهة والاثمر من اخرى 3\_

بهت عبادات بدنیه میں جن میں طہارت شرط نہیں، جیسے بادیر تلاوت اور مسجد میں اعتکاف کہ ان دونوں میں وضو ضرور نہیں اور قرآن عظیم کوبے چُھوئے دیکنا، کعبہ معظمہ پر ہیرون مسجد سے نظر کرنا، عالم کو بنگاہِ تغظیم دیکنا، مال باپ کو بنظرِ محبت دیکنا، عالم سے مصافحہ کرنا، یہ سب عباداتِ بدنیہ ہیں اور سب بحال جنابت بھی رواہیں۔ حدیث میں ہے حضور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

یانچ چیزیں عبادت سے ہیں کم کھانااور مسجد میں بیٹھنااور کعبہ کو دیکینا اور مصحف کو دیکینا اور عالم کا چیرہ دیکینا۔ (ایسے مسند فردوس میں حضرت ابو هریرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ت)

خبس من العبادة قلة الطعم والقعود في المساجد والنظر إلى الكعبة والنظر إلى المصحف والنظر إلى وجه العالم 4 رواه في مسند الفردوس عن ابي هريرةرضي الله تعالى عنه ـ

<sup>1</sup> القرآن ١٠٢/٩

<sup>2</sup> الدرالمختار كتاب الحظر والإياحة محتبائي دبلي ۲۴۸/۲

<sup>3</sup> ر دالمحتار كتاب الحظر والإياحة مصطفیٰ البابی مصر ۲۸۱/۵

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الفر دوس بماثور الخطاب حديث ٢٩٦٩ دار الكتب العلمية بيروت ١٩٥/٢

دار قطنی وغیرہ کی روایت یُوں ہے کہ فرماتے ہیں صلی الله تعالی علیہ وسلم:

پانچ چیزیں عبادت سے ہیں مصحف کو دیکھنا اور ماں باپ کو دیکھنا اور زمزم کے اندر نظر کر نا اور اس سے گناہ اُٹرتے ہیں اور عالم کا چہرہ دیکھنا۔

خمس من العبادة النظر الى المصحف والنظر الى الكعبة والنظر الى الوالدين والنظر فى زمزم وهى تحط الخطأيا والنظر فى وجه العالم 1-

صحیحین میں ابوم پرہ رضی الله تعالی عنہ ہے ہے:

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سے اچانک ملا قات ہوگئ عالانکہ میں حالتِ جنابت میں تھا توآپ نے میر اہاتھ پکڑلیا میں آپ کے ساتھ چلتا رہاحی کہ آپ تشریف فرماہُوئ تو میں چیکے سے نکل گیار ہائش گاہ میں جاکر عسل کیا پھر واپس آیا توآپ تشریف فرما تھے، فرمایا: اے ابو هریرہ! کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے ساری بات عرض کی - توآپ نے فرمایا: سبحان الله، ابوهریرہ! مومن نایاک نہیں ہوتا۔ (ت) لقينى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وانا جنب فأخذ بيدى فمشيت معه حتى قعد فأنسلك فأتيت الرحل فأغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال اين كنت يا ابا هريرة فقلت له فقال سبحان الله يا با هريرة ان المؤمن لا يتنجس 2

اور افضل واعلیٰ تمام عباداتِ بدنیہ جن کے لیے طہارت صغری، نہ کبری، پچھ شرط نہیں، ذکر اللی ہے اور دعا وذکر کا عبادت ہونا بریہی ہے بلکہ ذکر ہی اصلِ جملہ عبادات ہے قال تعالیٰ أقیم الصَّلُوةَ لِنِ کُمِی کُ۞ (میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ت)اور نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث ہے:

دعامغز عبادت ہے (اسے ترمذی نے حضرت انس رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ت)

الدعاء مخ العبادة ورواه الترمذي عن انس رضي الله تعالى عنه و

اور ان کے لیے طہارت شرط نہ ہو ناظام ، ام المو منین صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرتی ہیں:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> كنزالعمال بحواله دار قطني حديث ۴۹۴ ۱۳۳۴ لتراث الاسلامي مصر ۸۸۰/۵

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الصحيح للبحارى كتاب الغمل باب الجنب يخرج ويمثى فى السوق قد يمى كتب خانه كرا چى ال<sup>۳</sup>۲/

<sup>3</sup> القرآن ۱۴/۲۰

<sup>4</sup> جامع للترمذي ابواب الدعوات ماجاء في فضل الدعاء امين كمپني دبلي ٣/٣/٢

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النبي جميع او قات ميں ذكرِ اللى فرماتے تھ (اسے مسلم ، ابوداؤد ، ترمذى اور ابن ماجه نے روایت کیا ہے۔ت) کان النبی صلی الله تعالی علیه وسلم ین کر الله علی کل احیانه اور والا مسلم و ابوداؤد و الترمذی و ابن ماجة ـ

جنب كوبه نيتِ دُعا و ثنا الحمد وآية الكرس پڑھنے كى اجازت ہے والمسئلة مشهورة وفى الكتب مزبورة (يه مسله نهايت مشهور ہے اللہ تعالىٰ اعلم -

#### ستله ۲۵۷: ۲۱رجب ۱۳۱۹ ص

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ میں کہ جمعہ کاروزہ نفل رکھنا کیسا ہے۔ ایک شخص نے جمعہ کاروزہ رکھاد وسرے نے اُس سے کہا جمعہ عید المومنین ہے روزہ رکھنا اس دن میں مکروہ ہے اور باصر اربعد دو پہر کے روزہ تُڑوادیا اور کتاب سرالقلوب میں مکروہ ہونالکھا ہے دکھلادیا ایس صورت میں روزہ توڑنے والے کے ذعے کفارہ ہے یا نہیں ؟ اور تُڑوانے والے کو کوئی الزام ہے مانہیں؟ بینوا تو جروا

#### الجواب :

جمعہ کاروزہ خاص اس نیت سے کہ آج جمعہ ہے اس کاروزہ بالتخصیص چاہئے مکروہ ہے مگر نہ وہ کراہت کہ توڑنا لازم ہُوا، اور اگر خاص بہ نیتِ شخصی نہ تھی جب تواعتراض ہی خاص بہ نیتِ شخصی نہ تھی جب تواعتراض ہی مرے سے خاص بہ نیتِ محروبہ پر اطلاع نہ تھی جب تواعتراض ہی سرے سے حماقت ہوا، اور روزہ توڑ دینا شرع پر سخت جرات، اور اگر اطلاع بھی ہوئی جب بھی مسئلہ بتا دیناکافی نہ تھانہ کہ روزہ تو وانا، اور وہ بھی بعد دو پہر کے، جس کا اختیار نفل روزے میں والدین کے سواکسی کو نہیں، توڑنے والا اور تروانے والا دونوں گنہ گار ہوئے، توڑنے والے پر قضالازم ہے کفارہ اصلاً نہیں۔ والله تعالیٰ اعلیہ

1 سُنن ابن ماجه ابواب الطهارة الصيح اليم سعيد كميني كرا چي ص ٢٦

Page 566 of 836

جلددېم فتاؤىرضويه

## سحروافطار كابيان

ساذيقعده كاساره

مسكله ۲۲**۰ تا ۲۲**: از ينڈرار و دُ ضلع بلاسپور ملک متوسط مرسله منشی عتيق احمر صاحب

كيافرماتے ہيں علمائے دين ان مسائل ميں:

(۱) فَالْتُنْ بَالْشُرُوهُ فَى ۚ كُلُوْاوَا شُرَبُوْا حَتَّى ثُحَّهَ أَتِبُّوالعِّيَامَ إِلَى الَّيْل ۚ اب تم مباشرت كر سكتے ہو، كھاؤ بيو، يہال تك، پھر روزہ كو رات تک بُورا کرو،اور نه مباشرت کرو جبکه تم\_(ت)

وَلَاتُبَاشِرُو هُنَّوَ أَنْتُمُ -

ان جاروں اوامر مشروط، ونہی ظام آیہ آخر، آیہ کریمہ تِلْكَحُـُدُوْدُاللّٰهِ فَلَا تَقْنَ بُوْهَا ۚ (یہ اللّٰه کی حدود ہن ان کے قریب نہ حاؤ۔ ت) سے متعلق ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو جمع کا صیغہ کیوں فرمایا گیا، اگر صرف نہی آخر سے متعلق ہے تو حدود الله کس طرح ایک پر عائد۔

(۲) جبيها كه الْغَيْطُ الْا يُبَيْضُ مِنَ الْغَيْطِ الْا تُسْوَدِ ( سفيد دها كاكال له دها كه سه واضح هو حائه - ت)

1 القرآن ١٨٧/٢

2 القرآن ۱۸۷/۲

3 القرآن ١٨٤/٢

فتاۋىرضويّه جلددېم

میں بعض صحابہ رضی الله عنهم نے حقیقی تاگے کو سمجھاتو من الفجر (فطر ہونے تک۔ت) نازل ہوا۔ تلك حدود الله (بيد الله كى حدود ہیں۔ت) كانزول بھى كيااسى طرح ہُواہے جبكہ بعض نے سفيدہ صبح تک کھایا ہو جس سے اندیشہ روزے میں خلل ہونے کے باعث ان احكام اربعہ کے بعد تلك حدود الله نازل ہُو كى ہو یا به آیت نازل ہونے پر بھی صبح ظام ہونے تک کھانے کا معمول برابر جارى رہا عمومًا ہر ایک سحرى کھاتا رہا۔

(۳) حضور سرورعالم صلی الله تعالی علیه وسلم کاسحری کھانا بالکل قریب صبح کے دوامی تھا یا اتفاقی، جیسا کہ بعض حدیثوں میں مروی ہے اور اگر معمول دوامی تھاتو کیا آخر تک رہااور اسی طرح عمومًا سب کو اجازت تا آخر وقت بالقصد ہے یا اس حالت میں کہ آخر وقت ہی اس کو ملا ہوت۔بینوا توجد وا

### الجواب :

(۱) سب احکام مذ کوره کی طرف اشاره ہے، معالم میں ہے:

تلك حدود الله يعنى تلك الاحكام التى ذكرها في يه الله كي حدود بين يعنى يه وه احكام بين جن كا ذكر اس نے الصيام والاعتكاف أ\_

بیضاوی میں ہے: ای الاحکام التی ذکرت<sup>2</sup> (یعنی وُه احکام جو پیچھے ذکر ہُوئے ہیں۔ت) والله تعالیٰ اعلم

(۲) اس آیت کانزول مِنَ الْفَهُو دِ کے طور پر نہیں سحری کی تاخیر مستحب و مسنون ہے، احادیثِ صحیحہ میں نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے بقیلِ افطار و تاخیرِ سحور کا حکم فرمایا اور ارشاد ہوا: "میری اُمت ہمیشہ خیر سے رہے گی جب تک افطار میں جلدی اور سحری میں دیر کرے گی۔ " 4 مگر بقیلِ افطار کے معنی یہ ہیں کہ جب غروبِ آفتاب پر یقین ہوجائے فورًا افطار کرلے وہم ووسوسہ کو دخل نہ دے نہ بلاوجہ رافضیوں کی طرح شب کا ایک حصہ داخل ہونے کا انتظار کرے، ایسی جلدی کہ ہنوز غروب میں شک ہو حرام ومفید صوم۔ اور تاخیر سحری کے معنی یہ ہیں کہ اُس وقت تک کھائے جب تک طلوعِ فجر

Page 569 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> معالم التنزيل مع الخازن تحت آيت تلك حدو دالله الخ مصطفىٰ البابي مصر الم١٩٥

<sup>2</sup> بيضاوي (انوارالتنزيل) على حاشية القرآن الكريم مصطفیٰ البابی مصرا ۴۱/

<sup>3</sup> القرآن ١٨٧/٢

<sup>4</sup> صحیح بخاری باب تعجیل الافطار قدیمی کتب خانه کراچی ۲۶۳۱، منداحمد بن حنبل مروی از ابوذر دارالفکر بیروت ۷۵–۱۴

کا ظن غالب نہ ہو بخلاف افطار کے کہ وہاں بحالت شک روزہ جاتا رہتا ہے، وجہ فرق یہ ہے کہ شرع مطہر کا قاعدہ کلیہ ہے کہ اليقين لايزول بالشك يعنى شك سے يقين زائل نہيں ہوتا۔ رات ميں طلوع فجر كاجب تك شك نہ ہوا تھا بقائے كيل پر یقین تھا و قوع شک سے بھی یہ یقین زائل نہ ہوگا اور رات ہی کا حکم رہے گا جب تک طلوع فجر کا ظن غالب نہ ہو۔ ولہذا ارشاد فرمایا: حَتَّى يَتَكِيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْآبَيْقُ يَهال مَك كه سفيد دُورا تمهارے ليے خوب ظام موجائے۔ اور افطار میں غروب سشس جب تک مشکوک نه ہواتھادن پریقین تھا تو حالت شک میں بھی وہی یقین حاصل ،اور دن ماقی سمجھا جائے گااور اُس وقت روزہ کھولنادن میں کھولنا تھہرے گا، زمانہ صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنہم سے اب تک انہیں قواعد پر عمل رہا ہے۔ (۳) تاخیر سحور بمعنی مذکور مطلقاً مستحب و مسنون ہے اصرف اسی حالت کی خصوصیت نہیں کہ اخیری وقت آگھ کھلی ہو، عادتِ مستمره حضور سرور عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كي يهي تاخير تقى بإن حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كح برابر كسي كا علم نہیں ہو کتا، حضور صاحب وحی،صاحب علمته علمہ الاولین والاخرین (تمام اولین وآخرین کے علوم کے جامع\_ت)وصاحب عَلْمَكَ مَالَمَ تَكُنُ تَعْلَمُ لَو كَانَ فَصُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۞ [ (الله نے تعلیم دی مراس کی جو آپ نہ جانتے تھے اور الله كاآپ پر فضل عظیم ہے۔ت) ہیں او قات حقیقةً جن میں حدِ مشتر ک صرف ایک آن ہوتی ہے، اُن كامتیاز حقیقی طاقتِ بشری سے خارج ہے، حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم اُس پر مطلع تھے، لہٰذااحیانًاالیی تاخیر واقع ہُوئی کہ دوسرااس پر قادر نہیں، ایک شب سحری تناول فرمانے کے بعد صرف اتنے وقفہ پر کہ آ دمی پیاس آبات پڑھ لے نماز صبح شروع فرمادی۔ ایسے امور میں اتباع کی قدرت نہیں، ہمارے لیے وہی حکم ہے جوجواب سوالِ نانی میں مذکور ہوا۔ والله تعالى اعلمه از شهر کهنه بر ملی ۲۷رجب۲۳۱۵

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ یہ مسئلہ جو مشہور ہے کہ رمضان شریف میں رات کے سات ھے کئے جائیں، جب ایک حصّہ رات کا باقی رہے کھاناپیناترک کردے، آیا یہ مسئلہ صحیح ہے یا نہیں؟ بینوا تو جدوا

الجواب:

یہ قاعدہ م گر صحیح نہیں بلکہ تجھی رات کا ہنوز حصّہ باقی رہتاہے کہ صبح ہوجاتی ہے اور تجھی ساتواں

1 القرآن ۱۱۳/۳۱۱

فتاۋىرضويّه جلددېم

آ تھوال، نوال، یہال تک کہ کبھی صرف دسوال حصہ تقریبًا رہتا ہے اُس وقت صبح ہوتی ہے ہم رؤس بروج کے لیے بر پلی اور
اس کے موافق العرض شہر ول میں ایک تقریبی نقشہ دیتے ہیں جس سے اس اجمال کی تفصیل ظاہر ہوگی، افق حقیقی پر انطباق
مرکز شمس، جانبِ مغرب سے ، اُسی پر انطباق مرکز، جانب شرق تک شب نجومی ہے اور افق حسی بالمعنی الثانی سے تجاوز کنارہ
آخرین شمس، جانب غرب سے اُسی افق سے ارتفاع کنارہ اولین شمس، جانب شرق تک شب عرفی ہے اس کی تحصیل میں دونوں
جانب کے د قائق انکسار بھی شب نجومی سے ساقط کئے جاتے ہیں اور افق حسی مذکور بے تجاوز کنارہ آفریں شمس سے طلوع فجر
صادق تک شب شرعی ہے تحصیل فجر میں بھی جانب طلوع شمس کہ د قائق انکسار وقت باقی سے مستشیٰ ہیں۔ یہ نقشہ خود فقیر کا
ایجاد ہے جس کا اجمالی بیان یہ ہُوا اور جو شخص اس فن میں کچھ ادر اک رکھتا ہو اُسے تفصیل بھی بتائی جاسکتی ہے، و بالله
التوفیق ولله الحمد و الله قو الله سبحانه و تعالی اعلم۔

| تخيخاسبت                     | ŽŽ. | ينان. | 66  | 3    | 33% | 5   | 6   | 4  | *   | 33 | 6  | راس برج    | باريج شمسى |
|------------------------------|-----|-------|-----|------|-----|-----|-----|----|-----|----|----|------------|------------|
|                              |     |       | -   | :}   | 1   | :   | 15  | 4  | :3  | 4  | :3 |            |            |
| نوال حصد                     | F04 | ۸٠    | 411 | 10/4 | 1.  | r.  | 1   | 20 | 11  | •  | 14 | حل         | でんす.       |
| ا عطول صد<br>الحصول صد       | 177 | ٠,٣   | 447 | ۴.   | 1   | 11  | ı   | 00 | .11 | 1. | 11 | تور        | ۲۲ ایریل   |
| سأتوال حصه                   | 41  | 91    | 477 | اد   | ^   | ١٣١ | 1   | rr | 1-  | TA | 1- | 177        | ۲۲ متی     |
| چٹا حدہ قدمے تم              | 14  | 94    | 4.4 | ۳.   | ۸   | ٣٦  | 1   | ٦  | 1.  | 11 | 1. | مرطان      | ن برن ا    |
| ساتوانصه                     | 91  | 41    | 411 | ١٥   | ۸   | ۳۱  | 1   | rr | 1.  | 10 | 1. | اك         | 347.78     |
| المفوارجصه                   | 444 | 41    | 447 | 19   | 9   | r٣  | 1   | ar | 11  | 1. | 11 | سنبله      | ۲۲ اگست    |
| توالحصه                      | 417 | 4     | 411 | ""   | 1.  | 19  | 1   | Dr | 11  |    | 11 | ميزان      | ما وستمبر  |
| انین حصوں دوجے               | 24  | 4     | 447 | ۲۳   | 11  | 19  | 1   | rr | ir  | ۵. | ır | عقرب       | ۲۲ اکتوبر  |
| دسوال حصد                    | R-1 | 25    | A-1 |      | 17  | rr  | - 1 | rr | 11  | ٣٢ | 11 | <i>ۋىس</i> | ۲۲ نومبر   |
| دسوال مصد                    | 140 | ۸۵    | AT. | ۱۵   | 115 | ro  | 1   | 1. | 11  | ۳۸ | 11 | جدى        | ۲۲ وتمبر   |
| دسوال حصه                    | P-1 | 44    | A.1 |      | ır  | rr  | - 1 | rr | 11  | rr | 11 | داو        | ۲۲ جوری    |
| ، عند ہے جھے<br>امیں حصول دو | 441 | 49    | 447 | ۲۳   | 11  | 19  | - 1 | rr | 11  | ٥. | 11 | حوت        | ۱۱ فروری   |

عه : لعنی نوال حصه قدرے کم

فتاؤىرضويّه

مختصر مبرول میر ہے

| تاريخ    | 21   | نبيت صبح وشبعرفي      | 31.       | تاريخ     |
|----------|------|-----------------------|-----------|-----------|
| U3.44    | مطان | چشاحصب کھ کم          | ىرطان     | U7. YY    |
| ۲۲ متی   | 13.  | ساتوان حصه مجيه زباده | اسد       | ٣٢جولاتي  |
| ١١ ايريل | أور  | لأنشوال حصه           | سنبله     | ۲۷ اگست   |
| ۲۰ ماري  | حل   | نوا ں حصہ             | ميزان     | ۲۴ ستمبر  |
| ۲۰ فروری | وت   | نوال حصد فدست كم      | عقرب      | ۲۴ اکتوبر |
| ۲۱ جزری  | ولو  | دسوال حصد تجيد زباده  | <i>ۋى</i> | ۳۳ نومبر  |
| ۲۲ وسمبر | عدى  | دسوا حصاست كجيدكم     | جدى       | ۲۲ وسمبر  |

ان بیانوں سے واضح ہوا کہ راس السر طان کی صبح جس طرح تمام سال میں سب صبحوں سے باعتبار نسبت بڑی ہے کہ کوئی صبح اپنی رات کا ا تنابڑا حصہ نہیں ہوتی یُو نہی وہ مقدار میں بھی جمیع صبحوں سے زائد ہے کہ اتنی مدت کوئی صبح نہیں پاتی مگراس کے خلاف راس الحدي کی صبح ہاآ نکہ نسبت میں تمام صبحوں سے کم ہے کہ کوئی صبح انی رات کا آنا حیوٹا حصّہ نہیں ہوتی لیکن وُہ مقدار میں سب سے کم نہیں بلکہ نصف جنوبی میں سب سے زائد مقدار کی فجر ہے، سال میں سب سے چھوٹی فجر فجر اعتدالین ہے مگر ؤہ نسبت میں سب سے کم نہیں سلکہ نصف جنوبی میں سب نسبتوں سے زائد ہے، نیز روشن ہُوا کہ صبح کااپنی مقدار حچیوٹی بڑی ہونے میں مطلقًا تا بع روز ہو نا کہ جتنادن کھٹے صبح چھوٹی ہوتی جائے اور جتنا بڑھے ترقی پائے، مامطاقاً تا لیع شب ہو ناکہ ہمیشہ اس کی کمی فنر ونی رات کی کاہش و بیشی پر رہے جبیبا کہ آج کل کے ناواقف محاسبوں میں کسی نے اسے نہار کسی نے لیل کا ٹکڑا سمجھ کر گمان کیاہے محض غلط ہے بلکہ صبح انی کمی بیشی میں میل سٹسی کی تا بع ہےاعتدالین پر کہ میل منتقی ہوتا ہے صبح سب سے حچوٹی مقدار پر ہوتی ہے پھر جتنا میل بڑھتا جاتا ہے صبح کی مقدار زیادہ ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ انقلاب پر اپنی اعظم مقادیر پر آتی ہے، پھر جس قدر میل گھٹتا ہے صبح چھوٹی ہوتی جاتی ہے حتی کہ اعتدال پر پھر اپنی انقص مقادیریرآتی ہے اور انقلاب قطب ظاہر کے اعظم مقادیر، انقلاب قطب خفی کے اعظم مقادیر، سے بھی اعظم ہوتی ہے، باعام فہمی کے لیے یُوں کہئے کہ صبح مر دونصف شالی و جنوبی میں بڑے کی تابع ہے نصف شالی میں دن ،رات سے بڑا ہوتا ہے صبح اس کی زیادت وقلّت کے ساتھ بڑھتی تھٹتی ہےاور نصف جنوبی میں رات ، دن سے بڑی ہوتی ہے ، صبح افز اکش وکاہش میں اُس کے ساتھ چلتی ہے ، راس الحمل یرا نیا قل مقدار تک پینچ کر دن کے ساتھ بڑھنی شروع ہوئی، جبانقلاب صیفی میں دن انی نہایت زیادت برآیا، صبح بھی غایت از دیاد پر پیچی، پھر دن گھٹنا شروع ہُوا، صبح بھی انہیں قد موں پر رجعت قهقری کرتی ہوئی گھٹتی چلی یہاں تک کہ اعتدال خریفی پر پھراسی اقل مقادیریرآ گئی، اب رات کے ساتھ فنرونی کرنے لگی جب انقلاب شتوی نے شب یلدا (اندھیری اور طویل رات) و کھائی صبح بھی اس نصف میں اپنیاعظم مقادیریرآئی،آگےرات

کم ہوتی چلی، صبح بھی برستور اُلٹے پاؤں کمی پر پلٹی، حتی کہ اعتدال ربّعی پر پھر انقص مقدار ہوئی، و لھکذا الی ماشاء الله تعالی، والله تعالی اعلمہ۔

\_\_\_\_\_

# هداية الجنان باحكام رمضان ١٣٢٣هم

(رمضان کے احکام میں جنت کی راہ)

### بسمرالله الرحلن الرحيم

مسکلہ ۲۲۲: از شاہجہان پور محلّہ جلگرل نگر متصل اسٹیشن ریلوے مرسلہ محمد فصاحت الله خال کر مضان المبارک ۱۳۲۳ھ بعد ادائے آ داب کے عرض پر داز ہُوں کہ ایک اشتہار مولوی اعظم شاہ صاحب نے بابت افطار وسحری رمضان المبارک و نیز چند مسائل روزے کے جواوپر نقشہ اور پشت پر نقشہ کھے ہیں، شائع کرکے تقسیم کرائے ہیں جو کہ شاہجہان پور میں سال گزشتہ میں بابت چاند عیداضی نزاع ہو چکا ہے اس خیال سے اس نقشہ کی بابت تحقیقات کرنا ضروری ہے۔ آج کے روزے کا نقشہ دیا ہُوا بابت افطار و سحری اور نقشہ مولوی اعظم شاہ اور نقشہ مولوی ریاست علی خان صاحب کا مقابلہ کیا گیا جواعظم شاہ کے نقشہ اور آپ کے نقشہ سے بہت فرق آیا بابت سحری کے، اور آپ کا نقشہ اور مولوی ریاست علی خان کا نقشہ قریب تربیب ہے جو کہ اب ایس عالی عالت میں بڑا نقصان کم علموں کا ہور ہا ہے اور ہوگا کیونکہ کل کے روز ایک عورت نے چارج کر چالیس منٹ پر سحری کھائی، اور جب اُس کی حالت میں بڑا نقصان کم علموں کا ہور ہا ہے اور ہوگا کیونکہ کل کے روز ایک عورت نے چارج کر چالیس منٹ پر سحری کھائی، اور جب اُس کی حالت مولوی اعظم کو معلوم ہُوئی تو اُنہوں نے فرمایا کہ روزہ جاتا رہا اس براس نے روزہ واقع ڈالا

جب مولوی ریاست علی خال صاحب سے دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ اُس کاروزہ تھا کیونکہ وُہ وقت سحری کھانے کا تھا اور نیز اس اشتہار میں جو مسائل بابت رمضان المبارک اور وقت افطار اور وقت سحری اور مسائل تراوت کے کیھے ہیں وہ بھی معلوم ہونا حائے کہ صحیح کیھے ہیں یا نہیں، بندہ اشتہار مند کور روانہ خدمت عالی کرتا ہے اور بعد ملاحظہ جملہ اشتہار کے اس کے صحیح اور غیر صحیح پر توجہ فرمائی جائے، اور اگر غلط ہے توجس جس مسئلہ میں غلطی ہوائس کا جواب بحوالہ کتاب ارقام فرماد بھے، اگر نقشہ غلط ہوتو بابت نقشہ کے اسی قدر کافی ہے کہ نقشہ غلط ہے اور اس اشتہار کے جیجنے کی بابت جناب مخدوم و مکرم مولوی ریاست علی خان صاحب نے بھی تاکید فرمائی تھی جب میں نے عرض کیا تھا کہ اس اشتہار کو بریلی روانہ کروں گا تو فرما یا کہ ضرور بھیج دو تاکہ وہاں سے جواب آنے کے بعد اُس اشتہار کی صحت اور غلطی کا اعلان کرادیا جائے۔ فقط۔

#### الجواب:

بعد مراسم سنت ملتمس، بعد سوال، جواب واجب اور وقتِ وجوب اظہارِ صواب لازم، او قاتِ صحیح وَکالنے کا فن جے علم توقیت کہتے ہیں، ہندوستان کے طلبہ تو طلبہ اکثر علماء اس ہے غافل ہیں، نہ وہ درس میں رکھا گیا ہے نہ ہیا ت کی درس کمتابوں سے آسکتا ہوا ہے، یو نہی ہمالہ مولوی میں الدین خال کا کوروی وغیرہ بناگئے وہ فقط ناکا فی ہی نہیں بلکہ سخت اغلاط میں ڈالنے والا ہے، یو نہی مرزاخیر الله منجم کی دوحر فی جدول سے کوئی ناواقف فن نفع نہیں پاسکتا، اگر کسی نے بڑی تحقیقات چاہی توز ہی بہادر خانی کی جد مرزاخیر الله منجم کی دوحر فی جدول سے کوئی ناواقف فن نفع نہیں پاسکتا، اگر کسی نے بڑی تحقیقات چاہی توز ہی بہادر خانی کی جد اول تعدید طروری اصلاحیں اول تعدیل النہاد سے کام لیا سحری کو تو اوان سے بچھ تعلق بی باتوں اس کے ساتھ شریک نہ ہوں، پھر جے وُہ اصلاحیں آتی ہیں اُسے اُن جدول کی کیا جاجت، فقیر نے اس فن میں نہ نری کتابی باتوں پر اعتاد کیا، نہ خالی دلا کل ہندسہ پر، نہ تنہا تجربہ و مشاہدہ پر، بلکہ سب کو جمع کیا اور بتو فیق الٰہی اپی ذہنی جدّتوں سے بہت بچھ کام لیا بیاں تک بفضلہ تعالیٰ برناف نہیں ہو تاجو ہیات و ہندسہ جانا ہو وُہ اُسے بہاں تک بفضلہ تعالیٰ برناف نہیں ہو تاجو ہیات و ہندسہ جانتا ہو وُہ اُسے بیاں تک بفضلہ تعالیٰ برناف عیان کو مطابق کو دیا ہم اِن قاضی ہو گوہ اس میں بریلی کی می سحری وافظار میں پائچ پائچ منٹ کی احتیاط ہوتی ہواں تو صرف اس قدر فرق کر سے جو کو قت سے جنا نخالف ہو یقین میرے نقشوں میں بریلی کی می سحری وافظار میں پائچ ہائچ منٹ کی احتیاط ہوتی ہوں تو صرف اس قدر فرق کر سکتے ہیں کہ حتی کی مدن کسی نے زیادہ تعتی کیا کسی نے زیادہ تعتی کیا کسی نے زیادہ تعتی کیا کسی دورا کسی ہی کہ کہ کو دوائی منٹ کسی خور کیا ہیا ہو کہ اس ایو بس اب ہو کہ سے بیاں کسی نے زیادہ تعتی کیا کسی دورا کیا ہوں کسی نے زیاد ہوتی ہیں کہ حتی کی تحقائی کسروں میں کسی نے زیادہ تعتی کیا کسی نے دوایک کم رکھے کسی نے زیاد ہوں کیا سے ہوں کو مسابلت سے کام لیا و بس اب آپ خود دیج سے بیاں کہ کسی نے زیادہ تعتی کیا کسی نے زیاد ہوتی کیا کہی کسی کے زیاد ہو کسی ہیں کسی نے زیاد ہو کہا کہ کسی نے زیاد ہو کسی کیا کیا کہ کسی کے زیاد ہو کسی کے زیاد کیا گور سے کسی کیا کہ کسی کیا کہ کسی کے زیاد کیا گور سے کسی کسی کے زیاد کسی کے زیاد کسی کسی کسی کسی کے زیاد کیا گور کسی کسی کسی کے زیاد کسی کس

ان مولوی صاحب کے نقشے میں کتافرق ہے، شاجبان پور، بریلی، بدایوں، پیلی جیت، دہلی، رامپور، کھنوی مرادآ بادکے وقت پہل اور شاجبان پور والے دونوں نقشوں میں دے ہیں ان میں ہر شہر کے لیے سحری کے او قات میں میں با ئیس منٹ تک کا فرق ہے اور دہلی کے لیے تو ۲۸ منٹ تک ہے کہ دو منٹ کم آ دھا گھٹتا ہوا مگر پیلی بھیت کے لیے اللہ اعلم کس وجہ ہے اس قدر تی واقع ہُوئی کہ ابتداء میں وقت گھیک آ یا اور آخر ماہ میں بڑھتے بڑھتے احتیاطی منٹ کا بھی اصلاً نشان نہ رہا کنارے ہی پر آ لگا بلکہ تدقیق کی جائے تو تجب نہیں کہ پچھ حصہ مین کا آجائے۔ بات یہ ہے کہ مولوی صاحب نے شاجبان پور کے وقت بطور خود تجویز کرکے باقی شہر ول کے لیے صرف اُن کا تفاوت طول جوان کے خیال میں تھا گھٹابڑھالیا حالانکہ تبدل او قات میں بڑا حصہ تجویز کرکے باقی شہر ول کے لیے صرف اُن کا تفاوت کو اختلاف عرض سے طلوع و غروب و صبح و عشامیں گھنٹوں کا تفاوت عرض کا ہے دوشہر ول میں تفاوت طول اصلاً نہ ہو صرف اختلاف عرض سے طلوع و غروب و صبح و عشامیں گھنٹوں کا میں بڑا جسہ میں بڑا جسہ کہ موثی چیت میں اگلیت کا ہے کہ اخبر کی تاریخوں کا میں بڑا جسہ کی خور جاتا ہے شاجبان پورو پیلی بھیت میں اکسیں منٹ کا تفاوت کسی طرح نہیں بنتا، یہی عال کلکتے کا ہے کہ اخبر کی تاریخوں میں تھا تھوڑا بھی بہت ہے، مثلاً شاجبان پور میں احتیاطی مدے ہیں پر چہ مرسل ہے افطار کے او قات میں اتنازیادہ تفاوت نہیں مگر دہلی پر آ فت پوری کا تاریخیں اس سال بھی پڑی ہیں ان سے ملاکر دیکھ سکتے ہیں پر چہ مرسل ہے افطار کے او قات میں اتنازیادہ تفاوت نہیں مگر دہلی پر آ فت پوری ہوں ہے ہوں ان اللہ تعلی علیہ وسلم فرور ہوئی اس کاروزہ نہ ہوئی اس کاروزہ نہ ہوئی اس کاروزہ نہ ہوئی اس کاروزہ نہ ہوئی کا میک کہ دیم کسی خور دیا ہوئی اس کاروزہ نہ ہوئی اس کاروزہ نہ ہوئی کر ۲۰ منٹ تک سے می کھائی اس کاروزہ یقینا صبح ہوا، وہ خورت توڑ نے سے تخت گنہ کار ہوئی اس کاروزہ نہ ہونے کا

جس نے بے علم فتوی دیاس کا وبال فتوی دینے والے پر ہے۔ (ت)

من افتى بغير علم كان اثمه على من افتاًه أ-

اگر گھڑی صحیح تھی تویقینا پاؤ گھٹے سے زیادہ وقت باقی تھا۔ مسلمانو! یہ دین ہے، جس پر خدا کی دین ہے ؤہ جانتا ہے کہ اس کا پیکھنا مجھ پر دَین ہے قواعد و برا بین ہیات و ہندسہ بالائے طاق سہی، وقت بہچاننا تو ہر مسلمان پر فرض عین ہے، افسوس کہ مزاروں آدمی حتی کہ بہت ذی علم بھی صبح صادق و کاذب کی ٹھیک تمیز دیکھ کر نہیں بتا سکتے اور اس پر کتب بیئت وغیرہ کی پریثان بیانوں نے انہیں اور دھوکے میں ڈالا ہے، پچ

ا سنن ابی داؤد باب التوتی فی القتیاای الفتوی آفتاب عالم پریس لا مور ۱۵۹/۲  $^{1}$ 

فرمایا امام حجة الاسلام غزالی قدس سرہ العالی نے کہ ابتداءِ میں انسان کو ان دونوں صبح میں امتیاز مشکل ہوتا ہے بکثرت بار بار بغور مشاہرہ کرتا رہے تو بعنایت اللی دونوں صبحیں خوب نگاہ میں نچ جاتی ہیں کہ بہ نگاہ اولیں دیکھ کر کہمہ سکتا ہے کہ ابھی صبح صادق ہوئی یانہ ہوئی، یہاں متعدد وجوہ سے لوگ اشتباہ میں ہیں اُن کا بیان کر دینا ضرور ہے کہ مسلمان سمجھ لیں اور اغلاط سے بچیں۔

فاقول: وبالله التوفيق (پس میں کہتا ہوں اور توفق الله تعالی ہے ہے۔ ت) اولاً صبح کاذب کو حدیث میں مستطیل یعنی کمی اور صادق کو مستطیر پھیلی ہوئی فرمایا ہے، ناواقف گمان کرتے ہیں کہ صبح کاذب کوئی ڈورے کی مثل باریک سفید ہے اور جہاں ذرا چوڑی سفیدی ہُوئی تو صح صادق ہو گئی یہ محض غلط وہم ہے، رات کی چھائی ہوئی اندھیری میں باریک ڈوراکیا نظر آسکتا صبح کاذب بھی ضرور عرض رکھتی ہے اور نگاہ میں دو تین گزبلکہ اس سے زیادہ تک چوڑی ہوتی ہے بلکہ حدیث کی مراد وہ ہے جوخود حضور پُر نور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے دستِ اقد س کے اشارے سے تعلیم فرمائی کہ شرقاً غرباجو سفیدی پھیلی ہوتی ہے وہ صبح کاذب ہے اور دونوں دست مبارک کی کلے کی انگلیاں ملاکر ہاتھ پھیلائے یعنی جنوباً شالگا فق میں پھیلنے والی سپیدی پھیلی صبح صادق

ٹائیا: بعض کتب میں شبخ کاذب کی وجہ تسمیہ یہ لکھی کہ یعقبہ ظلمہ فالافق یکذبہ یعنی اس کے عقب میں ظلمت ہوتی ہے، یہ سپیدی تو کہہ رہی ہے صبح ہو گئی، افق اسکی تکذیب کرتی ہے لہذا اسے ضبح کاذب کہتے ہیں۔ اس کے معنے علائے علم زمانہ قریب نے یہ سبجھ لیے کہ صبح کاذب کی سپیدی جا کر اُس کے بعد اندھیرا ہوجاتا ہے پھر صبح صادق نکلتی ہے حالا نکہ یہ محض باطل ہے، صبح کاذب کی سپیدی جہاں شروع ہوتی ہے وہ اخیر تک بڑھتی ہی جاتی ہے ہر گز غروب آفتاب تک وہاں تاریخی نہیں آتی ببلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ صبح کاذب کی سپیدی افق سے بہت اونجی ظاہر ہوتی ہے اور اس کے عقب میں اس کے پیچھے یعنی افق میں اس کے مینے بالکل اندھیرا ہوتا ہے، جب صبح صادق پھیلتی ہے یہ تاریخی بھی روشنی سے بدل جاتی ہے۔

اللہ: بعض کتب ہیئت اور ان کے اتباع سے بعض کتب فقہ مثل روالمحتار میں لکھ دیا کہ جب آفتاب افق سے ۱۵ درجے نیچے رہتا ہے وقت صبح صادق ہوتی ہے اور صبح کاذب اس سے صرف تین درجے پہلے یعنی ۱۸ درجے کے انحطاط پر ہوتی ہے مگر مزاروں بار کا مشاہدہ شاہد ہے کہ یہ بھی محض غلط ہے بلکہ جب آفتاب کا انحطاط قریب ۱۸ درجے کے رُہ جاتا ہے اس وقت یقینا صبح صادق ہو جاتی ہے، صبح کاذب اس سے بہت درجوں پہلے ہو چکتی ہے، میں نے آج ہی رات کہ شب ہشتم ماہ مبارک ہے بچشم خود معائنہ کیا کہ آفتاب ہنوز تینتیس درجے سے زیادہ افق سے نیچا تھا کہ صبح کاذب اپنی جھلک دکھار ہی تھی، صبح صادق ہونے کو ایک گھنے کامل سے بھی زیادہ وقت باقی تھا۔

عه: لعنى سعد الله صاحب رام يورى ١٢

خامسًا: بعض کتب میں واقع ہُواکہ صبح رات کاساتواں حصّہ ہے، اسے لوگ ہر موسم میں وہر مقام کے لیے عام سمجھ لیے، حالانکہ جن عالم نے ایسافرمایا وہ اُس موسم اور اُس عرض بلد کے لیے خاص تھا ور نہ یقینا صبح ہمارے بلاد میں رات کے چھٹے حسے سے دسویں جھے تک ہوتی جس کی مفصل جدول فقیر نے اپنے فتالی میں لکھی ہے اس ماہِ مبارک میں بھی صبح رات کے نویں جھے سے دسویں جھے تک ہے، جولوگ ساتواں حصہ لگا ئیں گے وُہ آپ ہی رات کو دن بنائیں گے، اب ہم بتوفیق الله تعالی صبح کاذب کے شروع سے صبح صادق کے انتشار تک جو صور تیں اس سپیدی کی پیش آتی ہیں اُن کاواضح بیان کرتے ہیں جو آج تک کسی کتاب میں نہ لکھا گیا جو ہمار ابر سوں کا مشاہدہ ہے اور جسے بغور سمجھ لینے والا اِن شاء الله تعالیٰ بہت جلد صبح کاذب و صادق میں امتیاز کا ملکہ یدا کر سکتا ہے:

را) اُفق سے کئی نیزے بلندی پر جانب مشرق آج جہاں سے آفتاب نگلنے کو ہو، اس کی سیدھ میں یعنی دائرہ منطقۃ البروج کی سطح کرہ بخار پر رات کی اندھیری میں ایک خفیف سپیدی کادھتر پیدا ہوتا ہے جسے چاروں طرف سے رات کی اندھیری گھیرے ہوئے

> ہاں انداز پر لے میں سے کاذب کی بنیاد پڑتی ہے۔ (۲) مجوں جوں آفتا کے نزدیک آتا جاتا ہے یہ سپیدی ترقی کرتی ہے مگر ترقی معکوس یعنی اوپر سے

نیچ کوبڑھتی جاتی ہے، افق سے بہت اُونچی جمکی تھی اور نیچے دُور تک اندھیرا تھااب وُہ اونچی سپیدی توانی جگه رہتی ہے اور اس کے نیچے سپیدی اور اس میں ملتی جاتی ہے بہال کہ شدہ شدہ افق کے قریب تک آنے کو ہوتی ہے مگر ان سب حالتوں میں وُہ ایک طولانی ستون کی حالت میں ہوتی ہے گویا ایک سفید چادر اوپر سے نیچے لئکائی گئ ہے کہ اسی حد تک سپیدی ہے اور آس پاس بالکل اندھیراان شکلوں پر

# يهال الميح كي شكل ميل ذبي بناني بين جلد ١٠ ص ٥٤٢

(۳) ان تمام اشکال کے بعد اس عمود کے حصّہ زیریں کے دونوں پہلوؤں پر نہایت تھوڑی دُور تک ایک خفیف بھور اپن خاکستری رنگ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی تمیز میں آتا ہے اور معًا نگاہ کے بنچے سے نکل جاتا ہے اس طرز پر 🗖 اب یہ وہ وقت کہ صبح صادق اینے رُخ روشن سے نقاب اُٹھایا چاہتی ہے مگر ہنوز صبح نہیں کہ اُس کے لے تیٹُن شرط ہے اور یہ متبیّن نہیں:

الله تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: یہاں تک که تمہارے لئے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈوراسیاہی کے ڈورے سے پُو پھٹ کر۔ (ت)

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْا بْيَصُ مِنَ الْخَيْطِ الْا سُودِمِنَ الْفَجُرِ"

ان تمام حالتوں تک صبح کاذب ہی ہے اور نمازِ عشاء اور سحری کھانے کا وقت بالاتفاق باقی ہے۔

(۴) اس کے بعد وہ دونوں پہلوسپید ہوجاتے ہیں اگر چہ ان کی سپیدی مائل بہ تیرگی ہوتی ہے اور جنوبًا شامًا اس کا عرض بہت خفیف ہوتا ہے،اس وضع پر بیہ ابتدائے صبح ہے اور اس وقت میں ہمارے مشائخ کرام کو اختلاف ہے: بعض نے اُسے صبح قرار دیا اور یہی احوط ہے، بعض نے ایک بلحاظ شرط استطارہ وانتشار ااسے بھی صبح کاذب کے حکم میں رکھا اور یہی اوسع ہے۔ ان جمیع حالتوں میں عمود کے تمام بالائی حصے کے آس یاس نری سیاہی ہوتی ہے۔

(۵) اس کے بعد دونوں پہلووں کی یہ سپیدی آنافانا جنوبا شاگا پھیلنا شروع ہوتی ہے اور ایک خفیف دیر میں پھیل جاتی ہے۔ اس طور پر اس کے بین طرف سیاہی ہوتی ہے مگریہ تجی سپیدی طور پر اس کے تین طرف سیاہی ہوتی ہے مگریہ تجی سپیدی جیسی جنوب شال میں بھیلتی ہے ساتھ ہی نیچے سے اوپر چڑھتی جاتی ہے بر عکس سپیدی کاذب کے کہ اوپر سے نیچے بڑھتی آتی تھی یہاں تک کہ اب وہ عمود سپیدر فتہ رفتہ اس منتشر سپیدی میں گم ہوتے ہوتے فنا ہو جاتا ہے بعنی اُس کے اطراف کی

| أن ۲/۸ کـ۱ | القرآ |
|------------|-------|
|------------|-------|

ساری سیاہی کو سپیدی گھیر لیتی ہےاوراب اس عمود کی صورت متمیز نہیں رہتی ان صور توں پر



(۲)اب بیہ سپیدی جس طرح آسان پربڑ ھی زمین کی جانب بھی متوجہ ہوتی اور صحن و بام کوروشن کر دیتی ہے یہ وقت اسفار ہے کہ نماز صبح کامستحب وقت ہے اور اس پہلے اندھیرے میں پڑھنی خلاف مستحب۔

کواکب سے ایک شکل حرف کاف بنتی ہے اس وضع پر مصح میں کاف آج کل پھیلی رات کو طالع ہوتا ہے اس سے ایک نیزے کے فاصلے پر ان ونوں بڑاروشن ستارہ زمرہ ہے، بریلی میں صبح کاذب کا عمود آج کل اس کاف کے الف یعنی حصہ وسطانی کے گرد ہوتا ہے اور زمرہ تک پھیلتا ہے پھر زمرہ کے دونوں پہلوؤں سے جنوب وشال کو صبح صادق بجلی کرتی ہے اس شکل پر،او قات کے متعلق بجلی کرتی ہے اس شکل پر،



او قات کے متعلق بیان سے فراغ ہوا۔ رہے مسائل مذکورہ اشتہار، ان میں بھی سخت اغلاط بشدت ہیں، مثلًا: اول ہلالِ رمضان بحال ابر وغبار ایک ثقه کی گواہی شرط کرنی اس مذہب معتمد وظاہر الروایة مصححہ کے خلاف ہے کہ اجلہ ائمہ مثل امام شمس الائمہ حلوانی وامام برہان الدین فرغانی وامام بزازی وغیر ہم نے جس کی تضیح فرمائی اور نظر بحال زمانہ اس پر اعتاد واجب ہے کہ یہاں شہادت مستور بھی مقبول ہے یعنی جس کا فسق معلوم نہیں اور اس کا ظاہر حال صلاح ہے محرر مذہب امام محمد رضی الله تعالی عنہ نے تصر ی فرمائی کہ ہلالِ رمضان میں ثقه وغیر ثقه دونوں کی شہادت مقبول ہے غیر ثقه سے وہی مستور مراد جس کی عدالت باطنی مجبول ہے آج کل ثقه کی کمیابی ظاہر الروایة

مصححہ بالضریح سے عدول صریح جہل نامقبول، کافی امام حاکم شہید میں ہے:

مسلمان مر داور عورت کی شہادت مقبول ہو گی خواہ شاہد عادل ہو بانہ ہو۔(ت)

تقبل شهادة المسلم والمسلمة عدلاكان الشابد او غيرعدل 1\_

در مختار میں ہے:صححه البزازی<sup>2</sup> (اس کو بزازی نے صحیح قرار دیا ہے۔ت) فتح القدیر میں ہے:وبه اخذالحلوانی<sup>3</sup> (اسے حلوانی نے اختیار کیا ہے۔ت)ر دالمحتار میں ہے:

معراج اور تجنیس میں اسے صحیح کہا، نور الایضاح نے بھی اسی کو اختیار کیا، اور ظاہر روایت بھی یہی ہے تو حاکم شہید نے الکافی میں امام محمد کا وہ کلام جمع کیا ہے جو ان کی کتب میں مذکور ہے اور یہی ظاہر الروایة ہے اور غیر عادل سے مراد مستور الحال ہوناہے(ت)

وكذاصححه فى المعراج والتجنيس ومشى عليه فى نورالايضاح وانه ظاهر الرواية ايضاً فا لحاكم الشهيد فى كتبه التى هى ظاهر الرواية والمراد بغير العدل المستور 4 ملخصًا

دوم: قبول شہادت کے لیے مطابقت قواعد شرعیہ کے ساتھ مطابقت قواعد عقلیہ کی قید بڑھانی بھی خلافِ مذہب معتمد ہے، روئیت ہلال میں جس قدر عقلی بات کہ شرع مطہر نے بھی قبول فرمائی ہے مثلاً اٹھائیس کو چاند نہیں ہوسکتا اُتی قواعد شرعیہ میں آگئی اس سے زائد جو قواعد اہل ہیئت نے در بارہ ہلال اپنے ظنون و تخیینات سے گھڑے ہیں شرع نے اصلاً اُن کی طرف التفات نہ فرمایا اور صراحتاً ارشاد فرمایا:

ہم اُقی امت ہیں نہ لکھتے ہیں اور نہ ہی حساب جانتے ہیں مہینہ اس طرح،اس طرح،اس طرح ہے،الحدیث۔(ت)

اناامة امية لانكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا ًالحديث

در مختار میں ہے:

مذہب کے مطابق نجو میوں کا قول مقبول نہیں اگرچہ

لاعبرة بقول الموقتين ولوعد ولا

<sup>1</sup> ردالمحتار بحواله كافى للحاكم كتاب الصوم مصطفىٰ البابي مصر ٩٩/٢-٩٨

² در مختار، کتاب الصوم مجتبائی دہلی، ۱۴۸۱

³ فتحالقدیر، کتاب الصوم، نوریه رضویه سکھر ۲۵۰/۲

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>ر دالمحتار كتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۹۹/۲ -۹۸

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>سنن ابي داؤد كتاب الصوم آفتاب عالم يريس لا هور ا/ L<sup>m</sup>

| وُه عادل ہوں۔(ت) | على المذهب أ_      |
|------------------|--------------------|
|                  | ر دالمحتار میں ہے: |

بلکہ معراج میں ہے کہ نجو میوں کا قول بالاتفاق معتبر نہیں، اور منجم کے لیے اپنے حساب پر بھی عمل کرنا جائز نہیں۔ (ت)

بل فى المعراج لا يعتبر قولهم بالاجماع ولا يجوز للمنجم ان يعمل بحساب نفسه 2

اقول: یہ شرع مطہر عالم ماکان ومایکون کے ارشادات ہیں عالم افی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ سیر نیرین ضروراً اس عزیز علیم کے حساب مقدر پر ہے المِلِک تَقُوییْ وَالْعَوْیْدُواْلْعَوْیْدُواْلَا وَالْمَالِنَہُ الله تعالیٰ علیہ وسل مقدر پر ہے المِلِک تَقُوییْ وَالْعَوْیْدُواْلَا وَالْمَالُونِ وَالله الله الله تعالیٰ علیہ وسلم نے در باب رؤیت ہلال حساب کو یک لخت ابطال واہمال فرمایا کہ حضور جانتے تھے کہ یہ اُن عالم علی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے در باب رؤیت ہلال حساب کو یک لخت ابطال واہمال فرمایا کہ حضور جانتے تھے کہ یہ اُن عاسبت قطعیہ سے نہیں جن کاذکر کر کریہ بحسبان میں ہے بلکہ ناقص ونامنفیظ متاخرین اہل ہیئت کے تخیینات ہیں جن کا تحلف ورؤاد نہیں، ولہٰ المام اہل ہیئت کے تخیینات ہیں جن کا تحلف روئیت ہلال کا اصلاً ذکر نہ کیا کہ وہ اصلال اس کے انضباط پر قاور نہ ہوااور متاخرین نے جو کچھ لکھااُن شدید باہمی اختلافات کے بعد (جو مطالعہ شرح مواقف وشرح زنج سلطان وغیرہ سے ظاہر ہیں) خود بھی کوئی ضابطہ صحیحہ نہ بتاسکے اِن یَّلَیْعُونَ اِلَّا الطَّنَّ وَان مُعْمِین کے ان حسابات میں اکثر خطائی ہے ، انجمی چندسال کاذکہ ہو تغییں مگر انگلیں دوڑاتے ہیں۔ت) کے مصداق رہے، والہٰ المفنی میں سیات میں اکثر خطائی ہے ، انجمی چندسال کاذکر ہے کہ رمضان مبارک جنتریوں میں بلااشتباہ ۳۰ روزکالکھا تقالور یہاں سے نقشہ سحری وافطار میں ۲۹ دن کا مہینہ شائع ہوا بفضلہ تعالی ایی صاف عام روئیت ۲۹ کی ہوئی جس میں اصلا اختلاف نہ ہوا، غالفین میں سے ایک صاحب نے بعض خاص احباب سے کہا میں ۲۹ کو نقشہ ہاتھ میں لیے منظر رہا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الصوم مطبع مجتبائی دہلی ۱۸۸ ۱۳

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>ر دالمحتار كتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۲/۰۰۱

<sup>3</sup>القرآن٢ /٩٦

<sup>4</sup>القرآن ۵/۵۵

<sup>5</sup> القرآن ۱۲/۱۰

کہ آج رؤیت نہ ہواور فوڑا نقشہ لے کر پہنچوں کہ ۶ کا مہینہ کب ہُوا، حالا نکہ یہ اُن کی خام خیالی تھی، یہاں نقثوں میں تصریح کر دی جاتی ہے کہ بر بنائے قواعد علم ہیئت ہے، شرع مطہر میں رؤیت پر مدار ہے،اگر رؤیت اس کے خلاف ہو نقشہ پر لحاظ نہ ہوگا، بالجملہ ایسے قواعد عقلبہ کیا قابل لحاظ ہو سکتے ہیں جن کے سبب ثقبہ عادل کی شہادت شرعیہ رَد کی جائے۔

اس سے امام سبکی شافعی کی گفتگو کا جواب بھی آ گیا کہ شہادت ظنی ہے اور حساب قطعی، کیونکہ انہوں نے اسے باتی حسابات مثلًا طلوع، غروب، تحویل، تقویم اور خسوف کی حالت پر قیاس کیا ہے حالانکہ معاملہ ایبانہیں ہے بلکہ یہ توابتداء وانتھا کے اعتبار سے کسوف بلکہ رتبہ کے اعتبار سے اس سے بھی کم درجہ پر ہے کیونکہ یہ لیے بعدد یگرے تکرار عمل سے تام ہوجاتا ہے بخلاف مذکورہ کے ، جو بھی مجھ جیسا تج یہ کرے گا اسے ہماری طرح ہی معرفت ہو گی، یہی وجہ ہے کہ ان کے بعد آنے والے محققین شوافع نے بھی ان کار د کیا ہے اور یہی ثابت کیا کہ اعتبار شہادت شرعیہ کاہے اگرچہ وُہ قواعد عقلہ کے مخالف ہو، جیسا کہ اس کی تفصیل ر دالمحتار میں ہے۔ (ت)

وبه ظهر الجواب عما ذكرههنا الامام السبكي الشافعي إن الشهادة ظنية والحساب قطعي فأنه رحبه الله تعالى ظن انه كسائر حسابات الهيئة من الطلوع والغرب والتحويل والتقويم والخسوف وليس كذلك بلهو مثل حساب وقت الكسوف بداية ونهأية بل ادون رتبة فأنه يتمر بعد تكرار الإعمال الطوال مرة بعد اخرى بخلاف هذاومن جرب تجربتي عرف معرفتي لا جرم رده كل من جاء بعده من محققي الشافعية ايضاو حققو اان العبرة بالشهادة الشرعبة وان خالفت تلك القواعد العقلية كما فصله في رد المحتار

سوم: رمضان مبارک میں بحال صفائی مطلع ایک ثقنہ کی گواہی مطلقاً رُد کر دینا مذہب منقح کے خلاف ہے بلکہ وہ بنصر سے محرر مذہب امام محمد رحمہ اللّٰہ تعالیٰ اس حالت سے مقید ہے جبکہ اس اکیلے کارؤیت سے تفر دخلاف ظام ہو ورنہ اگر بیر ون شہر سے آیا اور اہل شہر نے نہ دیکھا بابیہ بلندی پر تھااور لوگ زمین پر ، بالو گوں نے تلاش ملال میں کو شش نہ کی تو صفائے مطلع میں بھی ایک کی شہادت ظامِ الروایة مصححه معتمده منقحه پر مقبول ہے۔ در مخار میں ہے:

درست ہے جبکہ وہ بیر ون شہر سے

صحح في الاقضيه، الاكتفاء بواحد، إن جاء اكتاب الاقضيه مين اس بات كي تقيح بي كم الك واه يراكتفاء بخارج البلداوكان على

کتاب الاقضیہ میں اس بات کی تصحیح ہے کہ ایک گواہ پر اکتفاء درست ہے جبکہ وہ بیرون شہر سے آیا ہویا وُہ کسی جگہ ببلند پر ہو،اور ظہیرالدین نے اسی کو مختار کہاہے۔ (ت)

مكان مرتفع واختاره ظهيرالدين ال

### ردالمحتار میں ہے:

قاولی صغری امیں بھی اسی پر اعتاد کیا ہے اور یہی امام طحاوی کا قول ہے، امام محمد کی اصل کتاب الاستحمال میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا: نہا یہ میں ہے جب گواہ بیر ونِ شہر ہے آیا ہو وہ کسی ببلند جگہ پر ہو تو ہمارے نز دیک اس کی گواہی مقبول ہو گی اھ نہا یہ کا عند نا یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ تینوں ائمہ رضی الله تعالی عنہم کا قول ہے۔ محیط میں اس پر جزم ہے اور اس کے مقابل قول "قبیل "سے ذکر کیا اور اس میں تصر ت کے کہ یہ ظاہر الروایت ہے، اور وُہ اسی طرح ہے، میرے نز دیک ان روایات میں کوئی منافات نہیں کیونکہ یہ روایت کہ جم عظیم کا ہونا ضروری ہے، یہ اس صورت پر محمول ہے جب گواہ شہری ببلند جگہ والا نہ ہو، تواب دوسری روایت پہلی مطلق شہری ببلند جگہ والا نہ ہو، تواب دوسری روایت پہلی مطلق روایت کہ جم عقیم شہری ببلند جگہ والا نہ ہو، تواب دوسری روایت پہلی مطلق روایت کہ جم عقید بن جائے گی الخ اھا خصارا (ت

واعتبده في الفتاوي الصغرى ايضاً وهو قول الطحاوي واشاراليه الامام محبد في كتاب الاستحسان من الاصل قال في النهاية اذاجاء من خارج البصر اوكان في موضع مرتفع فانه يقبل عندنا اه فقوله عندنا يدل على انه قول يقبل عندنا اه فقوله عندنا يدل على انه قول المبتناالثلثة رضى الله تعالى عنهم وقد جزم به في المحيط وعبر عن مقاببله بقيل ففيه التصريح بانه ظاهرالرواية وهو كذلك، ويظهر لى ان لامنافاة بينهما لان رواية اشتراط الجمع العظيم محبولة على مااذاكان الشاهد من المصرفي مكان غير مرتفع فتكون الرواية الثانية مقيدة لاطلاق الرواية الاولى الخ اه الثانية مقيدة لاطلاق الرواية الاولى الخ

یہاں تین "روایتیں ہیں اور تینوں مصححہ، اور تینوں ظام الروایۃ ہیں، اور فقیر نے اپنی تعلیقات حاشیہ شامی میں بیان کیا ہے کہ وُہ سب اپنے اپنے کا دراک ہے و باللّٰہ التو فیق۔ سب اپنے اپنے محامل پر مقبولہ معمولہ ہیں، اور فقہ میں بڑا کام یہی قول منقح کا دراک ہے و باللّٰہ التو فیق۔ چہارم: جب رمضان دو کادلوں کی شہا دت سے ٹابت ہُوا ہو اور ۳۰ روزوں کے بعد اکتیسویں شب

Page 584 of 836

در مخار کتاب الصوم مطبع مجتبائی د ، کمی ۱۴۸۱ ما <sup>1</sup> در مخار کتاب الصوم مصطفیٰ البانی مصر ۱۰۱/۲

باوصف صفائے مطلع ہلال نظر نہ آئے تو علماء کو اختلافِ شدید ہے الی نادر صورت کے ذکر کی اشتہار میں حاجت نہ تھی، اور ذکر ہوا تومنہ ہم مفتی ہہ کا اتباع ضرور تھااور یہال مفتی ہہ یہی ہے جس کے ضعف کی طرف اشتہار میں اشعار کیا یعنی عید کرلی جائے اگر چہ چاند نظر نہ آئے، بلکہ علامہ نوح نے فرمایا کہ یہی مذہب ہمارے ائمہ ثلاثہ رضی الله تعالی عنہم کا ہے، اور دوسرا قول کہ اسروزے رکھے جائیں صرف بعض مشائخ کا ہے تواس تقدیر پر تو وہ اصلاً قابل لحاظ نہ رہا۔ تنویر الابصار میں ہے:

تیس روزوں کے بعد دوم عادل گواہوں کی شہادت پر عید الفطر جائز ہوتی ہے(ت)

بعد صوم ثلثين عدلين حل الفطرا\_

#### -ردالمحتار میں ہے:

یعنی یہ جواز بالاتفاق ہے جب اکتیسویں رات مطلع ابر آلود ہو اور درایہ، خلاصہ اور بزازیہ کی تصحیح کے مطابق اگر مطلع ابر آلود نہ بھی ہوتب بھی یہی حکم ہے۔(ت)

اى اتفاقان كانت ليلة حادى والثلثين متغيمة وكذا لومصحية على مأصححه في الدراية والخلاصة والبزازية 2-

#### اسی میں ہے:

علامہ نوح نے بدائع، سراج اور جومرہ سے نقل کیا کہ دوسری صورت (جب اکتیسویں رات مطلع ابر آلودنہ ہو) میں بھی جواز عید الفطر پر بھی اتفاق ہے اور پھر کہا یہاں اتفاق سے مراد ہمارے تینوں ائمہ کا اتفاق ہے اور اس میں جو اختلاف منقول ہے وہ بعض مشاکخ کا ہے۔ میں کہتا ہُوں فیض میں ہے فتوی جواز فطر پر ہے (ت)

ونقل العلامة نوح الاتفاق على حل الفطر في الثانية ايضاعن البدائع والسراج والجوهرة قال والمراد اتفاق ائمتنا الثلثة وما حكى فيها من الخلاف انما هو لبعض المشائخ، قلت وفى الفيض، الفتوى على حل الفطر 3-

مذہب مفتی بہ بلکہ اپنے تمام ائمہ کے مذہب صحیح ومعتمد کوضعیف بتانااورائس کے مقابل بعض مشاکئے کے قول

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار شرح تنوير الابصار كتاب الصوم مطبع مجتبائي دبل الومها ا 2ر دالمحتار كتاب الصوم مصطفی البابی مصر ۱۰۲/۲

<sup>3</sup>ر دالمحتار كتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۱۰۲/۲

پراعتاد کرنا بحکم در مختار وتصحیحالقدوری وغیر ہما جہل وخرقِ اجماع ہے۔

پنجم: ۳۰ شعبان کو مطلع صاف ہونے کے ساتھ یوم شک کی شخصیص محض باطل ہے بلکہ مطلع صاف نہ ہو تو ۲۹ شعبان کے بعد کادن بالا تفاق یوم الشک ہے اور بہ نیت رمضان اس کاروزہ رکھنا ممنوع، اختلاف اگر ہے تواس میں ہے کہ بحال صفائے مطلع بھی ۲۰۰ شعبان یوم الشک ہے یا نہیں، معراج الدرایہ شرح ہدایہ و مجتبی شرح قدوری و جامع الرموز شرح نقایہ میں تصریح کی کہ وہ اصلاً یوم الشک نہیں، اور در مختار میں بحوالہ شرح مجمع العینی زاہدی سے نقل کیا کہ بربنائے عدم اعتبار اختلاف مطالع وہ بھی یوم الشک ہے کہ شاید کہیں اور در وئیت ہوئی ہو، ردالمحتار میں ہے:

تہستانی نے اسے اس صورت کے ساتھ مقید کیاجب مطلع ابر آلود نہ ہوا ور کسی نے چاند بھی نہ دیکھا ہوتو یہ یوم شک نہ ہوگااھ معراج میں مجتبل کے حوالے سے اسی طرح منقول ہے۔ (ت)

القهستانى قيده بما اذا غمر فلو مصحية ولم يراحد فليس بيوم شك اهومثله فى المعراج عن المجتلى أ\_

### در مختار میں ہے:

یوم شک شعبان کا تیسوال دن ہوگا اگرچہ علّت نہ ہو (یعنی مطلع صاف ہو) یعنی اس قول پر جس میں اختلافِ مطالع کا اعتبار نہیں کیونکہ کسی دوسرے شہر میں رؤیت کا ثبوت ہوسکتا ہے۔ یہ امام عینی کی شرح المجمع میں زاہدی کے حوالے سے منقول ہے۔ (ت)

فو يوم الثلثين من شعبان وان لم يكن علة اى على القول لعدم اعتبار اختلاف المطالع لجواز تحقق الرؤية في بلدة اخرى، شرح المجمع للعيني عن الزاهدى 2-

اقول: تو کلام زاہدی مضطرب ہوااور کلام معراج معارض سے سالم رہااور اُسی کے مثل تنبیین الحقائق وغیر ہ معتمدات میں ہے اور وہی اظہر وازمر ہے کہ شک استوائے طرفین کی حالت ہے۔ یہی بح الرائق میں ہے:

نفی واثبات کے ادراک کی دونوں اطراف کے برابر ہونے میں شک ہے(ت) هو استوا طر في الادراك من النفي والاثبات ْ

<sup>1</sup> ردالمحتار کتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۹۵/۲ 2 در مختار کتاب الصوم مجتبائی دبلی ۱۱۷ ۱۳ 3 بحر الرا اُق کتاب الصوم ایچ ایم سعید کمپنی کراچی ۲۲۷/۲

اور جبکہ مطلع صاف ہواور چاند اصلاً نظر نہ آئے تو صرف اس احتمال بعید پر کہ شاید کہیں اور سے رؤیت کا ثبوت آ جائے شک متحق ہو ناکس درجہ بعید ہے۔

محض دوسرے شہر میں دیچہ لینا ہمارے لیے لزوم کو کافی نہیں جب تک طریق شرعی ہے اس کا ثبوت نہ ہو، یہ تو بغیر دلیل محض احتمال ہے، اب یہ اس ظن کے مقابل و معارض کیسے ہوسکتا ہے جو حس صحیحہ سے رؤیت صحیحہ میں حاصل ہوتا ہوسکتا ہے جو حس صحیحہ سے رؤیت صحیحہ میں حاصل ہوتا ہے غور کرو(ت)

فأن مجرد الرؤية بلدة اخرى لا يلزمنا مالم تثبت بطريق شرعى وهو احتمال لاعن دليل فلا يعارض الظن الحاصل من استقراء الحس الصحيح في المراى الصريح فأفهم

عشم: یه کهنا که جولوگ اختلاف مطالع کااعتبار نہیں کرتے اُن کے قول پر روزہ شک کا جائز ہونا چاہئے سخت عجیب، اور دونوں قول سے مخالف وغیر مصیب ہے ۳۰ شعبان کو جب روئیت نہ ہو تواس میں ہر گزاختلاف قولین نہیں که اُس دن روزہ رمضان رکھنا گناہ ہے، اختلاف علت حکم میں ہے، جو بحال صفائے مطلع اُسے یو هر الشك نه قرار دیں، اُن کے نزدیک اس لیے که لاتقد موار مضان بصو هر یو هر ولا یو هین (رمضان سے پہلے ایک یا دو دن روزہ نه رکھو۔ ت)، خود اشتہار میں در مختار سے نقل کہا:

| اسلح مخالف قول پر يوم شک نهيس تواب م ر گزروزه نه رکھا | ı |  |
|-------------------------------------------------------|---|--|
| جائےگا۔(ت)                                            |   |  |

اماعلى مقاببله فليس بشك ولا يصامر اصلاا

## ر دالمحتار میں ہے:

| ہے پہلے نہ فرضی روزہ رکھا جائے اور نہ نفلی (ت) |
|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|

ولايجوز صومه ابتداء لا فرضا ولا نفلا ـ ولا يجوز صومه ابتداء لا فرضا ولا تفلا ـ

### اسی میں ہے:

اس لیے کہ اس روزہ کے رکھنے میں خواص کے لیے پچھ احتیاط نہیں بخلاف یومِ شک کے۔(ت) لانهاحتياط في صومه للخواص بخلاف يوم الشك <sup>3</sup>

<sup>1</sup> ورمختار كمتاب الصوم مطبع مجتبائي دبلی ال ۱۳ 2 روالمحتار كمتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۹۵/۲ 3 روالمحتار كمتاب الصوم ۱۲ ۹۵-۹۹

اور جواس حال میں بھی پیومر الشك كہیں ان کے نز دیک اس لیے كه:

جس نے یوم شک کاروزہ رکھا اس نے حضور ابوالقاسم صلی الله تعالی علیه وسلم کی نافرمانی کی۔(ت)

من صامر يوم الشك فقد عصى اباالقاسم صلى الله تعالى عليه وسلم أل

در مختار میں ہے:

یومِ شک میں روزہ نہ رکھا جائے اور یہ شعبان کا تیسوال دن ہوسکتا ہے اگر چہ کوئی علت نہ ہو، ہاں نفلی روزہ رکھا جاسکتا ہے،اس کے علاوہ مکروہ ہے (ت) لايصامريومر الشك هويومر الثلثين من شعبان وان لمر يكن علة، الاتطوعاً ويكر لاغير لا2\_ (ملخصاً)

ہفتم: اس ایجادی اختراعی حکم کی یہ تعلیل" کیونکہ بالضرور دنیا میں اس روز چاند ہوا ہوگا"اس بالضرور پر کیادلیل، خود ہی اشتہار میں در مختار وشرح مجمع عینی سے اتنا نقل کیا کہ: لجواز تحقق الرؤیة فی بلدة اخری (کیونکہ دوسرے شہر میں رؤیت کا وقوع کا ثبوت ہوسکتا ہے۔ت) نہ کہ لوجوب وقوع الرؤیة فی مکان من الدنیا (دنیائے کسی گوشے میں رؤیت کا وقوع واجب ولازم۔ت)

ہشتم: اگر مر ۲۹ کو کہیں نہ کہیں رؤیت ہونی ضرور ہوتو عدم اعتبار اختلاف مطالع پر کہ ہمارے ائمہ کرام رضی الله تعالی عنہم کا وہی مذہب ہے اور اسی پر فتوی اور اسی پر اعتماد ہے ہمیشہ رمضان ۲۹ ہی دن کا ہونا لازم ہو کہ بالضرور دنیامیں چاند ہوا ہوگااور اختلافِ مطالع معتبر نہیں حالانکہ یہ اجماعِ اُمّت ونصوص صریحہ کے خلاف ہے۔

نمم: جب بالضرورة كهيس نه كهيس رؤيت بمونى معلوم، توائمه كاار شادكه ثبوتِ شرعى مثل شهادت واستفاضه شرعيه سے دوسرى جگه رؤيت مونی ثانت موقو بهم پرلازم موگاورنه نهيں كها نص عليه في الدر المختار وسائر الاسفار (جيباكه در مخاراور ديگر كتب ميں اس پر تصر تے ہے۔ت) محض لغو و مهمل بلكه غلط و باطل مو، كه جب يقينا دوسرى جگه و قوعِ رؤيت معلوم ہو تقين سے زيادہ اور كون سا ثبوت چاہئے، كيا ضروريات كے ليے بھى گواہى كى حاجت ہے افسوس كه علماء نے طريق موجب شرعى سے شرعى سے شرعى سے

<sup>93-97/7</sup> باب كرامية صوم يوم الثك آفتاب عالم پريس لا مور 97/7 - 98

² در مختار کتاب الصوم مطبع مجتبا کی د ہلی ۱۴۷۱

<sup>3</sup> در مختار ، کتاب الصوم مطبع مجتبائی د ہلی ۱/۷ ۱۳

مقید کیا، اشتہاری فتوی دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ خود ہی بالضرور ثابت ہے ولا حول ولا قوۃ الّا بالله العلی العظیم د وہم: اب بیر تعلیل عجب ہو گی کہ خود مدعا کا ابطال محض کرے گی، جب بالضرورت رؤیت معلوم تو جو لوگ اختلافِ مطالع کا اعتبار نہیں کرتے ان کے نزدیک بیر یو حر الشك كد هر سے آیا بلکہ یقین یوم الیقین ہے اور روزہ جائز ہونا کیا معنی، بلکہ فرض ہونا چاہئے کہ یقینار مضان ہے، بالجملہ ہر ۲۹ کو کہیں نہ کہیں رؤیت ضروری ولازم مان لینا معاذ الله ائمہ كرام کو مخالف اجماعِ مسلمین و مخالف نصوص قاطعہ و مجانین قرار دینا ہے جس پر راضی نہ ہوگا مگر بددین یا مجنون، ہاں احتمال کہئے، پھر اگر ہوا تو پو حر الشك ہوا اور یہو حر الشك كاروزہ جائز نہیں، پھر جواز كد هرسے آیا۔

یاز دہم: رمضان و فطر میں اعتبار اختلاف مطالع کو قول محققین حفیۃ و محدثین مذہب و مجتهدین روایات فقهیہ قرار دینا محض غلط تہمت ہے ببلکہ اُس کاعدم اعتبار ہی ہمارے ائمہ کرام و مجتهدین عظام رضی الله تعالی عنهم کامذہب ہے اور اسی پر فلوی ہے، اور اسی پر جمہور، اور یہی احوط واقوی من حیث الدلیل، تو بوجوہ کثیرہ اسی پر عمل واجب، اور اس سے عدول ہر گز جائز نہیں۔ تنویر الابصار ور مختار و بح الرائق و فتاوی خلاصہ و غیرہ میں ہے:

ظاہر مذہب پر اختلاف مطالع کا اعتبار نہیں، اکثر مشائخ کی یہی رائے ہے اور اسی پر فتوی ہے (ت)

اختلاف المطالع غير معتبر على ظاهر المذهب و عليه اكثر المشائخ وعليه الفتوى أل

ر دالمحتار میں ہے:

ہمارے، مالکیہ اور حنابیلہ کے ہاں یہی معتمد ہے (ت)

هوالمعتمد عندنا عند المالكية والحنابلة 2

فتح القدير ميں ہے: الاخذ بظاهر الرواية احوط (ظام الرواية پر عمل احوط ہے۔ت) بح الرائق ميں ہے: الاحتياط، العمل باقوى الدليلين ((دونوں دليلوں سے قوي يرعمل بهتر ہے۔ت)

Page 589 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار ، کتاب الصوم ، مطبع مجتبائی د ہلی ، او ۱۳ ما 2ر دالمحتار کتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۱۰۵٫۲ 3 فتح القدیر ، کتاب الصوم ، نوریه رضویه سکھر ، ۲۳/۲

<sup>3</sup> فتح القدير، كتاب الصوم، نوريه رضويه منهمر، ۲۴۳/۲ 4 ردالمحتار بحواله النهر خطبه كتاب مصطفیٰ البابی مصرال ۵۴

عقود الدريه ميں ہے: العمل بهاعليه الا كثر العمل اس پر كياجائے جس پر اكثر موں-ت) فآوى خيريه ميں ہے:

فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے کہ ظاہر الروایۃ سے جو خارج ہے وُہ نہ توامام ابو حنیفہ رضی الله تعالی عنہ کا مذہب ہوتا ہے اور نه ہی قول (ت)

صرح اله إن مأخرج عن ظاهر الروالة ليس من همالا بي حنيفة رضي الله تعالىٰ عنه ولاقو لا له أله أ

#### بح میں ہے:

جو ظام الرواية سے خارج ہو وہ قول مرجوع عنہ ہوتا ہے اور مرجوع عنه آپ (امام اعظم) كا قول نهيں ہوتا۔ (ت)

ما خرج عن ظاهر الرواية فهو مرجوع عنه و المرجوع عنه لم يبق قولاله 3 (ملخصًا)

#### شامی میں ہے:

جو قول ظامر الرواية کے خلاف ہو وہ ہمارے اصحاب کا مذہب نہیں ہو تا(ت)

ماخالف ظاهر الرواية ليس منهبًا لاصحابنا -

اسی میں ہے:العمل بہا علیہ الفتوی اوجس پر فتوی ہواس پر عمل کیا جائے۔ت) توان تمام عظیم قولوں کے خلاف دوایک متاخرین علاء کا قول خلاف کواشبہ کہہ دینا کیا شبہ ڈال سکتا ہا کیا قابل النفات ہو سکتا ہے، در مختار میں ہے:

الحكمه والفتياً بالقول المرجوح جهل وخرق للاجماع <sup>6</sup> لقول مرجوح ير فيصله اور فتوى محض جهالت اور اجماع كي مخالفت ہے۔ (ت)

ر دالمحتار میں ہے۔

Page 590 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عقو دالدرية ، مسائل و فوائد شتى من الحظر والا باحة حاجى عبد الغفار وپسر ان قند هار افغانستان ٣٥٦/٢

<sup>2</sup> فياوي خيريه كتاب الطلاق دارالمعرفة بيروت ا/۵۲

<sup>3</sup> بح الرائق كتاب القضاء اليجاميم سعيد كمپنى كراچي ٢٧٠/٦

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>ر دالمحتار كتاب احبا<sub>ء</sub> الموات، داراحبا<sub>ء</sub> التراث العربي بيروت ٢٧٨/٥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>ر دالمحتارياب صدقة الفطر داراحيا<sub>ء</sub> التراث العربي بيروت ٧٨/٢

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> در مختار مقدمه کتاب، مجتبائی دہلی، ۱۵/۱

جیسا کہ امام محمد کا قول امام ابو یوسف کا قول کی موجودگی میں جبکہ اس کی تصحیح نہ کی گئ ہویااس کی دلیل قوی نہ ہو اور اولی بالبطلان ہے ظام الروایة کے مخالف پر فتوی دینا جبکہ اس کی تصحیح نہ کی گئ ہو اور اسی طرح قول مرجوع عنہ پر فتوی دینا ہے امد دت)

كقول محمد مع وجود قول ابى يوسف اذا لمريصح او يقووجهه واولى من هذا بالبطلان ،الافتاء بخلاف ظاهر الرواية اذا لمر يصحح والافتاء بالقول المرجوع عنه اهد

دواز دہم اقول: وباً لله التوفیق ہمارے ائمہ کرام رضی الله تعالی عنهم جس پرعرش تحقیق مستقر فرمائیں وُہ ایسانہیں ہوتا کہ اس کے ارکان کسی کے متز لزل کئے متز لزل ہو جائیں، رؤیت ہلال میں اختلافِ مطالع معتبر ماننے والے ذرا سمجھ کر بتائیں کہ اس اعتبار سے کیام اد، اور وہ کتنی مسافت ہے جس میں اختلافِ مطالع معتبر ہوگا:

اؤلگ اس کے قائلین اس بارے میں خود مختلف ہیں اور مختلف بھی اتنے کہ آٹھ گئے کافرق، جواہر ولباب وغیر ہما میں اُسے ایک مہینہ کی راہ سے مقدر کیا، روزانہ بارہ کوس کی منزل معتاد کے لحاظ سے از انجا کہ میل یہاں کے کوسوں کا ۸/۵ ہے ۲ء ۱۹ میل مسافت یکروزہ ہوئی اور مہینہ بھر کی راہ ۵۷۲ میل جس کے ۱۹۲ فرسخ ہُوئے، جواہر میں اس تحدید پر قصہ سید نا سلیمان علیہ الصّلوة والسلام سے استدلال کیا:

اس کی صبح کی منزل ایک مہینہ کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینہ کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینہ کی راہ فرمایا وہ ہم صبح وشام ایک اقلیم سے دوسرے اقلیم کی طرف تشریف لے جاتے اور ان کے در میان ایک ماہ کی مسافت ہوتی۔(ت)

غُدُوُّهَاشَهُمُّ وَّرَوَاحُهَاشَهُمُّ 2 قال فانه قد انتقل كل غدوورواح من اقليم الى اقليم وبين كل منهما مسيرةشهر 3-

یه دلیل جیسی ہے رُویش ببیں و حالت بپرس (اس کا چبرہ دیکھواور اس کا حال پوچھو۔ت) ولہنداایقاظ الوسنان میں اسے نقل کرکے کہا: فی دلالة القصة علی ذٰلك نظر 4 (اس مسّلہ پر واقعہ کی دلالت محلِ نظر ہے۔ت)

Page 591 of 836

<sup>1</sup> ردالمحتار مقدمه كتاب مطلب لا يجوز العمل بالضعيف حتى لنفسه مصطفیٰ البابی مصرا ۵۵/۱ 2. انتها مهريده بدر

قسنبيه الغافل والوسنان عن رسائل ابن عابدين بحواله القستاني عن الجوام سهبل اكبيُّر مي لا مور ا/ ٢٥٠ مسنبيه الغافل والوسنان عن رسائل ابن عابدين بحواله القستاني عن الجوام , سهبل اكبيُّر مي لامور ا/ ٢٥٠

ردالمحتار میں فرمایا: لایخفی مافی هذاالاستدلال استدلال میں جو نظر ہے ہو مخفی نہیں۔ت) تاج تبریزی نے کہا: بہتر میل سے کم میں اختلاف مطالع ممکن نہیں۔علامہ رملی شافعی نے شرح منہاج میں اسی کو اختیار کیا اور اسی پر اپنے والد کا فتوی بتایا۔ایقاظ الوسنان میں اسی کو اولی کہا،

الفاظ یہ ہیں کہ پہلا قول کہ تاج تبریزی نے جو ذکر کیا کہ اختلاف مطالع چو ہیں فرسخ سے کم ممکن نہیں اولی ہے کیونکہ بیدان کے قول لایمکن الخ سے ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے قواعد فلکیہ سے اندازہ لگایا ہے اوراس مقام پران کا عتبار کرنے میں کوئی مانع نہیں جیسا کہ او قاتِ نماز میں ان کا عتبار ہے۔(ت)

حيث قال فالاول اى مأذكر التاج من ان اختلاف البطالع لايمكن فى اقل من اربعة و عشرين فر سخااولى لان الظاهر من قوله لا يمكن الخ انه قدر ه بالقواعد الفلكية ولا مانع من اعتبارها ههنا كاعتبارها في اوقات الصلوة 2-

کہاں چو بیس <sup>۲۲</sup>کہاں ایک سو بانوے <sup>۱۹۲</sup>، پُورے آٹھ گُنے کا فرق ہے ، اور ضرور ہو ناتھا کہ ائمہ مجتہدین کا نورِ علم اس کے ساتھ نہیں ،

اور اگر وہ غیر خداکے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف باتے۔(ت)

وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْ رِغَيْرِ اللهِ لَوَ جَدُاوُ افِيْدِا خَتِلاَ فَا كَثِيْرًا ۞ 3-

ٹائیگا سب حضرات نے مطلق فرمایا کوئی شخصیص ست وجانب کی نه رکھی حالا نکه معظم معمورہ خصوصًا بلاد ہندوستان اور اُن کے امثال کثیرہ مثل خطہ مقدسہ عرب وغیرہ میں جہاں عرض میل کلی کے اندر ہے یا اُس سے بہت متفاوت نہیں، یہ اختلاف معتبر ہوتو یو نہی کہ غربی شہر کی روئیت شرقی پر ججت نه ہو کہ ممکن کہ شرقی میں وقت غروب شس فصل نیرین کم تھا قمر کا شعاع شس سے انفضال قابل روئیت ہلال نه ہوا تھا جب حرکت فلکیہ نیریں کو بلد غربی کی افق پر لے گئے آئی دیر میں انفصال بقدر استہلال ہو گیا مگر غربی میں شرقی کی روئیت مطلقًا کیوں نامعتبر ہو خصوصا جب کہ عرض متحد یا متقارب ہو کہ اضطحاع وانتصاب افق کیماں ہو ، پُر ظاہر کہ جب مشرق میں بعد قابل روئیت ہو چکا تھا تو غربی میں تواور زیادہ فصل و ظہور ہو جائے گا، اور جنوب و

Page 592 of 836

أر دالمحتار مطلب فى اختلاف المطالع مصطفىٰ البابى مصر ۱۰۵/۲ حسنبيه الغا فل والوسنان من رسائل ابن عابدين سهيل اكبدُ مى لا هور ۱/۲۵۰ 3 القرآن ۸۲/۸

شال میں ہم افریخ در کنار ۱۹۲ کا فصل ہو نا ضرور نہیں، فرض کیجئے آفاب شالی ہوادر قبر وقت استدلال عدیم المیل اور ایک شہر خطِ استواء ہے ۸ درجہ شال کو ہے کہ ایک مہینہ کی راہ ہے گم، فاصلہ ہوا، اور دوسراسترہ کا درج ہو کہ دو مہینے ہے بھی زیادہ فصل ہُوا اس لئے کہ عابت تدقیق کے بعد ثابت ہوا ہے کہ زمین علیہ کا ایک درجہ ۱۹۵۵ میں ہوا و قدم ۱۱۳ گزاور میل فصل ہُوا اس لئے کہ عابت تدقیق کے بعد ثابت ہوا ہوا ہوا، راہ ایک ماہ، ۷۵ کو اس پر تقسیم کئے ہے ۷۲ تا ۲۵ ہوتے ہیں بعنی ماہ ۱۹ کر اس کر اور تینوں شہر ایک ہی نصف النہار کے نیچ ہیں۔اب فرض کیجئے کہ صورت مذکورہ میں خط استوا میں روئیت ہوا کہ ۱۸ آم آغ کی کہ در کنار شہر و سطانی میں بھی روئیت ضرور نہیں، عالانکہ یک ماہد راہ سے کم فاصلہ ہے، اس لیے کہ خط استوا میں اوھر تو آفاب جلد در کنار شہر و سطانی میں بھی روئیت کا معین ہوگا، ادھر افق منتصب ہے تو آفاب بعد غروب جلد افق ہے دور ہو کر نور شفق کہ عائل روئیت ہو تا جلد کم ہوجائے گا، اُدھر قمر کا ارتفاع زائد ہے تو دیر تک بالائے آفق رہے گا اور ہوگی ہو ہوجائے گا، اُدھر قمر کا ارتفاع زائد ہے تو دیر تک بالائے آفق رہے گا اور ہوگی ہوجائے گا، وہر آئی صورت میں فرض کیجئے کہ شہر ابعد میں روئیت ہو گی تو شہر وہو کر نور شفق کہ عائل روئیت ہو تا جلد کم ہوجائے گا، دھر قمر کا ارتفاع زائد ہے تو دیر تک بالائے آفق رہے گا اور ہوگی موجائے گا کہ مؤید استوامیں بھی بدرجہ اولی روئیت ہو گی کہ مؤید ات روئیت وہاں بافراط ہیں حالا تکہ دوماہہ راہ سے زیادہ کا فاصلہ سطانی در کنار خط استوامیں بھی بدرجہ اولی روئیت ہو گی کہ مؤیدات روئیت وہاں بافراط ہیں حالا تکہ اختلاف مطالح مانے والوں کی عبرات اس میں نص ہیں، نہ تفاوت عرض معتبر ہونہ تفاوت طول غربی اس شہر سے یک ماہہ راہ یعتبر ہونہ تفاوت طول غربی اس شہر سے یک ماہم راہ یعتبر ہونہ تفاوت طول شرقی بلکہ صرف تفاوت طول غربی معتبر ہو، یعنی جس کا طول غربی اس شہر سے کیا ماں کی روئیت

عدہ: اقول: اور تدقیق ادق سے ۳۹۲۹ قدم اس لیے کہ زمین کا نصف قطر استوائی ۲۹۱ء ۳۹۲۳ میل ہے اور نیم قطر قطبی 29ء ۳۹۲۹ پس نیم قطر معدل ۳۹۲۹ء ۱۳۵۹ پھر کمال تدقیق ادق سے قطر: معطر: ۱۳۵۳۲۵۱۱ء ۳ لوغار شر ۱۳۹۲۱۹۹ء ولوغار ثم ۳۹۲۵۹ء ولوغار ثم ۳۹۲۵۹ء کو اس تفریق معدل ۳۹۲۵۹ء ۳ مجوعہ ۹۳۲۲۵۸ء ۳ پھر نسبت انصاف مثل نسبت اضعاف ہے تو ۱۸ کے لوگار ثم ۲۵۵۲۵۲۵ء ۲ کو اس تفریق کیا بلکہ کا ۲۶۳۵۲۲۵۸ء کو اس تفریق کی ۱۸ کو ۲۶۳۵۲۲۵۸ء کو ۱۳ کو اس تفریق کی ۱۸ کو کہ کا بلکہ کے میل ہُوئے اور گز ۳۹۲۱۵۱۱ تو قدم کی بلکہ کو بات کو اور گز ۳۹۲۱۵۸ کو ۱۳ سے کہ کا لایہ خفی (جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔ ت) اب حاصل قسمت ۱۵۲۵۲۵۹ء کو الله تعالیٰ که (م)

معتبر ہو، مگرینے گی یہ بھی نہیں کہ تفاوت عرض بھی قطعًااختلاف رؤیت لاتا ہے جس کے بعض وجوہ کی طرف ابھی اشارہ ہو حکا تواُس کا نظر سے اسقاط نا ممکن، تفاوت عرض سے پہال تک تو ہوگا کہ ایک شہر میں ہلال مرئی ہو اور دوسرے شہر میں جانداس وقت زیر زمین حاجکا ہو رؤیت و عدم رؤیت ہلال تو بالائے طاق رہی، غرض یُوں بھی ٹھک نہیں آتی ، اور حقیقت امریہ ہے کہ تحدید کرنے والوں نے محض سر سری طور پر ایک حد کہہ دی تنقیح پر آیئے تو قیامت تک وُہ خود اس کی حد بست نہ کر سکیں گے۔ **ٹانگا** اس سب سے قطع نظر کیجئے تواب ہماراؤہ سوال متوجہ ہے کہ اس اعتبار اختلاف سے کیامراد، آیا دو۲ شہر وں کااپیافصل کہ جاند جب اک میں مرئی ہوتو دوسرے میں رؤیت ہمیشہ ناممکن ہو، یہ وہ اختلاف مطالع ہے جے معتبر مانتے ہیں یا صرف ایسا فصل کہ ایک میں رؤیت ہونے کے ساتھ دوسرے میں رؤیت نہ ہو نا ممکن ہو یہ معتبر ہے، بالجملہ بنظر فاصلہ بلدین دوسرے شہر میں عدم امکان چاہئے یاامکان عدم،اوّل تو یقینا باطل ہے دنیامیں کوئی فاصلہ ایسانہیں کہ ایک جگہہ ۲۹ کی رؤیت کو صرف نظر بفصل مسافت بے لحاظ خصوص حال ہلال حال دوسری جگہ محال کرتا ہو، اختلاف معتبر ماننے والوں نے بڑی حدیک ماہہ راہ بتائی، اور انہیں بھی انکار نہیں ہوسکتا کہ مزار ہا باریہاں بھی۴ ۲کا جاند ہُوااوریہاں سے مہینوں راہ کے فاصلے پر بھی ہُوا بلکہ جب یباں ۲۹کا ہو تواس عرض میں غرب کو جتنا بڑھے بدر چہ اولی ۲۹ ہی کا ہوگا تو بالضرورة ثانی ہی مقصود اور اب بالیقین راہ تحدید مسدود، مہینے بھر کی راہ تو بہت ہے، ۴ مفرسخ کا فاصل جس پر تاج تبریزی نے ادعا کیا کہ اس سے کم ہیں اختلاف ممکن نہیں، اور علّامہ شامی نے براہ تحسین ظن فرمایا کہ اُن کا یہ دعویٰ قواعد فلکیہ پر ہی مبنی ہوگا۔

**اقول**: مرگز قواعد فلکہ اس عدم امکان کے ساتھ مساعد نہیں بلکہ صراحةً اس کارد کرتے ہیں، ایک درجہ زمین یقینا ۲۴ فرسنگ سے کم ہے کہ بیہ ۲۹ میل ہےاور وہ ہتتر ، مگر ایک درجے بلکہ اس سے کم فصل غربی پر بھی اختلاف رؤیت ممکن ، دریارہ ملال کہ کب صالح رؤیت ہوتا ہےا گرچہ اختلاف اقوال بکثرت ہے،اس میں دس قول تواس وقت میرے پیش نظر ہیں جن کی وجہ وہی و لو کان من عند غیرالله (اگروه غیر خداکے پاس سے ہوتا۔ت) ہے مگر متاخرین اہل ہیئت نے بعد تطاول تجارب جس پر استقرار رائے کیا، وہ بیہ ہے کہ نیرین میں بُعد، سواد س٠ا درجے سے زائد ہواور بُعد معدل٠ا سے كم نہ ہو۔ زيج سلطاني ميں

دس اورجہ سے زائد ہوتو جاندایک بار دیکھاجاسکتا ہے (ت

ا گر بُعد معدل میان دہ درجہ ودواز دہ درجہ باشد وبُعد سوا،از دہ 🏿 بُعدِ معدل اگر دس' اور بارہ درجہ کے درمیان ہواور بُعد، سوا بیش تر باشد ملال بتوان دید باریک<sup>1</sup>۔

<sup>1</sup>ز رج سلطانی

علامه عبدالعلى برجندي شرح ميں فرماتے ہيں:

اوراس زمانہ میں یہی متعارف ہے(ت)

تام دو شرط وجود نگیر وہلال مرئی نه شود و متعارف درین زمان 🛛 جب تک په دونوں شرطیں نه پائی جائیں جاند نظر نہیں آسکتا

اب فرض کیچئے کہ یہاں وقت غروب بعد سوا،ط حہ لظ یعنی دس درجے سے ایک دقیقہ کم تھا توہلال قابل رؤیت نہ تھااور ایک در جہ حرکت وسطی ہم دقیقہ میں ہےاور اس مدّت میں سبق قمر تقریبًا دود قیقے بلکہ کبھی اس سے بھی زائد ہے توجب قمراس شہر سے ایک درجہ بلکہ کم فاصلے کے مقام رؤیت پر آ بابُعد دس درجے سے زائد ہو گیااور رؤیت ہو گئی، اسی طرح ارتفاع قمر وغیرہ اختلاف کے ذرائع سے بھی تقریر مدعا ممکن، تو ثابت ہوا کہ ۲۴ بلکہ ۳۳ فریخ سے کم بھی اختلاف ممکن ہے، اب کوئی راہ نہ ر ہی سوااس کے کہ حداصلاً نہ ماند ھئے بلکہ ماتو ہمیشہ مر جگہ مر ماہ کے لیے خصوص حال ہلال، حال ومحال استهلال پر نظر کیجئے مامطلقاً کہہ دیجئے کہ ایک شہر کی رؤیت دوسرے کے لیے اصلاً معتبر نہیں اگرچہ ۲۴ فرسخ سے بھی کم فاصلہ ہو، ٹانی تو بالاجماع مر دود ہے اختلاف معتبر ماننے والے بھی ایسے عموم واطلاق کے ہر گز قائل نہیں،اور اوّل کی طرف راہ نہیں، مگر انہیں حسامات دقیقہ طویلہ مرئی و عرض مرئی وائکسار اُفقی اختلاف منظر افقی و تعدیل الغروب وبُعد معدل وغیر ہاکے ذرائع سے جن کے بعد بھی بہت او قات سوا ظن و تخمین کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ یہ وہی محاسبات ہیں جن کو شریعت مطہرہ دریارہ ہلال یک گخت ساقط و ماطل فرما پچکی، توب حمید الله تعالیٰ نه ملال روشن بلکه آفتاب پر ده برافگن کی طرح آشکار ابُواکه اختلاف مطالع معتبر ماننا ہی خلاف تحقیق تھااور یہ کہ وہ مؤید بحدیث نہیں بلکہ وہی حدیث مجمع علیہ کے ارشاد واجب الانقیاد سے دُور وسحیق تھااور یہ کہ نہ صرف رمضان وشوال بلکه کسی مهینے میں شرع مطبر اُس کی طرف اصلاً دعوت نہیں فرماتی اور یہ کہ ہمارے ائمہ کامذیب مہذب اس اعلى درجه تدقيق انيق ير موتا ہے كه مدعيان تحقيق تك اس كى مواجى نہيں آتى هكذا ينبغى التحقيق والله تعالىٰ ولى التو فيتي ( تحقيق يُوں ہي ہوني حاہيۓ اور توفيق كامالك الله ہے۔ت) كياا نہيں معلوم نه تھااختلاف مطالع ہو تاہے، ضرور معلوم تھا، مگر ساتھ ہی ہیں جھی جانتے تھے کہ اسکافتح باب اسی حساب ناقص النصاب کی طرف تھینچ کرلے جائے گا، جسے مصطفیٰ صلى الله تعالى عليه وسلم رَد فرما يك بين، لاجرم صاف فرماديا كه اختلاف مطالع اصلاً معتبر نهين ان الله امده لر ويته واحق تعالی نے مدار رؤیت پر رکھا ہے، اگر رؤیت ثبوت شرعی سے ثابت ہے اگر چہ کتناہی فاصلہ ہو، اور نہیں تو نہیں اگر چہ کتناہی قریب ہو،اوریہیں سے ظام

<sup>1</sup> شرح زیج سلطانی لعبد العلی البر جندی

<sup>2 صحیح</sup> مسلم کتاب الصیام قد نمی کتب خانه کراچی ۳۴۹/۱

ہو اکہ دریارہ صلوات اختلاف مطالع پر اس کا قیاس محض مع الفارق ہے حیاب طلوع و غروب وصبح وشفق ومثل اول و ثانی ا واضحاک جلیلہ ومنضبطات کلیہ ہیں بخلاف حسابات رؤیت ہلال کہ قدمائے اہل ہیئت نے اپنے بوتے کاروگ نہ یا کر سرے سے اس کی طرف التفات ہی نہ کیااور متاخرین نے مزار اضطراب واختلاف کے بعد آخرعلّامہ بر جندی کی طرح لکھ دیا کہ، بالجملہ ضبط آں برسبیل تحقیق متعسر ست بلکہ متعذر (رؤیت ہلال کا تحقیقی ضابطہ انتہائی مشکل اور متعذر ہے۔ت)اور یہیں سے ظاہر ہُوا کہ یک ماہد راہ پر اختلافِ مطالع کو بحسبِ قواعد مبر ہنہ علم ہیئت ماننا جبیبا کہ مولوی عبدالحہ صاحب لکھنوی سے اپنے فماوی جلد اول طبع اول ص٩٩٠٣ پر واقع ہوا، محض قلّت تدبّر ہے ناشئی تھا، نیز ہماری تقریر سے ظاہر ہُوا کہ اختلاف مطالع کے یہ معنی قرار دینا کہ ایک شہر میں رؤیت ہو سکتی ہے ڈوسرے میں نہیں جیسا کہ اُنہیں سے اُسی صفحہ پر واقع ہوا، محض باطل ہے یہاں مر گز امكان وامتناع كااختلاف نہيں بلكہ و قوع وامكان عدم كا، كها اوضح خرديا ہے۔ت)خود مولوی صاحب مذکور نے اسی فتوے کے آخر میں صفحہ ۱۳۰۰ پر حق کی طرف رجوع کر کے اختلاف مطالع کے معنی یُوں لکھے: " یہ ممکن ہے کہ ایک جگہ ہلال دیکھا جائے اور دوسری جگہ نہیں۔" یہ عبارت پھر بھی متحمل ہے، جلد دوم ص۷ ماپر صاف تر لکھا: "اگر دوشہر وں میں اس قدر بُعد مسافت ہے کہ اختلاف مطالع ہوتا ہے اور یہ ہوسکتا ہے کہ ایک جگہ طلوع ہلال ہواور دوسری جگہ اس روز نہ ہو۔"اور ایک امام زیلعی کے "اشبہه" لکھ دینے پر مولوی صاحب مذکور کافرمانا کہ "یہی مذہب محد ثین حنفیة کا ہے" محض دعوی ہے، زیلعی صاحبِ مذہب نہیں نہ محد ثینِ حنفیة ان میں منحصر ، ابو حنیفہ وابویوسف ومحمد رضی الله تعالی عنهم کے برابر کون سے محد ثین ہوں گے جن کامذہب عدم اعتبار اختلاف مطالع ہے، اور محد ثی اگر محد ثین ومتاخرین ہی سے خالص ہے تو بالغ مرتبہ اجتہاد امام ابن الهمام کیا کم محدث ہیں،جو فرما چکے کہ، ظاہر الروایة ہی پر عمل احوط ہے۔رہی حدیث کریب کہ انہوں نے ملک شام میں رمضان مبارک کا جاند شب جمعہ کو دیکھا پھر مدینہ طیبہ میں عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے آکر بیان کیاانہوں نے فرمایا ہم نے شب شنبہ میں دیکھاتو ہم اپنے ہی حساب سے • سرپُورے کریں گے، کریب نے کہاکیاآپ امیر معاویہ رضی الله تعالی عنه کی رؤیت و حکم پر اکتفانه کرینگے فرمایا: لا، هکذاامرنا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أنهين، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نه بمين يمي حكم ديات) جس سے امام زيلعي نے استناد کیااوراس کی بنایر مولوی صاحب مذکور نے اسے موافق حدیث بتایا۔ اقول: حدیث مذکور واقعة عین لاعموم لها (برایک خاص

<sup>1</sup> جامع ترمذی ابواب الصیام امین کمپنی کتب خانه رشیدیه د ، بلی ا/۸۵

واقعہ ہے اس کا حکم عمومی نہیں۔ت) بحال صفائے مطلع بکثرت ائمہ ایک کی گواہی نہیں مانتے ممکن کہ ابن عباس رضی الله تعالی عنہمانے اسی بناپر نہ مانی ہو ، اور امیر معاویہ رضی الله تعالی عنه کاحکم توبے نصاب شہادت ثابت ہو ہی نہ سکتا تھا، تنویر میں ہے :

گواہوں نے کہا کہ انہوں نے قاضی شہر کے باس اس طرح گواہی دی ہے الخ (ت)

شهدواانه شهدعند قاضي مصركذاالخ

### ر دالمحتار میں ہے:

قولہ "شهدو ا" يہاں جمع كااطلاق الك سے زائد ير ہے، بعض نسخوں میں ضمیر تثنیہ کے ساتھ شھدا ہے اور یہی اولی قوله شهدوا من اطلاق الجمع على مأفوق الواحد وفي بعض النسخ شهد النشيد التثنية وهو اولي 2-

#### در مختار میں ہے:

اہل مشرق پر اہل مغرب کی رؤیت روزہ رکھنالازم تب آئے گا جب ان کی رؤیت بطریق موجب شرعی ثابت ہو گی جیسا کہ گزراہے(ت)

يلزمر اهل المشرق برؤية اهل المغرب اذا ثبت عندهم رؤية اولئك بطريق موجب كمامر "د

# ۔ ردالمحتار میں ہے:

مشهور ہو۔(ت)

كان يتحمل اثنان الشهادة او يشهدا على حكم | دو آدى شهادت پر شهادت دي يا حكم تام پرشهادت دي يا خبر القاضى او يستفيض الخبرا و

لهذا حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نے لا فرمایا: بنگاہِ اولیس پیر جواب فقیر کے خیال میں آیا تھا، پھر دیکھاامام محقق علی الاطلاق نے فتح القدير ميں اور جواب ديااوراس كے بعض كى طرف بھى اشارہ كيا، فرماتے ہيں:

یُوں کہا جاسکتا ہے کہ حضرت ابن عباس کے ارشاد

قديقال ان الاشارة في قوله

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الصوم مطبع محتبائی د ہلی ۱۳۹/۱

²ر دالمحتار كتاب الصوم مصطفیٰ البابی مصر ۱**۰۲/۲** 

<sup>3</sup> در مختار کتاب الصوم مطبع محتبائی د ہلی ۱۴۹/۱

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>ر دالمحتار مطلب في اختلاف المطالع مصطفىٰ اليابي مصر ۱**۰۵/۲** 

هکنا میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جو ان کے اور حضرت ام فضل کے در میان جاری ہوئی تو اب یہ دلیل نہیں کیونکہ ان کے کلام کی طرح ہمارے سامنے معالمہ آ جائے تو ہم اس پر فیصلہ نہیں کریں گے کیونکہ ایسا بیان کرنے والے نے نہ تو کسی کی شہادت پر گواہی دی ہے اور نہ کسی حاکم کے فیصلہ پر، اگر کوئی سوال اٹھائے کہ حضرت معاویہ کے روزہ کی اطلاع اس گواہی کو متضمن ہے کیونکہ وہ امیر تھے، اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہاں لفظ شہادت کا ذکر نہیں، اور اگر اس بات کو تشلیم کر بھی لیا جائے تو وہ تنہا ہیں، تو ان کی شہادت سے قاضی پر قضاکا فیصلہ لازم نہ ہوگا الله تعالی بزرگ و برتر بہتر جانتا ہے اور ظاہر الروایة پر عمل احوط ہے اص برتر بہتر جانتا ہے اور ظاہر الروایة پر عمل احوط ہے اص رمضان کے لیے یہ اطلاع ہی کافی ہے، تو بندہ حقیر نے جو ذکر کیا وہ رمضان کے لیے یہ اطلاع ہی کافی ہے، تو بندہ حقیر نے جو ذکر کیا وہ اولیٰ ہے (ت)

هكذا الى نحوماجرى بينه وبين امر الفضل و حينئذ لادليل فيه لان مثل ماوقع من كلامه لو وقع لنا لمر نحكم به لانه لمر يشهد على شهادة غيره ولا على حكم الحاكم، فأن قيل اخباره عن صوم معاوية يتضينه لانه الامامريجاب بأنه لمريات بلفظ الشهادة ولو سلمر فهو واحد لا يثبت بشهادته وجوب القضاء على القاضى والله سبحانه و تعالى اعلم والاخذ بظاهر الرواية احوط اها الولى: لكن في الحديث قال انت رايته قلت نعم و الاخبار في رمضان كاف فهاذكر الفقير اولى .

معمذامولوی صاحب مذکور کو حدیث سے استنا داس وقت پہنچا کہ دمشق ومدینہ طیبہ میں یک ماہہ راہ کا فصل ثابت کیا جاتا ورنہ حدیث خودان کے بھی مخالف ہو گی کہا لا یخفی (جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔ت) یہاں ایک امریہ بھی قابلِ تنبیہ ہے کہ مولوی صاحب مذکور نے اپنے فاوی میں تین جگہ عبارتِ تاتار خانیہ:

جب ایک شہر والوں نے چاند دیکھا تو کیا ہر شہر والوں پر روزہ
لازم ہوگا؟اس میں مشاکُخ کااختلاف ہے، بعض نے کہا ہے اس
سے روزہ لازم نہیں، ہر شہر والوں کے حق میں ان کی اپنی
روئیت ہی معتبر ہے۔ خانیہ میں ہے ظاہر الروایت کے مطابق
اختلاف مطالع کااعتبار نہیں، اور قدوری

اهل بلدة اذار أو الهلال هل يلزمه ذلك في حق كل بلدة اخرى اختلف المشائخ فيه، فبعضهم قالو الا يلزم ذلك فانها المعتبر في حق اهل بلدة رؤيتهم وفي الخانية لا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية وفي القدوري

<sup>1</sup> فتح القدير كتاب الصوم نوريه رضوبيه سكهر ۲۳۳/۲ 2 فتح القدير كتاب الصوم نوريه رضوبيه سكهر ۲۳۳/۲

میں ہے جب دونوں شہر وں کے در میان اتنا تفاوت ہو جس سے مطالع میں اختلاف نہ ہو تو لازم ہوگا، تٹمس الائمہ حلوانی نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے مذہب میں صحیح یہی ہے۔ (ت) اذاكان بين البلدتين تفاوت لايختلف المطألع يلزمه وذكر شبس الائبة الحلواني انه الصحيح من مذهب اصحابناً -

نقل کی اور ظاہرًا خیال کیا کہ تصحیح امام مشس الائمہ اعتبار اختلاف کی طرف ناظر ہے حالانکہ وہ من ھب اصحابناً فرمارہے ہیں اورظام ہے کہ مذھب اصحابنا نہیں مگرظام الروایة کما قد منا نقوله فیما سبق (جیما کہ ہم نے پہلے تذکرہ کردیا ہے۔ت)اور ظاہرِ الروایة نہیں مگر عدم اعتبار اختلاف جبیبا که خود مولوی صاحب کواعتراف، ج۲ص ۱۲ایر لکھا:

مطالع كامطلقًا اعتبار نهيس (ت)

نزد اکثر مشائخ حنفیه موافق ظاہر الروایة | ظام الروایة کے موافق اکثر مشاکخ خفیہ کے نزدیک اختلاف اختلاف مطالع رامطلقا اعتبار نيست 2

ج ۲ص ۷ مهایر کہا: جب کسی شهر میں ثابت ہو جائے کہ فلاں شهر میں جاند ہوا توان پر موافق اس کے حکم دیا جائے گا گو دونوں شهروں میں بُعدِ مسافت ہواور یہی ظاہر الروایة ہے 🚉۔

امام حلوانی نے فرماہا ہمارے اصحاب کا صحیح مذہب یہی ہے کہ جب خبر دوسرے شہر میں مشہور و متحقق ہوجائے تو پھر دوسرے شہر والوں پر پہلے اہل شہر کاحکم لازم ہوگا۔ (ت)

لاجرم پهرغنيه ذوى الاحكام مين فرمايا:قال الامام الحلواني الصحيح من مذهب اصحابنا ان الخبر اذاا ستفأض في بلدة اخرى وتحقق يلزمهم حكم تلك البلدة 4

مسلك متقسط نثرح منسك متوسط مين فرمايا:

جب شہر میں ثبوت ہوجائے تو ظاہر الروایۃ کے مطابق باقی لو گوں پر لازم ہوگا،ا کثر مشائخ کی یہی ان ثبت في مصر لزمر سائر الناس في ظاهر الرواية و عليه اكثر المشائخ

<sup>1</sup> مجموعه فناوي عبدالحه كتاب الصوم مطبع يوسفي لكصنوًا ٢٢٥، ٢٤٥، ٢٥٣، ٢٥٣، فاوي تاتار خانيه كتاب الصوم ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراچي ٥/٢

<sup>2</sup> مجموعه فناوى محمد عبدالحه كتاب الصوم مطبع يوسفي لكهنؤا / ٢٥٣

<sup>3</sup> مجموعه فياوي محمد عبدالحه كتاب الصوم مطبع يوسفي لكصنوًا/٢٦٦

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>غنيه ذوي الاحكام حاشية در رالحكام كتاب الصوم احمد كامل الكائنه في دار السعادت بيروت الام

رائے ہے، فقیہ ابوللیث اور مشمس الائمہ حلوانی نے بھی اسی پر فتوی دیا ہے، صاحبِ تجرید وکافی اور دیگر مشائخ کے ہال یہی مختار ہے۔(ت)

وبه كان يفتى ابو الليث وشس الائمة الحلواني وهو مختار صاحب التجريد والكافى وغيرهم من المشائخ 1\_

خلاصه وعالمگیریه وغیر همامعتمدات میں فرمایا:

عليه فتوى الفقيه ابى الليث وبه كان يفتى شمس الاثمة الحلوانى قال لورأى اهل مغرب هلال رمضان يجب الصوم على اهل المشرق 2-

فقیہ ابواللیث کااس پر فٹوی ہے، سمس الائمہ اس پر فتوی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگراہل مغرب رمضان کا جاند دیجے لیس تواہل مشرق پر رمضان کاروزہ لازم ہوجائے گا(ت)

دیکھو کیسی صری تصریحات ہیں کہ امام سمس الائمہ کا فتوی اسی پر ہے کہ اختلافِ مطالع اصلاً معتبر نہیں، بالجملہ بعد اس جانے کے کہ اختلاف مطالع کا نامعتبر ہو ناہی ظاہر الروایة ہے اور اسی پر فتوی ہے اور وہی معتمد جمہور و قولِ کثیر ہے، اس سے عدول کی کوئی راہ نہیں مگر الحمد ملله مولوی ککھنو صاحب نے اپنے فقاوی کی جلد سوم میں حق کی طرف صاف رجوع کی، صفحہ ۲۷ پر کہتے ہوں۔

سوال: رؤیت کیجا مفید حکم بجائے دیگر مے شود یاآ نکہ اختلاف مطالع معتبر ست۔

جواب: اختلاف مطالع معتر نیست و حکم کجا مفید حکم بجائے دیگر مے شود اگر خبر رؤیت مشتہر شود وانتثار پذیرد ودر مخار مے آرد واختلاف المطالع غیر معتبر علی ظاهر المذہب وعلیه الکثر المشائخ وعلیه الفتوٰی بحر عن الخلاصة انتهی درجامع رموز ہے آرد الصحیح من مذهب اصحابنا انه یلزم

سوال: آیاایک جگه رؤیت کا حکم دوسری جگه پر لاگو ہوتا ہے یا اختلاف مطالع معتبرہے؟

جواب: اختلافِ مطالع ک اعتبار نہیں ہے اور ایک جگہ کا حکم دوسری جگہ کے لیے معتبر و مفید ہوتا ہے جبکہ خبر مشہور ہو کر اطراف میں پھیل جائے، ظاہر مذہب میں اختلافِ مطالع کا اعتبار نہیں، اکثر مشاکح کا یہی قول ہے اور فلوی بھی اسی پر ہے کذافی البحر عن الخلاصة انتھی، اور جامع الرموزمیں یہ مذکور ہے ہمارے ائمہ کا صحیح مذہب یہی ہے

مسلك متقبط شرح منسك متوسط فصل في اشتباه يوم عرفه الخودارالكتاب العربي بيروت ص ١٣٣٠ 2 فقاوي مهنديه كتاب الصوم نوراني كتب خانه يشاورا/٩٩ ـ ١٩٨

کہ جب خبر دوسرے شہر میں مشہور ہوجائے تو روزہ لازم ہوجاتا ہے۔(ت)

اذااستفاض الخبرفي البلدة الاخرى أملخصًا

یہ وہی صحیح من مذھب اصحابنا ہے کہ پہلے قول خلاف کی طرف منسوب سمجھا گیا تھااور ایک اور سوال کے جواب میں بھی مطلقًا مقام بعید کی شہادت مقبول مانی، ص ۲۴ و ۲۳ :

سوال: گواہوں نے ۲۹ رمضان کو یہ گواہی دی کہ ہم نے رمضان کا چاند ایک روز پہلے دیکھا تھااس حساب سے آج ۳۰ رمضان بنتا ہے تو ان گواہوں کی گواہی مقبول یا نہ؟ جواب: اگر گواہ اس مقام کے رہنے والے ہوں اور رمضان کے پہلے دن خاموش رہے اور اب ۲۹ رمضان کی گواہی دے رہے ہیں توان کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور اگر کہیں دور کے مقام سے سفر کرکے آئے ہوں توان کی شہادت قبول کی جائیگی کنا فی الخلاصه ۔ (ت)

سوال: گوابان بروز بست و نهم از رمضان گوابی دادند که مابلال رمضان یک روز قبل دیده ایم که بدال حساب امر وزسیم رمضان ست پس شهادت ایثال مقبول خوابد شدیاند؟ جواب: اگر گوابال جما نجا بودند وازاول رمضان ساکت مانده بست و نهم رمضان گوابی دادند گوابی ایثال مقبول نخوابد شد و اگر از سفر از مقام بعید می آیند شهادت مقبول خوابد شد کذافی الخلاصة <sup>2</sup>-

یہ تیسری جلد مولوی صاحب نے آپ ہی سوالات قائم کرکے لکھی ہے اور اس میں بہت جگہ پہلی جلدوں کے افلاط کی اصلاح کردی ہے اُن کے فقاؤی دیکھنے والے کو اس کا لحاظ ضرور ہے، مدت سے خیال تھا کہ مسئلہ اختلاف مطالع میں ایک بیان شافی لکھا جائے کہ ابرِ اختلاف اُٹھ کر مطلع صاف نظر آئے، الحمد ملله کہ آج کا وقت آیا وہ الله الحمد فی الاولی والاخری وصلی الله تعالیٰ علی بدر تجلی من البطحاء وعلی اله وصحبه نجوم الهدی۔

سیز دهم نیم صاع گهیوں سے روزے کا فدیہ اور فطر کاصد قد ہے ایک سوپینیتیں تولہ ہے انگریزی سے اسی ^روپ بھر ہے اور روپیہ سواگیارہ ماشے کا ہے آ دھ پاؤ کم دوسیر نہ ہوا بلکہ تین چھٹانک اور بیسواں حصہ چھٹانک کا کم دوسیر ، جیسا کہ ہم نے اپن قادای جلد "سصد قد فطر کے بیان "میں

Page 601 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مجموعه فتاوي محمد عبدالحه لكھنوي باب رؤية ہلال مطبع يوسفي لكھنو ١/١٧-٠٠

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مجموعه فآوی محمد عبدالحه لکھنوی باب رؤیة بلال مطبع پوسفی لکھنو ۱/۱۳

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> فتاوی رضویه (جدید) جلد مذاصفحه ۲۳۹

مشر گابیان کیا ہے اور یہ فتوی تحفہ حنفیۃ عظیم آباد میں حییب بھی گیا ہے اور بریلی کے سیر سے کہ یورے سُورویے بھر کا ہے۔ ایک سیر سات چھٹانک دو ماشے ساڑھے چھ رتی اور رامپور کے سیر سے کہ چھیانوے کا ہے پورا ڈیڑھ سیر، فاحفظ ولا تنزل چہار دہم جس نے بعذر شرعی روزہ نہ رکھااہے دقت نہ ہو توحرمت ماہ مبارک کے لحاظ سے حتی الوسع چھا کر کھانا پینا جائے مگر کسی روزہ دار کے سامنے کچھ نہ کھانے کامطلقًا وجوب محتاج دلیل ہے۔

پانزوہم كاغذيا كنكريا خاك وغير مااشيا كو كه نه دوا بين نه غذا، نه مر غوب طبع، اگرتل بھر نہيں پيٹ بھر كھالے گاصرف قضا ہو گی کفارہ نہ آئے گا۔ یو نہی روزہ توڑنا عمداً حقنہ وغیر ہااشیائے مذکورہ مابعد کو بھی شامل، مگر اس میں کفارہ نہیں۔ نیز کفارہ صرف اداروزہ رمضان کے توڑنے میں ہے، جبکہ یہ نہ صاحب عذر تھانہ اُس دن میں کوئی آسانی عذر مثل حیض یامرض پیدا ہو جائے، نہ ہی توڑ نا کسی کے جبر وا کراہ سے ہو اور روزے کی نیت رات سے کی ہو، در مختار میں ہے:

ثمر انها یکفر ان نوی لیلا ولمریکن مکرها ولمر پیم کفاره تب بوگاجب تک رات کونیت کی بواور مجبور بھی نہ ہواور کفارہ حیموڑنے کا کوئی عارضہ مثل مرض وحیض وغیر ہ کےلائق نہ ہواہو(ت)

يطرأمسقط كمرض وحيضٍ أ\_

ردالمحتار میں ہے:

قوله مسقط لیخی وه عارضه ساوی جس میں بندے کا کوئی دخل نه ہواور نہاس کے سب میں دخل ہو،رحمتی۔(ت)

قوله مسقط اي سهاوي لاصنع له فيه ولا في سبيه، رحمتی2\_

**شانز دہم** کفارے میں شرعًا ترتیب ہے سب میں پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس کی طاقت نہ ہو تود و<sup>7</sup>مہینے کے لگاتار روزے، بیہ بھی نہ ہو کے تواخیر درجہ ساٹھ مکین کہا نص الله تعالیٰ علیه فی ایة الظهار (جیباکه الله تعالیٰ نے آیتِ ظہار میں تصریح فرمادی ہے۔ت)غلام آزاد کرنا تو شاید اشتہار میں اس لیے مذکور نہ ہُوا کہ یہاں غلام کہاں، مگر روزوں اور ساٹھ مسكينول ميں ترتب نه رکھنا صحیح نہیں،

Page 602 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختارياب مايفسد الصوم ومالايفسد مطبع محتيائي دېلي ا/١٥١ 2ر دالمحتار مطلب في الكفارة مصطفيٰ البابي مصرا/ ١٢٠

یہا گر جہل نہ ہو تو سخت ترہے کہ تجہیل وتضلیل ہے۔

ہور ہم جلق سے روزہ نہیں ٹوٹنا جب تک اس سے انزال نہ ہو۔ در مختار میں ہے: استعنی به ولیرینزل ۱ (مشت زنی کی، انزال نہ ہُواتوروزہ نہیں ٹوٹے گا۔) تو بداطلاق بھی غلط ہے۔

ہیجد ہم قصداً قے کرنے سے بھی روزہ نہیں جاتا مگر جبکہ روزہ باد ہونے کی حالت میں منہ بھر کر ہو۔ر دالمحتار میں ہے:

اصح قول کے مطابق ان تمام میں افطار نہ ہوگاالتیّہ اس صورت میں جب قے کولوٹائے باخود قے کرے بشر طیکہ منہ بھر کر هوروزه هو نا باد هو، شرح الملتقی (ت)

لافطر في الكل على الاصح الافي الاعادة والاستقاء بشرط الملاأمع التذكير شرح الملتقي 2

تورد ہم مفطرات غیر ملفرات مثل حقنہ وغیر ہاکا مطلقاً دوبارہ کرنا موجب کفارہ نہیں جب تک بقصد معصیت نہ ہو۔در مختار میں

جس صورت میں کفارہ لازم نہ ہو اس کا محل پیہ ہے کہ جب اس شخص سے وہ فعل بتکرار گناہ کے قصد سے صادر نہ ہو، پس ا گراس فعل کومکرر کرے گانوز جراً کفارہ واجب ہوگا۔ (ت)

كل ما انتفى فيه الكفارة محله مااذالم يقع ذلك منه مرة بعداخرى لاجل قصد المعصية فأن فعله وجبت

اور اس عبارت سے اگر چہ علامہ طحطاوی نے یہ استظہار کیا کہ دوہی بار کرنے میں کفارہ واجب کر دیں گے اور علامہ شامی نے اسے نقل کرکے مقرر کھامگراس معنی پر جزم انہیں بھی نہیں، اتناہی فرمایا ہے:

میں متعددایام کا فاصلہ ہو (ت)

ظاهره انه بالمرة الثانية تجب عليه الكفارة الكامريه به كم اگردوسرى دفعه كياتو كفاره لازم اگرچه درميان ولوحصل فأصل بأيام 4

اور فقیر کے نزدیک سے ہنوز محتاج مراجعت ہے، اگر سے مراد ہوتی تو مرة اخری (دوبارہ کرنا۔ت) کہناکافی تھا مرة بعد اخری(باربار کرنا۔ت)ظامِ ًا باربار تکرار کی طرف ناظر ہے فلیراجع و

<sup>1</sup> در مختارياب مايفسد الصوم ومالايفسده، محتيا كي دېلي ا/• ۱۵

Page 603 of 836

<sup>2</sup> ر دالمحتار مطلب في الكفارة مصطفىٰ البابي مصر ١٢٠/٢

<sup>3</sup> در مختار باب مايفسد الصوم الخ محتيائي دبلي ا/١٥١

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>ر دالمحتارياب مايفسد الصوم الخ مصطفیٰ البابی مصر ۱۱۵/۲

فتاۋىرضويّه جلددېم

ليحرر (غور طلب ب-ت)والله تعالى اعلمر

بستم حاملہ کو بھی مثل مرضعہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت اسی صورت میں ہے کہ اپنے یا بھے کے ضرر کااندیشہ غلبہ نطن کے ساتھ ہونہ کہ مطلقاً جیسا کہ اشتہار نے زعم کیا۔

بست ویکم جب رکعاتِ تراوت کمیں اختلاف پڑے کہ بیں 'آپڑھیں یا اٹھارہ"، تواس میں نہایت کثرت سے مختلف صور تیں ہیں، اُن کی تمام تر تفصیل اور اُن کے اصول کی تاصیل اور اُن کے احکام تحقیق و تخصیل فقیر نے تعلیقاتِ روالمحتار میں ذکر کی یہاں اجمالگا تنا گزارش کہ نہ مطلقا اختلاف امام و قوم کی حالت میں مقتدیوں کو دو ارکعت پڑھنے کا حکم ،نہ مطلقا تنہا پڑھنے کا حکم ،نہ یہاں اجمالگا امام کو کسی عد دیریقین نہ ہونے کے ساتھ خاص، مثلًا مقتدیوں کا یقین ہے کہ بیس ہو گئی اور امام کو شک تھا یا اٹھارہ کا یقین ہے تو مقتدی اصلاً دو ارکعت نہ پڑھیں گے ،نہ جماعت سے نہ تنہا، کہ جب اُنہیں تراوت کا مل ہوجانے کا یقین ہے تو اب اُنہیں امام کے شک یا یقین سے زیادہ کا کیو کر حکم ہو سکتا ہے ، اپنے جزم پر غیر کا جزم بھی حاکم نہیں ہو سکتا نہ کہ شک ، ردالمحتار میں ہے:

ً اگرامام کو کم کایقین ہو توان پر اعادہ لازم ہے مگر ان میں سے جسے پیمیل کایقین ہو (ت)

لوتيقن الامام بالنقص لزمهم الاعادة الامن تيقن منهم بالتمام أل

فتح القدير ميں ہے:

کیونکہ اس کا یقین کسی دوسرے کے یقین سے باطل نہیں ہوسکتا۔(ت)

لان يقينه لا يبطل بيقين غيره 2-

۔ اور اگر مقتدیوں کو ۱۸کایقین ہے اور امام کو ہیں ''کاشک ہو تو خو د امام بھی دواور پڑھے گااور یقین مقتدیاں کی اقتدا<sub>ء</sub> کرے گااور جماعت سے پڑھی جائیں گی۔ در مختار میں ہے :

اگر امام اور مقتدیوں کے درمیان اختلاف ہوگیا اگر امام کو یقین ہوتو اعادہ نہ کرے اورا گریقین نہ ہو تو مقتدیوں کا قول معتبر ہونے کی وجہ سے اعادہ ہوگا۔ (ت)

لواختلف الامام والقوم فلو الامام على يقين لم يعد والااعاد بقولهم 3-

Page 604 of 836

<sup>1</sup> ردالمحتار باب مجودالسهو داراحیا التراث العربی بیر وت ۱/۷۰۵ فتح القدیر باب مجودالسهو نوربه رضویه سکھر ۱/۵۵۷ 3 در مختار باب مجودالسهومجتائی دبلی ۱۰۳۱۱

فتح القدير ميں ہے:

ان اعاد الامام الصلوة واعادوامعه مقتدين به صح | اگرامام ناعاده نماز كيااور لوگول ناس كي اقترامين اعاده کیاتوان کیافتدادرست ہو گی(ت)

اقتدائهم أـ

بست ودوم حافظ کہ ایک بار ختم کر چکا اب دوسری تاریخوں میں دوسری جگہ سنانا جاہتا ہے جہاں ابھی لو گوں نے قرآن عظیم نہیں سُنا ہے تومذہب صحیح ومعتمد پر اس کے عدم جواز کی اصلاً کوئی وجہ نہیں نہ اس قرآن سُننے کا ثواب نہ ہونے کے کوئی معنی، ظام ہے کہ ان راتوں میں وہ بھی تراویج ہی پڑھے گانہ کہ نفل محض، تو ضرور تراویج کالمام ہوسکتا ہے اور جب امام تراویج ہوسکے گاتو دوبارہ قرآن عظیم پڑھنے سے کیونکر ممنوع ہوسکتا ہے،اور جب اس سے ممنوع نہیں تو بلاشبہ جو پچھ قرآن عظیم اُس میں پڑھے گا وُه تراوی صحیحه مسنونه ہی میں ہوگا، پھر تواب نه ملناچه معنٰی ،اوراس کی بیہ تغلیل که "وہاب نفل سناتا ہےاور مقتذی واجب سُننا چاہتے ہیں "اس سے بھی زیادہ فاسد وعلیل۔تراویج میں پہلا ختم بھی واجب نہیں صرف سنّت ہی ہےاور دوبارہ ختم کرناا گرچہ حافظ پر سنّت مؤکدہ نہ تھامگریہ قبل ایقاع ہے بعد و قوع سنّت در کنار جتنا پڑھے گافر ض ادا ہوگا کہ نماز میں فرض ابتدائی اگرچہ ایک ہی آیت ہے مگر سارا قرآن عظیم اگرایک رکعت میں پڑھے سب فرض ہی واقع ہوتا ہے لانہ فود

فَاقْدَعُوْاهَاتَيَسَّمَ مِنَ الْقُدْانِ ۚ ( كيونكه به تجعي (ارشاد باري تعالى) "جو قرآن ميں سے آسان ہے پڑھو"كافر دہے۔ت) وللإزااگر سُورت بھول کرر کوع میں چلا جائے پھر ر کوع میں باد آئے تو حکم ہے کہ ر کوع کو جپھوڑے اور کھڑاہو کر سُورت پڑھے اور پھر ر کوع کرے حالا نکہ ضم سورت صرف واجب تھااور واجب کے لیے رفض فرض جائز نہیں جیسے قعدہ اولی بھول کرجو سیدھا کھڑا ا ہو جائے اب اُسے عود حلال نہیں کہ قعدہ واجب تھااور قیام فرض ہے مگر سورت جویڑھے گابہ بھی فرض واقع ہو گی توفرض کے لیے رفض فرض ہوا، ولہٰداا گر کھڑا ہو کرسُورت پڑھے اور اس خیال سے کہ رکوع تو پہلے کر چکاہُوں دو بارہ رکوع نہ کرے نماز باطل ہو جائیگی کہ فرض کے لیے جو فرض حچھوڑا گیاؤہ جاتار ہاتھااس پر فرض تھا کہ رکوع دویارہ کرتا۔ ر دالمحتار میں ہے:

المبتغی میں ہےا گرسُورت پڑھنا بھول گیار کوع کر لیا تور کوع چپوڑ کر قیام کی طرف لوٹ آئے اور قرات کرےاہ بح میں ہے جب لوٹ کر سُورت پڑھی تو سورت بطور

في البيتغيِّ لوسها عن السهريَّ في كع يه فض الركوع و يعود الى القيام ويقرأ اه في البحرانه اذا عاد و قرأ السورة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القديرياب سجود السهو نوريه رضويه سلهم الهـ 40 م

فرض ادا ہو گی تو یہ ایک فرض سے دوسرے فرض کی طرف لوٹنا ہُوا کیونکہ ہر فرض کی طوالت بھی فرض میں شامل ہو کی ہے اصلاقطا(ت)

صارت فرضاً فقد عاد من فرض الى فرض لان كل فرضطوله يقع فرضاً اهملتقطاً

ایک بار ختم کرکے دُوسری راتوں میں دوسراختم نئے لوگوں کو سنانا تو نہایت صاف امر ہے اگر بالفرض کوئی شخص آجا پنی تراو تک پڑھ کر آج ہی رات اور لوگوں کی امامت تراو تک میں کرے اور قرآن عظیم سنائے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس قرآن سُننے کا ثواب نہ ہوگا۔ روایت مختارہ امام قاضی خال پر توظامر ہے کہ وہ متنفل محض کے پیچھے تراو تک کی اقتداء بلا کراہت جائز مانتے ہیں، صرف امام کے حق میں کراہت کہتے ہیں اگر نیتِ امامت کرے ورنہ اس پر بھی کراہت نہیں، خانیہ میں فرمایا:

اگر کسی نے نماز عشاء، تراوی اور وتر گھر ادا کئے پھر تراوی میں لوگوں کی امامت کی تیت سے تراوی کی امامت کی تو یہ مکروہ ہے لیکن قوم کے لیے یہ مکروہ نہیں ہے اور اگر اقاگاس نے امامت کی نیت نہ کی نماز میں شروع ہُواتھا کہ لوگوں نے تراوی میں اقتدا کرلی تواب کسی کے حق میں کراہت نہیں۔

لوصلى العشاء والتراويح والوترفى منزله ثمر امر قوماً أخرين فى التراويح ونوى الامامة كرة ولايكرة للقوم، ولو لم ينوالامامة اولاو شرع فى الصلوة و اقتدى به الناس فى التراويح لم يكرة لواحد منهماً -

اور روایت مختارہ امام سمس الائمہ سر خسی پر اگر چہ بیہ ناجائز ہے اور ان لو گوں کی تراوی خنہ ہوں گی،

کیونکہ نماز تراوی کمستقل سنّت ہے جو وجہ مخصوص پر مشروع ہے تو یہ اس وجہ مخصوص کے ساتھ ہی وُہ ادا ہوگی (ت)

لان التراويح سنة مستقلة شرعت بوجه مخصوص فلا تتأدى الابه

اوریهی اصح ہے اور اسی پر فتوی ہے، عالمگیریہ میں محیط سے ہے:

ایک امام جو دومساجد میں مکمل طور پر نمازِ تراوی پڑھائے تو یہ جائز نہیں ہے(ت)

الامام يصلى التراويح في مسجدين في كل مسجد على الكمال لا يجوز- 3

<sup>1</sup> روالمحتار باب سجودالسهو داراحيا<sub>ء</sub> التراث العر بي ۱/۰۰۵

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فمّاوى قاضيحان فصل في نهة التراويج نوكسثور لكهنؤا/ااا

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> فآوی هندیة فصل فی التراو ت<sup>ح</sup> نورانی کتب خانه پیثاور ۱۹۲۱۱

اسی میں جامع المضمرات شرح قدوری ہے ہے:الفتوی علی ذٰلک¹ (فتویاسی قول پر ہے۔)جوم رہ نیرہ میں ہے:

اگر کوئی امام دو مساجد میں مکل طور پر نماز تراویج پڑھائے تو شخ ابو بکر اسکاف نے فرما یا یہ جائز نہیں،اور شخ ابونصر نے ا کہادونوں مساجد والوں کے لئے جائز ہے، شخ ابوللیث نے اسکاف کے قول کواختیار کیااوریمی صحیح ہے(ت) له صلى امام التراويح في مسحديد، في كل مسحد على الكمال قال ابوبكر الاسكاف لايجوز وقال ابو نصر يجوز لاهل المسجدين واختار ابو الليث قول الاسكاف و هو الصحيح 2\_

### نیز ہندیہ میں محیط سے ہے:

ا گر کسی نے نماز تراو تح ایسے شخص کی اقتدامیں ادا کی جو فرض باوتر بالفل پڑھار ہاتھاتو یہ اقتداء درست نہیں کیونکہ یہ مکروہ اور عمل اسلاف کے مخالف ہے(ت)

لوصلي التراويح مقتدرياً بمن يصلى مكتوبة او وترا ونافلة الاصح انه لايصح الاقتداء به لانه مكروه مخالف لعمل السلف<sup>3</sup> ـ

مگراس کے یہ معنی نہیں کہ نماز ہی نہ ہو گی، تراو تک نہ ہو نااور بات ہے اور نماز نہ ہو نااور بات،

د با گیا ہے اور یہ دونوں اقتداء کے منافی نہیں اور نہ ہی نماز کو فاسد کرتی ہے(ت)

الاترى انه انها علل بالكراهة ومخالفة الماثور وهما | آپ نے دیکھانہیں که علت کراہت اور مخالفت ماثور کو قرار لاينفيان الاقتداء ولايفسدان الصّلوة

تو وہ نماز اگر چہ تراویج نہیں بقینا نماز صحیح و نفل محض ہے اور نفل محض میں بھی استماع قرآن فرض ہے اور اس ادائے فرض پر ثواب نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں تو قرآن سننے کاثواب یہاں بھی ہے ہاں روایت مفتی بہایراس صورت خاصہ میں یعنی جبکہ امام ا بنی تراو تکیڑھ کرائسی رات اور وں کی امامت کرے یہ کہہ سکتے میں کہ تراو تکے میں ختم قرآن کاانہیں ثواب نہ ملے گا کہ یہ تراو تک نہیں، اور صورت اولیٰ میں تواس کی طرف بھی اصلاراہ نہیں کہ وہ نماز بلا شبہ تراوی اور وہ ختم ختم فی التراوی ہے، بات بیہ ہے کہ اس مسئلہ میں بھی مولوی صاحب نے مولوی عبدالحہ صاحب

Page 607 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فياوى هندية فصل في التراويج نوراني كت خانه يثاور ال٦١١ <sup>2</sup>الجومرة النيره باب قيام شهر رمضان مكتبه امداديه ملتان ۱۱۸۱۱ <sup>3</sup> فآوی ہندیة فصل فی التراویج نورانی کت خانه بیثاور ا/ کاا

لکھنوی کا تباع کیا ہے۔ مولوی صاحب لکھنوی خزانۃ الروایات سے ناقل ہیں:

شخ سغنا قی کہتے ہیں امام نے ایک مرتبہ تراوی میں قرآن ختم کیا تو دوسری قوم سنت کو ادا کرنے والی قرار نہیں یائے گی کیونکہ امام سنت ادا کرچکا تھااب اس کے لئے وُہ نفل ہے، لوگ نماز نفل کا ثواب تو ہائیں گے مگر تراویج کا ثواب نہیں

قال السغناقي، امامر ختم في التراويح مرة و ختم ثانيا بغيرهذاالقوم لايخرجهذاالقوم الثأنى عن السنيةلان الامام خرج السنية فصارله نفلا فيدركون ثراب صلاة النفلولايين كون ثواب صلوة التراويح أ

ظاہر ہے کہ اس کا مبنی وہ قول ضعیف ہے کہ جب ختم قرآن ہو جائے توتراو تے سنت نہیں رہتیں ،

جبیبا کہ ان کابہ قول واضح کر رہاہے کہ وہ نماز <sup>نفل</sup> کا ثواب بائیں گے اور یہ قول بھی کہ وہ تراو تھ کا ثواب نہیں یا ئیں

كمايفصح عنه قرله سركرن ثراب صلرة النفل وقرله ولايدركون ثواب صلوة التراويح

اور پیہ قول ضعیف و ناماخوذ ہے اصح ومعتمد ومعمول بہ یہی ہے کہ ختم اگرچہ ہو جائے تراوی کسارے ماہ مبارک میں سنّت مؤکدہ ہیں، اسی پر جوہرہ میں جزم کیااور اسی کو سراج وہاج میں اصح کہا۔ عالمگیریہ میں ہے:

کوترک نه کیا جائے کیونکہ یہ سنت ہیں، جبیبا کہ الجوم ۃ النبرۃ میں ہے۔اصح یہ ہے کہ تراو تکے کاترک مکروہ ہے، جبیبا کہ السراج الوہاج میں ہے۔

لوحصل الختم ليلة التأسع عشر اوالحادي و العشرين الرُّقرآن انيسوي باكيسوين كوختم موكياتو باقي ماه مين تراوي لايترك التراويح في بقية الشهر لانهاسنة كذافي الجوهرة النيرة الاصحانه يكره له الترك كذافي السراج الوهاج <sup>2</sup>

تواب اس سے عدول کا اختیار نہ رہا۔ فقاوی خیر یہ جلد اول میں فرمایا:

حائے تو دوسرے قول کی طرف عدول نہیں کیا جائگا(ت)

انت على علم بأنه بعد التنصيص على اصحيته |آب باخر بين كه جباس حكم كے اصح مونے يرتصر تحمل لايعدالعنه الىغيره 3-

اسی کی جلد ثانی میں فرمایا: حیث ثبت الاصح لا بعدل عنه (حب اصح کا ثبوت ہوتو پھراس سے

Page 608 of 836

<sup>1</sup> مجموعه فآوي بحواله خزانة الروايات كتاب الصلوة مطبع بوسفي لكھنؤال ١٣٨٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فآوی ہندیة فصل فی التراوی نورانی کت خانه بیثاورا/۱۸

<sup>3</sup> فقاوى خيريه كتاب الطلاق دارالمعرفة بيروت ٣٩/١

<sup>4</sup> فآوی خیریه کتاب الصلح کتاب الطلاق ۱۰۴/۲

عدول نه کیا جائے۔ ت)خود مولوی لکھنوی صاحب نے لکھا:

مفتی ہداور مختار محققین کے ہاں یہ ہے کہ تراوی الگ سنّت اور ختم قرآن الگ سنّت ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے تابع نہیں لہذا قرآن کے بعد سنیتِ تراوی اسی طرح قائم رہے گی جیسے کہ پہلے تھی۔ (ت)

مفتی به و مختار متحققین آنست که تراوی سنّت علیحده است و ختم سنّت علیحده است و ختم سنّت علیحده بی ازین م رووتا بع دیگر نیست پس بعد ختم سنیت تراوی باقی خوامد ماند چنانکه بود ا

باوصف اس جانے کے پھر مفتی بہ سے عدول مر گزروا نہ تھااور اس بچنے کے لئے مولوی لکھنوی صاحب کی یہ توجیہ کہ:

قول مفتی بہ پر اگر چہ تراوی مقتدیوں کے ذہہ سے ساقط ہوجائیں گی کیونکہ سنت تراوی میں امام اور مقتدی دونوں برابر ہیں لیکن ختم کے سقوط میں اختلاف ہے کیونکہ فقہاافتداء کے باب میں نماز امام کے ضعف کو اگرچہ وُہ ایک رکن میں ہومانع اقتداء قرار دیتے ہیں جیسا کہ در مختار وغیرہ میں ہے، مسافر کی اقتداء مقیم کے ساتھ وقتی نماز میں صحح ہیں ہے، مسافر کی اقتداء مقیم کے ساتھ وقتی نماز میں صحح ہواور وہ ادا بھی چار رکعت کرے لیکن بعد میں تبدیلی آجاتی میں اقتداد رست نہیں ہوگی کیونکہ اب اگر پہلی دور کھات میں اقتدا کرے گاتو قعدہ کے اعتبار سے فرض ادا کرنے والے کی متنفل کی اقتدا لازم آئے گی اور اگر آخری دور کھات میں اقتداء کرے تو قرات کے اعتبار سے یہی خرابی لازم آئیگی انتہی، حالا نکہ اس صورت میں امام اور مقتدی دونوں نے فرض کی تکبیر تحریحہ کہی لیکن نماز امام کے ایک بخرکے ضعف فرض کی تکبیر تحریمہ کہی لیکن نماز امام کے ایک بخرکے ضعف فرض کی وجہ سے فسادِ اقتداء کاحکم جاری ہوگیا۔ اس

قول مفتی به پر-اگرچه تراوت کاز ذمه مقتدیال ساقط خوابد شد چه در سنت تراوت کامام و مقتدی م دو برابر اندلیکن در سقوط ختم اشکالیست چه فقها در باب اقتداء ضعف نماز امام رااگرچه به یک رکن باشد مانع اقتداء می نویسند چنانچه در در مختار وغیره مذکورست امااقتداء المسافر بالمقیم فیصح فی الوقت و یتم لا بعده فیما یتغیر لانه اقتداء فی المهفترض بالمتنفل فی حق القعدة لواقتداء فی الاولیین اوالقراءة لو اقتداء فی الاخریین ی الاولیین اوالقراءة لو اقتداء فی الاخریین مردو تحریمه انتهی درین صورت باوجود یکه امام ومقتدی مردو تحریمه فرض بسته ، سبب ضعف یک جز از اجزاء نمازامام حکم بفساد فرض بسته ، سبب ضعف یک جز از اجزاء نمازامام حکم بعدم سقوط ختم از مقتدیان داده خوابد شدو جمین امراز عبارت

<sup>1</sup> مجموعه فماوى كتاب الصّلوة مطبع يوسفى لكصنوا اس السمادة مطبع يوسفى لكصنوا السمادة مطبع يوسفى لكصنوا السمادة مطبع يوسفى لكصنوا السمادة مطبع يوسفى لكصنوا السمادة مطبع يوسفى المسادة المسلم

پر بناء کرتے ہوئے سوال مذکور کے جواب میں یہی حکم ہوگا

کہ مقتدیوں کے ذہہ سے ختم قرآن ساقط نہیں ہوگا، اور عبارت

سغناتی سے یہی بات مفہوم ہورہی ہے لہذا جہاں بھی سقوط
وعدم سقوط ختم میں اختلاف ہوجائے وہاں امام کے لیے
ضروری ہے کہ وہ تراو تک میں دوسرے ختم کی ندر مانت
ہوئے کہے کہ مجھ پراللہ کی رضائی خاطر نماز تراو تک میں ختم
قرآن لازم تاکہ اس پر ختم قرآن واجب ہوجائے اور مقتدیوں
کی اقتداء بھی درست ہوجائے، جیسا کہ خزانة الروایة میں اس
کی تفصیل ہے واللہ اعلم المحدد محمد عبد الھی عفا

سغناقی مفهوم شود مرگاه درباب سقوط ختم وعدم سقوط آل اختلافے واقع شد پس امام را لازم که ختم ثانی رامع تراوی کرخود نذر کرده گیر دوگوید للهان اختم القران فی صلوة التراوی تاختم او واجب شود واقتدائے مقتدیان درست شود چنانچه در خزانة الروایة تفصیل آل مذکورست واللهاعلم حرد ه محمد عبدالحی عفاعنه -

انصافاً شطر نج میں اضافہ بغلہ سے بہتر اوّلاً سُنن و نوا فل میں اضعفیت مانع صحت ِ بنا، نہیں ہو سکتی ورنہ جس طرح عاری کے پیچپے لابس کی نماز نہیں ہو سکتی یو نہی کلاہ پوش کے پیچپے عمامہ بند کی نماز نہ ہو سکے کہ وُہ سنیت میں مقتریوں سے اضعف ہے۔ ٹائیا یہ مان کر کہ مقتدیوں کے ذہہ سے تراوی ساقط ہو جائیگی پھریہ فرمانا کہ امام پر نذر ماننالازم کہ اقتدائے مقتدیان درست ہو صر تے تناقض ہے۔

الله عبارت سغناقی کام گزید مفاد نہیں کہ باوصف صحت تراوی صرف اس بناپر کہ امام ایک بار ختم کر چکا ہے مقتدیوں کے ذتہ سے ختم ساقط نہ ہوگا بلکہ اس کامبنی صراحةً وہی تھا کہ تراوی ختم کے لیے تھیں جب ختم ہو چکا تراوی بھی ختم ہو گئیں توامام نفل محض پڑھ رہاہے اور متنفل کے پیچھے تراوی ادانہیں ہوتیں، ولہذا تصریح کی کہ ثوابِ نفل پائیں گے قوابِ تراوی نہ پائیں گے ، یہ مفاد کے صریح مفاد ہے نہ کہ باہم اتحاد۔

رابکا شروع سے معلوم ہے کہ جماعت نقل بہ تداعی مشروع نہیں اور تراوت کے باجماعت وارد ہو کیں تو وجہ متوارث ماثور پر مقتر ہوں گی اور وَہ یو نہی ہے کہ امام مقتدی سب نیت تراوش کرتے یہاں اضعف واقوی کو دخل نہیں، ولہذا اوپر تصحیح گزری کہ تراوش جس طرح متنقل کے پیچھے ساقط نہ ہو گلی یُو نہی مفترض کے پیچھے بھی ادانہ ہوں گی حالانکہ مفترض یقینا اعظم قوت پر ہے توجب تک دلیل صرح سے ثبوت نہ دیاجائے

<sup>1</sup> مجموعه فناوي درينكه بعديك ختم قرآن آياسنت تراوح الخ مطبع يوسفي لكصنوا/١٥٢-٢٥١

فتاؤىرضويّه جلدديم

کہ امام کاایک بار ختم کئے ہوئے ہونا بھی ماثور ومتوارث کے خلاف ہے اس براس کا قباس محض بے معنی ہے بالجملیہ متنفل کے پیچیے تراو تکے نہ ہو نا تو ضرور منقول بلکہ اس پر فتوائے فحول، اور ایک بار ختم قرآن پڑھ لینے کے باعث حافظ کالمامت دیگراں سے معزول ہو ناکہیں منقول نہیں اور آپ کی اپنی رائے سے بے نقل صحیح ججت و مقبول نہیں۔ خامسًا بلکهامر بالعکس بے خوداسی خزانة الروایات میں کنزالفتاوی سے منقول:

دوسرے لو گول کی امامت کی تواب امام کے لیے تواب فضیلت اور لو گول کے لیے ختم کا ثواب ہوگا(ت)

رجل امر قوماً فی التراویح وختمہ فیھا ثمر امر قوم | کسی نے تراوی میں امامت کرتے ہوئے قرآن ختم کیا پھر اخرين له ثواب الفضيلة ولهم ثواب الختمار

یہ صرتح جزئیہ ہے اور آپ کے خیال کا صاف رَ د اور قاضی گجراتی کاار شاد کہ ھذاالکتاب غیر مشہور ہین العلماء فلا وثوق ہہ (ہیہ کتاب علماء کے در میان مشہور نہیں لہٰذااس پر اعتاد نہیں کیاجاسکتا ہے۔ت)مسلم نہیں، صاحب کنز الفتادی امام احمد بن محمد بن ابي بكر حنفي مصنف مجمع الفتاوي وخزانة الفتاوي بين كشف الظنون مين انهيس بلفظ شيخ وامام وصف كيا:

حیث قال کنز الفتاوی للشیخ الاهامر احمد بن محمد ان کے الفاظ یہ ہیں کنز الفتاوی، شیخ امام احمد بن محمد حفی صاحب مجمع الفتاوي كي كتاب ہے (ت)

صاحب مجمع الفتاوي الحنفي أ\_

ساوسًا ہم عنقریب واضح کرتے ہیں کہ ندر سے بھی عقدہ کشائی نہ ہو گی امثال فاضل کھنوی سے قال ابو حنیفة والحق کذا (امام ابو حنیفہ نے اسی طرح فرمایا ہے مگر حق بیر ہے۔ ت) فرمانے والے ہیں، مصنف خزانۃ الروایۃ ایک متاخر ہندی قاضی جگن گجراتی کیایسی تقلید سخت عجیب وبعید

اللهاین ارادے کے مطابق کرتاہے اور صحیح رہنمائی فرمانے پرالله تعالیٰ ہی کی حمد و ثنا ہے اور الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے جس کی ذات نہایت ہی مقدس وبالا ہے (ت)

ولكن الله يفعل ما يريد والحمد لله على اراء ة السبيل السديد والله سيخنه وتعالى

بست وسوم اگروہ مسکلہ و تعلیل قبول کر لیے جائیں تو حافظ مذکور اگر نذر بھی مان لے کہ میں تراویج

أخزانة الروايات

<sup>2</sup> كشف الظنون باب الكاف منشورات مكتبة المثنى بغداد ١٥١٨/٢

Page 611 of 836

جلدديم فتاؤىرضويّه

مع جماعت وختم قرآن ادا کروں گاتواب بھی کاربرآ ری مسلم نہیں کہ مقتدیوں پر وجوب اصلی تھااور ندر کا وجوب عارضی ہےاور وہ وجوب اصلی ہے ،اضعف ہے، تواضعف پر اتوی کی بناء صیحے نہیں۔ فتح اللّٰہ المعین پھر طحطاوی پھر ر دالمحتار میں ہے:

کی وجہ سے عارضی ہو جبیبا کہ پہاں ہے تو پھر مانع نہیں۔اسی مقام پر شرح منیہ میں ہے کہ نذر نفل کی طرح ہوتی ہے(ت)

بناء القوى على الضعيف انها يمنع اذا كانت القوة | توى كى بناء ضعف يرتب منع ب جب قوت ذاتى مو، اگرنذر ذاتية فلو عرضت بالنذر كما هنا فلاومن هنا قال في شرح المنبة النذركالنفل أ

اور ضعیف بھی مانئے توسیب وجوب مختلف ہیں جب بھی بناء صحیح نہ ہوئی جیسے ناذر ناذر کیاقتداء نہیں کرسکتا ہلکہ ناذر مفترض کی اقتذاء نہیں کر سکتا حالا نکہ فرض اقوی ہے توسبب وہی کہ سبب جُدا ہے۔ در مخار میں ہے:

کرنے والے کی اقتذاء صحیح نہیں کیونکہ یہ دونوں الگ الگ فرائض ادا كررہے ہيں البتہ اس صورت ميں جائز ہو گی جب دونوں کی ندر ایک ہو کیونکہ اس صورت میں اتحاد حاصل

لا يصح اقتداء ناذر بمفتوض ولا بناذر لان كلّا منهما الندر مان والے كے ليے فرض ادا كرنے والے اور نذر ادا كمفترض فرضا أخر الااذانذر احد هما عين منذور الاخر للاتحاد 2 اهـ

مولوی صاحب نے یہاں بھی فاضل کھنوی کااتباع کیا اور فاضل کھنوی نے حسب حوالہ خود قاضی جگن ہندی کا، والحق احق ان يتبع (جبه حق بى اتباع كے لائق تر ہے۔ت)

**بست و چہار**م تحقیق یہ ہے کہ جس نے فرض جماعت سے بڑھے اور تراو تک تنہا وہ تو جماعت وتر میں شریک ہوسکتا ہے ، اور جس نے فرض تنہایڑھے ہوں اگر چہ تراو کے جماعت سے بڑھی ہوں وہ وتر کی جماعت میں داخل نہیں ہو سکتا وقد حققناً فی فتاوناً بهایکفی ویشفی (جبیاکه ہم نے اپنے قالی میں اس پر تسلی بخش گفتگو کی ہے۔ت)

<sup>1</sup>ر دالمحتار باب الوتر والنوا فل داراحيا<sub>ء</sub> التراث العربي بير وت ا٧٦ ٢ ٣، طحطاوي على الدرالمحتار باب الوتر والنوا فل دارالمعر فة بير وت ا/٢٩٧ <sup>2</sup> در مختار باب الامامة مجتبائی د ہلی ۱/۸۴

Page 612 of 836

جلددېم فتاؤىرضويّه

در مختار میں ہے:

اگر کسی نے تراوی امام کے ساتھ ادا نہیں کی تو وتر امام کے ساتھ ادا کرسکتا ہے(ت)

لولم يصل التراويح بالامام يصلى الوت معه أل

حامع الرموز میں ہے:

اگر فرض امام کے ساتھ ادانہ کئے ہوں تو پھر وتر میں امام کی انتاع نه کرے (ت) لكنه اذالم يصل الفرض معه لاستعه في الرتر 2

ر دالمحتار میں ہے:

ا گر فرض کسی اور کی اقتدا، میں ادا کیے پھر وتر دوسرے امام کے ساتھ پڑھے تواب کراہت نہ ہو گی(ت)

امالوصلاها جماعة مع غيره ثمر صلى الوتر معه لا کراهة<sup>3</sup>ـ

مولوی عبدالحہ صاحب لکھنوی نے بھی فقہائے کرام سے اس کی ممانعت ہی <sup>نقل</sup> کی اگر چہ صرف اس بناپر کہ اس کی وجہ اپنی سمجھ میں نہ آئی، اپنی خاص رائے مخالف بتائی، اپنے فناوی میں لکھتے ہیں:

در قنیہ از عین الائمہ ودر تاتار خانیہ از علی بن احمد رحمہ الله 🛭 قنیہ میں عین الائمہ سے اور تاتار خانیہ میں علی بن احمد رحمہ تعالی مر قوم کہ ہر کہ فرض باجماعت ادانہ کردہ باشد وتر ہم | الله تعالیٰ سے مروی ہے کہ جو شخص فرض جماعت کے ساتھ بجماعت ادانه سازد و ممچنیں در غنیہ وغیر ہامذ کور ست لیکن | ادانہ کرے ؤہ وتر بھی جماعت سے نہ پڑھے۔ اور اسی طرح عنبہ وغیرہ میں مذکور ہے۔لیکن اس کے عدم جواز پر قوی ومعتدبہ وجہ معلوم نہیں ہو سکی جواز حق معلوم ہوتا ہے

كدامي وجهہ قوي معتد به عدم جوازِ معلوم نمي شود حق جواز معلوم ے شورانتھی⁴۔

امام عین الائمه کرابیبی وامام علی بن احمد وقنیه وغنیه و جامع الرموز و ردالمحتار کے نصوص صریحه کے مقابل صرف آپ کی "معلوم نمی شود" (معلوم نہیں ہو سکی۔ت) یر عمل کی کوئی وجہ نہیں، کہا لایخفی (جیبا کہ یوشیدہ نہیں ہے۔ت)

cر مختار باب الوتر والنوا فل مطبع محتبائی د ہلی ا/99

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حامع الرموز فصل في الوتر والنوا فل مكتبه اسلاميه گنبد قاموس إيران ا/٢١٦

<sup>3</sup> ر دالمحتارياب الوتر والنوا فل مبحث صلوة التراويج داراحياء التراث العربي بيروت ا٧٤١ ٣٠

<sup>4</sup> مجموعه فآوي كتاب الصلوة مطبع بوسفي لكھنؤ ١٣٥-٣٥١١

جلدديم فتاؤىرضويّه

ب**ت و پنجم** مارہ برس سے کم عمر تخصیص نہیں بلکہ صحیح ومخاریہ ہے کہ نابالغ کے پیچھے بالغوں کی کوئی نماز جائز نہیں اگر چہ ایک دن کم بندرہ برس کا ہو، امامت بالغین کے لیے ببلوغ شرط ہے خواہ یہ ظہور آثار مثل احتلام وانزال خواہ بتامی پانزدہ سال۔در مختار میں ہے:

لايصح اقتداء رجل بصبي مطلقاً ولا في نفل على | بالغ مردكي اقتداء عجّ كے پیچے مطلقاً اگرچہ نفل نماز میں ہو اضح مذہب پر درست نہیں ہے(ت)

بست و عشم آیتِ سجدہ کہ نماز میں تلاوت کی جائے سجدہ فورًا واجب ہے، اگر تین آیت کی تاخیر کی گنہ گار ہوگا، پھر اگر عمرًا سجدہ نہ کیا نہ مغار کوع کیا کہ سحدہ تلاوت رکوع سے ادا ہو جاتاتواس کی اصلاح سحدہ سہو سے نہیں ہوسکتی کہ وُہ سحدہ سہو ہے کہ نہ سحدہ ا عمر،اورا گرسجدہ تلاوت کر نا بھُول گیااور محرمت نماز سے باہر نکل گیا تواب بھی سجدہ سہونہیں ہوسکتا کہ حرمت سے خروج جبیبا کہ مانع سجدہ تلاوت ہے یوں ہی مانع سجدہ سہو، ہاں اگر حرمت نماز میں باقی ہے کلام نہ کیااُٹھ کر چلانہ گیااور بادآ باتو سجدہ تلاوت نماز میں کیامگر سہواً بتاخیر مثلاً دوسری رکعت میں یاد آیا کہ سجدہ تلاوت جاہئے تھااور اب ادا کیاجب بھی سجدہ سہو کا حکم ہے اگر چه سجده تلاوت نماز میں ادا ہو گیا، در مختار میں ہے:

سجدہ تلاوت لازم ہوتا ہے تراخی کے طور بشر طیکہ سجدہ مذکورہ نماز میں لازم نه ہوا کیونکه اگر نماز میں لازم ہواتو فی الفور نماز کے اندر کرنا ہی ضروری ہے کیونکہ اب وہ نماز کی مجزین گیا ہے البذااس کی تاخیر سے گنہ گار ہوگا اور اس کی قضا بجالاسکتا ہے جب تک وُہ حرمت نماز کے اندر ہے اگر چہ سلام کے بعد ہو، فتحہ (ت)

هي على التراخي ان لمر تكن صلوية فعلى الفور لصير ورتهاجزأ منهاوياثم بتاخيرها ويقضيها مادامه في حرمة الصّلوة ولوبعد السلام، فتح ي

ر دالمحتار میں ہے:

قولہ سلام کے بعدالخ یعنی بھول جانے والا شخص جب تک مسجد میں ہے سجدہ ادا کر سکتا ہے (ت)

قوله ولو بعد السلام اي ناسيامادام في المسجد 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الصلوة محتبائی د ہلی ۸۴/۱

<sup>2</sup> در مختاریاب سجودالتلاوة محتسائی د ہلی ۱**۰۵**/۱

<sup>3</sup> درالمحتارياب سجود التلاوة داراحيا<sub>ء</sub> التراث العربي بيروت ا/۵۱۸

اسی میں ہے:

اگر نماز میں سجدہ تلاوت مؤخر کر دیا تواس کی وجہ سے سجدہ سہو آئے گا جیساکہ خلاصہ میں بطور جزم بیان ہے لینی اس کے مخالف قول پر اعتاد نہیں کیا جائیگا، ولوالحیہ نے بھی اس قول کی تصحیح کی ہے۔(ت)

لو اخرالتلاوية عن موضعها فأن عليه سجود السهو كما في الخلاصة جازما. بانه لااعتماد على مايخالفه وصححه في الولو الجية أ\_

ایضًا در مختار میں ہے:

بھول کرترک واجب میں سجدہ سہو ہوتا ہے لہذا قصداً ترک میں سجدہ سہو نہیں ہوگا، بعض کی رائے میں صرف چار مقامات پر عمداً ترک واجب میں سجدہ سہولازم ہو جاتا ہے (ت) سجود السهو يجب بترك واجب سهو افلا سجود في العمود قيل الافي اربع 2\_

ر دالمحتار میں ہے:

نورالا ایضاح کی اتباع کرتے ہُوئے اسنوں نے اس کے ضعیف ہونے پر اشارہ کیا ہے کیونکہ یہ قول مشہور کے خلاف ہے، اور علّامہ قاسم نے اس کی یُوں تردید کی ہے کہ اس قول کی روایت میں کوئی اصل معلوم نہیں اور نہ ہی اس پر کوئی عقل دلیل موجود ہے (ت)

اشار الى ضعفه تبعالنور الايضاح لمخالفته للمشهور وقد ردة العلامة قاسم بانه لا يعلم له اصل فى الرواية ولاوجه فى الدراية 3\_

بست وہفتم دربارہ ہلال تارکی گواہی شرعًا محض باطل ونامعتر وحققناہ فی فتاؤنا بہالا مزید علیہ (ہم نے اس کی اپنے فاوی میں خوب تفصیل بیان کی ہے جس پر اضافہ د شوارت) نامعتر شرعی کا درجہ اعتبار کو پہنچا کیو کر، یہاں بھی مولوی صاحب نے مولوی عبدالحہ صاحب تکصنوی کا اتباع کیا ہے مولوی صاحب تک سے باآ نکہ جابجا خود بے اعتبارِ تارکی تصریح کی، جلد اول ص۱۵۲۳ باب (یعنی روئیت ہلال) میں صرف خبر، تاریا تحریر خطی کافی نہیں جب تک کہ بطور کتاب القاضی الی القاضی ( قاضی کا دوسرے قاضی کی طرف لکھنا۔ت) کی تحریر نہ پنچے، قاعدہ الحفظ پیشبہ الحفظ ( تحریر دوسری تحریر کے مشابہ ہوتی ہے۔ت) کا مشہور ہے کو ایسنًا صفحہ ۵۴۰ بحسب ضوابط فقیہ مجر داخبارات تاروغیرہ درباب

Page 615 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>ر دالمحتار باب سجودالسهو داراحيا<sub>ء</sub> التراث العربي بير وت ا/۴۹۷

<sup>2</sup> در مختار باب سجو دالسهو مجتسائی د ہلی ۱۰۲/۱

<sup>3</sup> ر دالمحتار باب سجودالسو داراحيا<sub>ء</sub> التراث العربي بيروت ا/ ۴۹۷

<sup>4</sup> مجموعه فتاوى كتاب الصوم مطبع يوسفى لكھنؤا/٢٧٢

حكم صوم وافطار معتبر نهيں ٦- صفحه ٧ • اپريه لكھا:

رؤیتِ ہلال کے بارے میں خبروں کی شہرت معتبر ہے ، اگر کسی شہر سے میہ خبر آئے کہ گزشتہ رات اس جگہ چاند دیکھا گیا ہے یا تارکے ذریعے یہ خبر معلوم ہو توجب تک کثیر تحریروں اور متعدد خبروں کے ذریعے یہ خبر شہرت حاصل نہ کرے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ (ت)

واقعی درباب رؤیتِ ہلال شهرتِ اخبار معتبر ست اگراز شهر کے خبرے رسیدہ کہ بہشب گزشتہ درآ نجارؤیت شدہ یا بوساطت تاربرتی دریافت ایں امر شدہ تا وقتیکہ شہرت آں نہ شود از تحریرات کثیرہ واخبار عدیدہ معلوم نہ شود اعتبار آں نباید ساخت <sup>2</sup>۔

اس کی شہرت ہوجانے سے یہ قوم او نہیں ہو سکتی کہ جب اس شہر میں خبر مشہور ہوگئی کہ فلال جگہ سے تارآ یا ہے قواب وہی تار جس کی خبر شر گا ناکائی اور بحسب ضوااط فقیہ نا معتبر تھے معتبر ہوجائیگا سے تو کوئی عاقل گمان نہ کرے گا ور نہ کسی فاسق، فاہر، شراب خور، زناکار کی خبر شہر میں اُڑ جائے کہ وُوا پنا چاند دیکھنا بیان کرتا ہے تو چاہئے کہ معتبر ہوجائے، حالا نکہ تاراُس سے بھی زیادہ بے اعتبار، کہ فاسق اہل شہادت ہے ولبندا اگر حاکم شرع اس کی شہادت قبول کرلے حکم صبح ہوجائے گا گرچہ حاکم آثم ہو نصی علیمہ فی الفتح والبحد و دروغیرہ مین الاسفار الغور (فتح، بحر، دروغیرہ دیگر مشہور کتب میں اس پر نصر تک ہے۔ تا اور تاراصلاً اہلہیت شہادت نہیں رکھتا، ہاں شاید یم راد ہو کہ جب اُس شہر سے متعدد تارآ نمیں تو اعتبار کیا جائے گا اور یہ اُس عالمتفاضہ و شہرت میں واخل ہوگا جے فقہائے کرام نے دربارہ رؤیت ہال معتبر رکھا ہے مگر خیال نہ کیا کہ یہ تعدد ہوگا تو مروئی عند میں نہ رادی میں کہ یہاں تھی تار بابواُن سب تاروں کا ناقل ہوگا حالا نکہ اُن میں اکثر کفار ہوتے ہیں تو یہ استفاضہ مخترعہ اُس سے بھی بدتر ہوگا کہ ایک فاس فاجر سرباز رکارتا پھر ہے کہ فلال شہر میں اکثر کھا ہو جائی تو کیا جائی کافر یا فاسق یا اُس سے بھی بدتر ہوگا کہ ایک فات فلال میں ہول اور فرض کریں کہ ہم آفس میں اُس شہر سے خبر آئی تو کیا چند کافر یا فاسق یا جمہوں اور فرض کریں کہ ہم آفس میں اُس شہر سے خبر آئی تو کیا چند کافر یا فاسق یا استخفور الله تار والا تو بے چارہ اتنی بات کا بھی گوان نبیں اُس نے تو تار میں ایک حرکت پائی اور اس سے بچھ حروف مصطلح استحفور اہللہ تار والا تو بے چارہ اتنی بات کا بھی گوان نبیں اُس نے تو تار میں ایک حرکت یائی اور اس سے بچھ حروف مصطلح استحفر نہایت علمی میں کمال بے جزی کے ساتھ ایک کاغذ پر لے کر چیر اس کے حوالے گئے، حرکت دینے والے بھی خود

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مجموعه فمّالاي كتاب الصوم مطبع بوسفى لكهنؤا (٢٧٣ م <sup>2</sup> مجموعه فمّالاي كتاب الصوم مطبع بوسفى لكهنؤا (٢٦٣ م

والے نہ تھے ؤہ وہاں کے بنگالی بابُو یا ہندو یا نصالی وغیر ہم تھے، اُن کے پاس چاند دیکھنے والے خود نہ آئے، ایک پر پے پر لکھ کر یا خود انگریزی نہ جانی تو کسی ہندو وغیرہ کفار سے انگریزی کراکر کسی نو کر چا کر یاراہ چلتے کے ہاتھ تارآ فس میں بھیج دی وہ وہاں کا بابو یہاں بھیج دے گااس کی بلا کو بھی غرض نہیں کہ جس کے نام سے تار جاتا ہے خود وُہ بھیجنا بھی ہے یا کسی نے محض جُھوٹ اس کی طرف سے تار دلوایا ہے ایسے نفیس سلسلے کی خبر اگر شرع معتبر کرے تو قیامت ہے، یہ تو تار کے معملات ہیں، زبانوں کی کہی ہُوئی خود ہمارے آگے مسلمانوں کی ادا کی ہُوئی ہزار افواہ بازار ہر گز استفاضہ شرعیہ نہیں جب تک پایہ شوت و شخیق کو نہ پہنچیس پھر متعدد تاروں سے سوااس کے کہ گور نمنٹ کے خزانے میں چندرو پے داخل ہو گئے، اور کیا نتیجہ ! یہاں جو استفاضہ شرع نے معتبر فرمایاس کے معنی معلوم کیجئے، ردالمحتار میں ہے:

شخر ممتی کہتے ہیں کہ استفاضہ کا معنی یہ ہے کہ اس شہر سے متعدد جماعتیں آئیں اور ہر کوئی یہ اطلاع دے کہ انہوں نے چاند دیچ کر روزہ رکھا ہے محض الی افواہ سے نہیں کہ جس کے پھیلانے والا معلوم نہ ہو جسیا کہ بہت سے باتیں شہر وں میں پھیل جاتی ہیں اور ان کے پھیلانے والا معلوم نہیں ہوتا، تو الی بات سُننا مناسب نہیں چہ جائیکہ اس سے کوئی حکم شرعی خابت کیا جائے اھ قلّت یہ کلام بہت ہی خوب ہے، ذخیرہ کے خابت کیا جائے اھ قلّت یہ کلام بہت ہی خوب ہے، ذخیرہ کے ان الفاظ میں بھی یہی بات ہے کہ جب مشہور و متحقق ہو جائے شبیں ہوگا۔ تب لازم ہوگا کیونکہ ثبوت و تحقق محض افواہ سے نہیں ہوگا۔

قال الرحمتى معنى الاستفاضة ان تاتى من تلك البلدة جماعات متعددون كل منهم يخبر عن اهل تلك البلدة انهم صاموا من رؤية لامجرد الشيوع من غيرعلم بمن اشاعه كماقد تشيع اخبار يتحدث بهاسائر اهل البلدة ولا يعلم من اشاعها فمثل هذا لا ينبغى ان يسمع فضلا من ان يثبت به حكم اهقلت وهو كلام حسن ويشير اليه قول الذخيرة اذا استفاض وتحقق فأن التحقق لا يوجد بهجرد الشيوع أ

دیکھئے استفاضہ اس کانام ہے کہ اُس شہر سے متعدد جماعات آئیں اور سب یک زبان خبر دیں کہ وہاں روئیت ہُوئی اور روزہ چاند دیکھ کرر کھا، بے تحقیق خبریں جن کی سند معلوم نہیں اگر چہ تمام اہلِ شہر کی زبان پر ہوں، کان رکھنے کے قابل نہیں ہو تیں، نہ کہ اُن سے کسی حکم شرعی کا اثبات، انصاف کیجئے تو تارکی یہی حالت ہے شہر والے م گزیہ بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ اشاعت کن لوگوں کے ہاتھوں سے ہُوئی، تارکے فارم کس نے لکھے،

Page 617 of 836

<sup>1</sup> ر دالمحتار كتاب الصوم داراحياء التراث العربي بير وت ٩/٢

تار بابُو کو فارم دینے کون گیا، وہاں کا تار بابو کون تھا، یہاں کون ہے چہرائی کہ دے گیا کون تھا تو وہی رہا کہ لا یعدم مین اشاعها (اسے مشہور کرنے والے کا علم نہیں۔۔۔) اور استفاض لغوی کے ساتھ تحقق محقق نہ ہُوا کہ استفاضہ شرعی ہوتا، اور یہیں سے ظاہر کہ انظام ال جس پر مولوی لکھنوی صاحب نے اعتاد وا تکال کیا یہاں کچھ بھی بکار آمد نہیں، انظام اس کا ہے کہ تار جود یاجائے اپنی تین مقررہ میعادوں پر بھتے دیا جائے گا اس میں فرق نہ آئے گامکتوب الیہ ملا تواسے پہنچاد یاجائے گا، اس کی غلطی سے نہ پہنچاتو محصول اتنی مدّت تک والی دیا جائے گا، یہ انظام اصلاً نہیں کہ تار دینے جو آئے اس کی شاخت لی جائے کہ آیا وہی ہے یا دوسرا شخص غلط سلط اُس کے نام سے دیتا ہے، نہ اس کا انظام ہے کہ قارم لکھنے والے نے کلام قاکل کا شیخ ترجمہ کیا ہے یا اُس نے پہنچانے والے عادل، ثقہ، متقی ہو نادر کنار، مسلمان ہی ہوں، پھر انظام مذکور نے کیاکام دیا، باقی تنظیم ہے کہ تار دینے، پہنچانے والے عادل، ثقہ، متقی ہو نادر کنار، مسلمان ہی ہوں، پھر انظام مذکور نے کیاکام دیا، باقی تنظیم نیاوائے فقیر میں ملاحظہ ہو اور ان تمام خرابیوں سے قطع نظر کیجے تو قبول استفاضہ جسامر پر بنی تھا یہاں عامہ بلاد میں سرے سے دہ مبنی ہی مفقود ہے، مبنی ہے تھا کہ استفاضہ سے اس شہر میں روزہ ہونا بالیقین ثابت ہوگااور شہر عاد آغا کم شہرع سے دیا اور اس کا حکم جست شرعیہ ہے لہذا مقبول ہوگا جیسے دو گواہ عادل گواہی دیں کہ ہمارے سامنے فلال حاکم شرع کے یہاں دیا اور اس کا حکم جست شرعیہ ہے لہذا مقبول ہوگا جیسے دو گواہ عادل گواہی دیں کہ ہمارے سامنے فلال حاکم شرع کے یہاں شہور میں گرریں اور اس نے حکم دیا در الحتار میں ہے:

الاستفاضة لماكانت بمنزلة الخبر المتواتر وقد ثبت بها ان اهل تلك البلدة صاموا يوم كذالزم العمل بها لان البلدة لا تخلوعن حاكم شرعى عادة فلا بدمن ان يكون صومهم مبنيا على حكم حاكمهم الشرعى فكانت تلك الاستفاضة بمعنى نقل الحكم المذكور أ-

جب استفاضہ خبرِ متواتر کی طرح ہے اور اس سے یہ ثابت ہوگیا کہ اس شہر کے لوگوں نے فلال دن روزہ رکھا ہے تواس پر عمل ہوگا کیونکہ عادةً شہر حاکم شرعی سے خالی نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں لا محالہ ان کا روزہ ان کے حاکم شرعی کے فیصلے پر مبنی ہوگا تو اب استفاضہ جمعنی حکم مذکور کا نقل کرنا ہوگا۔ (ت)

<sup>1</sup> ر دالمحتار كتاب الصوم داراحيا<sub>ء</sub> التراث العربي بيروت ٩٣/٢

جلددېم فتاؤىرضويّه

يهال عامه بلاد مين نه حاكم شرعي نه لوك يا بنداحكام شرعيه، پهراستفاضه بُوابهي تؤكيا وحسبنا الله ولاحول ولا قوة الآبالله-ب**ست وہشتم** مسکلہ اختلافِ مطالع کی تحقیق اعلیٰ وجہ انیق پر بجمہ الله تعالیٰ بیان ہو پچکی جس سے روشن کہ وہ اصلاً کبھی کسی ہلال میں معتبر ہونے کے قابل نہیں۔مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کاایک ارشاد:

یُوں یُوں شار کرتے ہیںالحدیث (ت)

ا ناامة امية لا نكتب ولانحسب، الشهر هكذا وهكذا الهم أيّ امت بين نه لكية بين اورنه حباب جانة بين بم ماه كو وهكذا الحديث

مطلقًا اس کے ابطال واہمال کو کافی ووافی، کہ اس کی بنام مہینے میں انہیں حسابات غیر مضبوط پر ہے جن کو شرع مطہر یکسر مساقط النظر فرما چکی،مگر دریاره ملال اضحیٰ علامه شامی رحمة الله تعالیٰ علیه کوبراهِ بشریت ایک اشتباه واقع بُوااورانهیں گمان گزرایهاں اس کااعتبار جاہئے وُہ خود بھی اسے مسکلہ مذہب نہیں بتاتے صرف اپنی ایک رائے کہتے اور تصریح فرماتے ہیں کہ یہ حکم میں نے کسی کتاب میں نہ دیکھااور اس کی بناءِ دو ' بلکہ ایک ہی امریر کرتے ہیں اگر ؤہ اینے اس خیال کامنشاظاہرِ نہ فرماتے تو شبہ رہتا کہ شایدیپاں کوئی دقیقہ ہومگر الحبید مللہ کہ ان کے بیان نے امر واضح کردیااُن دونوں امر میں علامہ شامی کی رائے سامی سے لغزش ہوئی ہے توان کے اتاع کی طرف م گزسبیل نہیں۔

**امر اوّل ی**ہ فرمایا کہ اختلاف مطالع صوم میں تواس لیے نامعتبر ہُوا تھا کہ حدیث نے اُسے مطلق رؤیت سے متعلق فرمایا تھاجب کہیں جاند دیکھا گیارؤئیت ہو گئی بخلاف اضحیہ کہ اس کاوبیا تعلق وار د نہیں۔

امر دوم یہ کہ کلام علماسے کتاب الج میں مفہوم ہوتا ہے دربارہ حج اختلاف مطالع معتبر ہے تواگر بعد و توف گواہ گزریں کہ آج دسویں تھی قبول نہ کی جائے گی۔ر دالحتار میں فرمایا:

اختلاف مطالع كااعتبارنه ہوگا بلكه پہلے جاند كى رؤيت يرغمل واجب ہوگا اور یہی ہمارے (احناف)، مالکیہ اور حناسلہ کے ہاں معتمر ہے کیونکہ حدیث پاک"صوموالرؤیته"۔(جاند دیکھنے پر روزہ رکھو) میں خطاب مطلق رؤیت کو شامل ہے۔

لايعتبراختلافهابل يجب العمل بالاسبق رؤية وهو المعتمد عندنا وعند المالكية والحنا بلة لتعلق الخطأب عاما بمطلق الرؤيةفي حديث صوموا لرؤيته

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سُنن ابی داؤد کتاب الصّبام آفتاب عالم پریس لا ہور ا/کاس 2 ر دالمحتار مطلب في اختلاف المطالع داراحيا<sub>ء</sub> التراث العربي بير وت ٩٦/٢ و

سیمیہ: کتب الحج میں کلامِ علاء سے بیہ منہوم ہوتا ہے کہ جج میں اختلافِ مطالع کا اعتبار ہے کیونکہ اگر واضح ہوجائے کہ کسی دوسرے شہر میں ایک دن پہلے چاند دیکھا گیا تھا تو اب تجاج پر کوئی شے بھی لازم نہ ہوگی، اور کیا قربانی کے بارے میں غیر حجاج کے حق میں بھی یہی کہا جائے گا؟ اس بارے میں حکم میری نظر سے نہیں گزرا، ظاہر یہی ہے (کہ اختلافِ مطالع کا اعتبار اس لیے مقبار ہوگا) کیونکہ صوم میں اختلافِ مطالع کا اعتبار اس لیے نہیں کہ حدیث مبارک میں روزہ کا تعلق مطلق رؤیت سے نہیں کہ حدیث مبارک میں روزہ کا تعلق مطلق رؤیت سے نہیں کہ حدیث مبارک میں دوزہ کا تعلق مطابق عمل لازم ہے بحدیث مبارک میں واقات کے مطابق عمل لازم ہوگا۔ (ت)

تنبيه: يفهم من كلامهم في كتاب الحج ان اختلاف المطالع فيه معتبر فلا يلزمهم شئى لوظهر انه رؤى في بلدة اخرى قبلهم بيوم وهل يقال كذلك في حق الاضحية لغير الحجاج لم ارة والظاهر نعم لان اختلاف المطالع انها لم يعبتر في الصوم لتعلقه بمطلق الرؤية وهذا بخلاف الاضحية فالظاهر انها كا وقات الصلوة يلزم كل قوم العمل بماعندهم أ

اقول: دونوں صحیح نہیں، الحمد ملله در بارہ اضحیہ بھی ولیی ہی حدیث وارد ہے جیسی صوم وافطار میں تھی شرع نے اُسے بھی مطلق رؤیت سے ویباہی متعلق فرمایا ہے جیسااُن دونوں کو سنن ابی داؤد شریف میں امیر مِنّہ حارث بن حاطب رضی الله تعالی عنہ سے ہے:

ہمیں رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے وصیّت فرمائی که روئیت پر قربانی کریں پھر اگر ہمیں روئیت نه ہو اور دو۲ گواہ عادل گواہی دیں توان کی گواہی سے قربانی کرلیں۔ قال عهد الينارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان ننسك للرؤية فان لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما 2\_

امام دار قطنی نے فرمایا: هذا اسناد متصل صحیح قراس کی سند متصل اور صحیح ہے۔ت)۔اور جج میں روشہادت نہ بر بنائے اعتبار اختلاف ہے ورنہ مہینہ بھرسے فاصلہ کی روئیت گواہ بیان کریں تو مقبول ہو، حالانکہ علاء مطلقاً رد فرماتے ہیں بلکہ اس کی وجہ دفع حرج ہے جیسا کہ لباب وشرح لباب میں تصر تک ہے یعنی مزار ہاکوس کے فاصلوں سے تمام اقطار واطراف زمین سے لاکھوں بندہ خداجے کے لیے

Page 620 of 836

<sup>1</sup> روالمحتار مطلب في اختلاف المطالع داراحيا. التراث العربي بير وت ٩٦/٢ ديني د د مرين بين من سينة من السياسية

<sup>2</sup> سنن ابي ابوداؤد كتاب الصيام آفتاب عالم پريس لا مور ا/١٩٣٦

³ دار قطنی باب الشادت علی رؤیت-هالهلال حدیث نمبرا نشرالسنة ملتان ۱۲۷/۲

جلددېم فتاؤىرضويّه

حاضر ہوئے اب کہ وقت گزر گیا گواہ گواہی دینے آئے کہ تم نے دسوس کو وقوف عرفیہ کیا تمہارا حج نہ ہوا، کتنا بڑا حرج عظیم ہے، لاکھوں بندوں کے کروڑوں رویے کاخرچ اور جانوں کی مشقتیں سب برباد گئیں، اب یا تو سال بھر اوریہ تمام لشکر ہائے عظیم الثان مکہ معظّمہ میں پڑے رہیں کہ نہ انہیں روٹی نصیب ہونہ اہل مکہ کے لیے دانہ بچے یاحکم دیا جائے کہ سب اپنے وطنوں کو واپس حاکر ویسے ہی کروڑوں کے خرچ اور حانوں کی مشقت سے پھر سال آئندہ حاضر ہوں ان دونوں آفتوں سے اُن دونوں گواہوں کی تغلیط آسان ترہے۔

الله تعالى كاارشاد مبارك ہے: الله نے تم ير دين ميں تنگى نہيں

وقدقال الله تعالى وَ مَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الرِّين مِنْ حَرَجٍ ١٠٠

وللذاو ہی علماء تصریح فرماتے ہیں کہ اگر وقت ہنوز باقی اور تدراک ممکن ہے گواہی مقبول ہو گی پھر اعتبار اختلاف مطالع کد ھر رہا۔ در مختار میں ہے:

اگر و قوف عرفات کے بعد گواہوں نے گواہی دی کہ حاجیوں کا و قوف وقت کے بعد ہوا ہے تو گواہی مقبول نہ ہو گی اور استحیانًا عاجیوں کا وقوف صیح ہوگا ورنہ حرج شدید لازم آئے گا،اور اگر گواہوں نے گواہی و قوف سے پہلے دی تو گواہی مقبول ہو گی بشر طیکہ رات کو اکثر لو گوں کے ساتھ تدارک ہوسکے ورنہ نہیں

شهدوابعد الوقوف، بوقوفهم بعد وقته لا تقبل شهادتهم والوقوف صحيح استحسانا حتى الشهود للحرج الشديد وقبله اى قبل وقته قبلت ان امكن التدارك للامع اكثرهم والالاك

خوداسی ر دالمحتار میں ہے:

اگر و قوف کے بعد گواہوں نے یہ گواہی دی کہ و قوف وقت سے لو شهد وابعد الوقوف قبل وقته قبلت شهادتهم بخلاف الشهادة بأنهم وقفوا بعديومه فأن التدارك غيرممكن اصلا فلذالم تقبل (ملخصًا)

پہلے ہُوا ہے تو گواہی مقبول ہو گی بخلاف اس صورت کے جب یہ گواہی ہو کہ و قوف یوم عرفہ کے بعد ہوا کیونکہ اس صورت میں تدارک ممکن نہیں اس لیے گواہی مقبول نہ ہو گی (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>القرآن ۸/۲۲ک

<sup>2</sup> در مختار باب الهدى مجتسائی د ہلی ۱۸۳/۱

<sup>3</sup> ر دالمحتار باب الهدي داراحياء التراث العربي بيروت ۵۲/۲-۲۵۱

جلدديم فتاؤىرضويّه

ان تصریحات کے بعدائس سے اعتبار اختلاف مطالع کی طرف خیال جانا محض بثان بشریت ہے۔

خود تمهارے اندر تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ (ت)

كذلك يديكم الله أيته في الافاق وفي انفسكم اس طرح الله تعالى تهمين اين نشانيان و كهاتا بي آفاق مين اور لعلكم تذكرون ـ

بست و نہم عالیس "رویے کو نصاب قرار دینے میں بھی شاید مولوی صاحب نے مولوی عبد الحہ صاحب لکھنوی کا اتباع کیا ہے ، مگر وہ صحیح نہیں، صحیح چھین <sup>۵۸</sup>روپے ہے جبیبا کہ جوام اخلاطی سے ثابت ہےاور ہم نے اسے فقاوی میں اُسے مفصل ذکر کیا۔ سیم تاریخ ۲۱، ۲۳، ۲۹،۲۵ کوشب قدر بالاختلاف اور ۲۷ رمضان کوشب قدر بالاتفاق فرمانے میں شاید اتفاق سے مراد قول جمہور ہوا گرچہ بالاختلاف سے اس کامقاسلہ سخت موہم خلاف ہے ورنہ لازم آئے گا کہ اُن تاریخوں میں شب قدر ماننے والوں کے نزدیک ایک رمضان میں دو دوشب قدر ہوں، ایک ان کے قول خاص کے مطابق اور دوسری ۲۷ کو قول متفق علیہ کے موافق به یونهی اس اشتهار میں اغلاط بکثرت ہیں مگر بعد ایام مبارک، اگرانصاف وہدایت مطلوب ہو تمیں '''رد کیا کم ہیں، والله سدخنه وتعالى اعلم وعليه جل مجدة اتم واحكم

# در القبح عن در کوقت الصبح ۱۳۲۲ هر القبح ۱۳۲۲ هر القبح مین کوتابی کازاله)

بسمرالله الرحلن الرحيم الله وسلما

سَله ۲۶۳: از بازار لال کرتی کیمپ میر تھ مرسلہ شخ محداحسان الحق حنی قادری ۱۳۲۲سارہ مضان ۲۳۲سارہ

کیا فرماتے ہیں علائے دین مبین ومفتیانِ شرع متین اس باب میں کہ شریعت میں صبح صادق کا کوئی کلیہ قاعدہ ہے جس کے ذریعہ سے معلوم ہو جایا کرے کہ صح صادق فلال وقت ہوتی ہے، اور آ تھوں سے دیکھنے کی کچھ ضرورت نہ رہے یا کوئی حساب اور کلیہ قاعدہ نہیں ہے بلکہ آ تھوں سے دیکھنے ہی پر منحصر ہے، اگر قاعدہ کلیہ نہیں ہے تو مفتاح الصلوة میں جو بحوالہ خزانة الروایات لکھاہے کہ رات کاساتواں حصّہ فنجر ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ بیدنو اتو جروا

### الجواب:

شریعتِ مطہرہ محدید علی صاحبہاافضل الصلوۃ والتحیۃ نے نماز روزہ حج وز کوۃ وعدّت وفات وطلاق ومدّتِ حمل وایلاوتا جیل عنین ومنہتائے حیض ونفاس وغیر ڈلک امور کے لئے بیراو قات مقرر فرمائے

لیعنی طلوعِ صبح وسم و غروب سم وضف النهار و مثلین وروز و ماه و سال ان سب کے ادراک کامداررؤیت و مشاہدہ پر ہے ان میں کوئی ایسا نہیں جو بغیر مشاہدہ مجر دکسی حساب یا قانون عقلی سے مدرک ہوجاتا، ہاں رؤیت و مشاہدہ ان سب کے اداراک کاسب کافی ہے اور یہی اس شریعت عامہ تامہ شاہد کلد کے لائق شان تھا کہ تمام جہان کے لیے اتری ہے اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ دقائق محاسبات ہیئت وزیج کی شریعت عامہ تامہ شاہد کلد کے لائق شان تھا کہ تمام جہان کے لیے اتری ہے اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ دقائق محاسبات ہیئت وزیج کی تکلیف انہیں نہیں دی جاسکتی، اناا صقامہ امید لا نکتب و لانحسب (ہم اُتی اُمت ہیں نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب کرتے ہیں۔ ت) فرما کر اپنے تمام غلاموں کے لیے ایک آسان اور واضح راستہ کھول دیا اور ان تمام او قات کے لیے حکیم رحیم عزجلالہ نے دو کھلی نشانیاں مقرر فرمادیں چانداور سورج جن کے اختلافِ احوال پر نظر کرکے خواص وعوام سب او قات مطلوبہ شرعیہ کاادراک کر سکیں،

كماقال تعالى

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَا مَا ايَتَيْنِ فَهَحُونَا ايَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا ايَةَ النَّهَايِ
مُبْصِ اللَّيْنَ الْنَّعُونُ افْضُلَّا قِنْ مَّ الْبِكُمُ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِيْنَ
وَالْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْلُهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْلُهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْلُهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلُّ مَا مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنُ الْمُومِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْ

وقالتعالى

يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ لَقُلْ هِي مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّمُ لَهُ وَ لَكَ اللَّاسِ وَالْحَجِّمُ لَهُ وَاللَّهِ اللَّالِيَّ الْحَلَيْمُ الْحَيْطُ الْاَبْيَفُ وَاللَّا يَكُمُ الْحَيْطُ الْاَبْيَفُ مِنَ الْخَيْطُ الْاَبْيَلِ عَلَى مِنَ الْخَيْطُ الْاَلْمَ اللَّهُ وَمِنَ الْفَهُو مَنْ اللَّهُ يَعْلَى عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطر والرؤيته والرؤيت والرؤيته والرؤيت والرؤ

جیسا کہ الله تعالیٰ نے فرمایااور ہم نے رات اور دن کی نشانیال نشانیال بنایا تورات کی نشانی مٹی ہوئی رکھی اور دن کی نشانیال دکھانے والی کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرواور برسوں کی گنتی اور حساب جانو اور ہم نے ہم چیز خوب بحد الجداظام فرمادی۔ اور الله تعالیٰ کاار شاد ہے: تم سے جاند کو پُوچھتے ہیں تم فرمادووہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور جج کے لیے۔ اور الله تعالیٰ کا بیہ ارشاد: کھاؤ اور بیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہم ہوجائے سفیدی کا ڈور اسیابی کے ڈور سے بو پھٹ کر، پھر رات آئے سفیدی کا ڈور اسیابی کے ڈور سے سے بو پھٹ کر، پھر رات آئے ارشاد اقد س ہے: تم چاند دیکھ کر روزہ رکھواور چاند دیکھ کر روزہ کھواور چاند دیکھ کر روزہ وجوڑو۔ (ت)

پھران میں بعض تووہ ہیں جن کامدار صرف رؤیت پر ہی رہاوہ ہلال کہ ان اللّٰها مدہ

<sup>&</sup>lt;sup>1 سن</sup>ن ابی داؤد کتاب الصیام آفتاب عالم پریس لاہور ا/ ۳۱۷

<sup>2</sup> القرآن ۱۲/۱۷

<sup>3</sup> القرآن ۱۹۰/۲

<sup>4</sup>القرآن ۱۸۷/۲

<sup>&</sup>lt;sup>5 صحیح</sup> بخاری کتب الصوم قدیمی کتب خانه کراچی ۲۵۶/۱

لو وی یته الله تعالی نے چانہ کامدار روئیت پر رکھا ہے۔ ت) اس کے ظہور و نفاء کے وہ اسباب کیرہ وہ نامنضبط ہیں جن کے لیے آئ تک کوئی قاعدہ تک کوئی قاعدہ منضبط نہ ہو سکا۔ والبند ابطلیموس نے محبطی میں باآ نکہ متحیرہ خمسہ و کو اکب ثوابت کے ظہور و نفا کے لیے باب وضع کیے مگر روئیت ہال سے اصلاً بحث نہ گی، وہ جانتا تھا کہ یہ قابو کی چز نہیں، اس کا میں کوئی ضابطہ کایہ نہیں وے سکتا، بعد کے لوگوں نے اپنے تجارب کی بناء پرا گرچہ لحاظ در جہ ارتفاع یا بعد سوایا بعد معدل و قوس تعدیل الغروب و غیر ذلک کچھ با تیں بیان کیں مگر وہ نودان میں بثنہ پرا گرچہ لحاظ در جہ ارتفاع یا بعد سوایا بعد معدل و قوس تعدیل الغروب و غیر ذلک کچھ با تیں بیان کیں مگر وہ فودان میں بثنہ پرا گرچہ لحاظ در جہ ارتفاع یا بعد سوایا بعد معدل و قوس تعدیل الغروب کہ واقف پر ظاہر ہے ای لیے الل بیئت جدیدہ باآئکہ محن فضول باتوں میں نہایت تدقیق و تعتی کر رد تہیں اور سالانہ المنگ میں مرروز کے لیے قمر کے ایل بیئت جدیدہ باآئکہ محن فضول باتوں میں نہایت تدقیق و تعتی کر تہ ہیں اور سالانہ المنگ میں و ترکیج ایمن والیہ کے وقت دیتے ہیں اور مرم ہراتا ریخ پر متحیرات و ثوابت کے ساتھ اس کے قرانات بیان کرتے ہیں مگر روئیت میں وائیت کے ساتھ اس کے قرانات بیان کرتے ہیں مگر و روئیت و تول اولی التو قیت لیس بہ جب ہوگ ہیں کہ ایل بارہ میں و بائی ہو گئی خطانہ کرے گا کہ آخر مدار کار شمس و قمر کی چال پر ہو اور ان کی چال عزیز منٹ میکٹر پر واقع ہوگا۔ واقف فن کا وہ محکم لگا یا ہُوا کبھی خطانہ کرے گا کہ آخر مدار کار شمس و قمر کی چال پر ہو اور ان کی چال عزیز منٹ کیا ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گ

ارشاد باری تعالی ہے: سورج اور چاند حساب سے ہیں۔ اور ارشاد ربانی ہے: ریہ حکم ہے زبر دست علم والے کا۔(ت)

قال تعالى الشَّهُسُ وَالْقَمَّ بِحُسْبَانٍ 3 وَقَالَ تَعَالَى الشَّهُسُ وَالْقَمَّ بِحُسْبَانٍ 3 وَقَالَ تَعَالَى ذَلِكَ تَقُدِينُوالْعَزِيْزِ الْعَلِيمُ صَلَّم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن الدار قطني كتاب الصيام حديث ٢٦ نشر السنة ملتان ١٦٢/٢

² در مختار کتاب الصوم مجتبا کی د ہلی ۱۴۸/۱۱

<sup>3/00</sup> القرآن

<sup>4</sup>القرآن۲۳۸/۳۲

فتاۋىرضويّه جلددېم

حساب تو قطعی تھاہی، جتنی بات کی طرف اسے راہ نہ تھی وہ مکرر رؤیت نے براہ تج یہ بتادیاور اب تج یہ وحساب دو قطعیوں ہے مل کر حکم قطعی ہمارے ہاتھ آ گیامثلًا طلوع وغروب اگر نجوی مراد ہوتے لینی مرکز شمس کاافق حقیقی پر طرفین شرق وغرب میں انطباق کہ ان کے جاننے کے لیے رؤیت کی کچھ حاجت نہ تھی، شہر کا عرض اور جزر سممس کا میل ہو ناہی اُن کا وقت بتانے کے لیے کافی ووافی ہوتا جس کے ذریعہ سے ہم ہر عرض کے لیے جداول تعدیل النہار تیار کر لیتے ہیں مگر شرع مطہر میں اس طلوع و غروب کا کچھ اعتبار نہیں، طلوع وغروب عرفی درکار ہے یعنی جانب شرق آ فتاب کی کرن چیکنا یا جانب غرب کل قرص آفتاب نظر سے غائب ہو جانااس میں بھی اگر صرف نصف قطر آفتاب کا قدم در میان ہو تا تو دقّت نہ تھی ، مرکز عالم سے آ فتاب کام جزوم کز سشی پر بعد در بافت کر کے مرروز کے نصف قطر کی مقدار دریافت کر سکتے تھے جس کی جدول المنک میں دی ہُو کی ہوتی ہے مگر بالائے زمین ۴۵ میل سے ۵۲ میل تک علی الاختلاف بخارات ہواء غلیظ کامحیط ہو نااور شعاع بصر کا پہلے اس ملاء غلیظ پھر اُس کے بعد ملاء صافی میں گزر کرافق میں پہنچنا حکیم عزوجل کے حکم سے اشعہ بھرید کے لیے موجب انکسار ہواجس کے سبب آفتاب یا کوئی کوکب قبل اس کے کہ جانب شرق افق حقیقی پر آئے نظر آنے لگتا ہے اور جانب غرب ماآئکہ افق حقیقی یراس کا کوئی کنارہ باقی نہیں رہتا، دیر تک ہمیں نظر آتار ہتا ہے، یہ انکسار ہی ؤہ چیز ہے جس نے صدیا موقتین کو پیج وتاب میں ا ر کھا اور طلوع وغروب کا حساب ٹھیک نہ ہونے دیاا وریبی وہ بھاری پیچ ہے جس سے آجکل عام جنزیوں والوں کے طلوع وغروب غلط ہوتے ہیں اس انکسار کی مقدار مدت دریافت کرنے کو عقل کے پاس کوئی قاعدہ نہ تھاجس سے وُہ محتاج رؤیت نہ رہتی، ہاں سالہاسال کے مکرر مشاہدہ نے ثابت کیا کہ اس کی مقدار اوسطًا ۳۳ دقیقہ فلکہ ہے، اب ضابطہ ہمارے ہاتھ آگیا کہ ان سس د قیقوں سے اختلاف منظر کے 9 ثانیہ منہا کرکے باقی پر اس کا نصف قطر سمْس زائد کریں، بیر مقدار انحطاط سمْس ہو گی لینی طلوع یا غروب کے وقت آفتاب اُفق حقیقی کے اتنے دقیقے نیچے ہوگا، جب قدر انحطاط معلوم ہولی تو دائرہ ارتفاع کے اجزاء سے وقت وطالع معلوم کرنے کے قاعدوں نے جو علم ہیأت وزیج میں دیے ہوئے ہیں راہ یائی اور ہمیں حکم لگاناآسان ہو گیا کہ فلاں شہر میں فلاں دن اتنے گھنٹے منٹ سکنڈیر آفتاب طلوع کرےگااور اتنے پر غروب معمول سے زیادہ ہوامیں رطوبت باکثافت اگر چہ انکسار میں کچھ کمی بیشی لاتی ہے جس کاادراک تھر مامیٹر اور بیر ومیٹر سے ممکن، اور ؤہ قبل از و قوع نہیں ہوسکتا، مگریہ تفاوت معتد بہ نہیں جس سے عام احکام مطلوبہ شرعیہ میں کوئی فرق پڑے اُو نہی مثلین وسامیہ کاادراک بھی حساب سے بہت آسان تھا کہ عرض بلد و میل شمس سے اس کاغایۃ الار تفاع پھر جدول سے اتنے ارتفاع کا ظل اصلی معلوم کرکے

اُس برایک یاد ومثل بڑھا کراتنے ظل کے لیےار تفاع اور اس ار تفاع کے لیے وقت معلوم کر لیتے مگریہاں بھی اُسی انکسار کا قدم در میان ہے کہ کوکب جب تک ٹھیک سمت الراس پر نہ ہو انکسار کے پنج سے نہیں چھوٹ سکتا مگر رؤیت نے انکسار افتی کلی بتایا اور تناسب سے انکسارات جزئیہ مدرک ہُوئے جن کی جدول فقیر نے اپنے تحریراتِ ہندسہ میں دی ہے اس کے ملاحظہ سے پھر انہیں قوانین نے راہ ہائی،اور مر روز کے لیے وقت عصر پیش از و قوع ہمیں بتاناآسان ہوا، طلوع وغروب شفق کو توانکسار سے بھی علاقہ نہ تھا کہ اُس وقت آ فتاب پیش نگاہ ہوتا ہی نہیں کہ بصر کی شعاعوں کا انکسار لیا جائے وہاں سرے سے عقل کو اس ادراک کی راہ نہ تھی کہ آفتاب افق سے کتنا نیچا ہوگا کہ صبح طلوع کرے گی پاکتنا نیچا جائے کہ شفق ڈوب جائے گی تو پھر رؤیت ہی کی احتیاج پڑی اور صد ماسال کے تکرر مشاہدہ نے ثابت کیا کہ آفتاب ان دونوں وقت تقریبًا اٹھارہ درجے نیچے ہوتا ہے، یہ وُہ علم ہے جواکثر سائت دانوں پر مخفی رہا، رجمًا بالغیب یا تیں اڑا گئے، صبح کاذب کے وقت انحطاط شمس میں مختلف ہوئے، کسی نے ستر ہ در حہ کہا کسی نے اٹھارہ، کسی نے انبیں 9ا ہتائے ،اور مشہور اٹھارہ ہے ،اوراسی پر شرح چنمنی نے مشی کی ،اور صبح صادق کے لیے بعض نے پندرہ درجے بتائے ہیں۔اسے علامہ بر جندی نے حاشیہ چنمنی میں بلفظ قنہ قیل نقل کیااور مقرر رکھا،اوراسی نے علامہ خلیل کاملی کو دھوکا دیاکہ دونوں صبحوں میں صرف تین درجہ کا فاصلہ بتایا جسے ردالمحتار میں نقل کیااور معتدر کھا، حالانکہ بیہ سب ہوسات بے معنی ہیں، شرع مطہر نے اس باب میں کچھ ارشاد فرمایا ہی نہیں، اس نے توضیح کی صور تیں تعلیم فرمائی ہیں کہ صبح کاذب شرقاً غربًا مستطیل ہوتی ہے اور صبح صادق جنوبًا شالاً مستطیر ، اور ہم اُوپر کہہ آئے کہ مقدار انحطاط جاننے کی طرف کسی بربان عقلی کو راہ نہیں صرف مدار رؤیت پر ہے،اور رؤیت شامد عدل ہے کہ صبح کاذب کے وقت کا یا ۱۸ یا ۱۹ درجے اور صادق کے وقت ۱۵ درجے انحطاط ہونا اور صادق وکاذب میں صرف تین درجے کا تفاوت ہونا سب محض باطل ہے بلکہ ۱۸ درجه انحطاط پر صبح صادق ہو جاتی ہے اور اس سے بہت درجے پہلے صبح کاذب، فقیر نے بچشم خود مشاہدہ کیا کہ محاسبات علم سبأت ہے آ فتاب ہنوز ۳۳ درجے اُفق سے نیچا تھااور صبح کاذب خوب روشن تھی، صبح صادق کے سالہاسال سے فقیر کاذاتی تجربہ ہے کہ اس کی ابتداء کے وقت ہمیشہ مر موسم میں آفتاب ۱۸ ہی درجہ زیر اُفق یا ما ہے، اور صبح کاذب کے لیے جس سے کوئی حکم شرعی متعلق نہ تھااب تک اہتمام کا موقع نہ ملا، ہاں اتنااینے مشاہدہ سے یقینا معلوم ہُوا کہ اس میں اور صبح صادق میں ۱۵ درجے سے بھی زائد فاصلہ ہے نہ کہ سادر جہ ، لاجرم بر ہان شرح مواهب الرحمٰن پھر شر نبلالیہ علی الدرر پھر ابوانسعود علی الکنز وغیر ہامیں :*~* 

سفیدی، تہائی رات کے قریب ختم ہوجاتی ہے۔ (ت)

البياض لايذهب الاقريبامن ثلث الليلا\_

یہ وہی سپیدی مستطیل ہے جے وُہ اپنے ملک میں ہمیشہ تہائی رات کے قریب تک رہتی فرماتے ہیں کہادل علیہ الصحور (جیساکہ حصر کالفظاس پر دال ہے۔ت)اور ظاہر ہے کہ اُن بلاد میں رات ۱۲ گھنے اور اس سے بھی پچھ زائد تک پہنچتی ہے جس کی تہائی تقریبًا پونے گھنے اور بحکم مقابلہ قطعًا معلوم ہے کہ ادھر جتنے حصہ شب تک یہ سپیدی رہے گی اُدھر اُتناہی حصہ شب کا باقی رہے گا ۔ واس معلوم ہے کہ وہال صبح شب کا باقی رہے گا ۔ وہال معلوم ہے کہ وہال صبح صادق کی مقدار وہال پونے پانچ گھنے ہُوئی، اور معلوم ہے کہ وہال صبح صادق کی مقدار پونے دو گھنے سے زائد نہیں، تو صبح صادق وکاذب میں تین گھنے تک کا فاصلہ ثابت ہُوانہ کہ صرف تین ہی درجے۔ مگر امام زیلی نے تبیین الحقائق میں فرمایا:

شخ خلیل سے منقول ہے کہ میں نے ملّہ (الله تعالی اسے اور بزرگی عطافرمائے) میں ایک رات سفیدی دیکھی تو وُہ نصف رات کے بعد ختم ہُوئی۔(ت)

روى عن الخليل انه قال رأيت البياض بمكة شرفها الله تعالى ليلة فمأذهب الابعد نصف الليل2 -

ظام ہے کہ مکہ معظمہ میں وہ سپیدی کہ آ دھی رات تک رہی،اگر ہوسکتی ہے تو یہی سرطان کی بیاض دراز، ورنہ مکہ معظمہ میں اس کی ضبح و شفق مستطیر ڈیڑھ گھنٹا بھی نہیں، تو خلیل بن احمد عروضی کی رؤیت وروایت اگر صبح ہے اُس دن دونوں صبح میں تقریبًا پانچ گھنٹے کا فاصلہ ہوگا یہ بہت بعید ضرور ہے مگر اس قدر میں شک نہیں کہ تین درجے کا قول فاسد و مبجور ہے،اور یہیں سے ظام ہوا کہ برہان کے اس بیان یا خلیل کی اس رؤیت کو در بارہ وقت مغرب مذہب امام اعظم رضی الله تعالی عنہ کا ذریعہ تضعیف جاننا،

جیسا کہ برہان میں طرابلسی سے ہے، انہوں نے باتباع محقق ابن الہمام یہاں سے عدول کر لیا حالا نکہ وہ ان کی شدید اتباع کرتے ہیں (ت) كما وقع عن الطر ابلسي في البرهان فعدل عن اتباع المحقق ابن الهمام مع شدة تأسيسه به

محض خطاہے، امام کے نزدیک وقتِ مغرب شفق ابیض مستطیر تک ہے جو فجر صادق کی نظیر ہے،وُہ کبھی ان بلاد میں تہائی کیا چو تھائی رات تک بھی نہیں رہتی،اوریہ جواس قدر دیر پاہے بیاضِ دراز نظیر صبحکاذب ہے

> <sup>1</sup> تبنيه ذوى الاحكام حاشية در رالحكام كتاب الصّلوة احمد كامل دار سعادت بير وت ا/ ۵ 2 تببيين الحقا كق كتاب الصّلوة مطبع كبرى اميريه مصر ا/ ۸

Page 629 of 836

کہ اُس کی طرح ادکام شرعیہ سے یکسر ساقط والی بعض ہذا اونحومنه اومأالتبیین (اس کے بعض یااس کے مثل کی طرف تبین میں اثارہ ہے۔ت)

**ثمرّ اقول**: (پھر میں کہتا ہوں۔ت) صبح صادق کے لیے ۱۵ درجے انحطاط ہونے کا بطلان اور ۱۸درجے انحطاط کی صحت، اس واقعہ مشہورہ سے بھی ثابت ہے جو فتح القدیر وبح الرائق و در مختار میں وعامہ کت معتبرہ میں مذکور کہ بلغار سے ہمارے مشائخ کرام کے حضور استفتاء آیا تھاکہ گرمیوں کی چھوٹی راتوں میں ان کو وقت عشاء نہیں ملتاآ دھی رات تک شفق ابیض رہتی ہےاور وُہ ابھی نہ ڈوبی کہ مشرق سے صبح صادق طلوع کرآئی، امام بربان الدین کبیر نے حکم دیا کہ عشاء کی قضاء پڑھیں اور امام بقالی وامام سمس الائمه حلوانی وغیر ہمانے فرمایا اُن پر سے عشاء ساقط ہے 1- بالجملہ اُن راتوں میں وہاں وقت عشانہ یانا متفق علیہ ہے،اباگرانحطاط صبح صادق ۵ادر جے ہو تا توسال کی سب سے جھوٹی رات یعنی شب تحویل سرطان میں بھی اُن کو وقت عشا ملتا ایک رات بھی فوت نہ ہوتا نہ کہ راتوں، اس پر دلیل سُنئے، بلغار کا عرض شالی ساڑھے انچاس درجے ہے کہا فی المزیج السمو قندى ثمر الزيج الالوغ بيكي (جيماكه سمر قندى اور الوغ يكى زيج ميں ہے۔ت) اور ميل كلي يعني راس السرطان کامیل اُس زمانے میں ۲۳-۲/۱ درجے سے کچھ زائد تھا کہ اس کی مقدار زمانہ رصد سمر قند میں جسے تقریبًا پانسوبر س عس<sup>ے ا</sup> ہُوئے لیج ل ء تھی لیعنی ۲۳-۲/۱ در جے سے کا ثانیہ زیادہ توزمانہ امام تنٹس الائمہ حلوانی میں جسے یونے نوسوبرس <sup>عسہ ۲</sup> گزرے اور بھی زائد ہوگااور طوسی کار صد مراغہ لیجئے تو وُہ اپنے ہی زمانہ میں الح له کارہا ہے یعنی ۲۳ درجے ۳۵ دقیقی، خیر اس کی نہ سُنے اُس پر تجربہ ہواہے کہ اعمال میں کیاہے، تو بلحاظ تناسب کہ اب الح البریعنی ۲۳ درجے ۲۷ دقیقے معہ کسر خفیف ہے أس وقت كا ميل الح لح بألو فع ركھئے ليني ٣٣ در ہے ٣٣ دقيقے تو وہاں راس السرطان كي غايت انحطاط ليني وقت ببلوغ دائرہ نصف اللیل ۱ ادر ہے ۵۷ دقیقے تھی یا تقریبًا کادر جے کہئے اور انحطاط صبح ۱۵ در جے ہے تو قطعًا یہی انحطاط شفق ابیض ہے کہ جانبین سے تعادل و تناظر ہے،اس تقدیر پر بعد غروب شمس جب تک افق سے آ فیاب کاانحطاط بڑھتے بڑھتے ۵ادر ہے تک پہنچالمام اعظم کے مذہب میں وقت مغرب تھا پھراس کے بعد جبکہ انحطاط اس سے ترقی کرکے آ دھی رات کو ۷ادر جے تک يهنجا يفر

عا: مبدوز يجسنه ضاركها بيعني آمه سواكتاليس جرى-)

عے ۲: وفات امام حدود ۵۰م جری میں ہے لینی ۴۸ یا ۵۲ یا ۵۲ میں اامند)

1 در مختار کتاب الصّلوة مجتبائی د ہلی ۱۰/۱

آد هی رات و طلے ائن سے کم ہوتا پھر ۱۵در ہے رہائی وقت ضح ہوئی، این جھی میں کہ تقریباً چار درج انحطاط بدلا، یقینا
ایمانگاوقتِ عشا تھا، تو فوتِ عشاکیا معنی، اورا گر مقدار وقت جاننا چاہو تو عرض شالی ۱۹ و ۱۹۰۔ نصف مذکور ۱۹ ساس ۱۹۳ ع ۱۹۰۰ کے ۱۹۰۸ بعد سمقتی مفروض ۱۰۵ ساز ۱۹۰۰ نصف ۱۹ مند ۱۹۰۸ میں ۱۹۰۸ بعد سمقتی مفروض ۱۰۵ ساز ۱۹۰۸ نصف ۱۹ مند ۱۹۰۸ میں ۱۹۰۸ بعد ۱۹۰۸ بهدار ۱یک مقدار ایک مقدار ایک بعد ۱۹۰۸ ب

(۱) اصلا مدار رؤیت ہے شارع علیہ الصّلُوة والسلام نے اسباب میں کوئی ضابطہ وحساب ارشاد نہ فرمایا، نہ عقل صرف مقدار انحطاط صبح بتاسکتی تھی۔

> (۲) ہاں رؤیت نے وُہ تجارب صحیحہ دئے جن سے قاعدہ کلیہ ہاتھ آیااور بے دیکھے وقت بتانا ممکن و میسر ہوا۔ (۳) از انجا کہ یہاں جو قاعدہ ہوگارؤیت ہی سے مستفاد ہوگا کہ شرع وعقل دونوں ساکت ہیں تولاجر م

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> يعنى دائره نصف النهار جانب سمت القدم ١٢منه

جو قاعدہ رؤیت یااس کے دئے ہوئے قوانین کی مخالفت کرے، خود باطل ہو نالازم، کہ فرع جب تکذیب اصل کرے تو فرع باقرارِ خود کاذب ہے کہ اس کا صدق اس پر مبتنی تھا، جب مبنی باطل بیہ خود باطل، بیہ قاعدہ کہ صبح رات کا ساتواں حصّہ ہوتی ہے انہیں قواعد باطلہ فاسدہ سے ہے کہ رؤیت و قوانین عطیہ رؤیت، بالاتفاق اس کے بطلان پر شاہد عدل ہیں۔ واللّه تعالی اعلم مسلم ۲۹۳: از پیلی بھیت قاضی محلّہ مرسلہ قاضی ممتاز حسین صاحب ممتاز ۲۲۴ مضان کا ۱۲۱ھ طعام سحری کاجب وقت نہیں رہتا ہے تو درِ مسجد پر نقارہ بجایا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ جائز ہے اور بعض کہتے ہیں ناجائز ہے، اس میں کیا حکم ہے؟

### الجواب:

سحری کا نقارہ اجازت یا ممانعت جس اصطلاح معروف پر مقرر کیا جائے اجازت ہے کہ کہیں ممانعت نہیں، در منتقی شرح الملتقی میں ہے:

حمام کاتُوتا جائز ہو ناچاہئے جیسا کہ نقّارہ جائز ہے(ت)

ينبغىان يكون بوق الحمام يجوز كقرب النوبة أ

ر دالمحتار میں ہے:

رمضان میں سحری کے وقت سونے والوں کو جگانے کے لیے طبل اسی طرح ہے جیسے حمام کے لیے تو تا بجایا جاتا ہے، غور کھئے، والله تعالی اعلمہ (ت)

ينبغى ان يكون طبل السحر فى رمضان لا يقاظ النائمين للسحور كبوق الحمام تامل² و الله تعالى اعلم ا

مسئلہ ۲۷۵: از کوہ الموڑہ رانی دھارہ مسئولہ حکیم مولوی خلیل الله خاں صاحب سلمہ کے ماہ مبارک ۱۳۳۳ھ سے وافطار کے نقشے عطا ہوں صاحبزادہ نواب دولھا صاحب مانگتے ہیں، ایک دومنٹ کا تفاوت دیچے لیا جائے گا۔ ملم ،

نقشے بھیجناہُوں،الموڑےاوربریلی میں اس ماہ مبارک میں سحری کااوسط تفاوت منفی پانچ (-۵) ہے یعنی اتنے منٹ وقتِ بریلی سے پہلے ختم ہےاور افطار کااوسط مثبت ایک ( + ۱-۴/۱) یعنی وقت بریلی سے

Page 632 of 836

<sup>1</sup> ورمنتقى على حاشية مجمع الانهر فصل في المتقر قات من كتاب الكراهية داراحياء التراث العربي بيروت ٢٣٧/٢ 2ر دالمحتار كتاب الحظر والا باحة مصطفىٰ البابي مصر ٧٥/٤ ٢٣٠

سوا منٹ بعد۔ لیکن یہ حساب ہموار زمین کا ہے پہاڑ پر فرق پڑے گا، اور وہ فرق بتفاوتِ بلندی متفاوت ہوگا، اگر دو مہرار فٹ بلندی ہے تو غروب تقریبًا چار منٹ بعد ہوگا، اور طلوع اُسی قدر پہلے، للنداجب تک بیہ نہ معلوم ہو کہ وُہ جگہ کس قدر ببلند ہے جواب نہیں دے سکتا۔ اگر کسی دن کے طلوع یا غروب کا وقت صحیح گھڑی سے دیچ کر لکھو تو میں اس سے حساب کر لُوں کہ وُہ جگہ کئی ببلند ہے۔ والله تعالی اعلمہ

مسله ۲۲۷: از سهادر ضلع اینهٔ مرسله سید فردوس علی صاحب ۱۲رمضان المبارک ۱۳۲۸ه بعد آ داب و تمنّائے قد مبوسی گزارش ہے کہ ۵رمضان شریف یوم شنبه مطابق ۱۰ ستبر کو افطار روزہ ایک مسجد میں ریلوے ٹائم سے پونے سات بجے روزہ افطار کیا جاتا تھا مطلع فرمائے کہ اُس روز ریلوے ٹائم سے کس قدر فرق ہے، زیادہ حدادب فقط الجواب:

سہادر میں جس کاعرض شالی الرص مح ۲۷ درج ۴۸ وقیقے اور طول شرقی ع نجم کے درج ۵۳ دقیقے ہے پنجم ماہ مبارک روز شنبہ مطابق ۱۰ ستمبر ۱۹۱۰ و کوغروب آفتاب صحیح وقت سے چھنج کر سواچیس منٹ پر ہوا تو وُہ گھڑی جس کے ساڑھے چھ پر افطار کیا گیا اگر صحیح تھی روزہ بے تکلف ہو گیا کہ غروب کو پونے چار منٹ گزر چکے تھے اس سے پہلے جو پونے سات پر افطار کرتے تھے خلافِ سنت تھا افطار میں اتنی تاخیر مکروہ ہے ریلوے وقت سہادر کے اپنے وقت سے چودہ منٹ اٹھا کیس سکنڈ تیز ہے والله تعالی اعلمہ۔

مسئلہ ۲۲۷: ازالہ آباد صدر بازار محمد حشمت الله صاحب ۱۹ رمضان ۱۳۳۱ھ کی اذان سے افطار کرتے ہیں اور وُہ کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص امام مسجد ہے اوسب لوگ روزہ اُس کی اذان سے افطار کرتے ہیں اور وُہ دیر سے افطار کا حکم دیتا ہے یہاں تک کہ کئی مرتبہ آزمایا گیا ہے کہ تارانکل آیا اس کو تاراد کھا بھی دیا گیا تواس پر بھی اس نے کہا کہ ابھی دومنٹ کی دیر ہے تواس حالت میں کچھ روزہ میں نقص تو واقع نہیں ہوتا ہے؟اگر کوئی واقع ہوتا ہے توکیا کرنا چاہئے؟ الجول ب

جب آفتاب تمام و کمال ڈو بینے پریفین ہو جائے فؤرًاروزہ کی افطار سنّت ہے، حدیث میں فرمایا:

ہمیشہ میری اُمّت خیر سے رہے گی جب تک افطار میں جلدی اور سحری میں دیر کریں۔

لاتزال امتى بخير مأعجلواالفطر واخر والسحور أ

Page 633 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>منداحمه بن حنبل روایات ابو ذر دارالفکر بیر وت <sup>2</sup>/۵

مگراتی جلدی جائز نہیں کہ غروب مشکوک ہواور افطار کرے یا سحری میں اتنی دیر لگائے کہ صبح کا شک پڑجائے اور تارے کی سند نہیں بعض تارے دن سے چمک آتے ہیں ہاں، سیّاروں کے سواجو کو اکب ہیں وہ اکثر ہمارے بلد میں غروبِ آقاب کے بعد حجیکتے ہیں اگران ستاروں میں سے کوئی ستارہ چمک آتا ہے اور پھر وہ افطار نہیں کر دیتا اور دو امنٹ کی دیر بتاتا ہے تو یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، اور بہت محرومی و بر کتی ہے، اُسے تو بہ کرنی چاہئے والله تعالی اعلمہ اس صورت میں مسلمان اس پر نہ رہیں جب غروب پریقین ہوجائے افطار کریں۔والله تعالی اعلمہ۔

از کوه الموژه رانی دهاره مسئوله حکیم مولوی خلیل الله صاحب سلمه کماه مبارک ۱۳۳۳ه مسكله ۲۲۸: بعد از امدائے سلام سنت الاسلام ولوازم آ داب تسلیمات فدو بانه، معروض خدمت فیض درجت آ نکه والا نامه گرامی بشر ف صدور لاما، مفخر وممتاز فرماما، کل اس کو تھی کی بلندی دریافت کی گئی بلندی دریافت کرنے کاایک آلہ ہوتا ہے جو سطح سمندر سے جس قدر ببلند ہو وہ بتاتا ہے،ایک جھوٹاساآلہ ہے جو کہ جھوٹی سی ڈبیہ کی طرح ہوتا ہے مثل گھڑی کے گول،اس میں سُو ئی ہوتی ہے جو کہ بلندی کے نمبروں پر گشت کرتی ہے، غرض وہ کل دیھا گیااس کے ذریعہ سے ذیل کی بلندی دریافت ہوئی، پانچیسزاریا پنچ سو پچاس فٹ سطح آپ سے بلندی ہے اس لیے صاحبزادہ نواب دولھا صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ اب لکھ تبھیجو کہ اس حساب سے کیاوقت نکلتا ہے، لیکن بیر بلندیاُس وقت ٹھیک وقت بتاسکتی ہے جبکہ یہ جگہ ہموار ہو پہاں شرقاً وغریًا پہاڑ ہے جس ماعث سے طلوع مؤخر اور غروب مقدم ہوتا ہے اور یہ طیری پہاڑ جو کہ غربی جانب ہے ہم سے تین سویا چار سوفٹ ببلند ہے اور شرقی جانب کا پہاڑ غالبًا چھ سوفٹ ہوگااور شالی جانب پندرہ روزہ کے راستہ پر برف کا پہاڑ نظر آتا ہے جس پر شعاع آفتاب کی بہت پہلے یڑتی ہے اور مطلع صاف ہو تواس کی جبک یہاں پر بخوبی نظرآتی ہے اور قریب کے پہاڑوں پر کہیں شعاع نہیں ہوتی اور لوگ نماز یڑھتے ہوتے ہیں اور شرق وغرب جو پہاڑ ہے اس پر بھی الموڑہ ہی کی آبادی ہے، سب طرف مکانات بنے ہُوئے ہیں اور اس کو تھی ہے اور خاص شہر لیعنی بازار سے چنداں تفاوت نہیں، اب اگر ایک مزار فٹ پر دو' منٹ بڑھاجا ئیں تو گیارہ منٹ اور سوا منٹ طول یا عرض بلد کاکل سوا بارہ منٹ جمع کرنا پڑیں گے، جس حساب سے آج کا افطار ۲۳ منٹ پر ہونا چاہئے (۱۱۰ + ۱۲ = ۲۲ ) کین میرے خیال میں ۲۰ منٹ سے پیشتر ہی مشرق سے سیاہی نمودار ہو جاتی ہے کیکن مغربی بادلوں میں خوب سرخی اور حیاروں طرف کسی قدر بادلوں پر سرخی یائی جاتی ہے، چو نکه صاحبزادہ صاحب موصوف کو تحقیق مطلوب ہے اس لیے خاکسار نے یہاں کی مجموعی کیفیت گزارش کردی، امید کہ جواب باصواب سے ممتاز فرمایا جائے، رام پور سے جو نقشے آئے ہیںاُن میں اس نقشے کے حیاب

سے تین چار منے کا، بُل ہے لیعنی غروب چار منے مؤخر ہے۔ الجواب:

وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکانۃ، شرقی غربی پہاڑوں کے سبب تاخبر طلوع وتقدم غروب معتبر نہیں، وہ دیوار ہائے مکان کی مثل ہیں ، نہ وہ شعاعیں کہ کوہ برف پریڑ کرروشنی دیتی ہیں کچھ قابل لحاظ نہیں جبکہ وُہ پہاڑاس سے ببلند تر ہیووہ شب کی جاندنی کے مثل ہیں کہ جاند پر شعاع مثمس ہی پڑ کرروشنی پیدا ہوتی ہے۔ نہ یہاں اربعہ متناسبہ ہے کہ دومزار فٹ پر چار منٹ تھے تومزار پر دو اور ساڑھے بانچ مزاریر گیارہ ہوں بلکہ یہاں تنزاید علی سبیل التنا قص ہے، م ببلندی پر جو تفاوت ہے اس سے دو چندیر دوچند سے کم ہوگامثلاً سَوفٹ بلندی پر افق ۱۰ دقیقے نیچے گرتا ہے اور مزار فٹ پر صرف ۳۳۰ دقیقی،نہ کہ ۱۰ کا دس گنا، اور جار مزار فٹ پر ایک درجہ سات دقیقے ، نہ کہ ۳۳ کہ دوا درجے چودہ اوقیقے، یعنی اس سے دو چند ہوتا کہ ۱۰ دقیقے کا حالیس گنا کہ پُورے سات ۷ درجے ہوتاو قیس علی ہذا (اور اس پر قیاس کرو۔ ت) ۵۵۵ فٹ بلندی پر میں نے حساب کیاا فق ایک درجہ ادقیقے ۱۰ ثانیے گرا، جس کے سبب شروع ماہ مبارک میں کہ تقویم سرطانی کہ ۲۰ درجے پر تھی، طلوع وغروب الموڑہ میں ہموار زمین کے اعتبار سے ۲منٹ ۷ میکنٹر تفاوت تھا لینی طلوع شمس اس قدر پہلے اور غروب اس قدر بعد اور آخر ماہ مبارک میں کہ تقویم اسد کے ۱۸یہ ہو گی تفاوت ۲ منٹ ۲۵سیکنٹہ ہوگا، بیہ ۲۲ سیکنٹہ کافرق تفاوت میل سمشی کے باعث ہے، غرض اواخر ر مضان حال میں ساڑھے جھے منٹ، تو بیہ فرق سمجھئے اور سوامنٹ بلحاظ عرض طول مجموع یونے آٹھ منٹ وقت افطار بریلی پر بڑھیں گے جس میں احتیاطی منٹ بھی شامل ہیں۔ ۱۳ ماہ مبارک مطابق ۲۷جولائی کی نسبت جوتم نے ۱۲منٹ بڑھائے ۷٠ بر هاوُ (۱۲ + ۷ + ۱۹ = ۱۹) وہی بات آ گئ جوتم نے لکھی کہ "میرے خیال میں ۲۰ منٹ سے پہلے ہی مشرق سے سیاہی خمودار ہو جاتی ہے"۔ایک رامپور کیا ہندوستان بھرکے نقشوں کی مایں معنی قدر کرنابے جانہیں جانتا کہ وُہ بیجارےاپنے گمان میں تواحیما سمجھ کر کرتے ہیں،اگرچہ یہ فتوی ہےاور بے علم فتوی سخت حرام ہے۔واللّٰہ تعالٰی اعلمہ۔

مسكله ۲۲۹ تا ۴۷۰ از اروه نگله دُاک خانه اچھنیره ضلع آگره محمد صادق علی خان صاحب رمضان ۳۳۰ اھ

(۱) روزہ افطار کرناکس چیز سے مسنون ہے؟

(۲)رمضان مبارک میں روزہ افطار کے بعد مغرب نماز پڑھ کر بہت ہے آدمی جمع ہو کرحقہ پیتے ہیں جس سے بیہوش ہوتے ہیں کچھ خبر نہیں رہتی، ہاتھ پیروں میں رعشہ ہوجاتا ہے، آیا یہ حالت شرعًا سکر میں ہے یا نہیں؟ ایساحقہ پینا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجو وا

جلددېم فتاؤىرضويّه

(۱) خرمائے تر، اور نہ ہو تو خشک، اور نہ ہو تو یانی۔ سنن ابی داؤد وجامع ترمذی میں بسند حسن انس رضی الله تعالی عنہ ہے ہے:

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نماز ادا کرنے سے پہلے تر کھجور سے روزہ افطار فرماتے، اگر تر تھجوریں نہ ہوتیں تو خشک تھجوریں استعال فرماتے ، اگر تھجوریں نہ ہو تیں تو یانی کے چند گونٹ پتے۔والله تعالیٰ اعلم (ت) كان الذي صلى الله تعالى عليه وسلم يفطر قبل إن يصلى على رطبات فإن لم تكن رطبات فتهيرات وإن لم تكن تبيرات فحساحسرات من ماء أروالله تعالى اعلمر

(۲) ایباحقهٔ پینا کبھی ہو، حرام ہے، اور بیہ حالت سُکر نہیں بلکہ تفتیر ہے،اور سُکر و تفتیر دونوں حرام ۔ام المومنین ام سلمہ رضی الله تعالی عنها کی حدیث میں ہے:

نهی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم عن کل ارسول الله صلی تعالی علیه وسلم مر نشه آور مفتر سے منع فرماتے تھے(ت)

مسكرومفتراك

اور تفصیل مسله جمارے رسالہ حقة الموجان لمهم حکم الدخان میں ہے۔ والله تعالی اعلم

ازبنارس محلّه كندى گرٌ يُوله متصل شفاخانه مرسله حكيم عبدالغفور صاحب مسكر ا٢٤: کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسکلہ میں کہ دعاءِ افطار اللھم صمت وعلیٰ رزقک افطرت قبل از افطار پڑھنی حاہیے یا بعدافطار؟ مظاہر حق نواب قطب الدین حسن واشعۃ اللمعات شخ عبد الحق میں ترجمہ افطرت کا بصیغہ ماضی ہے جس سے ثابت ہو تا ہے کہ بہ دُعاآ تخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم بعد افطار کے پڑھتے تھے، چنانچہ ابن ملک نے بھی اس کو لکھا ہے، قول ابن ملک کو کہ آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم دعامذ کور بعد افطار کے پڑھتے تھے نواب قطب الدین حسن دہلوی نے مظام حق شرح مشکوۃ میں نقل کیا ہے، لیکن بعض کتابوں میں لکھتے ہیں کہ دعامذ کورہ بالا قبل افطار پڑھنی چاہئے۔بینوا توجروا۔

الجواب:

فی الواقع اس کا محل بعد افطار ہے،

ابو داؤد میں حضرت معاذبن زمرہ رضی الله عنہ سے

ابو داؤد عن معاذبن زهرة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع ترمذي باب ماجاء مايستحب عليه الا فطار امين كمپني و بلي ا/٨٨، سنن ابي داؤد باب مايفطر عليه آفتاب عالم يريس لا هور ا/٣٣ <sup>2</sup>سنن ابی داؤد کتاب الاشربه آفتاب عالم پرلیس لامور ۲/۱۲۳

کہ رسالتمآب صلی الله تعالی علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دُعا پڑھتے: "اے الله! میں نے تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا، تیرے رزق پر افطار کیا" تو یہاں افطر سے مراد ارادہ افطار لینا اور حقیقی معنی سے بے ضرورت اعراض کرنا ہے حالانکہ یہ جائز نہیں اور اسی طرح کا معالمہ "افطوت" میں ہے (ت)

انه بلغه ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا افطر اللهم لك صبت وعلى رزقك فحمل افطر على معنى ارادة الافطار وصرف عن الحقيقة من دون حاجة اليه وذالا يجوزوهكذا في افطرت.

مولانا على قارى عليه البارى مرقاة شرح مشكوة مين فرمات مين:

(جب افطار کرتے توکہتے) لینی دُعا کرتے ابن الملک نے کہا کہ افطار کے بعد بید دُعا پڑھتے تھا لخ۔ والله تعالیٰ اعلم (ت)

(كان اذاافطر قال)اى دعاوقال ابن الملك اى قرأبعد الافطار 2 الخواسلة تعالى اعلم

1 سنن ابی داؤد باب القول عندالافطار آفتاب عالم پریس لامور ۳۲۲/۱ 2مر قاة شرح مشکوة کتاب الصوم مسائل متفرقه مکتبه امدادیه ملتان ۲۵۸/۴

## العروس المعطارفى زمن دعوة الافطار المساه (افطاركي دُعلك وقت كے بيان ميں عطر آلود دُولها)

بسم الله الرحلن الرحيم الله وسلما

مسله ۲۷۲: ازبنارس محلّه پتر کنده مرسله مولوی محمد عبدالمجید صاحب چشی فریدی پانی پی ۱۵ رمضان المبارک ۱۳۱۱ه مسله ۲۷۲: ازبنارس محلّه پتر کنده مرسله مولوی محمد عبدالمجید صاحب چشی فرماتے ہیں که دعائے افطار روزه اللهم لك صمت وعلی رزقك افطرت کو بعض علاء فرماتے ہیں که قبل افطار کہے، چنانچه رساله تنبیه الانام فی آداب الصیام میں ہے: اور قبل افطار کے یہ پڑھنا اللهم لك صمت الخ سنّت ہے انتهی۔ اور بعض فرماتے ہیں که وقتِ افطار کے۔ چنانچه رساله مفتاح الجنة مؤلفه مولانا كرامت علی جو نبوری مرحوم میں ہے: اور افطار کے وقت سنّت ہے کہ کم اللهم لك صمت الناخ انتهی۔ اور کتاب

لمتنبيه الانام في آ داب الصيام ²رساله مقتاح الجنته ، مولوي كرامت على جلددېم فتاؤىرضويّه

جوام الاحکام تصنیف مولوی عبدالله معروف به مستان شاہ میسوری میں نقلاً عن الکفایہ ہے۔مثلاً سنّت وہی ہے کہ وقت افطار بہ دُعا كِي اللهيم لك صبت <sup>1</sup>الخ انتهى-اور رساله خير الكلامر في مسائل الصبام مؤلفه جناب مولوي مُم عبدالحليم. مرحوم لکھنوی میں ہے:

تیرے لیے روزہ رکھاالخ (ت)

وقت افطار سنت آنست کہ بہ گوید اللھ ہر لك صبت الخ | افطار كے وقت سنّت بير ہے کہ دُعاما نگے: اے الله! میں نے انتهى

اور نورالہدایہ ترجمہ اردوشرح و قابہ مؤلفہ مولوی وحیدالزمان میں ہے : جس وقت افطار کرے کیے اللہہ لگ صبت و علی ر ذقك افطرت لعني اے الله! تیرے ہی واسطے میں نے روزہ رکھا تھااور تیرے رزق پر افطار کرتا ہوں۔ روایت کیااس کو ابوداؤد نے کہ ایبا ہی کرتے تھے آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم3 ا**نت**ھی۔ اور رسائل ارکان اربعہ مؤلّفہ مولانا ومقترانا جناب مولوی عبدالعلی کے رسالہ صوم میں ہے:

افطار کے وقت یہ کہنا جاہئے اے الله! میں نے تیرے لیے روزہ ر کھااور تیرے رزق پر افطار کیا ، کیونکہ حضرت معاذبن زم ہ رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ مجھے یہ بات پینچی ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب افطار فرماتے تو كہتے اے الله! میں نے تیری خاطر روزہ رکھااور تیرے رزق پر افطار کیا، اسے ابوداؤد نے روایت کیاا نتھی (ت)

وينبغي إن يقول عند الإفطار اللهم لك صبت وعلى رزقك افطرت عن معاذبين زهرة قال بلغني ان رسول الله كان إذا أفطر قال اللهم لك صبت وعلى رزقك افطرت، رواه ابوداؤدانتهي 4

اور رسالہ تعلیم الصیام میں ہے: معاذبن زمرہ نے کہا حضرت (صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم) افطار کے وقت یُوں کہتے تھے:

اے الله! میں نے تیری خاطر روزہ رکھااور تیرے رزق پر افطار کیا۔اسے ابوداؤد نے مرسلاً روایت کیا۔ (ت)

اللهم لك صبت وعلى رزقك افطرت، رواه ابوداؤد مرسلا5انتهى

اور شخ عبدالحق قدس سرہ کی مدارج النبوۃ میں ہے:

Page 639 of 836

أجوام الحكام، مولوي عبدالله

<sup>2</sup>رساله خیر الکلام فی مسائل الصبام، مولوی عبد الحلیم

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>نورالېدا په ترجمه شرح و قاميه، کتاب الصوم باب مکروبات ایج ایم سعید کمپنی کراچی ا/۲۷ ا

<sup>4</sup> رسائل اركان ربعه بيان انه يستحب الإفطار بالتمر مكتبه اسلاميه كوئيُّه ص٢١٥

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>رساليه تعليم الصيام

حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم افطار کے وقت فرماتے اے الله! میں نے تیرے لیے رکھاالخ انتی (ت)

ودروقتِ افطار فرمود \_ اللهم بك صبت الخ انتهى \_

اور اُنہیں کی اشعة اللمعات میں حدیث معاذ بن زمرہ کے ترجمہ میں ہے:

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم جب افطار كرتے، فرماتے الله ميں نے تيرى رضاكيكے روزه ركھاوعلى رزقك افطرت اور تيرے عطا كرده رزق پر روزه افطار كا انتهى (ت)

بود آنخضرت چول افطار می کرد می گفت الله هر لك صبت خداوند برائر ضائے توروزه داشته ام وعلی رز قک افطرت وبر روزی تو که رسانیدی می کشاد م روزه را اکا نتهی \_

اور بعض کہتے کہ اس دعا کو بعد افطار کہے۔ چنانچہ مظاہر حق ترجمہ اردومشکوۃ مؤلفہ جناب مولوی قطب الدین مرحوم دہلوی میں ہے: ابن ملک نے کہا ہے کہ حضرت (صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم) ان کلمات (یعنی اللهمہ لک صبت النج) کو بعد افطار کہتے تھے 3 انتھی۔ توان قولوں میں صحیح قول کون ساہے؟ اور نیزاس میں کہ وقت افطار سے مراد قبل از افطار ہے اور پیملے قول اور اس قول کا مال واحد ہے یا بعد افطار اور پیچھلے قول اور اس قول کا مال واحد ہے یا بعد افطار اور پیچھلے قول اور اس قول کا مال واحد ہے اور نیزاس میں کہ لفظ افطرت کا ترجمہ "افطار کرتا ہوں میں" جیسا کہ مؤلف نور الہدا ہے ترجمہ اور فرحت ترجمہ فانی کے اس دُعاکا بعد افطار ہو نافا بت ہوگا یا نہیں؟ اور اشعۃ اللمعات میں کہ زید تو کہتا ہے کہ حدیث کے لفظ اخاا فطرت قال اللهم لک صبت النے (جب افطار کرتے تو فرماتے اب اور اللهم لک النے مقولہ کے ساتھ جزائے۔ اور عمرو کہتا ہے اذا حرفِ شرط ہے، افطور شملہ فعلیہ شرط ہے، قال این ضمیر مستر اور اللهم لک اللہ مقولہ کے ساتھ جزائے۔ اور عمرو کہتا ہے اذا حرفِ شرط ہا افطور شرط، اور فقی قال جزا۔ بس بی کلام تو مقال ہو جا اس میں کہ بیر آسہ اور نیز اس میں نیر تو کہتا ہے ادا جمہ ویال سے اس کو کھھ تعلی نہیں تو دونوں میں صحیح قول مست النے دُوا ہوا ور نیز اس میں زیر تو کہتا ہے اللہم کہ لک صبت النے دُوا ہوا ور عمرو کہتا ہے اور نیز اس میں نیر تو کہتا ہے اللہم کی اس میں قولہ کے اور نیز اس میں زیر تو کہتا ہے اللہم کیا ہو تو کہ مضمن مضمون طلب ہو، اور یہ ایا نہیں تو دونوں میں صحیح

<sup>1</sup> مدارج النبوة باب دجم درانواع عبادات نوع چهارم درصوم نوربیر رضوبیه سخحر ۱۲۹۱ <sup>2</sup> اشعة اللمعات کتاب الصوم فصل ثالث نوربیر رضوبیه سخحر ۸۳/۲ 3 مظاہر حق ترجمه مشکوة المصابح کتاب الصوم افطار کی دعادارالاشاعت کرا چی ۳۱۳/۲

Page 640 of 836

قول کس کاہے؟ اور نیز اس میں کہ لفظ عند ظرف ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو ظرف زمان جمعنی وقت ہے یا ظرف مکان جمعنی نزدیک اور پاس کے؟ اور نیز اس میں کہ مولانا بحرالعلوم مرحوم کے قول وینبغی ان یقول عند الافطار کا ترجمہ "اور لائق ہے کہ کچے وقت افطار کے "کرنا چاہئے؟ بیینو ا توجر وا الحواب:

اقول: وبالله التوفيق وبه الوصول الى ذرى التحقيق مقتضائ دليل بيه بحكه دُعا روزه افطار كركے پڑھے اوّلًا حدیث مذكور الى داؤد كه ابن السنى نے كتاب عمل اليوم والليه اور بيہق نے شعب الا بمان ميں يُوں روايت كى:

حضرت معاذبن زمرہ سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو یہ پڑھتے: سب حمدالله کی جس نے میری مدد فرمائی کہ میں نے روزہ رکھااور مجھے رزق عطافرمایا کہ میں نے افطار کیا۔ (ت)

عن معاذبن زهرة قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا افطر قال الحمد لله الذي اعانني فصبت ورزقني فافطرت 1

اور نیز ابن السنی نے کتاب مذکور اور طبر انی نے مجم کبیر اور دار قطنی نے سنن میں موصولاً یوں تخر یج کی:

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم جب افطار فرماتے تو یہ دُعا پڑھتے :اے الله! ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر افطار کیا، ہماری طرف سے قبول فرما توسننے اور جانئے والا ہے(ت)

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا افطر قال اللهم لك صمناو على رزقك افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم 2-

ونيز حديث ابي داؤد ونسائي ودار قطني وحاكم وغير جم:

حضرت عبداللهابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے مروی ہے

عن ابن عبر رضي الله تعالى عنهما

<sup>1</sup> شعب الایمان باب فی الصیام حدیث ۳۹۰۲ دار الکتب العلمیه بیروت ۳۷۳٬۳۰۸، کتاب عمل الیوم واللیلة باب مایقول اذاا فطر حدیث ۳۷۹ معارف نعمانیه حیدر آباد دکن ص ۱۲۸

صحتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقول اذاا فطر حديث ٢٨٠ معارف نعمانيه حيدر آباد دكن ص١٢٨، سنن الدار قطنى باب القبلة للصائم حديث ٢١ نشر الهنة ملتان ١٨٥/٢

کہ جب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم افطار کرتے توفرماتے: پیاس چلی گئی، رگیس تر ہو گئیں، اور اگر الله تعالی نے چاہاتو اجر ثابت ہو گیا(ت)

قالكان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذاافطر قال ذهب الظمأو ابتلت العروق ويثبت الاجران شاء الله تعالى 1-

ان سب کامفاد صر تک یہی ہے افطر شرط اور قال کذا اس کی جزا، مجر دقول کہ مقولے سے معرا کر لیاجائے صلاحیت وقوع ہی نہیں رکھتا، ترتب کہ لازم جزائیت ہے کہاں سے آئیگا، اللّٰہم کو کلام متانف قرار دینا ایک بات ہے کہ شرع مائة عامل خوال مجمی قبول نہ کرے گا، اور جزاشرط سے مقدم نہیں ہوتی بل یعقبہ ویتوتب علیہ کہا لایخفی علی کل من له ادنی مسکہ (بلکہ جزاشرط سے مؤخر اور اس پر متر تب ہوتی ہے جیسا کہ ہر اس شخص پر واضح ہے جو اس فن کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق رکھتا ہے۔ ت) اور مقار نت حقیقہ یبال معقول نہیں کہ عین وقت افطار بالاکل والشرب یعنی جس وقت کوئی مطعوم علق سے اتارا جائے عادةً خاص اُس حالت میں قرات نامتیس ، لاجرم تعقیب مراد، وھو المقصود ہاں افطار بالجماع میں اقتران حقیقی مقصود مگر وُہ یہاں قطعا مراد نہیں کہالایخ فی (جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔ ت) یہیں سے واضح ہُوا کہ قولِ خانی وخالث کا مال ایک بی ہے اور نکتہ تعبیر اشعار بعدیت متعلہ ہے کہ لفظ بعد بعدیتِ منفصلہ کو بھی شامل، اور وُہ خلافِ مقصود ہے۔ لہذا ایک بی ہے اور نکتہ تعبیر کہ نافی العدیت متعلہ ہے کہ لفظ بعد بعدیتِ منفصلہ کو بھی شامل، اور وُہ خلافِ مقارت مجازات مانع بلفظ "قدم معلوم ، شرط میں تاویل ارادہ وغیرہ معمول،

جیسا کہ الله عزوجل کے مبارک ارشاد میں ہے جب تم نماز کا ارادہ کرو تو چہرے کو دھولو۔ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، جب کوئی بیت الخلاء میں داخل ہونے کاارادہ کرے تو کہے اے الله! میں نا پاک وخبیث سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اسے امام احمد اور ائمہ ستّہ نے حضرت انس

كمافى قوله عزّوجل إذَاقُهُ تُمُ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهُمُّهُمُ وَفَى حديث كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انى اعوذبك من الخبث و الخبائث قلم روالا الاثمة احمد والستة عن انس

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>سُن ابی داؤد باب القول عندالافطار آفتاب عالم پریس لا مور ۱۳۲۱، سنن الدار قطنی باب القبلة للصائم نشرالسنة ملتان ۱۸۵/۲ 2القرآن ۲/۵

<sup>3</sup> جامع ترمذي باب مايقول اذااد خل الخلاء امين كميني كتب خاندر شيديه و بلي اس

جلددېم فتاؤىرضويّه

بن مالک رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے لیکن مذکورہ صورت میں لفظ افطر کو ارادہ افطار پر محمول کرنا ہے ضرورت حقیقت سے اعراض ہے اور یہاں کوئی مجازیر قریبنہ بھی نہیں، لہٰذاایبانہ کیا جائے اور نہ اسے قبول کیا جائے۔ (ت) بن مالك, ضي الله تعالى عنه، اما فهنا فحمل" افطر" على الارادة، عدول عن الحقيقة من دون حاجة تحمل عليه ولاصارف يدعواليه، فلايفعل ولايقبل\_

التا ان ادعیہ میں افطرت (میں نے افطار کیا) اور افطرنا (ہم نے افطار کیا)، ذهب الظما (پیاس چلی گئ) ابتلت العدوق(رگیں تر ہوگئیں)سب صیغے ماضی ہیں اور افطار باللفظ متصوّر نہیں کہ مثل عقود انثاءِ مقصود لاجرم اخبار متعین ، تو تقديم على الإفطار ميں به سب بھی ارتکاب تجوز کے محتاج ہوں گے کہ خلاف اصل ہے والنصوص بجب حملها علی ظواہر ها مالم تبس حاجة واين حاجة (جب تك كوئي مجوري نه ہو نصوص كوظام يربى محمول كرنا حائے اور يہاں کوئی ضرورت ومجبوری نہیں۔ت) یہاں سے بھی ظاہر ہوا کہ ترجمہ حضرت شیخ محقق نورالله مر قدہ الشریف ہی صحیح ہے اور "افطار کرتا ہوں" بلاوجہ حقیقت سے عدول۔ طرفہ یہ کہ اب بھی حاجت تجوز باقی۔

ہے لہذا حال کو جمعنی استقبال اور افطار جمعنی ارادہ افطار کیاحائےگا۔ (ت)

لما قدمنا من امتناع المقارنة فلا بد من تاويل الكونكه بم نيها بيان كرد ماكه يهال مقارنت واتصال ممتنع الحال بالاستقبال والافطار بالارادة

**ٹالگا** مرسل ابن السنی وبیہقی میں لفظ الحب ملله اور مؤید تا خیر کہ حمد بعداکل معہود ہے جس طرح قبل اکل تسمیہ۔ **رابگا** به توظامر ہےاور شاید مدعی نقدیم کو بھی مسلم ہو کہ به دُعائیں دن میں پڑھ لینے کی نہیں کہ ہنوز وقت افطار بھی نہ آیا، اب ا گر عمر وبعد غروب تشمس به دُعا ئيں پڑھ کرافطار کرے اور زید بعد غروب فورًاافطار کرکے پڑھے تو دیکھنا چاہئے کہ اس میں کس کا فعل الله عزو جل کوزیادہ محبوب ہے، حدیث شاہرعادل ہے کہ فعل زید زیادہ پیند حضرت جلاوعلاہے کہ رب العزت نتارک وتعالی فرماتا ہے:

مجھے اپنے بندوں میں وُہ زیادہ پیارا ہے جو اُن میں سب سے زیادہ جلدافطار کرتاہے(اسے ان احت عبادي الي اعجلهم فطرا1، روالا الامام احبي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حامع ترمذي باب ماحاء في تعجيل الإفطارامين كمپني كت خانه رشيد به دېليار۸۸

الترمذى وحسنه وابنا خزيمة وحبّان فى صحيحه عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن ربه تعالى وتقدس ـ

امام احمد اور ترمذی نے حسن کہا۔ ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه سے نقل کیا اُنہوں نے نبی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم سے اور آپ نے الله تبارک و تعالی سے ذکر کیا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ ت)

شک نہیں کہ صورتِ مذکورہ میں زید کا افطار جلدتر ہو اتو یہی طریقہ زیادہ پہند ومرضی ربّ اکبر ہُوا جل جلالہ، وعم نوالہ، بیہ دوسرامؤید ہے اس کا کہ وقت الافطار و بعد الافطار کا مآل واحد ہے کہ جب افطار غروب سمس کے بعد جلد ہو تواحب وافضل، اور مقار نت افطار و دُعا، نامتیسر اور پیش از غروب، وقت افطار معدوم، تووہ صورت بعدیت متصلہ ہی مقصود و مفہوم۔
خامسًا فعل اقدس حضور پُر نور سید المرسلین صلی الله تعالی علیہ وسلم بتانے والے بھی اسی کا انکار کرتے ہیں، عادتِ کریمہ تھی کہ قریب کسی کو حکم فرماتے کہ بلندی پر جاکر آفتاب کو دیکھتارہے، وہ نظر کرتا ہوتا اور حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم اس کی خبرے منتظر ہوتے، اُدھر اُس نے عرض کی کہ سُورج ڈو باادھر حضور والا صلی الله تعالی علیہ وسلم نے خُرماوغیرہ تناول فرمایا،

حاکم نے حضرت سہل بن سعد رضی الله تعالی عنہ سے نقل کرکے صحیح کہااور طبرانی نے الکبیر میں حضرت ابودرداء رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث سہل کے الفاظ یہ بیں: رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم جب روزہ دار ہوتے تو کسی شخص کو ببلند جگہ پر جاکر چاند دیکھنے کا حکم فرماتے، جب وہ کہتا سورج ڈوب گیا ہے، تو پھر افطار فرماتے، حدیث ابو الدرداء کے الفاظ یہ بیں کسی شخص کو حکم دیتے زمین کے الدرداء کے الفاظ یہ بیں کسی شخص کو حکم دیتے زمین کے اور پھو جب وہ کہتا سورج

الحاكم وصححه عن سهل بن سعد و الطبراني في الكبير عن ابي الدرداء رضى الله تعالى عنهما وهذا حديث سهل قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا كان صائما امررجلا اوفى على نشز فاذاقال غابت الشمس افطر ولفظ حديث ابي الدرراء امر رجلا يقوم على نشز من الارض فاذا قال قد وجبت الشمس افط 2.

<sup>1</sup> المستدرك للحاكم كتاب الصوم دار الفكريير وت ٣٣٢/١ 2 مجمع الزوائد بحواله طراني كبير دار الكتاب العربي بير وت ١٥٥/٣

جلددېم فتاؤىرضويّه

كياب توآب افطار فرمات\_ كشف الغمه عن جميع الامه الامام عارف سیّدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی میں سیّدہ عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا کا بیان بوں منقول ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کوروزے کی حالت میں دیکھاآپ کھجور پکڑے سورج کے غروب ہونے کا انتظار فرمار ہے ہیں، جیسے ہی ؤہ ڈویا آپ نے کھجور مُنہ میں ڈال لی۔ (ت)

وفي كشف الغبة عن جميع الامة، للامام العارف سبّدى عبد الوهاب الشعراني قدس سرة الرياني كانت عائشة رضى الله تعالى عنها تقول رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو صائم يترصد غروب الشمس بتمرة فلمأ توارت القاهافي فيه أ\_

يه تينوں حديثيں بھي اُس تقديم افطار كاپتا ديتي ہيں كه اخبار وافطار ميں اصلاً فصل نه تفاكها لايخفي (جيساكه مخفي نہيں۔ ت) لاجرم تصریح فرمائی که به دُعاافطار کے بعد واقع ہوئی، مولانا قاری رحمۃ الباری مرقاۃ شرح مشکوۃ میں زیر حدیث مذکور الی داؤد فرماتے ہیں:

رسالتمآب صلى الله تعالى عليه وسلم جب افطار فرماتے تو كہتے ، یعنی دُعا فرماتے، ابن الملک نے کہا کہ آپ افطار کے بعد یہ كلمات يڑھتے الخ (ت) ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان اذا افطر قال اى دعاوقال ابن الملك اى قر أبعد الافطار الخد

اس عبارت سے بیہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللّٰہ مرلك صبت الخ دُعاہے، دُعاکے معنی پکارنا،اور الله مرسے بہتر كون ساپكارنا موگا، بلکه اسی مرقاة میں تصریح فرمائی که کل ذکر دعاً وکل دعاذکر <sup>ق</sup> (مرذکر دعاہے اور مردُعا ذکر ہے۔ت) صحیح بخاری شریف میں باب وضع کیا: باب الدعاء بعد الصلاة (نماز کے بعد دُعاکے بارے میں باب) اوراسی میں حدیث لائے:

الحبد الله اور دس دفعه الله اكبر كهو- (ت)

تسبحون فی دبر کل صلوة عشرا وتحمدون عشر او | تم بر نماز کے بعد دس دفعہ سبحان الله اور دس دفعہ تكبرون عشرا4 ـ

یونہی باب الدعا اذا هبط وادیا (یہ باب اس بارے میں ہے کہ جب کسی وادی میں اُترے تو دُعا کرے۔ت) میں حدیث حابر رضى الله تعالى عنه كى طرف اشاره كيا:

Page 645 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> كشف الغمة عن جميع الامة كتاب الصوم دار الفكر بيروت ا/٢٥٥ <sup>2</sup>مر قاة شرح مشكوة كتاب الصوم مكتبه امداديه ملتان ۲۵۸/۴ 3 مر قاة شرح مشكوة كتاب الدعوات المكتبة الحسيبه كوئية ١٣٥/٥ <sup>4 صحیح</sup> بخاری الدعاء بعدالصلوة قدیمی کت خانه کراچی ۹۳۷/۲

جب ہم أور چڑھت توالله اكبر اور جب ينچ أترت توسبحان الله كتے (ت)

قال كنا اذاصعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحناً -

یُوں ہی باب الدعاً اذا ارادہ سفرا او رجع (یہ باب اس بارے میں ہے کہ جب سفر کا ارادہ کرے یا سفر سے لَوٹے تو دُعا کرے۔ت)میں حدیث یکبو علی کل شوف <sup>2</sup> الخ (آپ مربباندی پر تکبیر کہتے۔ت) لائے بلکہ خود حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اعادیث کثیرہ میں ذکر کو دُعافر مایا، صححین میں ہے:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی الله تعالیٰ عنہ ہے ہم حضور اکر م صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے جب ہم بباند جگہ پر چڑھتے تو تکبیر کہتے۔ حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے آپ پر نرمی کرو کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے تم تو سننے اور دیکھنے والے کو پکار رہے ہم تو سننے اور دیکھنے والے کو پکار رہے ہو۔ (ت)

عن ابى موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنه قال كنّا مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فى سفر فكنا اذا علونا كبرنا فقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ايها الناس اربعو اعلى انفسكم فأنكم لاتدعون اصم ولاغائباولكن تدعون سبيعابصيرا 3-

### جامع ترمذی میں ہے:

عن عبد الله بن عبرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ماقلت اناو النبيون من قبلى لااله الله وحده، لاشريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شئى قدير قال الترمذى حديث حسن غريب قال مناوى خير ماقلت اى مادعوت 5-

حضرت عبد الله بن عمر و بن عاص رضی الله تعالی عنها سے ہے رسول الله صلی الله تعالی عنها سے ہے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایاسب سے بہتر دُعایومِ عرفہ کی دُعاہے، اور سب سے بہتر بید دُعاہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے مانگی: الله کے سواکوئی معبود نہیں، اس کاکوئی شریک نہیں، ملک وحمد اسی کے لیے ہے اور وہ مرشے پر قادر ہے، ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن غریب ہے، مناوی "خید ما قلت "کا ترجمہ "جو میں نے دعائی "کیا ہے۔ (ت)

<sup>1</sup> صحیح بخاری باب التسویح اذاهبط وادیگافتدیمی کتب خانه کرا چی ا<sup>۲۰</sup>۰/۳۲

<sup>&</sup>lt;sup>2 صحیح</sup> بخاری باب الدعااذ اار اد سفر اً قد یمی کتب خانه کراچی ۹۳۴/۲

قصیح بخاری باب الدعاء اذاعلاعقیة قدیمی کتب خانه کراچی ۹۴۴/۲

<sup>4</sup> جامع الترمذي باب في فضل لاحول ولا قوة امين كمپني كتب خانه رشيديه و ،لي ١٩٨/٢

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> التيسير شرح جامع صغير تحت حديث خير الدعاء مكتبه الامام الثافعي رياض ا/۵۲۵

جلدديم فتاؤىرضويّه

ترمذی، نسائی، ابن ماچه، ابن حمان، حاکم حابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما سے راوی:

ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: سب سے بہتر ذكر لااله الله الله اور افضل وعا الحدد لله ہے۔ ترمذی نے اسے حسن کہااور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔ (ت)

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم افضل الذكر لااله الاالله وافضل الدعاء الحيد لله أحسنه الترمذي وصححه الحأكمر

معمدًا كنابير تصريح سے ابلغ ہے الله مر لكل صبت (اے الله! ميں نے تيرے ليے روزه رکھا۔ت) كہنے والا اخلاص عبادت لوجه الله عرض كرتا ہے اور الله عزوجل فرماتا ہے:

الله تعالیٰ کسی نیو کار کااجر ضائع نہیں کرتا۔(ت) اِتَّاللَّهَ لَا يُضِيغُ أَجْرَالُمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَالْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَالْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَالْمُحْسِنِيْنَ

اور فرماتا ہے: الصومر لی وانا اجزی به (روزه میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ت) پھر علی دزقك افطوت (تیرے رزق پرمیں نے افطار کیا۔ت) کہہ کرشکر نعت بجالاتا ہے۔اور رب جل وعلافرماتا ہے: لَبِنْ شُكْرُتُمُ لاَ ذِيْنَ فَكُمْهُ ﴿ الَّرْتُمْ شَكُرَ كُرُولُو مَيْنِ تَمْهَارِ بِي لِيهِ إضافيه كُرُولِ كَالِيتِ ) اگر دو شخص بادشاه كے در دولت پر حاضر ہوں، ایک عرض کرے اے بادشاہ! مجھے بیہ دے دے۔ دوسراعرض کرے اے بادشاہ! میں تیرافرمان سر آنکھوں سے بجالاتا ہُوں اور تیراہی دیا کھاتا ہوں انصاف کیجئے۔ ٹحسن طلب کس کاحصّہ ہے۔

> أاذكر حاجتيام قدكفاني حياؤكان شيبتك الحياء كفاهمن ترضك الثناء اذاا ثنى علىك المرء بوما عن الخلق الكريم ولامساء كريهالايغيرهصباح (کیامیں این حاجت ذکر کروں یاآپ کا حیاء ہی میرے لیے کافی ہے، جوآپ کازپور ہے۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع ترمذی باب ان دعوة المسلم مسخابة امین کمپنی کت خانه رشیدیه د الی ۱۷۴/۲ 2 القرآن **٩/٩ ١٢** 

<sup>3</sup> مشكوة بمتاب الصوم الفصل الاول محتبائي دبلي ص ١٧٦٣

<sup>4</sup>القرآن ۱۱۴۷

جب کسی دن کسی نے آپ کی تعریف کی تو آپ کی ثناکاروشن ہو ناہی اس کیلئے کافی تھا،اییا کریم کہ صبح وشام مخلوق کو نوازتے ہُوئے کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا)

بالجمله قابل قبول و مؤید بالمعقول والمنقول وہی قول نانی و خالث ہے اور وقت الافطار و عندالافطار وبعد الافطار وبہگام افطار و نزدیک افطار و کیا افطار و بہگام افطار و کیا افسار یا الانتقان الشویف (جیبا کہ اتا ہو کہ انتقان الشویف (جیبا کہ اتا ہو کہ التقان شریف میں ہے۔ ت) المتیاز بحسب مدخول علیہ ہوگا کہا بینه فی تاج العروس (جیبا کہ اس کی انتقاب التقابل تاج العروس میں ہے۔ ت) مگر شک نہیں کہ زمان ، زمانی پر داخل ہو کر افادہ قربِ زمانی ہی کرے گا، کوئی عاقل نہ کہ گاکہ عندالصح کا عاصل قرب مکان صبح ہے ، اصل یہ کہ وضع عند قرب مطلق کے لیے ہے ، چی ہو یا معنوی ، کہا صوح به فی مسلم الثبوت اوشوح المحافیة لوضی و غیر ها من المعتبرات (جیبا کہ مسلم الثبوت ، شرح کافیہ للرضی اور دیگر فی مسلم الثبوت ، شرح کافیہ للرضی اور دیگر معتبر کتب میں اس پر نظر تاکن والزمان والزمان معتبر کتب میں اس پر نظر باصل معنی کہ عند لغت میں بمعنی جانب و ناحیہ تفال کے ارشاد گرامی میں ہے: (عظیم قدرت میں بمعنی کہ اور انتخاد جہت مسلم الا تعاد کو بھی متناول ہو گیا ظرف زمان و مکان کہیں صبح اور نظر بحال کہ یہ قربِ حی و معنوی سب کو شامل ہو کر زمانیات کو بھی متناول ہو گیا ظرف زمان و مکان دونوں کہیں بھی صبح ،

یہ تمام وُہ تھاجو مجھ پر آ شکار ہوااس کے دیگر استعالات

هذاماظهر لي وله استعمالات اخر

Page 648 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الانقان في علوم القرآن النوع الاربعون في معرفة معانى الادوات مصطفى البابي مصرا ١٦٥/

<sup>2</sup> القاموس المحيط تحت فصل العين باب الدال مصطفى البابي مصرا/ ٣٣٠

<sup>3</sup> تاج العروس تحت نصل العين باب الدال احياء التراث العربي بير وت٣٥/٢-٣٣٨ م

<sup>4</sup>مسلم الثبوت مسائل ادوات التعليق مطبع انصاري دبلي ص ٦٨

⁵القرآن ۵۵/۵۴

<sup>6</sup> القاموس المحيط تحت فصل العين باب الدال احياء التراث العربي بيروت الم ٣٣٠٠

جلددېم فتاؤىرضويّه

بھی ہیں جو معنی ظرفت کے علاوہ ہیں، مثلًا حکم اور اعتقاد جیباکہا جائے بیر امام ابو حنیفہ کا قول ہے ماسمعنی فضل واحسان کے "مثلًا-"الله تعالی کا مبارک فرمان ہے پس اگر آپ دس مکل کریں تو تمہارا احسان ہے، ان کے علاوہ دیگر معانی بھی ہیں جنہیں حربری نے درۃ الغواص میں ذکر کیا ہے لیکن یہ مقام تفصیل نہیں(ت)

منسلخ فيها عن معنى الظرفية كالحكم والاعتقاد كقولك هذا عند الى حنيفة والفضل والاحسان كقوله تعالى فَإِنُ أَتُمَنَّ عَشُرًا فَبِنْ عِنْدِكَ اللهِ ذَٰلك كما ذكره الحريري في درة الغواص ليس هذامقامر تفصيلها

معانی از قبیل ثانیا ور افطار منجملہ معانی تو اس مراد وہی قرب زمانی ، ہر ذی عقل جانتا ہے کہ عند الافطاد کے معنی حیین الافطار بين نه كه في مكان الافطار، اي مكان كان فيه المفطر حين افطر والا فالافطار ليس مها يحل في المهكان (افطار كے وقت جہاں افطار كرنے والاہو، ورنہ افطار خود مكان ميں حلول نہيں كرتا۔ت) كياآج اگر كسي شخص نے ایک جگہ روزہ افطار کیااور چھ 'مہینے بعدآ کراس جگہ پر دُعاءِ مذکور پڑھ لے با جارپہر تک وہیں بیٹھار ہاصبح کو دُعاپڑھے تو پیقو ل عند الافطأر (افطار کے وقت کیے ۔ت)کاحکم ادا ہو گیا کہ آخر مکان تو وہی ہے، لاجرم ماننا پڑے گا کہ یہاں عند سے اتحاد زمان ہی مفاد اور اتحاد سے وہی تعقیب متصل مراد ، بیر سب واضحات جلیلہ ہیں جن کی اضاحت گو ما وقت کی اضاعت ، مگر کیا کیجئے که بعد و هم واهم و ورود سوال حاجت ازاحت ـ

ان تقریرات سے بحمل الله تعالیٰ تمام سوالوں کا جواب ہو گیا اور روشن طوریر منجلی ہُواکہ مقتضائے سنّت یہی ہے کہ بعد غروب جو خُرمے یا بانی وغیر ہاز قبل نماز افطار معجّل کرتے ہیںاُس میں اور علم بغر وب سمْس میں اصلاً فصل نہ جاہیۓ یہ دُعا ئیں ، اس کے بعد ہوں، ہاں بھی افطار مقابل سحوراس کھانے کو کہتے ہیں جو صائم شام کو کھاتا ہے۔

بن حمان نے الثواب میں حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ سے فضائل رمضان کے بارے مرفوعًا بیان کیا کہ رسول ا لله صلی الله تعالی علیه وسلم نے بیان فرمایا جس نے تحسی کا روزہ افطار کروا ہااس کے گناہ معاف اور اس کی گردن جہنم سے آزاد

ابن خزیمة فی صحیحه ومن طریقه البیه قبی وابو الشیخ | ابن خزیمه نے صحیح میں ،اوراسی طریق سے بیمق نے اور ابوالشخ بن حبان في الثواب عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ير فعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في فضائل شهر رمضان، قال من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنويه وعتق رقبته

1 القرآن ۲۷/۲۸

موحائے گی، اور اس کے لیے روزہ دار کے برابر اجر ہوگا اور روزہ دار کے اجر میں بھی کمی نہ ہو گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول الله! ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو روزہ دار کوسر ہو کر کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے الحدیث۔اور ابوالشیخ کی روایت میں ہے میں نے عرض کیا مارسول الله! اس کے مارے میں کیا حکم ہے جس کے پاس اتنا نہ ہو؟ فرمایا توایک مُٹھی طعام سہی۔ میں نے عرض کیااگر اس کے پاس روثی کا گلڑا نہ ہو؟ فرمایا دُودھ کا گھونٹ۔ عرض کما اگریہ بھی نہ ہو؟ فرمایا بانی کا گھونٹ پیش کردے۔اور ابوداؤد وغیرہ میں سند صحیح کے ساتھ حضرت انس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم سعد بن عبادہ کے یاس آئے، انہوں نے روٹی اور زیتون پیش کیا، آپ نے تناول کیا اور فرمایا تمہارے یاس روزہ داروں نے افطار کیا، تمہارا کھانا ابرار نے کھایا اور تم پر ملائکہ نے رحمت کی دعا کی۔ دوسری روایت کے الفاظ ہن: ایک دفعہ ہم نے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كے ساتھ افطاري كى۔آپ كى خدمت اقدس میں زیتون پیش کیا گیاآپ نے اور ہم سب نے تناول کیا جب فارغ ہوئے فرمایا: تمہارے کھانے کو نیک لو گوں نے کھا ما تمہارے لیے ملا ککہ نے دعا کی اور تمہارے

من النار، وكان له مثل اجره من غيران ينقص من اجره شئى، قالدانار سول الله ليس كلنا بحد ما يفطر الصائم الحديثوفي واية الى الشيخ فقلت بأرسول الله افرأيت ان لمريكن ذلك عنده ؟قال فقيضه من طعام ،قلت افرأيت ان لم يكن عنده ،لقبة خيز قال فمذقة من لبن قال افرأيت ان لمريكن عنده قال فشربة من ماء وفي حديث الى داؤد وغيره بسند صحيح عن انس وضي الله تعالى ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جاء الى سعى بن عبادة فجاء بخبز و زيت فأكل ثمر قال النبي صلى اللهعليه وسلم افطر عندكم الصانبون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملئكة وفي لفظ افطرنا مرة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقرب البه زيتا فاكل واكلنا حتى فرغ قال اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملئكة وافطر عندكم الصائبون

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحیح ابن خزیمه باب فضائل شهر رمضان المکتب الاسلامی بیروت ۱۹۲/۳

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> كنزالعمال بحواله حب حديث ٢٣٦٥٨ موسسة الرسالة بير وت٧٠/٨، التر غيب والترهيب بحواله ابن حبان في كتاب الثواب الترغيب في اطعام الطعام مصطفى البابي مصر ١٣٣/٢

<sup>3</sup> سنن ابي داؤد كتاب الاطعمة آفتاب عالم يريس لا مور ١٨٢/٢

یاس روزه داروں نے افطار کیا۔ (ت) اس طعام شام سے پہلے ایک دُعاوار د ہوئی ہے اُس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں:

امام دار قطنی نے افراد میں حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه سے نقل کیا که رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا: "جب تمہارے پاس کھانا لایا جائے اور تم حالتِ روزہ میں ہوتو یہ کلمات کہو اللہ کے نام کے ساتھ شروع، تمام حمد اللہ کے لیے ہے، اے الله! میں نے تیرے لیے روزہ رکھااور تیرے رزق پر افطار کیااور تجھ پر تو گل کیا، تیری ذات مقدس ہے اور حمد تیری ہے، مجھ سے قبول فرمالے، میشک مقدس ہے اور حمد تیری ہے، مجھ سے قبول فرمالے، میشک تُوسُننے اور جانے والا ہے "۔ (ت)

الدار قطنى فى الافراد عن انس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا قرب الى احد كم طعامه وهو صائم فليقل، بسم الله و الحمد لله اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وعليك توكلت سبخنك وبحمدك تقبل منى انك انت السميع العليم أ\_

#### حدیث طبرانی:

حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم جب افطار فرماتے تو کہتے: "الله کے نام کے ساتھ، اے الله! میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر افطار کیا۔"(ت)

عن انس رضى الله تعالى عنه قال كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذا افطر قال بسم الله اللهم لك صبت وعلى رزقك افطرت -

میں کہ ظاہر تشمیہ مشعر تقدیم ہے، اگر افطار سے یہی طعامِ شام جمعنی مذکور مراد، جب توامر واضح ہے، ورنہ وہ بسببِ شدّت ضعف قابل احتجاج نہیں،اس کی سند میں داؤد بن الزبر قان متر وک ہے۔

التقریب التهذیب میں ہے کہ بیہ متر وک ہے اور از دی نے اسے کاذب کہا ہے اھ<sup>می</sup>ں کہتا ہوں

قال في التقريب التهذيب متروك كذبه الازدى اه قالت والمناطقة المناطقة المناط

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> كنزالعمال بحواله قط في الافراد حديث ٢٣٨٧٣مكتبة التراث الاسلامي حلب ٥٠٩/٨

<sup>2</sup> مجمع الزوائد بحواله طبرانی اوسط باب مایقول اذاافطر دارالکتاب بیر وت ۱۵۶/۸

<sup>3</sup> تقريب التهذيب تحت حرف الدال دار الكتب العلمية بيروت ا/٢٧٩

وكذا الجوز جأني كما في الميزان - جوز جاني نے بھى كہا ہے، جيباكہ ميزان ميں ہے۔ (ت)

یہ اس مسلم میں آخر کلام ہے، امید کرتا ہُوں کہ یہ تحقیق و تفصیل اس تحریر کے غیر میں نہ ملے گی، وہله الحمد وبه التوفیق ایاد نسأل هدایة الطریق، والله سبحانه و تعالی اعلمہ۔

جلددېم فتاؤىرضويّه

## صومنفل

از ہنار س محلّه مانیور متصل کول چونرہ اونچی سیر ھی مر سلہ عبدالستار ہاشوال ۱۳۱۷ھ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ مین کہ ۲ تاریخ ماہ رجب کی، روزہ رکھنا چاہئے مانہیں؟ بینوا تو جروا

بیہ ق شعب الایمان اور دیلمی نے مند الفر دوس میں سلمان فارسی رضی الله تعالیٰ عنہ ہے مر فوعًار وایت کی:

وُہ رات نوا فل میں گزارے سَوبرس کے روزوں اور سَوبرس کے شب بیداری کے برابر ہو، اور وہ ۷۷رجب ہے اس تاری<sup>خ</sup> الله عزوجل نے محمہ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کو مبعوث فرمایا ۔

فی رجب پومر ولیلة من صامر ذٰلك البومر وقامر تلك | رجب میں ایک دن اور رات ہے جواس دن کاروزہ رکھے اور الليلة كان كمن صام من الدهر مائة سنة وقام مائة سنة وهو لثلث بقين من رجب وفيه بعث الله تعالى محيداصلى الله تعالى عليه وسلم أ

قاًل البیبه قبی منکو <sup>2</sup> (امام بیهی نے اس روایت کو منکر کہاہے۔ت) نیز اسی میں بطر لق امان

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>الفر دوس بمأثور الخطاب حديث ٣٣٨ دار الكتب العلمه بيروت ١٣٢/٣، شعب الايمان حديث ٣٨١ دار الكتب العلمه بيروت ٣٧٣ ا 2 كنزالعمال بحواله هب حديث ١٦٩٩ مكتبة التراث الاسلامي بيروت ١١٢/١٢ سا

بن عیاش حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے مر فوعًامروی:

رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں عمل نیک کرنے والے کو سو برس کی نیکیوں کا ثواب ہے اور وہ رجب کی ستا نیسویں شب ہے جو اس میں بارہ رکعت پڑھے مرر کعت میں سورہ فاتحہ اور آیک سورت، اور مر دور کعت پر التحیات اور آخر میں بعد سلام سبحن الله والحمل لله ولاالله الاالله والله اکبر سوبار، استغفار سو بار، درود سو بار، اور اپنی دنیا وآخرت کے جس چیز کی چاہے دعا مائے اور ضح کو رزہ رکھے تو الله تعالی اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دُعا کے جو گاہ کہ کہتے ہیں اس کے دو کا سے زیادہ ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس کے دو کا راوی متم بالکذب ہیں۔ ت

فى رجب ليلة يكتب للعامل فيها حسنات مائة سنة، وذلك لثلث بقين من رجب فمن صلى فيه اثنتى عشرة ركعة يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة من القرأن، ويتشهد فى كل ركعة ويسلم فى اخرهن، ثم يقول، سبخن الله والحمدالله ولااله الاالله والله اكبر مائة مرة ويستغفر الله مائة مرة ويصلى عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم مائة مرة ويدعو لنفسه ماشاء من امر دنياه واخرته ويصبح صائما فأن الله يستجيب دعاء كله الاان يدعوفى معصية ألى البيهقى هو اضعف من الذى قبله أله قال ابن حجر فه متهمان - قال ابن

فوائد ہناد میں انس رضی الله تعالیٰ عنہ ہے مروی:

۲۷رجب کو جھے نبوت عطا ہُوئی جو اس دن کاروزہ رکھے اور افطار کے وقت دُعا کرے دس برس کے گناہوں کا کفارہ ہو ( اس کی اسناد منکر ہے۔ت) بعث نبيا في السابع والعشرين رجب فمن صامر ذلك اليوم ودعا عند افطارة كان له كفارة عشر سنتين - اسنادة منكر ـ

شعب الایمان حدیث ۸۱۲۱ هدار الکتب العلمه بیروت ۳۷۴ م

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> كنزالعمال بحواله شعب الإيمان حديث • ١٥ ٣٥موَسية الرسالة بير وت ٣١٢/١٣

<sup>3</sup> ماثبت بالسنة مع اردوتر جمه بحواله ابن حجر ذكرماه رجب اداره نعيميه رضويد لال كهوه مو ي كيث لا مهورص ٢٥٢

<sup>4</sup> تنزييه الشريعة بحواله فوائد مهناد كتاب الصوم حديث انهم دار الكتب العلمية بير وت ١٦١/٣

جزء ابی معاذ مروزی میں بطریق شہر ابن حوشب ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ہے موقوفاً مروی:

جورجب کی ستائیسویں کاروزہ رکھے تو الله تعالیٰ اس کے لیے ساٹھ مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے، اور ؤہ ؤہ دن ہے جس میں جریل علیہ الصافوۃ والسلام محمد صلّی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پینمبری لے کر نازل ہُوئے۔

من صامر يومر سبع وعشرين من رجب كتب الله له صيام ستين شهر اوهواليومر الذى هبط فيه جبريل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلمر بالرسالة أ-

تنزيه الشربعة سے ماثبت بالسّنة میں ہے:

بداُن سب حدیثوں سے بہتر ہے جواس باب میں آئیں۔

وهذاأمثل ماور دفي هذا المعنى 2

بالجمله اس کے لیے اصل ہے اور فضائل اعمال میں حدیثِ ضعیف باجماعِ ائمه مقبول ہے والله تعالی اعلمہ۔

مسّله ۱۲۲: ۱۱ شعبان المعظم ۲۱ ا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ روزہ رکھنا ماہِ مبارک رجب مرجب کی ۲۷تاریخ کو سوار مضان کے بہ نسبت اور روزوں کے فضیلت رکھتا ہے یا نہیں ؟اورا گرر کھتا ہے تو کیا وجہ ہے اور ماسوااس روزے کے در میان سال بھر کے اور کون کون روزہ ایسا ہے جس کو حضرت رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد واسطے روزہ رکھنے کے فرمایا ہے، اور اگر کوئی شخص روزہ ۲۷رجب المرجب کورکھے تو کس قدر مستحق تواب کار ہوگا؟ اور نیز دُوسرے روزوں میں ؟اور اگر کوئی منع کرے اور روں کو،اور منکر ہوخود، تو وُہ کون ہے گنہ گارہے یا نہیں؟ بیتنو اتو جروا۔

#### الجواب:

صوم وغیرہ اعمالِ صالحہ کے لیے بعد رمضان مبارک سب دنوں سے افضل عشر ذاالحجہ ہے، رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

دس اونوں سے زیادہ کسی دن کا عمل صالح الله عزوجل کو محبوب نہیں، صحابہ نے عرض کی یار سول الله

مامن ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله تعالى من هذه الايام العشر قالوايار سول الله

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تنزييه الشريعة بحواله جزء الي معاذ كتاب الصوم حديث الهم دار الكتب العلميه بيروت ١٦١/٣

² تنزييالشريعة بحواله جزء الى معاذ كتاب الصوم حديث المه دارالكتب العلميه بير وت ١٦١/٣، ماثبت بالسنة مع ار دوتر جمه ذ كرماه رجب اراده نعيميه رضوبيه لال كهوه موچي گيث لامهورص ٢٣٨٠

اور نہ راہ خدا میں جہاد؟ فرمایا: اور نہ راہِ خدا میں جہاد مگر وُہ کہ اپنی جان ومال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے (اسے بخاری، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ اور طبرانی نے المعجم الکبیر میں سند جیّد کے ساتھ اور بیہقی تمام حضرات نے حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہما سے روایت کیا ہے، اور اس میں طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ اور بزار نے اپنی مند میں سند حسن کے ساتھ اور ابویعلی نے سند صحیح کے ساتھ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں ابویعلی نے سند صحیح کے ساتھ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت جابر بن عبدا لله رضی الله تعالی عنہم الجمعین سے دوایت کیا ہے۔ (ت)

ولاالجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الارجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشئي ورواة البخاري والترمذي وابوداؤد وابن ماجة والطبراني في الكبير بسند جيد والبيه في كلهم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما والطبراني فيه بسند صحيح عن ابن مسعود والبزار في مسنده بسند حسن وابو يعلى بسند صحيح وابن حبان في صحيحه عن جابر بن عبد الله وضى الله تعالى عنهم احمده

ابو هريره رضى الله تعالى عنه سے ہے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

الله عزوجل کو عشره ذی الحجہ سے زیادہ کسی دن کی عبادت پسندیدہ نہیں، اُن کے ہر دن کاروزہ ایک سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے۔ (اسے ترمذی، ابن ماجہ اور بیہی تی نے روایت کیا ہے۔ ت)

ما من ایام احب الی الله ان یتعبد له فیها من عشر ذی الحجه یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنة وقیام کل لیلة منها بقیام لیلة القدر 2 رواه الترمذی وابن ما چة والبیه قی۔

خصوصًا روزِ عرفہ کہ افضل ایّام سال ہے، اس کاروزہ صحیح حدیث سے مزاروں روزوں کے برابر ہے اور دو' سال کامل کے سناہوں کی معافی، ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ۔

بخاری کے علاوہ ائمہ ستّہ نے حضرت ابو قیادہ رضی اللّٰہ عنہ

الائمة الستة الاالبخاري عن الى قتادة رضى الله عنه

<sup>1</sup> جامع الترمذي باب ماجاء في العمل في اتيام العشر امين كمپني كتب خانه رشيديه و بلي ا/ ٩۴٠ السنن الصغير للبيسقى باب العمل الصالح في العشر الخ وار الكتب العلميه بير وت ا/٢٠٨

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> جامع الترمذي باب ماجاء في العمل في ايام العشرامين كمپني كتب خاندر شيديه د الى ۱۹۴۱، سُنن ابن ماجه باب صيام العشرا پي ايم سعيد كمپني كراچي ص۱۲۵

سے روایت کیا کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے بارے دریافت کیا گیا تو فرمایا یہ سال گزشتہ اور آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور ابو یعلیٰ نے سند صحیح کے ساتھ حضرت سہل بن سعد رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے عرفہ کے دن روزہ رکھا اس کے مسلسل دوسالوں کے جس نے عرفہ کے دن روزہ رکھا اس کے مسلسل دوسالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور طبر انی میں سند حسن کے ساتھ اور بیہ قی نے اور بیہ قی کے الفاظ ہیں ام المؤمنین رضی الله تعالیٰ علیہ وسلم غنہا سے روایت کیا گیا ہے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ عرفہ کے روزہ کا ثواب مزار دن کے روزوں کے برابر ہے۔ (ت)

قال سئل رسول صلى الله تعالى عليه وسلّم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية أولابى يعلى بسند صحيح عن سهل بن سعى رضى الله تعالى عليه وسلم من عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من متابعين متتابعين منتابعين وللطبراني بسند حسن والبيهتي واللفظ له عن ام المؤمنين رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول صيام يوم عرفة كصيام الفيوم و .

پھر سب دنوں سے افضل روزہ عاشورہ لیعنی دہم محرم کاروزہ ہے اس میں ایک سال گزشتہ کے گناہوں کی مغفرت ہے، رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

من صامر يوم عرفة غفر له سنة امامه وسنة خلفه ومن صامر عاشوراء غفر له سنة وروالا الطبرانى بسند حسن في معجمه الاوسط عن ابي سعيد ن الخدرى منى الله تعالى عنه.

جس نے عرفہ کاروزہ رکھااس کے پہلے اور آئندہ کے سال کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور جس نے عاشوراء کاروزہ رکھااس کے ایک سال کے گناہ معاف کردئے جاتے ہیں۔اسے طبرانی نے مجم الاوسط میں حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ سے سند حسن کے ساتھ روایت کیا ہے (ت)

<sup>1</sup> صحیح مسلم کتاب الصیام قد کی کتب خانه کراچی ا/۳۱۸، سنن ابن ماجه باب صیام العشران کی ایم سعید کمپنی کراچی ص۱۲۵

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>مندابویعلی حدیث ۵۰۵/۱۰ مؤسسه علوم القرآن بیروت ۵۰۵/۱

<sup>3</sup> شعب الايمان حديث ٢٢٨ ٣٤ ادار الكتب العلميه بيروت ٣٥٧/٣

<sup>4</sup> الترغيب والترهيب بحواله مجم اوسط الترغيب في صوم يوم عرفه الخ مصطفیٰ البابی مصر ١١٢/٢

جلددېم فتاؤىرضويّه

محرم کے مردن کاروزہ ایک مہینہ کے روزوں کے برابر ہے۔

طبرانی نے مجم الکبیر اور صغیر میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما ہے ایسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں کوئی حرج نہیں، کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے محرم کاایک روزہ رکھااس کے لیے ہر دن میں تىس، ئىليال بىل (ت) الطبراني في الكبير الصغير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بسند لاباس به عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلثون حسنة أ\_

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں :

رمضان کے بعد سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں تعظیم رمضان کے لیے۔ (اسے ترمذی نے روایت کرکے غریب کھا اور بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا، اور اس میں ایک راوی صدقہ بن موسیٰ ہے۔ت)

افضل الصوم بعدر مضان، شعبان لتعظيم رمضان 2\_رواه الترمنى واستغربه والبيهقي في الشعب وفيه صدقة بن موسى

تو ۷۷ رجب کے روزے بعد رمضان سب روزوں سے افضل کہنا صحیح نہیں، ہاں بعض احادیث اُس کی فضیلت میں مر وی ہُو ئیں کہ فقیر نے اپنے فاوی میں ذکر کیں، اُن سب میں بہتر حدیث مو قوف ابو هریرہ رضی الله تعالی عنہ ہے :

روزوں کا ثواب لکھے۔

من صامريوم سبع عشرين من رجب كتب الله تعالى \ جو ٢٥ رجب كاروزه رته الله تعالى أس كے ليے يانچ برس كے لەصپام ستىن شهرا<sup>3</sup> ـ

الیمی جگه حدیث مو قوف مر فوع ہے که تعیین مقدار اجر کی طرف رائے کواصلًا راہ نہیں، اور حدیث ضعیف <sup>و</sup>فضاً کل اعمال میں باجماعًا أمَّه مقبول بحكماً فصلناً لا بما لا مزيد عليه في رسالتنا الهاد الكاف في حكم الضعاف (اس كي يوري تفصيل جس يراضافه وشوارب بم نے اپنے رسالہ الهاد الكاف في حكم الضعاف

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المعجم الكبير حديث ۸۲ • الالمكتبة الفيصليه بير وت الا ۲۲

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> حامع الترمذي ابواب الزكوة باب ماجاء في فضل الصدقة امين ثميني دبلي ا/ ٨٠٨، شعب الإيمان حديث ٨١٩ ٣٤ دارالكتب العلميه بير وت ٣٧٧ است <sup>3</sup> تنزيه الشريعة بحواله جزء الى معاذ كتاب الصوم حديث ا<sup>6</sup> دار الكتب العلمه بير وت ١٦١/٢

<sup>4</sup> اس کے مطالعہ کے لیے رسالہ ''منسر العین فی حکم تقبیل الابہامین ''ملاحظہ ہوجو فتاؤی رضوبہ (حدید) جلد ۵ کے ص۲۹م پر ہے۔

میں کی ہے۔ ت) احادیث صحاح وحسن وصوالح میں اور بھی بہت روزوں کے فضائل آئے ہیں جیسے شش عید وایام بیش کہ دونوں میں ہر ایک سال بھر کے روزوں کا ثواب لاتا ہے کہ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَدَةِ فَلَدُ عَشُنَ اُ مُثَالِهَا الله الله علی کی اسے دونوں میں ہر ایک سال بھر کے روزوں کا ثواب لاتا ہے کہ مَنْ جَاء بالحکم تنبہ کہ دوزخ سے آزاد ہیں اور روزہ چہار شنبہ و پنجشنبہ و جمعہ کہ جنت میں گوم ویا قوت وزیر جدکا گر بناتے ہیں قبلکہ روزہ جمعہ لیمی جب اس کے ساتھ پنجشنبہ یا شنبہ بھی شامل ہو مروی ہوا کہ دس ہزار ہرس کے روزوں کے براہر ہو والا البیعقی عن ابی ھریر قرضی الله تعالی عنه مرفوعًا (السبیعقی عن ابی ھریر قرضی الله تعالی عنه مرفوعًا الله کیا ہے۔ ت) روزہ سے منع کرنا خیر سے منع کرنا اور مناع سے بیہی نے حضرت ابو ھریرہ رضی الله تعالی عنہ سے مرفوعًا نقل کیا ہے۔ ت) روزہ سے منع کرنا خیر سے منع کرنا وروزہ للہ خیر (خیر سے روکنے والا) کے وبال میں داخل ہونا ہے جب تک ذاتًا یا عارضًا ممانعت شرعیہ نہ ثابت ہو، کے ۲ کے علاوہ روزہ ہائے رجب میں احادیث کثیرہ وارد ہیں جن میں بعض خود اور بعض بتعدد مرتبہ صالح رکھتی ہیں، شخ محقق مولانا عبد الحق محدث دہلوی قدس سرہ القوی نے ماثبت بالنة میں اُن کی تفصیل فرمائی۔

اور جو فاروق رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے پس اس لئے کہ اہل جاہلیت بھی رجب کی تعظیم کرتے تھے زمانہ جاہلیت اسلام سے قبل قریب تھا اور بہت سے عربوں پر احکام اچھی طرح واضح نہ ہوسکے تھے تو اس لئے رجب کے روزوں کے متعلق بیان میں از خود اضافہ کرنے کا خدشہ موجود ہے جبکہ ہر ایک کیلئے اپنے عمل کی راہ ہے۔ والله تعالی اعلمہ (ت)

ومأيروى عن الفاروق الاعظم رضى الله تعالى عنه ، فلان رجب كانت تعظمه الجاهلية ايضا وقد كان العهد قريباً والاحكام لم تتبين عند كثير من الاعراب فتخشى الزيادة ولكل وجهة هو موليها والله تعالى اعلم .

مسئله ۲۷۵: از موضع سرنیال ضلع بریلی مرسله امیر علی صاحب ۱۳۳۱هه اکثر عورتیں مشکل کشاعلی کاروزه رکھتی ہیں کیسا ہے؟

#### الجواب:

روزہ خاص الله عزّوجل کے لیے ہے،اگرالله کاروزہ رکھیں اور اس کا ثواب مولا علی کی نذر کریں

<sup>1</sup> القرآن ۲/۰۲۱

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> كنز العمال حديث ٢٩١٩ ٢ مؤسسة الرساله بير وت ٣٦٣٧، التر غيب والترهيب التر غيب في صوم الاربعاء الخ مصطفى البابي مصر ١٢٦/٢

<sup>3</sup> شعب الايمان حديث ٨٤٣ دارالكتب العلميه بيروت ٣٩٧/٣

<sup>4</sup>الترغيب والترهيب الترغيب في صوم الاربعاء مصطفح البابي مصر ١٢٦/٢

جلددېم فتاؤىرضويّه

توحرج نہیں مگراس میں یہ کرتی ہیں کہ روزہ آ دھی رات تک رکھتی ہیں، شام افطار نہیں کرتیں، آ دھی رات کے بعد گھرمے کواڑ کھول کر کچھ دُعامانگتی ہیں اُس وقت روزہ افطار کرتی ہیں، پیه شیطانی رسم ہے، والله تعالی اعلیہ

مسكله ۲۷۲: از ببلگرام شريف محلّه ميدان يوره مرسله حضرت صاحبزاده سيّد ابراهيم ميال صاحب قادري دامت بركاتهم

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ اعتکاف آخر عشرہ رمضان شریف کا پورے دس روز میں ادا ہو تاہے یا تین جار روز آخر میں بھی جائز ہے؟ ایک شخص کا بیان ہے کہ مقصود مشروعیت اعتکاف کے واسطے شرف ادراک لیلة القدر کی ہے یہ کامل دہ میں حاصل ہوگا، دوسرے شخص کا بیان ہے تین چار روز میں بھی جائز ہے ایباد پھا گیا ہے۔

اعتکاف عشرہ اخیرہ کی سنتِ مؤکدہ علی وجہ الکفایہ ہے، جس پر حضور پُر نور سیّد عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے مواظبت ومداومت فرمائی بورے عشرہ اخیر ہ کااعتکاف ہے، ایک روز بھی کم ہو توسنّت ادانہ ہو گی، ہاں اعتکاف نفل کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، ایک ساعت کا بھی ہوسکتا ہے، اگر چہ بے روزہ ہو۔ ولہذا چاہئے کہ جب نماز کو مسجد میں آئے نیت اعتکاف کرلے کہ بیہ دوسری عبادت مفت حاصل ہو جائے گی، در مختار میں ہے:

ہے، جبیبا کہ بر ہان وغیر ہ میں ہے۔(ت)

سنة مؤكدة في العشر الاخير من رمضان اي سنة مراضان كآخرى عشره مين سنتِ مؤكده م يعني سنّتِ كفايه كفاية كما في البرهان وغيرها -

#### اسی میں ہے:

امام محد کے نز دیک کم سے کم نفلی اعتکاف دن و رات میں ا مک گھڑی کا بھی ہو سکتا ہے اور امام اعظم سے بھی ظامر الروایت میں ہے کیونکہ نفل کی بناہِ آسانی پر ہے اور اسی پر فتوی ہے، عرف فقہا میں ساعت کا مفہوم زمانے کا ایک جزہے نہ کہ چوبیں کھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ جو کہ اہل

واقله نفلا ساعة من ليل اونهار عند محيد، وهو ظاهر الرواية عن الامام لبناء النفل على المسامحة وبه يفتى والساعة في عرف الفقهاء جزء من الزمان لاجزء من اربعة وعشرين كمايقوله المنجبون

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار باب الاعتكاف مجتبائي د بلي ا/١٥٦

جلددېم فتاؤىرضويه

كمافي غرر الإذكار وغيرها ـ کامؤقف ہے، جبیبا کہ غررالاذ کاروغیرہ میں ہے۔ (ت)

فتح القدير ميں ہے:

اعتكاف واجب، سنتِ مؤكدہ اور مستحب پر منقسم ہے، واجب جس كى نذر مانى گئى ہوخواه فى الفوريا معلق ہو، اور سنّتِ مؤكده وہ رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف ہے، اور مستحب جوان مذ کورہ دونوں صور توں کے علاوہ ہے (ت)

الاعتكاف ينقسم إلى واجب وهوالمنذور تنجيزا او تعليقاً والى سنة مؤكرة وهو اعتكاف العشر الاواخر من رمضان والى مستحب وهو ماسواهما أ\_

ردالمحتار میں ہے:

المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه ، والله تعالى استّ اعتكاف ؤه رمضان كا يورا عشره بـ والله تعالى اعلم (ت)

اعلمر

<sup>1</sup> در مختار باب الاعتكاف مطبع مجتبا كي د بلي ال-۵-۱۵۲ <sup>2</sup> فتح القديرياب الاعتكاف مكتبه نوريه رضوبه سكهر ٣٠٥/٢ 3ر دالمحتارياب الاعتكاف مصطفح البابي مصر ١٣٣/٢

## كتابالحج

۳۶ ی قعده ۲۳ اص

مسئوله واحديارخان صاحب ازبريلي

مسكد ٢٧٧:

كيافرماتے ہيں علائے دين اس مسله ميں كه عورت كا حج كوجانا درست ہے يا نہيں؟

#### الجواب:

ج کی فرضت میں عورت مر دکاایک حکم ہے، جوراہ کی طاقت رکھتا ہوائس پر فرض ہے مر د ہویا عورت، جوادانہ کرے گاعذابِ جہنم کا مستحق ہوگا۔ عورت میں اتنی بات زیادہ ہے کہ اُسے بغیر شوہر یا محرم کے ساتھ لیے، سفر کو جانا حرام، اس میں پچھ جج کی خصوصیت نہیں، کہیں ایک دن کے راستہ پر بے شوہر یا محرم جائے گی تو گنہگار ہوگی، ہاں جب فرض ادا ہو جائے تو بار بار عورت کو مناسب نہیں کہ وُہ جس قدر پر دے کے اندر ہے اُس قدر بہتر ہے۔ حدیث میں اس قدر ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے امہات المومنین کو جج کرا کر فرمایا ہن ہ شھر حصو البیوت یہ ایک جج ہوگیا اس کے بعد گھر کی چٹائیاں۔ پھر یہ بھی اولویت کا ارشاد ہے نہ کہ عورت کو دُوسرا جج ناجائز ہے، ام المومنین صدیقہ رضی الله تعالی عنہا نے اس کے بعد پھر جج کیا۔ واللہ تعالی اعلمہ۔

مسكله ۲۸۰ تا ۲۸۰: ازایهٔ ۸رمضان مبارک مرسله اسحاق نائب مدرس تحصیلی اسکول

جناب مولا ناصاحب! عرضِ حال ذيل كوملاحظه فرما كرجواب ضرور ضرور لكه ديجحّ گا:

(۱) زید خرج زاد راہ آمدور فت کا پنی ذات خاص سے رکھتا ہے اگر والدین اجازتِ حج مکہ معظمہ کی نہ دیں تو حج نامبر دہ کا ہوسکتا ہے باکیا؟

(۲) والدین پر قرضه قلیل اور حقیقت ِزمینداری اس سے کہیں زیادہ قیمت کی ہے۔

(٣) زيدمذ كوركى الميه نيز عيال اطفال سے كوئى نہيں ہے۔

#### الجواب:

جبه زیداین ذاتی روپے سے استطاعت رکھتا ہے تو جج اس پر فرض ہے،اور حج فرض میں والدین کی اجازت درکار نہیں بلکہ والدین کو ممانعت کا اختیار نہیں، زید پر لازم ہے کہ حج کو چلا جائے اگر چہ والدین مانع ہوں، والدین پر قرض ہونااس شخص پر فرضیّت میں خلل انداز نہیں۔ والله تعالیٰ اعلمہ و علمه جل مجدی اتمہ واحکمہ۔

مسئله ۲۸۱: از شهر کهنه مسئوله سیّد محمد نورالله صاحب اشر فی جیلانی محرر دارالا فتائے اہلست بریلی ۸ ذی الحجہ ۱۳۲۳ اص کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ میں که زید کو بوجہ ہونے امکان حج کے جب کبھی حج کی ترغیب دی تو کہتا ہے کہ ہم نے حاجیوں کی اکثر مدد کی ہے پس ہم پر حج کرنافرض نہیں ہے، اور کسی عالم کا قول نہیں مانتا، پس کیااس سے حج شرعًا ساقط ہے؟

#### الجواب:

یہ کلمہ کفر ہے، حاجیوں کی مدد کرنے سے جے ساقط نہیں ہوسکتا، اس شخص پر توبہ و تجدید اسلام فرض ہے، تجدیدِ نکاح و تجدیدِ اسلام کرے۔والله تعالی اعلمہ ۔

مسئلہ ۲۸۲: ازبدایوں مولوی محلّہ مکان عطااحمہ صاحب از طرف اہلیہ شاہ ابوالحسین صاحب مرحوم ومغفور کر مضان ۲۸۹ الت حضرت جناب مولانا صاحب! بعد سلام سنت واضح ہو مجھ کو سخت ضرورت وانتشار برائے دریافت ایک امر واقع ہو گیاؤہ یہ ہے کہ میں اس سال جو تج بیت الله کو جاتی ہوں تو بارادہ تج بدل اپنے ہیر و مرشد جناب نانا صاحب حضرت شاہ آلِ رسول رضی الله تعالی عنہ کے جاتی ہوں مار ہرہ آکر ایک امر جدید دریافت ہوا کہ جس سے آج اور اب تک بے خبر محض تھی، وُہ امریہ ہے کہ جناب مرحومہ مغفورہ والدہ صاحبہ جو بیت الله تشریف لے گئی تھیں وہاں جاکر ان کو مرض الموت پیدا ہوا اور بتاری آٹھویں ذی المجہ مقام منی پہنچ کر انتقال ہو گیا اور جج نہیں ہوا، تو مجھ پر اب حج والدہ مغفورہ لاز می ہو گیا، چو نکہ میں اپنے ہمراہ بوجہ محرمیت برادر زادہ کو لیے جاتی ہوں جس کی عمر 1 سال کی ہے اور اوّل مرتبہ یہ برادر زادہ بیت الله جاتا ہے تو دریافت طلب آپ سے یہ امرے کہ میں اس بح سے جج والدہ مغفورہ کرادوں اور خود جج بعوض پیر وشد

کروں اور میں سابق میں اپنے شوم اور اپنے والد مغفور کا جج کرکے آئی ہُوں اور میر اذاتی جج عرصہ اٹھارہ سال ہُوا کہ ہو چکا تھا، اگر برادر زادہ سے حج والدہ مرحومہ نہ ہوسکتا ہو تو میں خود قیام کرکے ایک سال تک دونوں حج مر شد ووالدہ کروں، ان امور کا جواب جلد مرحمت ہو۔

### الجواب:

بعدادائے تسلیم خادمانہ ملتمس اگر حضرت کی والدہ ماجدہ رحمۃ الله تعالیٰ علیہا پر اُسی سال ج فرض ہوا تھا اس سے پہلے کسی برس میں مال وغیرہ اتنانہ تھا کہ ج فرض ہو تا توجب توان کا جی بفضلہ تعالیٰ ادا ہوگیا، بلکہ ایساادا ہُوا کہ ان شاء الله قیامت تک ہر سال جی اور اگر اس سال سے پہلے فرض ہو چکا تھا توالبتہ ج فرض اُن پر باقی رہا، حضرت ان کی طرف سے ادا فرمائیں یا ادا کرادیں تواجرِ عظیم ہے، اب دیکھا جائے کہ یہ صاحبزادے جب سے بالغ ہوئے کسی سال زمانہ ج میں مال وغیرہ اتناسامان ان کے پاس تھا کہ ان پر ج فرض ہو گیا یا اب تک ان پر فرض نہ ہوا اور اگر ان پر اصلاً فرض نہ ہوا تو حضرت ان کو والدہ ماجدہ کی طرف سے ج کرادیں اور خود ان پر ج فرض ہولیا ہوں گے مگر ج جس کی طرف سے کریں، اور اگر خود ان پر ج فرض ہولیا ہو تو سے کا ورسرے کی طرف سے ج کرادیں اور خود ان پر آناہ رہوں گے مگر ج جس کی طرف سے کریں گے ادا ہو جائے گا ان پر آناہ رہے گا اور یہ صورت میں اُن سے ج غیر کرانا بھی مکروہ ہے کہ ایک آناہ کا حکم دینا ہے، زیادہ صورادب!

۲۲; لقعده ۲۲ ساره

از نواب مولوی سلطان احمد خال صاحب

مسئله ۲۸۳:

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلد میں کہ حج بدل کی کیاکیاشر الط ہیں؟بینو اتوجروا

#### الجواب:

حج بدل یعنی نیا بةً دوسرے کی طرف سے حج فرض ادا کرنا کہ اُس پرسے اسقاطِ فرض کرے ان شرائط سے مشروط ہے: (۱) جس کی طرف سے حج کیاجائے قبل احجاج اس پر حج فرض ہو، اگر فقیر نے حج کرادیا پھر غنی ہواخود حج کرنافرض ہوگا۔

(۲) مجوج عنہ جج بدل یعنی نائب کے و قونِ عرفہ کرنے سے پہلے خود اداسے عاجز ہو، اگر بحالِ قدرت جج کرایا پھر عاجز ہو گیااز سرِ نواحجاج لازم ہوگا۔

(۳) عجز اگر ممکن الزوال تھا مثل حبس ومرض، تو شرط ہے کہ تادم مرگ دائم رہے، اگر بعد جج خود قادر ہواخود ادافرض ہوگی بخلاف اس عجز کے کہ قابلِ زوال نہیں، جیسے نابینائی اگر بطور خرقِ عادت فتاۋىرضويّه جلددېم

بعد احجاج زائل بھی ہو جائے اعادہ ضرور نہیں۔

(٣) جَجِ بدل كرنے والا تنهاايك مجوج عنه كى طرف سے جج واحد كى نيت كرے مثلًا احد مت عن فلان يا اللهم لبيك عن فلان أركر الرف سے يادو شخصوں كى عن فلان أركر الرف سے يادو شخصوں كى طرف سے نيت نه كى يا دوج كى نيت كى ايك اس كى طرف سے ايك اپنى طرف سے يادو شخصوں كى طرف سے نيت كى ايك اس كى جانب ايك منيب آخر كى جانب سے ، توكافى نه ہوگا۔

(۵) یہ فج بامر مجوج عنہ ہو بلااجازت دوسرے کی طرف سے فج کافی نہ ہوگامگر جبکہ وارث اپنے مورث کی طرف سے فج کرے ماکزائے لقباً مدہ مقامہ خلافة۔

(٢) مصارف آمد ورفت وسائر نفقه حج كل مااكثر مال مجوج عنه سے ہوں۔

(2) جج اگر بحیات مجوج عنہ ہو تو جسے اس نے امر کیا وہی جج کرے، ؤہ دوسرے سے کرادے گا توادانہ ہوگا اور اگر بعد وفات مجوج عنہ ہے تو مامور دوسرے کو بھی اپنی جگہ قائم کرسکتا ہے اگر چہ میت نے اس کا نام لے کروصیت کی ہو کہ فلال میری طرف سے جج کرے، ہاں اگر صراحةً اس نے نہی کر دی تھی کہ وہی کرے، نہ دوسرا، تواب دوسراکافی نہیں۔

(^) حج بدل کرنے والاا کثر راستہ سواری پر طے کرے اگر باوصف گنجائش نفقہ پیادہ حج کرے گا نفقہ واپس دے دے گااور حج اس کی طرف سے نہ ہوگا۔

(9) مجوج عنہ جب اہل آفاق سے ہو تو لازم ہے کہ اس کی طرف سے جج آفاقی کیا جائے اگر اس نے جج کو بھیجااس نے عمرہ کا احرام باندھا بعد عمرہ مکہ معظمہ سے احرام جج باندھااس کی طرف سے جج نہ ہوگا کہ یہ جج مکی ہوانہ آفاقی ، ہاں اگر قریب جج میقات کی طرف نکل کراحرام جج میقات سے باندھے تو جائز ہے کہ جج آفاقی ہوانہ تی۔

(۱۰) مخالفت نہ کرے م شکا تنہا جج کے لیے امر کیا تھااس نے قران یا تمتع کیا نفقہ واپس دے گااور جج اس کی طرف سے نہ ہوگا۔ (۱۱) جج بدل کرنے والا جج صحیح اس دفعہ میں ادا کرے، ناعا قل بچتے یا مجنون کا جج کافی نہیں، ہاں مراہتی کا کافی ہے، یو نہی اگر وُہ جج فاسد کردیا کافی نہ ہوگا اگر چہ قضا بھی کرے۔ بیس تشرطیں منسک متقسط میں ہیں انہیں گیارہ میں آگئیں۔ واللّٰہ تعالی اعلمہ

<sup>1</sup> المنب المنقسط مع ارشاد الساري باب الحج عن الغير دار الكتاب العربي وت ص ٢٩٢)

Page 667 of 836

مسئلہ ۲۸۳: ازمار مرہ مطہرہ درگاہ مقدس حضرت سید حامد حسن میاں صاحب قبلہ دامت برکاہم ۱۲ اشوال ۱۳۳۱ھ کی فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک بیوہ پچپن برس کی عمر ہے دوبارہ پہلے اپنی طرف سے لوگوں کو بھیج کر جج بدل کرا چکی ہے اُس سے بعض صاحبوں نے کہا کہ وہ جج نہ ہوئے خود جج کو جااُس نے محرم نہ ہونے کی وجہ سے نکاح کیا مگر ضعیفہ مریضہ ہے اس صورت میں اس کے وہ جج بدل ادا ہوگئے یاب خود اس پر جج لازم ہے یا کیا حکم ہے؟ بدینو اتو جروا الجواب:

زندگی میں جو کوئی تج بدل اپنی طرف سے بوجہ بجزو مجبوری کرائے اس ج کی صحت کے لیے شرط ہے کہ وہ مجبوری آخر عمر تک مستمررہے، اگر ج کے بعد مجبوری جاتی رہی اور بذاتِ خود ج کرنے پر قدرت پائی تواس سے پہلے جینے ج بدل اپنی طرف سے کرائے ہوں سب ساقط ہوگئے ج نفل کا ثواب رہ گیافر ض ادانہ ہوا، اب اس پر فرض ہے کہ خود ج کرے پھر اگر غفلت کی اور وقت گزر گیااور اب دوبارہ مجبوری لاحق ہوئی تواز سر نوج بدل کرانا ضرور ہے، ہاں اگر کسی کی معذوری الی ہوجو عادة اُصلاً ووال پذیر نہیں اور اس نے ج بدل کر لیااور اس کے بعد مجھن قدرت الی مثلاً کسی ولی کی کرامت سے وہ عذر نا قابل الزوال زوال ہوگیا مثلاً اندھے نے ج بدل کر لیا تو اس العزۃ نے اسے آ تکھیں دے دیں تواس کا وہ ج بدل ساقط نہ ہواوہی کافی ہے، خود اگر ج کرے سعادت ہے ورنہ فرض ادا ہو گیا، ایسازوال عذر کہ کرامت خرق عادت ہو معتبر نہیں، مسئلہ شرعیہ تو یہ ہواوہی کافی ہو و فیر ہاکی وجہ سے مجبوری تھی اور بعد کو وہ مجبوری زائل ہو گئی کہ اس نے خود ج کا قصد کیا جس پر دلیل روشن، اس نیت سے اس کا نکاح کرنا ہے ورنہ بچین سالہ عورت کو نکاح کی کیا حاجت تھی، بہر حال ان دونوں صور توں میں کوئی شکل ہو وہ دونوں خود و ناامید میں لوگئی شکل ہو وہ دونوں خود و ناامید بدل یا تو سرے سے نکافی تھے یاب ساقط ہو گئے، صرف ثواب نفل رہا، فرض گردن پر باقی ہے خود ادا کرے، اور مجبور و ناامید بول یا تو سے جود کرانے کا نکاح کرنا کرائے کے اور تھی اللہ نونی و اللہ تعالی اعلی ہو۔ بدل کرائے ۔ و بالله التو فیدی و الله تعالی اعلی ہو۔ بدل کرائے ۔ و بالله التو فیدی و الله تعالی اعلی ہے۔ بول کرائے و دول کرائے اللہ و فیدی و الله تعالی اعلی ہو۔ بالله التو فیدی و الله تعالی اعلی ہو۔ بالله التو فیدی و الله تعالی اعلی ہو۔ و بالله التو فیدی و الله تعالی اعلی ہو۔ بالله التو و بیا تو الله و الله التو و الله تعالی اعلی ہو۔

مسئلہ ۲۸۸۵۲۸۵: از پیر بہوڑ بانکی پوراز محمد عصمت الله صاحب ۲۹ محرم ۱۳۳۲ھ اور دولت کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک خوشحال شخص اپنی متوفی بیوی کی طرف سے (جو دولت مند تھیں اور شوقِ حج کامصم ارادہ رکھتی تھیں) حج بدل کرانا چاہتے ہیں لہذاان کو امور ذیل میں حکم شرع شرع شریف ناطق فرمایا جائے:

(۱) متنطیع شخص جواپنافرض ادا کر چکا کسی دوسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے یا نہیں؟

(٢) غير مستطيع جس پر حج فرض نہيں ہے جج بدل كے واسطے مقرر ہوسكتا ہے يانہيں؟

(٣) بہر كيف فج بدل كرنے والے كو خاص مكم معظمه ميں وہاں كا زمانه فج كا خرج دے كر مقرر كرلينا كافى ہے يانہيں؟ ...

(م) حج بدل کرنے والا شخص مبدل منہ کے مقام قیام کے قریب باش لیا جائے اور آمدور فت کا تمام خرچ اس کو دیا جائے توبیہ :

افضل موكايا صرف بمبئ يا خاص مكم معظمه مين حج تك مقرر كرايا جائع؟ وبينو ابحو الةالكتاب توجروا عند الله

الوهاب (كتاب كے حوالے سے بيان كيجة الله وہاب سے اجر پايئے۔ ت)

الجواب:

(۱) كرسكتابوالله تعالى اعلمه

(۲) اس میں اختلاف ہے اور بہتر احتراز والله تعالی اعلمہ۔

(٣) اس قتم کے جج بدل جو کرائے جاتے ہیں اُن سے فرض تو اُتر سکتا نہیں، جج عبادت بدنی اور مالی دونوں سے مرکب ہے، جس پر جج فرض تھا اور معاذالله بے کئے مرگیا ظاہر ہے کہ بدنی حصہ سے تو عاجز ہو گیارب عزوجل کی رحمت کہ صرف مالی حصّہ سے اس کی طرف سے جج بدل قبول فرماتا ہے جبکہ وہ وصیت کر جائے اور رحمت پر رحمت ہیں کہ وارث کا جج کران بھی قبول فرمایا جاتا ہے اگر چہ میّت نے وصیت نہ کی، جج بدل والے کو اسی شہر سے جانا چاہئے جو شہر میت کا تھا تا کہ مالی صرف پور اہو، مکہ معظمہ سے جج کرادینا اس میں داخل نہیں، رہا ثواب اس کی امید بھی بخیر ہے، جج کرانے والے صاحب اس پر اجرت لیتے ہیں اور جب اجرت کی ثواب نہیں کو ثواب نہ ملا میت کو کیا پہنچا ئیں گے، خصوصًا بعض متہور یہ ظلم کرتے ہیں کہ چار چار شخصوں سے جج بدل کے رویے لیتے ہیں، الله تعالی مسلمانوں کو ہدایت فرمائے والله تعالی اعلمہ۔

(٣) اس کاجواب اوپر آچ کا اور خرچ آمد ورفت دونوں دیاجائے والله تعالی اعلمہ

مسئلہ ۲۸۹: از میر مخھ ڈاک خانہ بہادر گڑھ مسئولہ محمد صادق صاحب ۲۲ محرم الحرام ۱۳۳۹ھ علماءِ عظام و کرام! اس مسئلہ میں کیاار شاد ہو تا ہے کہ کوئی شخص جج بدل کو گیااور جج کرنے والے نے چالیس روپے اس کے بال بچوں کے خرج کے واسطے جار ماہ کے لیے دیے اور پچاس روپے اس کو خرج کے واسطے مکہ معظمہ تک دیے اور کہا کہ باقی خرج مکہ معظمہ جا کردے دول گا،اور ککٹ جہاز کارجج

کرنے والے کی طرف سے اس نے لے لیاخداوند تعالی کے حکم سے جہاز چھ سومیل جاکر بوجہ آگ لگنے کے واپس آگیا، اب جج کرانے والے نے کہاکہ ٹکٹ جہاز کا مجھے واپس کردو، تواس نے فورًا واپس کردیا اور اس جج بدل کرنے والے نے یہ کہا کہ آپ شکٹ واپس کیوں لیتے ہیں، اب میں دوسرے جہاز میں چلاجاؤ تگا چاہے آپ جائیں یانہ جائیں باقی اور خرج مجھے دے دیجئے، جج کرانے والے نے کہا کہ میں خود تو جاتا ہی نہیں ہوں اب میں باپ کی طرف سے نہیں کراتا ہوں، تو جج بدل کرانے والے نے فورًا نکٹ واپس کر دیا اور ڈیڑھ ماہ جج بدل کرنے والے نے اس پچاس روپے میں سے کھا یا اور کرایہ ریل کا ممبئی سے مراد آباد تک انہیں پچاس روپے سے خرج ہوا ایک طرف، اب جج بدل کرنے والے یہ فرماتے ہیں کہ حساب کرکے جو روپیہ تمہارے پاس بچاہے وہ ہم کو دے دو، جج بدل کرنے والے نے یہ کہا کہ میرے پاس سب خرج ہوگیا، اب جج بدل کرنے والے کے ذمہ روپیہ دیا آتا ہے یا نہیں، اور جج بدل کرنے والے کا حرج دوماہ کا ہوااور جج بدل کرنے والے کی آمدنی ماہوار بتیس روپے کی حصاب کرے میں ہوگیا۔

#### الجواب:

اگر وہ روپے شخص مذکور نے اُسی کام میں اٹھائے تواُن کا تاوان اس پر نہیں اور اگر اس سے جدا کسی اپنے ذاتی کام میں اٹھائے تو تاوان لازم ہے اور اس بات میں کہ اسی کام میں وہ روپے صرف ہوئے شخص مذکور کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہے اور حرجہ یانے کا سے استحقاق نہیں اگر چہ اس کی ماہوار آمدنی ہزار روپے ہو۔ واللّه تعالٰی اعلمہ۔

١٣٢ مضان المبارك٢١٣١١ه

ازيينه عظيمآ بادمرسله محمد عمرصاحب

مسکله ۲۹۰ تا۲۹۱:

(۱) ایک شخص عازم بیت الله شریف ہے اور اس کے ایک عارضہ یہ ہے کہ بعد اجابت قطراتِ سرخ زائد از ایک گھنٹہ برابر آیا کرتے ہیں کہ بغیر لنگوٹ نہیں رہ سکتا ہے ، بعد ایک گھنٹے کے جب قطرات موقوف ہوں تب استنجا کرکے کپڑا پہنتا ہے ، توابیا شخص جو بغیر لنگوٹ نہیں رہ سکتا احرام کیو نکر باندھے کیونکہ لنگ احرام توروز ناپاک ہوا کرے گااور بسبب پیری اور بیاریوں کے عنسل سے بھی مجبور ہے تو صرف تیم بعوض عنسل کرلے یا کیا؟

(۲) سرمامیں سوا چادراحرام کے کوئی کمبل وغیرہ اوپر سے اوڑھ سکتا ہے یا کیا؟ اور نہیں تو صدمہ سرماسے محفوظ رہنے کی کیا صورت ہے؟ بینوا توجد وا

### الجواب:

احرام میں کنگوٹ باند ھنامطلقاً جائز ہے سلانہ ہو کہ ممانعت کیس مخیط بروجہ مغاد سے ہے یاسر اور منہ کے چھپانے سے اور نادو ختہ کنگوٹ میں دونوں یا تیں نہیں۔

در مختار میں ہے محرم چرہ اور سر کوڈھانینے سے پر ہیز کرے بخلاف بقیہ بدن کے، اور قبیص اور شلوار پہننے سے بیچ، یعنی مراس لباس کو پہننے سے پر ہیز کرے جو انسان کے تمام قد یا بعض بدن کے موافق بنایا جاتا ہے، اور قباپہننے سے پر ہیز کرے یا گر محرم قبا کی دونوں آستینوں میں اپنے ہاتھ نہ ڈالے تو جائز ہے مگر یہ کہ اسے گھنڈی یا کانٹے سے اٹکادے توجائز منیں، اور باتفاق یہ جائز ہے کہ محرم قبیص وجبّہ کو بطور چادر استعال میں لائے یا سونے وغیرہ کی حالت میں جبہ کو بطور الحافیات میں جبہ کو بطور خانوں لینٹے (ت)

فى الدرالمختار بعد الاحرام يتقى ستر الوجه والراس بخلاف بقية البدن ولبس قميص وسراويل اى كل معمول على قدر بدن اوبعضه وقباء ولولم يد خليد يه فى كميه جاز الا ان يزرره اويخلله ويجوز ان يرتدى بقميص وجبّة ويلتحف به فى نوم وغيره اتفاقاً -

اورائی ضرورت شدیده کی حالت میں تواگر لنگوٹ ناجائز بھی ہوتا اجازت دی جاتی لان الضرور ات تبییح المحظور ات (ضرور تیں ممنوعات کو بھی مباح کردیتی ہیں۔ت) ام المومنین رضی الله تعالی عنہا نے سفر جج میں اپنے حاملان محمل کریم کو ایک ضرورت خاصہ کے سبب تہ بند کے نیچ تنبان یعنی جانگیا پہننے کا حکم دیا کہا فی صحیح البخاری (جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے۔ت) کمل یا بانات یا اونی چادر وغیرہ بے سلے کپڑے اگر چہ دوچار ہوں اوڑھنے کی اجازت ہے بلکہ سوتے وقت اُوپر روئی کا انگر کھائچنا لبادہ چہرہ چھوڑ کربدن پر ڈال لینا یا نیچے بچھالینا بھی ممنوع نہیں بلکہ بیداری میں بھی انہیں کند ھوں پر ڈال سکتا ہے جبکہ آسین میں ہاتھ نہ ڈالے، نہ بند باندھے، نہ کسی اور ذریعہ سے بندش کرے کہاقل مناہ عن المارو ذلك لانه لیس من اللبس المعتاد (جیسا کہ ہم در کے حوالے سے بیان کرآئے کیونکہ یہ عادةً پہننے کی طرح نہیں ہیں۔ت) باایں ہمہ ضعف کمزور کو دو اند ہیریں اور معوظر ہیں توانس اقراد میں عدن سے آگر آئے کیونکہ یہ عادةً پہننے کی طرح نہیں ہیں۔ت) باایں ہمہ ضعف کمزور کو دو اند ہیریں اور معوظر ہیں توانس اقراد میں عدن سے آگر آئے کیونکہ یہ عادةً پہنے کی طرح نہیں ہیں۔ت) باایں ہمہ ضعف کمزور کو دو اند ہیریں اور معوظر ہیں توانس اقراد میں عدن سے آگر آئے کیونکہ یہ عادةً پہنے کی طرح نہیں ہیں۔ت) باایں ہم خوبی کی خواد سے بیان کرآئے کیونکہ یہ عادةً کہنے کی طرح نہیں ہے در کے میں عدن سے آگر آئی میں خواد میں عدن سے آگر آئی میں حالے میں عدن سے آگر آئی کی میں کا اور ام

Page 671 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار نمتاب الحج فصل فی الاحرام مطبع مجتبائی د<sub>ا</sub> ملی ۱۶۴۱ <sup>2 صبح</sup> بخاری باب مایلیس المحرم قدیمی کتب خانه کراچی ۲۰۹۱

باند سے، مکہ معظمہ پہنچتے ہی طواف وسعی سے عمرہ بجالا کراحرام کھولدے، اب بلا تکلف ہشتم ذی الحجہ تک بلااحرام مکہ معظمہ میں قیام کرسکتا ہے جو چاہے پہنے، اوڑ سے، سرسے عمامہ باند سے، جو چاہے کرے۔ یہ احرام صرف پانچ روزر کھنا ہوگا۔ بعدہ آٹھویں کو پھر احرام حج کا باند سے منٹی کو جائے، عرفات ومزد لفہ سے بلٹ کر دسویں تاریخ جب پھر منٹی میں آئے گا اور جم ۃ العقبہ کی رمی کرکے قربانی جو اس پر بوجہ تمتع واجب تھی بجالا بڑگا، اس کے بعد سر مُنڈائے یا بال کتروائے، احرام کھل گیا سواعور توں کے (کہ بعد طواف زیارت حلال ہوں گی) جو پچھ احرام نے حرام کیا تھا سب حلال ہو گیا، تو یہ احرام بورے تین دن بھی نہ رہا۔

ثانیکا یہاں جمبئ سے دالان کی شکل کی ایک چیز کھیچیوں کی بنوالے جس کی تین دیواریں ہوں مرایک آ دھ گریا قدرے زائد کی اور اوپر حجب پٹی ہواور در وازہ زمین بالکل خالی ہو، تیسؤں دیوار اور حجبت کورُ وئی وغیرہ جس سے چاہیں منڈھ لیں، سوتے کی اور اوپر حجبت پٹی ہواور در وازہ زمین بالکل خالی ہو، تیسؤں دیوار اور حجبت کورُ وئی وغیرہ جس سے چاہیں منڈھ لیں، سوتے وقت سرہانے اس مکان کی وجہ سے سر ہوائے سردسے محفوظ ہو گیا اور رہ وسرکا چھیانا بھی لازم نہ آیا،

در مختار کی فصل احرام میں ہے (محرم) کا حمام میں جانا یا ایسے
گھریا کجاوہ کے سابیہ میں جانا منع نہیں جواس کے سر اور چہرہ
کونہ ڈھانی ، اگران میں سے کسی کو ڈھانیتا ہے تو مکروہ ہے
اور اس میں بیہ بھی ہے فقہا نے کہا ہے کہ اگر محرم غلاف
کعبہ کے نیچے داخل ہو گیا اور اس کے سریا چہرہ کو غلاف لگا تو
کراہت ہے اور اگر نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ (ت)

فى الدر المختار من فصل الاحرام، لا يتقى (اى المحرم) الاستحمام والاستظلال ببيت ومحمل لم يصب راسه اووجهه فلواصاب احدهما كرة اهوفيه ايضاً قالوا لودخل تحت ستر الكعبة فاصاب راسه اووجهه كرة والافلابأس به 2-

جنابت سے طہارت کے لیے توآپ ہی تیم کرے گا، جبکہ نہانے پر قادر نہ ہو، اور احرام کے وقت جو عنسل مسنون ہے اس پر قدرت نہ ہو تواس کے عوض تیم مشروع نہیں کہ وہ عنسل نظافت کے لیے ہے نہ طہارت کے لیے، کہ طہارت تو حاصل ہے اور تیم سے طہارت ہوتی نہ نظافت بلکہ بدن پر غبار لگنا خلاف نظافت ہے، توابیا شخص اس عنسل کے عوض کچھ نہ کرے صرف وضو کافی ہے۔

Page 672 of 836

أور مختار كتاب الحج فصل فى لاحرام مطبع مجتبائى وبلى الم ١٦٣ 2ور مختار كتاب الحج فصل فى لاحرام مطبع مجتبائى وبلى الم ١٦٣

در مختار میں ہے جس نے احرام کا ارادہ کیا وہ وضو کرے، عسل اس کے لیے افضل ہے اور یہ بات نظافت کے پیش نظر ہے طہارت کے لیے نہیں، اگر محرم کے پاس پانی نہیں تو وضو کی حکمہ تیم نہ کرے کیونکہ یہ تو مٹی میں ملوث ہونا ہے اصلے لیخی یہ تلوث ان صور توں میں لازم آتا ہے جہاں غبار ہو، اگر دھوئے ہوئے سنگ مر مر پر تیم کیا تو جائز ہوگا کیونکہ اب تلوث کا خطرہ نہیں۔ والله سجانہ و تعالی اعلم (ت)

فى الدرالمختار من شاء الاحرام توضاً وغسله احب، وهو للنظافة لالطهارة فالتيمم له عند العجز من الماء ليس بمشروع لانه تلوث اه أى فى بعض الصور حيث يصيب الغبار والافس تيمم على مرمر مغسول جاز ولم يكن تلوثاً والله سبحانه وتعالى اعلم

مسئلہ ۲۹۲: از جمبئی محلّہ قصاباں متصل کرافٹ مار کیٹ مکان گورے بابو صاحب مسئولہ حضرت سید حامد حسین میاں صاحب دام ظلہم ہمذیقعدہ۲۹ساھ

معظمی مگری مد ظلہ العالی السلام علیم ورحمۃ الله وبرکاتہ،، جاج قطعی معلم وبدویان کے قبضہ میں ہوتے ہیں اکثر، ک ذی الحجہ کو روانہ ہو کر منی میں قیام کرتے ہیں اور شب نہم منی شریف سے روانہ ہو کر صبح پہنچتے ہیں اور مزدلفہ سے بھی پچھلی شب میں روانہ ہو جو الله وجاتے ہیں، آپ حضرات بدویان کی سخت مزاجی سے خوب واقف ہیں وہ کسی کا کہا نہیں سنتے، کیا کیا جائے بجزاس کے کہ آپ دعا فرمادیں کہ بدویان انہیں او قات میں روزانہ ہوں جن کی بابت حکم ہے، فقیر کوشش ببلیغ کرے گابشر طیکہ دیگر حجاج نے میرے کلام کی تائید کی، اگر فقیر تنہا ہوتا تو پچھ قافلہ کی ہمراہی کی پروانہ کرتا اور پورے طور پر حسب تحریر رسالہ، او قات معینہ کی پابندی کرتا اور پورے طور پر حسب تحریر رسالہ، او قات معینہ کی پابندی کرتا اور اب بھی ان شاء الله حتی المقدور پابندی کرے گا، الله تعالیٰ میری امداد فرمائے، آمین شحہ آمین! ووم یہ کہ عورت معذور اور غیر معذور کی جانب سے وکالۃ م سہ یوم رمی جائز ہے یا نہیں، کیونکہ علاوہ مجمع بار ہویں تاریخ قبل دونہ ہوتا ہے میں تنہارہ جاؤں گا، بعدزوال رمی کرکے قافلہ سے آملوں گا، والسلام

#### الجواب:

بشرف ملاحظه عاليه بابركت والا درجت حضرت مولانا سيّد حامد حسين ميال صاحب قبله دامت بركانهم، السلام عليم ورحمة اللهوبركاته- بعدادائة داب معروض، مطوفون كواگرابل قافله مل كر

<sup>°</sup> در مختار کتاب الحج فصل فی الاحرام مطبع مجتبائی د ہلی ا/ ۱۹۳

یا ایک بی شخص جوان کے نزدیک ذی وجاہت ہو مجبور کریں توان کو مانیا پڑتا ہے ، فقیر کو اس کا تجربہ ہے اور اگر نہ مانیں اور مجبوری ہو تو نویں رات مئی میں صحیح تک مشہر نااور آفاب جیکنے پر عرفات کو چلناسنت ہے مجبورانہ اس کے ترک سے تج میں کوئی نقص نہ آئے گامزدلفہ کی حدود کے اندر دسویں تاریخ کے طلوع صحیح صادق سے طلوع آفاب تک کسی طرح موجود ہو نااگر چہ ایک لحظہ ہوادائے واجب کے لیے کافی ہے تواگر حدود مزدلفہ سے نکل جانے سے پہلے صبح صادق ہو گئی تو واجب ادا ہو گیا اگرچہ سنت ترک ہو گئی ، ہاں اگر اتنی رات سے چل دیا کہ صبح صادق نہ ہونے پائی اور مزدلفہ کی حدود سے نکل گیا تو بے شک واجب ترک ہوا، قربانی دینی آئے گی مگر بدوی الیا نہیں کرتے اور عور توں اور نہایت کمزور مر دوں اور بیاروں کو بخوف ججوم خود شرع مجمور انہ دوئا ہو بیار ہوئی تاریخ قبل زوال چل دینے کی ضرور اب مجمور کیا وار بحد دیا نہ ہوگا ، بار ہویں تاریخ قبل زوال چل دینے کی ضرور اب کہ میں اور میر ساتھ کے سب مر دوعورت بعد زوال رمی کرکے روانہ ہوئے جہاں وہ ہم گزنہ مانیں اور پیچے رہ جانے میں اندیشہ صبح ہو تو یہ صورت مجبوری کی ہے ، ضعیف روایت پر عمل کرکے قبل زوال رمی کرکے جاسی کی طرف سے رمی کو سکتی ہے ، نبایت کے لیے عذر نہیں ، ہاں الیا بیار ہو کہ رمی کو نہ جاسے تواس سان کی طرف سے رمی کو سکتی ہے ، نباب وشرح لباب سنن ج میں ہو تا کی بلا اجازت اسکی طرف سے رمی ہو سکتی ہے ، لباب وشرح لباب سنن ج میں ہو تو اس ہو اسکتی ہے ؛

یوم ترویہ کومکہ سے عرفات کی طرف حاجی نکلے اور عرفہ کی رات منی میں بسر کرے بشر طیکہ کوئی مانع اور مجبوری نہ ہو اور پھرمنی سے طلوع آفاں کے بعد عرفات جائے۔(ت)

والخروج من مكة الى عرفة يوم التروية والبيوتة بمنى ليلة عرفة الالحادث من الضروريات والدفع منه الى عرفة بعد طلوع الشمس أ\_

اسی کی فصل الرواح الیٰ منی میں ہے:

اگر منی کے علاوہ کسی اور جگہ حاجی نے بیر رات بسر کی توجائز مگر خلاف ادب ہے۔(ت)

وان بأت بغير منى تلك الليلة جاز واساء 2

الباب وشرح لباب مع ارشاد السارى باب سنن الحج دار الكتب العربي بيروت ص۵۱ الباب وشرح لباب مع ارشاد السارى فصل فى الرواح الى منى دار الكتب العربي بيروت ص١٢٧

## اسی کی فصل و قوف بالمز دلفه میں ہے:

الوقوف بها واجب واول وقته طلوع الفجر الثانى من مزدلفه كاو تو يوم النحر وأخر طلوع الشمس منه فمن وقف بها توجو طلوع الشمس لا يعتد به، وتب طلوع الفجر اوبعد طلوع الشمس لا يعتد به، وقد الفجر اوبعد طلوع الشمس لا يعتد به المواجب منه ساعة وركنه كينونته بمزدلفة واجب ايك منه بفعل نفسه اوغيره، نواه اولم ينو علم بها اولم الموض اوضعف بينة من كبر اوصغر اويكون وركنه كينونته المرأة تخاف الزحام فلاشئى عليه المرأة تخاف الزحام فلاشئى عليه المراقة تخاف الزحام فلاشئى عليه المراقة تخاف الزحام فلاشئى عليه المراقة علي

مزدلفہ کا و قوف لازم ہے، ابتدااس کی یوم نحر کی طلوع فجر ثانی سے ہوتی ہے اور اس کا اخیر وقت اسی دن کا طلوع آ فتاب ہے توجو طلوع فجر سے پہلے یا طلوع سمس کے بعد مزدلفہ میں تھہرا اسکے تھہر نے کا اعتبار نہیں (یعنی و قوف معتبر نہیں ہوگا) مقدار واجب ایک ساعت ہے اور اس کارکن سے ہے کہ اس مدت میں وہاں خود موجود ہونا اپنے عمل سے یا غیر کے عمل سے ہو، نیت ہویانہ ہو، اسے مزدلفہ کا علم ہو یانہ ہو، اگر مزدلفہ کا وقوف ترک کرکے رات کو ہی حاجی واپس آگیا توالی صورت میں دم ترک کرکے رات کو ہی حاجی واپس آگیا توالی صورت میں دم کوئی خاتون ہو جواز دحام سے ڈرتی ہو تواب کوئی شے لازم نہ ہوگا۔ (ت)

## اسی کی فصل وقت الرمی فی الیومین میں ہے:

وقت رمى الجمار الثلث فى اليوم الثانى يجوز قبله فى المشهور اى عند الجمهور، وقيل يجوز وهو خلاف ظاهرالرواية، وفى المسألة رواية اخرى مختصة باليوم الثانى من ايام التشريق، لما فى المرغينانى لو ارادان ينفر فى هذا اليوم له ان يرمى قبل الزوال وان رمى بعدة فهو افضل وانما لا يجوز قبل الزوال، من

ایام نحر میں دوسرے اور تیسرے دن تینوں جمرات کور می کا وقت زوال کے بعد ہوتا ہے مشہور روایت یعنی جمہور کے ہاں زوال سے پہلے رمی جائز نہیں بعض نے کہا جائز ہے لیکن یہ ظاہر الروایت کے خلاف ہے، اس مسئلہ میں ایک اور روایت بھی ہے جو ایام تشریق کے دوسرے دن کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ مرغینانی میں مذکور ہے: اور اگر جاجی نے اس دن لوٹے کا ارادہ کرلیا ہے تو زوال سے پہلے رمی کرسکتا ہے، ہاں بعد از زوال کرے تو افضل ہوگی، اور زوال سے پہلے اس شخص کے لیے رمی

<sup>1</sup>لباب وشرح لباب مع ارشاد الساري فصل في الوقوف بالمزولفه دار الكتاب العربي بيروت ص ١٣٧٥

جائز نہیں جولوٹنے کاارادہ نہ رکھتا ہو۔امام حسن نے امام ابو حنیفہ رحمہ الله تعالیٰ سے یوں ہی نقل کیا ہے۔ (ت)

لايريدالنفركذاروى الحسن عن ابى حنيفة أ\_

## اسی کی فصل شرائط رمی میں ہے:

الخامس ان يرمى بنفسه فلا تجوزالنيابة عند القدرة تجوز عند العند، فلورمى عن مريض لا يستطيع الرمى بامره اومغلى عليه ولوبغير امره او صبى غير مبيزاومجنون جاز، والا فضل ان توضع الحصى في اكفهم فيرمونها اى رفقاؤهم ففى الحاوى عن المنتقى عن محمد، اذاكان المريض بحيث يصلى جالسارمى عنه ولاشئى عليه اه ولعل وجهه انه اذاكان يصلى قائماً فله القدرة على حضور المرمى راكبا اومحمولا فلا يجوز النيابه عنه أه ملخصات والله تعالى اعلم -

پانچویں شرط یہ ہے کہ خودری کرے قدرت کے باوجود نائب
بنانا درست نہیں ، ہاں عذر کے وقت جائز ہے ، اگر کسی نے
ایسے مریض کے کہنے پر رمی کی جوطاقت نہیں رکھتا، یا حاجی پر
غثی طاری تھی اگر چہ اس نے رمی کانہ کہا ہو، یا جس نچ کو
شعور نہ ہو اس کی طرف سے یادیوانے کی طرف سے رمی
کردی تو جائز ہو گی ۔ افضل یہ ہے کہ سنگریزے معذوروں کے
ہاتھوں میں رکھ دئے جائیں توان کے رفیق رمی کریں۔ حاوی
میں المنتقی سے امام محمد سے مروی ہے جب مریض اس حال
میں ہو کہ صرف بیٹھ کر نماز اوا کرتا ہوتواس کی طرف سے
میں ہو کہ صرف بیٹھ کر نماز اوا کرتا ہوتواس کی طرف سے
میں ہو کہ جب کہ جب وُہ نماز کھڑے ہو کر اوا کرسکتا ہوتواب
اسکی وجہ یہ ہے کہ جب وُہ نماز کھڑے ہو کر اوا کرسکتا ہوتواب
ہو کر جائے یا سے اٹھا کر لے جانے کی قدرت ہو گی خواہ سوار
ہو کر جائے یا سے اٹھا کر لے جانے جائے اب اس کی طرف سے
ہو کر جائے یا اسے اٹھا کر لے جانے جائے اب اس کی طرف سے
ہو کر جائے یا اسے اٹھا کر لے جانے جائے اب اس کی طرف سے
نائب بنانا درست نہ ہوگا اھ ملحضا و اللّه تعالی اعلمہ (ت)

مسكله ۲۹۳: از شهر بريلي مسكوله حضرت ستنابي بي صاحبه مد ظلها

ج میں ایک اونٹ آٹھ آ دمیوں نے شریک ہو کر قربانی کی تو جے ہوایا نہیں اور قربانی دوبارہ کرے یا نہیں؟ بینوا توجدوا۔ الجواب:

جج ہو گیا پھر احرام باندھتے وقت تنہا جج کی نیت باندھی تھی تو قربانی اصلاً ضرور نہ تھی نہ اب اس کے بدلے کسی چیز کی حاجت ہے، ہاں اگر احرام میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ باندھی تھی یا احرام میں فقط

<sup>1</sup> لباب وشرح لباب مع ارشاد السارى فصل فى وقت الرى فى اليومين دار الكتاب العربى بيروت ص ١٩١٥م 2 لباب وشرح لباب مع ارشاد السارى فصل فى احكام الرى وشر ائط الخ دار الكتاب العربى بيروت ص ١٩٦

جلدديم فتاؤىرضويّه

عمرہ کی نیت کریے ادا کریے پھر جج کااحرام ملّہ معظّمہ میں باندھاتھاتوالیتہ قربانی واجب تھی اور ایک اونٹ میں سات ۷ سے زیادہ شریک نه ہوسکتے تھے تووہ قربانی نه ہوئی،اس صورت میں البتہ دو 'قربانیاں لازم ہیں ایک اصل اور ایک جرمانه کی،ان کی قیمت بهیج کر حرم شریف میں کرائی جائیں۔ والله تعالی اعلم

#### مسكله ١٩٥٢ تا ٢٩٥٤:

(۱) ایک حاجی نے دم شکریہ کے عوض اس کی قبت خیرات کی ، اب به دم شکریہ اس کی جانب سے ادا ہوا یا نہیں؟ دوسرے صاحب نے دم تقصیر کی قیمت خیرات کی،اس کی ذمہ سے دم ادا ہوا یا نہیں؟

(۲) اگر وہ صاحب جنہوں نے دم شکریہ اور دم تقصیر ملی میں نہ ذیج کیاوہ یہاں آ کرایک گائے خرید کر مثل قربانی کے شریک ہو کراوراس کوذئے کرکے خیرات یہاں کر دیں تووہ فعل ہند میں درست ہوگا مانہیں؟بینوا تو جروا

(۱) نہ، کہ یہاں خود ذبح مقصود ہےاوراللّٰہ عزوجل کے لیے جان دینا، تو قیمت اس کے بدلے میں کافی نہیں، لباب میں ہے:

میں مائز نہیں۔ والله تعالی اعلم (ت)

لاتجوز القيمة في هدى النذر كما لاتجوز في غيره من لندرك مدى كي قيت ادا كرنا جائز نهيں جيباكه ديگر مديوں الهدايا أ والله تعالى اعلم ـ

ا گر ہندوستان میں مزار گائیں یااونٹ ذنج کر دیں ادانہ ہوگا کہ اس کے لیے حرم شرط ہے۔ در مختار میں ہے:

حرم متعین ہے منی کچھ خاص نہیںادھ لینی دم شکراوراس دم کے لیے جو نقصان کے ازالہ کے لیے ہو، امام شامی نے کہا کہ پہلے گزراکہ بیان ہدایاکا نام ہے جو جانور حرم کی طرف لے حائے جاتے ہیں الخ، میں کہتا ہوں الله تعالی کافرمان مبارک یوں ہے وہ ہری جو کعبہ کو پہنچنے والی ہے، والله تعالی اعلمہ **(ت)** 

يتعين الحرم المنى اه<sup>2</sup> اى لدم شكروجبر قال الشامي لما تقدم انه اسم لما يهدى من النعم الي الحرم الخ قلت وقد قال تعالى هَدُيًّا للغَوْالُكُمِيَةِ قد والله تعالىاعلم

Page 677 of 836

<sup>1</sup> لباب المناسك مع ارشاد الساري فصل في ايجاب الهدي دار الكتاب العربي بيروت ص٣١٥ ² در مختار کتاب الحج مطبع محتیا ئی د ہلی ۱۸۳/۱ 3 ر دالمحتار مصطفی البانی مصر ۲۷۲/۲

مسئلہ ۲۹۷: از پیلی بھیت مرسلہ حضرت مولاناو صی احمد صاحب محدث سُورتی رحمۃ اللّٰه تعالیٰ علیہ سار مضان ۱۳۵۵ھ جو شخص دُور دراز سفر کرکے جج نفل کرے اور زیارتِ سرورِ کا نئات علیہ التحیۃ والصلٰوۃ نہ کرے تو وہ مصداق اس حدیث کا ہوسکتا ہے کہ "جو شخص جج کرے اور میری زیارت نہ کرے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا"۔ جو لوگ کہ ساکن مکہ معظمہ کے ہیں اور نفل حج کے بعدروضہ اقدس کی زیارت نہ کریں تواس حدیث کے مصداق ہیں یا نہیں ؟

#### الجواب:

من حجّ (جس نے بھی جج کیا۔ت) یقینا عام ہے تی وآفاقی سب کو شامل اور تکرارِ سبب تکرارِ حکم کو مسلزم، اور لحد یوزنی (میری زیارت نہ کی۔ت) کے صدق کو تزک کلی کی طرف مثیر ماننا خلاف اصل متبادر، نظر ایمانی میں بلاشبہ ہر بار زیارت لازم، اور اسی پر مسلمین کا عمل لاجرم، فاکہی مکی متوفی ۹۸۲ھ کتاب حسن التوسّل فی زیارة افضل الرسل صلی الله تعالی علیه وسلم میں فرماتے ہیں:

جب مامور بہ کسی ایسے سبب پر متر تب ہو جس میں تکرار ہے تو سبب کے تکرار پر مکلّف سے مامور بہ کے مطالبہ کا بھی تکرار ہوگا، مؤذن کی دعوتِ نماز کو قبول کرنا بھی اسی قبیل سے ہے، تو جب بھی اذان کا تکرار ہوگا اجابت کا مطالبہ ہوگا جیسا کہ ایک جماعت کا قول ہے اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ صاحبِ استطاعت جب بھی جج کرے اس اور دیگر فرمان نبوی کی بنا پر، دربار نبوی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام میں حاضری دے، غیر مکی لوگوں کی نبیت مکی لوگوں کو اس کی زیادہ تاکید دے، غیر مکی لوگوں کی نبیت مکی لوگوں کو اس کی زیادہ تاکید حاضری کے بعد خصوصًا جج کی ادائیگی کے سال، زیارت کیلئے حاضری کو فوت نہ کرے کیونکہ قربِ دار، قریبی کو پڑوسی جاندیتا

الما موربه اذاكان مرتباعلى سبب يتكرر طلبه من المكلف بتكرر السبب، فمن ذلك اجابة المؤذن فتطلب الاجابة، على مأقاله جمع كلما وجد الاذان و يتكرر، ومنه فيما يظهر الزيارة للمستطيع كلماحج، بناء على مقتضى هذا الخبر ونحوه فيتأكد على نحو المكى اكثر من تأكده على غيره ان لايفوت الزيارة بعد حجه لاسيما في عامر حجه فأن قرب الدار يصير القريب كالجار والجار التارك للمزار قد جار، سيما اذا كان ير تكب الديون في تحصيل شهوته، وعدم قطع عادته ولاير تكبها فيما هو اشر ف عبادا تهاها

<sup>1</sup> حسن التوسل في زياره افضل الرسل صلى الله تعالى عليه وسلم

فتاۋىرضويّه جلددېم

ہے اور پڑوسی ہو کر زیارت کا تارک ہو تو گویا اس نے ظلم کیا، خصوصًا جب اپنے شوق اور عادت کو پُورا کرنے میں تو قرض تک کا ارتکاب کرتا ہو اور ان اعمال میں خرچ نہیں کرتا جو عبادات میں افضل ہیں اھ میں کہتا ہوں مکی لو گوں پر بیہ تاکید اکثر ہو گی کیونکہ ان کا عذر اقل ہے جیسا کہ انہوں نے اس طرف اشارہ فرمایا۔ واللہ تعالیٰ اعلمہ (ت)

قلت وانماجعل التاكد على المكى اكثر لان عذرة اقل كما اشارة اليه ـ والله تعالى اعلم ـ

مسكله ۲۹۸۲۲۹ : حافظ محمرا ماز صاحب ازنجيب آباد ضلع بجنور محلّه پیهٔ هان يوره محرم ۳۳۲ اه

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسائل ذیل میں بموجب حکم شرع شریف ارشاد فرمایۓ الله تعالیٰ اجرِ عظیم عطا فرمائے۔

(۱) اگر ماہ شعبان میں کوئی شخص مکہ معظّمہ پہنچ جائے اور رمضان شریف میں وہاں قیام کرے اور نہایت اطمینان سے طواف وسنگ اسود شریف کا بوسہ وغیرہ ادا کرے تو جیسا ثواب ایام جے میں ہوتا ہے ویساہی ہوگا یا اس میں اور اس میں کچھ فرق ہوگا اور وہی ثواب ایک نماز کا ملے گا جیسا کہ ایک لا کھ کا اور صد قات وغیرہ میں بھی اسی کے مثل ہوگا یا نہیں، حالانکہ شخص مذکورایام جے میں بھی ارکان جے ضرور ادا کرے گا۔

(۲) اگر ماہ شعبان میں کوئی شخص مدینہ پہنچ جائے اور وہاں رمضان المبارک میں قیام کرے اور روضہ مطہرہ کی زیارت کرتا رہے اور ہمراہ قافلہ مدینہ منورہ کے مکہ معظمہ پہنچ کر جج کے ارکان اوا کرے یا ماہِ شوال میں اول مدینہ منورہ جائے اور وہاں رہے اور وہاں اور جمورہ قدس صلی الله تعالی علیہ وسلم سے اطمینان کے ساتھ فراعت پا کرمکہ معظمہ جائے اور وہاں جج کے ارکان اوا کرکے ایپ مکان کو چلاآ کے، توان صور توں میں شخص مذکورہ کو ثواب اسی درجہ ملے گا جیسا کہ جج بیت الله شریف کے بعد مدینہ طیبہ جانے کا ہوتا ہے یا کچھ کم ہوگا؟ حاصل کلام یہ کہ اول مدینہ منورہ جانا اور وہاں سے قافلہ کے ساتھ بیت الله شریف آنا اور ارکانِ جج اوا کرکے مکان کو واپس آ جانا درست ہے یا نہیں اور اس کا ثواب مثل بعد مدینہ شریف جانے کے ہے یا نہیں؟ عند الله جو اب سے مشرف فرمائے، اس کے اُوپر یہاں بہت جھڑا ہورہا ہے، الله تعالی ثواب دارین عطافرمائے۔

#### الجواب:

(۱) حرم محترم کے اعمال کا ثواب اُس زمین پاک کے اعتبار سے ہے، نہ زمانِ نج کی خصوصیت سے، ایک نیکی پر لاکھ کا ثواب جیسے زمانہ نج میں ہوگا ویسے ہی دیگر او قات میں، اور طوافِ کعبہ معظمہ جو تج میں کیا جائے گااگر وُہ طواف فرض ہے جب توظاہر ہے کہ فرض کے ثواب کو دوسری چیز نہیں پہنچ سکتی اور

اگروہ طوافِ عمرہ ہے تورمضان مبارک میں اس کا طواف ذی الحجہ سے بہت زیادہ ہوگالاختلاف العلماء فی نفس جواز العمر قشھر الحج (کیونکہ علاء کا ج کے مہینے میں جوازِ عمرہ کے بارے میں اختلاف ہے۔ت) حدیث میں ہے حضور سیّد عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

رمضان مبارک میں ایک عمرہ میرے ساتھ جے کے برابر۔ واللہ تعالی اعلمہ۔

عمرة في رمضان تعدل حجة معى والله تعالى اعلم

علائے کرام نے دونوں صور تیں لکھی ہیں چاہے پہلے سرکارِ اعظم میں حاضر ہو اُس کے بعد جج کرے یہ ایبا ہوگا جیسے صبح کے فرضوں سے سنتیں مقدم ہیں اور حاضری بارگاہِ مقدس اس کے لیے قبول حج کا سامان فرمادے گی ان شاء الله الکو یہ شد دسوله الرؤف الرحید علیه و علی آله اکو مر الصّلوٰة والتسلید، اور چاہے توجے کے بعد حاضر ہو یہ ایباہوگا جیسے مغرب کے فرضوں کے بعد سنتیں۔ جج اگر مبر ورہے اُسے گناہوں سے پاک کرکے اس قابل کردے گاکہ زیارت قبر انور کرے ع

پاک شواول وپس دیده برآن پاک انداز

(پہلے پاک ہو جاؤ پھر مبارک ادادالوں کی زیارت کاشرف پاؤ۔ت)

یہ سب اس صورت میں ہے کہ مکہ معظمہ کو جاتے میں مدینہ طیبہ راستہ میں نہ پڑے اور اگر ایسا ہے جیسا شام سے آنے والوں کے لیے تو پہلے حاضری در بار انور ضروری ہے،خلاف ادب ہے کہ بے حاضر ہوئے حج کو چلا جائے۔ والله تعالی اعلمہ

مسکله ۲۹۹: پیش کرده منثی محمد عتیق احمد صاحب ساکن پیلی بھیت بنار پخ

بحضرت اعلم العلماء افضل الفضلاء واکمل الکملاء، آفتابِ آسان شریعت، ماہتاب درخشاں طریقت، نور بخش قلوبِ مومنین، روشن فرمائے دین و دنیا، حاکم محکمہ ایمان، ماتحت حبیب الرحمان سرور عالم صلی الله تعالی علیه وسلم، حامی دینِ متین، اہل سنت، ماحی ضلالت و کفروبدعت، صاحب حجت ِ قامرہ، مجد دمائنة حاضرہ، آیة من آیات الله، فضیلت پناه، حقیقت آگاه، امام العلماء والفضلاء، حاج الحریین الشریفین مولانا و مقتدانا، عالی جناب مولوی محمد احمد رضاخاں صاحب فاضل بریلوی دامت برکاتهم وافاضاتهم، اس بارے میں کیاار شاد ہے کہ حجاز ریلوے جوحرمین شریفین زاد ہما الله شعر فاوت حظیماً کے سفر وزیارت وغیرہ کو مسلمانوں پر آسان کردے گی اور وہاں کے ساکنین خصوصاحرم محترم مدینه منورہ کے رہنے والوں کوم شئی به آسانی میسر آنے

6

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحيح</sup> مسلم باب فضل العرة في رمضان قد يمي كتب خانه كرا چي ۱۹۶۱

ذربعہ ہوگی ان شاء الله تعالیٰ قابلِ امداد واعات ابلِ اسلام ہے یا نہیں، جبکہ حضور سلطان المعظم اُس کو خاص مسلمانوں کے روپے سے تغییر واجرا کرانے میں بہت سعی و کو شش فرمار ہے ہیں اور اس اعانت کو اجر چندہ دہندگان کو ملے گایا نہیں؟ کیونکہ بعض کو گمان ہوتا ہے کہ ریل کا بننا ہی غلط بیانی ہے، بعض تردد کرتے ہیں کہ روپیہ وہاں تک پنچتا ہی نہیں، عالا نکہ یہ امر قابل اطمینان پایا گیا ہے، قسطنطنیہ سے رسیدات مہری ڈاکنانہ وغیرہ بسند کافی آئی ہیں، بعض مقاموں خاص کر پیلی بھیت میں اطمینان پایا گیا ہے، قسطنطنیہ کے حضور والانے چندہ دینے کو منع فرمایا ہے اس سبب سے سب مسلمان کہ مطبع حکم حضور کے مصور کے مصور کے کہ حضور والانے چندہ دینے کو منع فرمایا ہے اس سبب سے سب مسلمان کہ مطبع حکم حضور کے میں ارشاد حضور کیا ہے جبین ہو دراصل صحیح حکم خدا اور رسول صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، چندہ دینے لینے سے باز رہے لیکن اس بارے میں ارشاد حضور کیا ہے؟ بیپنو اتو جدوا

# الجواب:

جاز ریلوے مسلمانوں کے نفع و آرام کی چیز ہے، نیت صالحہ ہے اس میں شرکت ان شاء الله تعالیٰ باعثِ اجروبرکت ہے۔

بعض حاجیوں کو یہ خیال کہ ریل بنناہی غلط ہے بلکہ نی کے لوگوں نے یہ شعبہ ہ اٹھار کھا ہے روپیہ جو جاتا ہے تغلب خائنان میں

آتا ہے، اس میں پہلا فقرہ محض غلط و سوئے طن ہے وہ بھی صرح کیفین کے مقابل، اور پچھلا فقرہ اگرچہ بعض مواضع پر صحیح ہونا

ممکن، اور تجربہ شاہد ہے کہ ضرور کہیں صحیح ہوگا، ایسے معاملات میں بہت کاذب و خائن کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر نہ سب کیاں

بیں نہ بعد حصول ذرائع اطبینان، اجازت سوئے گھان ہے اور بالفرض ہو بھی، قو مسلمان جس نے لوجہ الله تعالیٰ دیاا پی نینت پر

اجر پائے گا فقد کہ و تھا آجرہ کو تھا کہ اس کی اعانت فرض ہے کہ بے امنی راہ کے باعث فرضیت ججمیں خلل ہے، ریل کا بننا

اس خلل کااز اللہ کرے گا، اور مقدمہ فرض فرض ہوتا ہے اس کامیں نے رد کیا تھا کہ یہ محض جہالت ہے، اوّل بحمد مللہ تعالیٰ اس خلل کااز اللہ کرے گا، اور مقدمہ فرض فرض ہوتا ہے اس کامیں نے رد کیا تھا کہ یہ محض جہالت ہے، اوّل بحمد مللہ تعالیٰ موان نہ کہاں قدم نہ بیاں قدم قدم پرچو کی پہرے کی حالت میں ہو، جس قافلہ میں یہ فقیر موانات ہیں، بھرہ تعالیٰ وہ امن وامان رہتی ہے کہ موازنہ کیا اور معلوم کر لیا ہے وہاں باآئلہ بارہ منزل کے اندر صرف دو آیک چوکیاں ہیں، بھرہ تعالیٰ وہ امن وامان رہتی ہے کہ موازنہ کیا ور معلوم کر لیا ہے وہاں باآئلہ بارہ منزل کے اندر صرف دو آیک چوکیاں ہیں، بھرہ تعالیٰ وہ امن وامان وہتی ہے کہ سرکار میں حاضر ہوتا تھا جل جال ہ، و صلی الله تعالیٰ علیہ و سلم، قافلہ بعد زوال ظہر و عصر پڑھ کر وہاں ہوتا اور وقتِ مغرب خفیف مغرب و عشاہ کے فرض و و تر پڑھ لیے، شافعیہ اپنے مذہ ہا پر ایسا کرتے اور حفیۃ بھر ورت تقاید غیر پر عامل ہوتا کہ روزت تقاید غیر پر عامل ہوتا کہ ورت ان شراکلہ کے فرض و و تر پڑھ لیے، شافعیہ اپنے مذہب پر ایسا کرتے اور حفیۃ بھر ورت آئی خرورت تقاید غیر پر عامل ہوتا کہ ورت آئی کے فرض و و تر پڑھ لیے، شافعیہ اپنے مذہ ہیں یا کہ تے اور حفیۃ بھر ورت آئی کو کہ کہ مغرب و عشاء کے فرض و و تر پڑھ لیے، بیات میں مفرف کر ایس کو تو ایک کہ فقہ میں مفصل ہیں

1 القرآن ۱**۰۰**/۳

فتاؤىرضويّه

ابیار واہے،مگر یہ فقیر بجمہ الله اپنے امام رحمہ الله تعالی کے مطابق مذہب،م نماز خاص اُس کے وقت مقرر ہی میں پڑھتا جن کی تعيين الله ورسول جل وعلاوصلی الله تعالی عليه وسلم نے فرمادی ہے، مجھے عصر وعشاء کے ليے اُتر نابڑتا، قافلہ دُور نکل جاتا، میں جلدی کرکے مل جاتا، قضائے حاجت کے لیے بھی لوگ اس خیال سے کہ قافلہ بعید نہ ہو جائے نز دیک ہی بیٹھ جاتے ہیں، مجھے یه پیند نه آتااور دور کسی پیڑیا یہاڑ کی آڑ میں جاتااس میں بھی لوگ، قافلہ دور نکل جاتا، دن کی تنہائیوں اور رات کی اندھیریوں میں بار بابد وی ملے وہ مسلح تھے اور میں نتا، مگر کھی سوا السلام علیکم و علیکم السلام، مساکم الله بالخیر والسعادة صبحكم الله بالرضاء والنعيم (تم يرسلام بواورتم يربحى سلام بو، الله تعالى رات خير اورضح مبارك کرے، الله اپنی خوشنودی اور انعامات سے نوازے۔ت) کے اصلاً کسی نے کوئی تعرض نہ کیا ویلہ الحبیر، اتفا قا کہیں کوئی واقعہ ہو جانا بدامنی نہیں کملاتا، یہاں شہر سے اسٹیثن کو جاتے ہوئے شب میں متعدد واردات ہو چکیں اور رات کو آنو لے سے بدایوں حانے میں تو کتتے ہی و قائع ہوئے ، کوئی عاقل ایسے اتفاقیات پر شہر پاراہ میں بدامنی نہ مانے گا پھر وہاں اس حال پر کہ یارہ"منزل تک چیمیں صرف ایک قلعہ رابغ ملتاہے جگہ جو کی پہروں کانشان نہیں،اگراتفاقی واردات ہو جائیں تواُس کے باعث بدامنی ماننا،فرضیت جج میں خلل جاننا، ضعف ایمان نہیں، نو کیا ہے، لئیم الطبع لوگ جو قافلوں میں بدویوں سے دنائت وخست کا بر تاؤ کرتے ہیں اور اس کے سب وہ ان کی خدمت گزاری کہ ان پر شرعًا عرفًا کسی طرح لازم نہیں، پوری نہیں کرتے (حالانکہ مشاہدہ وہ تج بہ ہے کہ وُہ کریم الطبع بندے قلیل پر کثیر راضی ہو جاتے اور ادنی خدمت گار سے بڑھ کر کام دیتے ہیں، ہاں خسیس دنی الطبع کو ضرور مکروہ رکھتے ہیں) اس ماعث سے اگر کوئی تکلیف ان سفہاء کو پہنچ جاتی ہے توانہیں کی لوم وخست کا نتیجہ ہے اسے طرح طرح کی رنگ آمیز یوں کے ساتھ یہاں آ کربیان کرتے اور محض بے اصل نئی پرانی افواہ اسے حواشی بڑھا کر مسلمانوں کو سناتے اور انہیں حاضری بارگاہ خدا ور سول سے بد دل کرتے ہیں بیداُن کی ایمانی حالت کا خاکہ ہے ولا حول ولاقوة اللا بالله العلى العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل اورا كرمعاذالله برامني اس مدكى فرض كي جائه کہ مانغ فرضیت حج ہو، تواب یہ ریل اگر مورث امن وامان بھی لی جائے تو مقدمہ فرض نہ ہو گی کہ بسبب بےامنی حج فرض ہی نہیں، ہاں مقدمہ فرضیت ہو گی کہ بیہ ہو جائے تو جج فرض ہواور مقدمہ فرضیت، فرض در کنار مستحب بھی نہیں ہوتا، مثلًا اتنامال جع کر نا کہ حوائج اصلیہ سے پچ کر قدر نصاب رہےاوراس پر سال گزرے، مقدمہ فرضیت زکوۃ ہے کہ ابیا ہو توز کوۃ فرض ہو مگر وہ اصلاً مستحب نہیں، غرض مربعا قل جانتا ہے کہ اسباب ادائے واجب کامیتا کرنا واجب ہوتا ہے، نہ کہ اسباب وجوب کا۔ در مخار میں ہے:

اگر والدنے بیٹے کو حج کے لیے مال ہبہ کیاتواس پر

لووهب الاب لابنه مالا، يحجبه

| م نہیں کیونکہ شرائط کا حاصل کرنا لازم نہیں۔ | قبول کر نالاز | لوجوب لايجب | لان شرانط | لم يجب قبوله            |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|-------------------------|
|                                             | (ت)           |             |           | تحصيلهاً <sup>1</sup> _ |

یہ ان جاہلان عالم نما کی جہالت کار د تھاور نہ نفس ریل واعانتِ چندہ پر فقیر نے کبھی اعتراض نہ کیا، مسلمانوں کو اتنا ضرور ہے کہ اس امرِ خیر میں ہمت کریں تو ذرائع اطمینان حاصل کرلیں اور اپنے شہر کے معتمد متدین صلحا مثل جناب مولنا الاسد الاسد الاشد الار شد مولانا مولوی محمد وصی احمد صاحب محدّث سورتی یا مولانا مولوی حکیم محمد خلیل الرحمٰن صاحب یا مولانا قاضی حافظ خلیل الدین حسن صاحب یا مکر منامنشی محمد عتیق احمد صاحب سلمهم کو متوسط کریں، و باکلا التو فیبتی ، واللہ ہ تعالی اعلمہ۔

\_\_\_\_

# صیقل الرین عن احکام مجاورة الحرمین همتات (حرمین شریفین میں سکونت کے احکام سے متعلق شبہات کا ازالہ)

مسله ۱۳۰۰: از گور که پور محلّه گهوسی پوره مسئوله مولانا مولوی حکیم عبدالله صاحب ۲۲ جمادی الاولی ۱۳۰۵ سر است. الله الد حلین الد حد

اے علماء کرام (الله تم پر رحمت فرمائے) اس مکلف کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے جس کے ایسے والدین اور دوبیٹیاں ہیں جو معاشی اعتبارسے اس شخص کی محتاج نہیں، اس شخص کے لیے زادراہ اور سواری وغیرہ بھی ہو، اور وہ چاہتاہے کہ وہ تنہاحر مین شریفن (الله تعالی ان کے شرف وعظمت میں اوراضافہ فرمائے) ہجرت کرجائے کیونکہ وہ تمام کے خرچہ کی طاقت نہیں رکھتا اور یہ بھی گمان رکھتا ہے کہ اگران

ماقولكم رحمكم الله تعالى فى رجل مكلف له ابوان وبنتان صغيرتان لايفتقرون اليه فى المعاش وله زاد و راحلة يريدان يهاجر وحده الى الحرمين الشريفين زادهما الله شرفاوتعظيماً وذلك لانه لا يجد مالا، يسع زادهم جميعاً ويظن انه لو استجازهم فى الهجرة لا يجيزوه اصلا، فع هل تجوز له الهجرة بحكم الشرعام لا، بينوابسند

مذ کورہ افراد سے ہجرت کی اجازت چاہئے گاتو وہ اجازت نہیں دیں گے الیمی صورت میں اس کے لیے شرعا ہجرت جائز ہے یا نہیں؟ کتاب وسنت کی روشنی میں واضح فرمادیں، الله تعالی شخصیں ہوم قیامت اجرعطافرمائےگا۔ (ت)

الكتأب والعبارة توجروا يومر الحساب بالبشارق

#### . الجواب:

اے الله حق وصواب کی توفیق عطافرمائیں، حمد ہے الله کے لیے جو ذات صفات میں لا شریک ہے، صلوۃ وسلام ہو اس ذات پر جس کے بعد کوئی نبی نہیں اور مکرم و محترم آل واصحاب بر۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اعظم واجبات او راہم عبادات میں سے ہے حتی کہ الله تعالیٰ سجانہ وتعالیٰ نے ان کی شکر گزاری کو اینے شکریہ کے ساتھ متصل فرماتے ہوئے یہ حکم دیا" میرے شکر گزار بنو او رائے والدین کے "اور حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے والدین کے ساتھ نیکی کوالله تعالی کی راہ میں جہاد سے افضل قرار دیا ہے۔ امام احمد ، بخارى ، مسلم ، ابوداؤد ، نسائى نے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کیا کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا: الله تعالیٰ کے ہاں کون ساعمل زبادہ محبوب ہے؟ فرمایا: وقت پر نماز، میں نے عرض کیا: اس کے بعد کون ساعمل ہے؟ فرمایا: والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ عرض کیا: اس کے بعد ؟ فرمایا: الله کی راه میں جہاد،

اللهم هداية الحق والصواب الحمد الله وحدة و الصلوة والسلام على من لانبى بعدة وعلى اله وصحبه المكرمين عندة برالو الدين من اعظم الواجبات واهم القربات حتى قرن المولى سبحانه وتعالى شكرها بشكرة، اذ امر عز من أمر،ان اشكر لى ولوالديك، وقد فضله النبى صلى الله تعالى عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله (اخرج) احمد و الشيخان وابوداؤد والنسائي عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه، قال سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اى العمل احب الى الله قال الصلوة على وقتها، قلت ثم اى، قال ابوالوالدين، وليس

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحیح بخاری کتاب الادب قدیمی کتب خانه کراچی ۸۸۲/۲

میں کہتا ہوں نیکی ان کے ساتھ یہ نہیں کہ ان کے حکم کی صریح کی تو نافرمانی نہ کی جائے اورا س کے علاوہ میں ان کی مخالفت کی حائے، ہاں نیکی یہ ہے کہ کسی معاملہ میں بھی انھیں پریثان نہ کیا جائے اگر چہ وہ اولاد کو کسی معاملہ کا حکم نہ دس، کیونکه طاعت اور راضی کرنا دونوں واجب ہیں اور نافرمانی اور ناراض کرنا دونوں حرام ہیں اور یہ ناراض اور راضی کر ناان کے صریح حکم کے ساتھ ہی مخصوص نہیں، جبیبا کہ مخفی نہیں۔اس پر دلیل یہ روایت ہی کافی ہے کہ امام ترمذی، ابن حیان، حاکم (انھوں نے اسے صحیح کہا ہے) اور طبر انی نے حضرت عبدالله بن عمرورضی الله تعالیٰ عنه سے اور بزار نے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها سے روايت كياكه رحمة العلمين صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: رے کی رضا والد کی رضامیں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے، مند بزار میں دونوں مقامات پر والد کی جگه والدین کالفظ ہے، کچھ لو گوں نے آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم کے پاس رہنے کی اجازت جاہی آپ نے انھیں والدین کی خدمت کا حکم دیا، ان احادیث میں پیے کہیں تصریح نہیں کہ والدينان كي خدمت كے محتاج تھے،امام احمر،ابن ماجه

البران لاتعصمها إذا صرحاً بشي وتخا لفهها في ما سوى ذٰلك ولكن البران لاتاتي ماكر هانه وإن لم بخاطباك فيه بشي فأنه الطاعة والاضاء كلاهيا واجبان والمعصبة والاسخاط جبيعا محرمان ولهذا ن اعنى السخط والرضا لايختصان بما تقدما فيه يصريح البيان كما لايخفي وحسبك ما اخرج الترمذي وابن حيأن والحاكم وصححه والطبراني عن عبدالله بن عبرو، والبزار عن عبدالله بن عبر رضي الله تعالى عنهم انه صلى الله تعالى عبه وسلم قال رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الداله 1، ولفظ البزار الداله يبن في البوضعين 2 وقد اشار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من اراد الجهادو الهجرة الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن يرجع فبخدم ابويه وليس في الحديث انهما كانا مفتقرين البه، اخرج احمد والستة الاابن مأجة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الترمذي باب ماجاء من الفضل في رضاالوالدين امين كمپني دبلي ١٢/٣ <sup>2</sup> الترغيب والترهيب بحواله البزار محتاب البر والصلة مصطفیٰ البابی مصر ٣٢٢/٣

عن عبدالله بن عبر وبن العاص رضى الله تعالى عنهم، ومسلم وغيره عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه، قال جاء رجل الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فاستاذنه فى الجهاد فقال احى والداك، قال نعم، قال ففيها فجاهد أ-

قلت ولا اقول ان مجرد عدم الذكر ذكر العدم، حتى ترجع تقول واقعة حال فلا شمول، فما يدريك لعلها كانا مفتقرين اليه، وانما اقول ان المسائل لمريبين، والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لمريستبن، فترك السؤال دليل الارسال.

واخرج مسلم فى رواية له عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال اقبل رجل الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال ابايعك على الهجرة والجهاد ابتغى الاجر من الله تعالى، قال فهل من والديك احدى.

کے علاوہ ائمہ ستہ نے حضرت عبدالله بن عمر وبن عاص رضی الله تعالی عنهما سے، اور مسلم اور دیگر محد ثین نے حضرت ابو هریرہ رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا کہ ایک شخص نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عاضر ہو کر جہاد پر جانے کی اجازت چاہی، آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے پوچھا: کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی: علیہ وسلم نے پوچھا: کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کی: ہاں۔ فرمایا: جاؤان کی خدمت میں محنت کرو،

میں کہتاہوں میں یہ نہیں کہہ رہاہوں کہ محض عدم ذکر ذکرِ عدم ہے، حتی کہ یہ اعتراض ہو کہ یہ توایک مخصوص واقعہ ہے جس کا حکم عام نہیں، کیا علم کہ وہ والدین مختاج خدمت ہوں، میں توبیہ کہہ رہا ہوں کہ سائل نے ان کی مختاجی بیان نہیں کی اور نہ ہی رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس کی تفصیل یو چھی، سوال کا نہ کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ مختاج ہونا ضروری نہیں ۔

امام مسلم نے ایک روایت میں حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کیا ایک شخص نے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہو کر عرض کیا، آقا! میں الله تعالی سے اجر و ثواب کی خاطر ہجرت اور الله کی راہ میں جہاد کے لیے آپ کے دست اقد س پر بیعت چاہتا ہوں، آپ نے پوچھا: تیرے والدین میں سے کوئی ایک

<sup>1</sup> صحیح مسلم باب برالوالدین قدیمی کتب خانه کراچی ۳۱۳/۲

مالی زندہ ہے؟ عرض کیا: ہاں جبکہ دونوں زندہ ہیں، فرمایا: توالله تعالی سے ثواب واجر چاہتا ہے، عرض کیا: ہاں۔ فرمایا: والدین کے یاس جاواوران کی خوب خدمت کرو۔

قال نعم بلكلاهما، قال فتبتغى الاجر من الله تعالى ،قال نعم، قال فارجع الى والديك فاحسن صحبتهما

واخرج ابوداؤد عنه رضى الله تعالى عنه بلفظ جاء رجل الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال جئت ابايعك على الهجرة وتركت ابوى يبكيان، قال فارجع المهافاضح كهاكما الكنتها -

واخرج ايضاعن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه ان رجلا ها جرمن اليس الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال هل لك احد باليس، فقال ابواى، قال اذنالك، قال لا، قال فارجع اليهما فاستاذنهما فان اذنالك فجاهد والافرهما 3-

امام ابوداؤد نے اسی صحابی رضی الله تعالی عنہ سے ان الفاظ میں روایت ذکر کی ہے ایک شخص رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں آپ کے پاس ہجرت پر بیعت کے لیے آیا ہوں اس حال میں کہ میں والدین کو روتے ہوئے چھوڑ آیا ہوں، فرمایا: ان کی خدمت میں واپس جاؤ اور اس طرح خوش کرو جیسے تم نے انھیں رُلا با ہے۔

انھوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ سے یہ بھی روایت کیا ہے کہ ایک شخص یمن سے ہجرت کرکے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا، آپ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے بوچھا: یمن میں تیرا کوئی عزیز ہے؟ عرض کیا: میرے والدین ہیں، فرمایا: انھوں نے کچتے اس بات کی اجازت دی ہے؟ عرض کیا: نہیں، فرمایا: الله ان کی خدمت میں جاکر اجازت طلب کرواگر کچتے اجازت دے دیں تو جہاد پر جاؤ اور اگر اجازت نہ دیں تو والدین کی خدمت کرو۔

<sup>1</sup> صحیح مسلم باب برالوالدین قدیمی کتب خانه کراچی ۳۱۳/۲ 2 سُنن ابوداؤد کتاب الجهاد آفتاب عالم پریس لا ہور ۱/۳۴۲ 3 سُنن ابوداؤد کتاب الجهاد آفتاب عالم پریس لا ہور ۱/۳۴۲ س

واخرج النسائى وابن ماجة وحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، والطبرانى باسناد جيد، عن معاوية بن جاهمة ان جاهمة رضى الله تعالى عنه جاء الى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال يارسول الله! اردت ان اغزو وقد جئتك استشيرك، فقال هل لك من ام، قال نعم، قال فالزمها فان الجنة عند رجليها أ

ولفظ الطبراني قال اتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم استشيره في الجهاد، فقال النبي صلى الله تعالى عليه عليه وسلم الكوالدان، قلت نعم، قال الزمهما فأن الجنة تحت الجلهما -

واخرج هذا اعنى الطبرانى عن طلحة بن معوية السلمى رضى الله تعالى عنه، قال اتيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم، فقلت يارسول الله انى اربد الجهاد في سبيل الله، قال امك حية، قلت نعم، قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الزم

نمائی، ابن ماجہ، حاکم (اور کہایہ شرط مسلم کے مطابق صحیح ہے) اور طبرانی نے سند جید کے ساتھ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی الله تعالی عنہ سے نقل کیا کہ حضرت جاہمہ رضی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں آئے اور عرض کیا: یار سول الله! میں جہاد کاارادہ رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں مشورہ کے لیے حاضر ہوا ہوں، فرمایا: ہمی خدمت کرو کیونکہ جنت ان کے قدموں میں ہے۔ خدمت کرو کیونکہ جنت ان کے قدموں میں ہے۔

حدمت رویو معہ بست ان کے الد ول یں ہے۔
اور طبر انی میں روایت کے الفاظ یہ ہیں حضرت جاہمہ رضی الله تعالیٰ علیہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر جہاد کے لیے مشورہ طلب کیا، آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: کیا تمھارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا: زندہ ہیں۔ فرمایا، ان کی خدمت کو لازم جانو کیو تکہ جنت ان کے قد موں میں ہے۔ طبر انی نے حضرت طلحہ بن معاویۃ السلمی رضی الله تعالیٰ عنہ طبر انی نے حضرت طلحہ بن معاویۃ السلمی رضی الله تعالیٰ عنہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: یارسول الله تعالیٰ علیہ وسلم میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں، فرمایا: تمھاری والدہ زندہ ہیں؟ میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں، فرمایا: تمھاری والدہ زندہ ہیں؟ عرض کیا: ہاں۔ رسول الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کے قد موں میں

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سنن نسائی کتاب الجهاد مکتبه سلفیه لا مور ۴۸/۲ 2 المعجم الکبیر حدیث ۲۴۱۲ المکتبهٔ الفیصلیه بیر وت ۲۸۹/۲

رہو، وہیں جنت ہے۔

یہ مدینہ کی طرف ہجرت کے بارے میں رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کااس وقت کا فتویٰ ہے جب آب صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان ظامری حیات کے ساتھ تشریف فرماتھے اب سید الکو نین صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حرمین میں سے کسی ایک میں جانے کا حال کیا ہوگا! ذرا غور کیجئے کہ آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے لو گوں کو اینے ایا ۽ اور امہات کی خدمت میں لوٹنے کا کس انداز میں حكم دياہے، به ملاحظه بھى كيجئے كه آپ صلى الله تعالى عليه وسلم نے اس شخص کو کیاحکم دیاجو والدین سے احازت لیے بغیر آ باتھا کہ واپس حاؤا ور احازت لو، اس پریہ بھی توجہ کیچئے کہ آب صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کی کتنی پیاری ر ہنمائی فرمائی جواینے والدین کوروتا ہوا چھوڑ کرآیا تھا کہ حاؤ ان کواسی طرح بنساؤجس طرح انھیں رلایا ہے، جبآب نے یہ سب کچھ پڑھ لیا تواب صورت مذکورہ میں اگر والدین سے احازت مانکے وہ احازت نہیں دے رہے تو واضح بات ہے کہ وہ تمھاری جدائی پر سخت پریشان و تمنگین ہوں گے جبھی تووہ آپ کو احازت نہیں دے رہے، تواب روتے ہوئے چھوڑ کر حانام گزجائز نہیں۔

آئے ایک ایس شخصیت کا عمل پڑھتے ہیں جن کے بارے میں اللہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت عمر رضی الله

رجليهافثم الجنة أ\_

فهذه فتوى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم الله المدينة ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين اظهر هم، فكيف بجوار احدالحرمين بعد وفأة سيد الكونين صلى الله تعالى عليه وسلم فانظر كيف امر هم ان يرجعوا ويلزموا ارجل ابائهم وامهاتهم، وانظر كيف امر من لم يستأذن، ان يرجع فليستأذن، وانظر كيف هدى من اتى يرجع فليستأذن، وانظر كيف هدى من اتى وتركهمايبكيان، ان يضحكهما كما ابكاهما وانت ان استأذنت، فقد علمت انهما لا شد حزنا و جدا، بك ان فارقت وما اذنت، فاياك ثم اياك ان تتركهما وهما يبكيان.

وهذا خيرالتابعين بشهادة سيد العالمين صلى الله تعالى عليه

المعجم الكبير حديث ١٨١٢ المكتبة الفيصليه بير وت ٣٧٢/٨

وسلم البروية من طريق عبر رضى الله تعالى عنه، عند مسلم أفي صحيحة ومن حديث على كرم الله وجهه عند الحاكم أبسند صحيح اعنى ولى الله سيدنا اويس القرنى رضى الله تعالى عنه منعته خدمة امه والبربها ان ياتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويتشرف بذاك الشرف الاهم الاعظم، هو صحبة نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم فما ظنك بهذا الذى يسبيه الناس هجرة وماوهو بهجرة وانما الهجرة هجران الذنوب، نسأل توفيقه من رب القلوب.

اخرج البخارى وابوداؤد والنسائى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجرمانهى الله تعالى عنه 3-

وماحسن ماقال اخوالعجم

گردریمنی وبامنی پیش منی ورپیش منی وبے منی دریمنی وهو معنی ماقال اخون

تعالیٰ عنہ سے اور حاکم نے حضرت علی کرم الله وجہہ الکریم سے
سند صحیح کے ساتھ روایت کیا کہ سید المرسلین صلی الله تعالیٰ علیہ
وسلم نے فرمایا: تمام تابعین میں افضل شخصیت ہے یعنی ولی الله
حضرت سیدنا اولیس قرنی رضی الله تعالیٰ عنہ۔ انھیں رسول الله
صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آکر اعلیٰ وافضل
مقام حضور نبی پاک صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت پانے سے
مانع فقط والدہ کی خدمت اور حسن سلوک ہی تھا، اب ذراسوچئاس
عمل کا کیا مقام ہے جے لوگوں نے ہجرت کا نام دے رکھا ہے
عالانکہ یہ ہم گر ہجرت نہیں، ہجرت توحقیقہ گناہوں کا چھوڑنا ہے،
ہمرب قلوب سے اسکی توفق کے طلبگار ہیں۔

بخاری، ابوداؤد اور نسائی نے حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کیا که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوا ور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے الله تعالی نے منع فرمایا ہے۔

اوراخوالعجم نے کیاخوب کہاہے: اگر تو بمن میں ہے اور میرے تصور میں ہے تو میرے سامنے ہے اور اگر تو میرے سامنے ہے لیکن میرے تصور میں نہیں تو تو بمن میں ہے، کسی اور شاعر نے بھی یہی بات یوں کہی ہے:

> <sup>1 صحیح</sup> مسلم باب من فضائل اولیس قرنی قدیمی کتب خانه کراچی ۱۳۱۲ <sup>۱۳</sup> <sup>2</sup>المستدرک للحاکم مناقب اولیس قرنی دارالفکر بیر وت ۴۰۳/۳ <sup>3 صحیح</sup> بخاری باب من سلم المسلمون من لسانه قدیمی کتب خانه کراچی ۱۲۱

بہت سے دور رہنے والے مراد پالیتے ہیں اور بہت سے قریب رہنے والے محروم و نامراد مرتے ہیں۔

سیدی عارف بالله ابو محد المرجانی رحمہ الله تعالی فرمات بین: بہت سے لوگ ہمارے ساتھ رہے ہوئے بھی ہمارے ساتھ نہیں اور بہت سے ہم سے دور بیں مگر ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اھر جس پر شیطان کے وساوس مخفی ہوں اس انسان پر شر وخیر میں التباس ہوجاتا ہے اور شیطان اسے حسنات سے سیئات کی طرف لے جاتا ہے اور اس بات سے باعمل علماء ہی آگاہ ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بغیر دین فہمی کے عبادت کرنے والے کی مذمت آئی ہے اور ایسے عابد کی اس حدیث میں بُری مثال بیان ہوئی جو ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت واثلہ بن اسقع رضی الله تعالی عنہ سے روایت کی ہے، یہ اس سے سخت ہے حض ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی علیہ جسے بیان کیا ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ سخت وسلم نے فرمایا: ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ سخت

ہجرت کاارادہ کرنے والاا گریہ حان لے کہ

وكمرمن بعيد الدار نال مرادة وكمر من قريب الدار مات كئيبا وكان سيّدى العارف بالله ابو محمد المرجاني رحمه الله تعالى يقول:

كم من هومعنا وليس هو معنا وكم من هو بعيد عنا، وهو معنا اله

ومن اخفى وسائس الشيطان تلبس الشربالخير على الانسان، فيذهب به على السيئات من بأب الحسنات، ولا يعرف ذلك الا العلماء العاملون لذا ورد ذمر المتعبد بغير فقه وضرب له مثل سوء فى حديث عند ابى نعيم فى حلية الاولياء عند واثلة بن اسقح رضى الله تعالى عنه وهذا شرما اخرج الترمذى وابن ماجة عن ابن عباس رضى الله تعالى عليه وسلم قال فقيه واحد اشد على الشيطان من الفاعابد واحد اشد على الشيطان من الفاعابد واحد اشد على الشيطان من الفاعابد واحد الشد على الشيطان من الفاعابد واحد الشد على الشيطان من الفاعابد واحد الشد على الشيطان من الفاعابد واحد المدعد المدع

1

فهذا الذيير بدالهجرة

<sup>2</sup> حلية الاولياء ترجمه ٣١٨ خالد بن معدان دار الكتاب العربي بير وت ٢١٩/٥ 3 جامع الترمذي باب ماجاء في فضل الفقه امين كمپنى د بلي ٩٣/٢

لو علم مأفى احزان الوالدين وادخاًل الغم عليهما لها ارادها كما وردعن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال لوكان جريج الراهب فقيها عالها لعلم ان اجابة دعاء امه اولى من عبادة ربه أخرجه الحسن بن سفين في مسنده والحكيم المولى الترمذي في نوادره وابن قانع في معجمه، والبيه في في شعب الايمان عن شهر بن حوشب عن حوشب بن يزيد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم و

فهذا الحديث وان بقيت الفقه فقد نقل العلامة البحر في البحرالرائق تفصيلًا برخصة ونفى في مسئلة حج الولد بلا اذن الوالد ثم قال هذا كله في حج الفرض اما حج النفل فطاعة الوالدين اولى مطلقاً كما صرح به في الملتقط 2 اهنقله العلامة ابن عابدين في ردالمحتار.

قلت فأذا كان هذا حكمهم في الحج وانت تريد القفول، فكيفوانت عازم ان لا ترجع، وقد وضع في الهندية، ضابطة حسنا في امثال هذه المسائل

والدین کوپریثان کرنے میں کیا سزا ہے تو بجرت کاارادہ ترک کردے۔ جیساکہ نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے ہے کہ جرت کاراہب فقیہ وعالم ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ الله تعالی کی عبادت سے والدہ کے بلاوے کا جواب اولی ہے، حسن بن سفین نے مند میں، حکیم ترمذی نے نوادر میں، ابن قانع نے مبحم میں اور بیہی نے شعب الایمان میں شہر بن حوشب سے، انھوں نے نبی اکرم سے، انھوں نے نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم سے بیان کیا ہے:

یہ تواحادیث تھیں، باقی رہے فقہاء توعلامۃ البحر نے بحر الرائق میں تفصیل تحریر کی، اور جبکہ اجازت والد کے بغیر اولاد کو حج کرنے سے منع کیا پھر فرمایا یہ تمام بحث حج فرض میں ہے، رہا نفل حج، تواس میں اطاعتِ والدین مر حال میں اولی ہے جیسا کہ ملتقط میں ہے اھ اسے علامہ ابن عابدین نے روالمحتار میں نقل کیا ہے۔

میں کہتا ہوں یہ انھوں نے جج کے بارے میں حکم دیا ہے جس میں تو واپس کو چکاارادہ رکھتا ہے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے جبکہ تو واپس نہ ہو نیکا عزم رکھتا ہے۔ فاوی ہندیہ میں ایسے مسائل کے بارے میں بہت عمدہ ضابطہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>نوادر الاصول الاصل السالع عشر والمائة دار صادر بير وت ص ۱۵۲، شعب الايمان باب فى بر الوالدين حديث ۸۸۰ دار الكتب العلميه بير وت ۱۹۵/۲ <sup>2</sup> بحر الرائق كتاب الحجاج النجامي سعيد كمپنى كراچى ۳۰۹/۲

کہ بالغ اولاد کوئی دینی یا دنیوی ایساکام نہ کرے جو والدین کے
لیے غیر مضر اور ناپسند ہو، اورا گر ضروری ہو تو والدین سے
اجازت لیناضر وری ہوگااھ یعنی اگرچہ نقصان دہ نہ بھی ہو تب
بھی والدین کی اجازت کے بغیر چارہ نہیں، یہ تو مسئلہ کا حکم تھا
لیکن مجھے اس میں کلام نہیں ہے اور جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ
مجاورت اس صورت میں بھی جائز نہیں جبکہ والدین اجازت
دیں تواس وقت کیسے جائز ہوگی جب وہ اسے پسند نہ کریں اور ا
س پر پریشان ہوں، اور بہی امام صاحب کا قول ہے، مختاط اور
خائف اہل علم نے آپ کے اسی قول کو اختیار کیا ہے جسیا کہ
شامی میں احیاء سے ہے۔ مجمع وغیرہ میں اس پر جزم کا اظہار کیا

میں کہتا ہوں یہ قول دلیل کے اعتبار سے قوی تاویل کے لحاظ سے احسن ہے، اعتماد کے لحاظ سے اصلح اور قبل و قال کے لحاظ سے احسن ہے، اعتماد کے لحاظ سے احسن ہے۔ اور کسی حفی کے لیے یہ اجازت نہیں کہ وہ آپ کے قول کو ترک کرکے کسی دوسر ہے مثلاً صاحبین کے قول پر عمل کرے، ہاں اس صورت میں جائز ہوتا ہے جب آپ کے قول کی دلیل واضح طور پر کمزور ہو یا آپ کے قول کی خالفت کی اشد ضرورت درپیش ہو، حتی کہ دو عظیم فاضل اہل علم مولانا بن نجیم مصری اور شخ خیر الدین رملی نے تصر تک کی ہے کہ آپ رضی الله تعالی عنہ کے قول پر عمل اور قوی کہ داوی کے ایس سے صاحبین یا کسی اور کے قول پر عمل اور فوی کے داجائے گا، اس سے صاحبین یا کسی اور کے

حيث قال الابن البالغ يعمل عملا لاضرر فيه دينًا ولا دُنيابوالديه وهمايكرهانه فلا بدمن الاستيذان فيه اذاكان له منه بدأ اه فقد حكم ان لا محيد من الاستينان وان لم يكن بهما ضرر اصلا فيما اراد، فهذا حكم المسئلة كما ترى، و مالى التكلم في هذا وذاك ولكن اقول ان المجاورة لا تحل من اصلها وان اذن الابوان، فكيف اذا كرها وحزنا بها هذا هوقول الامام وبقوله قال الخائفون المحتاطون من العلماء كما في الشامي عن الاحياء وبه جزم المجمع وغيرة

قلت و هوا لا قوى دليلا والاحسن تأويلا والاصلح تعويلا والاقوم قيلا وليس لحنفى ان يجتاز من قوله ويختار قول غيرة كصاحبيه مثلا الالضعف بين فى دليله او ضرورة تدعو الى مخالفة قيله، حتى صرح الفاضلان العلامتان مولنا زين بن نجيم المصرى والشيخ خير الدين الرملى، انه لا يعمل ولايفتى الابقوله رضى الله تعالى عنه ولا يعدل عن قول الى قولهما

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فآوی هندیه کتاب الکراهیة الباب السادس والعشرون نورانی کتب خانه بیثاور ۳۶۵/۵

میں کہتا ہوں یہ اس دور کی بات ہے جب صحابہ یا تا بعین سے جو نہایت مؤدب اور نہایت ہی احترام واکرام کرنے والے سے مھے، ہمارے اس دور کا کیا حال ہوگا، الله تعالیٰ ہی اصلاح و احوال کی توفیق دے، امام دار الهجرت، عالم مدینه حضرت امام مالک بن انس رحمہ الله تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کو مجاورت محبوب ہے یا لوٹنا؟ فرمایا: سنت یہ ہے کہ جج کیا جائے پھر واپس ہو، جیسا کہ علامہ محمد عبدری نے مدخل میں ذکر کیا

اوقول احدهما الالضرورة وان صرح المشائخ بأن الفتوى على قولهما أكما في صلوة البحر وشهادات الخيرية وهذا اميرالبومنين عبرالفاروق الاعظم رضى الله تعالى عنه، كان اذا فرغ من حجه يدور في الناس و يقول يا اهل اليمن يمنكم ويااهل العراق عراقكم ويا اهل الشام شامكم أفانه اهيب لبيت ربكم في اعينكم، او كما يقول رضى الله تعالى عنه

قلت وكان هذا والناس انها هم صحابة اوتابعون و هم ماهم من غاية الادب ونهاية الاجلال، فها بال اهل الزمان اهل كيت وذيت، والله المستعان لاصلاح الاحوال، وقد سئل امام دار الهجرة، عالم المدينة مالك بن انس رحمه الله تعالى ايما احب اليك المجاورة اوالقفول فاجاب ان السنة الحج ثم القفول كمانقله العلامة محمد العبدري في مدخله.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فباوئ خيريه كتاب الشادات دارالمعرفة بيروت ٣٣٦/، بحرالرا كل كتاب الصلوّة الحج ايم سعيد كمينى كرا جي ا٢٣٦/ 2 المدخل فصل فى ذكر بعض ماليعتور الحاج فى حجه دارالكتاب العربي بيروت ٢٥٣/٨ 3 المدخل فصل فى ذكر بعض ماليعتور الحاج فى حجه دارالكتاب العربي بيروت ٢٥٣/٨

قلّت پہاں امام مالک نے سنت سے مراد غیر مہاجرین صحابہ کی سنت لی ہے، رہے مہاجرین صحابہ، توان کے لیے مکہ میں ا قامت ممنوع تقی، للذاان کالوٹناسنت پر دال نہیں جبیبا کہ واضح ہے۔ پھر شخ عبدری نے بعض اکابر اولیا، قدست اسرار ہم کے بارے میں بیہ بھی نقل کیا کہ وہ چالیس سال مکہ میں رہے مگر حرم کعبہ میں پیشاب نہ کرتے اور نہ ہی وہاں لیٹتے تھے، پھر فرمایاایسے لو گوں کے لیے محاورت مستحب ہے، یا انھیں کو اجازت دی جاسکتی ہے اور بیہ مقام سرایا نفع ہے۔ خباره نہیں تو قلّت ادب اور قلّت احترام کی بنایر انسان خود کو نفع سے محروم نہ کرے، پھر فرمایا مجھےالسد الجلیل ابو عبدالله القاضی رحمۃ الله تعالی علیہ کے بارے میں بیان کیا گیا کہ انھیں شہر مدینہ میں رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی تووہ شہر میں ایک مقام کی طرف گئے اور وہاں قضاءِ حاجت کاارادہ کیا تو غیب سے آ واز آئی جو اس عمل سے انھیں منع کررہی تھی تو انھوں نے کہا تمام حجاج ایسا کرتے ہیں، توجواب میں تین دفعہ آ واز آئی، کہاں کے تحاج، کہاں کے تحاج، کہاں کے تحاج۔ پھر وہ شہر سے مامر چلے گئے اور رفع حاجت کی اور پھر لوٹے اھ طومل گفتگو کے بعد لکھتے ہیں کہ بالفرض محاورت کرنے والا کوئی ایساعمل نہیں کرتاجو ذکر ہواتواس کے

قلت وانبأ اراد سنة الصحابة ما عدا المهاجرين اما البهاجرون فقد كانوا عن الاقامة محجرين، فلا بدل قفولهم على استنانه كما لا يخفى، ثم ان العبدري نقل من بعض اكابر الاولياء قدست اسراريم،ان جاور بيكة اربعين سنة ولم يبل في الحرم ولم يضطجع، قال فمثل هذا تستحب له المجاورة اويو مربها والبوضع موضع ربح لا موضع خسارة، فبحرم نفسه الربح لقلة الادب الذي يصدر منه وقلة الاحترام "قال"وقد حكى لي السيد الجليل اله عبدالله القاضي حبة الله تعالى عليه انه احتاج الى قضاء حاجة الانسان وهو في المدينة فخرج الى موضع من تلك المواضع وعزمر أن يقضى حاجته فيه ،فسمع هاتفا ينهاه عن ذٰلك فقال الحجاج يعملون هذا، فأجابه الهاتف، بأن قال واين الحجاج واين الحجاج واين الحجاج ثلث مرات، فخرج من البلدحتى قضى حاجة ثمررجع اهد "وقد اطأل الكلام فيه إلى إن قال"ثم لو فوض إن

المجأور لإيبأشر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>المدخل فصل في ذكر بعض ما يعتور الحاج في حجه دار الكتاب العربي بيروت ۲۵۳/۴

جلددېم فتاؤىرضويّه

> شيئًا مها تقدم ذكره حينئذ تكون الهجاورة مستحبة في حقه، مالم بخل بعبادة اخرى هي اكبر منها، كبر الوالدين والقبام بهاوجب عليه، من صلة الرحم لبن يحب ذلك بالحضور معه، دون ارسال السلام بالكتابة وغيره"قال"والمقصودان يقدم امتثال الشرع الشريف فيقدم مأقدمه ويؤخرما اخره، فالمجاورة مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلمر باتباع اوامره واجتناب نواهيه في اي موضع كان هٰنه هي المجاورة "قال"ومن كتاب القوت (اي السيدي الىطالب المكي حمه الله تعالى قال بعض السلف كم من رجل يارض خراسان اقرب الى هذا الست ميرن يطوف به، وكان بعضهم يقول، لأن تكون ببلدك وقلبك مشتاق متعلق بهذا البيت خير لك من ان تكون فيه وانت متبرم ببقامك وقلبك متعلق الى ىلىغىرە<sup>2</sup>اھملتقطاـ

> > انى لو شئت لطولت الكلام يتوفيق العلام في تحقيق البرام ولكن حسبي في هذا البقام كلام الامام برن الهبأمر

حق میں محاورت مستحب ہوگی بشر طبکہ اس سے کوئی بڑی عمادت درمیان میں جائل نہ ہو مثلاً بوڑھے والدین کے ساتھ حسن سلوک وخدمت اور ان لو گوں کی خدمت جو صلہ ر حمی کی بناء پر لازم ہے اور وہ اس کے موجود ہونے کا تقاضا کرتا ہو نہ کہ محض تح پری سلام وغیرہ کا ، پھر لکھا مقصود شرع شریف کے احکام کو مقدم کرناہے، للذا جسے شریعت نے مقدم رکھا ہے اسے مقدم رکھا جائے اور جسے شریعت نے مؤخرر کھا ہےاہے مؤخرر کھا جائے، حضور صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجاورت آپ کے اوامر کی اتباع اور نواہی سے اجتناب کی صورت میں ہے خواہ انسان کسی جگہ مقیم ہو، اور اصلا محاورت یہی ہے، اور فرما پاکتاب القوت (للامام ابوطالب مکی رحمہ الله تعالی) میں بعض اسلاف سے ہے بہت سے خراسان میں رہائش پذیر اس بیت الله کے ان لو گوں سے زیادہ قریب ہیں جواس کا طواف کر رہے ہیں، بعض نے فرمایا بندہ اپنے شہر میں ہوا ور اس کا دل الله تعالیٰ کے گھر سے متعلق ہو یہ اس سے بہتر ہے کہ بندہ بیت اللّٰہ میں ہو اور دل کسی اور شہر کے ساتھ وابستہ ہواھ اختصارًا۔

اگرمیں حاہوں تواس مقصد پر الله تعالیٰ کی توفق سے اور بھی طویل گفتگو کی جاسکتی ہے لیکن اس مقام پر مجھے امام ابن ہمام کی گفتگو ہی کافی ہے کیونکہ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المدخل فصل في ذكر بعض ما يعتور الحاج في حجه الخ دار لكتاب العربي بير وت ٢٥٥/٣ 2 المدخل فصل في ذكر بعض ما يعتور الحاج في حجه الخ دار لكتاب العربي بيروت ٢٥٦/٣

اذ لا عطر بعد عروس قال قدسنا الله تعالى بسرة الكريم ونفعنا في الدارين بفضله، الفخيم في فتح القدير شرح الهداية اختلف العلماء في كراهة المجاورة بمكة وعدمها فذكر بعض الشافعيه ان المختار استحبابها الا ان يغلب على ظنه الوقوع في المحدور وهذا قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الى كراهتها الله تعالى الى

قلت والمراد كراهة التحريم اذا هو المحمل عندا لاطلاق وبدليل قول المحقق فيماً سيأتى "لايذكر حالهم قيدافي جواز الجوار"2اهـ

(قال) وكان ابوحنيفة يقول انها ليست بدار هجرة وقال مالك وقد سئل عن ذلك، ماكان الناس يرحلون اليها الاعلى نية الحج، والرجوع وهوا عجب و هذا احوط لها في خلافه من تعريض النفس على الخطر اذطبع الانسان التبرم والملل من توارد ما يخالف هواه في المعيشة وزيادة الانبساط المخل

شادی کے بعد عطر کیا کرنا ہے انھوں نے (الله تعالیٰ ہمیں دارین میں ان کے علوم و فیوض سے بہرہ ور فرمائے) نے فتح القدیر شرح ہدایہ میں فرمایا: مکہ مکرمہ کی مجاورت مکروہ ہے یا نہیں، اس بارے میں علاء کا اختلاف ہے، بعض شوافع نے کہا کہ مخار قول کے مطابق مستحب ہے لیکن جب غالب گمان ممنوعات کے ارتکاب کا ہو تو پھر مکروہ ہے، امام ابو یوسف اور امام مالک رحمما الله تعالیٰ کا بھی یہی قول ہے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمماالله تعالیٰ کے نزدیک مجاورت مکروہ ہے۔ مما ماک رحمالله تعالیٰ کے نزدیک مجاورت مکروہ ہے۔ امام مالک رحمالله ہو تو اس سے یہی مراد تحریکی ہے کیونکہ جب لفظ کر اہت مطلقاً ہو تو اس سے یہی مراد ہوتی ہے۔ ام محقق کا جواز مجاورت کے حال کو افیا مام ابو حنیفہ نے نے بطور قید ذکر نہیں کیا جاتا ہو۔

آئندہ قول بھی اسی پر دلیل ہے کہ قلیل لوگوں کے حال کو جواز مجاورت نہیں، امام جواز مجاورت نہیں امام ابو حنیفہ نے فرما مالکہ مقام دار المجرت نہیں، امام

مالک سے جب اسی بارے میں پوچھاگیا تو فرمایا لوگوں کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ حج ادا کرکے واپس ہو جائیں، اور یہ قول نہایت محبوب ہے اور یہی احوط ہے کیونکہ اس کے خلاف کرنے میں ڈالنا ہے کیونکہ انسانی طبیعت یہ ہے کہ بار بار خلاف خواہش کرنے سے اس کی زندگی میں ملال ویریشانی پیداہوتی ہے، اسی طرح

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير كتاب الحج مسائل منثوره نوريه رضويه متحمر ۹۳/۳ <sup>2</sup> فتح القدير كتاب الحج مسائل منثوره نوريه رضويه متحمر ۹۴/۳

بهایحب من الاحترام لهایکثرتکرره علیه و مداومة دیشت کے ساتھ ادب کے منافی ہے بے تکلفی اور بار بار الله وایضاً الانسان محل الخطاء کها قال علیه انسان خطاء کا محل ہے، حضور علیہ الصلوة السلام کا مبارک ارشاد در خطاء الله میں کمی در محل خطاء الله میں کمی در محل خطاء الله میں کمی در محل میں کمی در

قلت اخرجه احمد والترمذي وابن ماجة والحاكم عن انسعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني أدم خطاء وخير الخطائين التوابون 2 اهـ

(قال)والمعاصى تضاعف، على ماروى عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه، ان صح والا فلا شك، انها فى حرم الله افحش واغلظ فتنتهض سببالغلظ الموجب و هوالعقاب (وساق الكلام الى ان قال) وكل من هذه الامور سبب لمقت الله تعالى واذاكان هذا سبحية البشر فالسبيل النزوح عن ساحته، وقل من يطمئن الى نفسه فى دعوها البرائة من هذه الامور، الا وهو فى ذلك مغرور، لايرى الى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المحببين المه المدعوله كيف اتخذ

میں کہتا ہوں اسے امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ اور حاکم نے حضرت انس رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: مرآ دم محل خطاء ہے اور بہتر خطاکار وہ ہیں جو توبہ کر لینے والے ہوتے ہیں اھ

صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ہرآ دم محل خطاء ہے اور ہہتر خطاکار وہ ہیں جو توبہ کر لینے والے ہوتے ہیں اھ پھر لھا گناہوں پر سزا بھی کئی گناہ ہے جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ہے مروی ہے، اگریہ روایت صحیح ہے تو فبہا ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ الله کے حرم میں گناہ نہایت ہی بدبختی اور سخت قابل گرفت جرم ہے جو عقاب وسزاکا مستحق بنادےگا (آگے چل کر لکھا) ان میں ہر امرا لله تعالی کی ناراضگی کاسب ہے، اور جب یہ بشری تقاضا ہے تو بحق کی صورت فقط اس میدان سے نکل جانا ہے، اور کوئی بھی ان امور سے بچنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ماسوائے ان لوگوں کے بحو دھوکا میں ہیں، کیا حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہما جو میں میں علم نہیں جو صحابی رسول ہیں، محبوب لوگوں میں میں سے ہیں، اور ان کے لیے حضور کی دعا ہے ہجرت کرکے میں میں اور ان کے لیے حضور کی دعا ہے ہجرت کرکے میں اور ان کے لیے حضور کی دعا ہے ہجرت کرکے میں افر ان کے لیے حضور کی دعا ہے ہجرت کرکے وہ طا کف چلے گئے۔

<sup>1</sup> فتح القدير كتاب الحج مسائل منثوره نوريه رضويه سكھر ۹۳/۳ 2منداحمہ بن حنبل مروی از انس رضی الله عنه دار الفکر بیروت ۱۹۸/۳

الطائف دارًا، وقال لان اذنب خسين ذنباً برُكْبَة، وهو موضع بقرب الطائف احب الى من ان اذنب واحدابهكة أ

قلت يشير بالدعاء الى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم فقهه فى الدين 2، وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم عليه الدين 1، وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم عليه الكتاب 3، اخرجهما الشيخان ، وانما الفقيه كما قاله الامام الحسن البصرى رحمه الله تعالى الزاهد فى الدنيا الراغب فى الأخرة البصيرة بعيوب نفسه ومثل هذا يتأهل للجوار لاشك والله قد كان ابن عباس من اعاظم اهله و لكن الاكابر انفسهم يستصغرون فأنظر الى الفرق، من لا يسئم يخشى السأمة ومن لايسلم يدعى السلامة.

(قال) وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه مامن بلدة يؤاخذ العبد فيها بالهداية قبل العمل الامكة و

اور فرمایا: رُکُبُر (طا کُف کے قریب جگہ کا نام ہے) کے مقام پر پچپاس گناہ کرنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں مکہ میں ایک گناہ کروں۔

میں کہتا ہوں دعا ہے آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دعا کی طرف اشارہ ہے: "اے الله! ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ "اور آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی بیہ دعا بھی ہے: "اے الله! ابن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ "یہ دونوں دعا ئیں بخاری و مسلم میں ہیں، فقیہ کی تعریف امام حسن بھری رحمہ الله تعالیٰ علیہ نے یوں کی ہے: دنیا ہے اعراض کرنے والا، آخرت کا شوق رکھنے والا، اور اپنے عیوب سے آگاہ شخص فقیہ کملاتا ہے۔ ایسے لوگ بلاشبہ مجاورت مکہ کے اہل ہیں اور الله کی قسم حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہماان اہل لوگوں میں سے بھی بڑے ہیں لیکن اکابر ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا اور عاجز سمجھتے ہیں، غور تو کچئے کتنا فرق ہے ان میں کہ جو غلطی نہیں کرتا وہ عذاب سے ڈرتا ہے اور جو گناہ ان میں کہ جو غلطی نہیں کرتا وہ عذاب سے ڈرتا ہے اور جو گناہ ان میں کہ جو غلطی نہیں کرتا وہ عذاب سے ڈرتا ہے اور جو گناہ ان میں کہ جو غلطی نہیں کرتا وہ عذاب سے ڈرتا ہے اور جو گناہ ان میں کہ جو غلطی نہیں کرتا وہ عذاب سے ڈرتا ہے اور جو گناہ ان میں کہ جو غلطی نہیں کرتا وہ عذاب سے ڈرتا ہے اور جو گناہ سے محفوظ نہیں وہ سلامتی کاد عولیٰ کرتا ہے۔

پھر لکھا حضرت ابن مسعود رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے ہے کہ کسی شہر میں عمل سے پہلے محض برائی کے ارادے پر گرفت نہیں مگر مکہ میں ، پھر یہ آیت تلاوت کی:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير كتاب الحج مسائل منثوره نوربير رضويه سخ*هر ٩٣/٣* 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> صحیح بخاری باب وضع الماء عند الخلاء قدیمی کتب خانه کراچی ۲۶/۱

<sup>3</sup> صحیح بخاری باب قول البنی صلی الله تعالی علیه وسلم اللهم علمه الکتاب قدیمی کتب خانه کراچی ۱۷۱۱

اور جواس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے توہم اسے درد ناک عذاب چکھائیں گے، اور حضرت بن مسب رضی الله تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے طلب علم کے لیے مکہ آنے والے سے فرمایا: مدینہ طیبہ کی طرف واپس چلے جاؤہم نے س رکھا ہے کہ ساکن مکہ نہیں فوت ہوگا حتی کہ حرم اس کے ہاں بمنزل حل کے ہو جاتی ہے کیونکہ وہاس کی حرمت کا باس نہیں ، كرتا۔ حضرت عمر رضى الله تعالى عنه سے ہے: مكه ميں كيا حانے والا گناہ دوسرے مقام کے ستر گناہوں سے بدتر ہوتا ے، ہال الله تعالی کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنھوں نے انی طبائع کے تقاضوں کو صاف وخاص کرلیا ہے وہی اس یڑوس ومحاورت کے اہل ہیں، وہ ہی حسنات اور عبادات کے فضلت ودرجات بانے والے ہیں اور وہ سیئات اور گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، (پھراس سلسلہ میں احادیث ذکر کیں) پھر کہا: لیکن گناہوں میں گرنے سے محفوظ وسلامتی کے ساتھ کا میاب ہونے والے بہت ہی کم ہوتے ہیں اور قلیل لو گوں کے اعتبار سے فقہی حکم کی بنانہیں ہوتی اور نہ ہی جواز محاورت کے لیے ان کے حال کو بطور قید ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ جھوٹے دعویٰ اور تج یہ کے اعلان میں پیش رفت کرتے ہوئے اور شرائط پر قدرت کا اظہار کرتے ہوئے مطلوب کی طرف بڑھتا ہے حالانکہ وہ

تلاهذه الأبة ومن بدد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب البيم، وقال سعيدين البسبب للذي جاء من اهل البدينة يطلب العلم ارجع الى البدينة فأنا نسمع ان ساكن مكة لايبوت حتى يكون الحرمر عنده بهنزلة الحل لها يستحل من حرمها، وعن عبررضي الله تعالى عنه خطيئة اصيبها ببكة اعزعلى من سبعين خطيئة بغيرها، نعم افراد من عباد الله استخلصهم وخلصهم من مقتضيات الطباع، فأولئك همر اهل الجوار الفائزون بفضيلة من تضاعف الحسنات والصلوات من غير ما يحيطها من الخطيئات والسيئات (ثمرسر داحاديث في ذلك) ثم قال لكن الفائز بهذا مع السلامة من احباطه اقل القليل، فلا يبني الفقه باعتبارهم ولا يذكر حالهم قيدا في جواز الجوار، لان شان النفوس الدعوى الكاذبة والبيادرة الى دعوة الملكة والقدرة على مانشةرطفساتة جهاليه وتطلبه، وانهالأكذب

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير كتاب الحج مسائل منثوره مكتبه نوريه رضويه تحمر ٩٣/٣ ـ ٩٣ ـ

مايكون اذا حلفت فكيف اذا ادعت والله تعالى اعلم وعلى هذا فيجب كون الجوار فى المدينة المشرفة كذلك فأن تضاعف السيئات اوتعاظمها وأن فقد فيها لـ

(قلت وذلك لأن الرحمة في المدينة اكثر واللطف اوفر والكرم اوسع و العفوا سرع كما هو شاهد مجرب والحمد للله رب العالمين ومع ذلك) فمخافة السامة وقلت الادب المفضى الى الاخلال بواجب التوقير والاجلال، قائم وهو ايضاً مانع، الا للافراد ذوى الملكات اهمختص اموضحا

وهو كما ترى من الحسن بمكان فقد افادوا جاد، اثابه الجواد تبارك وتعالى، وابان ان الامر، وان كان في الواقع على جواز الجوار بشرط التوثيق وهو التوفيق عندالتحقيق كما نص عليه وصححه في شرح اللباب وجزم به في الدرالمختار الا ان اهل التوثيق لما كانوا اقل قليل واحكام الفقه انما تبتنى على الغالب الكثير دون النادر اليسير فالوجه هو اطلاق المنع كما

اپنی قسموں میں نہایت جھوٹا ہوتا ہے تو اپنے دعووں میں وہ کیا ہوگا، اور الله تعالی ہی بہتر جانے والا ہے، اس بنا پر بیہ ضروری ہے کہ مدینہ طیبہ میں مجاورت کا بھی یہی حکم ہواگر چہ یہاں گناہوں پر سزامیں اضافہ یاان کی شدت مفقود ہے۔ میں کہتا ہوں، کیونکہ مدینہ طیبہ میں رحمت اکثر لطف وافر، میں کہتا ہوں، کیونکہ مدینہ طیبہ میں رحمت اکثر لطف وافر، کرم سب سے وسیع اور عفوسب سے جلدی ہوتا ہے جبیا کہ شاہد مجرب ہے والحمد لله رب العالمین، اس کے بوجود) اکتا نے کاڈر اور وہاں کے احترام وتو قیر میں قلت ادب کاخوف تو موجود ہے اور یہ بھی تو مجاورت سے مانع ہے، ہاں وہ افراد جو فرشتہ صفت ہوں تو ان کا وہاں گھر نا اور فوت ہونا سعادتِ فرشتہ صفت ہوں تو ان کا وہاں گھر نا اور فوت ہونا سعادتِ

آپ نے دیکااس جگہ محقق نے کنتی اچھی گفتگو کی بیہ نہایت ہی عمدہ تفصیل ہے الله تعالی انھیں اجر عطافرمائے، انھوں نے بیہ واضح فرمادیا کہ اگر چہ مجاورت کا معالمہ جائز ہے مگر بشرط توثیق جو بسیا بشرط توثیق جو بسیا کہ اس پر انھوں نے تصر تک کی ہے شرح اللباب میں اس کو صحیح کہا، در مختار میں اس پر جزم کا اظہار کیا مگر چو نکہ اہل توثیق مہت ہی کم ہوتے ہیں اور احکام فقہ کی بناء نادر و قلیل پر نہیں ہوتی بہتر بہت ہی کم ہوتے ہیں اور احکام فقہ کی بناء نادر و قلیل پر نہیں ہوتی بہتر بہتر کے جسیاکہ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير كتاب الحج مسائل منثوره مكتبه نوريه رضوبه سخهر ۹۴/۳ <sup>2</sup> فتح القدير كتاب الحج مسائل منثوره مكتبه نوريه رضوبه سخهر ۹۴/۳

امام رضی الله تعالی عنه کامذہب ہے، یہی وجہ ہے کہ در مختار پر حواثی لکھنے والے فاضل علماء حلبی، طحطاوی پھر شامی سب نے فقح القدیر کی عبارت نقل کرکے توثیق کی شرط لگائی اور پھر کہا کہی بہتر ہے لہذا شارح کو چاہئے تھا کہ وہ کراہت پر تصری کر نااور توثیق کی قید ترک کردیتا اھا بن عابدین نے یہ اضافہ کیا کہ یہ اکثر لوگوں کے حال کے اعتبار خصوصًا اس دور کے حوالے سے ضروری ہے اور الله تعالی ہی مدد فرمانے والا ہے اھوں مجھے علامہ ملا علی قاری کا "مسلک متقسط شرح المنسک المتوسط" میں یہ قول بہت پیند آیا، جیسا مجھے معلوم ہے انھوں نے مذکور گفتگو کی تھے کرتے ہوئے کہا اگر یہ ائمہ ہمارے دور میں ہوتے اور ہمارے احوال سے آگاہ ہوتے تو مجاورت کے حرام ہونے کی تصریح کرتے الی

میں کہتا ہوں اس کی نظیر در مختار میں "عورت کا حمام میں جانا "کے تحت ہے کہ ہمارے دور میں یہ مکروہ ہے کیونکہ بے پردگی ہوتی ہے اھر اور اس سے پہلے فتح میں محقق علی الاطلاق نے بھی یہی لکھا ہے وہ بھی اسی کی مثل ہے جو حافظ علائی نے الدر المنتقی شرح الملتقی میں طالب علم کے وجوب نفقہ کے الدر المنتقی شرح الملتقی میں طالب علم کے وجوب نفقہ کے

هو مذهب الامام رضى الله تعالى عنه و لذا اخذ الفاصلون المحشون العلامة الحلبى ثم الطحطاوى ثم الشامى كلهم في حواشى الدر، في اشتراطه التوثيق حيث نقلوا كلام الفتح، ثم قالوا وهو وجيه، فكان ينبغى للشارح ان ينص على الكراهة ويترك التقليد بالتوثيق اهزاد ابن عابدين اى اعتبار للغالب من حال الناس لاسيما اهل هذا الزمان والله المستعان أهم ولقد اعجبنى قول العلامة على القارى، في مسلك ولقد اعجبنى قول العلامة على القارى، في مسلك المتقسط شرح المنسك المتوسط، مع تصحيحه ما علمت حيث يقول لوكانت الائمة في زمانناوتحقق لهم شاننالصرحوا بالحرمة والخر

قلت ونظيرة مأقال في الدرالمختار في مسئلة دخول المرأة الحمام ان في زماننا لاشك في الكراهة لتحقق كشف العورة 1 ه وقد سبقه الى ذلك المحقق على الاطلاق في الفتح، ونحوها مأذكر العلائي ايضاً في الدراالمنتقي شرح الملتقي

<sup>1</sup> طحطاوی علی الدرالختار کتاب الحج باب الهدی دارالمعرفه بیروت ۵۶۲/۱ 2 - لمدین سر الحج مالا به فران میسال به الحدید با الاستان برای در ا

²ر دالمحتار كتاب الحج مطلب في المجاورة بالمدينة الخ داراحياء التراث العربي بير وت ٢٥٦/٢ .

<sup>3</sup> مسلك متقسط مع ارشاد الساري فصل اجمعوا على افضل البلاد الخ دار الكتاب العربي بيروت ص ٣٥٢

<sup>4</sup> در مختار باب الاجارة الفاسدة مطبع مجتبائی دہلی ۱۷۸/۲

میں لکھاکہ یہ اس وقت ہے جب اس میں نیکی ہو اور بے رواہ روی نہ ہو، جیسا کہ خلاصہ میں ہے، اسی لیے صاحب منیہ وقنیہ نے کہامیں عدم وجوب کافتوی دیتا ہوں کیونکہ ان میں بہت کم طلبہ اچھے کردار کے حامل اور علم دین کے حاصل کرنے والے ہیں اور ان میں سے اکثر (ایسے ایسے ہیں اور پھر اپنے دور کے طلبہ کاذکر کیا۔ پھر حصکفی نے کہا) جوان کے خلاف ہیں وہ اس دور میں بہت کم ہیں اور اب مصلح اور مفسد میں فرق مشکل ہوجانے کی وجہ سے ان کے لیے الگ حکم بیان نہیں کیا جاسکتا الح

میں کہتاہوں اسی قبیل سے ساع کا حرام ہونا ہے خواہ وہ مزامیر کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ وہ دل کے جذبات کو ابھارتا ہے، اور اب اکثر لوگ شہوات نفسانیہ کے قیدی بن چکے ہیں۔ لہذا فتنہ کے دروازے کو بند کرنے کے لیے ساع سے منع کرنا ہی درست ہے اگرچہ بیدا لیے کچھ لوگوں کے لیے نافع بھی ہے جو فضائل سے مزین ،رذ ائل سے خالی ہو اور ان کی نفسانی خواہشات مر چکی ہوں بلکہ ان کی ذوات سرایا خشوع وخضوع ہو چکی ہو تو چکی ہو تا ہے۔ اس مسلہ میں جو طویل نزاع ہے اس سے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اولیاء میں سے جس نے ساع سنا اس نے درست کیا اور اس کے لیے خبر بنا فتھا، میں سے جس نے ساع سنا اس نے درست کیا اور اس کے لیے خبر بنا فتھا، میں سے جس نے

فى وجوب نفقة طالب العلم، ان هذا اذاكان به رشد، كما فى الخلاصة ولذا قال صاحب المنية والقنية انا افتى بعدم وجوبها فأن قليلا منهم حسن السيرة مشتغلا بالعلم الدينى واكثر هم (كذا وكذا وذكر من مساويهم، ثم قال اعنى الحصكفى) واما مكان بخلافهم فنادر فى هذا الزمان فلايفرد بالحكم دفعا لحرج التهييز بين المصلح والهفسد الخ

قلت ومن هذا القبيل حكمهم بتحريم السباع المجرد عن المزامير فأنه يهيج مكا من القلوب واكثر الناس اسارى الشهوات فألوجه المنع سدا لبأب الفتنة وان كان نفع شى فى حق رجال تحلوا بالفضائل وتخلوا عن الرذائل وماتت شهوا تهم بل قنت ذوا تهم فبقى السباع محض الاتنفاع وبه انقطع تطويل النزاع، فمن فعله من الاولياء فقد اصاب خيرة ومن منعه من الفقهاء فقد ازال ضيرة فلهم الاج بمانصحوا

<sup>1</sup> الدرالمنتقى على حاشية مجمع الانهر فصل في نفقة الطفل داراحيا. التراث العربي بيروت ا/•• 4

وللقوم الاذن لما صلحوا ولكل ثواب وبشرى، الصواب، والحمد للهرب الارباب.

وبالجملة فالحكم عدم جواز الجوار اصلا فى زماننا والعاقل لا يسعه الا الاحتياط لنفسه والاحتراز عن سلوك مسالك تفضى غالبا الى المهالك ومن صدق نفسه فقد صدق كذو باوسيرى ذلك ولا حول ولاقوة الآبالله العلى العظيم واذاكان الامر وصف هنالك سقط منشأ السوال رأسا ،اذ تبين ان ليس مايظنه خيرا، خيرا والله المسئول ان يرزق الخير وبقى الضير وهو سبحانه وتعالى اعلم و علمه جل مجدة اتم واحكم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد والهوصحبه وبارك وسلم.

منع کیا تھا تو انھوں نے اس کے نقصانات کا از الد کیا ان کی اس خیر خواہی پر ان کے لیے اجر ہی اجر ہے اور لوگوں کے لیے اس میں اجازت ہے جو صلاحیت رکھتے ہوں اور مر ایک کے لیے تواب اور بشارت ہے، درستی اور حمد رب الارباب کے لیے

بالجملہ ہمارے دور میں مجاورت کی قطعًا جازت نہیں۔ عقلمند اپنے لیے فقط احتیاط ہی کی راہ اپناتا ہے اور ہر اس راستہ سے اجتناب کرتا ہے جس سے ہلاکت میں گرنے کاخدشہ ہو، جس نے اچناب کرتا ہے جس سے ہلاکت میں گرنے کاخدشہ ہو، جس خود اس کا مشاہدہ بھی کرے گابرائی سے بچنے اور نیکی بجالانے کی طاقت الله تعالی جو ببلند و عظیم ہے کی توفق کے بغیر نہیں، کی طاقت الله تعالی جو ببلند و عظیم ہے کی توفق کے بغیر نہیں، ختم ہو گیا کیونکہ جس شے کوسائل نے خیر تصور کیا تھاوہ خیر ہی نہیں، الله تعالی سے دعا ہے وہ خیر کی توفیق دے اور نقصان ہی نہیں، الله تعالی سے دعا ہے وہ خیر کی توفیق دے اور نقصان سے بچائے اور وہی مقدس واعلم ہے اس کا علم کامل وا کمل ہے، اس کے رسول اور ہمارے آ قا حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله تعالی علیہ وسلم پر درود وسلام ہو اور آپ کے آل واصحاب پر بھی۔ (ت)

فتاؤىرضويّه

## شرائطحج

مسله ۱۰۳: ازیٹنہ عظیم آباد بخشی محلّہ مسئولہ منٹی علی حسین صاحب ۲۵ شعبان ۱۳۳۱ھ کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ زید معمر قریب ہفتاد سال مریض دعشہ کہ تنہا سفر کے قابل نہیں کبھی اپنے زمانہ صحت و شباب میں اتنے مال کا مالک نہ ہوا کہ اس پر جج فرض ہوتا، اب کہ حالت یہ ہاس نے اپنا مال و غیرہ بچا اور پانچہو روپے اس کے پاس ہوگئے کہ یہی کُل سرمایہ اس کا ہے۔ بوجہ ضعف وامراض دوسرے شہر میں جہال اس کے اعزہ ہیں سکونت کرنا وروپال مکان خرید ناچا ہتا ہے، اس صورت میں اس پر خود جج کو جانا یاروپیہ دے کر جج بدل کرانا واجب ہے یا نہیں؟ بیننوا تو جو وا۔

#### الجواب:

صورت متنفسرہ میں زید پر جے اصلاً واجب نہیں۔ ہمارے امام اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ کے مذہب مصحح ظاہر الروایة میں توالی تندرستی جو اس سفر مبارک کے قابل ہو شرط وجوب ہے کہ بغیر اس پر جے سرے سے واجب ہی نہ ہوتا، نہ خود جاتا نہ دوسرے کو بھیجتا، اور صاحبین رحمہما الله تعالیٰ کے مذہب مصحح میں اگرچہ تندرستی مذکور شرط وجوب نہیں، شرط وجوب اداہے کہ وہ نہ ہو تو خود جانا لازم نہیں مگر اپنے عوض اپنے روپے سے اپنی حیات میں یا بعد موت جے کرانا واجب ہے مگر مال جملہ حاجات سے فاضل، جانے آنے کے قابل با تفاق فقہائے کرام شرط وجوب ہے کہ بے اس کے جج واجب ہی نہیں ہوتا، اور مکان حاجات اصلیہ سے ہے اس کی خریداری یا بنانے کے بعد اس زمانے میں کہ اب مصارف جج بہت قریب گزرے ہوئے زمانے سے تقریباً دو چند ہوگئے

اتنا پچنا کہ اس سے جج کے لیے جانے آنے رہنے کے بھی تمام مصارف ہوں اور زید کے لیے اس حالت میں کہ نہ اور مال نہ کسب پر قدرت، کچھ ذریعہ معاش نے بھی رہے معقول نہیں لہذا بالاتفاق ورنہ علی التنزیل صاحب مذہب رضی الله تعالی عنہ کے مذہب صحیح مر جج پر تو بلا شہبہ زید پر جج کرانا بھی نہیں اور خود جج کو جانا تو بالا جماع اصلا صورت وجوب نہیں رکھتا کہ ٹیکیٹف الله کنفسًا إلَّلا فُسْعَهَا الله کسی جان پر ہوجھ نہیں ڈالٹا مگر اس کی طاقت بھرت ) تنویر الابصار ودر مختار ورد المحتار میں ہے:

ج مر مسلم آزاد بالغ صحت مند پر لازم ہے (یعنی مراس) آفت سے محفوظ ہو جس کے باوجود سفر نہیں کیا جاسکتا، پس لولے، فالی زدہ اور الیسے بڑے بوڑھے پر جی فرض نہیں جو سواری پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح نابینا پر بھی فرض نہیں اگرچہ کوئی اس کا معاون ہو، امام صاحب کے ظاہر مذہب کے مطابق نہ ان کی ذوات پر لازم اور نہ ان پر نائب بنانا لازم ہے، اور ایک روایت صاحبین سے یہی ہے۔ ظاہر الروایة صاحبین سے ایک روایت صاحبین سے کہ ان پر جی بدل کروانا لازم ہے، تخفہ سے ظاہراً یہی معلوم ہوتا ہے کہ صاحبین کا قول مختار ہے، اسپیجابی میں اسی معلوم ہوتا ہے کہ صاحبین کا قول مختار ہے، اسپیجابی میں اسی طرح ہے فتح میں اس کو قوی کہا۔ اللباب میں تصحیح ہے اختلاف منقول ہے، اسی کی شرح میں ہے کہ نہایہ میں پہلے قول کولیا گیا ہے، بھر العمیق میں دوسرے قول کو صحیح کہا ہے، قول کولیا گیا ہے، بھر الجامع میں دوسرے قول کو صحیح کہا ہے، قاضیحان نے شرح الجامع میں دوسرے قول کو صحیح کہا ہے، قاضیحان نے شرح الجامع میں دوسرے قول کو صحیح کہا ہے، قاضیحان نے شرح الجامع میں دوسرے قول کو صحیح کہا ہے، قول کولیا گیا ہے، بھر المشائخ نے اختیار کیا اھ ش) الیے زادراہ اور سواری پر قادر ہو

الحج فرض على مسلم حرمكلف صحيح البدن 2 (اى سالم عن الأفات المانعة عن القيام بما لا بد منه فى السفر فلا يجب على مقعد ومفلوج وشيخ كبير لا يثبت على الراحلة بنفسه واعمى وان وجد قائدا لا بانفسهم ولا بالنيابة فى ظاهر المذهب عن الامام وهو رواية عنهما وظاهر الرواية عنهما وجوب الاحجاج عليهم، وظاهر التحفة اختيار قولهما وكذا الاسبيجابي وقواة فى الفتح، وحكى فى اللباب اختلاف التصحيح وفى شرح انه مشى على الاول فى النهاية وقال فى البحر العميق، انه المذهب الصحيح وان الثانى صححه قاضيخان فى شرح الجامع واختارة الثير من المشائخ 3 اهش) بصير ذى زادوراحلة

<sup>1</sup> القرآن ۲۸۶/۲

<sup>2</sup> در مختار شرح تنویرالابصار کتاب الحج مطبع مجتبائی د ہلی ۱/۲۰ ۱۵۹ مطبع محتبائی د ہلی ۱/۲۰ ۱۵۹ در المحتار کتاب الحج مصطفیٰ البابی مصر ۱۵۴/۲

جواس کی ضرویات سے زائد ہو، ان میں اس کی رہائش اور اس
کی مرمت بھی ہے، اگر اس کے پاس مال ہے کہ وہ رہائش اور
خادم خرید تا ہے اور باقی اتنامال نہیں پچتاجو جج کے لیے کافی ہو
اس پر جج فرض نہیں ہوگا، خلاصہ ۔ اور نھر میں ہے اگر وہ کسی
کار وبار کا مختاج ہے تواس کے لیے سرمایہ کا باقی رہنا بھی شرط
ہے اور اگر مختاج نہیں تو پھریہ شرط نہ ہوگی، مختلف لوگوں کے
اعتبار سے سرمایہ مختلف ہو سکتا ہے، بحر۔ اور کار وبار سے مراد
اعتبار سے سرمایہ مختلف ہو سکتا ہے، بحر۔ اور کار وبار سے مراد
انتا ہے جس سے اپنی اور اپنے عیال کے لیے بقدر کفایت
روزی حاصل ہو سے اور اشتصار۔ والله سبحانه و تعالی
اعلمہ (ت)

فضلا عباً لابد منه ومنه المسكين ومرمته ولوكان عنده ما لواشترى به مسكنا و خادماً لا يبقى بعده مايكفى للحج لايلزمه خلاصة، وحرر فى النهرانه يشترط بقاء راس مال لحرفته ان احتاجت لذلك و الا لا أ (وراس المال يختلف باختلاف الناس بحر، والمراد مايمكنه الاكتساب به قدر كفايته وكفاية عياله اهملتقطات والله سبحانه وتعالى اعلم -

#### مسئله ۲۰۳:

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ ادائے جج ہندہ پر مدت سے فرض تھااب جانے کا قصد کیا تو محارم اس کے بجہت موانع نہیں جاسکتے، ایک محرم کو کہ ار تکاب منابی سے بیباک ہے اور انصرام سفر کے کاموں کا اس سے متوقع نہیں۔ لے جانا ممکن ہے اور ایک عورت متقیہ اور ایک بھیجا شوم ہندہ کا کہ بچپن سے اس کے سامنے ہوتی دیندار وہو شیار ہے جاتے ہیں ان کے ساتھ نہ جائے گی تو پھر جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، فرض رہ جائے گا، اس صورت میں ہندہ کو جانا چاہئے یا نہیں؟ اور حائے تو کس کے ساتھ جائے گی تو بھر جائے وا۔

## الجواب:

عورت کو بغیر محرم کے جے خواہ کسی اور کام کے واسطے سفر کرنا ناجائز ہے اور بھتیجا شوہر کا محرم نہیں، اور محرم فاسق بیکار ہے اس کا مونانہ ہو نابر ابر ہے اور معیت زنِ متقیہ کی المام اعظم رحمۃ الله علیہ کے نز دیک کافی نہیں لیکن اگر بغیر محرم کے چلی گئی اور جج کر لیا توفر ض ساقط اور جج مع الکراہۃ ادا، اس فعل ناجائز کی معصیت جُدا، پس جب ہندہ پر بسبب اجتماع شر الط کے جج فرض ہو گیا تھا اور اب معیت محرم کی نہیں ملتی تو چارہ کاریبی ہے

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار شرح تنویر الابصار کمتاب الحج مطبع مجتبائی د ہلی ۱۹۰/۱ 2ر دالمحتار کمتاب الحج مصطفیٰ البابی مصر ۱۵۶/۲

کہ نکاح کرے،اگر یہ خوف ہو کہ شایداس نے نکاح کرلیااور پھرنہ گیاتو یہ پھنس گئیاور حج بھی نہ ہوا، بااندیشہ ہو کہ شوم موافق مزاج نہ نکلے جاہیے تو تھا چندروز کے لیے اور پابند ہو گئی عمر بھر کی، پاسرے سے اسے پابند شوہر رہنا منظور ہی نہ ہو، صرف اس ضرورت کی رفع تک که نکاح حاہے ، تو **اقول** : (میں کہتا ہوں۔ ت)اس کی تدبیر یہ ہے کہ اس شرط پر نکاح کرے کہ اگر تواس سال میر بے ساتھ حج کونہ جائے تو مجھ پرانک طلاق بائن ہواور جب بعد حج میں واپس آؤں اور اپنے مکان میں قدم رکھوں تو فورًا مجھے پر طلاق مائن ہو، یوں اگر وہ نہ گیا تو طلاق ہو جائے گی اور اگر گیا تو والپی پر عورت جس وقت اینے مکان میں قدم رکھے گی نکاح سے نکل جائے گی، اور بہتر اورآسان تربیہ ہے کہ اس شرط پر نکاح کرے کہ مجھے میر وقت اپنے نفس کااختیار ہو کہ جب مجھی چاہوںا پنے آپ کوایک طلاق ہائن دے لُوں، یوں اس کے نہ جانے یا واپس آنے پر اور اس کے بعد بھی مروقت عورت کو اختیار رہے گامر ضی ہواس کی زوجیت میں رہے نہ مر ضی ہوا پنے آپ کوایک طلاق بائن دے کر جُدا ہو جائے ، در مخار میں ہے :

مع زوج او محرمر بالغ عاقل غير مجوسي ولا فاسق | عورت خواه بورهي مواس کے ليے خاوند ما محرم مالغ كامونا ضروری ہے بشر طیکہ وہ محرم فاسق اور مجوسی نہ ہو کیا عورت یر حج کے لیے نکاح ضروری ہے،اس بارے میں دو قول ہیں، اگر عورت نے بغیر محرم حج کرلیا تو جائز مع الکراہت ہوگا۔ (ت)

لامرأةولو عجو زا وهل يلزمها التزوج قولان ولوحجت بلامحرم جازمع الكراهة أ

## ر دالمحتار میں ہے:

قوله قولان همأمينيان على ان وجود الزوج اوالمحرمر شرط وجوب امر شرط وجوب الاداء والذي اختأره في الفتح انه مع الصحة وأمن الطريق شرط وجوب الاداء فيجب الإيصاء ان منع المرض وخوف الطريق اولم يوجد زوج ولامحرم ويجب عليها التزوج عند فقد البحرم وعلى الاول لا يجب شيئ من ذلك

قوله قولان ، به دونول اس بناير بين كه خاوند ما محرم كا مونا نفس وجوب کے لیے شرط ہے یا وجوب اداکے لیے، فتح میں جو مختار ہے وہ یہ ہے کہ صحت اور راہ پر امن ہو تو وجوب اداکے لیے شرط ہے، اگر مرض یا راستہ کاخوف مانع ہے تو جج کے مارے میں وصیت لازم ہو گی با خاونداور محرم نہیں تو محرم کی عدم موجود گی میں نکاح کر ناضر وری ہوگا،اور پہلے قول پر ان میں سے کوئی چنز بھی واجب نہیں

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار کتاب الحج مطبع محتسائی د ہلی ۱/۱۲ ـ ۱۲۰

جیما کہ بحر اور نہر میں ہے، بدائع نے اول کو صحیح بتایا اور نہایہ نے قاضی خال کی اتباع میں دوسرے کو ترجیح دی ہے، اور فتح میں بھی اسی کو اختیار کیا ہے اھ

میں کہتا ہوں اللباب میں اس پر جزم ہے کہ اس عورت پر نکاح کر نالازم نہیں ہاوجو دیکہ انھوں نے بھی یہ کہا کہ محرم یا خاوند وجوب اداکے لیے شرط ہےاہیے جوم ہ میں اور ابن امیر حاج نے المناسک میں اسی کو ترجیح دی، جبیبا کہ مصنف نے ا نی منح میں کھااور اس کی وجہ یہ ہے کیہ نکاح سے اس عورت کی غرض کابورا ہو ناضر وری نہیں ممکن ہے خاوند نکاح کے بعد احازت نہ دے اور وہ عورت اس سے خلاصی پر قادر بھی نہ ہو، بہت دفعہ خاوند ہوی میں موافقت نہیں رہتی للذا نکاح سے نقصان ہوگا بخلاف محرم کے، اگر وہ عورت کی موافقت کرے گا تو اس پر خرچ کرے گی اور اگر وہ رک جاتا ہے تووہ خرچ بھی روک کرجے حیوڑ دے گیاھ فافھیر مافی ش اقول: (میں کہتاہوں۔ ت) ان تمام صورتوں میں بیت س میں ہے جو ہم نے ذکر کیا، عورت اس شرط پر نکاح کرے کہ عورت طلاق مائنه کی مالک ہو گی اور جب جاہے اینے آپ کو دے سکے گی اب اگر خاوند اس کے ساتھ نہیں جاتا یا موافقت نہیں کرتا یا جواب نہیں دیتا تو اس سے خلاصی یائے اوراس ير كوئي تنكى نهين، والله تعالى اعلمه (ت) كما في البحرح وفي النهر وصحح الاول في البدائع ورجح الثاني في النهاية تبعاً لقاضي خال واختاره في الفتح اه

قلت لكن جزم فى اللباب بانه لا يجب عليها التزوج مع انه مشى على جعل المحرم اوالزوج شرط اداء، ورجح هذا فى الجوهرة وابن امير حاج فى المناسك كما قاله المصنف فى منحه قال ووجهه انه لا يحصل غرضها بالتزوج لان الزوج له ان يمتنع من الخروج معهما بعدان يملكها ولا تقدر على الخلاص منه وربما لا يوا فقها فتتضرر منه بخلاف المحرم فأنه ان وفقها انفقت عليه وان امتنع امسكت نفقتها وتركت الحج اه فافهم اهمافى ش اقول: نعم المخلص من هنه كلها ماذكرت من ان تتزوج بشرط ان تملك طلقة بائنة تطلق بها نفسها متى شاءت فان لم يخرج معها اولم يوافقها اولم ترده تخلص نفسها ولاحر ج علمها والله تعالى اعلم ترده تخلص نفسها ولاحر ج علمها والله تعالى اعلم ترده تخلص نفسها ولاحر ج علمها والله تعالى اعلم ترده تخلص نفسها ولاحر ج علمها والله تعالى اعلم ترده تخلص نفسها ولاحر ج علمها والله تعالى اعلم ترده تخلص نفسها ولاحر ج علمها والله تعالى اعلم ترده تخلص نفسها ولاحر ج علمها والله تعالى اعلم ترده تخلص نفسها ولاحر ج علمها والله تعالى اعلم ترده تخلص نفسها ولاحر ج علمها والله تعالى اعلم ترده تخلص نفسها ولاحر ج علمها والله تعالى اعلم ترده تخلص نفسها ولاحر ج علمها والله تعالى اعلم ترده تخلص نفسها ولاحر ج علمها والله تعالى اعلم ترده تخلص نفسها ولاحر ج علمها والله تعالى اعلم ترده تخلص نفسها ولاحر ج علمها والله تعالى اعلى المها وله ترده تعلى المها وله ترده تعلى المها وله تو تعلى المها وله ترده تعلى المها وله تو ت

<sup>1</sup> ر دالمحتار كتاب الحج مصطفیٰ البابی مصر ۱۵۸/۲

مسلہ ۳۰۰۳: از پیلی بھیت محلّہ بشیر خال مرسلہ محمد عبداللطیف خال صاحب رکیس ۸ شوال ۱۳۲۳ھ جناب مولوی صاحب مخدوم بندہ سلامت، بعد سلام نیاز کے عرض یہ ہے میری بھاوج بیوہ فی الحال ارادہ جج بیت الله شریف کے جانے کا رکھتی ہیں بلکہ بھاوج صاحبہ کا قصد حال میں روانگی کا ہے مگر ہمراہ ان کے کوئی شخص محرم نہیں ہے، جو شخص کہ ان کے ہمراہ جاتا ہے وہ ان کے دور کے رشتہ کا بھائی ہے اور عرصہ سے بھاوج صاحبہ کے پاس ملازم ہے مگر شخص مذکور مختاط نہیں ہے بہاں کے علماء نامحرم شخص کے ہمراہ جانے سے منع فرماتے ہیں اور بھاوج صاحبہ کے حقیقی بھائی مکہ شریف سال گزشتہ میں گئے ہوئے ہیں وہ ان کے ہمراہ جانے ہے معراہ آئیں گے، جناب بموجب شرع شریف یہ ارقام فرمائے کہ بھاوج صاحبہ کا ایسے شخص کے ہمراہ جانز ہے یا ناجائز ؟جواب سے جلد مطلع فرمائے۔

الجواب

ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتي بين:

حلال نہیں اس عورت کو کہ ایمان رکھتی ہو الله اور قیامت پر کہ ایک منزل کا بھی سفر کرے مگر محرم کے ساتھ جواس کی حفاظت کرے۔

لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الأخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الامع ذى رحم محرم يقوم عليها

لینی بچہ یا مجنون یا مجوسی یا بے غیرت فاس نہ ہوا سااگر محرم ہو تواس کے ساتھ بھی سفر حرام ہے کہ اس سے حفاظت نہ ہو سکے گی یا ناحفاظتی کا اندیشہ ہوگا، جج کا جانا ثواب کے لیے ہے اور بے محرم جانے میں ثواب کے بدلے ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا، میں خاص اس موقع کے لیے نہیں کہتا بلکہ عام مسکلہ بتا تا ہوں کہ جو عورت جج کو جانا چاہے اور محرم نہ پائے اور شوہ رنہ رکھتی ہواس کا طریقہ بیر ہے کہ کسی کفوسے نکاح کرکے اسے ساتھ لے جائے بھر اگر نکاح کو باقی رکھنانہ چاہے اور اندیشہ ہو کہ دوسرے کی پابند ہو جائیگی تواس کی تدبیر بیہ ہے کہ (فلال) کفو کے ساتھ نکاح کرنے کا اس شرط پر کہ جب میں سفر جج سے اپنے مکان پر واپس آؤں مکان میں قدم رکھتے ہی فورًا مجھ پر ایک طلاق بائن ہو، پھر و کیل کرے

<sup>1 صح</sup>یح بخاری باب فی کم یقصر الصلوة وسمه النبی صلی الله تعالی علیه وسلم یوماً ولیلة قدیمی کتب خانه کراچی ۱۸۷۱ ـ ۱۴۷۷، صحیح مسلم باب سفر المراة مع محرم الی حج وغیره قدیمی کتب خانه کراچی ۱۳۴۱ ـ ۳۳۳، سنن ابوداؤد کتاب المناسک باب المراة تحج بغیر محرم آفتاب عالم پریس لامور ۱۲۲۱ ۱۳ الترغیب والترصیب ترصیب المراة ان تسافرالخ مصطفی البابی مصر ۲۲/۴

یہ و کیل یو نہی نکاح کرے یعنی ان سے کہے میں نے فلانہ بنت فلال بن فلان اپنی موکلہ کو اتنے مہر کے عوض اس شرط پر تیرے نکاح میں دیا کہ جب وہ عورت بعد حج اپنے گھر واپس آئے مکان میں داخل ہو فور ااس پر ایک طلاق بائن ہو، شوہر کہے میں نے اسے اس شرط پر قبول کیا، اب بعد واپی گھر میں آتے ہی فور ااس کے نکاح سے نکل جائے گی جے وہ کسی طرح نہیں روک سکتا، اور جے مکہ معظمہ سے واپی پر محرم ملنے کا یقین ہویوں شرط کرے کہ مکہ معظمہ پہنچتے ہی مجھ پر طلاق بائن ہو مکہ معظمہ پہنچتے ہی طلاق بائن ہو مکہ معظمہ ہوگا اور جے مکہ معظمہ سے واپی پر محرم ملنے کا یقین ہویوں شرط کرے کہ مکہ معظمہ پہنچتے ہی اس رامکہ معظمہ ) قیام لازم ہوگا اور معطل اور معلق میں جو عورت ولی رکھتی ہو اس کے لیے یہ ضرور ہوگا کہ نکاح مذکور ایسے شخص طلات نہ ہو تو یہ وہ وہ اور میں ملائے میں ایسا کم نہ ہو کہ اس سے نکاح اس کے ولی کے لیے باعث نگ وعار ہو، یاا گرایسا شخص ہے تو ولی اس کے اس حال پر مطلع ہو کر پیش از نکاح صرت اجازت دے دے ورنہ نکاح نہ ہوگا، والله سبحنہ و تعالی اعلم۔

مسلہ ۱۰۰۳: مسلم ۱۰۰۳: عبد البحار خاں صاحب از محلّہ جمولی بر ملی معلی بر ملی مصلہ ۱۳۰۳:

کیافرماتے ہیں علائے دین متین اس بارے میں کہ ایک ہوہ عورت مالدار جس کو مقدور تج بیت الله شریف کے جانے کا ہو،
جس کی عمر تخمیناً چالیس یا پنتالیس سال کی ہے اور اس کو ہوہ وئے عرصہ ۲۳ یا ۲۳ سال کا ہوااور اس کے منہ میں دوایک دانت داڑھ باتی ہیں اور سر تھچڑ کی ہے، وہ ہوہ سفر تج بیت الله شریف بوساطت یا بھراہ اپنے رشتہ کے ماموں جن کے سامنے روز پیدائش سے اس وقت تک بے پر دہ مثل اپنے والدہ کے آتی ہے اور نیز اس کی اور ہمشیرگان ووالدہ وغیرہ ان کے سامنے بے پر دہ آتی ہوں، اور ماموں کی عمر تخمیناً ۲۰ یا ۸۰ برس کی ہے اور وہ ماموں مع اپنی بی بی اور پچہ اور نیز ایک غلام خاوند زاد ودیگر عورات ملاز مہ کے تج بیت الله شریف جاتے ہیں، اگر وہ بیوہ مذکور اپنے ایسے ماموں رشتہ دار جن کی تعریف اوپر ہو پچلی ہے جس کو حقیقی ماموں سے کم خیال نہیں کیا جاسکتا ہے ان کے ہمراہ اپنے خرج سے سفر بیت الله شریف کو جائے اور جج وزیارت سے مشرف ہو کر اپنے وطن کو واپس آ جائے تو اس کی صورت دیکھنا اور اس سے ملنا اس کے رشتہ داروں کو حرام ہے یا حلال؟ یا جائز مین ناوں بائے گی باعذ اس؟ یا عذا اس؟ یا جائز ؟ با ناوائز؟ با ثواب بائے گی باعذ اس؟ یا پھری نہیں؟

## الجواب:

لا تبديل لحكم الله، الله ك حكم كو كوئى بدلنے والانهيں۔رسول الله صلى لله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

حلال نہیں کسی عورت کو جو الله تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ ایک منزل بھی سفر کو جائے

لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الأخران تسافر ثلثة ايام، وفي جلددېم فتاؤىرضويّه

ہمیشہ کو نکاح حرام ہے۔

روایة یوماً ولیلة الاومعها زوجها اوذورحم محرم | جب تک ساتھ میں شوم یا وہ رشتہ دارنہ ہو جس سے ہمیشہ منها أوكما لفظه وهذا معناه

۔ جانا چاہے تواس پر لازم ہے کہ اپنے کسی محرم کو ساتھ لے پا حج سے واپسی تک کے لیے نکاح کرلے اگر چہ ستر اسی برس کی عمر والے سے جواس کے ساتھ جائے آئے کہ مقصود صرف یہ ہے کہ بے محرم یا شوم کے جانا صادق نہ ہو، ہاقی مقاصد زوجیت ہونے نہ ہونے سے بحث نہیں، اور اگراندیشہ ہو کہ وہ بعد والی کے طلاق نہ دے گاتو نکاح یوں کیاجائے کہ عورت کہے میں نے اینے نفس کو تیرے نکاح میں دیااس شرط پر کہ جب تو مجھے حج کو لے جائے اور واپس آئے تو واپس اینے مکان پر پہنچتے ہی مجھ پر طلاق بائن ہو بااگر تواس سال اس قافلہ کے ساتھ حج کو میر ہے ہمراہ نہ جائے تو مجھ پر طلاق بائن ہو مر دکھے میں نے یہ قبول کیا اس شرط پر کہ جب میں تخقیے حج کو لے جاؤں ( الی آخد ४) پول اگر وہ ساتھ نہ جائے توطلاق ہوجائے گی، اور ساتھ جائے تو واپس پہنچتے ہی طلاق ہوجائے گی بغیراس کے جو قدم رکھے گی گناہ لھاجائے گا،ان گناہان کثیرہ کے باعث اگر رشتہ داراس سے نہ ملیں تو بے جانہیں۔ والله سبحانه و تعالیٰ اعلم۔

> ۲۷محرم ۲۳۳۱ه مسئوله حافظ محمد عبداللطف صاحب على گڑھي مسکله ۵۰۳:

کیافرماتے ہیں مفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ ایک عورت ضعیفہ ستر سال پانوجوان عفیفہ نے تن تنہا یاغیر محرم کے ساتھ بقصد حج حرمین کاسفر کیاجب بہت کچھ مسافت طے کر چکی تواس کوراستہ ہے اسی حالت میں واپس کرالیا جائے اور اگروہ خانہ کعبیہ اور عرفات میں پہنچ گئی اور ارکان جج بتامہ مع سنن وواجبات وفرائض ادا کئے تواس کا حج ادا ہوگا یا نہیں؟ اور سفر کی تنہائی مانع ومفسد حج ہو گی بانہیں ؟اوراس راستہ سے لوٹانا مناسب ہوگا بانہیں؟ بیپنوا بالکتاب والسنة و توجر واپیبیان احکامر القرآن والشريعة (كتاب وسنه سے اس كى تفصيل بيان كيجے، احكام قرآن وشريعت كے بيان پر الله تعالى تحصيل اجر عطا فرمائيگا-ت)

## الجواب:

عورت اگرچہ عفیفہ باضعیفہ ہواہے بے شوم یامحرم سفر کو جاناحرام ہے، یہ عفیفہ ہے تو جن ہے اس پر

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحیح</sup> بخاری باب فی کم یقصر الصلاة النح قدیمی کت خانه کراچیا ۸ ۲۰ سال ۲۵ مسلم باب سفر المراة مع محرم الی حج وغیر و قدیمی کت خانه کراچی ا/ ۱۳۳۷ سنن ابوداؤد باب المراة تحج بغير محرم آفتاب عالم يريس لامورا/۲۳۲ ،الترغيب والترهيب ترهيب المرإةان تسافر وحد ما بغير محرم مصطفل الباني مصر ۲/۴۷

اندیشہ ہے وہ تو عفیف نہیں، اور یہ ضعیفہ ہے تو سفر خصوصًا ج میں اور زیادہ محتاج محرم ہے کہ جہازیا اونٹ پر چڑھانے اتار نے کے لیے ضعیفہ کو دوسرے شخص کی زیادہ حاجت ہے۔ ہاں اگر چلی جائے گی گنہ گار ہو گی، ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا، مگر جج ہو جائے گا گئہ معیت محرم شرط صحت جج نہیں، رہی والیی اگر اس کا شوہ ریا محرم اس کے ساتھ جج کو جاسکتا ہے تو یہی مناسب ہے۔ اس صورت میں والیی کر نامناسب نہیں، اگر زوج یا محرم کوئی نہیں یا ہے مگر جج کو نہیں جاسکتا تو اگر ابھی مدت سفر تک نہیں گئ ہے والیی لازم ہے، اور اگر مدت سفر تک قطع کر چکی تو شوہ یا محرم ہو تو والی لائیں کہ اس میں از الہ گناہ ہے اور از الہ گناہ فرض ہے۔

الله تعالی کاارشاد گرامی ہے: اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ ہے بچالو۔ (ت) اور سرکار دو عالم صلی الله تعالی کا فرمان مبارک ہے: تم میں سے جو برائی دیکھے اسے طاقت سے روکے۔ (ت)

قال الله تعالى يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ اقُوَا الفُسَكُمُ وَاهْلِيْكُمْ نَامًا لهِ وقال صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 2-

اورا گر شوہر ومحر<mark>م نہیں رکھتی توا گرا تنی دور پہن</mark>ے گئی کہ مکہ معظّمہ تک مدت سفر نہیں مثلا جدہ پہنچ گئی تواب چلی جائے اور واپس نہ ہو کہ واپسی میں سفر بلامحرم ہے اور وہ حرام ہے۔

> وكانت كين ابانها زوجها اومات عنها ولو في مصر وليس بينها وبين مصرها مدة سفر رجعت ولوبين مصرها مدة وبين مقصدها اقل مضت

مثلا اس عورت کو خاوند نے طلاق بائن دے دی یا وہ فوت ہوگیاا گروہ شہر تھااوراس عورت اوراس کے وطن کے در میان مدت سفر نہیں تو وہ عورت لوٹ آئے اور اگر اس کے وطن کے مدت سفر کم ہوتو سفر جاری رکھے۔ (ت)

پھر بعد جج مکہ معظمہ میں اقامت کرے بلا محرم گھر کو واپس آنا بلکہ مدینہ طیبہ کی حاضری ناممکن ہے، یہ وہ عورت ہے جس نے خود اپنے آپ کو بلامیں ڈالا،اس کے لیے چارہ کار نہیں مگریہ کہ اس کا کوئی محرم جا کراسے لائے، یوں کہ اس سال وہ جانا چاہتا تھا اس سال گیا یا یوں کہ اس سال تک اس کا کوئی محرم نا بالغ تھااب بالغ ہوااور لاسکتا ہے، اور یہ بھی نہ ہو تو چارہ کار نکاح ہے نکاح کرے پھر شوم کے ساتھ چاہے واپس آئے یا وہیں مقیم رہے، اور اگر

1 القرآن ۲/۲۲

2 صحيح مسلم باب بيان كون النهى عن المنكر من الايمان قد يمي كتب خانه كرا في الماك

Page 714 of 836

دونوں طرف مدت سفر ہے توبلا سخت تر ہے اور جانا یاآ ناکوئی بھی ہے گناہ نہیں ہوسکتا، مگر بہ حصول محرم یا تخصیل شوم، شوم کے قبضے میں اگر ہمیشہ رہنانہ چاہے تواس کا بیہ علاج ہے کہ اس شرط پر نکاح کرے کہ میراکام میرے ہاتھ میں رہے گاجب چاہوں اپنے آپ کو طلاق بائن دے لوں، اور اگر یہ بھی ناممکن ہو توسب طرف سے در وازے بند ہیں پوری مضطرہ ہے، اگر ثقہ معتمدہ عور تیں والی کے لیے ملیں تو مذہب المام شافعی رضی الله تعالی عنہ پر عمل کرکے ساتھ واپس آئے، اور جانے کے لیے ملیں تو انہیں کے ساتھ واپس آئے، اور جانے کے لیے ملیں تو انہیں کے ساتھ واپس آئے کہ تقلید غیر عندالضرروۃ بلاشبہہ جائز ہے کہا فی الدر المختار و غیرہ ملیں تو انہیں ہے۔ ت) اس لیے ارشاد ہوا کہ اختلاف اصحابی لکھ رحمۃ ¹(میرے صحابہ کا اختلاف اصحابی لکھ رحمۃ ¹(میرے صحابہ کا اختلاف میرے رحمۃ ہے۔ ت) ھندا ما ظھر کی والعلم بالحق عند ربی فلیصر ر ولیواجع (بیہ مجھ پر واضح ہوا اور حق کو الور میں ہے۔ ت) والله تعالی اعلمہ۔

مسله ۷۰۰ و ۲۰۰۰: مرسله حافظ محرآیاز صاحب از قصبه نجیب آباد ضلع بجنور محلّه پیهٔان پور ۲۴ محرم الحرام ۱۳۳۲ هد کیا فرماتے میں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں موافق حکم شرع شریف بموجب قرآن وحدیث عقالد اہل سنت ارشاد فرمائے الله تعالی اجر عظم عطافرمائے:

(۱) جس کے پاس روپیہ تنخواہ ور شوت وغیرہ کا شامل ہوا ور اس کے خرج خانگی وغیرہ سے فاضل ہو تواس شخص پر جج بیت الله شریف فرض ہے یا نہیں؟ اگر فرض ہے تواس روپے سے حج ادا ہوگا یا نہیں؟ اگر نہیں ادا ہوگا تواس کے واسطے کیا صورت ہونی چاہئے کہ جس سے حج بھی ادا ہو جائے اور ثواب کا بھی مستق ہو؟

(۲) جس شخص کے پاس روپیہ واسطے خرچ جج بیت الله شریف موجود ہے لیکن وہ شخص بوجہ پوری تندر سی نہ ہونے کے خود جانے سے معذور ہے تو اس پر جج فرض ہے یانہیں؟ اگر ہے تو وہ کس صورت سے جج ادا ہو سکتا ہے کہ جس سے بیہ شخص سبکدوش ہو؟ دینوا تو جدوا۔

### الجواب:

(۱) اگراس کے پاس مال حلال کبھی اتنا نہ ہواجس سے حج کرسکے اگر چہ رشوت کے مزار ہار وپے ہوئے تواس پر حج فرض ہی نہ ہوا کہ مال رشوت مثل معضوب ہے وہ اس کامالک ہی نہیں ، اور اگر مال حلال

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تهذیب تاریخ دمثق ترجمه سلیمان بن کثیر داراحیا<sub>ء</sub> التراث العربی بیر وت ۲۸۵/۱، کنزالعمال حدیث ۱۰۰۲ موسیة الرساله بیر وت ۱۹۹/۱

اس قدراس کے پاس ہے یا کسی موسم میں ہوا تھا تواس پر ج فرض ہے مگر رشوت وغیرہ حرام مال کااس میں صرف کرنا حرام ہے اور وہ ج قابل قبول نہ ہوگاا گرچہ فرض ساقط ہو جائے گا، حدیث میں ارشاد ہواجو مالِ حرام لے کر ج کو جاتا ہے جب وہ لبیک کہتا ہے فرشتہ جواب دیتا ہے:

نہ تیری حاضری قبول نہ تیری خدمت قبول، اور تیرانج تیرے منہ پر مر دود، جب تک توبیہ حرام مال جو تیرے ہاتھ میں ہے مالسن میں لا لبيك ولا سعديك حتى تردماً فى يديك وحجك مردود عليك  $^{1}$ 

اس کے لیے حارہ کاریہ ہے کہ قرض لے کر فرض ادا کرے۔

(۲) عذر اگرابیا ہو کہ مانع سفر ہے مثلاً تکھیں یا پاؤں نہیں اور اس عذر کے زوال کی کوئی امید نہیں تواپی طرف سے جج بدل کرادے، اور اگر عذر مانع سفر نہیں تو خود جائے، اور اگر مانع سفر ہے مثلاً زوال کی امید ہے جیسے تپ شدید یا در دوغیرہ تو جج بدل نہیں کراسکتا بلکہ زوال کا انتظار کرے، جب شفاء ہو جائے خود جائے، اور اگر قبل شفاوقت آ جائے تو جج بدل کی وصیت کر جائے، اگراپی طرف سے کوئی تقصیر نہ کی تھی یعنی جب سے جے فرض ہوا تھا نہ مانع سفر لاحق تھا اور قبل زوال وقت آگیا اس پر مواخذہ نہ ہوگا، اور اگر ایک سال بھی ایسا گرر گیا تھا کہ جا سکتا تھا اور نہ گیا تو گئہ گار ہوا، استغفار واجب ہے۔ اور جج بدل کرانا فرض ہے، والله تعالی اعلمہ۔

مسئلہ ۱۳۰۸؛ مسئولہ حافظ محمد ایاز صاحب از قصبہ نجیب آباد ضلع بجنور مسئولہ عاضر ۱۳۳۱ھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں حضور نے پہلے استفتاء میں بابت جج بیت الله شریف یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے پاس مال رشوت وغیرہ کاشامل ہے اس کو چاہئے قرض لے کر جج ادا کرے انتھی، اب آئندہ یہ ارشاد فرمائے کہ وہ قرضہ کہاں سے ادا کرے؟ معرض کہتا ہے کہ اول توجب رشوت وغیرہ کاروپیہ اس کی ملک نہیں ہے تواس کے پاس اور پھھ نہیں اور قرض لے کر جج کے واسطے رکھا اور اپنے روپ پاس اور پھھ نہیں اور قرض لے کر جج کے واسطے رکھا اور اپنے روپ سے جور شوت وغیرہ کا اس کے پاس ہے اس سے قرض ادا کردیا تو وہ کیا ہوا اس اپنے روپ کی وجہ سے تواس نے قرض لیا تھا لہٰذا ہے روپیہ بھی بعینہ اپنے ہی روپ کی مثل ہوا تواس واسطے دلیل و ثبوت کافی ارشاد ہو کہ تسکین ہوجائے یہ شخص جج کے واسط جانے میں مشاق ہے۔

Page 716 of 836

<sup>1</sup> ارشاد السارى الى مناسك لملاعلى قارى باب المتقرقات دار الكتاب العربي بيروت ص ٣٢٣

### الجواب:

## الجواب:

افواه کااعتبار اگر واقعی ثابت ہو کہ راستہ میں امن نہیں تو وجو ب نہ ہوگا کہ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهُ وَسَدِیْلًا اللہ (جو اس تک چل سے۔ ت) صادق نہ آیا مگریہ اس کے لیے ہے جس پر اسی سال وجو بے جم ہو تا اور جن

<sup>&</sup>quot; فقاویٰ ہندیہ الباب الثانی عشر فے الہدایہ والضیافات نورانی کتب خانہ پشاور ۳۳۲/۵

<sup>2</sup> مجمع الزوائد باب فیمن نوی دینه واهتم به دارالکتاب بیروت ۱۳۳/۳

<sup>3</sup> القرآن ۱۳/۵۶

پر پہلے سے واجب ہولیا ہےاوراپنی کا ہلی سے اب تک ادانہ کیاان پر سے وجوب ساقط نہیں ہوسکتا، غایت ہے کہ جس سال امن نہ ہو نا ثابت ہو، وجوب ادانہ ہو گاجب باذنہ تعالیٰ امن ہو جائے واجب الادا ہو گا۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ۔

مسلم ۱۳۱۰: از قادری شنج ضلع بیرم بهوم ملک بنگاله مرسله سید ظهور الحسین صاحب قادری رزاقی کرمانی ۲۳ جمادی الاولی ۱۳۳۸ ۱۳۳۷ه

حضور سرور کا ئنات (صلی الله تعالی علیه وسلم) کامزار اقدس بلکه مدینه طیبه عرش و کرسی و کعبه شریف سے افضل ہے یا نہیں؟ **الجواب**:

تُربت اطهر لعنی وه زمین که جسم انور سے متصل ہے کعبہ معظمہ بلکہ عرش سے بھی افضل ہے اصرح به عقیل الحنبلی وتلقاہ العلماء بالقبول (اس پر ابوعقیل حنبل نے تصریح کی اور تمام علاء نے اسے قبول کیا۔ت)

باتی مزار شریف کا بالائی حصه اس میں داخل نہیں کعبہ معظمہ مدینہ طیبہ سے افضل ہے، ہاں اس میں اختلاف ہے کہ مدینہ طیبہ سوائے موضع تربتِ اطہر اور مکہ معظمہ سوائے کعبہ مکرمہ ان دونوں میں کون افضل ہے، اکثر جانب ثانی ہیں اور اپنا مسلک اول اور یہی مذہب فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ ہے، طبر انی کی حدیث میں تصریح ہے کہ المدی پنة افضل من مکة (مدینہ (علی صاحبہ الصلاة والسلام) مکہ سے افضل ہے۔ ت) والله تعالی اعلمہ۔

1 مسلك متقسط مع ارشاد الساري باب زيارة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم دار الكتاب العربي بيروت ص ٣٣٦ 2 المعجم الكبير للطير انى حديث ٥٠٠ ١٣٨٨ المكتبه الفيصليه بيروت ٢٨٨/٣

Page 718 of 836

# بابالجناياتفىالحج

(جنایاتِ مج کابیان)

مسئلہ ااس : ازاوجین مکان میر خادم علی صاحب اسٹنٹ مرسلہ ملا یعقوب علی خال ہمرجب ااسالھ کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ جو شخص احرام میں ذرا دیرسر پر بُھولے سے کپڑا ڈال لے تو حکم ہے کہ من گیہوں دے اور جو مکہ میں نہ دے یہاں دے کیا حکم ہے ؟ جج میں تو خلل نہیں کہ یہ مستحب ہے اور اگر کسی عذر کے سبب سرچھپانا پڑے تو کیا حکم ہے ؟

#### الجواب:

جو مر داپناسارایا چوتھائی سر بحالت احرام بچھپائے جسے عادۃ سر چھپانا کہیں، جیسے ٹوٹی بہننا، عمامہ سر باندھنا، سرسے چادر اوڑھنا، دُوھوپ کے باعث سر پر کپڑاڈالنا، دردکے سبب سر کنا، زخم کی وجہ سے پٹی باندھنا (نہ گھڑی یاصندوق یاخوان وغیرہ کاسر پراٹھانا کہ بیہ سرچھپانے میں داخل نہیں) اس پر مطلقاً جُرمانہ واجب ہے اگر چہ بھولے سے، اگر چہ سوتے میں، اگر چہ بیہوثی میں اگر چہ عذر سے، مگر صحت جے میں خلل نہیں، ہاں ایک طرح کا قصور ہے جس کی تلافی کو جُرمانہ مقرر ہوا، جیسے نماز میں سہواترک واجب سے سجدہ، عذر و بے عذر میں اتنافرق ہے اگر بے عذر ایک دن کامل یا ایک رات کامل یا اس سے زائد سرچھپار ہاتو خاص حرم میں ایک قرب چاہے کرے، دُوسرا طریقہ کفارہ کا نہیں اور عذر مثلاً بخاریا سردی یازخم یا درد کے سبب اتی مدت چھپایا تو اختیار ہوگا حرم میں قربانی کرے یا جہاں چاہے جب چاہے یا تین "صاع گیہوں یا مثلا چھ" صاع جو، چھ" مسکینوں کو دے یا تین "صاع گیہوں یا مثلا چھ" صاع جو، چھ" مسکینوں کو دے یا تین "

روزے جس طرح چاہے رکھ لے، اور اگر کامل دن یارات کی مدت سے کم چھپار ہااگر چہ کتنی ہی تھوڑی دیر کو توبے عذری کی صورت میں صدقہ فطر کی طرح خاص صدقہ ہی لازم ہوگا، یعنی نیم صاع گیہوں یا مثلاً ایک صاع بحو کہ جہاں چاہے دے اور سکہ بصورت عذر مختار ہوگا چاہے یہ صدقہ دے یا ایک روزہ جہاں چاہے رکھ لے۔ ایک صاع دوسوستر تولے کا ہوتا ہے اور سکہ انگریزی روپیہ سواگیارہ ماشے کا، تو جہاں سوروپ بھر کاسیر ہے جیسے ہمارے شہر بریلی میں وہاں کی تول سے صاع پانچ ماشے پانچ رتی اوپر آدھ پاؤ بونے تین سیر کا ہوا، اور نصف صاع دوماشے ساڑھے چھ رتی اوپر تین چھٹانک سواسیر کا بعن کچھ کم ڈیڑھ سیر، اس نصف صاع کے آدھے کو عربی میں مُداور من کہتے ہیں۔ تو ذر ادیر کپڑا سرپر ڈالنے میں من بھر گیہوں کا حکم نہیں بلکہ متعمد روایت میں دومن کا ہے۔

در مختار اور ردالمحتار میں ہے ہم محرم بالغ پر دم واجب ہوتا ہے خواہ اس نے وہ عمل نسیانًا یا جہالةً یا مجبورًا کیا ہو یا حالتِ نیند میں محرم نے اگر بطور عادت پور ادن یا پوری رات سر ڈھانپ لیا (تمام سریا چو تھائی سر) تو دم لازم ہوگا، اگر کسی نے ٹب یا کھڑی اٹھائی تو کوئی شے لازم نہیں، اور اگر دن سے کم وقت سر ڈھانپا (لفظ اقل ایک ساعت اور اس سے کم کو بھی شامل ہے) تو گندم کا ایک صاع صدقہ کیا جائیگا جیسے فطرانہ (بیا عبارت بتارہی ہے کہ نصف صاع گندم کا تذکرہ اتفاقی ہے احترازی نہیں، تو ایک صاع کھور یا بجو دے سکتے ہیں، قستانی ( اگر چہ عذر کی وجہ سے ہو (اعذار میں سے بخار، سردی، زخم، اگر چہ عذر کی وجہ سے ہو (اعذار میں سے بخار، سردی، زخم، کیسوڑا، شیقھ وسر کا درد اور بجوں کا ہونا ہے لیکن عمل خطا، نسیانًا، اغمام، مجبوری نیند یا کفارہ پر عدم میں دم ذرج کرے یا نسی سکتے) اسے اختیار ہے چاہے حرم میں دم ذرج کرے یا تین سکتے) اسے اختیار ہے چاہے حرم میں دم ذرج کرے یا تین سکتے) اسے اختیار ہے چاہے حرم میں دم ذرج کرے یا تین سکتے) اسے اختیار کو تین صاع طعام دے دے یا تین روزے متفرق طور پر رکھ لے (بیاس صورت میں ہے جہاں چاہے چھ مساکین کو تین صاع طعام دے دے یا تین روزے متفرق طور پر رکھ لے (بیاس صورت میں ہے

فى الدرالمختار، الواجب دم على محرم بالغولوناسيا اوجا هلا اومكرها فيجب على نائم غطى راسه اوستر راسه (اى كله او ربعه) بمعتاد، اما بحمل اجانة او على فلاشى عليه، يوماً كاملا اوليلة كاملة وفى الاقل (شمل (الاقل الساعه الواحدة او مادونها) تصدق بنصف صاعمن بر، كالفطرة (افادان التقييد بنصف الصاعمن البر اتفاقى فيجوز اخراج الصاعمن الاعذار اوالشعير من القهستانى وبعذر (ومن الاعذار الحدى والبرد والجرح والقرح والصداع والشقيقة والقمل) و (اما الخطاء والنسيان والاغمام والاكراة و النوم وعدم القدرة على الكفارة فليست باعذار) خير ان شاء ذبح فى الحرم او تصدق بثلاثة اصوع طعام على ستة مساكين اين شاء اوصام ثلثة ايام ولو متفرقة

جہال دم لازم ہوتا ہے اور جس صورت میں صدقہ لازم ہوگا تواگر چاہے تو نصف صاع یاس سے کم کسی مسکین کو دے دے دیا ایک دن کاروزہ رکھ لے، اللباب) اھ دونوں عبار تیں مختصر ہیں، اور فتاوی شامی میں بھی اسی طرح ہے کہ اور اسی طرح روزہ حرم کے ساتھ مخصوص نہیں جہال چاہے رکھ سکتا ہے اھ، اور اس میں یہ بھی ہے کہ تمام کفارات واجبہ کی ادائیگی فی الفور لازم نہیں لہذا وہ جس وقت بھی ادا کرے ادا ہوجائے گاھ واللہ تعالیٰ اعلمہ۔ (ت)

(هذا فيمايجب فيه الدم امامايجب فيه الصدقة ان شاء تصدق بما وجب عليه من نصف صاع اواقل على مسكين او صام يوماكما في اللباب) اهملتقطين وفي الشامية ايضا وكذا الصوم لايتقيد بالحرم فيصومه اين شاء اهوفيها ايضا الكفارات كلها واجبة على التراخي فيكون مؤديا في اي وقت اهوالله تعالى اعلى التراخي فيكون مؤديا في اي وقت اهوالله تعالى اعلى المرا

مسکله ۳۱۲: از حافظ عبدالمجید قصبه مخصیل سوار خاص علاقه ریاست رامپور بروز سه شنبه ۱۳۳۰ ها تیج الآخر ۳۳۳ه ها محرم کواحرام میں جوڑ لگانا عندالشرع جائز ہے یا نہیں؟

## الجواب:

سِلی ہوئی چیز سے بچنا چاہئے اور حالت ضرورت منتثنے ہے۔ والله تعالی اعلمہ

مسکه ۳۱۳: از جمبی محلّه قصابال متصل کرافٹ مارکیٹ مکان گورے بابو صاحب مسئولہ حضرت سید حامد حسین میال صاحب قبلہ دام ظلہم ۴ ذیقعدہ ۲۳۲۹ھ

معظمی مکرمی مد ظله العالی السلام علیم ورحمة الله وبرکاته چند امور دریافت طلب بین به گوارائے تکلیف بواپسی ڈاک مطلع فرمائے بعیداز شفقت بزرگانه نه ہوگا،

اول! یه که مستورات منه پر پکھا تھجور کالگالیتی ہیں یقینا وہ پکھا کنپٹی اور ناک اور منہ سے لگتا ہےا ور چہرہ پوشیدہ بھی رہتا ہے احرام کی حالت میں کیا کرنا چاہئے، نماز پڑھتے وقت جبکہ پردہ کی جگہ نہ ہو پکھااونچااٹھا ہو مشکل سے رکے گا، علاوہ ازیں چہرہ نامحرمان کی نظر سے مخفی رکھناد شوار ہے اس کے متعلق صاف

Page 722 of 836

<sup>°</sup> در مختار باب البحنايات مطبع مجتبائي و بلي الساحاتا ۵۵ا، روالمحتار باب البحنايات مصطفى البابي مصر ۲۲۸ تا ۲۲۸ تا ۲۲۸

²ر دالمحتار باب الجنايات مصطفیٰ البابی مصر ۲۲۸/۲

<sup>3</sup> روالمحتار باب البحنايات مصطفیٰ البابی مصر ۲۱۷/۲

الفاظ میں تحریر فرمایئے جو سمجھ میں آگے۔

ووم ا: یہ کہ فقیر تمباکو پان کو ساتھ کھانے کاعادی ہے اگرچہ لعاب ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتر تا، تمبا کونہ کھانے کے سبب سخت تکلیف ہو گی، اس تمباکو میں قدرے قلیل مشک وزعفران کاہونا بھی بیان کیا جاتا ہے آپ کے ملاحظہ کے واسطے قدرے تمباکو مرسل ہے۔

## الجواب:

بشرف ملاحظہ عالیہ حضرات بابر کت والا درجت حضرت مولانا سید شاہ حامد حسین میاں صاحب قبلہ دامت برکاتم السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته، بعد ادائے آ داب معروض پنکھا سرپر مضبوط باندھیں کہ اٹھارہ واد بڑا ہو کہ اٹھارہ نے کی عادت میں چرہ اجانب سے چھپارہ بھی اگر احیاناً چہرہ پر ڈھلک آئے یا کنپٹی یا ناک یامنہ سے لگے اگر منہ کی ٹکلی کے چہارم تک نہ پنچے تو کفارہ کچھ نہیں، نہ قربانی نہ صد قہ کہ نہ چہارم منہ چھپایانہ چار پہر تک اسے دوام رہا، اس صورت میں کراہت ومعصیت ہوتی مگر جبکہ وہ بلا قصد ہے اور اسے قائم رکھا گیا تو مواخذہ نہیں، ہاں اگر چہارم منہ کی ٹکلی چھپ جائے گی تو ضرور صدقہ دینا آئے گا، احکام جو شرع مطہر نے ارشاد فرمائے صدق دل سے ان کا اہتمام ہو تو وہی جس کے احکام ہیں مدد فرماتا اور آسان کر دیتا ہے، مبا کو کہ قوام میں خوشبو ڈال کر پکائی گئی جب تو اس کا کھا نامطاقاً جائز ہے اگر چہ خوشبو دیتی ہو، ہاں خوشبوہی کے قصد سے اسے اختیار کرنا کر اہت سے خالی نہیں اور نظر جانب خوشبو نہ ہو بلکہ حسب عادت دیگر منافع تمبا کو کی طرف تو پچھ حرج نہیں اور اگر ہے بکا کے خوشبو مشک وغیرہ اس میں شامل ہو اور خوشبو دے رہا ہو جب بھی کفارہ کچھ نہیں البتہ کر اہت ضرور ہے، یہ کر اہت بیک نگلئے پر موقوف نہیں کہ خوشبو عاتی رہی تو کر اہت بھی ناجائز ہے، ہاں اگر مشک اتن کم پڑی کہ خوشبو نہ دے یامدت پیک سے اگلئے پر موقوف نہیں کہ خوشبو حاتی رہی تو کر اہت بھی ناجائز ہے، ہاں اگر مشک اتن کم پڑی کہ خوشبو نہ دے یامدت پیک سے اگر رہے ہے از گئی کہ ان خوشبو حاتی رہی تو کر اہت بھی ناجائز ہے، ہاں اگر مشک اتن کم پڑی کہ خوشبو عاتی رہی تو کر اہت بھی ناجائز ہے، ہاں اگر مشک اتن کم پڑی کہ خوشبو حاتی رہی تو کر اہت بھی ناجائز ہے، ہاں اگر مشک اتن کم پڑی کہ خوشبو حاتی رہی تو کر ایت بھی کر اہت کے اللہ میں ہو

اگرخوشبو کسی ایسے کھانے میں ملائی جسے پکایا گیاتواب محرم پر
کوئی شی لازم نہ ہوگی خواہ مہک باتی ہو یا نہ ہو کیو نکہ وہ اختلاط
اور پکنے سے ہلاک و ختم ہو گئی اب اس کے وجود کا کوئی اعتبار
نہیں ہوگا، اور اگروہ کھانے والی چیز میں ملی لیکن اس میں پکی
نہیں جیسے زعفران نمک میں مل جائے تو غلبہ کا اعتبار ہوگا،
اگر نمک کے اجزاء (ذائقہ اور رنگ نہیں) زائد ہیں تواب کوئی
شی لازم

الطيب اذا اخلطه بطعام قد طبخ فلا شي عليه اتفاقاً سواء يوجد ريحه اولا لانه بالخلط والطبخ يصير مستهلكا فلا يعتبر وجودة اصلا وان خلطه بما يوكل بلاطبخ كالزعفران بالملح فالعبرة بالغلبة، فأن كان الغالب الملح اى اجزأة لا طعمه ولونه

Page 723 of 836

نہ ہو گی ماسوائے اس کے کہ اگر مہک باقی تھی تو اس کا کھانا مکروہ ہوگا کیونکہ وہ مغلوب ہے مگر پکی ہوئی نہیں، اور اگر غالب خوشبو ہے تو اس میں دم آئیگا کیونکہ وہ خالص زعفران کی طرح ہوگا تو اب سزالازم ہوگی خواہ مہک نہ ہوگی اھ ملحضا محررا۔ (ت) فلاشى عليه من الجزاء غيرانه اذا كان رائحته موجودة كرة اكله مغلوباً غير مطبوخ وان كان الغالب الطيب ففيه الدم فأنه حينئذ كالزعفران الخالص فيجب الجزاء وان لم تظهر رائحته 1 اه ملخصاً محررا۔

# اسی کے محرماتِ احرام میں ہے:

خوشبولگانا، خوشبو کھانا، کپڑے کے کنارے میں ایی خوشبو باندھنا جس کی مہک پھیل رہی ہو۔ والله تعالیٰ اعلم۔

التطيب واكل الطيب وشده بطرف ثوبه اى ربط طيب يفوح ريحه 2 والله تعالى اعلم ـ

سربیج الآخر ۲۳ ساھ

مسئوله شفقت على از محلّه ذخير ه بريلي شهر

مسکله ۱۳۱۵:

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک عورت جس کے پاس اس کے باپ بھائی خاوند کادیا ہوا اتناسر مایہ موجود ہے کہ جس سے وہ بخوبی حج کر سکتی ہے مسماۃ مذکورہ کاارادہ اب کے سال حج کرنے کا صمم ہے مگر باوجود ہر منت وساجت کے اس کا خاوند اس کو اجازت نہیں دیتا، اس کے حقیقی بھائی بھی اب کی مرتبہ حج کاارادہ رکھتے ہیں، یہ موقع بھی مسماۃ مذکور نے نہایت مناسب سمجھا ہے اس صورت میں یہ عورت بلااجازت اپنے خاوند کے اپنے بھائیوں کے ہمراہ جاکر حج اداکر سکتی ہے یا نہیں؟

الجواب:

جبه عورت پر جج فرض ہے اجازت شوم کی مر گرحاجت نہیں،

یہی درست کہ فریضہ حج فورًا اداکیا جائے، اور حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: الله کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی چاہئے۔ (ت)

فالاصح ان افتراض الحج فورى وقال صلى الله تعالى عليه وسلم لا طاعة لاحد في معصية الله 3-

الباب وشرح لباب مع ارشاد السارى فصل فى اكل الطيب وشربه دار الكتاب العربى بيروت ص ا ۲۱۳ تا ۲۱۳ الباب وشرح لباب مع ارشاد السارى فى محرمات الاحرام دار الكتاب العربى بيروت ص ۸۱ مند احمد بن حنبل بقيه حديث حكم بن عمر والغفارى دار الفكر بيروت ۵۷۵

Page 724 of 836

عورت کے لیے ایک بڑی شرط شوم یا محرم کاساتھ رہنا ہے، اس وقت تواس کا بھائی جارہا ہے کیا معلوم کہ آگے کوئی محرم ساتھ کو نہ سے لیے ایک بڑی شرط شوم یا محرم کاساتھ رہنا ہے، اس وقت تواس کا بھائی ہے۔ والله تعالیٰ اعلمہ۔
کو نہ ملے توجج سے محروم رہے، نہایت جلدی کرے اور فورًا بھائی کے ساتھ چلی جائے۔ والله تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے اور باوجود مسئلہ ۱۳۱۷: کیا فرمنا کے دین اس مسئلہ میں کہ زیارت حضور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے اور باوجود قدرت اس کا تارک یا مانع و منکر فضل شرعًا کیسا ہے؟ بینوا تو جروا۔

## الجواب:

زیارت سراپا طہارت حضور پر نور سید المرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم بالقطع والیقین باجماع مسلمین افضل قربات واعظم حنات سے ہے جس کی فضیلت وخوبی کا انکار نہ کرے گامگر گراہ بددین یا کوئی سخت جائل، سفیہ غافل، سخرہ شیاطین والعیاذ بالله دب العالمین۔ اس قدر پر تواجماع قطعی قائم، اور کیوں نہ ہو، خود قرآن عظیم اس کی طرف بلاتااور مسلمانوں کو رغبت دلاتا ہے، الله تعالی نے فرمایا:

یعنی اگر ایسا ہو کہ وہ جب اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ وجرم کریں تیری بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہو پھر خدا سے مغفرت مانگیں اور مغفرت حیا ہے ان کے لیے رسول، تو بیشک الله عزوجل کو توبہ قبول کرنے والا مہر مان یا ئیں،

وَلَوْ أَنَّهُمُ إِذْظَلَمُ وَالنَّفُسَهُمُ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُ واللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ مُالرَّسُولُ لَوَ جَدُو اللَّهَ تَتَوَّا بَالَّ عِيْمًا ﴿ -

امام سكى شفاء السقام اور شخ محقق جذب القلوب مين فرمات مين:

" علماء نے اس آیت سے حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم کے حال حیات وحال وفات دونوں حالتوں کو شمول سمجھااور مر مذہب کے ائمہ مصنفین مناسک نے وقت حاضری مزار پُر انوار اس آیت کی تلاوت کو آ دابِ زیارت سے گنا۔ " <sup>2</sup> علامہ سمہودی شافعی وفاء الوفاء میں فرماتے ہیں :

" حنفية زيارت شريف كو قريب به واجب كهته بين، اوراسي طرح مالكيه وحنبليه نے تصریح كی۔ " ق

القرآن ۱۴/۴

<sup>2</sup> جذب القلوب باب پانز دېم دربيان حكم زيارة قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نوككشور لكھنۇ ص٢١١ 3 وفاء الو فاء الفصل الثاني في بقية ادلة الزيارة الخ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٦٦/٣

جلدديم فتاؤىرضويّه

ہماری کتب مذہب میں مناسک فارسی وطبرابلسی و کرمانی واختیار شرح مختار و فتاویٰ ظہیریہ و فتح القدیر وخزانۃ المفتین ومنسک متوسط ومسلك متقسط ومنح الغفار ومراقى الفلاح وحاشيه طحطاويه على المراقى ومجمع الانهر وسنن الهدي وعالمكيري وغيره ميس اس كے قریب واجب ہونے کی تصریح کی بلکہ خود صاحب مذہب سید ناامام اعظم سے اس پر نص منقول، جذب القلوب میں ہے:

زبارت آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم نزد ابي حنيفه از 📗 زبارت مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم امام اعظم رحمه الله انضل مندوبات واو کد مستحبات است قریب به درجه تعالی کے نزدیک انضل مندوبات واعلی مستحبات سے ہے

واجبات۔ <sup>1</sup> اور بعض ائمہ مالکیہ وشافعیہ تو صاف صاف واجب کہتے ہیں اور یہی مذہب ظاہر ہیہ سے منقول۔امام ابن الحاج مکی مالکی مدخل اور امام سکی شافعی تہذیب الطالب امام عبدالحق بن محمد سے نقل فرماتے ہیں:

"امام ابو عمران فاسى مالكي نے فرما يا قبر شريف حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كي زيارت واجب بي 2-"

امام قاضی عیاض مالکی شفاشریف میں امام ابو عمروسے ناقل:

" قبر اقد س حضور والاصلى الله تعالى عليه وسلم كي طرف سفر كركے جانا واجب ہے۔ " <sup>3</sup>

اسی طرف امام قسطلانی شارح صیح بخاری شافعی وامام ابن حجر مکی شافعی وعلامه علی قاری حنفی وغیر ہم علیاء کامیلان ہے بلکہ بعض كلمات امام سكى بهي اسي طرف ناظر ، شفاشر يف ميں فرمايا :

"زيارت قبرمين نبي صلى الله تعالى عليه وسلم كي تعظيم ہے اور نبي الله تعالى عليه وسلم كي تعظيم واجب - " 4

اسی طرح مواہب لدنیہ شریف میں ہے،اور شک نہیں کہ ظام دلیل اسی کو مقتضی۔ابن عدی وغیر ہ کی حدیث میں ہے حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين:

جو حج کرے اور میری زبارت کو حاضر نہ ہو بشک اس نے مجھ يرجفا كي۔

من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني ً ـ

Page 726 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جذب القلوب باب بانز دہم دربیان حکم زیارۃ قبر النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نوککشور ککھنؤ ص ۲۱۰ 2 وفاء الوفاء بحواله عبد الحق الفصل الثاني في بقيه ادلة الزيارة داراحياء التراث العربي بير وت ١٣٦٣/٣ همتاب الشفا قاضى عياض فصل في حكم زيارة قبر مطبوعه شركت صحافية في البلاد العثمانيه ٧٥/٢ <sup>4</sup> شفاء البقام الباب الخامس في تقرير كون الزيارة قرية مكتبه نوربير رضوبه فيصل آياد ص ٨٣ <sup>5</sup>كامل ابن عدى ترجمه النعمان شبلي البابلي دارالفكر بيروت ٢٣٨٠/2

علامه علی قاری شرح لباب میں اس کی سند کو حسن اور وہی شرح شفاء ودرہ مضیہ اور امام ابن حجر جوم منظم میں محتج به فرماتے ہیں،انہی دونوں کتابوں میں فرمایا:

" نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کی جفاحرام ہے توزیارت نه کرنامتضمنِ جفاہے حرام ہوا '۔"

مدارج النبوة ميں ہے:

صاحب مواہب نے فرمایا کہ زیارت نہ کرنے کی حرمت پریہ ظاہر ہے کیونکہ اس میں حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے جفا ہے اور آپ کو ایزا ہے جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جفا اور ایزاء بالاجماع حرام ہے، تواس جفا کے ازالہ کے لیے زیارت واجب ہے۔ (ت)

"صاحب مواهب گفته این ظاهر است در حرمتِ ترک زیارت زیرا که درین جفا واذائے اوست و جفاء واذائے آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم حرام ست باجماع پس واجب باشدازاله جفاوآن بزیارت خوامد پس زیارت واجب باشد۔"<sup>2</sup>

امام قسطلانی اس عبارت کے بعد فرماتے ہیں: " بالجملہ جو باوجود قدرت کے ترک زیارت کرے اس نے حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم پر جفا کی اور حضور کا ہم پر بیر حق نہ تھا، " 3

ای طرح ترک زیارت کے موجب جفا ہونے میں متعدد حدیثیں آئیں کہ حضرت والدعلام قدس سرہ نے جوام البیان شریف میں ذکر فرمائیں اور شک نہیں کہ افراد میں اگر چہ کلام ہو مجموع حسن تک متر قی، اور حسن اگر چہ لغیرہ ہو محل احتجاج میں کافی، اور اسی کے مناسب قصہ حضرت بلال رضی الله تعالیٰ عنہ اور اسی کے مناسب قصہ حضرت بلال رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیااور امام سکی نے شفاء اور علامہ سمہودی نے وفااور امام ابن حجر نے جوم میں اس کی سند کو جید کہا کہ جب حضرت بلال رضی الله تعالیٰ عنہ وسلم کی نیال رضی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی بلال رضی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی نیارت سے شرفیاب ہوئے کہ ارشاد فرماتے ہیں:

اے بلال! یہ کیا جفاہے، اے بلال! کیاا بھی مجھے وہ وقت یاد نہ آیا کہ میری زیارت کو حاضر ہو۔

ماهذه الجفوة يابلال اما آن لك ان تزورني يابلال!

<sup>1</sup> الجوم المنظم ابن حجر ملى فصل اول مطبعه خيريه مصرص ٨

<sup>2</sup> مدارج النبوة وصل درذ كرغم والم مفارقت آنخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم مكتبه نوريه رضويه تحسر ۳۳/۲ م 3 المواہب اللدنيه مقصد عاشر فصل ثانی الترغیب فی زیار ته صلی الله تعالی علیه وسلم المکتبه الاسلامی بیروت ۵۷۱/۳

جلددېم فتاؤىرضويّه

فرمایا، حب نثر ف حضور یا ما قبر انور کے حضور رونااور منہ اس خاک پر ملنانثر وغ کیا، دونوں صاحبزادے حضرات حسین وحسن رضی الله تعالیٰ علیٰ جد ہما وعلیہا و ہارک وسلم تشریف لائے، بلال رضی الله تعالیٰ عنہ انھیں گلے لگا کرپیار کرنے لگے، شنرادوں نے فرمایا ہم تم تھاری اذان کے مشاق ہیں یہ سقف ِمسجد انور پر جہاں زمانہ اقد س میں اذان دیتے تھے گئے، جس وقت الله ا کبو الله اكبركها تمام مدينه مين لرزه يركيا، جب اشهد إن لا الله الا الله كهامدينه كالرزه دومالا موا، جب اس لفظير بنج كه اشیصدان محمد، میدل امله کنواری نوجوان لڑیماں بردوں سے نکل آئیں اور لو گوں میں غل بڑگیا کہ حضور اقدیں صلی الله تعالی علیہ وسلم مزاریر انوار سے باہر تشریف لے آئے، انقال حضور محبوب ذی الحبال صلی الله تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی دن مدینه منوره کے مر دوزن میں وہ رونانہ پڑا تھاجواس دن ہوا 🗽

حالتے رفت کہ محراب بفریاد آمد در نمازم خم ابروئے توبر بادآمد (جب آپ کی کمان ابرو، مجھے نماز میں باد آئی، تو بیخودی کی حالت میں مسجد آہ و دیکامیں مصروف ہو گئی)

اور نیز وہ حدیث بھی مؤید وجوب ہوسکتی ہے جسے امام ابن عسا کر اور امام ابن النجار نے کتاب الدرة الثمینہ میں انس رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

لیے کوئی عذر نہیں۔

مامن احد من امتی له سعة ثمر لمریز دنی فلیس له میراجوامتی باوصف مقدرت میری زبارت نه کرے اس کے عذر 2

حتی که بعض ائمه شافعیه زیارت نثریفه کو مثل حج فرض بتاتے ہیں، علامه عبدالغنی بن احمد بن شاہ عبدالقدوس چشتی گنگوہی قدس سرہ شاگر امام علامہ ابن حجر مکی رحمهم الله تعالی سنن الہدیٰ میں فرماتے ہیں: "میں نے اپنے استاذ ابن حجر (ایّ الله الاسلام بعقائله) کوفرماتے سنا کہ زیارت شریفہ ہمارے بعض اصحاب شافعیہ کے نزدیک مثل حج واجب ہے اور ان کے نز دیک واجب فرض میں کچھ فرق نہیں۔" 3

بالجمليه قول و جوب من حيث الدرليل اظهر اور نظرا يماني ميں اُحب وازم ہےاور قريب وجوب كه علائے مذاہب اربعه بلكه خودامام اعظم رضی الله تعالی عنه کامنصوص اس کے قریب اور حکماً مقارب، اور قول سنت

3 سنن الهدى عبدالغني بن احمه

Page 728 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شفاء البقام الباب الثالث مكتبه نوريه رضويه فيصل آياد ص ۵۳

<sup>2</sup> المواہب اللد نبیہ مقصد عاشر فصل ۴ نی التر غیب فی زیارۃ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم المکت الاسلامی ہیر وت ۱۲۸۳ ۵

اس کے منافی نہیں فقہا، واجب کو بھی "کہ سنت کھا ببلکہ اطلاق اعم میں مستحب و مندوب بھی واجبات کو شامل، اور فرض نے نماز عید کو کہ حفیہ کے نزدیک واجب، ہے سنت کھا ببلکہ اطلاق اعم میں مستحب و مندوب بھی واجبات کو شامل، اور فرض و واجب جبکہ حکم عمل واثم تارک میں مشارک، اور شافعیہ کے یہاں فرق اصطلاح نہیں توان کے نزدیک واجب پر اطلاع فرض اور جج سے تمثیل بعید نہیں، اس تقریر پر سب افعال متفق ہوجا ئیں گے اور بہ تصریح علاء مثل علامہ شامی وغیرہ واہدائے وفاق ابقائے خلاف، سے اولی اور بیشک وجوب و قرب وجوب کہ جمہورائمہ مذاہب جس کی تصریح کرتے ہیں، تارک کے اثم پر یک زبان، بہر حال جن میاجاتا ہے کہ باجود قدرت تارک زیارت قطعًا محروم وملوم و بد بخت و مشوم و آثم و گنہگار و ظالم و جفاکار ہے، بہر حال جن میالا پر ضافہ، لاجرم سلقًا و خلقًا علاء دین وائمہ معتمدین تارک زیارت پر طعن شدید و تشنیع مدید کرتے آئے والعیاذ بالله عبالا پر ضافہ، لاجرم سلقًا و خلقًا علاء دین وائمہ معتمدین تارک زیارت پر طعن شدید و تشنیع مدید کرتے آئے کہ ترک مستحب ہر گزنہیں ہو سکتی، علامہ رحمت الله علیہ رحمۃ الله تلمیذ امام ابن ہمام نے لباب میں فرمایا: "ترک زیارت بری غفلت اور سخت بے دوبی ہے۔ "

اورامام ابن حجر مکی قدس سره الملکی نے توجوہ منظم میں تارک زیارت پر قیامت کبری قائم فرمائی، فرماتے ہیں رحمہ الله تعالی :

"خبر دار ہو حضورا قدس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے مختجے ترک زیارت سے حد درجہ ڈرایا اور اس کی آفتوں سے وہ کچھ بیان فرمایا کہ اگر تواسے غور سے سمجھے تواپنے اوپر ہلاکت و بدا نجای کا خوف کرے، حضور نے صاف فرماد یا کہ ترک زیارت جفاہے۔
اور یو نہی صحیح حدیث میں آیا کہ "میرا ذکر سن کر مجھ پر درود نہ پڑھنا جفا ہے۔ "اس سے ثابت ہوا کہ باوجود قدرت ترک زیارت اور نو کر اقدس سن کر ترک درود، دونوں پکیاں ہیں کہ دونوں جفاہیں، تو تارک زیارت پر ان سب عذا بوں اور شاعتوں کا خوف ہے جو تارک درود کے لیے حدیثوں میں آئیں کہ وہ شقی، نامراد ذلیل وخوار، مستحق نار، خداور سول سے دور ہے، اس پر ان سب عذا بوں اور نیز مر دود بارگاہ ہونے کی دعا جبر بل امین و حضور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمائی، وہ راہ جنت محروم رہے گا، علیہ حدیم کا بخیل، ملعون، بے دین ہے، اپنے نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم کے دیدار جمال جہاں آراسے محروم رہے گا، والعیا ذبالله تبار کی و تعالی ان باتوں کو یاد کرکے اسے خبر دے جس نے باوصف قدرت براہ سستی و کسل، زیارت شریف نہ کی، شا مد

1 لباب المناسك مع ارشاد الساري باب زيارة سيد المرسلين دار الكتاب العربي بيروت ص ٣٣٣

Page 729 of 836

یہ سن کران برائیوں سے توبہ کرے اور الله تعالی کی طرف رجوع لائے، اپنے اس نبی پر جفانہ کرے جو اس کا اور تمام جہاں کا الله عزوجل کی طرف سے وسلہ ہیں، اور ہم نے بہت تار کانِ زیارت بحال قدرت کو دیکھا کہ الله تعالی نے ان کے چہروں پر صر تک محسوس تاریکی ظاہر کردی اور نیکیوں میں انھیں ایساست کردیا کہ عبادت چھوڑ کر دنیا میں پڑگئے اور مرتے دم تک اس حال پر رہے۔ " (ملحضا) والعیاذ بالله سبحانه و تعالیٰ۔

اس کے بعد امام نے وہ سخت ہولناک واقع کھے جنھیں سن کر مسلمان کا دل کانپ اٹھے، الله تعالیٰ اپنی امان میں رکھے صدقہ اپنے بیارے حبیب قریب مجیب صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا، آمین! مسلمان غور کرے جب تارک زیارت کا بیہ حال، اس کے مانع یا منکر فضیات کا کیا حال ہوگا! آفتاب سے زیادہ روشن کہ ایبا شخص گراہ، بددین، خارق اجماع مسلمین، مستحق وعید شدید، نُولِّهِ مَالتَوَیُّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمٌ وَسَاعَ تُصَمِیْدًا ﴿ وَمَا سِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

امام ابن حجر افضل القری میں فرماتے ہیں: "جو اس کی خوبی میں نزاع کرے گااس کا نزاع کرنا دنیا و آخرت میں اس کی تباہی وروسیاہی کا باعث ہوگا<sup>3</sup>۔ "امام سبکی شفاء السقام شریف میں فرماتے ہیں: " نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کی زیارت واطراف عالم سے اس کی طرف سفر اعظم قربات الہی سے ہے جیسا کہ مدتوں سے شرق وغرب کے مسلمانوں میں معروف ہے، آج کل بعض مر دود (یعنی ابن تیمیہ اور اس کے ہواخواہ) شیطان کے سکھائے سے اس میں شک ڈالنے گے مگر ہیہات یہ مسلمان کے دل میں کہاں جگہ پاتی، یہ توایک مر دود کی فتنہ پر دازی ہے جس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ "امام احمد قسطلانی مواہب شریفہ میں فرماتے ہیں: " قبر مبارک کی زیارت بہت بڑی قربت اور بہت بڑی اممید کی اطاعت اور نہایت ببلند درجوں کی طرف راہ ہے جو اس کے خلاف اعتاد کرے اس نے رسن اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے ذکال دیا اور خداور سول وجماعت مشاہیر ائمہ کا خلاف کیا۔ " ق

<sup>1</sup> جوم منظم ابن حجر مکی عربی فصل فالث فی التحذیر من ترک زیارت صلی الله تعالی علیه وسلم مطبعه خیریه مصرص ۲۸ تا ۳۰

<sup>2</sup>القرآن ۱۱۵/۴

<sup>3</sup> افضل القرى<sup>ا</sup>

<sup>4</sup> شفاء البقام الباب السادس في كون السفر اليهاقرية مكتبه نوريه رضويه فيصل آباد ص ١٠٢ 5 المواہب اللدنيه مقصد عاشر فصل ثاني الترغيب في زيارة صلى الله تعالى عليه وسلم المكت الاسلامي بيروت ١٩٧٥ ٥٥

یہاں تک کہ بعض علاء صراحةً زیارت شریفہ کے قربت ہونے کو ضروریاتِ دین سے اور اس کے منکر کو کافر بتاتے ہیں، درہ مضیہ مولنا علی قاری میں ہے: "بعض فضلاء نے مبالغہ کیا کہ فرماتے ہیں زیارت شریفہ کا قربت ہونا دین سے ضرورة معلوم ہے اور اس کے منکر پر کفر کا حکم۔ " علامہ شہاب الدین خفاجی مصری شیم الریاض شرح شفائے قاضی عیاض میں فرماتے ہیں: " قبراکرم سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی زیارت اور اس کی طرف سفر کو ابن تیمیہ اور اس کے اتباع مشل ابن قیم نے منع کیا اور یہ اس کاوہ کلام شنیج ہے جس کے سبب علاء نے اس کی شفیر کی اور امام سکی نے اس میں مستقل کتاب کسی ہے۔ " اقول: قول تکفیر کی فیس تقریر وعمرہ توجیہ مع جواب وجیہ فقیر غفر الله تعالی نے بتوفیق الله تعالی اصل فتوی میں ذکر کی، یہاں اس قدر کافی، مولی تعالی صدقہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کاان کی تچی محبت اور سچا دب بخشے اور انہی کی محبت و تعظیم اس قدر کافی، مولی تعالی صدقہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کاان کی تچی محبت اور سچا دب بخشے اور انہی کی محبت و تعظیم و ادب و متکریم پر دنیا سے اٹھائے اور اپنے کرم عمیم و فضل عظیم سے دنیا وآخرت میں ان کی زیارت سے مشرف و بہرہ مند فرمائے آمین یاار حمد الراحمین وصلی الله تعالی علی سید الموسلین محمد و آله وصحبہ اجمعین، والله تعالی علی سید الموسلین محمد و آله وصحبہ اجمعین، والله تعالی علی سید الموسلین محمد و آله وصحبہ اجمعین، والله تعالی اعلی وعلیہ جل مجدی اتھ واحکھ۔

كتبه

عبدة المذنب احمدرضاً البريلوى عفى عنه عند بمحمدن المصطفى النبى الامى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

. ورەمضىيە

2 نشيم الرياض فصل في حكم زيارة قبره عليه الصلوة والسلام دارالفكر بيروت ١٣/٣

# انوارالبشارة فى مسائل الحجوالزيارة ١٣٢٩هر ١٣٢٩ ( جَ وزيارت ك مسائل مين خوشى كى بهاري)

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله محمد وأله واصحابه اجمعين ـ بسم الله الرحلن الرحيم ط

امیّا بعد، یه چند حروف ہدایت حجاج کے لیے ہیں، ان میں اکثر کتاب متطاب جوام البیان شریف تصنیف لطیف اقد س حضرت خاتم المحققین سید ناومولنا مولوی محمد نقی علی خال صاحب قادری برکاتی قدس سرہ الشریف سے التقاط علمہ کئے ہیں، س شوال ۱۳۲۹ھ کو والا جناب حضرت سید محمداحسن صاحب بریلوی نے فقیر احمد رضا خال قادری غفرلہ سے فرمایا کہ ۱۰ شوال کو میر اارادہ جج ہے بہت لوگ جاتے ہیں جج کا طریقہ اور آداب

عهد: اور صد بإمسائل اسينے رسائل اور منسک متوسط وغير ہ سے اضافيہ کيے ١٢منه (م)

لکھ کر چھاپ دے، حضرت سید صاحب کے حکم سے بکمال استعجابی یہ چند سطور تحریر ہو نمیں، امید کہ بہ برکت سادات کرام، الله تعالی قبول فرمائے اور مسلمان بھائیوں کو نفع پہنچائے، آمین!

# فصلاق آداب سفرومقدمات حجمين

(۱) جس کا قرض آتا ہو یا امانت پاس ہو ادا کرے، جن کے مال ناحق لیے ہوں واپس دے یا معاف کرائے، پتانہ چلے تو مال فقیروں کو دے دے۔

(۲) نماز، روزه، زکوة جتنی عبادات ذمه پر موں ادا کرے اور تائب ہو۔

(٣) جس كى بے اجازت سفر مكروہ ہے جيسے مال، باپ، شوم، اسے رضامند كرے جس كااس پر قرض آتا ہے، اس وقت نہ دے سكے تواس سے بھی اجازت لے، پھر بھی حج كسى كى اجازت نہ دینے سے رك نہيں سكتا، اجازت ميں كوشش كرے نہ ملے جب بھی چلا جائے،

(۴) اس سفر سے مقصود صرف الله ورسول مول۔

(۵) عورت کے ساتھ جب تک شوہریا محرم بالغ قابل اطمینان نہ ہو جس سے نکاح ہمیشہ کو حرام ہے سفر حرام ہے،اگر کرے گی حج ہو جائے گامگر ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔

(٢) توشه مال حلال سے ہو ورنہ قبول حج كى اميد نہيں اگرچه فرض اتر جائے گا۔

(۷) حاجت سے زیادہ توشہ لے کر رفیقوں کی مد داور فقیروں پر صدقہ کر تا چلے، پیر حج مبرور کی نشانی ہے۔

(٨) عام كتب فقہ بقدر كفايت ساتھ لے ورنہ كسى عالم كے ساتھ چلاجائے، يہ بھى نہ ملے تو كم از كم يه رساله ہمراہ ہو۔

(٩) آئینہ، سُرمہ، کنگھا، مسواک ساتھ رکھے کہ سنت ہے،

(۱۰) اکیلاسفر نه کرے منع ہے، رفیق دیندار ہو کہ بددین کی ہمراہی ہے آکیلا بہتر ہے۔

(۱۱) حدیث میں ہے: جب نین آ دمی سفر کو جائیں اپنے میں ایک کو سر دار بنالیں ¹۔ اس میں کاموں کاانتظام رہتا ہے، سر دار

اسے بنائیں جوخوش خلق، عاقل دیندار ہو، سر دار کو جاہئے رفیقوں کے آ رام کواپی آ سائش پر مقدم رکھے۔

چلتے وقت اپنے دوستوں عزیزوں سے ملے اور اپنے قصور معاف کرائے، اور ان پر لازم ہے کہ دل سے معاف کردیں، حدیث میں ہے کہ جس کے پاس اس کامسلمان بھائی معذرت لائے واجب ہے

1 مشكلة المصانيح كتاب الجهاد باب آ داب السفر مطبع مجتبائي دبلي ص ٣٣٩

Page 733 of 836

کہ قبول کرلے ورنہ حوض کوٹر پر آنانہ ملے گا۔ ا

(۱۳) وقت رخصت سب سے دعالے که برکت پائے گا۔

(۱۴) ان سب کے دین، جان، اولاد، مال، تندرستی، عافیت خدا کو سونیے،

(۱۵) لباس سفر پہن کر گھرمیں چار رکعت نقل،الحمد و قل سے پڑھ کر باہر نکلے، وہ رکعتیں واپس آنے تک اس کے اہل ومال کی نگہبانی کریں گی،

(۱۲) جدهر سفر کو جائے جمعرات یا ہفتہ یا پیر کادن ہو، اور صبح کا وقت مبارک ہے، اور اہل جمعہ کو روز جمعہ قبل جمعہ سفر اچھا نہیں۔

(١٤) در وازے سے بام نکلتے ہی کھے:

بِسم على الله وَامَنْتُ بِاللهِ وَتَوَكَّلُتُ عَلَى اللهِ وَلاَحُولَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ اَللَّهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِك مِنْ اَنْ نَزِلَّ اَوْنَضِلَّ اَوْنَظُلِمَ اَوْنُخُلُمَ اَوْنَجُهِلَ عَلَيْنَا اَحَد - 2

(۱۸) سب سے رخصت کے بعدا بنی مسجد سے رخصت ہو، وقت کراہت نہ ہو تواس میں دور کعت نفل پڑھے۔

(١٩) حِلتے وقت کہے: واپسی تک مال اور اہل وعیال محفوظ رہیں گے،

ٱللّٰهُمَّ عَلَى اللَّهُ وَدُبِك مَن وَّعُشَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْظرِ فِي الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَىِ 3-

عا: ترجمہ: الله کے نام سے اور الله کی مدد سے ، اور میں نے الله پر بھروسه کیا ، اور نہ گناہوں سے پھر نانہ طاعت کی طاقت مگر الله تعالیٰ کی توفیق سے ، اللی ! ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس سے کہ خود لغزش کریں یادوسرا ہمیں لغزش دے یاخود بہکیں یادوسرا بہکائے یا ظلم کریں یا ہم پر کوئی جہل کرے ۔ (ت)

عے ٢: اللي ! ہم تيري پناه مانكتے ہيں سفركي مشقت اور واليي كي بدحالي اور مال يا اولاد ميں كوئي برى حالت نظرآنے سے ١٢(م)

الترغيب والترهيب الترهيب ان يعتذرالى المرء اخوه الخ مصطفیٰ البابی مصر ۱۱/۳ مصلهٔ الترخيب الترون مسلم ۱۲۳ مسلم علی الترون مسلم علی الترون مسلم علی الترون مسلم الترون ملک الترون ملک الترون ملکن الترون التر

Page 734 of 836

(۲۰)اس وقت تَبَّتُ كے سواقُلُ يَا سے قُلُ اَعُوٰذُ بِرَبِّ النَّاسِ تَك پاخ سور تيں سب مع بسم الله پڑھے، پر آخر ميں ايك باربسم الله شريف پڑھ لے، راستے بحر آرام رہے گا۔

(۲۱) نیزاس وقت إِنَّ عُنَّ اللَّذِي فَوَضَ عَلَيْكَ الْقُدْانَ لَيَّ آدُّكَ إِلَى مَعَادٍ لَـُ اللَّهِ عَلَيْكَ الْقُدُّانَ لَيَ آدُُكَ إِلَى مَعَادٍ لَـُ اللهِ عَلَيْكَ الْقُدُّانَ لَيَ آدُُكَ إِلَى مَعَادٍ لَـُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكَ الْقُدُّانَ لَيَ آدُكُ إِلَى مَعَادٍ لَهُ اللهِ عَلَيْكَ الْقُدُّانَ لَيَ آدُكُ إِلَى مَعَادٍ لَهُ اللهِ عَلَيْكَ الْقُدُّانَ لَيَ آدُكُ إِلَى مَعَادٍ لَهُ اللهِ عَلَيْكَ الْقُدُّانَ لَيَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ الْقُدُّانِ لَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ الْقُدُّانِ لَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ الْقُدُّانِ لَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْلُواللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَل

(٢٢) ريل وغيره جس پر سوار ہوبِينم الله كهے پھر اَلله اكبَرُ اور سُبْحَانَ اللهِ تين تين بار، لاَ إِلهَ إِلاَّ الله ايك بار، پھر

كے: على سُبْحِنَ الَّذِي سَحَّى لَنَا الْمُذَاوَمَا كُنَّالَهُ مُقْوِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى مَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿ وَاسْ كَثَرِ سِي يَجِد

(۲۳) م بلندى پرچڙھ اَلله اَ كُبَر اور دُھال ميں اُترتے سُبْحَانَ الله- ٤

(٢٣) جس منزل پر ازے علم اَعُودُ بِكِيلتِ اللهِ التَّامَّات كُيِّهَا مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ 1 كَهِم نقصان سے نج مًا

(٢٥) جب وه بستى نظرير ع جس مين تظهر ناحيا بتا ہے كہے:

عَنَّ ٱللَّهُمَّ إِنَّانَسُئُلُك خَيْرَ هٰنِه الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَمَا فِيْهَا وَنَعُوذُبِك مِنْ شَرِّ هٰنِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَمَا فِيْهَا وَنَعُوذُبِك مِنْ شَرِّ هٰنِهِ الْقَرْيَةِ وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشِيْرَمَا فِيْهَا وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ هٰنِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهُلِهَا وَضَرِّ اَهْلِهَا وَشِرِّ مَا فِيْهَا وَلِيهَا وَلَا مِهُولُولِ مِن شَرِّ هٰنِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ الْمُلِهَا وَشِرِّ مَا فِيْهَا وَلَا مِهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن الللللْمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللْمُن اللْمُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن ا

ترجمه: عدا: بيثك وه جس نے تجھ پر قرآن فرض كياضر ور تجھے پھرنے كى جگه واپس لائے گا۔ (م)

عهد: میں الله تعالی کی کامل باتوں کی بناہ مانگتا ہوں اس سے مخلوق کی شر ہے۔ (م)

عدم: اللی ہم تجھ سے مانگتے ہیں اس لبتی کی بھلائی اور اس لبتی والوں کی بھلائی اور اس لبتی میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی اور تیری پناہ مانگتے ہیں اس لبتی کی برائی سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کی بُرائی سے۔ (م)

<sup>1</sup>القرآن ۸۵/۲۸

2القرآن ٣٦/١٣١

همتاب ادعية الحج والعمرة ملتق ارشاد الساري فصل في الركوب دار الكتاب العربي بيروت ٣٠٠ ممتاب ادعية الحج والعمرة ملتق ارشاد الساري فصل في الركوب دار الكتاب العربي بيروت ٣٠٠ ألاذ كارامام نودي باب مايقول اذاراك قرية الخفصل في الركوب ١٠٠٠

Page 735 of 836

(۲۶) جس شہر میں جائے وہاں کے سُنی عالموں اور باشر ع فقیروں کے پاس ادب سے حاضر ہو، مزارات کی زیارت کرے، فضول سبر تماشے میں وقت نہ کھودے۔

(۲۷) جس عالم کی خدمت میں جائے وہ مکان میں ہو توآ وازنہ دے باہر آنے کا انتظار کرے اس کے حضور بے ضرورت کلام نہ کرے، بے اجازت لیے مسئلہ نہ لوچھے، اس کی کوئی بات اپنی نظر میں خلاف شرع ہو تواعتراض نہ کرے اور دل میں نیک گمان رکھے، مگر بیٹ نی عالم کے لیے، بدمذہب کے سامنے سے بھاگے،

(۲۸) ذکرخدا سے دل بہلائے کہ فرشتہ ساتھ رہے گا، نہ کہ شعر ولغویات سے کہ شیطان ساتھ ہوگا، رات کوزیادہ چلے کہ سفر جلد طے ہوتا ہے۔

(۲۹) منزل میں راستے سے نے کراترے کہ وہاں سانپ وغیرہ موذیوں کا گزر ناہوتا ہے۔

(۳۰) راستے پرییشاب وغیرہ باعث لعنت ہے۔

(ا<sup>m</sup>) منزل میں متفرق ہو کرنہ اتریں ایک جگہ اُتریں۔

(۳۲) م سفر خصوصاسفر حج میں اپنے اور اپنے عزیز وں دوستوں کے لیے دعاسے غافل نہ رہے کہ مسافر کی دعاقبول ہے (۳۳) جب دریامیں سوار ہو کچے:

عَنْ بِسْمِ اللهِ مَجْرَ بِهَا وَمُرْلِسِهَا لَ إِنَّ مَ بِيُ لَغَفُو مُنَّ حِيدُمٌ ۞ وَمَاقَ مَهُ وااللهَ مَقَّ قَدُمِ الأَهُ مُنْ مَجْدِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ

الْقِلِمَةِ وَالسَّلُوٰتُ مَطُوِياً يُّبِيَدِيْنِهِ السُّبِعَنَهُ السُّعِفَةُ وَتَعَلَّى عَبَّالَيْشُوِكُوْنَ ۞ الْوصِيْتِ سے محفوظ رہے گا۔ جب کسی مشکل میں مدد کی حاجت ہو تین بار کہے: یا عِبَادَاللّٰاءِ اَعِیْنُوْنِیۡ اُسے اللّٰہ کے بندو! میری مدد کرو، غیب سے مدد ہوگی، یہ حکم حدیث ہے۔

عه : ترجمہ: الله کے نام سے ہے اس کشتی کا چلنااور کھیر نا، بیشک میر ارب ضرور بخشے والا مہربان ہے، کافروں نے خداہی کی قدر جیسے چاہئے تھی نہ پچپانی، حالانکہ ساری زمین قیامت کے دن بہت حقیر سی کی طرح اس کے قبضہ میں ہے اور سب آسان اس کی قدرت سے لیٹ جائیں گے، وہ یاک وببلند ہے ان کی شرکت سے ۱۲منہ (م)

محتاب عمل اليوم واللبلة باب مايقول اذاار كب في السفينية مجلس دائرة المعارف حيدراً باد دكن ص ١٣٣٢

Page 736 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مجمع الزوائد باب ما يقول اذاانفلت دابته الخ دارالكتاب العربي بيروت ۱۳۲/۱۰، كنزالعمال بحواله طب عن عتبه بن غزوان حديث ۴۹۸ ۱۲ موسسة الرسالة بيروت ۴۹/۲

(۳۴) علی با اَصَمَهُ کُلُ ۱۳۴ بار روزانه پڑھے بھوک وییاس سے بچے گا۔

(۳۵) اگر دشنی پارمزن کاڈر ہولایاف پڑھے، مربلاسے امان رہے۔

(٣٦) سوتے وقت آیة الکرسی ایک بار ہمیشہ پڑھے کہ چور اور شیطان سے امان رہے،

(٣٧) اگر كوئى چيز كم موجائة تو كهي: عنه يَاجَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيْهِ طاِنَّ الله لَا يُخْلِفُ الْبِيْعَادَ ٥ إِجْمَعُ بَيْنِي وَبِيْنِ طَانَّ الله لَا يُخْلِفُ الْبِيْعَادَ ٥ إِجْمَعُ بَيْنِي وَبِينَ ضَالَّتِي وَلِي الله لَا يُخْلِفُ الْبِيْعَادَ ٥ إِجْمَعُ بَيْنِي

ان شاء الله تعالى مل جائے گی۔

(۳۸) کرابیہ کے اونٹ وغیر ہ جو کچھ مار کر ناہواس کے مالک کو دکھائے اوراس سے زیادہ بغیراس کی اجازت کے نہ رکھے۔

(٣٩) جانور کے ساتھ نرمی کرے، طاقت سے زیادہ کام نہ لے، بے سبب نہ مارے، نہ کبھی پونچھ پر مارے، حتی المقدوراس پر نہ سوئے کہ سونے کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے، کسی سے بات وغیرہ کرنے کو کچھ دیر کھبرنا ہو تو اتر لے اگر ممکن ہو۔

( ۲۰ م) صبح وشام اتر کر کچھ دیریادہ چل لینے میں دینی دنیوی بہت فائدے ہیں۔

(۱۷) بدوؤں اور سب عربوں سے بہت نرمی کے ساتھ پیش آئے، اگروہ سختی کریں ادب سے مخل کرے، اس پر شفاعت نصیب ہونے کا وعدہ فرمایا ہے، خصوصًا اہل حربین خصوصًا اہل مدینہ، اہل عرب کے افعال پر اعتراض نہ کرے، نہ دل میں کدورت لائے، اس میں دونوں جہان کی سعادت ہے،

(۴۲) جمال یعنی اونٹ والوں کو یہاں کے کرایہ والے نہ سمجھے بلکہ اپنا مخدوم جانے اور کھانے پینے میں ان سے بخل نہ کرے کہ وہ ایسوں سے ناراض ہوتے ہیں اور تھوڑی بات میں بہت خوش ہوجاتے ہیں اور امید سے زیادہ کام آتے ہیں۔ (۳۳) سفر مدینہ طیبہ میں قافلہ نہ کھہرنے کے باعث بمجبوری ظہر وعصر ملا کر پڑھنی ہوتی ہے اس کے لیے لازم ہے

عه: اترجمه: البياز- (م)

عه ۲۰ ترجمہ: اے بقینی دن کے لیے سب لو گول کے جمع فرمانے والے بیشک الله تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا مجھے میری گمی چیز ملادے ۲امنہ (م)

Page 737 of 836

در منثور تحت آية انك جامع الناس مكتبة آية الله العظمي قم إيران ٩/٢

کہ ظہر کے فرضوں سے فارغ ہونے سے پہلے ارادہ کرلے کہ اسی وقت عصر پڑھوں گا، اور فرض ظہر کے بعد فورًا عصر کی نماز پڑھے یہاں تک کہ پچ میں ظہر کی سنتیں بھی نہ ہوں، اسی طرح مغرب کے ساتھ عشاءِ انہی شرطوں سے مغرب کے وقت فکنے سے پہلے ارادہ کرلے کہ ان کو عصر وعشاء کے ساتھ پڑھوں گا۔

(۴۴۶) والیپی میں بھی وہی طریقه ملحوظ رکھے جو یہاں تک بیان ہوا۔

(۵۸) مکان پر این آنے کی تاریخ وقت کی اطلاع پہلے سے دے دے، بے اطلاع مر گزنہ جائے خصوصًارات میں۔

(۴۶) سب سے پہلے اپنی مسجد سے دور کعت نفل کے ساتھ ملے۔

(۷۷) دور کعت گھر میں آ کریڑھے پھر سب سے بکثادہ پیشانی ملے۔

(۴۸) دوستوں کے لیے کچھ نہ کچھ تخفہ ضرور لائے اور حاجی کا تخفہ تبرکات حرمین شریفین سے زیادہ کیا ہے اور دوسرا تخفہ دعا کہ مکان میں پہنچنے سے پہلے استقبال کرنے والوں اور سب مسلمانوں کے لیے کرے کہ قبول ہے۔

#### فصل دوم احرام اوراس كياحكام اور داخلي حرم محترم ومكه مكرمه ومسجد الحرام

(۱) ہندیوں کے لیے میقات (جہاں سے احرام باند سے کا حکم ہے) کوہ یکملم کی محاذات ہے یہ جگہ کامران سے نکل کر سمندروں میں آتی ہے، جب جدہ دو تین میل رہ جاتا ہے جہاز والے اطلاع دیتے ہیں پہلے سے احرام کاسامان تیار کرر کھیں۔

(۲) جب وہ جگہ قریب آئے خوب مل کر نہائیں اور نہ نہاسکیں تو صرف وضو کرلیں۔

(m) چاہیں مروسر منڈالیں کہ احرام میں بالوں کی حفاظت سے نجات ملے گی ورنہ کنگھی کرکے خوشبودار تیل ڈالیں۔

(۴) ناخن کتریں، خط بنوائیں، موئے بغل وزیر ناف دور کریں۔

(۵) خو شبولگائیں کہ سنت ہے۔

(۲) مر د سلے کپڑے اتاریں، ایک حادرنئ باڈھلی اوڑھیں اور ایک ابیاہی تہبند باندھیں، یہ کپڑے سفید بہتر ہیں۔

(۷) جب وہ جگہ آئے دور کعت بہ نیتِ احرام پڑھیں، پہلی میں فاتحہ کے بعد قُلُ یَااَیُّهَاالْکَافِرُوْن، دوسری میں قُلُ هُوَ اللّه۔ فتاۋىرضويّه جلددېم

(۸) اب حج تین طرح کا ہوتا ہے۔

ایک بیر که نراج کرے اسے افراد اکہتے ہیں، اس میں بعد سلام یوں کئے:

عَ ٱللَّهُمَّ انِّي أُرَيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرُه. لِي وَتَقَبَلُهُ مَنِّي نَوَيْتَ الْحَجَّ مُخْلِطًا لِللهِ تَعَالى أَ

دوسرايه كديبال سے زے عمرے كى نيت كرے، مكد معظمہ ميں حج كااحرام باندھے اسے تمتع كہتے ہيں اس ميں بعد سلام يو كھے: اَللَّهُمَّ اُرِيْدُ الْعُدُرَةَ فَيَسِّرُ هَالِي وَتَقَبَّلُهَا مَنِّيْ نُوَيْتُ الْعُدُرَةَ مُخْلِطًا لِلَّهِ تَعَالَىٰ 2\_

تيسرايد كَه جَج وعمره كى يهيس سے نيت كرے اوريہ سب سے افضل ہے اسے قران كہتے ہيں، اس ميں بعد سلام يوں كہے: اَللَّهُمَّ إِنِّى اُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَهِيِّ وْهُمَا لِي وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّى نُويْتُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَلِلَّهِ تَعَالَى 3-

اور تینوں صور توں میں اس نیت کے بعد لبیك بآواز ببلند کئے، لبیك بہتے:

لَبَّيْك اللَّهُمَّ لَبَيْك ط لَبَيْك لاَ شَرِيْك لَك لَبَّيْك ط إنَّ الْحَمْلَ وَالنِّعْمَةَ لَك وَالْمُلُك ط لاَ شَرِيْك لَك ط<sup>4</sup> (٩) يواحرام تفااس كے ہوتے ہى يوكام حرام ہوگئے۔

عورت سے اصحبت، 'بوسہ، ''مساس، ' گلے لگانا، اس کی ''اندام نہانی پر نگاہ، جبکہ یہ چاروں با تیں بشوت ہوں، 'عور توں کے سامنے اس کا نام لینا، ' فخش گناہ، ہمیشہ حرام تھے اب اور سخت حرام ہو گئے، کسی سے ' دینوی لڑائی جھگڑا، ' جنگل کا شکار، اس کی طرف شکار کرنے کو 'اشارہ کرنا یا ''کسی طرح بتانا، بندوق

عه : ترجمہ: الٰبی! میں جج کاارادہ کرتاہوں تواسے میرے لیے آسان کردے اور مجھ سے قبول فرما، میں نے خاص الله تعالیٰ کے لیے ججہ کی نیت کی۔ (م)

1 منسک متوسط مع ارشاد الساری فصل یصلی ر کعتنین بعد اللبس دارالکتاب العربی بیروت ص۲۹ 2 منسک متوسط مع ارشاد الساری فصل یصلی ر کعتنین بعد اللبس دارالکتاب العربی بیروت ص۵۰ 3 منسک متوسط مع ارشاد الساری فصل یصلی ر کعتنین بعد اللبس دارالکتاب العربی بیروت ص۵۰ 4 منسک متوسط مع ارشاد الساری فصل یصلی ر کعتنین بعد اللبس دارالکتاب العربی بیروت ص۹۹

Page 739 of 836

یا "ابارود یااس کے ذرخ کے لیے "چھری دینا، "اس کے انڈے توڑنا، "اپاؤس یا بازو توڑنا، اس کا اوردھ دوہنا، اس کا گوشت یا "انڈے پکانا، "بھوننا، "بیچنا، النحرید نا، "کھانا، "اناخن کترنا، "اسر سے پاؤس تک کہیں سے کوئی بال جدا کرنا، "امنہ یا کوشت یا "انڈے پکنا، کوشت کی بینا، کا کہیں ہے کوئی بال جدا کرنا، "امنہ یا کہ سے کوئی بال جدا کرنا، "امنہ یا کہ سے کہ بینا، کا مرزے وغیرہ سے چھپانا، کا بستر یا کپڑے ہے کہ بینیا، اسکا کپڑا پہننا، "المواس یا "ابدن یا کپڑوں میں اسلامور کے جوڑ کو چھپائے پہننا، "اسلاکپڑا پہننا، "اخو شبو بالوں یا "ابدن یا کپڑوں میں لگانا، "اللاگیری یا کسم کیسر غرض کسی خوشبو کے رئے آئے ہے کپڑے پہننا جبکہ ابھی خوشبودے رہے ہوں، "الحاص خوشبو مشک، عبر، زعفران، ہر یا ڈاڑھی خطبی یا کسی انہ خوشبودار الیی چیز سے دھونا "اجس میں بین الحال میں مرجا کیں، مہلک ہو، "سجیسے مشک، عبر، زعفران، سر یا ڈاڑھی خطبی یا کسی انہ خوشبودار الیی چیز سے دھونا "اجس سے جو کیں مرجا کیں، "سوسہ یا ""وسمہ یا ""مہندی کا خضاب لگانا، گوند وغیرہ سے "" بال جمانا، زیتون یا تل کا اس کے مارنے کا اشارہ کرنا، کپڑا اس کے مارنے کو لگانا، خوش جوں کے ہلاک پر کسی پر کسی طرح باعث کودھونا یا "دھوپ میں ڈالنا، بالوں "کھیں پارہ وغیرہ اس کے "مر نے کولگانا، غرض جوں کے ہلاک پر کسی پر کسی طرح باعث

# (۱۰) احرام میں پیہ باتیں مکروہ ہیں:

بدن کا میل چیڑانا، بال یا بدن کھلی یاصابون وغیرہ بے خوشبو کی چیز سے دھونا، کنگھی کرنا، اس طرح کھجانا کہ بال ٹوٹے یاجوں گرے، انگر کھا، کرتا یا پیخنہ پہننے کی طرح کندھوں پر ڈالنا، خوشبوں کی دھونی دیا ہوا کپڑا کہ ابھی خوشبود سے رہا ہوں پہننا، اوڑھنا، قصداً خوشبو سو گھناا گرچہ خوشبودار پھل یا پتہ ہو جیسے لیموں، نارنگی، پودینہ، عطردانہ، سریامنہ پرپی باندھنا، غلاف کعبہ مکہ معظمہ کے اندراس طرح داخل ہونا کہ غلاف شریف سریامنہ سے لگے، ناک وغیرہ منہ کا کوئی حصہ کپڑے سے چھپائے، یا کوئی ایسی چیز کھانا پینا جس میں خوشبو پڑی ہواور نہ ہو پکائی گئی ہونہ زائل ہو گئی ہو، بے سلا کپڑار فو کیا یا پیوند لگا ہوا پہنا، تکبہ پر منہ رکھ کر

عه: لو حمل المحرم على راسه شيأ يلبسه الناس يكون الرمحرم نے كئ اليى شئى اٹھائى جے لوگ پہنتے ہيں تواب لباس پہنے لا بسا، وان كان لا يلبسه الناس كالا جانة و نحوة فلا الله الله عن النهر والخانية منه (م) لا عن النهر والخانية منه (م)

اوند ھنالیٹنا، مہکتی خوشبو ہاتھ سے چھونا جبکہ ہاتھ میں نہ لگ جائے ورنہ حرام ہے، بازو یا گلے پر تعویز باندھااگر چہ بے سلے کپڑے میں لپیٹ کر، بلاعذر بدن عہ پر پٹی باندھنا، سنگھار کرنا، چادراوڑھ کراس کے آنچلوں میں گرہ دے لینا، تہبند باندھ کمر بند سے کنا،

(۱۱) يه باتيس احرام ميس جائز بين:

اگر کھا، کُرتا، چغہ لیسٹ کر اوپر سے اس طرح ڈال لینا کہ سراور منہ نہ چھے، ان چیزوں یا پاجامہ کا تہبند باندھنا، ہمیانی پاپی باندھنا، ہے میل چڑائے حمام کرنا، کسی چیز کے سائے میں بیٹھنا، چھتری لگانا، انگوشھی پہننا، بے خوشبوکا سرمہ لگانا، فصد بغیر بال مونڈے، پچھنے لینا، آ کھ میں جو بال نکلے اسے جدا کرنا، سریابدن اس طرح کھجانا کہ بال نہ ٹوٹے، جوں نہ گرے، احرام سے پہلے جو خوشبولگائی اس کا لگار ہنا، پالتو جانور اونٹ، گائے، بکری، مرغی کا ذبح کرنا، پکانا، کھانا، اس کا دودھ دوہنا، انڈے توڑنا، کھوننا، کھانے کے لیے مچھلی کا شکار کرنا، کسی دریائی جانوکامار نا دوایا غذا کے لیے نہ ہو، نری تفریح منظور ہوجس طرح لوگوں میں رائج ہے تو شکار دریا ہو یا جنگل خودہی حرام ہے، اور احرام میں سخت تر حرام، منہ اور سرکاسوا کسی اور جگہ زخم پر پی باندھنا، سریا گال کے نیچ تکیہ رکھنا، سریا باک پر اپنا یا دوسرے کا ہاتھ رکھنا، کان کپڑے سے چھپانا، ٹھوڑی سے نیچ داڑھی پر باندھنا، سریر سینی اور بوری اٹھانا، جس کھانے کے پلنے میں مشک وغیرہ پڑے ہوں اگر چہ خوشبو دیں یا بے پکائے جس میں خوشبو ڈالی اور وہ بو نہیں دیتی اس کا کھانا پینا، گھی یا چر بی یا کڑوا تیل یا بادام یا کدو یا کاہو کا تیل کہ بسایا نہ ہو بدن یا بالوں میں نگان، خوشبوکے رنگے کیٹے میں ان کی خوشبوطاتی رہی ہو

فعلیه اگر کسی نے سرپر یاایڑی پرپی باند سی اگر چہ ایک دن یارات ہو تو اس پر صدقہ ہوگا، اور اگر سر کے علاوہ جسم کے کسی اور حصہ پرپی باند سی خواہ کسی تکلیف کی وجہ سے تھی یا بلاوجہ، تو کوئی شین لازم نہ ہوگی، بال بلاوجہ باند ھیامکروہ ہوگا، اھر فتح القدیر ۲ امنہ (ت)

عه: یکره تعصیب راسه ولو عصبه یوماً او لیلا فعلیه صدقة ولاشیئ علیه لو عصب غیره من بدنه لعلة او لغیر علة لکنه یکره بلا علة اهفتح القدیر منه (م)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير باب الاحرام مكتبه نوريه رضويه سكهر ۳۴۹/۲

مگر کسم کیسر کارنگ مرد کو ویسے ہی حرام ہے، دین کے لیے لڑنا جھگڑنا بلکہ حسب حاجت فرض وواجب ہے، جو تا پہننا جو پاؤں کے جوڑ کو نہ چھپائے، بے سلے کپڑے میں لییٹ کر تعویز گلے میں ڈالنا، آئینہ دیکھنا، ایسی خوشبو کا چھونا جس میں فی الحال مہک نہیں جیسے اگر لو بان، صندل مااس کاآنچل میں باند ھنا، زکاح کرنا،

(۱۲) ان مسائل میں مرد وعورت برابر ہیں مگر عورت کو چند باتیں جائز ہیں: سرچھیانا، بلکہ نامحرم کے سامنے اور نماز میں فرض ہے توسر پر بستر بقچہ اٹھانا، بدرجہ اولی، گوند وغیرہ سے بال جمانا، سر وغیرہ پر پٹی خواہ بازو یا گلے پر تعویز باند ھناا گرچہ سی کر، غلاف کعبہ کے اندریوں داخل ہونا کہ سرپر رہے منہ پر نہ آئے، دستانے موزے سلے کپڑے پہننا، عورت اتنی آ واز سے لبیک نہ کم مے میں ہمیشہ سب کو ضرور ہے کہ اپنے کان تک آ واز آئے،

تنبیہ: احرام میں منہ چھپانا عورت کو بھی حرام ہے، نامحرم کے آگے کوئی پکھا وغیرہ منہ سے بچا ہوا سامنے رکھے۔ (۱۳) جو باتیں احرام میں ناجائز ہیں وہ اگر کسی عذر سے یا بھول کر ہوں تو گناہ نہیں، مگر ان پر جو جرمانہ مقرر ہے ہم طرح دینا آئے گاا گرچہ بے قصد ہوں سہواً یا جراً یا سوتے میں۔

(۱۴) وقت احرام سے رمی جمرہ تک (جس کا ذکر آئے گا) اکثر او قات لبیک کی بے شار کثرت رکھے خصوصًا پڑھائی پر چڑھتے اترتے، دو قافلوں کے ملتے، صبح وشام، تچپلی رات، پانچویں نمازوں کے بعد مر دبآواز کہیں مگرا تنی ببلند کہ اپنے آپ یا دوسرے کو تکلف نہ ہو،

(۱۵) جب حرم کے متصل پہنچے سر جھکائے، آئکھیں شرم گناہ سے نیچی کیے خشوع و خضوع سے داخل ہو، اور ہوسکے تو پیادہ ننگے یاؤں اور لبیک و دعا کی کثرت رکھے، اور بہتریہ کہ دن کو داخل ہو نہا کر،

. (۱۲) مکہ مکر مدکے گردا گرد کئی کوس کا جنگل ہے، ہم طرف اس کی حدیں بنی ہوئی ہیں ان حدوں کے اندر تر گھاس اکھاڑنا، خودرو پیڑ کاکاٹنا، وہاں سے کے وحثی جانوروں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر سخت دھوپ ہواور ایک ہی پیڑ ہے اس کے سابیہ میں ممرن بیٹھا ہے تو جائز نہیں کہ اپنے بیٹھنے کے لیے اسے اٹھائے، اور اگر کوئی وحثی جانور بیرونِ حرم کااس کے ہاتھ میں تھا اسے لیے ہوئے حرم میں داخل ہو گیا، اب وہ جانور حرم کا ہو گیا، فرض ہے کہ فورااسے آزاد کرے، مکہ معظمہ میں جنگل کبوتر بکثرت ہیں مرمکان میں

عه : چیل، کوا، چوېا، چیکلی، سانپ، بچیو، کھٹل، مچیمر، پسووغیرہ خبیث اور موذی جانوروں کا قتل حرم میں بھی جائز ہے اور احرام میں بھی (م)

رہتے ہیں خبر دارم گزاخمیں نہ اڑائے نہ ڈرائے نہ کوئی ایذا پہنچائے، بعض ادھر اُدھر کے لوگ جومکے میں بسے کبوتروں کاادب نہیں کرتے، ان کی رئیس نہ کرے، مگر براانحیں بھی نہ کہے، جب وہاں کے جانوروں کاادب ہے تو مسلمانوں انسان کا کیا کہنا، (۱۷) جب رب العالمین جل جلالہ، کاشہر نظر پڑے تھہر کر دعاما نگے اور درود شریف کی کثرت کرے اور افضل یہ ہے کہ نہا دھو کر داخل ہواور مدفونین جنت المعلیٰ کے لیے فاتحہ پڑھے،

(۱۸) جب مدعی میں پنچے جہاں کعبہ معظمہ نظر آئے الله اکبریہ عظیم قبول واجابت کاوقت ہے صدق دل سے اپنے اور تمام عزیز ون دوستوں مسلمانوں کے لیے مغفرت وعافیت مائکے، اور فقیر دعائے جامع عرض کرتا ہے درود شریف کی کثرت کرے اور اسے کم از کم تین بار پڑھیں،

مَاللَّهُمَّ هٰذَا بَيْتُك وَانَاعَبُدُك اَسْأَلُك الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ لَى وَلِوَالِدَى وَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْلَّهُمَّ اغْفِرُهُمَا وَارْحَمُهُمَا وَانْصُرْهُ نَصُرًا عَزِيْرًا لِللَّهُمَّ اغْفِرُهُمَا وَارْحَمُهُمَا وَانْصُرُهُ نَصُرًا عَزِيْرًا بَيْرَا لَلْهُمَّ اغْفِرُهُمَا وَارْحَمُهُمَا وَانْصُرُهُ نَصُرًا عَزِيْرًا بَهُ وَرُودَ شَرِيْنِ فِي إِلَيْهُمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُهُمَا وَارْحَمُهُمَا وَانْصُرُهُ نَصُرًا عَزِيْرًا بَهُ وَاللَّهُمَّ اغْفِرُهُمَا وَارْحَمُهُمَا وَانْصُرُهُ لَنَصُرًا عَزِيْرًا فِي إِلَيْهُمْ اللَّهُمَّ الْمُعْرَاقُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَيُرْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِونَا لَاللّهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِونَالِمُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُوالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُوالْمُونُونُ وَالْمُوالِمُونَ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِونُ والْمُوالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُوالْمُونُ وَالْمُوالِمُونُ وَالْمُوالِمُونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُوالِمُونُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُوالِمُونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُوالْمُونُ وَال

(۱۹) یو نہی ذکر خداور سول اور اپنے تمام مسلمانوں کے لیے دعائے فلاح دارین کر تاہوا باب السلام تک پہنچے اور اس آستانہ پاک کو بوسہ دے کر داہنا یاؤں پہلے رکھ کر داخل ہواور کہے:

عُ إِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اَللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى الدِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَازْوَاجِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اَللهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللهُ مَّ اغْفِرْ فِي ذُنُوبِي وَافْتَحُ فِي اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

عدا: ترجمہ: اللی! یہ تیراگھرہاومیں تیرابندہ،اللی! میں تجھ سے پناہ مانگتاہوں، گناہوں کی معافی اور دین و دیناوآخرت میں ہر بلا سے محفوظی اپنے لیے اور اپنے ماں باپ اور سب مر دوں عور توں اور تیرے حقیر بندے احمد رضا خاں علی کے لیے، اللی! اس کی زبر دست امداد فرما، آھین!

عــه ۲ : الله کے نام سے اور سب خوبیاں خدا کو اور رسول الله پر سلام، اللی درود بھیج ہمارے آقا محمد اور ان کی آل اور ان کی بیبیوں پر، اللی! میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ (م) فتاۋىرضويّه جلددېم

# فصل سوم طواف وسعى صفاومروه كابيان

اب کہ مسجد الحرام میں داخل ہواا گرجماعت قائم یا نماز فرض خواہ وتر یاستِ موکدہ کے فوت ہونے کاخوف نہ ہو، توسب کامول سے پہلے متوجہ طواف ہو، کعبہ شمع ہے اور تو پر وانہ ، دیکھا نہیں کہ پر وانہ شمع کے گردکیسے قربان ہو تا ہے تو بھی اس شمع پر قربان ہونے کے لیے مستعد ہوجا، پہلے اس مقام کر یم کا نقشہ دیکھے کہ جوبات کہی جائے خوب ذہن میں آ جائے۔

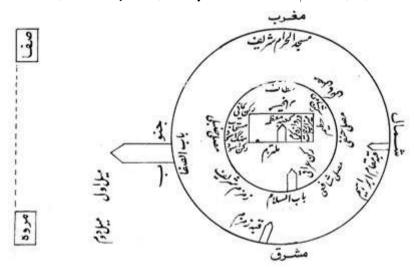

مسجد الحرام ایک گول وسیع احاط ہے، جس کے کنارے کنارے بہ کثرت دالان اور آنے جانے کے دروازے ہیں اور پیج میں مطاف ایک گول دائرہ ہے جس میں سنگ مر مر بچھاہے اس کے پیج میں کعبہ معظمہ ہے بنی صلی الله

عهه: اینے رزق کے دروازوں میں آسانی فرما۔ (ت)

فتاؤىرضويّه جلدديم

تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد الحرام اسی قدر تھی،اس کی حدیر باب السلام شرقی قدیم دروازہ واقع ہے، رکن مکان کا گوشہ جہاں اس کی دو دیواریں ملتی ہیں جسے زاویہ کہتے ہیں، اس طرح السے بالے ، حب دونوں دیواریں مقام حیر ملی ہیں۔ بیرر کن زاویہ ہے، کعبہ معظّمہ کے حیار رکن ہیں، رکن اسود جنوب مشرق کے گوشہ میں،اسی میں زمین سے اونچاسنگ اسود شریف نصب ہے، رکن عراق مشرق و شال کے گوشہ میں ، دروازہ کعبہ انہی دونوں رکنوں کے بیچ کی شرقی دیوار میں زمین سے بہت ببلند ہے۔ ملتزم اسی شرقی دیوار کا وہ ٹکڑا جو رکن اسود سے دروازہ کعبہ معظّمہ تک ہے، رکن شامی شال مغرب کے گوشہ میں ، میزاب رحمت ، سونے کاپر نالہ رکن شامی وعراقی کے بیچ کی شالی دیوار پر حصت میں نصب ہے، حطیم بھی اسی شالی دیوار کی طرف ہے، یہ زمین مستحصہ معظمہ ہی کی تھی، زمانہ جاہلیت میں جب قریش نے کعبہ از سر نو بنایا، کمی خرج کے باعث اتنی زمین کعبہ معظّمہ سے باہر چھوڑ دی، اس کے گردا گردایک قوسیانداز کی چھوٹی سی دیوار تھینچ دیاور دونوں طرف آمد ورفت کا دروازہ ہے۔اور پر مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے اس میں داخل ہو ناکعبہ معظمہ ہی میں داخل ہو ناہے جوبحمد لله تعالیٰ بے تکلیف نصیب ہو تاہے، رکن بمانی غروب وجنوب کے گوشہ میں مستجاب رکن عراق ویمانی کے پیچ کی غربی دیوار کاوہ ٹکڑا جو ملتز م کے مقابل ہے، مستجاب رکن میانی اور رکن اسود کے چیج میں جو دیوار جنوبی ہے یہاں ستر مزار فرشتے دعاپر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں، فقیر نے اس کا نام مستجاب رکھا، مقام ابراہیم دروازہ کعبہ کے سامنے ایک قبہ میں وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سید نا ابراہیم خلیل الله علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تعبہ بنایا تھاان کے قدم پاک کااس پر نشان ہو گیا جواب تک موجود ہے اور جسے الله تعالی نے آیات بینات الله تعالی کی کھلی نشانیافرمایا۔ زمزم شریف کا قبہ اس سے جنوب کو مسجد شریف میں واقع ہے، باب الصفاً مسجد شریف کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس سے نکل کر سامنے کوہ صفا ہے صفاکعیہ معظّمہ سے جنوب کو ایک پہاڑی تھی کہ زمین میں حصی گئ ہے، اب وہال قبلہ رخ ایک دالان بنادیا ہے اور چڑھنے کی سیر صیال۔ مروہ دوسری پہاڑی صفاسے پورب کو تھی، یہاں بھی قبلہ رخ دالان بنادیا ہےاور سٹر ھیاں۔ صفاسے مروہ تک جو فاصلہ ہےاب یہاں بازار ہے۔ صفاسے چلتے ہوئے دہنے ہاتھ کو دکانیں اور بائیں ہاتھ کو احاطہ مسجد الحرام ہے۔ میلین اخضرین ان فاصلہ کے وسط میں دیوار حرم شریف میں دوسنر میل نصب ہیں، جیسے میل کے شروع میں پتھر لگا ہوتا ہے، مستعی وہ فاصلہ کہ ان دونوں میلوں کے پیچمیں ہے، یہ سب صور تیں رسالہ میں بار بار لکھ کرخوب ذہن نشین کر لیجئے کہ وہاں پہنچ کر پوچھنے کی حاجت

عه: جنومًا ثلاً جمير ما تحد كوز مين ہے اور بعض كہتے ہيں سات ہاتھ اور بعض كاخيال ہے كه سارا حطيم ہے۔ (م)

نہ ہو، ناواقف آ دمی اندھے کی طرح کام کرتا ہے اور جو سمجھ لیاوہ انھیارا ہے۔اب اپنے رب عز وجل کا نام پاک لے کر طواف کھئے۔

(۱) شروع طواف سے پہلے مرد اضطباع کرے یعنی حاور کی سیدھی جانب دہنی بغل کے بنچے سے نکالے کہ سیدھا شانہ کھلا رہے اور دونوں آنچل مائیں کندھے پر ڈال لے۔

(۲) اب روبہ کعبہ حجر اسود کی دہنی طرف رکن بمانی کی جانب سنگ اسود کے قریب یوں کھڑے ہو کہ تمام پھر اپنے سید ھے ہاتھ کورہے۔ پھر طواف کی نیت کرو:

اللهم عله اني اريد طواف بيتك المحرم فيسره لي وتقبله مني ـ

(٣) اس نیت کے بعد کعبہ کومنہ کیے اپنی داہنی سمت چلو، جب سنگ اسود کے مقابل ہو (اور یہ بات ادنی حرکت میں حاصل ہو جائے گی) کانوں تک ہاتھ اس طرح اٹھاؤ کہ ہتھیلیاں حجر کی طرف رہیں اور کہو:

بسم عنه الله والحمد لله والله اكبرط والصلوة والسلام على رسول الله - 1

(۴) میسر ہوسے تو جراسود مطہر پر دونوں ہتھیلیاں اور ان کے نیچ میں منہ رکھ کریوں بوسہ دو کہ آواز پیدا ہوسے۔ تین بارایہائی کرو، یہ نصیب ہو تو کمال سعادت ہے، یقینا تمھارے محبوب و مولی محمد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بوسہ دیا اور روئے اقد س اس پر رکھا ہے زہے خوش نصیبی کہ تمھار امنہ وہاں تک پہنچے، اور ہجوم کے سبب نہ ہوسے تو نہ اور وں کو ایز ادواور نہ آپ دیو کچلو، بلکہ اس کے عوض ہا تھ سے اور ہاتھ نہ پہنچے تو ککڑی سے سنگ اسود مبارک چھو کر اسے چوم لو، اور ہیہ بھی نہ بن پڑے تو ہاتھوں سے اس کی طرف اشارہ کر کے اسے بوسہ دے، محمد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ رکھنے کی جگہ پر نگاہ پڑر ہی ہے یہی کیا کم ہے !

(۵) اللهم علم الله عليه واتباعالسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم

عه ا: اے الله ! میں تیرے مبارک ومعزز گھر کا طواف کرنے لگا ہوں اسے میرے لیے آسان فرمااور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ (ت)

عــه ۲: الله كے نام سے ، تمام حمد الله كے ليے ،الله سب سے بڑا ہے اور صلاقة وسلام ہوالله كے رسول پر (ت) عــه ۲: الله تحدید ایمان لا كراور تیرے نبی صلى الله تعالى علیه وسلم كى پیروى كوبيه طواف كرتا ہوں ١٢منه (م)

Page 746 of 836

منسک متوسط مع ارشاد الساری فصل فی صفة الشروع فی الطواف دار الکتاب العربی بیروت ص ۱۹۸ الاذکار امام نووی فصل فی اذکار الطواف دار الکتاب العربی بیروت ص ۱۲۷

کہتے ہوئے در کعبہ تک بڑھو، جب حجر مبارک کے سامنے سے گزر جاؤسیدھے ہولوخانہ کعبہ کواپنے بائیں ہاتھ پرلے کریوں چلو کہ کسی کوانیانہ دو۔

(۲) مر در مل کرتا چلے یعنی جلد جلد حجوثے قدم رکھتا شانے ہلاتا جیسے قوی و بہادر لوگ چلتے ہیں ،نہ کو د تانہ دوڑتا،جہاں زیادہ جموم ہو جائے اور رمل میں اپنی یاغیر کی اُندا ہوا تنی دیر رمل ترک کرو۔

(۷) طواف میں جس قدر خانہ کعبہ سے نزدیک ہو بہتر ہے، مگر نہ اتنے کہ پشتہ دیوار پر جسم یا کیڑا گے اور نزدیکی میں کثرت ہجوم کے سبب رمل نہ ہوسکے تو دوری بہتر ہے۔

(۸) جب ملتزم، پھررکن عراقی، پھر میزاب الرحمۃ، پھررکن شامی کے سامنے آؤتو یہ سب دعاکے مواقع ہیں ان کے لیے خاص خاص دعائیں کہ جو جواہم البیان شریف میں مذکور ہیں سب کا یاد کرنا د شوار ہے اس سے وہ اختیار کروجو محمد رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے سچے وعدے سے تمام دعاؤں سے بہتر وافضل ہیں لینی یہاں اور تمام مواقع میں اپنے لیے دعا کے بدلے اپنے حبیب صلی الله تعالی علیہ وسلم پر درود سجیجو، رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

اذا يكفى همك ويغفر لك ذنبك أرايبا كركاتوالله تعالى تمهار يسب كام بنادكااور تيرك مناه معاف فرمادكار

(٩) طواف میں دعاودرود کے لیے رکو نہیں بلکہ چلتے میں پڑھو۔

(۱۰) دعاود رود چلاچلا کرنه پڑھو جس طرح مطوف پڑھاتے ہیں بلکہ آہتہ اس قدر کہ این تک آواز آئے۔

(۱۱) جب رکن میمانی کے پاس آؤٹواسے دونوں ہاتھ یا دہنے ہاتھ سے تبرکا چھوؤ، نہ صرف بائیں ہاتھ سے ،اور جاہو تواسے بوسہ بھی دو،اور نہ ہوسکے تو لکڑی سے چھو نا مااشارہ کرکے ہاتھ جو منا نہیں۔

(۱۲) جب اس سے بڑھو تو یہ مستجاب جہاں ستر مزار فرشتے دعا پر آمین کہیں گے وہی دعائے جامع پڑھئے یااپنے اور سب احباب ومسلمین اور اس حقیر وذلیل کی نیت سے صرف درود شریف کافی ہے۔

(۱۳) اب جو دوبارہ حجر تک آئے یہ ایک پھیرا ہوا، یو نہی سات پھیرے کرو، مگر باقی پھیروں میں وہ نیت کرنانہیں کہ نیت تو ابتداءِ میں ہو چکی،اور رمل صرف اگلے تین پھیروں میں ہے،اور باقی چار میں آہتہ بے جبنش شانہ معمولی چال سے چلو۔

<sup>1</sup> الترغيب والترهيب الترغيب في اكثار الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مصطفى البابي مصر ١٠٥/٢

Page 747 of 836

(۱۴) جب ساتوں پھیرے ہو جائیں آخر میں پھر حجر کو بوسہ دویا وہی طریقے ہاتھ یا لکڑی کے بر تو،

(۱۵) بعد طواف مقام ابراہیم میں آکر آبیہ کریمہ علی وانتیجنگوامِن مَقَامِر اِبُوهِمَ مُصَلَّی البِرْه کر دور کعت طواف کہ واجب ہیں قُل یکاور قُل ہُو اللّٰہ سے پڑھو، اگروقت کراہت مثلا طلوع صبح سے بلندی آفتاب تک یا دوپہریا نماز عصر کے بعد غروب تک نہ ہوورنہ وقت نکل جانے پر بعد کوپڑھو، بیر کعتیں پڑھ کر دعامانگو، یہاں حدیث میں ایک دعاار شاد ہوئی جس کے فائدوں کی عظمت اس سے کہنا ہی جا ہی ج

اَللَّهُمَ مَا إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّى وَعَلَانِيَتِى فَاقْبَلَ مَعْنِرَقِ وَتَعْلَمُ حَاجَقِى فَاعْطِنِى سُؤَلِى وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِى فَاغْفِرُ لِى اللَّهُمَّ اِنَّكُ اللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتُلُك اِيْمَا كَتَبْتَ لِي وَارْضَى مِنَ ذُنُونِ اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتُلُك اِيْمَا كَتَبْتَ لِي وَارْضَى مِنَ الْمَعِيْشَةَ بِمَا قَسَمْتَ لِي يَا اَرْحَمَ الرَّاحِينِينَ - 2 الْمَعِيْشَةَ بِمَا قَسَمْتَ لِي يَا اَرْحَمَ الرَّاحِينِينَ - 2

حدیث میں ہےاللّٰہ تعالیٰ عزوجل فرماتا ہے جو بیہ دعا کرےگااس کی خطا بخش دوں گا، غم دور کروں گا، محتاجی سے نکالوں گا، ہر تاجر سے بڑھ کراس کی تجارت رکھوں گا، دنیا ناچار و مجبوراس کے پاس آئے گی گووہ اسے نہ چاہے۔

(۱۲) پھر ملتز م پر جاؤاور قریب حجراس سے لپٹواور اپناسینہ اور پیٹ اور کبھی دہنار خسارہ کبھی بایاں رخسارہ اس پر رکھواور دونوں ہاتھ سر سے اونچے کرکے دیوار پر پھیلاؤ، یا داہناہاتھ دروازے اور بایاں سنگِ اسود کی طرف،اوریہاں کی دعایہ ہے:

عها: اور مقام ابراتيم كونماز كي جلَّه بناؤ ٢ امنه (م)

عــه ۲: اللی! تو میراچھپااور ظاہر سب جانتا ہے، تو میراعذر قبول فرمااور میری حاجت تجھے معلوم ہے، تو میری مراد دے اور جو میرے دل میں ہے تو جائے، اور سچایقین دل میں ہے تو جانتا ہے، تو میرے دل میں پیوست ہو جائے، اور سچایقین کہ میں جانوں کہ مجھے وہی ملے گاجو تو نے میرے لیے لکھ دیا ہے اور میں اس معاش پر راضی ہوں تو نے مجھے نصیب کی ہے اے سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ۱۲منہ (م)

1 القرآن ۱۲۵/۲

2مسلك متقسط مع ارشاد الساري فصل في صفة الشروع في الطواف دارالكتاب العربي بيروت ص ٩٣

Page 748 of 836

فتاؤىرضويّه جلدديم

يَاوَاجِدُ عُسُّ يَامَاجِدُ لَا تَزِلُ عَنِّيُ نِعْمَةً أَنْعَمْتَ بِهَاعَلَيَّ أَرِ

حدیث میں فرمایا: میں جب جاہتا ہوں جریل کو دیکھتا ہوں کہ ملتزم سے لیٹے ہوئے یہ دعا کررہے ہیں۔

(۱۷) پھر زمزم پر آ وُاور ہوسکے توخواہ ایک ڈول کھینچو ورنہ کھرنے والوں سے لے لواور کعبہ کومنہ کرکے تین سانسوں میں پیپ بھر کے جتنا پیا جائے ہیو، ہر پار بسم الله سے شر وع اور الحدد ملله پر ختم، باقی بدن پر ڈال لواور بیتے وقت دعا کرو کہ قبول ہے، ر سول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: زمزم جس مراد سے پیاچائے اسی کے لیے ہے، یہاں وہی دعائے جامع پڑھواور حاضری مکہ معظّمہ تک پینا تو بار بار نصیب ہوگا، قیامت کی پیاس سے بیخے لے لیے ہیو، تبھی عذاب قبر سے محفوظی کو، تبھی محبت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كو، تجھى وسعت ِرزق، تجھى شفائے امراض، تجھى حصول علم وغير ہاخاص مرادوں کے ليے

(١٨) وہاں جب بيو خوب بيك جر كر بيو، حديث ميں ہے: ہم ميں اور منافقول ميں بير فرق ہے كه وہ زمزم كو كھ جر كر نہيں

(۱۹) حیاہ زمزم کے اندر بھی نظر کرو کہ مجکم حدیث دافع نفاق ہے۔ <sup>3</sup>

(۲۰) اب اگر کوئی عذر تکان وغیرہ کانہ ہو توابھی ورنہ آ رام لے کر صفامروہ میں سعی کے لیے پھر حجراسود کے پاس آ وُاور اسی طرح تکبیر وغیر ہ کہہ کر چومو،اور نہ ہوسکے تواس کی طرف منہ کرکے فوڑا باب صفاسے جانب صفار وانہ ہو، دروازے سے پہلے بایاں یاوُل نکالواور دہنا پہلے جوتے میں ڈالو،اور بیرادب مرمسجد سے بامر آتے ہمیشہ ملحوظ رکھو۔

(۲۱) ذکر ودر ود میں مشغول صفا کی سیر هیوں پر اتنا چڑھو کہ کعبہ معظمہ نظر آئے اور یہ بات جہاں پہلی ہی سیر ھی سے حاصل ہے پھر رخ کعبہ ہو کر دونوں ہاتھ دعا کی طرح پہلے شانوں تک اٹھاؤاور دیر تک نسیح و تہلیل ودرود ودعا کرو کہ محل اجابت ہے، یہاں بھی دعائے جامع پڑھو، پھراتر کر ذکرو

عهد: اے قدرت والے اے عزت والے مجھ سے زائل نہ کرجو نعمت تونے مجھے مجشی ہے ۲ امنہ (م)

<sup>1</sup>مسلك متقبط مع ارشاد الساري فصل في صفة الشروع في الطواف دارالكتاب العربي بيروت ص ٩٣ 2مسلك متقبط مع ارشاد الساري فصل في صفة الشروع في الطواف دارالكتاب العربي بيروت ص ٩٥ 3 مسلك متقسط مع ارشاد الساري فصل يستحب الاكثار من شرب ماء زمزم دار الكتاب العربي بيروت ص٣٢٩

Page 749 of 836

فتاۋىرضويّه جلددېم

درود میں مشغول مروہ کو چلو۔

(۲۲) جب پہلا میل آئے مر د دوڑ ناشر وغ کریں (مگرنہ حدسے زائد نہ کسی کو ایذادیتے ) یہاں تک کہ دوسرے میل سے نکل جائیں،اس در میان میں سب دعابہ کوشش تمام کرو۔ یہاں کی دعابہ ہے:

ربِّ عُسُّا اغْفِرْ لِي وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْاَعَزُّ الْاكْرَمُ - \_

(۲۳) دوسرے میل سے نکل کر پھر آ ہستہ ہولو یہاں تک کہ مروہ پہنچو، یہاں پہلی سٹر تھی چڑھنے بلکہ اس کے قریب کھڑے ہونے سے مروہ پر صعود مل جاتا ہے، یہاں اگرچہ عمار تیں بن جانے سے کعبہ نظر نہیں آتا مگر روبہ کعبہ ہو کر جیسا صفاپر کیا تھا کرو، بیرایک پھیرا ہوا۔

(۲۴) پھر صفا کو جاؤ پھر آؤ، یہاں تک کہ ساتواں پھیرامر دہ پر ختم ہو، ہمر پھیرے میں اس طرح کریں، اس کانام سعی ہے۔ واضح ہو کہ عمرہ صرف انہی افعال طواف و سعی کا نام ہے، قران وتمتع والے کے لیے بھی یہی عمرہ ہو گیااور افراد والے کے لیے یہ طواف قدوم ہوا یعنی حاضری در بار کا مجرا۔

(۲۵) قران لعنی جس نے قرِان کیا ہے اس کے بعد طواف قدوم کی نیت سے ایک طواف وسعی اور بجالائے۔

(۲۲) قارن اور مفرد جن نے افراد کیا تھالبیک کہتے ہوئے احرام کے ساتھ مکہ میں کھیریں، ان کی لبیدے وسویں تاریخ رمی جمره کے وقت ختم ہوگی، جبھی احرام سے نکلیں گے جس کا ذکر ان شاء الله تعالیٰ آتا ہے، مگر متمتع جس نے تمتع کیا تھا وہ اور معتمر لینی نراعمرہ کرنے والا شروع طواف کعبہ معظمہ سے سنگ اسود شریف کا پہلا بوسہ لیتے ہی لبیک چھوڑ دیں اور طواف وسعی مذکور کے بعد حلق کریں یعنی مرد ساراسر منڈا دیں یا تقصیر یعنی مرد وعورت بال کتروائیں اور احرام علیہ آئیں، پھر متمتع چاہے تو تھویں ذی الحجہ تک بے احرام رہے، مگرافضل یہ ہے کہ جلد حج کا احرام باندھ لے، اگریہ خیال نہ ہو کہ دن زیادہ ہیں یہ

عها: اے میرے رب بخش دے اور رحم فرمانا توہی سب سے زیادہ عزت والاسب سے بڑھ کر کرم والا ۱۲ (م)

عدہ: کبھی احرام کے ساتھ ہی منیٰ میں قربانی کے لیے جانور ہمراہ لیتے ہیں اسے سوق ہدی کہتے ہیں، اگر کسی متمتع نے ایسااحرام باندھا توا ب عمرہ کے بعد احرام کھولنا جائز ہوگا بلکہ قارن کی طرح احرام میں رہے اور لبیک کہہ کر یہاں تک کہ دسویں کو رمی کے ساتھ لبیک جھوڑے، پھر قربانی کے بعد حلق یا تقصیر کرکے احرام سے باہر آئے ۱۲منہ (م)

 $^{1}$ مسلك متقسط مع ارشاد الساري باب السعى بين الصفاوالمروة دار الكتاب العربي بيروت ص $^{1}$ 

Page 750 of 836

قیدیں نہ نبھیں گی۔

میں کہ جج کا طواف فدوم میں اضطباع ور مل اور اس کے بعد صفاوم وہ میں سعی ضرور نہیں، مگر اب نہ کرے گا تو طواف الزیارت میں کہ جج کا طواف فرض ہے جس کا ذکر ان شاء الله آتا ہے، یہ سب کام کرنے ہوں گے، اور اس وقت ہجوم بہت ہوتا ہے عجب نہیں کہ طواف میں رمل اور مسعی میں دوڑ نانہ ہوسکے اور اس وقت ہو چکا تو طواف میں ان کی حاجت نہ ہو گی، لہذا ہم نے ان کو مطلقاً داخل ترکیب کر دیا۔

(۲۷) مفرد و قارن تو تج کے رمل وسعی سے طواف قدوم میں فارغ ہو لیے مگر متمتع نے جو طواف وسعی کیے وہ عمرہ کے تھے، ج کے رمل وسعی اس سے ادانہ ہوئے اور اس پر طواف قدوم ہے نہیں کہ قارن کی طرح اس میں یہ امور کرکے فراعت پالے، لہٰذاا گروہ بھی پہلے سے فارغ ہو لینا چاہے تو جب جج کااحرام باندھے گااس کے بعدایک نفل طواف میں رمل وسعی کرے اب اسے طواف الزیارت میں ان کی حاجت نہ ہو گی،

(۲۸) اب یہ سب حجاج، قارن، متمتع، مفرد، کوئی ہو، کہ منی جانے کے لیے مکہ معظمہ میں آٹھویں تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں، ایام اقامت میں جس قدر ہوسکے نراطواف بے اضطباع ور مل وسعی کرتے رہیں، باہر والوں کے لیے یہ سب سے بہتر عبادت ہے اور مرسات کچھیروں پر مقام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں دور کعت پڑھیں۔

(۲۹) اب خواہ منیٰ سے واپی پر جب کبھی رات میں جتنی بار کعبہ معظمہ پر نظر پڑے لاَ اِلله اِلاَّ الله وَالله اَ کُبَرُو تین تین بار کہیں اور نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم پر درود جیجیں، دعا کریں کہ بیہ وقت قبول ہے،

(۳۰) طواف اگرچه نفل ہواس میں په باتیں حرام ہیں:

بے وضو طواف کرنا، کوئی عضو جوستر میں داخل ہے اس کا چہار م کھُلا ہو نامثلاً ران یاآ زاد عورت کاکان، بے مجبوری سواری پریا کسی کی گود میں یا کندھوں پر طواف کرنا، بلا عذر بیٹھ کر سر کنا یا گھٹنوں چلنا، کعبہ کو داہنے ہاتھ پر لے کر الٹا طواف کرنا، طواف میں حطیم کے اندر ہو کر گزرنا، سات پھیروں سے کم کرنا۔

(۳۱) پیر باتیں طواف میں مکروہ ہیں:

افضول بات کرنا، 'بیچنا، ''خریدنا، ''حمد و نعت و منقبت کے سوا کوئی شعر پڑھنا ہونکر یا دعا یا تلاوت یا کوئی کلام ببلند آواز سے کرنا۔ ''ناپاک کپڑے میں طواف کرنا، ' طواف کے پھیروں ''ناپاک کپڑے میں طواف کرنا، ' طواف کے پھیروں میں زیادہ فاصلہ دینا یعنی کچھ پھیرے کر لیے پھر دیر تک کھہر گئے یا اور <sup>9 کس</sup>ی کام میں لگ گئے، باقی پھیرے بعد کو کیے مگر وضو جاتار ہاتو کر آئے یا 'اجماعت قائم ہوئی اور اس نے نماز ابھی نہ پڑھی ہو تو شریک ہوجائے بلکہ جنازہ کی جماعت میں بھی طواف چھوڑ کر مل سکتا ہے، باقی جہاں سے چھوڑ اتھا

آ کر پورا کرے، "پونہی پیٹاب پاخانہ کی ضرورت ہو توچلا جائے وضو کر کے باقی پورا کرے، "ایک طواف کے بعد جب تک اس کی رکعتیں نہ پڑھ لیں دوسرا طواف شروع کردینا مگر کراہت نماز کاوقت ہو جیسے صبح صادق سے طلوع آ قباب یا نماز عصر پڑھنے کے بعد سے غروب آ قباب تک کہ اس میں متعدد طواف بے فصل نماز جائز ہیں، وقت کراہت نکل جائے تو ہر طواف کے لیے دو رکعت ادا کرے، "خطبہ امام کے وقت طواف کرنا، ہاں اگر خود پہلی جماعت میں پڑھ چکا تو باقی جماعتوں کے وقت طواف کرنے میں حرج نہیں اور نمازیوں کے سامنے سے گزر سکتا ہے کہ "طواف بھی مثل نماز ہی ہے، طواف میں کچھ کھانا، آپیشاب یا ماخانہ یار تک کے تقاضے میں طواف کرنا،

(۳۲) يه باتيس طواف وسعى دونول ميس مباح بين:

اسلام کرنا، 'جواب دینا، "پانی بینا، "حمد و نعت و منقبت کے اشعار آہت پڑھنا، اور مسعی میں کھانا کھاسکتا ہے۔ 'حاجت کے لیے کلام کرنا، عنوی یو چھنا، فتوی دینا۔

(۳۳) طواف کی طرح سعی بھی بلا ضرورت سوار ہو کریا بیٹھ کرنا جائز و گناہ ہے۔

(۱۳۳۷) سعی میں دو باتیں مکروہ ہیں:

ا بے حاجت اس کے پھیروں میں زیادہ فصل دینا مگر جماعت قائم ہوتو چلا جائے، یو نہی شرکتِ جنازہ یا قضائے حاجت یا تجدید وضو کواگر چہ سعی میں ضرور نہیں، 'خرید و ''فروخت، ''فضول کلام، ''صفا یا مروہ پر نہ چڑھنا، ''مر دکامسعی میں بلاعذر نہ دوڑ نا، 'کطواف کے بعد بہت تاخیر کرکے سعی کرنا، ''ستر عورت نہ ہونا، 'پریشان نظری لینی ادھر اُدھر فضول دیکھناسعی میں بھی مکروہ ہے اور طواف میں اور زیادہ مکروہ۔

مسکلہ: ہے وضو بھی سعی میں کوئی حرج نہیں، مال ماوضو مستحب ہے،

(۳۵) طواف وسعی کے سب مسائل مذکورہ میں عور تیں بھی شامل ہیں مگر 'اضطباع، 'رمل، "سعی میں دوڑ ناان کے لیے نہیں، "مزاحمت کے ساتھ بوسہ سنگ اسودیا مس رکن پمانی یا تقرب کعبہ یا گزمزم کے اندر نظریا مخود پانی بھرنے کی کوشش نہ کریں، یہ باتیں یوں مل سکیں کہ نامحرم سے بدن نہ چھوئے تو خیر ورنہ الگ تھلگ رہنااس کے لیے سب سے بہتر ہے۔

# فصل چهارم منئ كى روانگى اور عرفه كاوقوف

(۱) ساتویں تاریخ مسجد حرام میں بعد نماز ظہرامام خطبہ پڑھے گااہے سنو۔

(۲) یوم التروبیہ که آٹھ تاریخ کا نام ہے جس نے احرام نہ باندھا ہویا باندھ لے اور ایک نفل طواف میں رمل وسعی جبیبا کہ اوپر گزرا۔ فتاۋىرضويّه جلددېم

(٣) جب آ قاب نكل آئے منی كو چلواور ہوسے تو پیادہ كه جب تك مكم معظم پیٹ كرآ وُگے ہم قدم پرسات سونيكياں كه جائيں گی، سومزار كالاكھ، سولاكھ كاكروڑ، سوكروڑ كاارب، سوارب كاكھرب، يہ نيكياں تخمينًا ٥٨ كھرب ١٨٠ ارب ہوتى ہيں، اور الله كا فضل اس نبى كے صدقہ ميں اس امت پر بے شار ہے جل وعلا صلى الله تعالى عليه وسلم ، والحمد لله رب العالمين -

(۴) راسته کرلبیك و دعا اور درود و ثناكی كثرت كرو\_

(۵)جب منى نظرآئ كهو: اللُّهُمَّ عُهُ هٰذِهِ مِنْي فَامْنُنْ عَلَيَّ بِمَامَنَنْتَ بِهِ عَلَى اَوْلِيَائِكُ لَـ

(۲) یہاں رات کو تھبر و، آج ظہر سے نویں کی صبح تک پانچ نمازیں مسجد خیف میں پڑھو، آج کل بعض مطوفوں نے یہ نکالی ہے کہ آٹھویں کو منیٰ نہیں تھہرتے سیدھے عرفات پہنچتے ہیں، ان کی نہ مانے اور اس سنتِ عظیمہ کو ہر گزنہ چھوڑے، قافلہ کے اصرار سے ان کو بھی مجبور ہو ناپڑے گا،

(۷) شب عرفہ منی میں ذکر وعبادت سے جاگ کر صبح کرو، سونے کے بہت دن پڑے ہیں، اور نہ ہو تو کم از کم عشاء وصبح تو جماعت اولی سے پڑھو کہ شب بیداری کا ثواب ملے گا، اور یاوضوسوؤ کہ روح عرش تک بباند ہو گی۔

(۸) صبح تک مستحب وقت نماز پڑھ کر لبیک وذکر ودر ودمیں مشغول رہویہاں تک کہ آفتاب کوہ تبیر پر کہ مسجد خیف شریف کے سامنے ہے چیکے، اب عرفات کو چلو، دل کو خیال غیر سے پاک کرنے میں کو شش کرو کہ آج وہ دن ہے کہ پچھ کا جج قبول کریں گے اور پچھ ان کے صدیے بخش دیں گے، محروم ہو جو آج محروم رہا، وسوسے آئیں توان سے لڑائی نہ باند ھو کہ یوں بھی دسمن کا مطلب حاصل ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اور خیال میں لگ جاؤ، لڑائی باند ھی جائے جب بھی توا ور خیال پڑے، بلکہ ان کی طرف دھیان ہی نہ کرو، یہ سمجھ لو کہ کوئی اور وجود ہے جوایسے خیالات لار ہاہے مجھے اپنے رب سے کام ہے یوں ان شاء الله وہ مرود و وناکام واپس جائے گا۔

(۹) راستے بھر ذکر و درود میں بسر کرو، بے ضرورت کچھ بات نہ کرو، لبیک کی بار بار کثرت کرتے چلو،

(۱۰) جب نگاہ جبل رحمت پریڑے ان امور میں اور زیادہ کو شش کرو کہ ان شاء الله تعالیٰ وقت قبول ہے۔

عه : اللي إبيه منى ہے تو مجھ پر وہ احسان كرجو تونے اپنے دوستوں پر كئے ١٣منه (م)

<sup>1</sup> كتاب ادعية التج والعمرة ملحق ارشاد السارى فصل فاذ اكان اليوم الثانى الخ دار الكتاب العربي بيروت ص ١

(۱۱) عرفات میں اس کوہ مبارک کے پاس یا جہاں جگہ ملے شارع عام سے نے کر اترو۔

(۱۲) آج کے ہجوم میں کہ لاکھوں آ دمی ، مزاروں ڈیرے خیمے ہوتے ہیں ، اپنے ڈیرے سے جا کر واپسی میں اس کاملنا د شوار ہوتا ہے اس لیے پیچان کا نشان قائم کر کہ دور سے نظر آئے۔

(۱۳) مستورات ساتھ ہوں توان کے برقعہ پر کوئی خاص کپڑاعلامت حیکتے رنگ کالگاد و کہ دور سے دیچے کر تمیز کرسکواور دل میں تشویش نہ رہے۔

(۱۴) دو پېرتک زياده وقت الله کے حضور زاری اور باخلاص نيت حسب استطاعت تصدق و خيرات و ذکر و لبيك ودرود و دعا واستغفار و كلمه توحيد ميں مشغول ر مو، حديث ميں ہے نبی صلی الله تعالی عليه وسلم فرماتے ہيں: سب سے بہتر وه چيز جو آج کے دن ميں نے اور مجھ سے پہلے انبياء نے کہی بيہ ہے:

لَا عَلَى اللهَ الله وَحْدَه لَا شَرِيْك لَه لَهُ الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْمِ وَيُمِيْتُ طوَ هُوَحَى لَا يَمُوْتُ طبِيَدِهِ الْخَيْرِ ط وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرِ أَ ـ

(10) دو پہر سے پہلے کھانے پینے وغیرہ ضروریات سے فارغ ہولو کہ دل کسی طرف لگانہ رہے، آج کے دن جیسے حاجی کو روزہ مناسب نہیں کہ دعا میں ضعف ہوگا، یو نہی پیٹ بھر کر کھانا سخت ضرر اور غفلت و کسل کا باعث ہے، تین روٹی کی بھوک والا ایک ہی کھائے۔ نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم نے تو ہمیشہ کے لیے یہی حکم دیا ہے، اور خود دنیاسے تشریف لے گئے اور جو کی روٹی کبھی پیٹ بھر کرنہ کھائی حالا نکہ الله کے حکم سے تمام جہان اختیار میں تھا اور ہے، اور اگر انوار وبرکات لینا چاہو تو صرف آج بلکہ حرمین شریفین میں جب تک حاضر ہو تہائی پیٹ سے زیادہ ہر گزنہ کھاؤ، مانو گے تو اس کا فائدہ، نہ مانو گے تو اس کا فائدہ، نہ مانو گے تو اس کا فائدہ دن ہیں، سے دیکے اور قور وذوق کے لیے جبت دن ہیں، یہاں تو نور وذوق کے لیے جگہ خالی رکھوں

#### بھراتن دوبارہ کیا بھرے گا

عه : الله مح سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ایک آئیلا، اس کا کوئی ساجھی نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب خوبیاں، وہی جلائے وہ مارے، اور وہ زندہ ہے کہ کبھی نہ مرے گا، سب بھلائیاں اسی کے قبضہ میں میں اور وہ سب کچھ کرسکتا ہے ۲ ا(م)

<sup>1</sup> كتاب ادعية التج والعمرة ملحق ارشاد الساري فصل في التوجه الى العرفات دار الكتاب العربي بيروت ص ١٤

(۱۲) جب دوپہر قریب آئے نہاؤ کہ سنتِ موکدہ ہے اور نہ ہوسکے تو صرف وضو۔

(۱۷) دو پہر ڈھلتے ہی بلکہ اس سے پہلے کہ امام کے بقریب جگہ ملے مسجد نمرہ جاؤسنتیں پڑھ کر خطبہ س کر امام کے ساتھ ظہر پڑھو، نچ میں سلام وقیام توکیا معنی سنتیں بھی نہ پڑھو، اور بعد عصر بھی نفل نہیں، یہ ظہر وعصر ملا کر پڑھنا جھی جائز ہے کہ نماز یا توسلطان خود پڑھائے یا وہ جو حج میں اس کا نائب ہو کرآتا ہے، جس نے ظہر اکیلے یا پنی خاص جماعت سے پڑھی اسے وقت سے پہلے عصر پڑھنا حلال نہ ہوگا، اور جس حکمت کے لیے شرع نے یہاں ظہر کے ساتھ عصر ملانے کا حکم فرمایا ہے یعنی غروب آقاب تک دعا کے لیے وقت خالی ملتا ہے وہ جاتی رہے گی،

(۱۸) خیال کروجب شرع کویہ وقت دعامے لیے فارغ کرنے کااس قدر اہتمام ہے تواس وقت اور کام میں مشغولی کس قدر اہتمام ہے بعض احمقول کو دیکھا ہے کہ امام تو نماز میں ہے یا نماز پڑھ کر موقف علی کی گیااور وہ کھانے پینے حقے چائے اڑا نے میں مصروف ہیں خبر دار ایسانہ کرو، امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہی فورًا موقف کو روانہ ہو جاؤ، اور ممکن ہو تواونٹ پر کہ سنت بھی ہے اور بچوم میں دینے کیلئے سے محافظت بھی۔

(19) بعض مطوف اس مجمع میں جانے سے منع کرتے ہیں اور طرح طرح سے ڈراتے ہیں ان کی نہ سنو کہ وہ خاص نزول رحمت عام کی جگہ ہے، ہاں عورات اور کمزور مردیہیں کھڑے ہوئے دعا میں شامل ہوں کہ بطن عرنہ علم کے سوایہ سارا میدان موقف ہے اور یہ لوگ بھی تصور یہی کریں کہ ہم اس مجمع میں حاضر ہیں اپنی ڈیڑھ اینٹ کی الگ نہ سمجھیں، اس مجمع میں یقینا بکثرت اولیاء بلکہ الیاس وخفر علیہ الصلاۃ والسلام نبی الله موجود ہیں، یہ تصور کریں کہ انوار وبرکات جو اس مجمع میں ان پراتر رہے ہیں ان کا صدقہ ہم بھکاریوں کو بھی پہنچتا ہے، یوں الگ ہو کر بھی شامل رہیں گے، اور جس سے ہوسکے تو وہاں کی حاضری جھوڑ نے کی چز نہیں۔

(۲۰) افضل میہ ہے کہ امام سے نز دیک جبل رحمت کے قریب جہاں سیاہ پھر کافرش ہے روبقبلہ پس پشت امام کھڑا ہو جبکہ ان فضائل کے حصول میں دقت یا کسی کی اذیت نہ ہو ورنہ جہاں اور جس طرح ہوسکے وقوف عصص کرو۔امام کی دہنی جانب اور بائیں روبر وسے افضل ہے، یہ وقوف ہی جج کی جان اور اس کابڑار کن ہے۔

عا: وه جلّه كه نمازك بعد سے غروب آ فتاب تك وہاں كھڑے ہو كر ذكر و دعاكا حكم ہے۔ (م)

عه ۳: وہاں ذکر ودعاکے لیے کھڑا ہونا۔ (م)

(۲۱) بعض حابل یہ حرکت کرتے ہیں کہ پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں کھڑ ہے رومال ملاتے رہتے ہیں اس سے بچو اور ان کی طرف بھی برا خیال نہ کرو، یہ وقت اور وں کے عیب دیکھنے کا نہیں اپنے عیبوں پر شر مساری اور گربہ وزاری کا ہے۔ (۲۲) اب وہ کہ یہاں ہیں اور کہ ڈیروں میں ہیں سب ہمہ تن صدق دل سے اپنے کریم مہر بان رب کی طرف متوجہ ہو جاؤاور میدان قیامت میں حیاب اعمال کے لیے اس کے حضور حاضری کا تصور کرو، نہات خثوع وخضوع کے ساتھ لرزتے ، کانتے ، ڈرتے،امید کرتے،آ تکھیں بند کیے، گردن جھائے، دستِ دعاآ سان کی طرف سر سے اونچے پھیلاؤ، تکبیر، تہلیل، شبیح، لیبک، حمہ، ذکر، دعا، توبہ،استغفار میں ڈوپ حاؤ، کو شش کرو کہ ایک قطرہ آنسوؤں کا ٹیکے کہ دلیل احابت وسعادت ہے ورنہ رونے کاسامنہ بناؤ کہ اچھوں کی صورت بھی اچھی ، اثنائے دعاوذ کر میں لبیك کی بار بار تکرار کرو۔ آج کے دن کی دعائیں بہت منقول ہیں، اور دعائے جامع کہ اوپر گزری کافی ہے، چند ماراسے کہہ لو، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ ساراوقت درود، ذکر، تلاوت قرآن میں گزارو کہ بوعدہ حدیث دعاوالوں سے زیادہ یاؤگے، نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن بکڑو، غوث اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ سے توسل کرو، اپنے تمناہ اور اس کی قہاری باد کرو ہید کی طرح لرز واوریقین جانو کہ اس کی مار سے اس کے پاس بناہ ہے۔اس سے بھاگ کر کہیں جانہیں سکتے،اس کے در کے سوا کہیں ٹھکانا نہیں،لہذاان شفیعوں کا دامن لیے اس کے عذاب سے اس کی پناہ مانگواور اسی حالت میں رہو کہ کبھی اس کی رحمتِ عام کی امید سے مرحھا یادل نہال ہوا جاتا ہے اور یو نہی تضرع وزاری میں رہو یہاں تک کہ آفتاب ڈوپ جائے اور رات کالطیف جزآ جائے اس سے پہلے کوچ منع ہے، بعض جلد باز دن ہی سے چل دستے ہیں ان کاساتھ نہ دو۔ غروب تک تھہرنے کی ضرورت نہ ہوتی توعصر ظہر سے ملا کر پڑھنے کا حکم کیوں ہوتا،اور کیا معلوم کہ رحت اللی کس وقت توجہ فرمائے، اگر تمھارے چل دینے کے بعد اتری تو معاذالله کیسا خسارہ ہے، اورا گر غروب سے پہلے حدود عر فات سے نکل گئے جب تو پوراجرم ہےاور جرمانے میں قربانی دینی آئے گی، بعض مطوّف یوں ڈراتے ہیں کہ رات میں خطرہ ہے بید دوایک کے لیے ٹھیک ہےاور جب قافلہ کا قافلہ کٹیمرے گاتو ان شاء اللہ کچھ اندیشہ نہیں۔ (۲۳) ایک ادب واجب الحفظ اس روز کابیہ ہے کہ الله تعالیٰ کے سیج وعدوں پر بھروسا کرکے یقین کرے کہ آج میں گناہوں سے الیا یاک ہو گیا جیسا جس دن ماں کے پیٹے سے پیدا ہواتھا،اب کوشش کروں کہ آئندہ گناہ نہ ہوں اور جو داغ الله تعالی نے بمحضُ رحمت میری پیشانی سے دھویا ہے پھرنہ لگے،

(۲۴) یہاں پیہ باتیں مکروہ ہیں۔ غروب آفتاب سے پہلے و قوف حچوڑ کرروا نگی جب کہ غروب تک

حدود عرفات سے باہر نہ ہو جائے ورنہ حرام ہے۔ نماز ظہر و عصر ملانے کے بعد موقف کو جانے میں دیراس وقت سے غروب تک کھانے پینے یا توجہ بخدا کسی کام میں مشغول ہو نا، کوئی دنیوی بات کرنا، غروب پریقین ہو جانے کے بعد روانگی میں تاخیر کرنا، مغرب یا عشاء عرفات میں پڑھنا،۔

میں ہے: موقوف میں چھتری لگانے یا کسی طرح سابہ چاہنے سے حتی المقدور بچو، ہاں جو مجبور ہے معذور ہے،

## تنبيه ضروري اشد ضروري

بدنگاہی ہمیشہ حرام ہے نہ کہ احرام میں نہ کہ موقف میں، یا مسجد الحرام میں نہ کہ کعبہ معظّمہ کے سامنے نہ کہ طواف، بیت الحرام میں، یہ تمھارے بہت امتحان کا موقعہ ہے۔ عور توں کو حکم دیا گیا ہے کہ بہاں منہ نہ چھپاؤاور شمصیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کی طرف نگاہ نہ کرو، یقین جانو کہ یہ بڑے عزت والے بادشاہ کی باندیاں ہیں اور اس وقت تم اور وہ سب خاص در بار میں حاضر ہو کر بلاتشبیعہ شیر کا بچہ اس کی بغل میں ہواس وقت کون اس کی طرف نگاہ ٹھاسکتا ہے، توالله تعالی واحد قہار کی کنیزیں کہ اس کے خاص در بار میں حاضر ہیں ان پر بد نگاہی کس قدر سخت ہوگی وَلِیّا الْمَثَانُ الْاَعْلیٰ الله نعالی ہی کی شان سب سے ببلند ہے ہاں ہاں ہوشیار، ایمان بچائے ہوئے، قلب و نگاہ سنجالے ہوئے، حرم وہ جگہ ہے جہاں گناہ کے ارادے پر پکڑاجاتا ہے اور الگ گناہ کے برابر مشہر تا ہے، اللی ! خیر کی توفیق دے۔ آ مین!

## فصل پنجم منی ومزدلفه وباقی افعال حج

(۱) جب غروب آفتاب کایقین ہو جائے فورًامز دلفہ کو چلو، اور امام کاساتھ افضل ہے مگر وہ دیر کرے تواس کاانتظار نہ کرو۔

(۲) راسته کجر ذکر، درود ود عالبیک وزاری وبکامیں مصروف رہو۔

(٣) راسته میں جہال گنجائش یاؤاورانی یادوسرے کی ایزاکااخمال نه ہو تواتنی دیراتنی دور تیز چلو، پیادہ ہو خواہ سوار۔

(۴) جب مزدلفہ نظرآئے بشرط قدرت پیادہ ہولینا بہتر ہے اور نہا کر داخل ہو ناافضل ہے۔

(۵) وہاں پہنچ کر حتی الامکان جبل قزح کے پاس راستے سے نچ کر اتروور نہ جہاں جگہ ملے۔

(٢) غالبًا وہاں پہنچتے بہنچتے شفق ڈوب جائے گی، مغرب کاوقت نکل جائے گا، اونٹ کھولنے،

اسباب اتار نے سے پہلے امام کے ساتھ مغرب وعشاء پڑھو، اوراگروقت باقی رہے جب بھی ابھی مغرب ہر گزنہ پڑھونہ راہ میں کہ اس دن یہاں نماز مغرب وقت مغرب میں پڑھنا گناہ ہے اگر پڑھ لوگے عشاء کے وقت پھر پڑھنی ہو گی، غرض یہاں پہنچ کر مغرب وعشاء میں بہنیت ادانہ کہ بہنیت قضاء حتی الامکان امام کے ساتھ پڑھو، اس کا سلام ہوتے ہی معاعشاء کی جماعت ہوگی، عشاء کے فرض پڑھو، اس کا ساتھ نماز مل سکے تواپی جماعت کر لواور نہ موسکے تو تنہا پڑھو۔ اس کے بعد مغرب وعشا کی سنتیں اور وتر پڑھو، اگر امام کے ساتھ نماز مل سکے تواپی جماعت کر لواور نہ ہوسکے تو تنہا پڑھو۔

(2) باقی رات ذکر لبیک ودرود ودعامیں گزار روکہ یہ بہت افضل جگہ ہے اور بہت افضل رات ہے زندگی ہو تو اور سونے کو بہت سی راتیں ملیں گی اور یہاں یہ رات خدا جانے دوبارہ کیسے ملے اور نہ ہو سکے تو خیر باطہارت سور ہو کہ فضول باتوں سے سونا بہت سی رات خدا جانے دوبارہ کیسے ملے اور نہ ہو سکے تو خیر باطہارت سور ہو کہ فضول باتوں سے سونا بہتر ہے اور اتنے پہلے اٹھ کر صبح جمیکنے سے پہلے ضروریات و طہارت سے فارغ ہولو، آج نماز صبح بہت اندھیرے سے پڑھی جائے گی، کوشش کرو کہ جماعت امام بلکہ پہلی تکبیر فوت نہ ہو کہ عشاء و صبح جماعت سے پڑھنے والا پوری شب بیداری کا ثواب باتا ہے۔

(۸) اب دربارہ اعظم کی دوسری حاضری کا وقت آیا۔ ہاں ہاں کرم کے دروازے کھولے گئے ہیں کل عرفات میں حقوق الله معاف، یہاں حقوق الله عناف میں حقوق الله عناف میں حقوق العباد معاف فرمانے کا وعدہ ہے۔ مشحر الحرام میں بعنی خاص پہاڑی پراور جگہ نہ ملے تواس کے دامن میں، اور نہ ہوسکے تو وادی محسر کے سواجہاں گنجائش پاؤو قوف کرواور تمام باتیں کہ و قوف عرفات میں مذکور ہوئیں ملحوظ رکھو۔ (۹) جب طلوع آفت میں دور کعت پڑھنے کا وقت رہ جائے امام کے ساتھ منی کو چلواور یہاں سے ساتھ چھوٹی چھوٹی کنگریاں دانہ خرماکے برابر پاک جگہ سے اٹھا کر تین بار دھولو کسی پھر کو توڑ کر کنگریاں نہ بناؤ۔

(۱۰) راستے بھر بدستور ذکر ودعاو درود و بکثرت لبیک میں مشغول رہو۔

(۱۱) جب وادی محسر عطا پہنچو پانچ سو پنتالیس ہاتھ بہت جلدی تیزی کے ساتھ چل کر نکل جاؤمگر نہ وہ تیزی جس سے کسی کو ایذا ہوا ور اس عرصہ میں بید دعا کرتے جاؤ: اَللَّهُمَّ عظم کا تَقْتُلْنَا بِغَضْبِكَ وَلَا تُهْلِكُنَا بِعَنَا بِكَ

عا: یہ منی مزدلفہ کے نیج میں ایک نالہ دونوں کی حدود سے خارج مزدلفہ سے منی کو جاتے بائیں ہاتھ کو جو پہاڑ پڑتا ہے اس کی چوٹی سے شروع ہو کر ۵۴۵ ہاتھ تک ہے یہاں اصحاب الفیل آکر شمسرے تھے اور ان پر عذاب ابا بیل اترا تھااس سے جلد گزر نااور عذاب المی سے پناہ مانگنا چاہئے ۱۲منہ (م)

فتاۋىرضويّه جلددېم

وَعَافِنَاقَبُل ذٰلِك ال

(۱۲) جب منی نظر آئے وہی دعا <sup>2</sup>پڑھوجو مکہ سے آتے منی کو دیچ کر پڑھی تھی۔

(۱۳) جب منی پہنچوسب کاموں سے پہلے جمر ۃ العقبہ علی ہو جو او ھر سے بھی طاجرہ ہے اور مکہ معظمہ سے پہلے نالے کے وسط میں، سواری پر جمرے سے پانچ ہاتھ ہو کے ویل کھڑے ہو کہ منی داہنے ہاتھ پر اور کعبہ بائیں کو اور جمرہ کی طرف منہ ہو، میں، سواری پر جمرے سے پانچ ہاتھ ہے کہ سات کنگریاں جد اجد اسید ھاہاتھ اٹھا کر کہ سپیدی بغل ظاہر ہو ہر ایک پر بسمہ الله الله اکبر کہہ کر مارو۔ بہتر یہ ہے کہ کنگریاں جمرہ تک پہنچیں ورنہ تین ہاتھ کے فاصلے پر گریں۔ اس سے زیادہ فاصلے پر گری تو وہ کنگری شار میں نہ آئے گی۔ پہلی کنگری سے لیدک مو قوف کرو۔

(۱۴) جب سات پوری ہو جائیں وہاں نہ تھہر و، فورًا ذکر کرو، دعا کرتے بلیث آؤ۔

(۱۵) اب قربانی میں مشغول ہو، یہ وہ قربانی نہیں جو عید میں ہوتی ہے کہ وہ تو مسافر پر اصلاً نہیں اور مقیم مالدار پر واجب ہے اگر چہ حج میں ہوبلکہ یہ حج کاشکرانہ ہے۔ قارن ومتتع پر واجب اگر چہ فقیر ہو۔ اور مفر دکے لیے مستحب اگر چہ غنی ہو، جانور کی عمر و اعضاء میں وہی شرطیں ہیں جو عید کی قربانی میں۔

(١٦) ذنح كرناآتا موتوآپ ذنح كروكه سنت ہے ورنہ وقت ذبح حاضر رہو۔

(۱۷) روبقبلہ لٹا کرخود بھی روبقبلہ رہواور تکبیر کہتے ہوئے نہایت تیز چھری سے بہت جلدا تنی پھیرو کہ چاروں رگیں کٹ جائیں، زیادہ ہاتھ نہ بڑھاؤ کہ بے سبب کی تکلیف ہے۔

عہ ا: منی اور مکہ کے چی ملیں تنین ستون بنے ہوئے ہیں ان کو جمرہ کہتے ہیں، پہلا جو منیٰ سے قریب ہے جمرہ اولی کملاتا ہے اور چی کا جمرہ وسطی اور اخیر کامکہ معظّمہ سے قریب ہے جمرۃ العقلی ۲امنہ (م)

عدہ ۲: مسئلہ: محتاج محض جس کی ملک میں نہ قربانی کے لائق کوئی جانور ہونہ اتنا نقد یا اسباب کہ اسے نے کرلے سے وہ اگر قران یا تہتع کی نیت کرے گا تواس پر قربانی کے بدلے دس روزے واجب ہوں گے تین تو ج کے مہینوں میں یعنی یکم شوال سے نویں ذی الج تک احرام باند ھنے کے بعد اس نے میں جب چاہے رکھ لے ایک ساتھ خواہ جداجدا۔ اور بہتر ہے کہ ۸اور ۹ کو ہوں اور باقی سات تیر ھویں کے بعد جب چاہے رکھے ، اور بہتر ہے کہ گھر پہنچ کر ہوں۔ (م)

Page 759 of 836

مسلك متقبط مع ارشاد الساري فصل في آ داب التوجه الى منى دار الكتاب العربي بير وت ص ١٣٨٥ محتاب ادعيه الجج والعمرة ملق ارشاد الساري فصل فاذاكان بوم الثاني الخ دار الكتاب العربي بير وت ص ١٤

(۱۸) بہتریہ ہے کہ وقت ذبح قربانی والے جانور کے دونوں ہاتھ اور ایک یاؤں باندھ لو، ذبح کرکے کھول دو۔

(۱۹) اونٹ ہو تواسے کھڑا کرنے سینہ میں گلے کے انتہا پر تکبیر کہہ کر نیزہ مارو کہ سنت یو نہی ہے اور اس کا ذنح کرنامکر وہ۔مگر علال ذنج سے بھی ہو جائے گااور گلے پرایک جگہ سے ذنح کرے۔ جاہلوں میں جو مشہور ہے کہ اونٹ تین جگہ سے ذنح ہوتا ہے غلط وخلاف سنت اور مفت کی اذبیت ومکر وہ ہے۔

(۲۰) کسی ذبیحہ کوجب تک سر دنہ ہو کھال نہ تھینچو، اعضاء نہ کاٹو کہ ایذا ہے۔

(۲۱) یہ قربانی کرکے اپنے اور تمام مسلمانوں کے حج وقربانی قبول ہوجانے کی دعا کرو۔

(۲۲) بعد قربانی روبقبلہ بیٹھ کر مرد حلق کریں لیعنی ساراسر منڈائیں کہ افضل ہے یا بال کتروائیں کہ رخصت ہے۔اور عور توں کو حلق حرام ہے ایک پوربرابر بال کتروادیں۔

(۲۳) حلق ہو یا تقصیر دہنی طرف سے ابتداء کرواور اس وقت اَلله اَ کُبَرُ ط اَلله اَ کُبَرُ ط لَا اللهَ اِلَّا الله ط وَ الله اَ کُبَرُ ط اَلله اَ کُبَرُ ط اَلله اَ کُبَرُ ط اَلله اَ کُبَرُ ط وَ لِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ عَد فراعت بھی کہو، سب مسلمانوں کی بخشش مانگو۔ 1

(۲۴) بال دفن کرواور ہمیشہ بدن ہے جو چیز بال، ناخن، کھال جدا ہو دفن کرو۔

(٢٥) يهال حلق يا تقصير سے پہلے ناخن نه كتراؤ، خط نه بنواؤ۔

(۲۷) اب عورت سے صبحت کرنے، شہوت سے ہاتھ لگانے، گلے لگانے، بوسہ لینے، دیکھنے کے سواجو کچھ احرام نے حرام کیا تھا سب حلال ہو گیا۔

(۲۷) افضل سے ہے کہ آج دسویں ہی تاریخ فرض طواف کے لیے جسے طواف الزیارۃ کہتے ہیں مکہ معظمہ جاؤبد ستور مذکورہ پیادہ ماطہارت وستر عورت طواف کرومگر اس طواف میں اضطباع نہیں۔

(۲۸) قارن ومفرد طواف قدوم میں اور متمتع بعد احرام حج کسی طواف نفل میں حج کے رمل وسعی دونوں خواہ صرف سعی کر چکے ہوں تو اس طواف میں رمل وسعی کچھ نہ کریں اور اگر اس میں رمل وسعی کچھ نہ کیا ہو یا حرف رمل کیا ہو یا جس طواف میں کئے تھے وہ عمرہ کا تھا جیسے قارن ومتمتع کا پہلا طواف یا وہ طواف بے طہارت کیا تھا توان چاروں صور توں میں رمل وسعی دونوں اس طواف فرض میں کرس۔

(۲۹) کمزور اور عور تیں اگر بھیڑ کے سبب دسویں کونہ جائیں تواس کے بعد گیار ھویں کوافضل ہےاور اس دن یہ بڑا نفع ہے کہ مطاف خالی ملتا ہے، گنتی کے بیس بیس آ دمی ہوتے ہیں۔ عور توں کو بھی باطمینان تمام

امسلك متقسط مع ارشاد الساري فصل في الحلق والتقصير دار الكتاب العربي بير وت ص ١٥٢ ملك متقسط مع ارشاد الساري فصل م

Page 760 of 836

فتاۋىرضويّه جلددېم

م پھیرے میں سنگ اسود کا بوسہ ملتاہے۔

(۳۰) جو گیار ھویں کو نہ جائے بار ھویں کو کرلے۔اس کے بعد بلا عذر تاخیر گناہ ہے۔ جرمانہ میں ایک قربانی ہو گی، ہاں مثلاً عورت کو حیض یا نفاس آگیا تو وہ ان کے ختم کے بعد کرے۔

(۳۱) بہر حال بعد طواف دور کعت ضرور پڑھیں۔اس طواف سے عور تیں بھی حلال ہو جائیں گی، حج پورا ہو گیا کہ اس کا دوسرا رکن یہ طواف تھا۔

(۳۲) دسویں، گیار ھویں، بار ھویں راتیں منیٰ ہی میں بسر کر ناسنت ہے، نہ مزد لفہ میں نہ مکہ میں نہ راہ میں۔ توجو دس یا گیارہ کو طواف کے لیے گیاواپس آ کر رات منیٰ ہی میں گزارے۔

(۳۳) گیار ھویں تاریخ بعد نماز ظہر امام کا خطبہ سن کر پھر رمی کو چلو، ان ایام میں رمی جمرۃ اولی سے شروع کروجو مسجد خیف سے قریب مزدلفہ کی طرف ہے آگے بہاں رو سے قریب مزدلفہ کی طرف ہے آگے بہاں رو بہاں رو بہاں رو بہاں ہوں بہاں رو بہ کعبہ سات کنگریاں بطور مذکور مار کر جمرہ سے بچھ آگے بڑھ جاؤ اور دعا میں ہاتھ یوں اٹھاؤ کہ ہتھیلیاں قبلہ کو رہیں، حضور قلب سے حمد ودرود ودعا واستغفار میں کم سے کم ہیں آئیتی پڑھنے کی قدر مشغول ہو ورنہ پون پارہ یا سورہ بقر پڑھنے کی مقدار تک۔

(۳۳) پھر جم و وسطی مرحاکر السابی کرو۔

(٣٥) پھر جمرہ عقبے پر مگریہاں رمی کرکے نہ تھہر و، معًا پیٹ آؤ۔ بلٹنے میں دعا کرو۔

(۳۶) بعینہ اسی طرح بار ھویں تاریح تینوں جمرے بعد زوال رمی کرو۔ بعض لوگ آج دوپہر سے پہلے رمی کرکے مکہ معظمہ کو چل دیتے ہیں، یہ ہمارےاصل مذہب کے خلاف اور ایک ضعیف روایت ہے۔

(۳۷) بار ھویں کی رمی کرکے غروب آفتاب سے پہلے اختیار ہے کہ مکہ معظمہ روانہ ہو جاؤ۔ مگر بعد غروب چلا جانا معیوب ہے۔ اب ایک دن اور تھم نااور تیر ھویں کو بدستور دو پہر ڈھلے رمی کرکے مکہ جانا ہوگااور یہی افضل ہے مگر عام لوگ بار ھویں کو چلے جاتے ہیں توایک رات دن یہاں قیام میں قلیل جماعت کو دقت ہے۔

(۳۸) حلق رمی سے پہلے جائز نہیں۔

(۳۹) گیار هویں بار هویں کی رمی دوپہر سے پہلے اصلاً صحیح نہیں۔

(۴۴) رمی میں پیرامور مکروہ ہیں:

اوسویں کی رمی دو پہر بعد کرنا، 'تیر ھویں کی رمی دو پہر سے پہلے کرنا، ''رمی میں بڑا پھر مارنا، ''توڑ کر بڑے پھر کی کنگریاں مارنا، 'مجمرہ کے پنچ جو کنگریاں پڑی ہیں اٹھا کر مارنا کہ بیہ مردود کنگریاں ہیں جو قبول ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن نیکیوں کے پلے میں رکھنے کو اٹھائی جاتی ہیں ورنہ جمروں کے گرد پہاڑ جمع ہو جاتے، ''نایاک کنگریاں مارنا، سات

سے زیادہ مارنا۔ رمی کے لیے جو جہت مذکور ہوئی اس کاخلاف کرنا، جمرہ سے پانچ ہاتھ سے کم فاصلہ پر کھڑا ہونا، زیادہ کامضا کقہ نہیں، جمروں میں خلافِ ترتیب کرنا، مارنے کے بدلے کنکری جمرے کے پاس ڈال دینا۔

(۱۷) اخیر دن یعنی بار ھویں خواہ تیر ھویں کو جب منی سے رخصت ہو کر مکہ معظّمہ چلو تو وادی محصب عظمیں کہ جنۃ المعلیٰ کے قریب ہے سواری سے اتر لو بے اتر ہے کچھ دیر تھہر کر مشغول دعا ہو، اور افضل میہ ہے کہ عشاءِ تک نمازیں پڑھوایک نیند لے کر داخل مکہ معظّمہ ہو۔

(۱۴۲) اب تیر هویں کے بعد جب تک مکہ میں تھہر واپنے پیراستاد، مال باپ خصوصا حضور پر نور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب وعترت اور حضور غوث اعظم رضی الله تعالیٰ عنہم کی طرف سے جتنے ہو سکیں عمرے کرتے رہو، تنعیم کو جو مکہ معظمہ سے شال یعنی مدینہ طیبہ کی طرف تین میل کے فاصلے پر ہے جاؤوہاں سے عمرہ کااحرام جس طرح اوپر بیان ہوا باندھ کرآؤ اور طواف وسعی حسبِ دستور کرکے حلق یا تقصیر کرلو عمرہ ہوگیا، جو حلق کر چکا اور مثلا اسی دن دوسرا عمرہ کیا وہ سر پراستر اپھر وا کے کافی ہے۔ یوں ہی وہ جس کے سریر قدرتی بال نہ ہوں۔

(۴۳) مکه معظمه میں کم از کم ایک بارختم قرآن مجیدے محروم نہ رہے۔

(۴۴) جنة المعلیٰ حاضر ہو کرام المومنین خدیجة الکبریٰ ودیگر مد فونین کی زیارت کرے۔

(۴۵) مکان ولادت اقدس حضور انور صلی الله تعالی علیه وسلم کی بھی زیارت سے مشرف ہو۔

(۲۶) حضرت عبدالمطلب کی زیارت کریں اور ابوطالب کی قبر پر نہ جاؤ، یو نہی جدہ میں جولو گوں نے حضرت حوار ضی الله عنها کا مزار کئی سوہاتھ کا بنار کھا ہے وہاں بھی نہ جاؤ کہ بےاصل ہے۔

(۷۷) علاء کی خدمت سے شرف لو خصوصًا اکابر جیسے آج کل حضرت مولانا عبدالحق صاحب مہاجر اللہ آبادی کہ حمیدیہ محل کے قریب تشریف فرمااور مسلمانانِ ہندکے لیے رحمتِ مجسم ہیں اور حضرت شیخ العلماء مولانہ مجمد سعید بابصیل اور حضرت شیخ العلماء مولانا احمد ابوالخیر مرواو قریب صفااور حضرت عماد السنة مولانا شیخ صالح کمال قریب باب الاسلام اور حضرت مولانا سعید اسلمعیل آفندی حافظ کتب الحرم حرم شریف کے کتب خانے میں وغیر ہم حفظم عسم الله تعالی۔

عها: جنت المعلیٰ که مکه کا قبر ستان ہے اس کے پاس ایک پہاڑ ہے اور وہ دوسرے پہاڑ کے سامنے مکہ کو جاتے ہوئے داہنے ہاتھ پر نالے کے پیٹ سے جدا ہے۔ان دونوں پہاڑوں کے پچھکا نالہ وادی محصب ہے، جنت المعلیٰ محصب میں داخل نہیں۔ (م)

عه۲: پیرسب حضرات رخصت ہو چکے ہیں۔ (م)

(۴۸) کعبہ معظّمہ کی داخلی کمال سعادت ہا گر جائز طور پر نصیب ہو، حرم عام میں داخلی ہوتی ہے مگر سخت کش مکش کنزور مر دکام ہی نہیں، نہ عور توں کو ایسے جوم میں جرات کی اجازت، زبر دست مر داگر آپ ایذا ہے نئے بھی گیا تو اوروں کو دھے دے کر ایذا دے گا۔ اور یہ جائز نہیں۔ نہ یوں حاضری میں کچھ ذوق طے اور خاص داخلی ہے لین دین اور اس پر لینا بھی حرام اور دینا بھی۔ حرام کے ذریعہ ایک مستحب ملا بھی تو وہ بھی حرام ہو گیا، ان مفاسد ہے نجات نہ ملے تو حطیم شریف کی حاضری غنیمت جانے اوپر گزرا کہ وہ بھی کعبہ ہی کی زمین ہے اور اگر شاید بن پڑے یوں کہ خدام کعبہ سے تھہر جائے کہ داخلی کے عوض میں جانے اوپر گزرا کہ وہ بھی کعبہ ہی کی زمین ہے اور اگر شاید بن پڑے یوں کہ خدام کعبہ سے تھہر جائے کہ داخلی کے عوض میں گردن جھائے آناہوں پر شرماتے۔ جال رب البیت ہے لرزتے کا نیتے بسمہ اللہ کہہ کر پہلے سیدھا پاؤں بڑھا کر داخل ہو او کردن جھائے گی دیوار تک انتابڑ ھو کہ تین ہاتھ کا فاصلہ رہے۔ وہاں دور کعت نقل غیر وقت مکروہ میں پڑھو کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مصلی ہے۔ پھر دیوار پر رخسار اور منہ رکھ کر حمد وور وو اور دعا میں کو حش کرو۔ یوں ہی نگاہیں نیچ کئے واپس آؤاور پر جاؤ اور عام کی معلی ہو گروہ کی تین ہاتھ کی اس دولت کا منااور جج وزیارت کا قبول ما گلو اور یونہی آئاہیں نیچ کئے واپس آؤاور پر جاؤ اور عام کی نہوں کی مونی بی وفی وفی بی وفی وفی وفی وفی وفی بی وفی وفی وفی بی وفی

(۵۰) جب عزم رخصت ہو طوافِ وداع بے رمل وسعی واضطباع بجالاؤ کہ باہر والوں پر واجب ہے۔ ہاں وقت رخصت عورت حیض و نفاس میں ہو تواس پر نہیں۔ پھر دور کعت مقامِ ابراہیم میں پڑھو۔

(۵۱) پھر زمزم پر آ کر اسی طرح یانی پیو۔بدن پر ڈالو۔

(۵۲) پھر دروازہ کعبہ پر کھڑے ہو کرآ ستانہ پاک کو بوسہ دواور قبول وبار بار حاضری کی دعاما گلواور وہی دعائے جامع پڑھو۔

(۵۳) پھر ملتزم پرآ کرغلافِ کعبه تھام کرائسی طرح چٹوذ کرودروداور دعا کی کثرت کرو۔

(۵۴) پھر حجراسود کو بوسه دواور جوآنسور کھتے ہو گراؤ۔

(۵۵) پھرالٹے پاؤں رخبہ کعبہ یاسیدھے چلنے میں باربار پھر کر کعبہ کو حسرت سے دیکھئے۔ اس کی جدائی پر روتے یارونے کامنہ بناتے مسجد کریم کے دروازے سے بایاں یاؤں پہلے بڑھا کر نکلواور دعائے مذکور پڑھواور اس کے لیے بہتر باب الحزور 8 ہے۔

(۵۷) پھر بقدر قدرت فقرائے مکہ معظمہ پر تصدق کرمے متوجہ سرکاراعظم مدینہ طیبہ ہو، وبالله التوفیق۔

## فصل ششم جُرم اوران کے کفاریے

ان کی تفصیل موجب تطویل اور رسالہ مخضر اور وقت قلیل، اور جو طریقے بتا دئے ہیں ان پر عمل کرنا ان شاء الله تعالی جرمانے سے بچنے کا کفیل ۔ الہذا یہاں صرف اجمالاً معدود مسائل کا بیان ہوتا ہے۔

متعبیہ: اس فصل میں جہاں دم کہیں گے اس سے مراد ایک بھیڑیا بکری ہوگی، اور بدنہ اونٹ یا گائے۔ یہ سب جانور انھیں شرائط کے ہوں جو قربانی میں ہوں، اور صدقہ سے مراد انگریزی روپے سے ایک سو پھیٹر (۱۷۵) روپے آٹھ آنے بھر کہ سوروپے کے سیر سے پونے دوسیر ہوئے اٹھنی بھر اوپر گندم یااس کے دونے جویا کجھوریان کی قیمت۔

مسئلہ: جہاں دم کا حکم ہے وہ جرم اگر بیاری یا سخت گرمی یا شدید سر دی یا زخم یا پھوڑے یا جُووُں کے ایذا کے باعث ہوگا تواسے جرم غیر اختیاری کہتے ہیں اس میں اختیار ہوگا کہ دم کے بدلے چھ مسکینوں کو ایک ایک صدقہ دے دے یا تین روزے رکھ لے۔ اور اگر اس میں صدقہ کا حکم ہے اور بہ مجبوری کیا تھا اختیار ہوگا کہ صدقے کے بدلے ایک روزہ رکھ لے۔اب احکام سنئے:

(۱) سِلا کپڑا یا خوشبوکار نگاچار پہر علیہ کامل یا لگاتار زیادہ دنوں پہنا تودم واجب ہے، اور چار پہر سے کم اگر چہ علیہ ایک لحظہ توصد قہ۔

(۲) اگردن کو پہنااور رات کو گرمی کے باعث اتار ڈالا، یارات کو سر دی کے سبب پہنادن کواتار دیااور بازآنے کی نیت سے اتارا دوسرے دن پھریہنا تودوسرا جرمانہ ہوگا، اسی طرح جتنی بار کرے۔

(۳) بیاری کے سبب پہنا توجب تک وہ بیاری رہے گی ایک جرم ہے اور اگروہ بیاری یقینا جاتی رہی دوسری بیاری شروع ہو گئی اور اس میں بھی پہننے کی ضرورت ہے جب بھی بیہ دوسرا جرم ہوگامگر غیر اختیاری۔

عا : چار پہر سے مراد ایک دن یارات کی مقدار ہے۔ مثلاً طلوع سے غروب یاغروب سے طلوع یا دوپہر سے آد ھی رات یا آد ھی رات سے دوپہر تک ۲ امنہ (م)

عے ٢٤ العني لحمه بھر پہنااور پھراتار ڈالناجب بھی صدقہ ہے ١٢منه (م)

(۴) بیاری وغیرہ سے اگر سر سے عس<sup>ا</sup> یاؤں تک سب کیڑے بیننے کی ضرورت ہوئی توایک ہی جرم غیر اختیاری ہے اور اگر مثلاً ضرورت صرف عمامہ کی تھی اور اس نے کرتا بھی یہناتو دو 'جرم ہیں اعمامہ کاغیر اختیاری اور 'کرتا کا اختیاری۔

(۵) مر دساراسریا چہارم یا مر دخواہ عورت منہ کی ٹکلی ساری یا چہارم چار بہریازیادہ لگاتار چھیائیں تو دم ہے اور چہارم سے کم چار پہرتک یازیادہ لگاتار چھیائیں تو دم ہے اور چہارم سے کم چار پہرتک یا چار سے کم اگرچہ ساراسریامنہ توصد قد ہے اور چہارم سے کم کو جاریبر سے کم تک جھائیں نوشناہ ہے کفارہ نہیں۔

(٢) خوشبوا گربہت سی لگائی جسے دیچہ کربہت لوگ بتائیں اگرچہ عضو کے تھوڑے گلڑے پریا کوئی بڑا عضو جیسے سریامنہ یاران یا ینڈلی پوراسان دیاا گرچہ تھوڑی ہی خو شبو ہے،جب تواس پر دم ہے،اور اگر تھوڑی سی خو شبو تھوڑے جھے میں لگائی تو صدقہ

مسکلہ: سنگ اسود شریف پر خوشبوملی جاتی ہے وہ اگر بوسہ لینے میں بحالت احرام منہ کو بہت سی لگ گئی تو دم دیناہو گااور تھوڑی سے صدقہ ۔

(۷) سر پرتیل مهندی کاخضاب کیا که بال نه چھپائے توایک دم ہے اور اگر گاڑھی تھویی اور جارپہر گزرے تو مر دیر دو دم <sup>عــه</sup>ٔ

ہیں اور جار پہر سے کم توایک صدقہ علم اور ایک دم، اور عورت علم پر بہر حال ایک دم۔

(۸) ایک جلسه میں کتنے ہی بدن پر خوشبولگائے ایک جرم اور مختلف جلسوں میں مریار نیاجرم۔

(۹) تھوڑی سی خوشبو بدن کے متفرق حصول علمی پر لگائی اگر جمع کرنے سے ایک بڑے عضو کامل کی مقدار ہو جائے تو دم ہے ورنه صدقه - (۱۰) خوشبودار سرمه تین باریازیاده باراگایاتودم ہےورنه صدقه -

عامسلد : یونهی یوری مختلی با تلوے پر مهندی لگائے تودم ہے، عورت مویا مرد، اور چاروں میں ایک ہی جلسہ میں لگائی توایک ہی دم، ورندم جلسه پرایک دم، اور ہاتھ یا یاؤں کے کسی حصہ پر لگائی توصدقہ ۱۲منہ (م)

عهد : ایک سارے عضو پر خوشبو کاد وسراحیار پہرسر چھیانے کا ۲امنہ (م)

عه ۱۳۰ خوشبوپر دم اور چار پہر سے کم سے کم سرچھپانے پر صدقہ ۱۲منہ (م)

عهه: صرف خوشبوكادم ہے اس ليے كه سرچھيانا تواسے رواہے ٢ امنه (م)

عده:قيدت به لان الطيب الكثير لايتقيد بكمال لي قيدال لي لكائي م كم كثر خوشبوكي صورت مين كمال عضو کے ساتھ مقید نہیں کیاجاتا ہیں متوجہ رہو امنہ (ت)

العضو فتنبه ١٢ منه (م)

(۱۱) اگر خالص خو شبو کی چیز اتنی کھائی کہ اکثر منہ <sup>عسا</sup>میں لگ گئی تو دم ہے ورنہ صدقہ۔

(۱۲) کھانے میں خوشبوا گریکنے میں پڑی یا فنا ہو گئی جب تو پچھ نہیں ورنہ اگر خوشبوکے اجزاء زیادہ ہوں تو وہ خالص خوشبوکے حکم میں ہے، اور اگر کھانے کا حصہ زیادہ ہے تو عام کتابوں میں مطلق حکم دیا کہ اس میں کفارہ کچھ نہیں، ہاں خو شبوآئی تو کراہت

(۱۳۳) بینے کی چیز میں خوشبوملائی اگر خوشبو کا حصہ غالب ہے یا تین بار باز بادہ پہاتو دم ہے ورنہ صدقہ۔

مسكله: خميره تمبا كونه پينا بهتر مگر منع ما كفاره نهيس <sup>عـــــــــــــــ</sup>ـ

(۱۴) اگر چہارم سریا داڑھی کے بال زیادہ کسی طرح دور کئے تو دم ہے اور کم میں صدقہ۔

(۱۵) اگر چندلا ہے باداڑ ھی بہت ہلکی چھدری توبیہ دیکھیں کہ اتنے بال اس جگہ کی جہارم مقدار تک پہنچتے ہیں بانہیں؟

(۱۲) یو نہی چند جگہ سے دور کئے توملا کر جہارم کی مقدار دیکھیں گے۔

(۱۷) اگر سارے بدن کے بال ایک جلسہ میں دور کئے توایک ہی جرم ہےاور مختلف جلسے تومر بارنیاجرم۔

(۱۸) مونچیں اگرچہ پوری ہوں صرف صدقہ ہے۔

(۱۹) گردن پالیک بغل پوری ہو تو دم ہے اور کم میں اگر چہ نصف پازائد ہو صدقہ۔ یو نہی موئے زیر ناف چہارم کو سب کے برابر تھہرانا صرف سراور داڑھی میں ہے۔

(۲۰) دونوں بغلیں پوری منڈائے جب بھی ایک ہی دم ہے۔

(۲۱) سراور داڑ ھی اور زیر ناف اور بغل کے سوا ہاقی اعضاء کے منڈ نے میں صرف صدقہ ہے۔

عهد: اقول: لمريقل فيه الدمر كما قال كثيرون لانه لمر يلتزق بأكثر فمه، لايلزم الدم بالخالص فكيف بالمخلوط ووقع لمهنافي شرح اللباب في النقل عن الحلبي

تحريف اوسقط فاجتنبه كمابيناه على هامشه ١٢ منه (م)

عهم: كما حققناه فيماعلى ردالمحتار ١٢ منه (م)

میں کہتا ہوں یہ نہیں کہااس میں دم ہے جیسا کہ کثیر حضرات نے کہا کیونکہ حجر اسود سے کثیر جیرہ کاحصہ مس نہیں کر تاتوجب خالص خوشبو کی وجہ سے دم لازم نہیں تو مخلوط کے ساتھ کسے ہوگا یہاں شرح لیاب میں حلبی سے نقل کرتے ہوئے تحریف ہو گئی ہے یا الفاظ ساقط ہو گئے ہیں جبیبا کہ ہم نے وہاں حاشیہ میں بیان کردیا ہے ۱۲ منہ (ت)

جیباکہ ہم نے تفصیل حاشہ ردالمحتار میں دی ہے۔ (ت)

(۲۲) مونڈنا، کترنا، موچنہ سے لینا، نورہ لگاناسب کاایک حکم ہے۔

(۲۳) عورت اگرسارے یا چہارم سرکے بال ایک پورہ برابر کترے تودم ہے اور کم میں صدقہ۔

(۲۴) وضو<sup>عت ک</sup>رنے یا تھجانے یا تنگھی کرنے میں جو بال گرےاس پر بھی پوراصد قد ہے۔اور بعض نے کہاد و تین بال تک مر بال کے لیےایک مٹھیاناج ہاایک روٹی کا کلڑا ہاایک چھومارا۔

(٢٥) بالآپ گرجائے باس كاماتھ لگائے يا بيارى سے تمام بال گريزيں تو بچھ نہيں۔

(۲۲) ایک ہاتھ ایک پاؤں کے پانچوں ناخن کترے یا بیسوں ایک ساتھ توایک دم ہے۔ اور اگر کسی ہاتھ پاؤں کے پورے پورے پورے پانچ نہ کترے تو سولہ صدقے دے مگریہ کہ صدقوں کی قیمت ایک دم کے برابر ہو جائے تو کچھ کم کرلے۔

(۲۷) اگرایک جلسہ میں ایک ہاتھ یا پاؤں کے کترے، دوسرے میں دوسرے کے، تودودم دے، یو نہی حیار جلسوں میں حیاروں کے تو چار دم۔

(۲۸) کوئی ناخن ٹوٹ گیا کہ اب اگنے کے قابل نہ رہاس کا بقیہ اس نے کاٹ لیاتو کچھ نہیں۔

(۲۹) شہوت کے ساتھ بوس و کنار ومساس میں دم <sup>عسم</sup> ہے اگرچہ انزال نہ ہواور بلاشہوت میں کچھ نہیں۔

(۳۰) اندام نہانی پر نگاہ کرنے سے کچھ نہیں اگرچہ انزال ہوجائے۔مکروہ ضرور ہے۔

(m) جلق سے انزال ہو جائے تودم ہے ورنہ مکروہ ہے۔

(۳۲) طواف فرض کلی یاا کثر جنابت میں یا حیض ونفاس میں کیا توبد نہ ہے،اور بے وضو تودم ہے اور پہلی صورت میں طہارت

کے ساتھ اس کااعادہ واجب، دوسری میں مستحب۔

(۳۳) نصف سے کم چھرے بے طہارت کے کئے توم چھرے کے لیے ایک صدقہ۔

(۳۴ ) طواف فرض کل یاا کثر بلاعذراینے یاؤں چل کرنہ کیابلکہ سواری یا گود میں یا بیٹھے بیٹھے۔

(٣٥) يا به ستر عورت كيامثلاً عورت كى جهارم كلائى يا جهارم سرك بال كله تهد

(٣٦) ياكعبه كوديني ماتھ پرلے كے الٹاكيا۔

(۳۷) یااس میں حطیم کے اندر ہو کر گزرا۔

(٣٨) يا بارهوي كے بعد كياتوان يانچول صورتول ميں دم دے۔

عاد: يهال بھی جلسه کااعتبار چاہے ایک جلسه میں ایک بال پاکل ٹوٹیں توایک صدقه اور متعدد جلسوں میں تو متعدد ۲ امنه (م)

عــه ۲ : مسکلہ: مردکے ان افعال سے عورت کو لذت آئے تو بھی دم ہے ۲ امنہ (م)

#### Page 767 of 836

(۳۹) اس کے چارہے کم پھیرے بالکل نہ کئے تو دم دے دے اور بار ھویں کے بعد کئے توہر پھیرے پر صدقہ ہے۔

( ۲۰ م ) طواف فرض کے سوااور کوئی طواف نا پاکی میں کیا تودم ہے، اور بے وضو توصد قہ۔

(۴۱) فرض وغیرہ کوئی طواف ہو جیسے ناقص طور پر کیا کہ کفارہ لازم ہوا، جبِ کامل اعادہ کرلیا کفارہ اتر گیامگر بار ھویں کے بعد

ہونے سے جو نقصان طواف فرض کے سواکسی پھیرے میں آیااس کااعادہ ناممکن بارھویں تو گزر گئی۔

(۴۲) نجس کیڑوں سے طواف مکروہ ہے کفارہ نہیں۔

(۳۳) سعی کے چار پھیرے یازیادہ بلاعذر اصلاً نہ کئے، یا سواری پر کئے تو دم ہے اور جج گیا اور چار سے کم میں مر پھیرے برصدقہ دے۔

(۴۴) طواف سے پہلے سعی کرلی پھر کرے، نہ کرے گاتودم لازم۔

(۵۶) د سویں کی صبح بلاعذر مزد لفه میں و قوف نه کیا تودم دے۔ ہاں کمزور یاعورت بخوفِ زحمت ترک کرے توجر مانه نہیں۔

(۲۶) حلق حرم میں نہ کیا حدودِ حرم سے باہر کیا یا بارھویں کے بعد کیا تو دم ہے۔

(۷۲) رمی سے پہلے حلق کر لیادم دے۔

(۴۸) قارن یا متمتع رمی سے پہلے قربانی یا قربانی سے پہلے حلق کریں تودم دیں۔

(۴۹) اگر رمی کسی دن اصلاً نه کی۔

(۵۰) یا محسی ایک دن کی بالکل یا اکثر ترک کردی مثلاً دسویں کو تین کنگریوں تک ماریں یا گیار هویں کو دس کنگریوں تک۔

(۵۱) یا کسی ایک دن کی بالکل یا اکثر اس کے بعد دوسرے دن کی، توان صور توں میں دم دے،اورا گر کسی دن کی رمی اس کے

بعد آنے والی رات کرلی تو کفارہ نہیں۔

(۵۲) اگر کسی دن کے نصف سے کم رمی مثلاً دسویں کی تین کنگریاں اور دن کی دس بالکل حچوڑ دیں یا دوسرے دن کیس، توہر سی میں میں میں میں میں میں ہے۔ یہ میں میں میں میں میں کا میں میں ہے۔ کہ یہ میں میں میں میں میں میں ہوہر

کنگری پرایک صدقه دے۔ان صدقوں کی قیمت دم کے برابر ہو جائے تو پچھ کم کرلے۔

(۵۳) احرام والے نے کسی دوسرے کے بال مونڈے یا ناخن کترے اگر وہ بھی احرام میں ہے تو یہ صدقہ دےاور وہ صدقہ یا دم اسی تفصیل پر کہ اوپر گزری۔اورا گروہ احرام میں نہیں تو کچھ خیرات کردے اگر چہ ایک مٹھی،اور وہ کچھ نہیں۔ فتاۋىرضويّه جلددېم

(۵۴) اور اگر اس کو سلے کپڑے پہنائے یاخو شبواس طرح لگائی کہ اپنے نہ لگی تواس پر کفارہ نہیں، ہاں گناہ ہوگا، اگر وہ بھی احرام میں تھا۔اور وہ حسب تفصیل مذکور دم یاصد قہ دے گا۔

(۵۵) و قوف عرفہ سے پہلے جماع کیا تو جی نہ ہوااسے تج ہی کی طرف پورا کرکے دم دے اور پھر فورًا ہی سال آئندہ اس کی قضا کرلے۔ عورت بھی احرام جج میں تھی تواس پر لازم ہے اور مناسب ہے کہ جج کے احرام سے ختم تک دونوں اس طرح جدار ہیں کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھے، اگر خوف ہو کہ پھر اس بلامیں پڑجائیں گے اور و قوف کے بعد صحبت کرنے سے جج تو نہ جائے گامگر اگر حلق وطواف سے پہلے کیا تو بُدنہ دے اور دونوں کے بچھ میں کیا تو دم، اور بہتر عشواب بھی بدنہ ہے اور دونوں کے بعد پھھ نہیں (۵۲) عمرہ میں طواف کے چار پھیروں سے پہلے جماع کیا تو عمرہ جاتار ہادم دے اور عمرہ پھر کرے اور چارکے بعد دم دے عمرہ صحیح میں صواف ہے۔

(۵۷) اپنی جوں اپنے بدن یا کپڑوں میں ماری یا پھینک دی توایک میں روٹی کا ٹکڑا دے۔اور دو ہوں تو مٹھی بھر اناج اور زیادہ میں صدقہ دے۔

(۵۸) جو ئیں مارنے کو سریا کپڑادھویا یادھوپ میں ڈالاجب بھی یہی کفارے جوخود قتل میں تھے۔

(۵۹) یو نہی دوسرے نے اس کے کہنے یا اشارہ کرنے سے اس کی جوں کوماراجب بھی اس پر کفارہ ہے اگرچہ وہ دوسرااحرام میں نہ

بو\_

(۱۰) زمین وغیر ہ پر گری ہوئی جوں یا دوسرے کے بدن یا کپڑوں کی مارنے میں اس پر پچھ نہیں اگر چہ وہ دوسرا بھی احرام میں ہو۔

مسکد: جہال ایک دم یا صدقہ ہے قارن پر دو ہیں۔

مسئلہ: کفارہ کی قربانی یا قارن ومتمتع کے شکرانہ کی غیر حرم میں نہیں ہو سکتی مگر شکرانہ کی قربانی سے آپ کھائے، غنی کو کھلائے،اور کفارہ کی صرف محتاجوں کاحق ہے۔

تھیجت: کفارے اس لیے ہیں کہ بھول چوک سے یاسونے میں یا مجبوری سے جرم ہوں تو کفارہ سے پاک ہوجائیں، نہ اس لیے کہ جان بوجھ کر بلاعذر جرم کرواور کہو کفارہ دے دیں گے، دینا توجب بھی آئے گا، مگر قصداً حکم الہی کی مخالفت سخت ہے۔ والعیافہ بالله تعالیٰ حق سجانہ تو نیق طاعت عطافر ماکر مدینہ کی زیارت کرائے۔ آمین!

میں نے اس کو اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ قوی اختلاف سے خروج ہوجائے۔ (ت)

عــه: ذكرته خروجًا عن خلاف قوى ١٢منه (م)

فصل مفتم حاضري سركار اعظم مدينه طيبه حضور حبيب اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم

(۱) زیارت اقدس قریب بواجب ہے بہت لوگ دوست بن کر طرح طرح ڈراتے ہیں، راہ میں خطرہ ہے وہاں بماری ہے، خبر دار! کسی کی نہ سنو، اور ہر گر محرومی کا داغ لے کرنہ بلٹو، جان ایک دن جانی ضرور ہے اس سے کیا بہتر ہے کہ ان کی راہ میں جائے۔ اور تجربہ ہے کہ جو ان کا دامن تھام لیتا ہے اسے اپنے سابیہ میں بآرام لے جاتے ہیں کیل کا کھٹکا نہیں ہوتا۔ والحمد للله ۔ جائے۔ اور تجربہ ہے کہ جو ان کا دامن تھام لیتا ہے اسے اپنے سابیہ میں بآرام لے جاتے ہیں کیل کا کھٹکا نہیں ہوتا۔ والحمد للله ۔ (۲) حاضری میں خاص زیارت اقدس کی نیت کرویہاں تک کہ امام ابن الہمام فرماتے ہیں اس بار معجد شریف کی بھی نیت نہ کرے۔

(۳) راسته مجر درود وذ کر شریف میں ڈوب جاؤ۔

(۴) جب حرم مدینہ نظرآئے بہتریہ ہے کہ بیادہ ہولو،روتے، سر جھکاتے، آئکھیں نیجی کئے،اور ہوسکے تو ننگے پاؤں چلوبلکہ حائے سراست اینکہ تو مامی نہی مائے نہ بنی کہ کجامی نہی

> پ ارے سر کا موقعہ ہے او جانے والے

حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا

(۵) جب قبہ انور پر نگاہ پڑے درود وسلام کی کثرت کرو۔

(٢) جب شهر اقد س تك پنهنچو جلال وجمال محبوب صلى الله تعالى عليه وسلم كي تصور ميں غرق ہو جاؤ۔

(2) حاضری مسجد سے پہلے تمام ضروریات جن کالگاؤول بٹنے کا باعث ہو نہایت جلد فارغ ہو، ان کے سواکسی بیکار بات میں مشغول نہ ہو۔مگاوضواور مسواک کر واور عنسل بہتر، سفید و پاکیزہ کیڑے پہنواور نئے بہتر، سرمہ اور خوشبولگاؤاور مشک افضل ہے۔

(^) اب فورًا آستانہ اقد س کی طرف نہایت خشوع وخضوع سے متوجہ ہو، رونانہ آئے تورونے کامنہ بناؤ، اور دل کو بزور رونے پر لاؤاور اپنی سنگدلی سے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کرو۔

(۹) جب در مسجد پر حاضر ہو صلوٰۃ وسلام عرض کرکے تھوڑا کھہر و جیسے سرکار سے حاضری کی اجازت مانگتے ہو، بسمہ الله کہہ کر سیدھایاؤں پہلے رکھ کہ ہمہ تن ادب ہو کر داخل ہو۔

(۱۰) اس وقت جوادب وتعظیم فرض ہے ہر مسلمان کا دل جانتا ہے کہ آئکھوں کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل سب خیال غیر سے یاک کرو۔مسجداقد س کے نقش و نگار نہ دیکھو۔

(۱۱) اگر کوئی ایساسامنے آ جائے جس سے سلام کلام ضرور ہو تو جہاں تک بنے کتراجاؤ، ورنہ ضرورت سے زیادہ نہ بڑھو، پھر بھی دل سرکار ہی کی طرف ہو۔

(۱۲) ہر گزمر گزمىجداقدس مىں كوئى حرف چلا كرنە نكلے۔

(۱۳) یقین جانو که حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم سچی حقیقی دنیاوی جسمانی حیات سے ویسے ہی زندہ ہیں جیسے وفات شریف سے پہلے تھے۔ان کی اور تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی موت صرف وعدہ خدا کی تصدیق کو ایک آن کے لیے تھی۔ان کا نقال صرف نظر عوام سے حجیب جانا ہے۔

امام محمد ابن الحاج مكي مدخل اور امام احمد قسطلاني مواهب اللدنيه ميں اور ائمه دين رحمة الله تعالى عليهم اجمعين فرماتے ہيں:

حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی حیات وفات میں اس بات میں کچھ فرق نہیں که وہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی حالتوں اور ان کی نیتوں، ان کے ارادوں ، ان کے دلوں کے خیالوں کو پہچانتے ہیں، اور یہ سب حضور پر ایبار وشن ہے جس من اصلاً کوئی یوشیدگی نہیں۔

لَافَرَقَ بَيْنَ مَوْتِهِ وَحَيَاتِهِ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْه وَسَلَّمَ فِيُ مُشَاهِدَتُه لِاُمَّتِه وَمَعْرِفَتِه بَأَحُوَالِهِمْ وَنِيَّاتِهِمْ وَ عَزَائِمِهِمْ وَخَوَاطِرِهِمْ وَذَالِك عِنْدَه، جَلِيِّ لَاخِفَاءَ بِهِ 1

امام رحمه الله تلميذامام محقق ابن الهمام منسك متوسط اور على قاري مكى اس كى شرح مسلك متقسط ميں فرماتے ہيں :

بیشک رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم تیری حاضری اور تیرے کھڑے ہونے اور تیرے سلام بلکہ تیرے تمام افعال واحوال و کوچ ومقام ہے آگاہ ہیں۔

أَنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِم بَحُضُوْرِك وَقِيَامِك وَسَلَّمَ عَالِم بَحُضُوْرِك وَقِيَامِك وسلامِك اى بَلْ بَجَمِيْعِ أَفْعَالِك وَأَخْوَالِك وَأَرْتِحَالِك وَمَقَامِك 2 وَمَقَامِك 2

(۱۴) اب اگر جماعت قائم ہو شریک ہو جاؤ کہ اس میں تحیۃ المسجد بھی ادا ہو جائیگی ورنہ اگر غلبہ شوق

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>المد خل لا بن الحاج فصل فی زیارة القبور دارالکتاب العربی بیر وت ۲۵۲۱، شرح مواہب زر قانی المقصد العاشر مطبعه عامر ه مصر ۸۱۸ ۳۳ مسلک متقسط مع ارشاد الساری باب زیارة سیدالمرسلین دارالکتاب العربی بیر وت ۳۳۸ مسلک متقسط مع ارشاد الساری باب زیارة سیدالمرسلین دارالکتاب العربی بیر وت س۳۸۸

مہلت دے اور اس وقت کراہت نہ ہو تو دور کعت تحیۃ المسجد و شکرانہ حاضری در بارہ اقد س صرف قُل یہ اور قُل سے بہت ہلکی مگر رعایت سنت کے ساتھ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ جہاں اب وسط کریم میں محراب بنی ہے اور وہاں نہ ملے تو جہاں تک ہوسے اس کے نزدیک ادا کرو، پھر سجدہ شکر میں دعا کرو کہ اللی! اپنے حبیب صلی الله تعالی علیہ وسلم کا ادب اور ان کا اور اپنا قبول نصیب کر۔ آھین!

(۱۵) اب کمال ادب میں ڈوبے ہوئے گردن جھائے آئکھیں نیچی کیے، لرزتے، کا نیخے، گناہوں کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوتے حضور پر نور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے عفو و کرم کی امید رکھتے حضور والا کی پائیں لیخی مشرق کی طرف سے مواجہہ عالیہ میں حاضر ہو کہ حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم مزار انور میں روبقبلہ جلوہ فرما ہیں اس سمت سے حاضر ہو کہ حضور کی نگاہ بیکس پناہ تمھاری طرف ہوگی اور یہ بات تمھارے لیے دونوں جہان میں کافی ہے۔ والحد دلله ۔

(۱۲) اب کمال ادب وہیب وخوف وامید کے ساتھ زیر قندیل اس چاندی کی کیل کے جو جمرہ مطہرہ کی جنوبی دیوار میں چہرہ انور کے مقابل لگی ہے کم از کم چارہا تھ کے فاصلہ سے قبلہ کو پیٹھ اور مزار انور کو منہ کرکے نماز کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے ہو، لباب وشرح لباب واخیتار شرح مخار، فاوائے عالمگیری وغیر ہما معتمد کتابوں میں اس کی تصریح فرمائی کہ یقف کمافی الصلوق، حضور کے سامنے ایسا کھڑا ہو جسیا نماز میں کھڑا ہو تاہے، یہ عبارت عالمگیری واختیار کی ہے، اور لباب میں فرمایا: واضعہ کینینه، علی شِمالِه وست بسته دہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھ کر کھڑا ہو،

(۱۷) خبر دار جالی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو کہ خلاف ادب ہے بلکہ جارہاتھ فاصلہ سے زیادہ قریب نہ جاؤیہ ان کی رحمت کیا کم ہے کہ تم کواپنے حضور بلایااور اپنے مواجہہ اقدس میں جگہ بخشی، ان کی نگاہ کریم اگرچہ تمھاری طرف تھی اب خصوصیت اور اس درجہ قرب کے ساتھ ہے والحب ملله۔

(۱۸) الحمد ملله اب كه دل كى طرح تمهارامنه بهى اس پاك جالى كى طرف ہے جوالله عزوجل كے محبوب عظیم الثان صلى الله تعالى عليه وسلم كى آرام گاہ ہے نہايت ادب وو قار كے ساتھ بآواز حزيں و صورت دردآگيں، و دل شر مناك و جگر چاك جاك، معتدل آواز سے نه ببلند و سخت (كه ان كے حضور آواز

Page 772 of 836

<sup>1</sup> فآوی هندیه خاتمه فی زیارة قبرالنبی صلی الله تعالی علیه وسلم نورانی کتب خانه پشاور ۲۲۵/۱ 2شرح لباب مع ارشاد الساری باب فی زیارت سید المرسلین دارالکتاب العربی پیروت ص ۳۳۷

ببلند کرنے سے عمل اکارت ہوجاتے ہیں) نہ نہایت نرم وپست (کہ سنت کے خلاف ہے اگر چہ وہ تمھارے دلوں کے خطروں تک سے اگاہ ہیں جیبا کہ ابھی تصریحات ائمہ سے گزرا) مجراوتشلیم بجالاؤاور عرض کرو:

(اے بیارے نبی! آپ پر سلام ہو اور الله کی رحمت وبر کات ہوں، اے الله کے رسول! آپ پر سلام ہو۔ اے مخلوق خدامیں سب سے بہتر آپ پر سلام ہو۔ آپ پر۔ اور آپ کے آل واصحاب پر اور تمام امت پر سلام ہو۔ آپ پر سلام ہو۔ ت

(۹) جہاں تک ممکن ہواور زبان یاری دے اور ملال و کسل نہ ہو صلوٰۃ وسلام کی کثرت کرو۔ حضور سے اپنے لیے اور اپنے مال باپ۔ پیر، استاد، اولاد، عزیزوں، دوستوں اور سب مسلمانوں کے لیے شفاعت مائلو، بار بار عرض کرو۔ اَسْٹَلُك الشَّفَاعَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ 2(اے الله کے رسول! آپ سے شفاعت کا سوالی ہوں۔ ت)

(۲۰) پھرا گر کسی نے عرض سلام کی وصیت کی بجالاؤ۔ شرعااس کا حکم ہے۔ اوریہ فقیر ذلیل ان مسلمانوں کو جواس رسالہ کو دیکھیں وصیت کرتا ہے کہ جب انھیں حاضری نصیب ہو بارگارہ نصیب ہو فقیر کی زندگی میں یابعد کم از کم تین بار مواجهہ اقد س میں ضروریہ الفاظ عرض کرکے اس نالا کُق ننگ خلا کُق پر احسان فرما کیں، الله ان کو دونوں جہاں میں جزا بخشے۔ آمین:

ٱلصَّلَوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْك يَارَسُوْلَ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ وَخُرِّيَّتِك فِي كُلِّ آنٍ وَلَحْظَةٍ عَدَدَكُلِّ ذَرَّةٍ ٱلْفَ اَلْفَ مَرَّةٍ مِنْ عُبَيْدِك اَلصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْك مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ ـ الْحَمَلُ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ ـ

(اے الله کے رسول آپ پر صلاۃ وسلام ہو، آپ کی آل وذریت پر بھی ہر ذرہ کے برابر، لاکھوں مرتبہ آپ کے غلام احمد رضابن نتی علی پر، اور وہ آپ سے شفاعت کاخواستگار ہے اس کی اور تمام مسلمانوں کی شفاعت فرمایئے۔ ت)

Page 773 of 836

شرح لباب مع ارشاد الساری باب فی زیارت سید المرسلین دار الکتاب العربی بیروت ص ۳۳۸ شرح لباب مع ارشاد الساری باب فی زیارت سید المرسلین دار الکتاب العربی بیروت ص ۳۳۹

فتاۋىرضويّه جلددېم

(۲۱) پھر اپنے دہنے ہاتھ لیعنی مشرق کی طرف ہاتھ بھر ہٹ کر حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ کے چبرہ نورانی کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرو:

اَلسَّلَامُ عَلَيْك يَاخَلِيْفَةَ رَسُوْلِ اللهِ اَللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْك يَاصَاحِبَ رَسُوْلِ اللهِ فِي الْفَارِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه أَلهُ اللهِ عَلَيْك يَاصَاحِبَ رَسُوْلِ اللهِ فِي الْفَارِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُك أَرُول مور (الله كورسول ك غليفه! آپ پرسلام اور الله كورسول عند وركات كانزول مور (ت)

(۲۲) پھر اتنا ہی اور ہٹ کر حضرت عمر فار وق اعظم رضی الله تعالی عنہ کے روبر و کھڑے ہو کر عرض کرو:

ٱلسَّلامُ عَلَيُك يَااَمِيُرَالْمُؤْمِنِيْنِ السَّلامُ عَلَيْك يَامُتَيِّمَ الْاَرْبَعِيْنِ السَّلامُ عَلَيْك يَاعِزَّ الْرِسُلامِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَمَدْ كَاتُه - \_

(اے امیر المومنین آپ پر سلام۔اے چالیس مسلمان پورے فرمانے والے! آپ پر سلام۔اے اسلام اور مسلمانوں کی عزت! آپ پر سلام اور رحت وبر کات اللی کانز ول ہو۔ت)

(۲۳) پھر بالشت بھر مغرب کی طرف پلٹواور صدیق وفاروق کے در میان کھڑے ہو کر عرض کرو:

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَاخَلِيُفَقَى رَسُول اللَّهِ طَالسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا وَزِيْرَى رَسُولِ اللَّهِ طَالسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَاضَجِيْعَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمَا يَاضَجِيْعَى رَسُولِ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُه، طَاسَمًا كُمَا الشَّفَاعَةَ عَنْنَ رَسُولِ اللَّهَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْكُمَا وَبَارِكُ وَسَلَّمَ لَـ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُه، طَاسَمًا كُمَا الشَّفَاعَةَ عَنْنَ رَسُولِ اللَّهَ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْكُمُ اوَبَارِكُ وَسَلَّمَ لَـ

(اےرسول الله کے دونوں خلیفو! تم پرسلام ہو،اےرسول الله کے دونوں وزیرو! تم پرسلام ہو۔اےرسول الله کے پہلومیں لیٹنے والو! تم پرسلام اور الله کی رحمتوں وبرکات کا نزول ہو، آپ دونوں سے درخواست ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وعلیما و بارک وسلم کی خدمت اقدس میں میرے لیے شفاعت کا وسیلہ اور سہارا بنو۔ت)

(۲۴) یہ سب حاضریاں محل اجابت ہیں دعامیں کو شش کرو، دعائے جامع کرو۔ درود پر قناعت بہتر ہے۔

شرح لباب مع ارشاد السارى باب زيارة سيد المرسلين دار الكتاب العربي بير وت ص ٣٣٩ م 2 شرح لباب مع ارشاد السارى باب زيارة سيد المرسلين دار الكتاب العربي بير وت ص ٣٣٩ مقررح لباب مع ارشاد السارى باب زيارة سيد المرسلين دار الكتاب العربي بير وت ص ٣٣٠ مقررح لباب مع ارشاد السارى باب زيارة سيد المرسلين دار الكتاب العربي بير وت ص ٣٣٠٠

فتاۋىرضويّه جلددېم

(۲۵) پھر منبر اطہر کے قریب دعامانگو۔

(۲۷) پھر روضہ جنت میں (یعنی جو جگہ منبر و حجرہ منورہ کے در میان ہے اور اسے حدیث میں جنت کی کیاری فرمایا آئر کر دور کعت نفل غیر وقت مکروہ میں پڑھ کر دعا کرو۔

(۲۷) یو نہی مسجد شریف کے ہر ستون کے پاس نماز پڑھواور دعامانگو کہ محل برکات ہیں خصوصًا بعض میں خاص خصوصیت۔

(۲۸) جب تک مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہر ایک سانس بیکار نہ جائے وہ ضروریات کے سوااکثر وقت مسجد شریف میں باطہارت حاضر ہو، نماز وتلاوت ودرود میں وقت گزارو دنیا کی بات کسی مسجد میں نہیں جائے نہ کہ یہاں۔

(۲۹) ہمیشہ ہر مسجد میں جائے اعتکاف کی نیت کرلو۔ یہاں تمھاری یاد دہانی ہی کو دروازے سے بڑھتے ہی ہیہ کتبہ ملے گا۔ نَوَیْتُ سُنَّةَ الْاِعْتِكَاف ط (میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ت)

(۳۰) مدینه طیبه میں روزہ نصیب ہو خصوصًا گرمی میں تو کیا کہنا کہ اس پر وعدہ شفاعت ہے۔

(۳۱) یہاں مرینیکی ایک کی بچاس مزار لکھی جاتی ہے البذا عبادت میں زیادہ کوشش کرو، کھانے پینے کی کمی ضرور کرو۔ (۳۲) قرآن مجید کا کم سے کم ایک ختم یہاں اور حطیم کعبہ معظمہ میں کرلو۔

(۳۳) روضہ انور پر نظر بھی عبادت ہے جیسے کعبہ معظّمہ یا قرآن مجید کادیکھنا توادب کے ساتھ اس کی کثرت کرواور درود وسلام عرض کرو۔

(۳۴۷) پنجگانہ یا کم از کم صبح وشام مواجبہ شریف میں عرض سلام کے لیے حاضر رہو۔

(۳۵) شہر میں یا شہر سے باہر جہاں کہیں گنبد مبارک پر نظر پڑے فورًا دست بستہ ادھر منہ کرکے صلاٰۃ وسلام عرض کرو بغیراس کے ہرگزنہ گزرو کہ خلاف ادب ہے۔

(٣٦) ترك جماعت بلاعذر مرجگه گناه ہے اور كئى بار ہو تو سخت حرام وگناه كبير ه، اور يہاں تو گناه كے علاوه كيسى سخت محرومی ہے والعياذ بالله تعالى، مسجح عديث ميں ہے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں: جسے ميرى مسجد ميں چاليس نمازيں فوت نہ ہوں اس كے ليے دوزخ ونفاق ہے آزادياں لكھى جائيں 2۔

شرح لباب مع ارشاد الساری باب زیارة سید المرسلین دار الکتاب العربی بیر وت ص۳۱ س 2مند احمد بن حنبل مر وی از انس بن مالک دار الفکر بیر وت ۱۵۵/۳

Page 775 of 836

(٣٧) قبر كريم كوم گزيبيٹھ نه كرواور حتى الامكان نماز ميں بھى ايى جگه كھڑے ہو كه بيبٹھ كرنى نه پڑے۔ (٣٨) روضه انور كاطواف كرو۔ نه سجده، نه اتنا جھكنا كه ركوع كے برابر ہو۔ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى تعظيم ان كى اطاعت ميں ہے۔

(۳۹) بقیج واُحد وقبا کی زیارت سنت ہے۔ مسجد قبا کی دور کعت کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے اور چا ہو تو یہبیں حاضر رہو، سیدی ابن ابی جمرہ قدس سرہ، جب حضور ہوتے آٹھوں پہر برابر حضوری میں کھڑے رہتے۔ایک دن بقیج وغیرہ کی زیارت کا خیال آیا پھر فرمایا یہ ہے اللّٰہ کادروازہ بھیک مانگنے والوں کے لیے کھلاہے اسے چھوڑ کر کہاں جاؤں ع

سرایں جاسجدہ این جا بندگی ایں جا قرار ایں جا

(۴۰) وقت رخصت مواجهه انور میں حاضر ہواور حضور سے بار باراس نعت کی عطاکا سوال کرو، اور تمام آ داب کہ کعبہ معظّمہ سے رخصت میں گزرے ملحوظ رکھواور سے ول سے دعا کرو کہ اللی ! ایمان وسنت پرمدینہ طیبہ میں مر نااور بقیع پاک میں دفن ہونانصیب ہو۔اللّٰهم ارزقنا امین امین یاار حمد الراحمین وصلی الله تعالی علی سیدنا محمد والله وصحبه وابنه وحزبه اجمعین والحمد بلله رب العالمین۔

Page 776 of 836

# ٱلنَّيِّرَةُ الْوَضِيَّة شرح الْجَوُهَرَةِ الْمَضِيَّة '''' ' عماثية اَلطُّرَّةُ الرَّضِيَّة عَلَى النَّيِّرَةِ الْوَضِيَّة \_\_ من\_\_

از عالم اجل مولا ناسید حسین بن صالح جمل اللیل فاطمی حسینی امام وخطیب شافعیه مکه مکرمه رحمه الله (متوفی ۱۹۳۱هه)
\_\_\_\_\_شرح وحاشیة\_\_\_\_\_
از اعلیمصرت امام اہلسنت مولا ناشاه احمد رضاخاں قادری بریلوی قدس سرہ العزیز

## حج، عمره اورزیارت سراپاطہارت کے آداب ومسائل

بسم الله الرحس الرحيم

الحمد الله الذى حمده من بحار القدس جوهرة مضية والصلوة والسلام على من الصلوة عليه في سماء النور نيرة وضية وعلى اله صحبه الذى السلام عليهم على تلك

فتاؤىرضويّه

الرّ الله وحده، لاشريك له واشهد أن محمدًا عبده، ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى أله وصحبه الى يومر القيمة أمين! امّابعد

فقير عبدالمصطفی احمد رضا غفرله واصلح عمله نے زمانه تالیف "النیوة الوضیة شرح الجوهرة المضیة" میں اس پر بعض منیمات القیداتِ لطیفه پر مشتمل ابخر ض اظهارِ مرام یا اتمام کلام یا از ہاتِ اوہام کھے تھے۔ اب دیگر حواثی مفیدہ توضیح مسائل یا تخر ترکی احادیث یازیادتِ فوائد کو متضمن اور اضافه کیے، مقصود اس تعلق مخضر مسمی بہالطرة الرضیة علی النیرة الوضیة سے صرف برادر ان دینی کے لیے کم از کم پانسو ورق کی کتاب درکار۔ اسائل الله ان ینفع بهما وبسائر تصانیفی المسلمین ویجعلها جمیعا حجة بی لاعلی یوم الدین وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد واله وصحبه اجمعین ۔ شرح میں کہ کمال اختصار منظور تھا خطبہ متن کا ترجمہ بھی نہ لھا مگراس میں متن نا قص رہتا ہے، للذا یہاں تحریر ہوتا ہے۔ قال المحنف، حمد الله تعالی سدھ الله الله حلن الدحد۔

ر: حمدالمن انزل فرض الحج ودلّنا على سوى النهج

ت: سب خوبیاں اسے جس نے جج کافرض اتار ااور ہمیں سب راہوں میں سید ھی راہ بتائی۔

م: ثمرصلوة الله والسلام على نبيّ دينه الاسلامت:

پھر خداکے درودوسلام اس نبی پر جن کادین اسلام ہے۔

م: محمدوالهالكوام وصحبهالافاضل الإعلام

ت: یعنی محمد صلی الله تعالی علیه وسلم اور ان کی کرم والی آل اور بڑی فضیلت وشهرت والے یاروں پر۔

م: وبعدذايقولذاالفقير بجمال الليل هو الشهير

ت:اس کے بعد کہتا ہے یہ فقیر کہ جمال اللیل کے لقب سے مشہور ہے۔

م: حسين نجل صالح اخي الهدى للشافعية امام مقتليت:

حسین پسر صالح که صاحب رہنمائی تھے شافعیہ کے امام پیشوا۔

م: هذى اتتار جوزة للناسك تنفع في معرفة البناسكت:

یہ ایک رجز ہے حاجی کے لیے کہ نفع دے گی مسائل حج پیچاننے میں۔

ش: ناسك كے اصل معنى عابدوں قربانى كنده، يہاں حاجى مراد ہے كه فج عمده عبادات سے ہے اور وجوبًا يااستحبابًا قربانى پر مشتل، اور

رجزایک قتم نظم یانثر مسخ کی ہے علی اختلاف العروضيين فيه۔

سبيتها الجورهة المضية تضلى بهانفس الفتى وضية

Page 779 of 836

ت: میں نے اس کا جوم و مضیہ نام رکھا، مر دانِ راؤ علم کی جان اس سے روشی پائے گی۔ م: مؤمّلا من رہی القبولا به انال الفوز والمامولات: اپنے رب سے قبول کی تمنا کرتا ہوا میں اس سے پاؤں گائے ومراد۔ من عند کا التو فیق للصواب ونحوا المرجع فی المأبت: اس کے باس سے راستی کے سامان درست فرمان الوراسی کی طرف سے انتہا میں پلیٹ جانا۔

### م:مقدمة في وجوب الخ

بسمراللهالرحلن الرحيمط

الحمد الله الذي فرض الحجة، واوضح المحججة على، والصّلواة والسلام على نبيّه الذي اقام الحجة، فقوّم اقوامًا معوّجة على نبيّه الذي اقام الحجة، فقوّم اقوامًا معوّجة على ، وعلى اله وصحبه الذين اظهر وازقاق على الدين وفجّة على حتى وقعت بالسلوت من لجّة على الله الله الاالله واشهدان محمدًا عبده، ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم مأتد لاطم الامواج في لجّة على عليه والله على المتعالى عليه وسلم مأتد لاطم الامواج في لجّة على الله الإالله الإالله الإالله المتعالى عليه والله على المتعالى الله على الله على المتعالى عليه والله على المتعالى الله على الله على المتعالى الله على المتعالى الله على الله على الله على المتعالى الله على ا

بعد حمد وصلوٰۃ کے واضح ہوکہ جب توفیق وعنایت اللی واعانت حضرت رسالت پناہی علیہ الصلوٰۃ والسلام الغیر المتناہی نے دستگیری فرمائی اور ۱۲۹۵ھ میں فقیر سراپا تقصیر عبد المصطفٰی احمد رضاحنی قادری برکاتی بریلوی غفر لہ ماجنی کو بہ ہمراہی رکاب، سعادت انتساب، حضرت افضل المحققین، امثل المقد تقیین، حامی السنة السنیّة، ماحی الفتن الدنیّه، خدمت والدم، قبلہ اعظم حضرت مولانا مولوی محمد نقی علی خال صاحب قادری برکاتی مد ظلہم العالی مدی تعاقب الایام واللیالی، خلف حضرت قد وۃ العارفین، زبدۃ الفاضلین، حجۃ اللّه فی الارضین، معجزہ من معجزات سیّد المرسلین علیہ الصّلوٰۃ والتسلیم حضرت مولونا محمد رضا علی خال صاحب قادری قدس شرہ العلی، نعت حاضری بلدہ معظمہ مکہ مکر مہ زاد ہااللّه تعالی شرفاً و تکریماً ہاتھ آئی، محسنِ اتفاق سے ایک روز جناب مولاناسیّدی حسین بن صالح جمل اللیل علوی فاطمی قادری مکی امام وخطیب شافعیہ سے مقامِ ابراہیم علیہ الصّلوٰۃ والتسلیم کے مولاناسیّدی حسین بن صالح جمل اللیل علوی فاطمی قادری مکی امام وخطیب شافعیہ سے مقامِ ابراہیم علیہ الصّلوٰۃ والتسلیم کے

عها: راوراست ۱۲) عه ۲: من الاعوجاج مج واناراست ۱۲)

عهم: بالضم كوچه وراهِ تنك) عهم: بفتح راه كشاده وفراخ والمرادبهما ظواهر الدين و دقائقه ١٢)

عهد: شوروغوغاوآ واز ۱۲) عهد: لرزه۱۲)

عده ٤: ميان درياو قعر، درياو دريائ ثرن والمراد احد الطرفين ١٢منه غفرله)

Page 780 of 836

فتاۋىرضويّه جلددېم

عا: حالانکہ اس وقت کوئی تعارف نہ تھاوہ تو فقیر کو کیا جانتے، فقیر نے بھی اس سے پہلے انہیں نہ دیکھا تھا پھر جو پچھ کلمات انہوں نے فرمائے فقیر دنیاوآ خرت میں ان کی برکات کی امیدر کھتا ہے ۱۲منة غفرلہ)

عے ۲: حسب الار شادِ مصنّف بیان شافعیہ میں صرف ترجمہ وشرح متن پر قناعت کی تنقیح وترجیج سے غرض نہ رکھی اگر چہ مکہ معظمہ میں اس کاعمدہ سامان میں اتحال میں ایک تو دیر ہوتی دوسرے مقصود اصلی اس شرح سے ہندیوں کا نقع تھااُن کے اہل سنّت عمومًا حنی، پھر مذہب شافعیہ کی تنقیح ہونی نہ ہونی ایک سی ۱۲منہ۔)

عسه ۳۰ سفر حرمین طبیبین سے معاودت کے بعد حضرت والدعلام قدس سرہ، نے جوام البیان شریف تصنیف فرمائی، فقیر نے اس کے بعض کلمات کاخلاصہ اس شرح کے آخر میں لکھ کر بیکملہ کردیا جس کے باعث بحمد الله اب یہ مختصر تحریر ضروریات پر مشتمل ہو گئ البتّه ایک جرمانہ کابیان کہ دفتر چاہتا ہے اور محرم احتیاط رکھے تواس کی حاجت بھی نہیں پڑتی متر وک رہا جے کسی امرکی ضرورت ہو علماء سے دریافت کرسکتا ہے ۱۲منہ

عہ ہے؛ مگر نادرًا دو قول بھی بیان میں آئے جہاں دونوں جانب قوت قویہ تھی پھر جسے اس وقت اقویٰ سمجھا بیان میں مقدم رکھا ۱۴منہ ۔)

"م " سے مراد متن ہے اور "ت "ترجمہ"ش "شرح"ف" فائدہ <sup>عمه</sup>"۔ والله نسأل التو فييق، منه الوصول الى سواء الطدييق (اورالله تعالیٰ ہے ہی ہم توفق کاسوال کرتے ہیں اور اس کے کرم سے صراطمتنقیم تک رسائی ہے۔ت)

م:مقدّمة في وُجوب حجّة الاسلام

ت: حج عد اسلام کے واجب ہونے میں۔

ش: لیغی حج کب واجب ہوتا ہے اور اس کے وجوب کے لئے کما کماشر طیں در کار ہیں۔

والعقل والحرية والتهام

شروطها التكليف والإسلام

ت: شرطیں اس کے مکلّف مسلمان عا قل ہو نااور پُوری آزادی۔

ش: یعنی شر الطَ وجوب حج که جب وُہ جمع ہوں حج فرض ہو جائے اور ان میں سے ایک بھی فوت ہو تو نہیں ،

بانچ ہیں:

اول: ببلوغ: که بچے پر فرض نہیں، کرے عصم کا تو نقل ہوگااور ثواب اسی کے لئے ہے۔ باب عصم وغیرہ مرتی تعلیم وترتیب کااجریا کیں گے۔ پھر بعد بىلوغ نثر طیں جمع ہوں گیاس پر ج فرض ہو جائے گا، بچین کا فج کفایت نہ کر رگا۔

ا وم: اسلام : كه كافرير ايمان لانے كے سوا كوئى عبادت فرض نہيں، نه أس كے ادا كيے ادا ہوسكيں، جب مسلمان ہوگا توسب احكام اس كى طرف متوجه ہو نگے۔

سوم ": عقل ، که مجنون ومعتوه پر فرض نہیں۔ معتوہ وہ جس کے ہوش وحواس درست نہ ہوں، بہکی بہکی یا تیں کرے، رائے میں فساد ہو، پھراس عمدہ کے ساتھ مارے، گالیاں دے تومجنون ہے۔

عها: "ف" وبال آئي جهال كوئي تازه بات لكهي يا قول متن يريجه كلام كيا يامذ هب حنفية كاخلاف بتايا ٢ امنه)

عامنه) على المحارج فرض كوكت بين يعني يبلاج كه مكلّف ادا كرے ١٢منه)

عہے ہے: قید عقل خود مفادِ عبارت ہے ظاہر ہے کہ اُس کا حج کر نا جھبی کہیں گے کہ اتنی سمجھ رکھتا ہواور بے سمجھ بچھ کی عبادت کچھ معتبر نہیں، نہ ؤہ فرض ہونہ نفل والله تعالیٰ اعلمہ ۱۲منہ )

عده: لعني بيرجو عوام ميں مشهور ہے كه بيوں كى عبادت كا تواب مال باب ياتے ہيں أنہيں نہيں ہوتا، غلط ہے، بلكه عبادت كا تواب انہیں اور تعلیم کااُنہیں ۲امنہ۔)

عده: هذا احسن ماقیل فی الفرق بینهما شامی عن وونول میں فرق کی بابت اقوال میں سے بیاحس ہے، یہ شامی نے بحرسے نقل کیاہے(ت)

البحر المنه (م)

Page 782 of 836

**چهار**م میوری آزادی : که مکاتب ومدبر وام ولد <sup>عشه</sup> پر فرض نهین، جب تک کامل آزاد نه هون، بان کرلین تو نفل هوگا\_ پھر بعد آزادی کامل اجتماع شر ائط ہواتو حج فرض ادا کرنایڑے گا۔

ف: مولی نے اپنے غلام سے کہامیں نے تحجیے مال پر مکات کیا بااتنامال مقرر کیا کہ مال لادے توآزاد ہو۔اورغلام نے قبول کر لیا۔ اسے عقد کتابت کہتے ہیں اور اس غلام کو مکاتب۔اور جو کہا تومیر بے بعد آزاد ہے تو یہ مدہر ہوا ،اور جو کنیز اپنے مولی کے نطفے <sup>عبہ ہ</sup> سے بچہ <sup>عبہ ہ</sup> جنے وہ ام ولد ہے ، ان سب کی غلامی میں ایک طرح کافرق آ حاتا ہے پر حج فرض ہونے کو پوری حریت وركار ہے۔

ف: مكلّف عاقل بالغ كوكتِتے ہيں تو بعد ذكر تكليف، ذكر عقل كي حاجت نه تھي، پر جناب مصنف نے فرمايا ميري مراد تكليف سے صرف ببلوغ ہے۔

ف: کافروں پر ایمان کے سوااور عباد تیں فرض ہونے میں علاءِ کو اختلاف ہے۔ شافعیہ کے نز دیک فرض ہیں اوریہی مذہب علمائے عراقیین عہ مه کا ہے اور یہی معتمد عہ ۵ وراجحتر ہے، فقیر کہتا ہے اس تقدیر پر اسلام کو

عـه: يونهي معتق البعض ٢ امنه)

ام ولد بننے کے لیے مالک کے جماع سے حالمہ بننا شرط نہیں بلکہ محسی طرح مالک کی منی کواپنی شر مگاہ میں ڈالنے سے حاملہ ہو جائے تو بھیام ولدین جائیگی جبیباکہ دُرمیں ہے ۲ امنہ )

عــه: اشارة الى انه لايشترط تحيلها بجماع البولي حق لو استدخلت منيه في فرجها فحبلت وولدت صارت امر ولل أكما في الدر ١٢منه (م)

عسه ٣: عندالله اسى قدر سے ام ولد ہو جاتى ہے كمافى الدر ہاں قضاءً پهلى بار مولى كااقرار بھى شرط ہے ليعنى وہ كھے كه بير بجيه مير اہے۔ جس کنیز کے لیے ایک دفعہ یہ اقرار کرلیا دوسرے بحے میں قضاءً بھی یہ اقرار شرط نہ رہاالیتہ نفی سے منتفی ہوجائے گاا گر زمانہ دراز تک ساقط نہ رہاہو کہ فراش متوسط ہے قوی نہیں اامنہ)

عہے ہے: مشائخ سمر قند اصلاً فرض نہیں مانتے،ائمہ بخار افرماتے ہیں ان پر فرائض کااعتقاد فرض ہے ادافرض نہیں۔ منار میں اس کو صحیح کہا، ثمرہ اختلاف یہ ہے کہ سمر قندیوں کے نز دیک کافروں پرُ صرف ترک ایمان کے سبب عذاب ہوگا۔ بخاریوں کے نز دیک فرائض کے نہ ماننے پر بھی عراقیوں کے نز دیک ان کے بحانہ لانے پر بھی ۱۲ منہ غفرلہ۔)

عے ۵۵: علامہ ابن تجیم ومحقق علائی نے فرمایا:

<sup>1</sup> در مختار باب الاستسلاد مطبع محتبائی دہلی ا/۲۸۷

شرط وجوب <sup>عــه</sup>ا تھہرانے میں تامل ہے بلکہ شرط صحت <sup>عــه ا</sup>دا ہے۔ مگریہ کہا جائے کہ وجوب سے مراد وہ وجوب ہے جس <sup>ا</sup> کے باعث دنیامیں مواخذہ ہوسکے کہ کفار پر ترک فرائض میں احتساب نہیں، نتر کھیمہ و ماید پینون فافھیمہ (ان کے دین کے معاملہ میں ان سے تعرض نہ کرینگے۔ ت)والله تعالیٰ اعلمہ

ثم استطاعة السبيل شرطها فللك بالحفظ لهرى ضبطها

ت: چرراه پر قدرت شرط حج ہے۔ پس چاہئے کہ انھیں حفظ کرکے خوب خیال میں رکھا جائے۔

ش: لینی شرط پنجم استطاعت ہے کہ علاوہ مصارف ضروری کے اس قدر مال کامالک ہو جومکہ تک اپنی خواہ کرایہ کی سواری میں،

کھانے بہننے کا متوسط، صرف کرتا جائے اور حج کرکے اسی طرح لوٹ آئے اور ضروری مصارف

(بقیہ عاثیہ صفحہ گزشتہ) وهو المعتمد لان ظاہر النصوص پشهد اللہ علیہ ہے کیوں کہ نصوص کاظام اسی پر گواہ ہے اور اس کا خلاف تاویل ہے۔(ت)

لهمروخلافه تأويل (م)

قرآن مجيد ميں صاف ارشاد ہوا:

مَاسَلَكُكُمُ فِي سَقَى ﴿ قَالُوْ المُنَكُمِنَ النَّصَلَّيْنَ لا ﴿

وَلَمْنَكُ نُطُعِمُ الْمُسَكِينَ لا ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْحَايِضِينَ ﴿

وَكُنَّا نُكُلِّ بُبِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ حَتَّى اَلْتَنَا الْيَقِيْنُ ﴿ ٣ منه

شمصیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا ما، انھوں نے کہا ہم نمازی نہ تھے ا اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے اور سازشیں کرنیوالوں کے ساتھ شر مک ہو کر ہم بھی حصہ لیتے اور ہم یوم جزاکا انکار کرتے یہاں تک که موت آگئ ۱۲منه (ت)

عــه ۱: که اس مذہب صحیح پر وجوب در کنار وجوب اداہے لہٰذاشر ائطامر سوم یعنی صحت ادا کی طرف عدول کیا ۱۲منه ،

عــه: اقول: بللكان تقول لبالم يكن الكافر من من اهل النيّة والنية شرط الصحة كان الاسلام مندرجاً فيها

لاشرطابحياله والله تعالى اعلم ١٢منه (م)

میں کہتاہوں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافر جب نیت کرنے کا اہل نہیں جبکہ نیت صحت ج کے لیے شرط ہے تو یوں اسلام کا شرط ہونا يايا گيا، عليحده شرطنه سهي، والله تعالى اعلمه - (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> كشف الاستار حاشيه در مختار حاشيه نمبر ٤٠ كتاب الحج مطبع محتيائي دبلي ١٦٠/ 2 القرآن ۲/ ۲/ تا ۲/

جیسے رہنے کا مکان، نہننے کے کیڑے، گھر کا اثاثہ، اہل وعبال کا نفقہ، قرضحواہوں کا قرض، بیشہ ور کو آلات حرفیہ۔ سودا گر کو اتنی یو نجی جس سے اپنی اور اپنے بال بچوں کی کفایت کے لائق کماسکے ،طالب علم کے لیے ضروری <sup>عندا</sup> دینی کتابیں ،اور جنھیں سواری ہتھیار کی جاحت ہوان کے لیے یہ بھی۔

ف: بیاستطاعت جج کے مہینوں میں درکار ہے یعنی شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ، اور جو دُور کے ساکن ہیں کہ پہلے سے چلتے ہیں توجب اس شہر کے لوگ جائیں ورنہاس سے پہلے اگراستطاعت تھی اور رپہ وقت نہ آنے یا پاکہ جاتی رہی تو حج فرض ﷺ نہ ہوگا، ف: ہمارے امام کے نز دیک تندرستی شرط ہے لینی بدن میں وہ آفت نہ ہو جو سفر سے معذور کردے جیسے ایا ہج، مفلوج، اتنا بوڑھاکہ سواری پر نہ تھہر سکے، مگر صاحبین فرماتے ہیں ان پر حج بدل کرانافرض ہے۔

## م:صفةالاحرام

ش: لعنی احرام کی کیفیت اور اس کے سنت وفرض کا بیان

لِمُحُرم من غير عذر لازب

تجودعن المخيط واجب

ت: سِلے کیڑے اتار نے واجب ہیں احرام والے پر ،اگر کوئی عذر لاحق نہ ہو<sup>ہے ہی</sup>۔

ف: اگر کسی عذر کے سبب سلا کیڑا یہن لے گاتو کنچگار نہ ہوگا ہ<sub>ارے زدک ااس</sub>ور نہ کفارہ توہر حال دینالازم آئے گا۔

ت: یو نہی احرام دو کیڑوں میں ہے بے سلے پاک ستھرے۔

ش: لعنی جب احرام حاہے سلے کپڑے، عمامہ، ٹوبی، موزے اتارے، حادر، تہبند بے سلی اوڑھے باندھے۔

عها: منطق فليفه كي كتابين اس مين داخل نهين ١٢منه)

عده: یعنی جس سال استطاعت ہوئی اسی سال وقت آنے سے پہلے جاتی رہی ورنہ اگر ایک سال وقت تک باقی تھی تو جج فرض ہو چکااب ساقط نہ ہوگاا گرچہ دوس بے برس وقت سے پہلے استطاعت زائل ہو جائے ۱۲)

عــه: اللازب اللازم ولا يشتوط لزوم العند بل وجوده الازب، لازم كوكت بين، جبكه عذر كالزوم نبيس بلكه ممنوع كے ار تکاب کے وقت اس کا وجہ شرط ہے، اسی لیے اس کی تفسیر میں لاحق کہاہے ۱۲منہ (م)

حين ارتكاب المحظور فلذافسر لا باللاحق ١٢منه (م)

ف: نئے سفید ہوں تو بہتر ورنہ دھُلے اُحلے اور ان میں رفو یا پیوند بھی اچھا نہیں، پر جائز ہے۔اور ہمپانی یا تلوار کے پر تلے کا ڈر نهيرا-

ينوى اداء النسك بالجنان وفضله في القول باللسان

ت: نیت کرے حج ماعمرہ کی دل سے اور زیادہ خوبی زبان سے کہنے میں ہے۔

ش: کینی حامع احرام پہن کر اب جو کچھ ادا کیا جا ہتا ہے (حج خواہ عمرہ یادونوں ) اس کی نیت دل سے کرےاور زبان سے بھی الفاظ نیت کہنا بہتر ہے، مثلاالمی میں حج کی نیت کرتا ہوں اسے میرے لئے آسان کراور قبول فرما۔

ملبياجهرامن الميقات وذاكر الله في الحالات

ت: لبّبك كهتا ہوا بآواز ميقات سے اور خداكى باد كرتا ہوا مختلف حالوں ميں۔

ش: میقات ان مقاموں کو کہتے ہیں جو شرع مطہر نے احرام کے لیے مقرر کیے ہیں کہ باہر ﷺ سے مکہ معظّمہ کا قصد کرنے والے کو بے احرام ان مقاموں سے آگے بڑھناحرام ہے ، ہندیوں کو وہ جگہ سمندر میں آتی ہے جب کوہ یکملم کی یدھ میں پہنچتے ہیں۔ ف: ركن احرام كے صرف دو ہیں، دل سے نیت اور اس كے ساتھ زبان سے وہ ذكر جس میں الله تعالی كی تعظیم ہو، خواہ لبيك با كه اور مثل سبحان الله ياالحمد لله ياالله اكبريا اللهم اغفرلي عنه وغيره ذلك، جبيد دونول عنه باتين یائی گئیں احرام باندھ گیااور جو کچھ محرم پر حرام تھا

عہا: یام سے مکہ مکرمہ کا قصد اس لیے کہا کہ اگر آ فاتی یعنی بام والا میقات کے اندر کسی مکان مثل جدّہ باخلیص کا قصد کرکے میقات میں داخل ہو جائے تواب آ فاتی نہ رہامیقاتی ہو گیااہے وہاں سے مکہ معظمہ میں بے احرام جانا جائز ہے ۲امنہ )

اس میں اشارہ ہے کہ خالص ذکر شرط نہیں ہے جیسا کہ نماز کے تح یمہ میں ہوتا ہے بلکہ دعائیہ کلمات بھی ملے ہوں تو صحیح ہے جبیباکہ مسلک متقسط میں ہے اامنہ)

تحريمة الصلوة بل يكفي مطلقاً ولو مشوباً بالدعاء هوالصحيح أكما في المسلك المتقسط ١١منه (م)

عہ ہے: احرام کبھی تقلید وسوق بدنہ سے ہوتا ہے مگراس کے بیان میں طول تھااور ہندیوں میں اس کارواج نہیں لٰمذااس پر اکتفاء کیا گیا ۲امنه)

1 مسلك متقسط مع ارشادي الساري باب الاحرام دار الكتاب العربي بيروت ص ٤٠

Page 786 of 836

حرام ہوگیا۔ برلبیك كہناست علم اور مُحرِم كے ليے مر ذكر سے بہتر ہے جہاں تك ہوسكے اس كى كثرت كرے۔اس كے

لباب میں مذکور ہے کہ تلبیہ ایک مرتبہ فرض ہے، اور نہر اور در میں ہے کہ ایک بار شرط ہے۔ ملا علی قاری نے کہا کہ یہ صرف شروع میں ہے۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ فرض اور شرط تلبیہ نہیں بلکہ مطلقاً ذکر ہے جبیبا کہ بحر میں اس کی تحقیق ہے انھوں نے کہا تلبیہ شرط ہے اس کی مرادیہ ہے کہ تعظیم پر مشتمل ذکر نہ کہ خاص تلبیہ، ممکل بحث روالمحتار میں ہے اقول: لباب میں تصریح ہے کہ جو ذکر تعظیم پر مشتمل ہو وہ تلبیہ کے قائم مقام میں تصریح ہونے کی شرط اسلام، نیت، ذکر اور بُدنہ کے گلے میں قلادہ صحیح ہونے کی شرط اسلام، نیت، ذکر اور بُدنہ کے گلے میں قلادہ باند ھناہے اور پھر اس کی سنتوں میں تلبیہ کو ذکر کیا، ملا علی قاری باند ھناہے اور پھر اس کی سنتوں میں تلبیہ کو ذکر کیا، ملا علی قاری ہادے کہا کہ یہاں تلبیہ یا اس کے قائم مقام احرام کے فرائض ہیں ہارے اصحاب کے ہاں اور در میں ہے کہ جج، مطلق خواہ صرف دل سے (باقی اگلے صفیر)

عـه: وقع في اللباب ان التلبية مرة فرض أوفي النهر والدر انها مرة شرط قال القارى وهو عند الشروع لا غير لكن التحقيق ان الفرض والشرط انها هو مطلق الذكر لاخصوص التلبية كها حققه في البحر قال وقول من قال انها شرط مراده ذكر يقصد به التعظيم لاخصوصها وتهامه في رد المحتار اقول وقدنص في اللباب قبيل ما مران كل ذكر يقصد به تعظيم الله سبحانه يقوم مقامه التلبية أه وفيه في صدر باب الاحرام شرائط صحته الاسلام والنية و الذكر اوتقليد البدنة شرائط صحته الاسلام والنية و الذكر اوتقليد البدنة الم ثم عدد من سننه تعيين التلبية قال القارى هناك التلبية اوما يقوم مقامها من فرائض الاحرام عند التلبية اوما يقوم مقامها من فرائض الاحرام عند الصحانا أمهوفي الدر يصح الحج بمطلق النة ولو يقليه

<sup>1</sup> لباب المناسك مع ارشاد السارى فصل وشرط التليبة الخ دار الكتاب العربي بير وت ص • 2 2 در مختار فصل فى الاحرام مطبع مجتبائي د بلى ا ١٩٣٧

<sup>3</sup> مسلک متقسط مع ارشادی الساری فصل وشرط التلبینة الخ دار الکتاب العربی بیر وت ص ۷۰ که ۶ 4 بحر الرائق باب الاحرام این ایم سعید کمپنی کراچی ۳۲۲/۲

<sup>5</sup> لباب المناسك مع ارشاد السارى فصل وشرط التلبية الخ دار الكتاب العربي بيروت ص ٥٠٥ 6 لباب المناسك مع ارشاد السارى فصل وشرط التلبيه الخ دار الكتاب العربي بيروت ص ٦٢ 7 مسلك متقسط مع ارشاد السارى باب الاحرام دار الكتاب العربي بيروت ص ٦٢

الفاظ مسنونه بيرېين:

میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیاالی! میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوگیا، میں حاضر ہوگیا ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوگیا ہوں، بلا شبہ تعریف اور نعمت اور ملک تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔(ت)

لَبَّيْك اَللَّهُمَّ لَبَّيْك ط لَبَّيْك لاَ شَرِيْك لَك لَبَّيْك ط إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك وَالْمُلُك على الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَك وَالْمُلُك على لاَ شَرِيك لَك

صبح وشام کے وقت اور مر نماز کے بعد اور بلندی پر چڑھتے۔ پہتی میں اترتے، دوسرے قافلہ سے ملتے، ستاروں کے ڈو جے، لکتے کھڑے ہوتے، بیٹھتے،، چلتے، کٹیمرتے غرض مر حالت کے بدلنے زیادہ کثرت کرے۔

ف: احرام کا مسنون ومستحب طریقه بیر ہے که عنسل کرے، بدن سے مئیل اتارے، ناخن تر شوائے، خط بنوائے، موئے بغل و زیر ناف دُور کرے، سرمُنڈانے کی عادت ہو تو منڈائے ورنہ کنگھی کرے، تیل ڈالے، بدن میں خو شبولگائے، پھر جامہ احرام یہن کر دور کعت نماز بہ نیت سنت احرام پڑھے۔ پھر وہیں قبلہ روبیٹھادل وزبان سے نیت

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

لكن بشرط ومقارنتها بذكر يقصد به التعظيم أه فأنكشف الغطاء والحمد للهرب العلمين ١٢منه (م)

عــه: قوله الملك استحسن الوقف عليه لئلا يتوهم ان مأبعد خبرة <sup>2</sup> شرح اللباب ونقل بعضهم انه مستحب عند الائمة الاربعة <sup>3</sup> اهر دالمحتار، اقول ولم يجب لان المعنى الوهم ايضاً صحيح في نفسه وان لم مرادا ١٢ منه (م)

ہو، صحیح ہوجاتا ہے بشر طیکہ نیت کے ساتھ کوئی ایباذ کر ہو جس سے تعظیم مقصود ہواھ تواس سے پردہ حیبٹ گیاوالحمل لله رب العلمین ۲امنر (ت)

لفظ"الملک" پر وقف بہتر ہے تاکہ مابعد کے خبر ہونے کا اختال پیدا نہ ہو، شرح لباب، اور بعض نے نقل کیا ہے کہ یہاں وقف وقف، ائمہ اربعہ کے ہال مستحب ہے اھر رد المحتار، اقول بیر وقف واجب نہیں کیونکہ بعد کے ساتھ ملانے سے جس معٹی کا وہم ہوسکتا ہے وہ بھی درست ہے اگرچہ وہ معٹی یہال مراد نہیں المنہ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> در مختار فصل فی الاحرام مطبع مجتها ئی دہلی ا ۱۹۳۳ 2مسلک متقسط مع ارشاد الساری فصل ثم یصلی رئعتنین دار الکتاب العربی بیر وت ص ۹۹ 3 ردالمحتار فصل فی الاحرام مصطفیٰ البابی مصر ۲ / ۱۷۲

> کرے بآواز تین " بارلبیك كے، آسانی و قبول كی دعامائكے، نبی صلی الله تعالی علیه وسلم پر درود بھيے۔ م:مُحرمات الاحرام

> > ت: وہ ماتیں جن کااحرام میں کرناحرام ہے

من غير علة على من احرما

لبسمخيطالثياب حرما

ت: سِلا كَیْرا پہنناحرام ہے ہے کسی بھاری کے احرام والے پر۔

**ف**: واضح ہو کہ جو یا تیں احرام میں حرام ہیں وہ اگر کسی عذر ہے کیں یا بھول کر ہوئیں نوگناہ نہیں پران کاجو جرمانہ مقرر ہے وہ مرح دینا ہوگاا گرچہ بے قصد واقع ہوں یاسہو سے یا مجبوری کو یا کسی کے جبر سے یا سوتے میں باکسی طرح اور ، سِلا کپڑا حرام جب ہے کہ بطور معتاد استعال میں آئے ورنہ بُتہ یا کرتے کا نہ بند باندھاانگر کھا یا باجامہ بدن پر ڈال کر سویاتو حرام نہیں اگر چہ جاہئے نہ تھا۔

ويحرم الطب كمثل الأس ودهن شعر لحبة وراس

ت: اور حرام ہے خوشبو جیسے آس علم اور تیل لگانا داڑھی ماسر کے مالوں میں۔

ف: بدن ما کیڑوں عصم تعمیں خو شبولگا ناحرام ہے اور سو نگھنامکر وہ، اور خو شبو کا تیل اور روغن زیون

عہا: مگرنہ حد سے زائد جس میں اذبت ہو، اور عنقریب آتا ہے کہ عورت آہتہ کیے۔

ووقع في المنسك المتوسط انه يستحب ان يرفع بها صوته الا إن يكون في مصر أ، اهولم ارة لغيرة ثمر وجهه القارى بخوف الرياء والسبعة اقول وفيه نظر ظاهر ولذاقال القاري إن الاظهر إن يكون يتضرر فصحت على بعضمن حرر ۱۲²منه (م)

عــه: بفارسى درخت مور دنامند بروزن دوست١٢

منسک متوسط میں ہے کہ آ واز ببلند کرنا مستحب ہے۔ مگر شہر میں متحب نہیں اھ، کسی اور جگہ یہ نہیں دیکھا، پھر علامہ قاری نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہاشیر میں بیلند کرنے میں ریاکاری کا خوف ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں غور کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ملا علی قاری نے کہا کہ ظام یہ ہے کہ اس میں دوسروں کو ضرر ہے۔ تحریر کرنیوالے کواشتہاہ ہو گیاہے ، ۱۲منہ (ت)

فارسی میں دوست کے وزن پر، مورد ایک درخت کا نام ہے ۱۲

عسه ۳: احرام سے پہلے جوخو شبولگائی وہ گلی رہی تو مضائقہ نہیں بعداحرام کے لگاناحرام ہے ۱۲منہ)

<sup>1</sup> منسک متوسط مع ارشاد الساری فصل و شرط التلبییة دار الکتاب العربی بیر وت ص ۱۷ و ۲۶ 2 مسلك متقبط مع ارشاد الساري فصل وشرط التلهية دار الكتاب العربي بيروت ص ٤٢

Page 789 of 836

اور تل کا تیل عشا اگرچہ خالص ہوں بالوں میں یابدن میں لگانا جائز نہیں، اور تھی یا چربی جائز ہے۔

عقدالنكاحثمصيدالبر

حلقشعرثمرقلمرظفر

ت: اور بال مُونِدُ نا، ناخن كترنا، عقد نكاح، جنگلي شكار ـ

ش: لینی سرسے پاؤں تک کسی جگہ کے بال مونڈ کر، کتر کر، نورہ سے، موجینہ سے، آپ یا دوسرے کے ہاتھ سے دور کر نااصلا جائز نہیں، مگر جو بال آ نکھ میں نکلے، اور نکاح کرنا حنفیہ کے نز دیک اور دریاکا شکار عل<sup>م اسا</sup> بالا تفاق جائز ہے۔

ف: اس کے سوامنہ علیہ میں کو ڈھاکنااگر چہ سوتے میں، یا کسی سے ناحق لڑنا، یا جماع کرنا، یا شہوت سے بوسہ لیناعہ م، یا مساس کرنا، یا عور توں کے آگے جماع کا تذکرہ لانا، کسی کاسر مونڈ نااگر چہ اس کا حرام نہ ہو، جنگلی شکار عہ ۵ کے ہلاک میں کسی طرح شریک ہونا مثلا شکاری کو بتانا، اشارہ کرنا، بندوق یا بارود دینا، ذبح کے لیے چھری دینا، اس کے انڈے توڑنا، بَر اُکھاڑنا، یاؤں یا بازوتوڑنا، اس کادودھ دوہنا، اس کا گوشت یا

عها: ان دو تیلوں میں اگر چہ خوشبو نہیں ناجائز ہیں، ان کے سوااور بے خوشبو کے تیل جیسے روغن بادام وغیرہ، در مختار سے ان کاجواز نگاتا ہے اور شرح لباب میں مطلقاً ناجائز کہا، والله تعالیٰ اعلمہ ۱۲منہ)

عده: یعنی کل منہ یا بعض، یہاں تک کہ تکیہ پر منہ رکھ کر اوندھے لیٹنا جائز نہیں، ہاں چت یا کروٹ سے رواہے اگر چہ اس میں رخسارے یاسرکے ایک گلڑے کاڈھائنا ہوا کہ شرع میں خاص اس کی اجازت ہے اور اس میں مردوزن کا ایک حکم ہے یہاں تک کہ اسے منہ چھپانے کے لیے روانہیں کہ پنکھاوغیرہ منہ پر رکھ لے بلکہ سرپر منہ سے الگ یوں رکھے کہ آڑ ہوجائے۔ ہاں سرکاڈھائکنا عورت کو احرام میں بھی ضرور ہے 11 منہ غفر له)

عہ ہے: یعنی اپنی عورت یا کنیز شرعی کے ساتھ بھی یہ باتیں بشوت ناروا ہیں پھر غیر کے ساتھ دوم را گناہ، ایک تو فعل آپ ہی ناجائز دوسرےاحرام کامحظور ۱۲منہ)

عده: يالتوجانور جيسے اونث، گائے، بحرى، مرغى كے ذرئح كرنے، كھانے يكانے ميں حرج نہيں ١٢ منه غفرله)

یا نڈے پکانا، بیچنا، خریدنا، کھانا، بجوں کے ہلاک پر کسی طور باعث ہو نامثلاً مارنا، پھینکنا، کسی کواس کے مارنے کااشارہ کرنا، کپڑا اس کے مرجانے کے لیے دھونا یا دھوپ میں ڈالنا،

وسمہ <sup>عسو</sup> یا مہندی کا خضاب لگانا، بال خطمی سے دھو نا، گوند وغیر ہ سے جماناسب ناجائز ہے۔اسی طرح تمام حچھوٹے بڑے گناہ کو ہمیشد بُرے ہیںاور احرام میں بہت زیادہ بُرے۔

احرامهافي وجههافلزمر

وحكمرمرأة كذالكتما

المخيط تبقى وغطاء راسها

ان لاتغطيه وفي لباسها

ت : اور اسی طرح عورت کا حکم ہے لیکن اس کااحرام صرف چہرے میں ہے تولازم ہوا کہ منہ چھپائے اور سلے کپڑوں میں رہے۔ سر ڈھکے۔

ش: لیتنی اوپر جو باتیں گزریں ان میں عورت مثل مر دکے ہے مگر اسے سلے کپڑے پہننا، سر ڈھکنار واہے صرف چ<sub>ار</sub>ے پر کپڑا نہ <sup>عسام</sup> آنے دے۔

ف: پردہ نشین عورت کوئی پکھاوغیرہ منہ سے بچاہواسامنے رکھے اور عور تیں لبیک بآواز علمہ نہ کہیں،

عها: مہندی دووجہ سے حرام ہوئی: ایک توخو شبو ہے، دوسرے اس کے لگانے سے بال حجیب جاتے ہیں توسر یامنہ کاڈھانکنا ہوا، اور وسمہ اگرچہ خو شبو نہیں بال چھپائے گا، پھر سیاہ خضاب ہمیشہ ناجائز ہے مگر جہاد میں ، تو محرم کو بدر جہ اولی ناجائز ہوا۔ حدیث میں ہے: دوسری حدیث میں ہے:

"وہ جنت یک بونہ سو تکھیں گے <sup>1</sup>۔" ہاں اگر کوئی رقیق تیل بے خو شبوجس سے بال کالے نہ ہوں لگا یا جائے تو وہ اس اختلاف قاری وعلائی پر ہوگا جو اوپر گزرا، والله تعالی اعلم ۱۲منه)

عــه ۲: کیڑے سے مراد مرچھیانے والی چیز ہے، تکھے کامسکلہ اس پر دلیل ہے ۱۲منہ)

<sup>1</sup> كنز العمال محظورات الحضاب حديث ۱۷۳۳۲ موسية الرساله بير وت ۲ /۱۷۲

Page 791 of 836

والحج بالجماع بتّايفسد قضاؤه في قابل يؤكد مالم يكن ذاجا هلّا اوناسياً فماعليه ان يكون فادياً

ت: اور حج جماع سے بے شبہ فاسد ہوجاتا ہے قضااس کی سال علی استندہ میں ضروری ہوتی ہے، جب تک بیہ شخص ناواقف یا مجولا ہوانہ ہو کہ اس پر فدریہ دینالازم نہیں۔

## ر: ولافداليع التي فداكرهت وطأولا فساد فيها قد قضت

ش:خلاصہ بیہ کہ اگر جج میں قبل تحلل اول عسم ہم د سویں تاریخ منی میں ہوتا ہے یا عمرہ میں قبل اس سے فراغ کلی کے باختیار خود قصداً جماع کیااور اس کی حرمت سے اگاہ بھی تھا تو وہ حج یا عمرہ فاسد ہو جائے گااور اس پر فرض ہے کہ اسے پورا کرکے پھر اعادہ کرے اور جرمانہ میں بُدنہ یعنی ایک اونٹ دے ،اور جو بعد اس کے کیا یا حرمت نہ جانتا تھا یا بھولے سے کر بیٹھا یا کسی کا جبر تھا تو مذہب اصح پر نہ حج و عمرہ فاسد ہونہ فدریہ آئے۔

ف: یہ سب تفصیل مذہب شافعیہ کی تھی اور حنفیہ کے نزدیک اگر جج میں و قوف عرفہ سے پہلے جماع کیا تو جج فاسد، اور اسے بدستور پورا کرکے ذنح شاۃ (بکری) واعادہ لازم، اور و قوف کے بعد کئے سے جج اصلاً فاسد نہیں ہوتا، پھر اگر حلق وطواف فرض سے بھی فارغ ہو کر کیا تو بچھ جرمانہ بھی نہیں، اور ان دونون سے پہلے کیا تو بدنہ لازم آئے گا یعنی اونٹ یا گائے، اور دونوں کے بھی میں واقع ہوا یعنی طوافِ زیارت کے بعد

(بقیہ عاشیہ صفحہ گزشتہ)اس میں فتنہ ہےاور اپناسننام گزذ کر وقرات و کلام میں ضرور ہے اس کے بغیر فقط زبان ہلانے کا پچھ اعتبار نہیں یہاں تک کہ نماز میں قرات الیی پڑھی کہ اپنے کان تک نہ آئے وہ قرات نہ تھہرے گی اور اصح مذہب پر نماز نہ ہو گی، بہت لوگ اس مسلہ سے ناواقف ہیں ۲ امنہ)

عا: یعنی اس میں یہ نہیں کہ اب فاسد تو ہو گیا ہے جب چاہیں گے قضاء کرلیں گے ،بلکہ فوڑ اسال آئندہ ہی قضاء کرلیں ۱ امنه غفرلہ)
عہہ: دسویں کو جو رمی جمار کرتے ہیں سب کچھ حلال ہو جاتا ہے مگر عور تیں، یہ پہلا تحلل ہوا، پھر جب طواف زیارت کیا عور تیں بھی حلال ہو گئیں، یہ تحلل آخر و تحلل تام ہوا، یہ مذہب امام شافعی کا ہے۔ ہمارے نزدیک پہلا تحلل حلق سے ہوتا ہے جب تک حلق نہ کیا کوئی چیز حلال نہیں اگر چہ رمی کر چکے ۱۲منہ

حلق سے پہلے یا بالعکس توبکری دینی آئے گی مگر بہت علاءِ صورتِ عکس عد امیں بدنہ کہتے ہیں، اور عمرہ میں چار طواف سے پہلے فساد ہے اور اتمام وزئ شاۃ واعادہ ضرور، اور چار کے بعد صرف ذئ ہے فساد نہیں، اور ان احکام میں برابر ہے قصداً یا بھولے سے، باخیتار خود یا جبر سے، دانستہ یا نادانستہ، والله تعالی اعلمہ

# م:اركانالحج

ش: لعنی حج وعُمره کے رکن

ف: رکن شے کاوہ ہے جس سے اس کے نفس ذات کا قوام ہو جیسے نماز کے لیے رکوع، تبحود، قیام، قعود اور شرط خارج موقوف علیہ کو کہتے ہیں یعنی حقیقت شی میں داخل نہ ہو پراس کے بغیر شی موجود نہ ہو

عه: لعنی جبکہ جماع حتی کے بعد طواف سے پہلے ہو

فغى الهداية والكافى والمجمع واللباب والتنوير والدر وغيرها ان فيه شاة أقال فى ردالمحتار هو ما عليه المتون ومشى فى المبسوط والبدائع والاسبيجابى على وجوب البدنة وفى الفتح انه الاوجه لاطلاق ظاهر الرواية وناقشه فى البحر والنهر أه وكذا حكاه فى اللباب وعلى الاول مشى القدورى وشراحه وبالجملة فالموضع نزاع والاول ارفق وهذا احوط والله تعالى اعلم ١٢منه (م)

تو ہدایہ، کافی، مجمع، لباب، تنویر اور در وغیرہ میں ہے کہ اس میں برک لازم ہے۔ ردالمحتار میں کہا کہ اس پر متون وار دہیں۔ اور مبسوط، بدائع، الاستجابی اس پر بدنہ کے وجوب کے قائل ہیں، اور فقح میں ہے کہ یہی ظاہر الروایت کے اطلاق سے موافق ہے۔ اور بحر میں اس پر مناقشہ بیان کیا ہے اھر اور یوں ہی لباب میں حکایت کیا گیا ہے، اور بہلے قول پر قدوری اور اس کے شار حین نے دبحان ظاہر کیا ہے، غرضیکہ یہ مقام نزاع ہے، پہلا قول آسان ہے اور دوسرا احتیاط پر مبنی ہے۔ والله تعالی اعلم ۱۲ صنه (ت)

در مختار باب البحنايات مطبع مجتبائي دبلي ا /22 ا 2ر دالمحتار باب البحنايات مصطفیٰ البابی مصر۲ /۲۳۰

جیسے نماز کے لیے وضو، نیت، استقبال، تکبیر اور کسی عمل کے فرائض وہ ہیں جن کے ترک علی عمل باطل ہو جائے اور واجبات کے ترک سے عمل باطل ہو جائے اور واجبات کے ترک سے باطل نہیں ہوتا، اس میں خلل آتا اور ناقص ہو جاتا ہے جیسے نماز میں الحمد، سورت، التحیّات وغیر ہا۔ مر: للحج ارکان تعدیستة لابدان تحفظهن البتة

ت: جج علم کے چھر کن ہیں ضرور ہے کہ توانھیں یاد کرے جڑتا

مسلک متقسط میں ہے کہ فرائض،ارکان وشر الط وغیرہ سے عام ہیں جیسا کہ عبادت میں اخلاص اقول میرے ہاں ظاہر یہ ہے کہ یہ معللہ نفس فرض کا ہے جس میں سے اخلاص بھی ہے کہ یہ ممکل فرض ہے حالانکہ یہ نماز کے فرائض میں سے نہیں ہے ورنہ نماز ریاکاری سے فاسد ہوجائے، لیکن غیر میں کوئی فرض ہو تواس کے لیے ضروری ہے کہ اس فرض پر اس غیر کا وجود موقوف ہو لینی اس کے بغیر اس غیر کی صحت نہ ہوسکے، تواب یہ فرض اس غیر میں داخل ہو تورکن کملائے گا اور اگر خارج ہو کر موقوف علیہ بے تو شرط ہوگا، ہاں شرط میں کبھی وجود کے اعتبار سے مقدم ہونا اور بقاء کے اعتبار سے مقدم ہونا ور بقاء کے اعتبار سے مقدم ہونا ور بھی تربیں آئیں۔

عد: يه تعريف ركن وشرط دونوں كو شامل، توفر ضان سے عام ہے، وفى المسلك المتقسط الفرائض اعمر من الاركان والشرائط وغيرهما كا لاخلاص فى العبادة أقول يظهر لى ان هذا فى الفرض فى نفسه ومنه الاخلاص فانه فرض بحياله وليس من فرائض الصلوة مثلا والا لبطلت بالرياء اما الفرض فى غيره فلابدان يتوقف وجودة عليه بمعنى انه لايصح الابه فان دخل فركن وان كان خارجاموقو فاعليه و هذا هو معنى الشرط نعم قديو خذ فى الشرط تقدمه وجوداً والمعية بقاء كشروط الصلوة أواسطة كترتيب مالا يتكرر فى ركعة فافهم ١٢منه غفرله (م)

Page 794 of 836

<sup>1</sup> مسلک متقسط مع ارشاد الساری باب فرائض الحج دار الکتاب العربی بیر وت ص ۵ م 2 پیه عبارت نہیں پڑھی گئی ۱۲

فتاؤىرضويه جلددېم

لاسان تحفظهن البتة

للحجاركان تعدستة

ت: حج کے چھر رکن ہیں ضرور ہے کہ توانھیں ماد کرے جڑتا

فنية الحجاول الصفة ثم الوقو فمعهم بعرفة

ت: پس نیت حج کی ساری ترکیب میں پہلے ہے پھر حاجیوں کے ساتھ عرفہ کے دن وقوف کرنا۔

ش: اس و قوف کے لیے جس طرح دن مقرر ہے لیتنی عرفہ علی کہ ذی الحجہ کی نویں تاریخ ہے یو نہی مکان بھی معین ہے لیتن عرفات کہ مکہ معظّمہ سے پورب کو نو کوس ہے۔ تو مصنف کا فرمانا کہ حاجیوں کے ساتھ و قوف کرناوہ اس سے تعیین مکان کی

طرف اشارہ فرماتے ہیں جہاں تحاج کٹیبرتے ہیں وہاں کٹیبر ناور نہ و قوف میں اوروں عشہ کے ساتھ ہو ناضر ور نہیں۔

ثمطواف ثمسى بالصفا والحلق والترتيب فيماوصفا

ت: پھر طواف زیارت پھر صفام وہ میں دوڑ تااور سر منڈانااور ان افعال میں ترتیب۔

ش: یعنی پہلے نیت پھر و قوف پھر طواف پھر سعی، لیکن طواف وحلق میں ترتیب ضرور نہیں،اور حلق سے مراد عام ہے سر منڈانا یا بال کترانا، ہاں منڈاناافضل ہے۔

ف: ہارے نز دیک رکن جج کے صرف علی دو ہیں، سب میں بڑار کن و قوفِ عرفہ ، اس کے بعد طوافِ زیارت باقی نیت شرط ہےاور فرائض میں ترتیب فرض اور سعی وحلق واجب۔

سوى الوقوف لهكذا البان

م: فنع كذاللعب قالا كان

ت: یو نہی بیہ چیزیں عمرہ کی رکن ہیں سواو قوف کے اسی طرح بیان چاہیے۔

ف : ہمارے ہاں رکن عمرہ صرف طوف ہے اور نیت شرط اور سعی و حلق واجب۔

ف: یہ نیت کہ حج وعمرہ میں شرط مانی گئی اس کے دو معنی ہیں ایک توشر وع میں حج یا عمرہ کاعزم

عہا: آگے شرح میں آتا ہے کہ و قوف کا وقت عرفہ کے دوپہر ڈھلے سے دسویں کی طلوع فجر تک ہے مگریہ رات نویں تاریخ ہی کی رات گئی جاتی ہے، علاء نے فرمایارا تیں ہمیشہ آنے والے دن کے تابع ہوتی ہیں، مثلا جمعہ کیرات وہ ہے جس کی صبح کو جمعہ ہو، پرایام حج کی را تیں گزرے دنوں کی تابع ہیں مثلاً شب عرفہ وہ رات ہے جو نویں تاریخ کے بعد آئے گی اور شب نح د سویں کے بعد ۱۲منہ

عــه: د فع د خل مقدر ۱۲منه)

عهه: ان کے سوااحرام میں بھی باآنکہ شرط ہے کئی مشاہبتیں رکن کی ہیں کہا پینه فی د دالمحتار اقول ولی فی اکثر ہیں کلامر ببنته علی هامشه ۲امنه جبیا که ردالمحتار میں بیان کیا ہے، میں کہتا ہوں که ان میں سے اکثر میں میری کلام ہے جو میں نے اس حاشہ میں بیان کی ہے۔ت)

Page 795 of 836

## www.pegameislam.weebly.com

یہ بعینہ احرام ہے بعنی دل سے قصد اور اس کے ساتھ زبان سے ذکر خدا، دوسرے طوافِ رکن میں نیت طواف کہ وہ فرض ہے اور بے نیت علیہ ادانہیں ہوتا تواس کی نیت بھی شرط تھہری۔

## حجکےفرض

ف: یہ فصل جنابِ مصنف نے نہ لکھی، ہمارے نزدیک رکن کے سوااور بھی فرض ہیں اور واجبات الگ، لہذا اپنے طور پر بیان کرتے ہیں، جج میں دس فرض ہیں: احرام، 'وقوف، "طواف کے چار علیہ ' کیسے میں طواف کی نیت، "وقوف کا عرفات میں ہونا، 'اپنے وقت میں ہونا، 'اپنے وقت میں ہونا، 'اپنے وقت میں ہونا، ' اپنے وقت میں ہونا، ' اپنے وقت میں ہونا، ' اپنے وقت میں ہونا کہ فر نحر سے آکر عمر تک ہے۔ 'فرضوں میں ترتیب کہ پہلے احرام علیہ ہو پھر وقوف پھر طواف، ' وقوف سے پہلے میں ہونا کہ فجر نحر سے آکر عمر تک ہے۔ 'فرضوں میں ترتیب کہ پہلے احرام علیہ ہو پھر وقوف پھر طواف، ' وقوف سے پہلے جماع علیہ بیاں دس ' میں سے ایک بھی رہ جائے تو جج نہ ہو والعیاذ باللہ۔

## واجباتالحج

مجے کے واجب

كذابهزدلفةالهنام

الرمي للجمأد والاحرامر

مر:

ت: جمرون پر سنگریزے مارنااور احرام، ابیا ہی مزدلفہ میں سونا۔

عدا: بیاس لیے کہ دیا کہ وقوف عرفہ بھی فرض بلکہ رکن اعظم ہے پر وہ بے نیت بھی ادا ہو جاتا ہے تواس کی نیت شرط نہیں ہو سکتی کا امنہ علیہ کے اعتبار کا امنہ علیہ میں بھی، مگر ان سے فرض فقط چار ہیں، انہی کے اعتبار سے اسے طواف میں سات پھیرے ہوتے ہیں یو نہی اس طوافِ فرض میں بھی، مگر ان سے فرض فقط چار ہیں، انہی کے اعتبار سے اسے طواف فرض کہا جاتا ہے۔ باقی تین واجب ہیں نہ کیے تو دم دے گا، جج ہوگیا۔ اور چار سے کم کیے تو جج ہی نہ ہوا ۱۲ منہ علیہ سے دسویں پو پٹھے تک اس بھی میں وقوف کا وقت ہے۔ اگر زوال عرفہ سے پہلے وقوف کر کے حدود عرفات سے بام ہوگیا اور وقت میں اعادہ نہ کیا یا پہلے نہ کیا تھا صبح نح حمیات کے بعد کیا تو ج نہ ہوگا کا امنہ

عده ۱۲ اس فرض کو تین فرض کهه سکتے ہیں احرام کاو قوف سے پہلے ہو ناایک، طواف پر تقدم دو، و قوف کاطواف سے پیشتر ہو نا تین ۱۲ منه۔عدہ: جماع سے بچنا ہمیشہ حج میں واجب ہے جب تک مطلقاً طوافِ فرض سے فارغ نہ ہو جائے پر و قوف تک احتراز فرض ہے کہ ا س سے پہلے جماع موجب فساد ہوتا ہے پھر فساد نہیں کہا ھو ۱۲ ھنه

ف: ہارے نزدیک احرام فرض ہے کہا سَبَقَ (جیسا کہ چیچے گزرا۔ ت) ہاں اس کامیقات علیہ سے ہوناواجب ہے۔ ش: منی ایک بستی ہے مکہ معظمہ سے عرفات کی طرف تین کوس، وہاں تین جگہ ستون بنے ہیں انھیں جمار دجمرات کہتے ہیں اور ہرایک جمرہ۔ دسویں تاریخ سے ان پر کنگریاں مارتے ہیں اورت منی سے تین کوس مزدلفہ ہے نویں شام کوعرفات سے بلٹ کر یہاں رات گزارتے ہیں دسویں کو منی آتے ہیں۔ شافعیہ کے نزدیک رات کابڑا حصہ یہاں بسر کرناواجب ہے، اسی لیے علیہ جناب مصنف سونافرمایاورنہ حقیقة سونے کاحکم کچھ نہیں۔

ف: ہمارے نزدیک واجب صرف اس قدر ہے کہ مخرب وعشاء یہیں پڑھے مصبح کو پچھ دیر وقوف کرے، باقی رات کور ہنا واجب نہیں سنت ہے۔

م: ثمرالمبيت بمنى للرمى ثمر الطواف للوداعينوى

ت: پھر رات کو ممنی جمار کے لیے رہنا پھر مطواف رخصت کی نیت کرے

ف: منی میں دسویں، گیار هویں، بار هویں دن رمی جمار واجب ہے، شب باشی ہمارے نزدیک سنت ہے اور طواف وداع کہ رخصت کے لیے کرتے ہیں آ فاتی یعنی باہر والے پر واجب ہے مکی تودس دن کاساکن ہےنہ کہ رخصت ہونے والا۔

ف: یہاں تک ہمارے مذہب کے پانچ واجب گزرے اور ان کے سوااور بہت ہیں مثلًا صفا

عدا: لوگ تین قتم ہیں، اہل حرم جو مکہ معظمہ یااس کے گردان مقاموں میں رہتے ہیں جہاں تک شکار وغیرہ حرام ہے۔ اہل حل جو حرم سے باہر مواقیت کے اندر میں اہلی آفاق جو مواقیت سے بھی باہر ہیں آفاقیوں کے لے سے جج و عمرہ دونوں کی میقات انھیں مواقیت کے جیسے ہندیوں کے لے معاذات کمیلم، اہل حل کی میقات حل ہے یعنی جب جج یا عمرہ کو جائیں حرم میں پہنچنے سے پہلے احرام باندھ لیں اور اہل حرم کے لے سے معاذات کمی مسجد الحرام شریف خواہ اپنے گھر ہی سے ، غرض حرم کی کسی جگہ سے احرام کریں اور عمرہ کے لے سے حال یعنی حرم سے باہر جاکر عمرہ کا احرام باندھیں۔)

ف: مکی کے لیے احرام و عمرہ میں افضل تعیم ہے کہ مدینہ طیبہ کی طرف تین کوس پر ہے، یو نہی جب تجاج جج سے فارغ ہو کر مکہ میں چند روز کھہریں وہیں سے عمرہ لائیں کہ نزدیک بھی ہے اور افضل بھی۔والله تعالیٰ علمہ ۱۲منہ۔ عصلہ: دفع دخل مقدر۔

مروہ میں سعی اور اس کا ایک طواف کامل عنہ کے بعد صفا سے شروع اور سات پھیرے اور ہر بار پوری مسافت قطع اور بشرط قدرت پیادہ ہونا، دن میں عنہ وقوفِ عرفہ کرنے والے کو غروبِ شمس کے بعد تک انتظار کرنا، اس کا امام عنہ کے ساتھ عرفات سے کوچ کرنا لینی امام کے چلنے سے پہلے حدود عرفہ سے باہر نہ ہونا بشر طیکہ امام وقت عنہ پر کوچ کرے اور ہمراہی میں حرج نہ ہو، جمرۃ العقبی کی رمی کہ دہم کو ہے حلق سے پہلے ہونا، ہر دن کی رمی اسی دن ہوجانا، حلق یا تقصیر اور ان کا ایام نح میں خاص زمین میں ہونا، طواف فرض کا بار ھویں عنہ سکت ہوجانا حجر اسود سے شروع ہونا، ساتھ پھیرے حطیم سے باہر باوضوستر عورت کے ساتھ ، بشرط قدرت پیادہ، اپنی دہنی طرف سے آغاز ہونا یعنی کعبہ معظمہ بائیں ہاتھ کور کھنا، قارن عنہ ومتمتع کا شکر کی قربانی حلق سے پہلے رمی کے بعد ایام نحر میں کرناوغید ذالک۔ والله تعالی اعلمہ۔

عدا: طواف کامل ہے ہے کہ شرائط صحت کو جامع اور جنابت و حیض سے پاک ہو عام ازیں کہ فرض ہو جیسے طواف زیارت یاواجب جیسے طواف الوداع کہا سیڈ تی (جیسا کہ آگے آئے گا۔ت) یاسنت جیسے طواف القدوم یا نقل جیسے متنع جج کی سعی طواف زیارت سے پہلے کرنی چاہئے توایک طواف نقل کرکے ادا کرے۔ اس کے سواکامل کے یہ معلٰی نہیں کہ ساتویں پھیروں کے بعد ہو بلکہ چار کے بعد ہو ناکافی ہے۔ سعی صحیح اور واجب ادا ہو جائے گا، اگر چہ سنت یو نہی ہے کہ ساتویں پھیروں کے بعد کرے، ہاں اگر چہ پھیروں سے چتر کی توسعی ادانہ ہوگی اور طواف کے بعد سے بعدیت متعلد مراد نہیں اگر چہ مستحب فوڑ اہو تا ہے مگر پہلے طواف ہولیا تو پھر جب کبھی سعی کریگا صحیح ہوگی امنہ) عصل مراد نہیں اگر چہ مستحب فوڑ اہو تا ہے مگر پہلے طواف ہولیا تو پھر جب کبھی سعی کریگا صحیح ہوگی امنہ) عسل میں گرد جونویں تاریخ وقت نہ کر سکا ہوا ور دسویں شب کو کرے اس پر پچھ واجب نہیں ایک لمحہ کے لیے زمین عرفات میں گرد جاناکافی ہے کہ فرض اسی قدر ہے المنہ)

عہ ہے: اس کااس لیے کہا جورات کو و قوف کرے اس پر امام کے ساتھ کوچ بھی واجب نہیں کہ امام تواس کے آنے سے پہلے جاچکا ۲امنہ)

عہ ۲۰ ایعنی اگر امام نے ترک واجب کرکے غروب سے پہلے کوچ کر دیا توساتھ نہ دیں یو نہی اگر غروب کے بعد اس نے دیرگی میہ روانہ ہو جائیں ۱۲منہ)

عےہ ۵: یعنیاس کے جار پھیرے جوفرض ہیں بار ھویں تک ہو گئے تو داجب ادا ہولیاا گرچہ باقی تین پھر کبھی ہوں، ہاں سنت یو نہی ہے کہ پوراطواف انہی دنوں میں ہولے بلکہ ساتوں پھیرے ایک ساتھ ہو ۱۲منہ )

م: بعض سُنن الحج ت: حج كي بعض سنتين

والحجر الاسودفيه يستلمر

قەسىلىر ءالطوافان قەمر

هر:

ت: بامر سے آنے والے کوایک طواف سنت ہے، طواف میں سنگ اسود کا بوسہ لے

ش: یہ پہلا طواف ہے جو مفرد حاضر علیہ ہوتے ہی کرتا ہے اور قارن عمرہ کے بعد ، اسے طواف قدوم کہتے ہیں گویا حاضری در باراعظم کامجرا۔

ف: بیہ طواف متمتع علی میں نہ اہل مکہ کو کہ وہ ہر وقت حاضر بارگاہ میں اور سنگ اسود کا بوسہ نہ اس طواف بلکہ ہر طواف میں سنت ہے، طواف اسی سے شر وع اور اسی پر ختم ہوتا ہے۔

وركعتان للطواف يافنيت:

مر: والإضطباع ثمررمل قداتي

سنتوں کے شار میں اضطباع پھر رمل آ بااور وہ رکعتیں طواف کی اے جوان!

ش: اضطباع یہ کہ جاور دہنے بغل کے نیچ سے نکال کریہ آنچل بائیں شانے پر ڈالے لے جس میں دہنا کندھا گھلار ہے۔اور رمل یہ کہ طواف میں جلد جلد چھوٹے قدم رکھتا شانوں کو جنبش دیتا چلے۔

ف: یہ دونوں سنتیں خاص مردوں کے لیے ہیں وہ بھی صرف اس طواف میں جس کے بعد صفا مروہ میں سعی ہوتی ہے بعنی طواف عمرہ اور جج میں طواف قدوم کہ اکثر بخیال علم تازحت و کمی فرصت اسی کے بعد سعی کر لتے ہیں، ہاں جس سے رہ گئی وہ طواف زیارت علم کے بعد کرے گاتواس طواف میں رمل کرے مگر

عدا: مفرد، قارن، متنتع کے معنی عنقریب تکمله میں آتے ہیں ان شاء الله تعالیٰ ١٢منه)

عام: اس لیے کہ وہ آتے وقت عمرہ لا یااور عمرہ میں طواف قدوم نہیں۔جب عمرہ کرلیامکی ہو گیااور مکی کویہ طواف نہیں ۲امنہ )

عده " آگے آتا ہے کہ مفرد کو طواف زیارت کے بعد کی افضل ہے پر اس دن بہت جوم ہوتا ہے اور کئی کام اس لیے طواف قدوم پر کر لیتے ہیں اور قارن کے لیے افضل ہی یہ ہے ۲امنہ)

عدہ ، جس نے طواف زیارت کے بعد بھی سعی نہ کی وہ طواف الوداع کے بعد کرلے کہ سعی کا کوئی وقت معین نہیں ہے اور اب اس طواف میں رمل بھی بجالائے۔

کیونکہ رمل ایسے طواف کے بعد ہو تاہے جس کے بعد (باتی برصفحہ آئندہ)

لان الرمل بعد طواف يعقبه سعى افاده

Page 799 of 836

اضطباع ساقط ہو گیا۔

ف: اضطباع طواف میں ہوتا ہے اور رمل صرف اگلے تین پھیروں ﷺ میں، باقی چار میں اپنی چال، اور ہجوم کے سبب رمل میں اپنی یا اور کی ایذا ہو تورک رہے۔ جب غول نکل جائے پھر رمل کرتا چلے۔ ف: مرطواف کے بعد دور کعتیں ہمارے نز دیک سینت نہیں بلکہ واحب ہیں۔

لەوفى جهر الملتى فضل

م: وركعتاالاحرام ثمرالغسل

ت: اوراحرام کی دور کعتیں پھراس کے لیے نہانااور لبیك کے بآواز کہنے میں فضیلت ہے۔

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

العلامة الخير الرمل قال ولمر ارة صريحاً و ان علم في اطلاقهم 1 هرد المحتار

اقول: لا كلام في جوازة قد صرحوا ان لاتوقيت و انها الكلافي انه يومر بايقاع السعى بعد طواف الصدور ولوند باولعل الوجه فيه ان يقع سعيه متصلا بالطواف كما هوا لمستحب لكن يعارضه مستحب اخر وهوان لا يكون بين طوافه للصدر ونفرة من مكه حائل كما نصوا عليه وقد اوجب ذالك الامام الشافعي ويوافقه رواية عن ابي يوسف والحسن بن زياد رحمهم الله تعالى فتا كدالاستحباب خروجاً عن الخلاف فافهم والله سبحانه وتعالى اعلم ١٢ منه

سعی ہواس کا افادہ علامہ خیر الدین رملی نے کیا اور فرمایا اور میں نے صراحةً یہ دیکھا کہ نہیں اگر چہ فقہاء کے اطلاقات سے معلوم ہوسکتا ہے اھر ردالمحتار اقول: اس کے جواز میں کوئی کلام نہیں ہے جبکہ وہ تصر تح کر چکے ہیں کہ اس میں وقت مقرر نہیں۔اس میں ضرور کلام ہے کہ کیا طواف وداع کے بعد سعی کا استحبابًا بھی حکم ہو جہ یہ ہو کہ طواف کے بعد متصل سعی ہو جائے تو مستحب ہے۔ہوسکتا ہے کہ وجہ یہ ہو کہ طواف کے بعد متصل سعی ہو جائے تو مستحب ہے۔ایکن یہاں ایک دوسرا مستحب اڑے آرہا ہے وہ یہ کہ طواف وداع اور کوچ کرنے میں کوئی چیز در میان میں حاکل نہ ہو جسیا کہ فقہاء نے اس کی تصر ت کی ہے جبکہ امام شافعی حاکل نہ ہو جسیا کہ فقہاء نے اس کی تصر ت کی ہے جبکہ امام شافعی اس کو واجب قرار دیتے ہیں اور اس کی موافقت ابو یوسف اور حسن بن زیاد کی روایت بھی کرتی ہے تو فراً بعد میں روانہ ہونے کا استحباب واضح ہو گیا، اس کو سمجھو، والله سبحانه و تعالیٰ اعلمہ اامنه (ت)

عہ نے یہاں تک کدا گراول پھیروں میں بھول گیا تو بھی ان چار میں اور اگر پہلے پھیرے میں یاد نہ رہا تو دو ہی میں کرےاور دو میں بھولا توایک ہی میں ۱۲منہ

<sup>1</sup> ردالمحتار مطلب في طواف الزيارة مصطفى البابي مصر ١٩٨/ ١٩٨٠

فتاؤىرضويه جلددېم

ش: بیر مسائل ہم اوپر لکھ چکے اور بیر بھی کہ عورت لبیك آہتہ كئے۔ عنسل نماز احرام كلام مصنف ميں ذكرًامؤخر ہے وقوعًا مقدم۔

> وفي منى المبيت ليل عرفة من سنة فأفهم الخي بمعرفة م:

ت: اور منیٰ میں نویں رات شب باشی سنت ہے لیں اے برادر! اسے پیچان کر سمجھ لے۔

بعرفاتِجاء في الأثار والجمع يين الليل والنهار

ت: اور عرفات میں شب وروز کا جمع کرنا حدیثوں میں آیا ہے۔

ش: لعنی نویں تاریخ جو وقت سے عرفات میں وقوف کرتے ہیں اسے دن میں ختم کریں بلکہ اتنا کٹہریں کہ سورج وہیں ڈوبے اورایک لطیف عش<sup>و</sup> حصه رات کاآ جائے۔اس کے بعد مز دلفہ چلیں۔

ف: و توف فرض تواس قدر ہے کہ عرفہ کی دو پہر ڈھلے سے دسویں شب کی صبح صادق تک عرفات میں ہونا یا ما جائے اگر چہ ایک عشی اور جو رات کو و قوف کرے اگر چه مکروه ہے اسے کچھ دیر لگانا ضرور نہیں اور جو دن کو بعد زوال و قوف کرے کہ سنت یمی ہے اس پر ہمارے نز دیک امور مز کورہ لیعنی غروب سٹس تک تھہر نااور جزو قلیل شب کالے لینا واجب ہیں مگر بعد غروب دہرنہ کرے کہ مکروہ ہے۔

> والبشعر علم الحرام حين يأتي سن الوقوف جأنب الصخرات

> > ت: سنت ہے تھہر نا پھر وں کی طرف اور مشعر حرام میں جب آئے۔

ش: عرفات میں سب سے او نچامیدان سیاہ چٹانوں کے پاس جس میں قبلہ رو کھڑے ہو تو جبل الرحمة دہنے ہاتھ

عہا: اس سے بیر مراد کہ آ فتاب کاغروب یقینی ہو جائے اس کے بعد ہی فؤڑا کوچ کر دیں کہ پھر توقف مکروہ ہے اور ظاہر کہ بعد غروب امک آن بھی گزر بہ تورات کاامک لطیف حصہ آگیا ۱۲ منہ)

عـــه ۲: اگرچه بلا قصد، اگرچه سوتا ہوا، اگرچه بیہوش، اگرچه بالا کراه، اگرچه بحالت حدث حیض با نفاس باحنابت، اگرچه جانتا بھی نہ ہو کہ بیر مقام عرفات ہے فرض مرطرح ادا ہوجائے گا ۲امنہ)

میں نےالمشعرالحرام کے اعراب کو ضبط کرنے میں شعر کہاہے جو عه ٣:قلت: في ضبط اعرابه شعرايوا فقه زنة وقافيةً وزن اور قافیہ میں اس شعر کے موافق ہے:

اسے "یاتی" فعل کے مفعول ہونے کی بنایر نصب دے یا "الصخرات" پر عطف ہونے کی بناپر جردے۔ ۱۲منہ (ت)

انصبهمفعولالفعلباتي او جُرَّة، عطفًا على الصخرات

١٢منه غفر له\_

کور ہتا ہے۔ اسے حضور پر نور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کا مکانِ و قوف گمان کیا جاتا ہے بہت افضل ہے کہ کسی کی ایذانہ ہو تو وہاں و قوف کرے۔

ف: یہ تو مستحب ہے اور مشعر الحرام کو مزد لفہ میں ایک خاص مقام کا نام ہے بالخصوص وہاں و قوف مسنون، ورنہ مزد لفہ کاو قوف ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ ہمارے نز دیک واجب ہے۔

م: اخذالحصارياصاحمن مزدلفة من سنة وغسلها ان اردفه

ت: مز دلفہ سے کنگریاں لینااے رفیق میرے! سنت ہے اوران کا دھولیناا گراس کے بعد کرے۔

ش: دسویں کی صبح کومزد لفہ سے منی جاتے ہیں توآج وہاں ایک جمرہ پر کنگریاں ماریں گے اس کے لیے مستحب ہے کہ سات عسم سنگریزے یہاں سے اٹھالے۔اور دھو ناتوم طرح مستحب ہے کہیں سے اٹھائے۔

عے ا: اور وہ جو بعض لوگ باقی دنوں کی رمی جمرات ثلاثہ کو بھی سنگریزے یہیں سے لیتے ہیں مباح ہے نہ کہ کچھ مندوب نہ کچھ معیوب ۲امنہ)

عے ۲۱: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سگریزے ہم جگہ سے لینے جائز ہیں، ہاں جمرات کے پاس سے نہ اٹھائے کہ وہ بھینکی ہوئی کنگریاں ہوتی ہیں اور حدیث میں ہے: "جس کی قبول ہوتی ہیں فرشتے اٹھالے جاتے ہیں ورنہ شخصیں پہاڑ نظر آسے "اس سے معلوم ہوا کہ جو پڑی رہ جاتی ہے ہو معاذ الله مردود ہوتی ہیں توانصیں اپنے جج میں کیوں استعال کیجیو، غور کرو تو یہ بھی ہمارے نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم کا کھلا مجزہ ہے۔ اسلام میں جج ہوتے تیرہ سوبرس کے قریب گزرے۔ ہم سال لا کھوں بندگان خدا ہوتے ہیں ایک روایت میں چھ لا کھایک روایت میں آٹھ لا کھ حضرت حسن بھر ی کے اثر میں پندرہ لا کھان سے کم ہوتے نہیں، تو فرشتے عدد پورا کرتے ہیں اور قاعدہ ہے کہ ایک جو ایک حدد زائد ماخوذ ہوتا ہے کہ کم اس کا منافی نہیں۔ فقیر جس سال حاضر ہوا یعنی ۱۹۵ ماھ حاجیوں کی مردم شاری اٹھارہ لا کھ سنی گئی پھر ہم شخص ۲۹ یا ۲۰ کنگریاں مارتا ہے ۲۹ ہی رکھئے تو بخدرہ لاکھ میں ضرب دینے سے سات کروڑ پینیتیں لاکھ (۲۰۰۰-۲۵۰۵) کنگریاں جع ہو کیس بی منی میں بچھ گنتی کنگریاں نظر آتی ہیں، یہ خدا کی شان ہواتے ہیں منی میں بچھ گنتی کنگریاں نظر آتی ہیں، یہ خدا کی شان ہوا وہ میں منی میں بچھ گنتی کنگریاں نظر آتی ہیں، یہ خدا کی شان ہوا وہ میں منی میں بچھ گنتی کنگریاں نظر آتی ہیں، یہ خدا کی شان ہوا وہ میں منی میں بھی تیں منی میں بھی گئی کئریاں نظر آتی ہیں، یہ خدا کی شان ہوا وہ میں منی میں بھی تھی کنگریاں نظر آتی ہیں، یہ خدا کی شان ہوا وہ تی ہی منی میں بھی تعلی دورا العلمیں۔)

ف: یو نہی مسجد کی کنگریاں نہ لے کہ بے ادبی اور اسی کی چیز کااپنے تصرف میں لانا ہے اسی طرح ناپاک کنگری بھی نہ لینی چاہئے کہ ان پر خداکا نام لیاجاتا ہے واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ ۱۲ منه)

1 كنزالعمال حديث ٢٠١٨، ٨١/٥ والترغيب والترهيب ،الترغيب في رمى الجمار الح٢٠٨/٢

Page 802 of 836

فتاؤىرضويه جلددېم

كذاصلوة العسمع الحسن النية

وفي منى لاتتركن الاضحية

ت:اور منی میں عید کی قربانی نہ جھوڑ، یو نہی عید کی نماز نیک نیت ہے۔

ف: ہمارے نز دیک نماز عید وقریانی دونوں مقیم مالدار پر واجب ہیں اور شافعیہ سنت کہتے ہیں، لہذامصنفعلام نے اپنے مذہب کے موافق انھیں سنن میں گنا، مگریہاں واجب التنسیریہ بات ہے کہ ہمارے علماءِ ذخیرہ ومحیط وغیر ہمامیں نصر یح فرماتے ہیں کہ منلی میں نماز عبیر اصلًا نہیں کہ وہاں لو گوں کو امور جج سے فرصت نہیں ہوتی۔علامہ ابراہیم حلبی نے فرمایا: ہاں بالاتفاق نماز عید نہ پڑھے۔علامہ علی قاری نے فرمایا: اس پرتمام علائے امت کا اجماع ہے کذا فی د دالمحتار 'فافھھ والله تعالی اعلمہ (جبیا که ردالمحتار میں ہے لہذا غور کیجے۔ والله تعالیٰ اعلم ۔ ت)

وہی قربانی وہ مذہب راجح میں مقیم پر واجب ہے جیسے اہل مکہ و منی اگر چہ احرام میں ہوں ، اور مسافر سے تواس کا مطالبہ ہی نہیں۔

م: وسنة في فعلها الثواب ليس على تاركها العقاب

ت : اور سنت کے کرنے میں ثواب ہے چھوڑنے میں عذاب نہیں۔

ف: مگر سنن موکدہ کے ترک میں سخت ملامت ہو گی، اور عیاذ باللہ شفاعت سے محرومی بھی وار د \_ بلکہ محققین فرماتے ہیں ان کے ترک میں تھوڑا ساگناہ ﷺ بھی ہے اگر چہ نہ ترک واجب کے برابر۔انہی وجوہ سے سنت کو مستحب سے امتیاز ہے ورنہ جتنی بات متن میں گزری مستحب کو بھی شامل۔

> اهمال فرض قداتي مفصلا وانهأبؤاخذالمرءعلى

> > ت: يون عى ب كه آدمى ير مواخذه فرض چهوڑنے ميں ب جو بتفصيل وارد موا۔

ش: لعنی جس کے ثبوت میں کوئی جمال واشکال نہیں توصف علم کاشفہ ہے کہ فرض سب ایسے ہوتے ہیں اور بقرینہ سباق ظاہر کہ مواخذہ ہے م اد عذاب ہے ورنہ ملامت کہ ترک سنن پر ہو گی خود گرفت وموخذاہے۔

جواس کی تحقیق حاہمًا ہے اسے حاہبے کہ وہ بح الرائق ور دالمحتار وغیر ہ عهه: من اراد تحقيق ذلك فعليه بالبحر الرائق وردالمحتار وغيرهمامن الاسفار ١٢منه (م) عهم: يمكن ان يراد به مااتي اى سبق بيانه مفصلا فعلى هذايكون اشارة الى فروض الحج المارة في الواجبات على مذهب المصنف لكن الذي يعطيه سوق الكلامران المقصود بيأن حكم السنة والفرض مطلقاً فلذا اسی لیے ہم نے مذکورہ تفسیر کی ہے ۱۲ منہ (ت) مطلقافلذافسر ناهبهافسر نا١١منه (م)

کتب کو دیکھے ۱۲ منه (ت) ممکن ہے اس سے مراد وہ ہو جو مفصلا گزراہے اس بناء پر جج کے ان فرائض کی طرف انثارہ ہوگا جو مصنف کے مذہب کے مطابق واجبات میں گزرالیکن سوق کلام جو مستفاد ہور ہاہے وہ یہ ہے کہ یہاں مطلق سنت اور فرض سے کا حکم بیان کرنا مقصود ہے

1 ر دالمحتار كتاب الحج مطلب في حكم صلوة العيد والحبعة في منى مصطفح البابي مصر ٢٠٠/٢

Page 803 of 836

فتاؤىرضويّه

ف: شافعیہ واجب وفرض میں فرق نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک وہ دو چیزیں جداجدا ہیں اور دونوں کے ترک پراستحقاق عذاب اگرچہ واجب میں کم فرض میں زیادہ۔والعیاذباللہ۔

مر: ذى جملة من السنن الشهيرة اجل من شسل لى يالظهيرة

ت: يه چند مشهور سنتيل بين، مهر نيمروز سے جلالت ميں افنرول-

ف: ان کے سواء آگھویں تاریخ کم معظمہ سے منی، نویں کو بعد طلوع شمس منی سے عرفات جانا، وہاں نہانا، مزدلفہ میں رات بسر کرنا، دسویں کو وہاں سے قبل طلوع شمس منی کو جانا۔ وہاں ایام رمی جمار میں راتوں کو رہنا، مکہ معظمہ کو یہاں سے جاتے وادی محصب عصامیں اتر ناوغیر ذلک کہ بیسب سنن موکدہ ہیں۔ والله تعالیٰ اعلمہ۔

### م:الفدية

ت: جرمانه کابیان

مر: مأيفسدالحجففيه بُدنة وفي سواه ذبح شاة حُسَنة

ت: حج فاسد ہوجاتا ہے جماع سے بشر الط مذكورہ، اور ہم نے حفیة كا اختلاف بہ تفصیل بیان كردیا، بدنہ ان كے يہال صرف اونٹ كوكہتے ہیں ہمارے علم يہال گائے كو بھى شامل، عمدہ بكرى به كه ان عيبوں سے پاك ہوجو اُضحيه ميں ناجائز ہیں اور فقہ میں بہ تفصیل مذكور۔

ف: یہ دونوں قاعدے کہ جناب مصنف نے ذکر کیے ہمارے مذہب کے مطابق نہیں جماع قبل الوقوف سے ہمارے نزدیک جج فاسداور بدنہ لازم نہیں اور بعد الوقوف قبل الحلق والطواف سے بدنہ لازم - جج

عدا: بیہ وادی مکہ معظمہ کی آبادی سے ملی ہوئی ہے۔ مقبرہ مکہ مکرمہ یعنی جنت المعلی کے متصل دو کو پے ہیں ان کے مقابل منی کو جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر بطن وادی رہی وہ وادی محصب ہے جب منی ہوئے بائیں ہاتھ پر بطن وادی رہی وہ وادی محصب ہے جب منی سے رمی جمار کرکے مکہ معظمہ جائیں یہاں تھر برناضر ور اور بلاعذر اس کاترک بُرا، افضل طریقہ اس کا تحکملہ میں آئے گااور زیادہ نہ ہوسکے تو اس قدر کافی کہ سواری روک کر کچھ دیر دعا برکرلیں امنہ)

عده: توجهاں بدنہ لازم آئے گاان کے نزدیک خاص اونٹ واجب ہوگا ہمارے نزدیک گائے بھی کفایت کر جائے گی کہا نص علیہ فی الفتح (جبیا کہ فتح القدیر میں اس پر وضاحت کی گئے ہے۔ت) ۱۲منہ۔) فتاۋىرضويّه جلددېم

فاسد نہیں۔

مُن ويفدى الغير بالصيّام

فى كل شعرة من الطعامر

مر:

ت: ہربال میں اناج سے چہارم علقہ صاع ہے اور ماور اکا جرمانہ روزے۔

ف: بال وغیرہ کے جرمانہ میں ہمارے یہاں بہت تفصیل ہے جس کا بیان موجب تطویل ہے وقت حاجت علاء سے دریافت کرلیں۔

احكامهافيهاسواهاسطرت

وماعدالهذىالتىقدذكرت

ت: ان مذ کورات کے سوااور چزوں کے احکام اس رسالہ کے ماورامیں مسطور ہیں۔

لبن اتى لحفظه مؤملا

ر: وانهاذی جملة لیسهلا

ت: اور یہ تو چند باتیں تاکہ آسانی ہواس کے لیے جواسے یاد کرنے کی امید میں آئے۔والله تعالی اعلمہ

#### م:الزبادة

ت: زيارت سراياطهارت سيدالمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم كابيان

لقبرطه فلك البشارة

ر: واقصداذا حججت للزيارة

ت: اور جب جج كر يجك توزيارت قبر طله صلى الله تعالى عليه وسلم كا قصد كركه تيرے ليے خوشخبرى ہے۔

ف: علاء مختلف ہیں کہ پہلے جج کرے یازیارت، لباب میں ہے: جج نقل میں مختار ہے، اور فرض

عدہ: ندشافعیہ وحفیۃ دونوں کے نزدیک چہارم صاع ہے مگرصاع میں اختلاف ہے۔ ہم ۸رطل کا کہتے ہیں تومد ۲رطل ہواوہ ۵ – ۱۳ سرطل توا – ۱۲ ہوا، اور صاع عندالتحقیق دوسوستر تولے کا ہے۔ تو ہمارے حساب پر بریلی کے سیر سے کہ سورو پیہ بھر کا ہے، ایک صاع آدھ پاؤ کم تین سیر سے ۵ ماشے ۵ رتی زیادہ، اور نیم صاع کہ وہ گندم سے ایک آدمی کے فطر کا صدقہ اور ایک روزہ کا فدیہ اور کفارہ میں ایک مسکین کا حصہ یعنی ایک سیر سات چھٹانگ دوماشے ساڑھے چھرتی (یہاں عبارت میں کچھ اختصار کیا گیا ہے ۱۲ شرف قادری) رامپور کے سیر سے کہ ۹۲ روپے بھر کا ہے (یعنی پورے نوے تولے کا (فتاوی رضوبہ) حساب بہت سیدھا ہے پورے تین سیر کا صاع ہواد ہلی کے سیر سے کہ ۸۰ روپے بھر کا ہے (یعنی 24 ہے 18 فتاوی رضوبہ) صاع ۳ – ۳/۵ ہوا یعنی ساڑھے تین سیر سے دسواں حصہ سیر کا ذائد اور نیم صاع یعنی دوسیر سے پانچواں حصہ سیر کا کم، بیہ حساب یا در کھنا چاہئے بھر الله تعالیٰ کمال تحقیق ہے۔ والله سبحانه تعالیٰ اعلم ۱۲ منه

ہو تو پہلے جج ،مگر مدینہ طیبہ راہ میں آئے تو تقدیم زیارت لازم اا نتھی" یعنی بے زیارت گزر جانا گتاخی، اور فقیر کہ علامہ سبکی کابیہ ارشاد بہت بھایا پہلے جج کرے تاکہ پاک کی زیارت پاک ہو کر ملے ہے پاک شوااول وپس دیدہ بران پاک انداز (پہلے پاک ہواور پھراس پاک ہستی پر نظر ڈال)

ف: جناب مصنف کے کلام میں صاف اشارہ ہے کہ سفر مدینہ طیبہ خاص بقصد زیارت شریفہ ہو اور بیشک ہے امر شرعًا محمود اور زیارت اقد س اعظم مقصود اور حدیث میں لفظ ہے لاتعمله (ف) الا زیارتی موجود یعنی

عها: فالده جليله: يه حديث صحيح

رواة الطبراني الكبير والدارقطني في الامالي وابوبكر المقرى في المعجم والحافظ السلفي وابن عساكر وابو نعيم و الحافظ ابو على وسعيد بن السكن البغدادي في كتاب السنن الصحاح عن عبدالله بن عمر رضى الله

اس کو طبرانی نے کبیر اور دار قطنی نے امالی میں ، ابو بکر مقری نے مجم میں ، حافظ ابو علی اور سعید بن مجم میں ، حافظ ابو علی اور سعید بن سکن بغدادی نے سنن اور صحاح میں حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (ت)

امام ابن سکن اشارہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت پر ائمہ حدیث کااجماع ہے۔ دوسری حدیث میں ہے:

زارنى متعمدا 2 رواة العقيلي والبهيقي وابن عساكر

بالقصد میری زیارت کرے،اس کو عقیلی، بیپقی اور ابن عسا کرنے روایت کیا۔ت)

تيسري حديث ميں ہے:

زارنى بالمدينة محتسبا 4 اخرجه ابن ابى الدنيا

ثواب کی نیت سے میری زیارت کے لیے مدیے میں (باتی اگلے صفحہ پر)

Page 806 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>لباب وشرح لباب مع ارشاد الساري باب زيارة سيد المرسلين دار الكتاب العربي بيروت ص٣٥ ـ ٣٣٣

<sup>2</sup> مجم كبير ، مر وى از عبدالله ابن عمر حديث ٩٣ ١٣ مكتبه فيصيله بير وت ١٢ /٢٩١، كنز العمال حديث ٣٣٩٢٨ موسية الرساله بير وت ١٢ /٢٥٦ كنز العمال حديث ٣٣٩٢٨ موسية الرساله بير وت ١٢ /٢٥٦

قشعب الایمان، حدیث ۱۵۲ ما سالمناسک دارالکتاب العلمیة پیروت ۳ ۸۸۸ م

<sup>4</sup> شعب الایمان، حدیث ۷۵۷ م باب المناسک، دار الکتاب العلمیة بیروت ۳ / ۴۹۰

جلدديم فتاؤىرضويّه

حاضر ہو (اس کی ابن ابی الدنیا، بہیتی اور ابن جوزی نے حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه سے تخر رج کی۔ ت

اسے کوئی کام نہ ہو میری زیارت کے سوا۔امام ابن الہمام فرماتے ہیں میرے نز دیک افضل ہیہ ہے کہ سفر خاص بقصد (بقيه حاشيه صفحه گزشته)

والبيهقى وابن الجوزى عن انس بن مالك رضى الله تعالى

عنه

چو تھی حدیث میں ہے:

قصدنى فى مسجدى أداور دة فى جنب القلوب

میرا قصد کرکے میری مسجد میں آئے (اسکو حذب القلوب میں ذکر

ا**قول**: علاوہ بریں وہ تمام احادیث جن میں زیارت قبر شریف کی ترغیب وتا کید اور اس کے ترک پر وعید و تہدید ہمارے مدعا کی گواہ وشہید، طرفہ بات بیہ ہے کہ شارع صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم جس امر کی طرف تا کید بلائیں اور اس کے ترک پر وعید فرمائیں اس کا قصد ناجائز قراريائــرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتي بين: انها الاعمال بالنيات 2- (تمام اعمال كامدار نيتول پر ہے۔ ت) بير عجب کار ثواب ہے جس کی نیت موجب عذاب ہے لاحول و لاقو ۃ الا پاللہ۔

ر ہی حدیث "لا تنشد الر حال"ائمہ دین نے تصریح فرمائی ہے کہ وہاں ان تینوں مسجدوں کے سوااور مسجد کے لیے بالقصد سفر کرنے سے ممانعت ہے ورنہ زنہارالفاظ حدیث طلب علم واصلاح مسلمین وجہاد واعداء و نشر دین و تجارت حلال وملا قات صالحین وغیر ہامقاصد کے لیے سفر سے مانع نہیں۔اور قاطع نزاع میہ ہے کہ بعینہ یہی حدیث بروایت حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنہ امام احمد رحمہ الله تعالیٰ نے اپنی مسند میں بسند حسن بوں روایت کی:

ناقہ کو سزاوار نہیں کہ اس کے کجاوے کسی مسجد کی طرف بغرض نماز کسے جائیں سوائے مسجد حرام ومسجد اقطبی اور میری مسجد کے۔

لا ينبغي للمطي ان تشد رحاله الى مسجد تبتغي فيه الصلوة غير المسجد الحرام والمسجد الاقصى و مسحدي هذا ألم

توخود حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كے ارشاد سے حضوركى مراد واضح ہو گئي والحمد لله دب العلمين ١٢ منه

Page 807 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جذب القلوب باب چهار در جم در فضائل زيارة المرسلين مطبوعه نوكشۋر لكھنۇ ص ١٩٦

<sup>2</sup> صحیح بخاری باب کیف کان بدی الوحی قدیمی کت خانه کراچی ۲/۱

<sup>3</sup> منداحد بن حنبل مر وی از ابو سعید خدری دار الفکر بیروت ۲۳/۳

زیارت والا کرے یہاں تک کہ اس کے ساتھ مسجد شریف کا بھی ارادہ نہ ہو کہ اس میں حضور اقد س صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم زیادہ ہے جب حاضر ہو گاحاضری مسجد خود ہو جائے گی بااس کی نیت دوسرے سفر پر رکھے۔

صلواعليه فألصلوا قواجبة

م: ان زيارة النبي لا زبة

ت: بے شک زیارت نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کی لازم ہے درود تبھیجوان پر که درود فرض ہے،

ش: علماء فرماتے ہیں زیارت نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کی اعظم قربات وافضل طاعات سے ہے۔ بہت برآرندہ مقاصد وحاجات، قریب بدرجه موکدہ واجبات، بلکہ بعض نے وجوب علیمی تصر سے فرمائی۔

فقیر کہتا ہے دلیل اس کو مقتضی، و هو الذی نود ان نقول به (ہم یہی کہنا چاہتے ہیں۔ ت) اسی طرح حضور پر نور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم پر درود عُر میں ایک بار تو بالا ہماع فرض قطعی ہے اور امام شافعی ہم نماز میں فرض اور ہم بارکہ ذکر شریف آئے علاء کو وجوب واستحباب میں اختلاف ، وامام طحطاوی کا مذہب ہم مرتبہ وجوب ہے ذاکر و سامع پر ، باقلانی و حلی وصاحب بحر الرائق و تنویر الابصار وغیر ہم اکابر علاء نے اس کو صحیح و رائے و مختار و معتمد فرمایا اور دلیل اس کو مقتضیو هو الذی ندب بر الله به (یہی الله تعالیٰ کو زیادہ بہند ہے۔ ت) البتہ در صورت اتحاد مجلس دفعاً للحرج تدا خل مسلم علیہ۔ والله

## فيماروته ثقة الجماعة

م: ويستعى الزائر الشفاعة

اعلم

ت: اور زیارت کرنے والا مستحق شفاعت ہے اس حدیث کی روسے جسے ثقہ جماعت نے روایت کیا۔

عــه: يعنى الوجوب المصطلح عند الحنفية لاكماتقول القدماء الظاهرية ان الزيارة الكريمة واجبة ولايفرقون بين الواجب والفرض اما احداثهم الهنود فقد أمنوا بابن تيمية وتفوهو بمالا تعسطه الديمة الدومية ولاحول ولاقوة الابالله ١١منه (م)

یعنی احناف کی اصطلاح کا وجوب قدماء ظاہری مذہب والوں کا وجوب مراد نہیں کہ زیارت کریمہ واجب بمعنی فرض ہو کیونکہ وہ فرض اور واجب میں فرق نہیں کرتے۔ لیکن ہندوستانی نے ظاہری لوگ تو ابن تیمیہ پر ایمان رکھتے ہوئے وہ بکواس کرتے ہیں جن کو چائے والی دیمک بھی نہ چائے۔ لا حول ولا قوۃ الابالله ۱۲ منہ

ہمارے نزدیک قابل اعتاد و جوب اور تداخل ہے اس کا افادہ مرقات میں ہے ۱۲ منہ (ت)

**ش: حدیث!**: حدیث ع<sup>ے اصبیح</sup> میں ہے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ <sup>1</sup>

حدیث علی از برین ایرت کوآیا که اسے سوازیارت کے کچھ کام نہ تھا مجھ پر حق ہو گیا کہ روز قیامت اس کاشفیع ہوں۔ 2

اسے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور ابن الی الدنیا، طبر انی، محاملی،
بزار، عقیلی، ابن عدی، ابوطام سلفی، اور عبدالحق نے احکامین میں
اور ذہبی اور ابن جوزی سب نے ابن عمر رضی الله تعالی عنہ سے
روایت کیا، اور عبدالحق نے اسے صحیح کہا اور ذہبی نے اس کی
صحت میں کثرت طرق کی بنا
عیسین کی اقول محسین کے بعد اس کی صحت میں کثرت طرق کی بنا
پر شک نہ رہااس باب میں بکر بن عبدالله سے روایت ہے اسے
ابوالحسن کی بن الحسن نے اخبار مدینہ میں ذکر کیا اور عمر فاروق
سے ابن عباس سے انس بن مالک اور ابو هریرہ رحم الله تعالی عنہم
سے ابن عباس سے انس بن مالک اور ابو هریرہ رحم الله تعالی عنہم
سے روایات مروی ہیں جیسا کہ آگے آرہا ہے ۲ امنہ (ت)

عــه ۱: رواه ابن خزيمة في صحيحيه وابن ابي الدنيا والطبراني في المحاملي والبزار والعقيلي و ابن عدى والدارقطني والبيهقي وابوالشيخ وابن عساكر وابوطاهر السلفي وعبدالحق في الاحكامين والنهبي وابن الجوزي كلهم عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما وصححه عبدالحق وحسنه النهبي اقول بعد الحسن فلا شك في صحته لكثرة الطرق ففي لباب عن بكر بن عبدالله رواه ابو الحسن يحل بن الحسن في اخبار المدينة وعن الفاروق وعن ابن عباس وعن انس بن مالك وعن ابي هريرة رحمهم الله تعالى عنهم كماسيأتي ١٢منه

عے ۲: یہ حدیث بھی صحیح ہے جس کی تخریج شروع فصل کے حواشی میں گزری۔

عجیب لطیفہ: امام اجل خاتمۃ الحفاظ والمحدثین امام زین الدین عراقی استاذ امام جبل الحفظ، اسناد المحدثین امام ابن حجر عسقلانی رحمهماالله تعالی زیارت مزار پُر انوار حضرت سید ابرا ہیم خلیل الله علیہ الصلوۃ والسلام کو جاتے تھے بعض حنبلی حضرت کے ہمراہ رکاب تھے حنبلی نے باتباع ابن تیمیہ کہ مدعی حنبلیت تھایوں کہا کہ میں نے مسجد خلیل الله (باتی برصغہ آئندہ)

<sup>2</sup> مجم الكبير مر دى از عبدالله بن عمر حديث ۱۳۱۷ مكتبه فيصليه بيروت ۱۲ (۲۹۱ ، كنزالعمال حديث ۳۴۹۲۸ مؤسسة رساله بيروت ۲۵۲/۱۲

<sup>1</sup> سنن الدار قطني كتاب الحج باب المواقيت نشر الهنة ملتان ٢٧٨/٢

حدیث علی اسی جومدینه میں بہنیت ثواب میری زیارت کرنے آئے میں اس کا شفیع و گواہ ہوں۔ ا حدیث علی جو میرے انقال کے بعد میری زیارت کرے گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی اور

(بقیہ عاشیہ صفہ گزشتہ) علیہ الصلوۃ والسلام میں نماز پڑھنے کی نیت کی امام نے فرمایا میں نے زیارت قبر سیدنا خلیل الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی نیات کی ، پھر حنبلی سے فرمایا تم نے رسول الله صلی الله تعلی علیہ وسلم کی مخالفت کی کہ حضور نے مساجد ثلاثہ کے علیہ وسلم کی مخالفت کی کہ حضور نے مساجد ثلاثہ کے ساتھ میں الله تعالی علیہ وسلم کا اتباع کیا کہ حضور نے فرمایا: قبور کی زیارت کرو۔ کیا اس کے ساتھ کہیں یہ بھی فرمادیا ہے کہ قبور انبیاء کی زیارت نہ کرو، حنبلی کو سوا حیرت کے کچھ بن نہ آیا ہے۔

اسے علامہ قسطلانی نے مواہب میں شخ ولی الدین عراقی سے (انھوں نے اپنے والد امام زین الدین عراقی رحمۃ الله تعالیٰ علیہم اجمعین سے) نقل فرمایا۔ (ت)

نقله العلامة القسطلاني في البواهب عن الشيخ ولى الدين عراقي عن ابيه الامام زين الدين العراقي رحمة الله تعالى عليهم اجمعين - (م)

دیکھئے خدا کی ثنان جس حدیث سے بیالوگ زعم میں مزارات کی طرف سفر کی ممانعت نکالتے تھے خدا تعالیٰ نے اسی حدیث سے ان پر الزام قائم فرمایاولله الحجة السامیة ۲امنه

عدا: رواة ابن ابى الدنيا والبيه قى وابو الفرج ابن الجوزى عن انسرضى الله تعالى عنه ١٥ امنه (م) عدم: رواة العقيلى وابن عساكر عن ابن عباس واليعقوبي في جزئه الحديثي عن ابي هريرة، و ابن النجار في الدرة الثبينة عن انس بن مالك وصدر الحديث مروى عن ابن عبر

اسے ابن الی الد نیا، بیہی اور ابوالفرج ابن جوزی نے حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا ۱۲منہ (ت) عقیلی اور ابن عسا کرنے ابن عباس سے ، اور یعقو بی نے جزء الحدیثی میں ابوهریرہ سے اور ابن النجار نے الدرۃ الثمینہ میں انس بن مالک سے روایت کیا ہے اور صدر حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنہما رفتی رسخہ آئیدہ)

شعب الا يمان باب المناسك حديث ١٥٥٥ وار الكتب العلميه بيروت ٣٥٥١ مر ٥٥١ المكتب الاسلامية بيروت ٢٥٤١ ٥٥٣ م

اور میں روز قیامت اپنے زائر کا گواہ یا شفیع ہوں گا۔ <sup>1</sup>

حدیث علی این علی میری قبر کی، یافرمایا میری زیارت کرے میں اس کاشافع و شاہد ہوں <sup>2</sup> غرض بیہ مضمون بہت حدیثوں میں وارد۔

**حدیث** <sup>عسه ۲</sup>۲: ومکہ جاکر حج کرے پھر میرے قصد سے میری مسجد حاضر ہوااس کے لیے دو حج مبر ور <u>لکھے ج</u>ائیں <sup>3</sup>۔اور فرماتے ہیں صلی الله علیہ وسلم : حج مبر ور<sup>عسه ۳</sup>کی جزاسواجنت کے کچھ نہیں <sup>4</sup>۔

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

رضى الله تعالى عنهما، رواه سعيد بن منصور و المحاملى والطبرانى وابويعلى وابن عدى والدار قطنى والبيهقى وابن عساكر وابن الجوزى وابن النجار وعن حاطب رواه الدار قطنى والمحاملي والبيهقى وابن عساكر وعن على كر م الله وجهه رواه يهى بن جعفر الحسينى فى اخبار المدينة. واور ده ابو سعيد فى شرف المصطفى ١٣ منه (م) عساكر عن امير المومنين عمر رضى الله تعالى عنه ١٣ منه منه عساكر عن امير المومنين عمر رضى الله تعالى عنه ١٣ منه منه

عــه:مرفى صدر الفصل ١٢منه (مر)

(مر)

عــه: رواه مالك واحمد والبخارى ومسلم وابو داؤد والترمني والنسائي وابن ماجة

سے مروی ہے۔ اسے سعید بن منصور، محاملی، طبرانی، ابویعلی، ابن عدی، دار قطنی، بیہق، ابن عساکر، ابن نجار نے روایت کیا، اور حاطب سے مروی ہے، اسے دار قطنی، محاملی، بیہق اور ابن عساکر نے روایت کیا اور حضرت علی کرم الله وجہہ سے مروی ہے اسے کیل بن جعفر الحسینی نے اخبار المدینہ میں روایت کیا، اور ابو سعید نے اسے شرف المصطفیٰ میں بیان کیا امنہ (ت)

اسے ابوداؤد طیالی ، بیبی ،ابو نعیم اور این عساکرنے امیر المومنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا۔ (ت)

فصل کے شروع میں گزرا ۱۲ امنہ (ت) اسے امام مالک، احمد، بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اصبهانی اور بیہق رباتی برصفی آئندہ)

المحتاب الضعفاء الكبير ترجمه ١٥١٣ فضالة بن سعيد دار الكتب العلمية بيروت ٣٥٧/٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> مندابوداؤد طیالسی حدیث من زار قبری دار المعرفة ص ۱۲و ۱۳

³جذب القلوب باب چهارم در فضائل زيارة سيد المرسلين نولكشور لكھنؤ ص١٩٦

<sup>&</sup>lt;sup>4 سيح</sup>ج بخارى ابواب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها الخ قد يمي كتب خانه كرا چي ا/٢٣٨

**حدیث علیم کا: جو بالقصد میری زبارت کو حاضر ہوروز قیامت میرے سابیہ دامان میں ہو**۔ <sup>1</sup>

حدیث عطم ۲۰ جو حجة الاسلام بجالائے اور میری قبر کی زیارت سے مشرف ہو اور ایک جہاد کرے اور بیت المقدس میں نماز پڑھے الله تعالیٰ اس سے فرائض کا حساب نہ لے۔ 2

حدیث علی جا جی نے جج کیااور میری زبارت کونه آبااس نے مجھ پر جفا کی۔ ت

والاصبهانى والبيهقى عن إبى هريرة واحساعن عامر بن ربيعة وعن جابر بن عبدالله والطبرانى فى المعجم الكبير عن ابن عباس واحمد والترمذى والنسائى وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحهما عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنهم، قال الترمذى حسن صحيح، قلت وقد روى من غير وجه ١١منه غفر له (م)

عها: سبقذكره في صدر الفصل ١٢منه (م)

عه: رواه ابوالفتح الازدى بطريق سفيان الثورى عن منصور عن ابر اهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه ١١منه (م)

اسے امام مالک، احمد، بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجد، اصبهانی اور بیهی نے حضرت ابو هریره سے اور احمد نے عامر بن ربیعہ سے اور جابر بن عبدالله سے، اور طبر انی نے مجم الکبیر میں ابن عباس سے، اور احمد، ترمذی، نسائی، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی اپنی صحیح میں عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا، ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا، میں کہتا ہوں یہ متعدد وجوہ سے مروی ہے امنہ غفرلہ (ت)

فصل کے شروع میں پیچھے اس کاذکر ہو چکا ۱۲منہ (ت) اسے ابوالفتح از دی نے بطریق سفیان توری منصور سے ابراہیم سے علقمہ سے ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کیا ۱۲ منہ (ت)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شعب الایمان حدیث ۱۵۷ باب المناسک دارالکتب العلمیة بیروت ۴۹۰/۳ <sup>2</sup> تنزید الشریعة المرفوعه بحواله (فت) کتاب الج فصل ثالث ۱۷۵/۲ [الکامل فی ضعفاء الرجال ترجمه نعمان بن شبل دارالفکر بیروت ۲۴۸۰/۷

**حدیث علیم با: جوامتی میر اقدرت رکھتا ہو پھر میری زبارت نہ کرے اس کے لیے کوئی عذر نہیں** <sup>ہ</sup>۔

مديث عدا النبي المنبي ورحمة الله عرض كرتا ب مين اس جواب ويتا بهول ، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله و برکاته۔

حدیث علی اس پر ایک فرشته مقرر فرمائے میں کا قبر کے پاس سلام عرض کرے الله تعالی اس پر ایک فرشته مقرر فرمائے علی که اس کا سلام مجھے پہنچائے اور اس کے دنیاوآخرت کے کاموں کی کفایت فرمائے اور روز قیامت میں اس کا شفیع یا گواہ ہوں <sup>3</sup>۔

حدیث علمه الله تعالی نے دنیا میرے سامنے اٹھائی کہ وہ جو کچھ قیامت تک اس میں ہونے والا ہے سب کو ایبادی را ہوں جبیباا نی <sup>مہن</sup>قیلی کو۔<sup>4</sup>

> عــه: رواه ابن النجار عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه١١منه(م)

اسے ابن نحار نے حضرت انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کیا ۱۲منه (ت)

عهم: روالا الأمام احمد وابوداؤد عن ابي هرير قرضي الله تعالى عنه باسناد صحيح قاله المناوى ١٢منه (م)

اسے امام احمد اور ابوداؤد نے صحیح اساد کے ساتھ حضرت ابو ھریرہ رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا۔ یہ مناوی نے کہا ۲امنہ (ت) یہ حدیث ابوھریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی ہےاہے جوم النظم میں درج کیا گیا ہے، علامہ زر قانی نے شرح مواہب میں اس کا ذکر کیاہے ۱۲ منہ (ت)

عه ٣: هذا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اورده في الجوهر النظم ذكره العلامة الزرقاني في شرح المواهب

المنه (مر)

عده ۲: در بارشابی کاادب ہے کہ حاضرین کی عرض بھی عرض بیگی کے ذریعہ سے ہوتی ہے ورنہ حضور پر دلوں کے ارادے تک روشن ہن صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم۔

عده: روالاالطبراني عن ابن عمر الفاروق رضي الله تعالى | اسه طبراني نے حضرت ابن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه سے روایت کیا ۱۲منه (ت)

عنه ۱۲منه (مر)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تنزيه الشريعة المرفوعه بحواله تاريخ ابن نحار كتاب الحج فصل ثاني دارالكتب العلمية بيروت ٢ /١٤٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>سنن ابوداؤد كتاب المناسك باب زيارة القبور آفتاب عالم يريس لامور ال**٢٧٩**١

قشعب الايمان ما في المناسك حديث ١٥٦٦ دار الكتب العلمية بيروت ٣ (٨٩/ ٣

<sup>^</sup> كنزالعمال بحواله نعيم بن حماد في الفتن حديث •١٨١٨ موسية الرساله بيروت اله٧٨سو كنزالعمال بحواله طبوحل عن ابن عمر حديث ١٣٩٧٢ وكنزالعمال بحواله طبوحل عن ابن عمر حديث ١٣٩٧٢ موسية الرساليه بيروت اا/۴۲

حدیث علی میراعلم میری وفات کے بعد ایساہی ہے جیسا میری زندگی میں۔"<sup>1</sup>

حدیث عسهٔ ۱۵: میری حیات وممات دونوں تمھارے لیے بہتر ہیں، تمھارے اعمال میرے حضور پیش کئے جاتے ہیں میں نیکیوں پر شکر کرتا ہوں اور برائیوں پر تمھارے لیے استغفار فرماتا ہوں <sup>2</sup>۔

حدیث عصم الله تعالی نے زمین پر پنجبروں کا جسم کھانا حرام کیا ہے تواللہ کا نبی زندہ ہے اور روزی

حارث نے اپنی مند میں اور ابن سعد نے اپنی طبقات میں اور قاضی اسلمبیل نے بسند صحیح بحر بن عبدالله المزنی التابعی الثقة سے مرسلا اور ایسے ہی صحیح اساد کے ساتھ بزار نے عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا ۱۲منه غفرله (ت)

حدیث کاابتدائی حصہ یہ ہے الله تعالی نے حرام فرمایا ہے زمین پر که وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔

بی اس کو ائمہ کرام ابوداؤد، ابن ماجہ، حاکم، دار قطنی، ابن خزیمہ، ابن حبان، وابو نعیم وغیر ہم نے اوس بن اوس رضی الله تعالی عنہ سے تخریح کیا ہے اور اس کو ابن خزیمہ، ابن حبان اور دار قطنی نے صحیح کہا ہے اور اس کو ابن خزیمہ، ابن کو حسن کہا ہے اور ابن وحیہ نے کہا کہ یہ صحیح محفوظ ہے اور اس کے تمام راوی عادل ہیں، اور طبر انی اور بیبق نے ابو هریرہ سے اور ابن عدی (باقی برصفحہ آئندہ)

عــه ۱: رواه الحارث في مسنده وابن سعد في طبقات والقاضي اسلعيل بسند صحيح عن بكر بن عبد الله المزني التابعي الثقة مرسلا والبزار مثله بأسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه ۱۱ منه غفرله عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه ۱۳ منه غفرله (م) عــه ۱۳ صدر الحديث ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء قاخرجه الاثمة احمد وابوداؤد و النسائي وابن ماجة والحاكم والدارقطني وابن خزيمة وابن حبان وابو نعيم وغير بم عن اوس بن اوس رضى الله تعالى عنه وصححه ابنا خزيمة وحبان و الدارقطني وحسنه عبد الغني والمنذري وقال ابن دحيه انه صحيح محفوظ بنقل العدل عن العدل اه واخرجه الطبراني

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جذب القلوب باب چهارد بهم درزيارت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم نولكشور لكھنؤ ص199 <sup>2</sup> كنزالعمال بحواله ابن سعد عن بكر بن عبدالله المزنى حديث ٣١٩٠٣ موسسة الرساله بيروت ١١ /٠٠٠ 3 سنن ابن ماجه ابواب البحائز انتج ايم سعيد كمپنى كراچى ص١١٩

دیا جاتا ہے صلی الله تعالیٰ علیه وسلم <sup>1</sup>۔

حدیث علام کا: میری اس مسجد میں نماز اور مسجدوں کی مزار نماز سے افضل ہے سوائے مسجد الحرام کے ا

حدیث عط<sup>ه ۲</sup> ۱۸: جو حرمین میں سے کسی حرم میں مرے روز قیامت بے خوف اٹھے۔ <sup>3</sup>

(بقیه حاشیه صفحه گزشته)

والبهيقى عن ابي هريرة وابن عدى عن انس ومع زيادة فبنى الله حيرزق و روالا ابن ماجة بسند صحيح عن ابي الدرداء رضى الله تعالى عنهم اجمعين ١٣منه (م)

عها: رواه احمد والستة الااباد اؤدعن ابي هريرة واحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر ومسلم عن الم المومنين ميمونة واحمد عن جبير بن مطعم وعن وسعد وعن الارقم بن ابي الارقم وكابن ماجة عن جابر بن عبد الله وكابن حبان عن عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنهم اجمعين ١٢منه (م)

عــه: مروى عن انس بن مالك عند البيه قى وعن بكر بن عبد الله وعن حاطب وعن امير المومنين عبر وعن غيرهم رضى الله تعالى عنهم تتبة للحديث الاول والرابع والخامس والسابع وقد مرتخار يجها ١٢منه (م)

اس کو ائمہ کرام ابوداؤد، ابن ماجہ، حاکم، دار قطنی، ابن خزیمہ،
ابن حبان، وابو نعیم وغیر ہم نے اوس بن اوس رضی الله تعالیٰ عنه
سے تخر ت کیا ہے اور اس کو ابن خزیمہ، ابن حبان اور دار قطنی نے
صحیح کہا ہے اور عبدالغنی اور منذری نے اس کو حسن کہا ہے اور ابن
دحیہ نے کہا کہ یہ صحیح محفوظ ہے اور اس کے تمام راوی عادل ہیں،
اور طبرانی اور بیبق نے ابو هریرہ سے اور ابن عدی نے انس رضی
الله تعالیٰ عنه سے روایت کیا ہے اس اضافہ "توالله کا نبی زندہ ہے
روزی دیا جاتا ہے "کو ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ ابودرواء
رضی الله تعالیٰ عنهم اجمعین سے روایت کیا ہے ۱۲ منہ (ت)
سے بیبق کے ہاں انس بن مالک اور بحر بن عبدالله، حاطب اور امیر
المو منین عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنهم سے مروی ہے یہ بہلی،
چو تھی، پانچویں اور ساتویں حدیث کا تمتہ ہے۔ اس کی تخار ت کو گزر

<sup>1</sup> سنن ابن ماجه ابواب البحائزان کی ایم سعید کمپنی کرا چی ش۱۹۱۹ 2 صحیح مسلم باب فضل الصلوٰة بمسجدی کمه والمدینه قدیمی کتب خانه کرا چی ۲/۲ ۴ ۴ 3 شعب الایمان باب فی المناسک حدیث ۵۸۸ دارالکتب العلمیة بیروت ۳ (۴۹۰ ۴ 4 سنن ابن ماجه ابواب البحائز ان کی ایم سعید کمپنی کرا چی ش۱۹۱

حدیث <sup>عما</sup> 19: مدینه مکه سے افضل ہے <sup>1</sup>۔

حديث علم ٢٠٠٠: جس سے مدينہ ميں مر نا ہو سے تواس ميں مرے كہ جو مدينہ ميں مرے كاميں اس كى شفاعت فرماؤں كا - اللهم ارزقنا على الايمان والسنة بجاهه عندك باعظم المنة أمين أمين أمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولاناً محمد وأله وصحبه اجمعين -

اذجئتم من ابعد الفجاجت:

م: هنالكم يامعشر الحجاج

اے گروہ حاجیاں! شمصیں حزوہ جب آئے تم دور دراز راہوں ہے۔

والحجمبرورًا جزاه الجنة

ت: وقد حويتم عظيم المنة

ت: اور بیشک تم نے بڑااحسان جمع کیااورا چھے حج کابدلہ بہشت ہے۔

ش: بیه اخبار به طور رجاہے، بنظرِ احادیث کثیرہ علی میں معنیٰ میں وار دہو ئیں یا دعامراد ہے اور شخصیص مغفرت

اس کو طبرانی نے کبیر میں اور دار قطنی نے افراد میں رافع بن

خدت کرضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، ۱۲منہ (ت)
اس کو احمہ، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے ابن عمر رضی الله
تعالی عنہ سے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے صحیح کہا ۱۲ منہ
(ت)

عده: رواة الطبراني في الكبير والدارقطني في الافراد عن رافع بن خديج رضى الله تعالى عنه ١ منه (م)

عه: روالا احمد والترمذى وابن ماجة وابن حبان عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما وصححه الترمذى ١٢ منه (م)

عسه ۳۰: اس بارے میں احادیث کثیرہ وارد ہیں، فضائل حج وعمرہ میں حضرت والد قد س سرہ الماجد نے جواہر البیان شریف (باقی رصحٰہ آئندہ)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المعجم الكبير مروى ازرافع بن خدى المكتبة الفيصليه بيروت ٢٨٨/٣ <sup>2</sup> جامع الترمذى ابواب المناقب باب ماجاء في فضل المدينة امين كميني كتب خانه رشيديه و بلي ٢٣١/٢

کے یہ معنیٰ نہیں کہ خاص تمھاری مغفرت ہو، بلکہ یہ کہ تمھاری خاص مغفرت علیہ ہو۔

اذهنهالنعبةمنهالكيري

فالتزموا الحبدله والشكرا

ت: توحمه وشکراللی کاالتزام کرلو که به نعت اس کی بهت بڑی ہے۔

علىه فه البسك للختام

وعظبوا النبي بألسلام

ت: اور نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کی تعظیم کروان پر سلام جھیج کر، کیونکہ بہ مشک ہے مہر خاتمہ کے لیے۔

معصحبه الافأضل الكرامر

والهخلاصة الانام

ت: اوران کی ال پر که خلاصه مخلو قات ہیں مع صحابہ کے که بہت فضیات و کرم والے ہیں۔

ف: اس قشم کے کلمات مقام مدح میں استعال کرتے ہیں مثلا امام ابو حنیفہ سیدالاولیاءِ حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنهما بلكه علماء وسادات عصر كولكهتة بين، افضل المحققين، اكمل المد تقنين، خلاصه دودمان مصطفوى، نقاده خاندان مر تضوى اور ان الفاظ ہے عموم واستغراق حقیقی مراد نہیں لیتے۔ ورنہ ہایں معنی امام ائمہ وسید ناالاولیاءِ حضور اقد س سرور دو عالم صلی الله تعالیٰ علیه ِ وسلم بین وبس، اور اگرامت عسمه مین لیجئے تو حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالیٰ عنه ۔اسی طرح خلاصه دودمان مصطفوی حضرت

میں ستر سے زائد حدیثیں ذکر فرمائیں ان میں بہت احادیث اس معٹی کی مفید ملیں گی،سب سے اعلیٰ بیر ہے کہ صحیحین میں آیا حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جو حج کرے اور اس میں رفث و گناہ سے بچے ایبا یاک ہو کریلٹے جیساجس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا۔ ا

عها : لعني مغفرت عامه سے حداومتاز ٢امنه

عام: بيراس ليے كهه ديا كه اولياء كااطلاق كبھى جمعنى اعم آتا ہے يعنى ہر محبوب خدا، توانسياء بلكه ملائكه كو بھى شامل، اس معنى پر قرآن باين معنى سيدالاولياء حضور سيدالمحبوبين مين صلى الله تعالى عليه وسلم، اورتجهي ماورائے انساء ومرسلين مراد ليتے مين مزاروں بار سنا ہوگا انساء واولیاء اور عطف مقتضیٰ مغایرت ہےاس معنی پر سیدالاولیاء حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه ہیں کہ ہاجماع اہل سنت تمام امت ہے افضل واکمل (باتی اگلے صفحہ پر)

1 الترغيب والترهيب كتاب الحج الترغيب في الحج مصطفي البابي مصر ٢ /١٧٣، صحيح بخاري كتاب المناسك قد يمي كتب خانه كرا جي ٢٠٠١، ا

اوراوپر سے لیجئے تو حضرت مولا مشکل کشاء اور نقادہ خاندان مر تضوی حسن علیہ مجتبی رضی الله تعالی عنهم اجمعین۔ (بقیہ حاثیہ صغہ گزشتہ)

بیں اور اس لفظ کا تیسر ااطلاق اخص اور ہے جس میں صحابہ بلکہ تا بعین کو بھی شامل نہیں رکھتے کہ وہ اسائے خاصہ سے ممتاز ہیں، جیسے کہتے ہیں اس مسئلہ پر صحابہ وتا بعین واولیائے امت وعلمائے ملت کا اجماع ہے اس وقت یہ لفظ اصطلاح مشائخ وصوفیہ کا بم عناں ہوتا ہے، اس معٹی پر بیشک حضور غوث اعظم رضی الله تعالی عنه سیدالاولیاء ہیں لا یخص منه نفس الاان یقوم دلیل (اس معنی کہ اولیاء میں آپ بلا شخصیص سب کے سر دار ہیں بغیر دلیل کسی ولی کی شخصیص نہ ہوگی) توفر مان واجب الاذعان "قدمی هذا علی رقبة کل ولی الله (میرایہ فقم مر ولی کی گردن پر ہے۔ ت) میں شخصیص بلا مخصص کی اصلاً حاجت نہیں، کہا حققناہ فی المجیر المعظم (جیسا کہ ہم فالمہجیر المعظم میں اس کی شخصیص کی ہے ۱۲ منه غفر له۔

عدا: ہم نے اپنی کتاب "مطلع القیرین فی ابانة سبقة العیرین" کے منہیات پر متعدد حدیثوں سے نابت کیا کہ حضرت سبطِ اکبر حضرت سبطِ اصغر سے افضل ہیں رضی الله تعالی عنہا، از انجملہ حدیث طبر انی کہ حضور والا صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

"حسن کے لیے میری ہیبت وسر داری ہے اور حسین کے لیے میری جرات و بخشش۔"

دوم: حدیث احد وابوداؤد کہ فرمایا: "حسن میر اہے اور حسین علی کا۔" 2

سوم حدیث ابو یعلی کہ فرمایا: "حسن تمام جو انانِ اہل جنت کے سر دار ہیں۔ " 3

وهذا حدیث حسن، نص صدیح فیما قلنا (یہ حدیث ہمارے دعوی پر صریح نص ہے۔ ت) فقیر بدلیل احادیث یمی گمان کرتا تھا یہاں

مک کہ تیسیر شرح جامع صغیر میں اس معنی کی تصریح یائی والحمد للله ۱۲ منه غفر له۔

<sup>1</sup> مجمع الزوائد باب فیمااشترک الحسن والحسین الخ دار الکتاب العربی بیروت ۹ ۱۸۵۸ <sup>2</sup> مند احمد بن حنبل مروی از مقدام بن معدیکرب دار الفکر بیروت ۴ ۱۳۲۷ <sup>3</sup> مجمع الزوائد باب ماحاه فی الحسن بن علی دار الکتاب العربی بیروت ۹ ۱۷۸۷

Page 818 of 836

پی واضح ہوگیا کہ طور متعارف پر حضرات آل اطہار کو خلاصہ مخلوقات کہنا بہت صحیح ہے اور اس سے ان کی فضیلت انبیاء ومرسلین بلکہ خلفائے ٹلثہ رضوان تعالی علیہم اجمعین پر لازم نہیں آتی کہ جو امور عقائد حقہ میں متعقر ہو چکے وہ خود الصناح مراد کو بس ہیں۔والحمد بلله اولا واخرًا والصلوة والسلام کا ثرًا وافرًا علی الحبیب الجلیل باطناً وظاهرا والله وصحبه سادة الوری ماطلعت شمس و بدرسای۔

#### تكمله

جی و عمره کی ترکیب اور اول سے آخرتک ان کے افعال کی ترتیب اور آ دابِ زیارت قبر حبیب علیه صلاق القریب المجیب میں

یہ شرح که حسب فرمائش حضرت مصنف نہایت مختصر لکھی گئ اگرچہ بحصد الله کارآ مد مسائل پر مشتمل اور اختیار ران حوزک مرجوع میں تام وکامل، جے نہ جانے گامگر وہ کہ کتب کثیرہ فقہ یہ جمع کرکے نظر تدقیق و قلر عمیق سے کام لے سے اور اس کے ساتھ و قت اختلاف ترجیج یا عدم تصریح باقیاء و اقتی رسم افیاء و آ داب مفتی کے مسالک بعیدہ و معارک عدیدہ میں مہارت کے ساتھ و بایں ہمہ بحمد الله جابجا ارشادات لطیفہ و تقیدات شریفہ ہیں جن پر اطلاع ذبن ثاقب کا کام، والحمد الله و لی الانعام، والحمد الله و العیاد بالله عباد بالله عباد اور العیاد بالله عباد بالله عباد اور اس کے نہ جانے اور اس جا کہ اول تا آخر ترکیب اعمال و ترتیب افعال بیان نہ ہوئی جس کی طرف تجاج کو عموما اور عوام کو خصوصا حاجت اور اس کے نہ جانے سے اکثر او قات کم علم مسلمانوں کو دقت ہوتی ہوتی ہوتی جس کی طرف تجاج کو عموما اور عوام کو خصوصا حاجت اور اس کے نہ جانے سے اکثر اور قات کم علم مسلمانوں کو طہارت کی مختصر تفصیل کروں کہ عام مومنین کوان شاء الله تعالی خود بصیرت ملے اور مطوفوں، مزیروں کی حاجت نہ رہے۔ طہارت کی مختصر تفصیل کروں کہ عام مومنین کوان شاء الله تعالی خود بصیرت ملے اور مطوفوں، مزیروں کی حاجت نہ رہے سفر مبارک حرمین طیبین سے معاودت فرما کر حضرت تاج العلماء سراج الکملاء، سید الفقیاء، سند الفضاء حضرت والد قدس سرہ الماجد نے کتاب متطاب " جو اہم البیان فی اسد ادر الارکان " میں اس جلیل کام کو نہایت تک پہنچایا اور طہارت و صلوق و صوم وز کوۃ کے اسرار دوقتہ ولطائف انی تھ ارتاد فرما کر حج وزیارت کا بیان ہے مثیل و عدیل تحریر فرمایا۔

جزاه الله تعالى خير جزاء واعلى درجاته في داراللقاء أمين! اس جميل كتاب جليل متطاب كي لطافت وخوبي وركش ع

ذوق این مے نشناسی بخدا تانہ چثی ( بخدا چکھے بغیراس شراب کاذا نُقہ معلوم نہ ہوسکے گا)

اس مبارک کتاب کے نصف سے زائد میں یہی بیان جانفزا ہے۔ فقیر اس کی دو فسلوں سے چند حروف تلخیص علم کرتا ہے و بالله التو فیق و هدا پية الطربيق۔

### حجوعمرهكىتركيب

احرام کی ترکیب تو ہم اوپر لکھ چکے ہیں یہاں اتنا جائے کہ حاحیوں علمہ کااحرام تین طرح کاہوتا ہے، تنہا جج کی نیت علم سے افراد کہتے ہیں،اور ایسے حاجی کو مفرد، یا بید کہ میقات علم ہیں پر صرف عمرہ علمہ کاارادہ کرے،مکہ معظّمہ پہنچ کر

عها: غالبًا اس كاخلاصه ہے اگرچہ كہيں كہيں كچھ حرف زائد كيے گئے ١٢منه

علے ۳۰ ایعنی جس کے و قوف عرفہ کو ہوجانے تک احرام عمرہ نہ ہو ورنہ نیت جج نیت عمرہ مجتمع ہو کر قران کی شکل آ جائیگی۔ کہا فیصلناُہ علی هامش د دالم پیتار (جیبا کہ ہم نے ردالمحتار کے حاشیہ میں اس کی وضاحت کی ہے۔ ت) ۱۲منہ

عــه ٢٠: قيد بالبيقات لبيان الطريق للشروع للمتعة فأن غير الافاق لا يجوز له التمتع والآفاق لا يجوزله التجاوز بغير احرام والافان تمتع المكى او تجاوز الآفاق ثم تمتع كان متعة بلاشك وان اثما خلافا لما يوهمه بعض العبارات والراويات من ارتاب فعليه بشرح اللباب ١٢ منه (م)

میقات کی قید تمتع کے مشروع طریقہ کو بیان کرنے کے لیے ہے کیونکہ تمتع آفاقی بعنی میقات کے باہر والوں کے لیے جائز ہے غیر آفاقی کے لیے جائز نہیں، جبکہ آفاقی کو میقات سے آگے احرام کے بغیر گزر نا منع ہے ورنہ اگر مئی نے تمتع کرلیا اور آفاقی نے بغیر احرام میقات سے گزر کر تمتع کرلیا تو دونوں کے تمتع ہو جائیں گے۔ اگر چہ ان کو گناہ ہوگا، اس کے خلاف بعض عبارات وروایات سے وہم ہوتا ہے جس سے بعض حضرات کو وہم ہوا ہے ایسے حضرات کو وہم ہوا ہے ایسے حضرات کو چاہئے کہ وہ شرح لباب کی طرف رجوع کریں ۱۲منہ (ت)

عده: ميقات سے نہ كها كه ميقات سے ابتدائے احرام ضرور نہيں ميقات پر محرم ہونا دركار ہے خاص وہيں سے باندھے يا پہلے سے باندھا ہو تاكہ تجاوز بے احرام نہ ہو بل الافضل ہو التقديم على المبيقات الكافى بيشر طه كما نصوا عليه (بلكه ميقات مكانى بيشر طه كما نصوا عليه (بلكه ميقات مكانى برمقدم ہونا افضل ہے كہ وہ شرط ہے جبيا كه اس برنص ہے ١٢ منه (ت)

اشہر الحج عدامیں عمرہ عدامی عمرہ عدامی کے وہیں عدامی کا احرام باندھاسے تہتا کہتے ہیں اور اس حاجی کو متمتاع، یا ہے کہ جج وعمرہ دونوں کی نیت جمع عدامی کے این اور حاجی کو قارِن اور زیادہ ثواب اس میں ہے۔ جب حرم مکہ کے متصل بہنچ بادب وخشوع بیادہ پاداخل ہواور برہنہ پاؤں بہتر ہے، جب معظمہ تک آئے نہا کر جانا مستحب ہے جب کعبہ معظمہ پر نظر پڑے دعاما نگے کہ محل اجابت ہے، باب السلام پر جاکر آستانہ پاک کو بوسہ دے، دہنا پاؤں پہلے رکھ کر جب کعبہ معظمہ کر داخل ہو بعدہ اگر جماعت قائم یا نماز فرض خواہ وتر یاست مؤکدہ کے فوت کاخوف نہ ہو تو سب کاموں سے پہلے متوجہ طواف ہو مر داضطباع عداد

عا: اشهر حج يكم شوال سے دہم ذى الحجه تك بيں ١٢منه

عہ ۲: تہتع کے لیے اکثر طواف عمرہ لیعنی چار پھیروں کا ان مہینوں میں واقع ہونا ضرور ہے اگر چہ پورا عمرہ ان میں نہ ہو مثلاً تین پھیرے رمضان میں کر لیے چار شوال میں کیے ہوں، یوں بھی تمتع ہو سکتا ہے کہ اکثر کے لیے حکم کل کا ہے تو جن دنوں میں اکثر طواف واقع ہوگاا نہی میں عمرہ ہونا تھبرے کا ۱۲منہ

عسه ۳۰ : وہیں اس لیے کہد دیا کہ عمرہ کے احرام سے نکل کراپنے وطن کو واپس جائے اس کے بعد آکر جج کااحرام باندھے تو تہتے نہ ہوگا، عمرہ الگ رہا جج الگ رہا، اگر چہ اس سال کرے، دوسرا فائدہ اس قید کا بیہ ہے کہ جج کااحرام وہیں بعنی حرم سے باندھے کہ اس کا حکم مثل مکی کے ہے اور مکی کے لیے جج کا میقات حرم ہے اگر حل سے باندھے دم دے گا۔ ہاں غیر مکی کا تہتے یوں بھی صحیح ہے پریہاں جائز ومسنون شکل کا بیان ہے ۲ امنہ بیان ہے 1 منہ

عه ۲۰ جمع کرنے کے ظاہر متبادر معنی میہ ہیں کہ ایک ہی وقت میں دونوں کی نیت کرے یہ شکل خاص سنت ہے، اور اگر پہلے عمرہ کااحرام باند هااور ہنوزاس کے چار پھیرے نہ کئے تھے کہ جج کااحرام کرلیاجب بھی تو قران ہو گیا، یو نہی اگر پہلے فقط حج کااحرام کیا تھااور و قوفِ عرفہ سے پہلے عمرہ کااحرام کرلیا تو بھی قارن ہوامگر خلافِ سنت کیا خصوصًا جبکہ احرام عمرہ بعض افعال حج میں شروع کے بعد ہو کہ زیادہ بُراہے ۲ امنہ قدس سرہ العزیز۔

عده: تعبیه: احرام کی باره صورتیں ہیں جن میں ایک تمتع ہے اور باقی گیارہ میں بعض ائمہ کے طور پر پانچ افراد ہیں اور چھ قران، اور بعض محققین کی تحقیق پر آٹھ افراد ہیں تین قران۔ اس کی نفیس و جلیل توضیح و تفصیل ہم نے ہوامش ردالمحتار پر کی کہ غالبًا دوسری جگہ نہ بعض محققین کی تحقیق پر آٹھ افراد ہیں تین قران۔ اس کی نفیس و جلیل توضیح و تفصیل ہم نے ہوامش ردالمحتار پر کی کہ غالبًا دوسری جگہ نہ ملے گی، وہاں سے ان تین قسموں کی پوری پوری پوری جامع مانع تحریف ظاہر ہوتی ہے یہاں صرف صاف صاف عام فہم بات لکھ دی ہے ۱۲ منہ منہ علیہ و علواف قد وم میں رمل واضطباع و سعی کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے، اگر کرے گا تو طواف زیارت میں جس کا بیان آگے آتا ہے ان امور کی حاجت نہ ہوگی ورنہ وہاں کرنے ہوں گے اور اس دن جوم بہت ہوتا ہے اور کام بھی زیادہ۔ لہذا ہم نے بنظر آسانی مطابًا ان امور کو داخل ترتیب کر دیااور قارن کو توخو دافضل ہی ہیہ ہے کہ یہ باتیں اسی طواف میں بجالائے ۱۲ منہ

اور عورت بے اضطباع حجر اسود کی دہنی طرف رکن پیانی کی جانب سنگ مکرم کے قریب بوں کھڑا ہو کہ تمام پتھرا سے اسے دستِ راست کی طرف رہے پھر طواف کی نیت کرکے کعبہ کومنہ کئے اپنی دہنی سمت چلے، جب سنگ اسود کے مقابل ہواور بیہ بات ادنی حرکت سے حاصل ہوجائے گی، کانوں تک ہاتھ اس طرح اٹھا کر کہ ہتھیلیاں جانب حجر رہیں،بسم الله والحمد لله والله ا كبر والصلوٰة والسلامر على رسول الله كے اور پھر حجر مطهرير دونوں كف دست اور ان كے بيج ميں منه ركھ كر یوں بوسہ لے کہ آواز عٹانہ پیدا ہو۔ تین بار ایساہی کرے، اگر بے ایذا وکٹکش میسر آئے ورنہ ہاتھ باکٹری سے مس کرکے انھیں چوم لے،اور یہ بھی نہ ہوسکے توہاتھوں ہے اس کی طرف اشارہ کرکے انھیں بوسہ دے لے، پھر در کعبہ کی طرف بڑھے، جب محاذات حجرسے گزر جائے سیدھاہولے اور خانہ کعبہ کواپنی طرف کرکے بے ایذا ومزاحمت مر درمل کرتا (اور عورت بے رمل) چلے۔ طواف میں کعبہ سے جتنایاس ہو بہتر۔مگرا تنانہ کہ پشتہ دیوار پر جسم یا کیڑا لگے اور نز دیکی میں از دحام سے رمل نہ کرسکے تو دوری افضل ہے جب رکن بمانی پر آئے اسے دونوں ہاتھوں یا دہنے سے تبرکا چھوئے، نہ صرف بائیں سے اور حاہے تو بوسہ بھی دے اور نہ ہوسکے تو کچھ نہیں ع<sup>مہ</sup>، یہاں تک کہ حجر اسود تک آ جائے۔ یہ ایک پھیرا ہوا، یوں ہی سات پھیرے کرے، مگر رمل تین پھیروں کے بعد نہیں، ختم طواف میں بھی حجراسودیر بوسہ دے، پھر مقام ابراہیم میں آ کر جہاں تک مر مر بچھاہے دور کعت طواف پڑھے بشر طیکہ وقت مکروہ نہ ہو ورنہ تاخیر کرے، اس کے بعد دعاما نگے۔ پھر ملتزم میں آئے کہ اس یارہ دیور کانام ہے جو در میان حجراسود ودر کعبہ کے ہے، یہاں قریب حجر ملتزم سے لیٹے اور اپناسینہ، پیٹ، دہنار خسارہ مجھی یا ہاں جھی تمام منہ اس پر رکھے۔ دونوں ہاتھ سرسے ببلند کرکے دیوار پر پھیلائے یا دہنا دروازے اور یا ہاں حجر کی طرف اور دعا کرے۔ پھر زمزم پرآئے۔ ہوسکے تو خود ایک ڈول کھنچے ورنہ کسی سے لے کرآب مطہر روبکعبہ تین سانسوں میں مربار بسمہر الله سے شروع، الحمد پر ختم كرتا خوب بيك بھر كر ہے۔ باقى بدن پر ڈال لے۔ پيتے وقت دعا كرے كه قبول ہے۔ كؤيں كے اندر بھی نظر کرے کہ دافع نفاق ہے، اب اگر کوئی عذر مثل استراحت وغیرہ نہ ہو تو صفامروہ میں سعی کے لیے پھر حجراسود کو بطور مذکور چوہے۔اور نہ ہوسکے تو فقط اس کی طرف منہ کرکے فورًا باب صفاسے جانب صفار وانہ ہو، در وازے سے بایاں یاؤں پہلے نکالے اور داہنا پہلے جوتے میں ڈالے پھر صفا کی سٹر تھی پرچڑھے کہ کعبہ نظر آئے، روبکعبہ ہو کر دونوں ہاتھ آسان کی طرف تھیلے شانوں تک اٹھائے جیسے دعامیں کرتے ہیں۔ دیر تک تکبیر،

عها: بيرادب مربوسه تعظيم مثلِلااولياء وعلاء كے دست ويا چومنے ميں بھی ملحوظ رکھے ١٢ منه۔

عے ۲: یعنی بوسہ ومس نہ ملے تو یہاں یہ نہیں کہ لکڑی سے چھو کر اسے چومے یا ہاتھوں سے اشارہ کرکے بوسہ دے یہ باتیں صرف حجراسود میں تھیں ۱۲ منہ

تہلیل، درود و دعامیں رہے کہ محل اجابت ہے پھر اتر کر ذکر و درود میں مشغول مروہ کو چلے۔ ان دونوں کے بیچ میں بائیں ہاتھ کو دیوار مسجد الحرام میں دو جگہ سبز علامتیں بنی ہیں جنھیں میلین اخضرین کہتے ہیں، مر دیم بلے میل سے دوڑ ناشر وع کریں مگر نہ حد سے زائد کسی کو ایذا دیتے۔ یہاں تک کہ دوسرے میل سے نکل جائیں۔ اتنے راستے کو "صسعی" کہتے ہیں، عور تیں نہ دوڑیں۔ اس مابین میں دعا بجد کرے میل دوم سے پھر آہتہ ہولے یہاں تک کہ مروہ پہنچے یہاں گو کھبہ نظر نہیں آتا مگر استقبال کر کے جیسے صفایر کیا تھا کرے۔ یہ ایک پھیرا ہوا۔ پھر صفایر جائے اور مسلی میں دوڑ سے یہاں تک کہ ساتواں پھیرا مروہ پر ختم ہو۔ واضح ہو کہ عمرہ صرف انہی افعال طواف وسعی کانام ہے۔ قارِن و متمتع کے لیے یہی عمرہ عساہوگیا۔ اور مفر دونوں احرام میں رہیں۔ لیب گویاں مقیم مکہ ہوں بخلاف متمتع کہ تنہا عمرہ والے کی طرح شروع سے بوسہ حجر لیتے ہی لبیک چھوڑ دے اور میں رہیں۔ لیب گویاں مقیم مکہ ہوں بخلاف متمتع کہ تنہا عمرہ والے کی طرح شروع سے بوسہ حجر لیتے ہی لبیک چھوڑ دے اور طواف وسعی مذکور کے بعد علق یا تقمیر کر کے احرام عسام سے باہر آئے،

پھر چاہے تو ہشتم ذی الحجہ تک بے احرام رہے، مگر افضل ہیہ ہے کہ جلدا حرام حج باندھ لے اگریہ خیال نہ ہو کہ دن زیادہ ہیں احرام کی قیدیں مجھ سے نہ نبھیں گی۔

ایام اقامت میں بیہ سب حجاج ع<sup>ے ۳</sup> جس قدر ہوسکے نراطواف بے سعی ورمل واضطباع کرتے رہیں اور م<sub>ر</sub>سات پھیروں پر مقام ابر اہیم میں دور کعت پڑھیں۔

ساتویں تاریخ بعد نماز ظهر مسجد الحرام شریف میں امام کا خطبہ سنے۔ آٹھویں تاریخ جس نے علم انجھی احرام نہ باندھا ہو باندھ لے۔ اور حج کے رمل علم وسعی پیشتر کرنا چاہے

عهه: اگرچه انھوں نے ان افعال میں نیت عمرہ نہ کی ہو ۱۲ منہ

عے ۲ : مگر جس متمتع نے سوق ہدی کیا ہواہے قارن کی طرح احرام سے باہر آناروانہیں ۱۲منہ

عه ۱۳ یعنی په چند سطرین چیمیں خاص متمتع کے بیان میں تھیں آگے پھر عام احکام ہیں جن میں قارن، متمتع مفرد سب شریک ۱۲منه

عہے ہم: اور وہ وہ ی متمتع ہوگاجو عمرہ کرکے احرام سے باہر آیا یا مکی جس نے ابھی حج کااحرام نہ کیا ۱۲ منہ

عے ۵۰: مفرد قارِن نے طواف قدوم میں جورمل وسعی کی وہ حج کی تھی اب انھیں طواف زیارت میں فراعت رہے گی پر متمتع کے لیے طواف قدوم نہیں اور وہ رمل وسعی کہ اس نے کی تھی عمرہ کی تھی اس سے حج کی رمل وسعی ادانہ ہوئی تواسے طواف زیارت میں کرنے ہول کے لہٰذاا گر بخیال زحمت و قلت فرصت سے بھی پیشتر فارغ ہولینا چاہے توایک نفلی طواف کے ساتھ ادا کرے ۱۲ منہ

توایک طواف نفل کے ساتھ کر لے، جب آفاب نکل آئے سب منی کو چلیں بشرط قوت پیادہ کہ جب تک مکہ پلٹ کرآئے گاہر قدم پر سات کروڑ عسانیکیاں کبھی جائیں گی۔ سوہزار کالاکھ، سولاکھ کا کروڑ، سو کروڑ کاارب، سوارب کا کھرب، یہ نیکیاں تخمینگا عسم است کروڑ عسام راہ عسام راہ عسام راہ عسام اللہ تعالی علیہ وسلم راہ میں لیک و دعا وورود و ثنا کی کثرت کرے۔ منی دیکھ کر دعا مائے۔ وہاں شب باش ہو کرآج کی ظہر سے نویں کی صبح تک پائے میں لیک و دعا وورود و ثنا کی کثرت کرے۔ منی دیکھ کر دعا مائے۔ وہاں شب باش ہو کرآج کی ظہر سے نویں کی صبح تک پائے نمازیں پڑھے۔ یہ رات ذکر وعادت میں جاگتا یا باطہارت سوتا گزارے۔ جب ضبح ہو نماز مستحب وقت پڑھ کر لیک و ذکر میں رہے یہاں تک کہ آفاب "کوہ ثیر "پر کہ مسجد الخیف شریف کے مقابل ہے چکے۔ اب عرفات کو چلے قلب کو خیال غیر سے پاک کرنے میں جہد کامل کرے۔ راستہ کثرت لبیك و ذکر ودرود وقوبہ واستغفار میں کائے۔ جب نگاہ جبل رحمت پر پڑے ان امور میں جہد تام کرے کہ ان ثاء اللہ وقت قبول ہے۔ عرفات میں اس کوہ مبارک کے پاس یا جہاں جگہ ملے شارع عام سے نکھ کو کر اورود و دعا واستغفار میں مشغول رہے، پھر زوال آفیاب سے پچھے پہلے نہائے کہ سنت موکدہ ہے یا وضو کرے اور قبل از زوال کھانے پینے ، وغیر ہما ضروریات سے فارغ ہولے کہ قلب کو کسی جانب تعلق نہ رہے۔ آئے کے دن جیسے کہ حاجی کو روزہ مناسب نہیں کہ دعامیں ضعف نہ ہو، یوں پیٹ بھر کھانا سخت زم ور، غفلت و کسی جانب تعلق نہ رہے۔ آئے کے دن جیسے کہ حاجی کو روزہ مناسب نہیں کہ دعامیں ضعف نہ ہو، یوں پیٹ بھر کھانا سخت زم ور، غفلت و کسی جانب تعلق نہ رہے۔ آئے کے دن جیسے کہ حاجی کو روزہ مناسب نہیں کہ دعامیں ضعف نہ ہو، یوں پیٹ بھر کھانا سخت زم ور، غفلت و کسی جانب تعلق نہ رہے۔ آئے کے دن جیسے کہ حاجی کو روزہ مناسب نہیں کہ دعامیں ضعف نہ ہو، یوں پیٹ بھر کھانا سخت زم ور، غفلت و کسی جانب تعلق نہ رہے۔ آئے کے دن جیسے کہ حاجی کو روزہ مناسب نہیں کہ دعامیں ضعف نہ ہو، یوں پیٹ بھر کھانا سخت زم ور، غفلت و کسی جانب تعلق نہ رہے۔ آئے کے دن جیسے کہ حاجی کو روزہ مناسب نہیں کیکھور کی کی کروزہ کے دوروزہ کی کی کروزہ کی کروزہ کی کی کرانے کی کو کر کے کو کان جیس کی کو کروزہ کی کروزہ کی کروزہ کی کروزہ کی کور کروزہ کی کروزہ کی کروزہ کی کو کروزہ کروزہ کروزہ کی کروزہ کی کروزہ کی کروزہ کی کروزہ کی کروزہ کروزہ کو کسی کروزہ کو کسی کو کروز

عاد: حدیث میں یوں ہے کہ بیادہ جانیوالے کوہر قدم پر سات سو نیکیاں ملتی ہیں حرم کی نیکیوں سے اور دوسر ی حدیث سے ثابت ہے کہ حرم کی مر نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر ہے 2 توسات سو کو لاکھ میں ضرب دینے سے سات کروڑ ہوئے ۱۲منہ۔

عه» بين لا الله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على خلاله الله وهو على كل شيئ قد يدر عديث مين فرمايا: بهتر وه كلمه جوآج عرفه كے دن ميں نے اور مجھ سے پہلے انبياء نے فرمايا يہ ہے ١٢ منہ

Page 824 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح القدير كتاب الحج مسائل منثوره مكتبه نوربير رضوبه سخهر ۸۷/۳) <sup>2</sup> فتح القدير كتاب الحج مسائل منثوره مكتبه نوربير رضوبه سخهر ۸۷/۳

یک بی کھائے، عسانہ بروال ہولے بلکہ اس سے پہلے کہ امام کے قریب جگہ ملے مسجد نمرہ جائے سنتیں پڑھ کو خطبہ سن کو امام کے ساتھ ظہر پڑھے اس کے بعد بے توقف عصر کی تکبیر ہو گی معًا جماعت میں عصر پڑھ لے نی میں سلام کلام تو کیا معنی ظہر کی بچھی سنتیں بھی نہ پڑھے اور بعد عصر بھی نفل نہیں۔ یہ ظہر وعصر کی جمع جھی جائز ہے کہ نماز امام اعظم بینی سلطان یااس کے نائب ماذون کے بیچھے ہو ورنہ عصر وقت سے پہلے باطل ہو گی۔ بعد نماز فورًا فورا موقف کو جائے۔ افضل یہ ہے کہ اونٹ پر امام سے نزدیک جبل الرحمۃ کے قریب جہال سیاہ پھروں کافرش ہے روبقبلہ پس پشت امام کھڑا ہو جبکہ ان فضائل کے حصول میں دقت یا کسی کی اذبیت نہ ہو ورنہ جہال علیہ تھر اور جس طرح ہوسکے و قوف کر ہے۔ امام کی دہنی جانب بائیں اور بائیں روبر وسے افضل ہے۔ اب غایت خشوع و خضوع کے ساتھ لرزتا، کانپتا، ڈرتا، امید کرتا، آ تکھیں بند کئے، گردن جھکائے، دستِ دعا آسان کی طرف اٹھائے، تکبیر، تہلیل، شبیح، حمد، درود، دعا، توبہ، استغفار میں ڈوب جائے، کو شش کرے کہ ایک قطرہ و ماآسان کی طرف اٹھائے، تکبیر، تہلیل، شبیح، حمد، درود، دعا، توبہ، استغفار میں ڈوب جائے، کو شش کرے کہ ایک قطرہ آنوں کا کہ دلیل اجابت و کمال سعادت ہے ورنہ رونے والوں کاسامنہ بنائے کہ مین تشکیلہ نی بقور فی قور میں بہت مقبول ہیں، مگرسب میں بہت

عہ ا: حدیث میں ہمیشہ تہائی پیٹ کھانے کو فرمایا ہے <sup>1</sup>ہم حریصوں سے مدام عمل نہیں ہوتا تو کاش ایام اقامت حرمین میں تواس پر عامل رہیں ورنہ جان برادر <sub>ہے</sub>

انائے کہ پر شدد گرچوں پرد

(پیے جب پر ہوتا ہے تودوسرے امور ہاتھ سے جاتے رہتے ہیں)

اے عزیزا ہفتہ بھراس پر عمل کر دیھے۔ پھر اگراگلی حالت سے پچھ فرق دیکھے مانناور نہ اختیار ہے زندگی ہے تو کھانے پینے کے بہت دن ہیں۔ حرمین کی اقامت تو نشاط سے گزرے، جان برادر!اگرا تناصبر بھی شاق ہے تو ۸ سے ۱۳ تک خاص اعمال جج کے دن ہیں اور آٹھ دس روز مدینہ طیبہ کے کہ حضوری مبارک کے ایام ہیں ذرانفس کی باگ کڑی کرلے ور نہ یقین جان کے

بسيار خوارست بسيار خوار

(بسیار خوری\_\_ کثیر ذلت ہے) امنہ

عے ۲: لیعنی بطن عُرنہ سے نچ کر وہاں و قوف محض ناجائز ہے وہ عرفات میں ایک نالہ ہے حرم محترم کے نالوں سے مسجد عرفات سے جے مسجد نمر ہ کہتے ہیں پچھال لیعنی کعبہ معظمہ کی طرف ۱۲ منہ

<sup>1</sup> الترغيب والترهيب بحواله ترمذي حديث ٢ الترهيب من الامعان في الشيع الخ مصطفى البابي مصر ٣٦/٣ ا

Page 825 of 836

یہ ہے کہ دعاکے بدلے ساراوتت درود وذکر وتلاوت قرآن میں گزارے کہ دعاوالوں <sup>علی</sup>ے زیادہ پائےگا۔

عدا: یہ امر حدیثوں سے ثابت ہے جے ان کادیجنا ہوجواہر البیان شریف مطالعہ کرے، خلاصہ ان کا یہ کہ حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالیٰ عنہ سے فرمایا: "اگر توا پی سب دعاؤں کے عوض مجھ پر درود بھیجا کرے گاتو الله تعالیٰ تیرے سب کام بنادے گااور تیرے گناہ معاف فرمائے گا 1۔ " بیہی کی حدیث میں ہے: "رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے جو میرے ذکر کے سبب دعا کی فرصت نہ پائے اسب سب مانگنے والوں سے زیادہ دول 2۔ "ترمذی کی حدیث میں ہے: " مولا تعالیٰ فرماتا ہے جسے تلاوت قرآن ، ذکر ودعا کی مہلت نہ دے اسے سب سائلنے والوں سے زیادہ دول 2۔ "ترمذی کی حدیث میں ہے: " مولا تعالیٰ فرماتا ہے جسے تلاوت قرآن ، ذکر ودعا کی مہلت نہ دے اسے سب سائلوں سے افضل عطاکروں 3 اس منت ہے اور اگر وہ وقت مسنون پر کوچ کرے اور معیت میں اپنی یا غیر کی اذبیت نہ ہو تا امنہ ۔ عسلہ ۴: یہ منی وجزد لفہ کے قروب آ قاب کا بھی کوجو پہاڑ پڑتا ہے اس کی چوٹی سے شروع ہوا ومزد لفہ کے خارج مزد لفہ سے منی کو جاتے ہوئے بائیں ہاتھ کوجو پہاڑ پڑتا ہے اس کی چوٹی سے شروع ہوا ہے 17 مئہ منامائلنا کے 17 مئہ منی ایک بیاں آ کراصحاب الفیل مظہرے اور ان پر عذاب ابابیل اترا تھا اس لیے اس سے جلد گزر نا اور عذاب اللی سے پناہ مائگنا عالم منہ

1 مشكوة المصايح باب الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فصل فاني مطيع مجتبا بكي د بلي ص٨٦

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شعب الایمان حدیث ۵۷۳ بیروت ا ۱۳۱۸

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> جامع الترمذي ابواب فضائل القرآن امين كميني كتب خانه رشيديد د بلي ١١٦/٢)

بے ابذائے احدے تیزی کریں اور اس عرصہ میں غضب وعذاب اللی سے نیاہ مانگیں،جب منی پہنچیں سب کاموں سے پہلے جمرہ العقبہ کو کہ ادھر سے پیچھلا جمرہ ہے اور مکہ معظّمہ سے پہلا، جائیں اور بطن وادی میں سواری پر جمرہ سے یانچ گزشر عی چھوڑ کر کھڑے ہوں کہ منیٰ دہنے ہاتھ پر رہے اور کعبہ پائیں پر۔ پس رخ بجمرہ سات کنگریاں جداجداسیدھاہاتھ خوب اٹھا کر کہ سپیدی بغل ظاہر ہو، ہر ایک پر" بسعہ الله الله اکبو" کہہ کرماریں۔ بہتر ہیہ ہے کہ کنگریاں جمرہ تک پہنچیں ورنہ تین گزشر عی کے فاصلہ تک گریں، اس سے زیادہ میں وہ کنگری شارمیں نہ آئے گی، پہلی کنگری سے لبیك موقوف كریں، جب سات يوري ہو جائیں فورًا ذکر ودعا کرتے پلیٹ آئیں، اب قربانی ﷺ میں کہ متمتع و قارن پر واجب اور مفرد کو مستحب ہے مشغول ہو، اگر ذیج کرنا آئے خود ذیج کریں ورنہ ذیج میں حاضر ہوں، دنوں ہاتھ اور ایک یاؤں اس کا باندھ کر روبقبلہ لٹائیں اور تکبیر کہہ کر نہایت تیز چھری بسر عت تمام پھیردیں، بعدہ ہاتھ یاؤں کھول دیں، اونٹ ہو تواسے کھڑا کرکے سینہ میں منتہائے گلوپر نیز ماریں کہ سنت یو نہی ہے اور اس کا ذبح مکروہ، اگر چہ حلت میں کافی ہے۔ بعد فراغ اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے قبول حج وقربانی کی دعا کریں، جب تک سردنہ ہو کھال نہ کھیجنیں کہ ایذاہے، بعدہ روبقبلہ بیٹھ کر مر دساراسر منڈائیں کہ افضل ہے مامال كتروائيس كه رخصت ہے، ابتداء وہنی جانب سے كريں، وقت حلق الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله ا کبد وبله الحمد کہتے جائیں، بعد فراغ بھی کہیں، سب مسلمانوں کی مغفرت مائکیں، بال دفن کردیں، حلق سے پہلے ناخن نہ کتروائیں، خط نہ بنوائیں، عور توں کو حلق روانہیں ایک پور برابر بال کتروادیں، اب جماع ودواعی جماع کے سواجو کچھ احرام نے حرام کیا تھاسب حلال ہو گیا۔ افضل ہیہ ہے کہ آج دسویں ہی تاریخ طواف فرض کے لیے جسے " طواف زیارۃ" کہتے ہیں، مکہ معظمہ جائیں برستور مذکور پیادہ یا باطہارت وستر عورت بے اضطباع علی کریں، اسی طرح علیہ جو مفرد متمتع مثل قارن رمل وسعی حج دونوں خواہ صرف سعی حج، سے کسی طواف عسم کامل ماطہارت میں

عها: به قربانی عید کی قربانی سے جدا ہے وہ مسافر پر اصلاً نہیں اور مقیم مالدار پر واجب ہے اگر چہ حاجی ہو ۱۲ منہ

عه ۳۰: توضیح مسئلہ یہ ہے کہ قارنِ کو طواف قدوم میں رمل وسعی کرلینی افضل ہے و ھن 8 معنی قولہ مثل قارن (اس کے قول "مثل قارن" کا یہی معنی ہے۔ ت) اور مفرد کو بھی بخیال زحت و قلت فرصت اجازت اور متنتع کے لیے اگرچہ طواف قدوم نہیں کہا بینامن قبل (جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کردیا ہے۔ ت) مگراسے (باقی برصنی آئندہ)

فارغ ہو چکا ہے وہ رمل وسعی کرے ورنہ اب دونوں بجالائے۔ بعد طواف دور کعت مقام ابراہیم میں پڑھیں اس سے عورتیں بھی حلال ہو گئیں، بارھویں تک اس کی تاخیر روا۔ اس کے بعد بلاعذر مکروہ تحریمی موجب دم۔

اب د سویں تاریخ نماز ظهر مکه معظمه میں پڑھ کر پھر منی ع<sup>و</sup> جائے، گیار ھویں شب وہیں بسر کرے، نہ مکہ میں نہ راہ ابقیہ حاثیہ صفحہ گزشته)

ہم اوپر لکھ آئے کہ پہلے کر لینا چاہئے تو ایک نفل کے ساتھ کرلے اب یہ لوگ اگر پیشتر ان کا موں سے فارغ ہو لئے تھے فیہا، آج حاجت نہ پڑے گی مگر جس نے نہ کئے خواہ قارن ہو یا مفرد یا متمتع، اسے اب کرنے چاہئیں، پر رمل اسی طواف میں مشروع ہے جس کے بعد سعی ہو تو جس نے ہنوز دونوں نہ کئے ہوں ہو تو ظاہر ہے کہ اس طواف کے ساتھ دونوں کرے گااور جس نے سعی نہ کی اور رمل کر لیاوہ بھی اب دونوں کرے گااور جس نے سعی نویوں کہ باقی تھی اور رمل یوں کہ پہلار مل جو طواف بے سعی میں واقع ہوا نامشروع تھا، اب بروجہ مشروع بحالائے اور جس نے سعی کرلی تھی رمل نہ کیا تھاوہ اب کچھ نہ کرے۔ سعی تو یوں کرچکا ہے اور رمل یوں کہ کرتا ہے تو بے سعی واقع ہوگا اور سعی دوبارہ نہیں ہو سکتی ۱۲ منہ

عہے ہے؛ طواف کامل کے معنی فصل واجبات میں گزرے ۱۲ منہ

(حاشیه صفحه هذا)

عدا: قدرت الی کاایک عجیب تماشام کس وناکس نے منی میں ان آنکھوں سے دیکھا ہے جس سے بحمد الله حقانیت اسلام و معجزہ بام ہو حضور سید الانام علیہ افضل الصلاة والسلام ظامر ہو۔ منی چند پہاڑوں کے در میان ایک چھوٹی سی جگہ کانام ہے جس کاعرض تو بہت ہی قلیل ہے اور طول دو میل، سارار قبہ ایک مربع میں سے بھی کم سمجھے، یہاں چار پانچ روز تمام تجاج کا بجوم رہتا ہے پھر یوں نہیں جیسے نماز کی صفیں یا مجلس کی گنجائش بلکہ جس طرح شہروں میں بستے ہیں مزار ہا خیے، ڈیرے، قنا تیں، پر دے، ہر ایک اپنی جدا منزل میں، پھر اصل مسنے میں اگل گنجائش بلکہ جس طرح شہروں میں بستے ہیں مزار ہا خیے، ڈیرے، قنا تیں، پر دے، ہر ایک اپنی جدا شاری مردم شاری سنے میں آئی۔ پھر کبھی نہ دیکھے گا کہ منی بھر گئی یا کسی وقت حاضرین سے نگ ہو گئی۔ سب اسلے گلے بہ فراعت پھیلتے، چلتے پھرتے، سنے میں آئی۔ پھر کبھی نہ دیکھے گا کہ منی بھر گئی یا کسی وقت حاضرین سے نگ ہو گئی۔ سب اسلے گلے بہ فراعت پھیلتے، چلتے پھرتے، سوتے، بستے، کام کاج کرتے ہیں، یہ بحصہ الله صریح تصدیق ہاں حدیث کی کہ ارشاد ہوا: "منی حاجیوں کے لیے ایس پھیلتی ہے کہ جیسے ماں کا پیٹ بچہ کے لیے کہ جینا بچہ بڑھتا جاتا ہے ماں کا پیٹ جگہ دیتا ہے اُ۔ "اشھدان الا سلاھ حق والکفر باطل والحمد مللہ دی العالمین ۱۲ منہ غفر له۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> کنز العمال بحواله طس عن البي الدرداءِ حديث ۳۴۷۹۹ موسمة الرسالة بيروت ۱۲ ،۲۳۰، در منثور واذ کروالله فی ايام معدودات کے تحت مذکور ہے منشورات آية الله العظمی قم ايران ۲۳۵/۱

مکروہ ہے، روز یازہ ہم بعد نماز ظہر امام کا خطبہ سن کر متوجہ رمی ہو، ان ایام میں رمی ہمرہ اولی سے شروع کرے جومزدلفہ کی طرف مبجد خیف سے قریب ہے، راہ مکہ کی طرف سے آکر پڑھائی پر پڑھے کہ بیہ جگہہ نبست جمرۃ العقبہ کے ببلند ہے رو بہ کعبہ بطور منہ کور سات کنکر یاں مار کر جمرہ سے قدرے آگے بڑھے، متعقبل قبلہ ہاتھ دعامیں یوں اٹھا کر ہتھلیاں رو بہ قبلہ رہیں حضور قلب سے حمد ودرود ودعاواستغفار میں بقدر قراء ت یاسورہ بقرہ یا کم سے کم بقدار بست آیت مشغول رہے۔
مضور قلب سے حمد ودرود ودعاواستغفار میں بقدر قراء ت یاسورہ بقرہ یا کم سے کم بقدار بست آیت مشغول رہے۔
آگے جمرہ وسطی ہے وہاں بھی ایسابی کرے بھر جمرہ عقبہ ہے یہاں رمی کرکے نہ تھہرے معالیف آئے، پلٹنے میں دعا کرے، شب دواز دہم یہیں اپنی فرودگاہ پر گزارے۔ بارھویں تاریخ جمرات ثلاثہ کو بعد زوال اس طریقے سے رمی کرے اب تابہ غروب آقاب معرب کہ جانب مکہ روانہ ہواور ایک دن اور تھہم ہو۔ جب وادی محصب میں کہ جنت المعلی کے قریب ہے، پننچ، سواری اتر کے یا بہ از کے متاء تک نمازیں یہیں پڑھے، نیند لے کر داخل مکہ معظمہ ہو۔ از کے یا بہ از کے یا بہ از کے والدین و مشائخ واولیا کے نعمت خصور سیدالم سلین صلی الله تعالی علیہ و سلم اور ان کے اصحاب و عترت المعلی و التہ یہ کی طوان و دراع بے رمل و سعی واضطباع علیہ و علیہم الصلوۃ والتحیۃ کی طرف سے جب بہتر تو یہ ہے کہ عشاء تک نمازیں یہیں پڑھے، نیند لے کر داخل میں واضطباع علیہ و علیہم الصلوۃ والتحیۃ کی طرف سے جبنے ہو سکیں عمرے کر تارہے، جب عزم سفر ہو طواف و دراع بے رمل و سعی واضطباع علیہ و علیہم الصلوۃ والتحیۃ کی طرف سے جب تر آئے، یائی بہ طریق مذکور ہے، بدن پر ڈالے۔

عدہ: قدرت ربانی کا صرح تی خمونہ اس مبارک کنویں میں ہے، چھوٹا ساکنواں ذراساد ور، اور لاکھوں کا ہجوم، آٹھ پہر میں ایک دم کو پانی تھے نہیں پاتا۔ ہزاروں پیتے ہیں، ہزاروں وضو کرتے ہیں، ہزاروں نہار ہے ہیں، ہزاروں مثلیں شہر میں جاری ہیں ایک غول سرکادوسرا آیا ہی کھر کوئی بتادے کہ فلال وقت کنویں کا پانی کچھے کم کرگیا۔، والله برکت واے مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا، گہرے سے گہرا کنوال فرض کیجئے اور ایک دن میں پندرہ لاکھ، اٹھارہ لاکھ کا ہجوم اس پر آنے دیجئے، دم کے دم میں سن لیجئے گاکہ تلی میں خاک بھی نہ رہی، ایک بار صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانہ میں زمزم شریف میں ایک زگی گر کر مرگیا، سب پانی کھنچنا تھا، تھک تھک گئے۔ شل ہوگئے بہزار مشکل قدرے گھاکہ دفعۃ ججراسود کی طرف سے ایک موسلادھار پر نالہ اسی جوش سے گراکہ آن کی آن میں پھر ویساہی کردیا۔ الله تعالیٰ کی بے شار درودیں مجمد صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اوران کی آل پر ۱۲ مذہ خفہ له۔

پھر روبروئے دراقدس کھڑا ہو۔ آستانہ پاک کو بوسہ دے۔ فلاح دارین، قبول جج، مغفرت ذنوب، توفیق حسن عود بارہا کی دعا کرے، ملتزم پر آکر بہ نہج مذکور غلاف کعبہ تھام کر چھٹے، تضرع، خشوع، دعا، بکاء، ذکر، درود کی جو تکثیر ہوسکے بجالائے۔ حجر مطہر کو بوسہ دے کرالٹے پاؤں رخ بہ کعبہ یا سیدھے چلنے میں بار بار پھر کر کعبہ کوبہ نگاہ حسرت دیکھا اور فراق بیت پر روتا یا رونے کی صورت بناتا مسجد مقدس کے دروازہ مسملی بہ " باب الخرورہ "سے نکلے پھر بقدر استطاعت فقرائے حرم پر تصدق کرکے متوجہ مدینہ طیبہ ہو۔

#### حاضرى دربار دربار مدينه طيبه

اس سفر سرا پاظفر میں نیت لحاظ غیر سے خالص اور درود وذکر شریف حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی نہایت کثرت کرے جب حرم مدینہ میں داخل ہو،احسن سے ہے کہ سواری سے اتر پڑے، روتا، سر جھکائے، آئکھیں ینچے کئے چلے۔ ہوسکے توبر ہنہ یائی بہتر بلکہ

جائے سراست اینکہ تو پائے می نہی پائے نہ بنی کہ کجامی نہی (حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چانا اربے سرکامو قع ہے او جانیوالے)

جب نگاہ قبہ سعادت وبرج کرامت پر پڑے صلوۃ وسلام کی کثرت کرے، جب خاص شہر اقد س تک پہنچے قبل دخول اور نہ بن پڑے ہوئے اور غسل احسن، جامہ سفید پاکیزہ پہنے۔ نیا بہتر، سرمہ وخو شبو کی کے، مشک افضل، جب دروازہ شہر میں داخل ہو تمام ہمت اپنی تکثیر صلوۃ وسلام میں مصروف کرے۔ مراقبہ جلال وجمال محبوب ذی الجلال صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میں دُوب جائے، اب ان ضروریات وحوائے سے جن کالگاؤ باعث تشویش خاطر ہو بسر عت تمام فراغ پاکر پہلاکام یہ کرے کہ آستانہ والاکی طرف بہ نہایت خشوع وخضوع متوجہ ہو۔ اگر رونا نہ آئے رونے کامنہ بنائے اور دل کو بہ زور رونے پر لائے۔ اپنی تخی دل سے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف التجا کرے۔ جب در مسجد پر عاضر ہو صلوۃ وسلام عرض کرکے قدرے توقف کرے گویا سرکار سے اذن حضوری طلب کرتا ہے، پھر دہنا پاؤں پہلے رکھتا سر عاضر ہو صلوۃ وسلام عرض کرکے قدرے توقف کرے گویا سرکار سے اذن حضوری طلب کوتا ہے، پھر دہنا پاؤں پہلے رکھتا سر عرض کرکے قدرے توقف کرے گویا سرکار سے اذن حضوری طلب خود واقف ہے دل وجوارح کو خیال غیر وحرکات عبث سے باؤں تک اوب بنتا داخل ہو، اس وقت جوادب و تعظیم واجب ہے مسلمان کا قلب خود واقف ہے دل وجوارح کو خیال غیر وحرکات عبث سے باز رکھے، مسجد اقدس کی آرائش و زینت ظاہری کی طرف نگاہ نہ کرے۔ اگر کوئی ایباسامنے آئے جس سے سلام وکلام ضروری ہو حتی الوسع اعراض کر جائے۔ نہ بن پڑے تو قدر ضرورت سے تجاوز نہ کرے۔ پھر بھی دل اس موجہ ہو

ز نہارز نہار اس مسجد مقدس میں کوئی حرف چلا کرنہ کھے۔ یقین جان کہ وہ جناب عدا مراز اعطر وانور میں بحیات ظاہری ، دنیاوی، حقیقی ویسے ہی زندہ ہیں جیسے پیش از وفات تھ ا۔ موت ان کی ایک امر آنی تھی، اور انتقال ان کا صرف نظر عوام سے حچیپ جانا۔

ائمہ دین فرماتے ہیں حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ایک ایک قول علم وفعل بلکہ دل کے خطروں علم پر مطلع ہیں اللہ دین فرماتے ہیں حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میں تحیۃ المسجد بھی ادا ہو جائے گی ورنہ اگر غلبہ شوق اجازت دے قودور کعت تحیۃ المسجد وشکرانہ حاضری صرف سورہ کافرون واخلاص سے بہت تخفیف کے ساتھ مگر بہ مراعاتِ سنن، مصلائے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میں جہاں اب وسط مبحد میں محراب بنی ہے اور وہاں میسر نہ آئے تو حتی الوسع اس کے نزدیک ادا کرے۔ بعدہ سجدہ شکر میں گرے اور دعامائے کہ اللی اپنے حبیب صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کاادب نصیب فرما۔ اب وہ وقت آیا کہ منہ اس کا مثل دل کے اس شباک پاک کی طرف ہو گیا جو الله تعالیٰ کے محبوب عظیم الثان کی آرام گاہ رفیع اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ، گردن جھکائے ، آ تکھیں نیجی کئے ، لرزتا، کانیتا، بید کی طرح تھر تھر اتا، ندامت گناہ سے عرق شرم میں ڈوبا، قدم بڑھا۔ خضوع وو قار وخشوع واکساری کا کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کر ، سواسجدہ عبادت کے جو بات ادب واجلال میں اکمل ہو بجالا، حضور والا کے یائیں یعنی شرق

عدا: اس نفیس مقام پر کتاب متطاب جوام البیان شریف میں وہ نفحات جال افروز و نفحاتِ دشمن سوز بیں جن کی شرح میں فقیر نے کتاب "سلطنت المصطفی فی ملکوت کل الودی" تحریر کی، جے ان حقائق کی تفصیل دیکھنی منظور ہواس کی طرف رجوع کرے ان شاء الله تعالیٰ حق کارنگ رچا ملے گا اور باطل کا سرلچا، ذلك من فضل الله علیناً و علی الناس ولكن اكثر الناس لا یشكرون ۱۲ منہ

عـــه ۲: علامه علی قاری نے فرما یا حضور سے کچھ پوشیدہ نہیں وہ تیرے تمام افعال واحوال و کوچ ومقام سے آگاہ ہیں ۲ امنہ عـــه ۳: امام علامه محدث شہاب الدین احمد قسطلانی شارح بخاری نے مواہب لدنیہ اور علامه ابن الحاج مکی محمد عبدری نے مدخل میں اور ان کے ماسوااور اکابر علامہ نے اس معلیٰ کی تصریح فرمائی ۱۲ صنه غفر له

Page 831 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح مواهب زر قانی المقصد العاشر مطبعه عامره مصر ۲۵۲۸ <sup>2</sup>المدخل فصل فی زیارة القبور دارالکتاب العربی بیروت ۲۵۲۱ <sup>3</sup>مسلک متقبط مع ارشاد الساری باب زیارة سید المرسلین ص ۳۳۸

کی ست سے آ، کہ وہ جناب مزارِ پر انوار میں روبقبلہ جلوہ فرما ہیں جب تواس سمت سے حاضر ہو گا حضور کی نگاہ بیکس پناہ تیری طرف ہو گی اور بیرامر تیرے لیے دوجہاں میں بس ہے۔

پھر زیر قندیل میخ سیمیں کے محاذی جودیوار جمرہ مقدسہ میں چیرہ انور کے مقابل مرکوز ہے پہنچ کر پشت بہ قبلہ وست بستہ مثل نماز کھڑا ہو علی کہ کتب معتمدہ 1 میں اس معنی کی تصر تک ہے اور زنہار جالی شریف کے بوسہ و مس سے دور رہ کہ خلاف ادب ہے، اب نہایت بیب و و قار کے ساتھ مجر او تسلیم بجالا بہ آ واز حزیں وصورت درد آگیں ودل شر مناک و جگر صد چاک، معتدل آ واز سے نہ نہایت نرم و پست نہ بہت ببلند و سخت عرض کر: السلام علیك ایبها الذبی ورحمة الله و بركاته، السلام علیك یا شفیع المذنبین، السلام علیك وعلیك یا رسول الله، السلام علیك یا خیر خلق الله، السلام علیك یا شفیع المذنبین، السلام علیك وعلیك اوسے ابك اجمعین 2-

جہاں تک ممکن ہواور زبان یاری دے اور ملال و کسل نہ ہو۔ صلوۃ وسلام کی کثرت کر۔ حضور سے اپنے اور اپنے والدین ومشائخ واحباب تمام اہل اسلام کے لیے شفاعت مانگ۔ بار بار عرض کر: اسٹلك الشفاعة بيار سول الله 3- پھر کسی نے عرض سلام کی وصیت کی تو بجالا، عرض کر: السلام عليك بيار سول الله من عبدك عله وابن عبدك احمد رضابين نقى على

عهه: مثل اختیار شرح مختار وفتاویٰ عالمگیری ولباب وشرح لباب وغیر با۱۲ منه

Page 832 of 836

نقاوی ہندیہ خاتمہ فی زیارہ قبرالنبی صلی الله تعالی علیہ وسلم نورانی کتب خانہ پیثاور ۲۶۵۱۱ \*شرح لباب مع ارشاد الساری باب زیارہ سید المرسلین دار الکتاب العربی بیروت ص۳۳۸ \*شرح لباب مع ارشاد الساری باب زیارہ سید المرسلین دار الکتاب العربی بیروت ص۳۳۹

يسئلك الشفاعة فاشفع لهوللسلمين

فقیر اپنے مسلمان بھائیوں سے عاجزانہ درخواست کرتاہے جو صاحب اس رسالہ پر واقف ہوں اورالله عز جلالہ حاضری روضہ اقد س عطافر مائے ان الفاظ کو عرض کرکے ثواب جزیل پائیں اور نالا کُل ننگ خلا کُل کو ممنون احسان بنائیں، الله تعالی شخصیں دونوں جہان میں جزائے خیر بخشے۔ آمین!

بعده ایک گزشر عی این دہنے ہاتھ لیخی مشرق کی جانب ہٹ کر مقابل چرہ انور حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالیٰ عنہ کھڑا ہو کر عرض کر: السلام علیك یا خلیفة رسول الله ـ السلام علیك یا وزیر رسول الله ـ السلام علیك یا صاحب رسول الله فی الغار ورحمة الله وبركاته، 1\_

پھراس قدرہٹ کرروبروئے جناب فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه قیام کرکے کہم: السلام علیك یا امیر المومنین۔
السلام علیك یا متمم الاربعین۔ السلام علیك یا عز الاسلام والمسلمین ورحمة الله و بركاته، 2۔
پھر بقدر نصف گزشر عی کے پیٹ آ، اور صدیق وفاروق کے در میان کھڑا ہو كر عرض كر: السلام علیك یا صاحبی رسول الله۔
السلام علیك یا خلیفتی رسول الله۔ السلام علیك یا وزیری رسول الله ورحمة الله و بركاته، 3۔
ان سب حاضریوں میں بہ جہدتام دعا كرے كه محل قبول ہے۔ پھر منس اطهر كے قریب آكر دعا كرے،

ب پھر روضہ منورہ میں لیعنی جو جگہ منبر انور وروضہ مطہرہ کے ہے اور ایسے حکدیث میں جنت کی کیاری فرمایا آکر دور کعت نفل پڑھے اور دعا کرے۔

پ (ایتیه حاثیه صفحه گزشته) عِبَادِ کُمْوَ إِصَا بِکُمْمُ <sup>4</sup>

دیکھوالله تعالی نے ہمارے غلاموں کو ہمارا عبد فرمایا اگر چہ ہمیں اپنے غلام کو یا عبدی نہ کہنا چاہئے، کہ تواضح کے خلاف ہے حدیث میں اس کی ممانعت آئی نہ یہ کہ غلام بھی اپنے آپ کو آ قاکا عبد نہ کئے ۱۲منہ

شرح للباب مع ارشاد السارى باب زیارة سید المرسلین دار الکتاب العربی بیروت ص ۳۳۹ شرح للباب مع ارشاد السارى باب زیارة سید المرسلین دار الکتاب العربی بیروت ص ۳۳۹ قشرح للباب مع ارشاد السارى باب زیارة سید المرسلین دار الکتاب العربی بیروت ص ۳۴۰۰۰ القرآن ۳۲/۲۴

Page 833 of 836

پھر روضہ منورہ میں لینی جو جگہ منبر انور وروضہ مطہرہ کے ہے اور اسے حدیث میں جنت کی کیاری فرمایا آ کر دور کعت نفل پڑھے اور دعا کرے۔اسی طرح مسجد شریف کے ستونوں کے پاس نمازیں پڑھے۔ دعائیں مانگے کہ محل برکات ہیں۔ خصوصًا بعض عصامیں خصوصیات خاصہ، والله تعالی اعلمہ

۔ مسلہ: اس سواد جنت آباد کی اقامت غنیمت جانے، جُمد کرے کہ کوئی نفس بیکار نہ گزرے۔ مسجد انور سے ضروریات کے سوا باہر نہ جائے۔ باطہارت حاضر رہے مگر حاشا کہ دنیوی باتوں، عبث کاموں میں وقت ضائع نہ کرے۔

# **مسّله**: ہمیشه جلوس مسجد <sup>عـه ۲</sup>مین نیت اعتکاف رکھے ،اور روزہ نصیب ہو خصوصًاایّام گرمامیں تو

عدا: حضرت والد قدس سرہ نے جواہر البیان شریف میں سات ستونوں کی تفصیل فرمائی قال رضی الله تعالیٰ عنہ ان میں ایک ستون وہ ہے جو محراب مکرم کے دہنی طرف مصلائے نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی علامت ہے، ستونِ حنانہ اس کے آگے تھا۔ دوسراستون ام المومنین عائشہ صدیقہ کا کہ امام اگر مصلائے شریف میں نماز پڑھے تواس کے پیچے کی صف میں جو ستون واقع ہوں ان میں سے منبر سے جانب مشرق تیسر استون ہے۔ رسول الله تعالیٰ علیہ وسلم نے چندر وزاس کی طرف نماز پڑھی۔ اس کے پاس دعا مقبول ہوتی ہے، تیسرااسطوانہ توبہ، اور وہ ستون عائشہ اور ستون ملا استون باس بر دیوار حجرہ کے نی میں سے منبی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف نماز پڑھی اور وہاں اعتکاف فرمایا تھا۔ چو تھا اسطوانہ السریر کہ جالی شریف سے ملتصق ہے اسطوانہ توبہ سے مشرق کو نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف اسطوانہ توبہ کے پیچھے ہے جناب مرتضی کرم الله وجہہ یہاں بیٹھے اور نماز پڑھتے۔ چھٹا اسطوانہ الو فود کہ وہ اس جانب اسطوانہ علی کے پیچھے ہے اس میں اور اسطوانہ توبہ میں صرف ستون علی عائل ہے وائل علیہ وسلم اور افاضل صحابہ یہاں رونق افروز ہوتے سے بیچھے ہے اس میں اور اسطوانہ التجر کہ بیت فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہے ۱۲ منہ

عـــه ٢: روایت مفتی بهاپراعتکاف کے لیے کوئی مقدار معین نہیں ایک لحہ کا بھی ہوسکتا ہے، نہ اس کے لیے روزہ شرط، توآد می کوم مجد میں مر وقت اس کا لحاظ کر ناچا ہے کہ جب داخل ہواعتکاف کی نیت کرلے جب تک رہے گااعتکاف کا بھی ثواب پائے گا، پھر یہ نیت اسے کچھ پابند نہ کرے گی۔ جب چاہے باہر آئے اس وقت اعتکاف ختم ہوجائے گا فان الخروج فی النفل المطلق منه لامفسد کہا نصوا علیه (کیونکہ نفلی طواف میں مجدسے نکانا اعتکاف کا اختتام ہے مفسد نہیں جیسا کہ اس پر تصریح کی گئی ہے۔ ت) لوگ اپنی ناواقتی یائے خیالی سے اس ثواب عظیم کو مفت کھوتے ہیں، وفقنا الله تعالی للحسنات بجاہ سید الکائنات علی افضل الصلوات والتحیات امین ۱۲ منه

فتاۋىرضويّه جلددېم

کیا کہنااس پر وعدہ <sup>عسہ</sup> شفاعت ہے۔

مسلہ: یہاں مرعمل صالح بچاس مزار تک مضاعف ہوتا ہے لہذا عبادات میں جہد لازم، شب بیداری رہے، کھانے پینے کی تقلیل رکھے، قرآن مجید کا کم سے کم ایک ختم تو یہاں اور حطیم عصم تعصبہ معظمہ میں کرلے۔

مسله: نظر حجره منوره وقبه معطره کی طرف عبادت ہے جیسے کعبہ کی طرف، تو خشوع وادب کے ساتھ اس کی کثرت کرے۔

مسكه: بنجيًانه نمازكے بعد حضور ميں حاضر ہو كرصلاة وسلام عرض كيا كرے۔

مسکلہ: جب محاذات گنبداقد س میں گزارے اگر چہ بیرون معجد اگر چہ بیرون مدینہ جہاں سے قبہ کریمہ نظر آئے بے تھہرے اور صلاق وسلام عرض کئے نہ گزرے کہ ترک ادب ہے۔

مسلم: ترک جماعت م جگه بُراہے مگریہاں سخت محرومی، والعیاذ بالله، حدیث علم میں ہے: جس سے حالیس

عها: حضور پر نور صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں: میر اجوامتی مدینه کی شدت و سختی پر صبر کرے گامیں قیامت کے روزاس کا شفیع ہوں گا¹ (رواہ مسلمہ عن ابی هر پر قارضی الله تعالی عنه) اور پر ظام که روزه میں شدت و محنت پر صبر ہوتا ہے خصوصًا بلاد گرم میں خصوصًا جبکہ موسم گرماہو، خود حدیث میں آیا: الصوم نصف الصبر 2 روزه آ دھا صبر ہے۔

فائده جليله: جن چيزون پر وعده شفاعت فرمايا گيا جيسے يه حديث يا حديث زيارت شريفه يا حديث موت في المدينه يا حديث سوال وسيله وغير ماوه بحد الله حسن خاتمه كي بشارت جيله بين كه يهان وعده شفاعت ہے اور وعده حضور وعده رب غفور، إنَّ الله كَلَّ يُعْفِفُ الْمِيْعَادَ ﴿ وَعَيْكَ الله وَعَده حَفَ مَا يَنْهُ بِي كُمْ يَهُ الله وَعَده حَلَ الله وعده حَ خَلَ مَدينه بر صابر اور حضور پر نور كا ( بيتك الله وعده حَ خلاف نهين كرتا۔ت) اور كافر كي شفاعت محال، تولاجرم بشارت فرماتے بين كه سختي مدينه بر صابر اور حضور بر نور كا زائر اور مدينه طيبه مين مرنے والا اور حضور كے ليے سوال وسيله كرنے والا ايمان برخاتمه پائے كاوالحمد للله دب لعالمين الله مد ارزقناً آمين ١٢ منه

Page 835 of 836

<sup>&</sup>lt;sup>1 صحیح</sup> مسلم باب الترغیب فی سخی المدینة الخ قدیمی کتب خانه کراچی ۲۲۴ ۱ <sup>2</sup> منداحمد بن حنبل حدیث رجل من بنی سلیم دارالفکر بیروت ۲۲۰/۳ <sup>3</sup> القرآن ۱۳۱/۱۳۳

نمازیں میری مسجد میں فوت نہ ہوں اس کے لیے دوزخ ونفاق وعذاب سے آزادیاں لکھی جائیں '۔ مسئلہ: دیوار حجرہ کو مس نہ کرے نہ اس سے چیٹے بلکہ کم سے کم تین گزشر عی کا فاصلہ رکھے کہ ادب یہی ہے مسئلہ: قبراطہر واعطر کوم گزیدیٹھ نہ کرے نماز میں نہ غیر نماز میں۔

مسئلہ: روضہ انور کا طواف نہ کرے، نہ زمین چوہے۔ نہ پیٹھ مثل ر کوع جھکائے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے۔

مسكه: حسب استحمان علماء زيارت بقيع وأحد وقباوديگبر آثار شريفه كاقصد موتوان كى تفصيل كتاب علماء سے دريافت كرے ورنه حجره مطهره كے حضور حاضر رہنے كے برابر كون كى دولت ہے الله تعالى دنياوآ خرت ميں ان كاقرب عطافر مائے، آمين۔ وصلى الله تعالى على سيدنا و مولانا محمد واله و صحبه اجمعين - واخر دعوانا ان الحمد بلله رب العالمين - تبت الطرة الرضية على النيرة الوضية شرح الجوهرة المضية والحمد بلله -

1 منداحد بن حنبل مر وى از انس بن مالك رضى الله عنه دار الفكريير وت ٣ ١٥٥٨